

کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر و رفي ال مدها العالي العصر و المراق العالي العالم الع







فى كشف السوار القرآن 4 ، 4

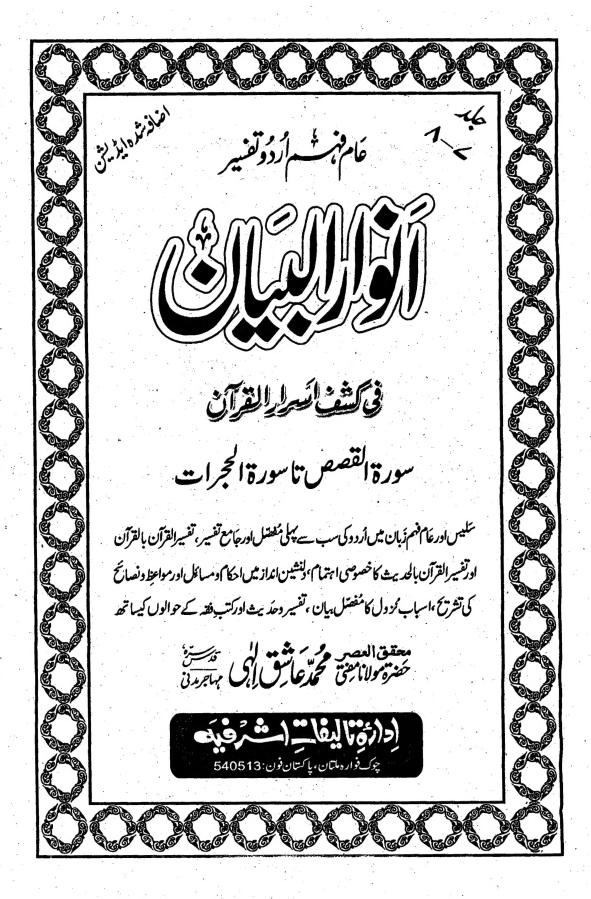

### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجیدہ
احادیث رسول اور دیگر دین کتابوں
میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا
بعول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج و
اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی
کتاب کی طباعت کے ڈوران اس
کتاب کی طباعت کے ڈوران اس
کا اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کمی غلطی کے دوجانے کا مکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ ارش ہے کہ اگر کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔
میں اس کی اصلاح کردی جائے۔
میک کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا۔

اراداره)

نام تاب انوار البيان جلد ١٠ مولانا عاشق البي مدنى رحمالله الممولف مولانا عاشق البي مدنى رحمالله المتمام معلم المرام ١٣٢٣ اله مطبع مطبع مطبع مطبع ملامت البال بريس ملتان



## ( ملئے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
 ۱داره اسلامیات انارکلی ، لا بور
 کمتبه سید احمد شهید اردو بازار لا بور
 کمتبه رشید بیه سرکی رود ، کوئند
 کتب خانه رشید بی راجه بازار راولپندگی
 بو نیورش بک ایجنبی خیبر بازار پشاور
 دارالاشاعت اردو بازار کراچی

الم صديقي رسك لبيله چوك كراچي نمبره



## عرض ناشر

تفسیرانوارالبیان جلدے، ۸ جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں ترجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگا۔ مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گا۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہا ہے بیجلدنی ترتیب وتزئین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ الله اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔انا لله واجعون۔

حفرت مولا نامفتی عاشق البی بلند شهری ثم مهاجر مدنی رحمداللدان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خود نمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفییر انوار البیان (کامل نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان سے جھپ کر مقبول عام ہو چکی ہے جس کوآپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کرلکھا آپ کے صاحبز ادہ مولا ناعبد الرحمٰن کوثر بتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ہور ہاتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفییر کا کام کمل ہوتا جارہ ہے ویسے ویسے محد نبوی کی تعمیر کمل ہور ہی ہے۔ آپ کی عربی اردو تصانیف کی تعداد تقریبا سو ہے ایک پرانے بزرگ سے ساہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بیسروسا مانی کا بیرحال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں تو مولانا کی بے سروسا مانی کا بیرحال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں

کے نکڑے استی کے اور پھران کو بھگو کر آئہیں پر گزارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر اررکھااور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یااور حضور علیہ کے ارشاد الفقو فحوی کانمونہ بن کردکھلایا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدینه منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اس کے آپ حجازے باہر نہیں جاتے تھا دراپی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۲۲ اید کو جواروزه کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوت کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثان ذی النورین کے ساتھ ہی مدفن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

یا اللہ! اس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما، آمین ۔

یا اللہ! کے حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین میں میں۔

احقر محمد آخل عفى عنه محرم الحرام سهم الا

# حضرت مؤلف رحمة الله عليه كى طرف سے " "ادارہ تالیفات اشرفیہ" ملتان کیلئے دُعاءوتشکر اورخصوصی اجازت كے کلمات مباركہ

#### مسملاً و محمدًا و مصلياً و مسلمًا

تفیرانوارالبیان جب احقر نے تھی شروع کی تھی بظاہر کوئی اتظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے
اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا، احقر کی کوشش جاری رہی حتی کہ حافظ محمد آخی صاحب دام مجدهم مالک
دادارہ تالیفات اشرفیہ 'ماتان کی خدمت میں معروض پیش کردیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت،
تصحیح اور طباعت کے مراحل ہے گزر کر جلداول جلد ہی شائع ہوئی جو ناظرین کے سامنے ہے، بیحافظ صاحب موصوف
کی مسلسل محت اور جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شائہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب
فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی مجر پور ترقی عطافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تفییر کی گذاہت کیلئے بھر پورد قم عطافر مائی۔ اِل جواپنانام ظاہر کرنا پیند نہیں کرتے)
اللہ جل شانہ ان سے راضی ہوجائے اور ان کے اموال میں برکت عطافر مائے اور آئیں اور ان کی اولا دکواعمال صالحہ کی
توفیق دے اور رزق حلال وسیع نصیب فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تفییر کی اشاعت میں واحد ر
عے قد مے کسی قتم کی شرکت فرمائی خصوصا وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و توبیض کے
مراصل سے گزار نے میں میرے معاون بنے اور مراجعت کتب میں میراساتھ دیا ، میں سب کاشکر گزار ہوں اور سب
کیلئے دُعاء کو ہوں اللہ جل شانہ ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز ہے۔ وما ذاک علی اللّٰہ بعزیز۔

مختاج رحمت لامتنائي محمرعاشق اللي بلندشري عفا الله عنه و عافاه و جعل آخرته حير امن اولاه

#### اجمالی فهرست سورة القصص سورة العنكبوت سورة الروم 1+4 124 سورة الشجدة 104 سورة الاحزاب 121 14. سورة فاطر 494 سورة يل 11/ سورة الصفيت 444 سورةُ الزّمر \_ MIT سورة المؤمن مهم سورة خم السجدة 11/1 سورةُ الشورا ي 0+0 سورةُ الزّخرف 019 سورةُ الدِّخان سورة الجاهية 049 سورةُ الاحقاف سورة محر 4.0 سورة التح. سورة التح. YYY سورةُ الحِرُات YOF .

# فهرست عنوانات

| ۴۹             | <b>برایت دی</b> ا ب                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b> 9     | ابل مكه كى اس بات كى تردىد كه بمم بدايت                                |
| کے اہ          | قبول كرليس تواني زمين سے نكال ديے جائيں _                              |
| رما تا جب<br>ا | الله تعالى اس وقت تك كسي بستى كو ملاك نهيس ف                           |
| or             | تك افكى مركزى يستى مين كوئى رسول ند بينيج                              |
| اور بيسوال     | قیامت کے دن اللہ تعالی کامشر کین سے خطاب                               |
| ۵۳             | المائو وماليات والمالية                                                |
| وہ کون ہے      | اگرالله تعالی رات یا دن کو بمیشه باتی رکھتے تو و                       |
| ra             |                                                                        |
| - <b>۵</b> ۸   | قیامت کےدن ہرائمت میں سے گواولا نا                                     |
|                | قارون کااینے مال پراتر انا اور قارون کا اپنے                           |
| ٧.             | زمین میں دھنس جانا<br>زمین میں دھنس جانا                               |
| 1              |                                                                        |
| میں بلندی      | آخرت كا گھر أن لوگوں كے لئے ب جوزين                                    |
| 41             | اور فساد کاارادہ نہیں کرتے                                             |
| 44             | اور فساد کاارادہ ہیں کرتے<br>یا اللہ تعالیٰ کی رحت سے آپ کو کتاب دی گئ |
| 42             | سورة العنكبوت                                                          |
| YA.            | دَعُوائِ ایمان کے بعدامتحان بھی ہوتا ہے                                |
| ٧٨             | م<br>مخص کا مجاہدہ اُس کے اپنفس کے لئے ہے                              |
|                | اورالله تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے                                |
| ۷1             | والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا تھم                                    |
| ۷٣             | معیان ایمان کاامتحان لیاجا تا ہے                                       |
| 20 B           | قیامت کے دن کوئی کی کے گناموں کا بوجھ نیس اُٹھائے                      |
|                |                                                                        |
| <b>ت ۲</b> ۲   | حفرت نوح الطيع كتبليغ اوران كي قوم كى بغاوت وبلاكر                     |

| 14           | سورة القصص                                        |
|--------------|---------------------------------------------------|
| rı           | فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل پرمظالم کا تذکرہ   |
| ر د که کر    | حضرت موی علیه إلسلام کی والده کا صندوق میر        |
| ri           | انېين سمندرېين ډال د پنا                          |
| 74           | حضرت موی علیه السلام سے ایک شخص کاقل ہوجانا       |
| ۳۳           | فوائد                                             |
| ۳۳           | فائدة اولي                                        |
| بباس         | فاكده ثانيه                                       |
| ۳۳           | فاكده ثالثه                                       |
| ٣٣           | فاكده رابعه                                       |
| ٣٣           | فاكده خامسه                                       |
| 20           | فائده ساوسه                                       |
| ٣٧           | فاكده سابعه                                       |
| , <b>m</b> y | فاكده ثامنه                                       |
| ۲۲           | فاكده تاسعه                                       |
| 12           | فاكده عاشره                                       |
| ے والیس      | حفرت مویٰ علیه السلام کا اپنی اہلیہ کیماتھ مدین ۔ |
|              | معركيلي روانه بونا مجرر سالت سے مرفر از كياجانا   |
|              | رسالت سے سرفراز ہو کر حضرت موکیٰ علیہ السلام      |
| ۰,۷          | واليس بونا                                        |
| L.L.         | توريت شريف مرايا بصيرت مدايت اور دحت تقى          |
|              | سابق ابل كتاب جوقرآن كريم پرايمان لاتے ج          |
| 72           | لئے دوہرا اجر نے                                  |
| ء جا ہے      | آپ جے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جے            |
|              |                                                   |

ابل مكه كوامن وامان كاخصوصي انعام سورة الروعر 1+4 ابل فارس پررومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اور حضرت ابو برصديق الله كا ألى بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانا جنہیں الله تعالی کی معرفت حاصل مبین دنیاوی علم کے باوجود جابل بين آسان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین 11+ أمم سابقد اعبرت حاصل كرف كاتيم مؤمنین باغول میں مسرور ہوئے 'مجرمین بدحال ہو گئے ۱۱۲ صبح وشام اوردن کے چھلے اوقات میں اللہ کی تبیح کرنے کا حکم ۱۱۲ الله تعالی کی قدرت کے مظاہراورتوحید کے دلائل ۱۱۵ ایک خاص مثال ہے شرک کی تر دیداورتو حید کا اثبات ۱۲۰ فاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا رحت اور زحت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاح رشته دار مسكين اور مسافر كودييخ كاحكم 110 لوگوں کے اعمال بدکی وجہ سے بحروبر میں فسادظا ہر ہوگیا 110 الله تعالی مواؤل كو بھيجا ہے اور بارش برساتا ہے آپ مُر دول اور بهرول كونبين سناسكتے 111 اوراندهوں کو مرایت نہیں دے سکتے 177 انسان ضعف دتوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے قیامت کے دن مجرمین کی جھوٹی قسمادھرمی اور قرآن عدہ مضامین برمشمل ہے 100 1174 قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت ادر رحت ہے ۱۳۲ قرآن كي دشمنول كحركتين أن كيلية عذاب مبين كي وعيد الما گانے بجانے کی مذمت وحرمت ITA

حضرت ابرائيم الطيف كالني قوم كوتو حيدكي دعوت دينا ك اثبات قيامت يردليل آفاقي اورمنكرين قيامت كيلي زجر ٨٨ حضرت ابراجيم الطفا كي قوم كاجواب كدان كوتل كردويا آ گ میں جلادو حفرت ابراجيم عليه السلام كاتوم كوسمجمانا ۸۰ حضرت لوط الطفية كادعوت ابراميمي كوقبول كرنا ۸۰ اوردونول حضرات كافلسطين كيليح ججرت كرنا λI بیٹے اور یوتے کی بشارت اور موہبت ۸۲ حفرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سلسلہ نبوت ذ کرخیر کی دعااور قبولیت ٦٨٢ حضرت لوط عليه السلام كااپني قوم كوتبليغ كرنا اور ابل مدين اور فرعون مان قارون كى ملاكت كالذكره مشركين اين معبودول سے جواميدي لگائے بیٹے بی اس کی مثال کڑی کے جالے کی طرح ہے قرآن مجيد كى تلاوت كرئے اور نماز قائم كرنے كا حكم ٨٩ نماز بے حیائی سے روکت ہے 49 ذكرالة كم فضائل امل تاب ہے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ 91 رسالت محمريه برايك واضح دليل 90 ابل باطل کی تکذیب اور تکذیب پرتعذیب 94 هجرت كي الهميت اور ضرورت 44 ہرجان کوموت چکھناہے 99 رزق مقدر ضرور ملے گا 99 توحيد كے دلائل 100 دنیا والی زندگی لہو ولعب ہے حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے مشركين كى ناشكرى اورناسياس

| ~^^^^                                               | -1-    |
|-----------------------------------------------------|--------|
| افرمایا ۱۵۷                                         | پير    |
| تعالی آسان سے زمین تک تدبیر فرما تا ہے۔ ۱۵۸         | الله   |
| ان کی تخلیق اور تصویر کا تذکرہ                      | ا انه  |
| مت کے ذن مجرمین مجلی بدحالی اور دُنیا میں واپس      | تيا    |
| نے کی درخواست کرنا                                  | - 1    |
| ا ایمان کی صفات مومنین کا جنت میں داخلہ اہل کفر کا  | 11     |
| خ مین براشه کانه                                    | - 1    |
| یتجد کی فضیلت ۱۲۵                                   | نما    |
| ن اور فاسق برابز بين                                | 11     |
| ) چیروں میں اختلاف کرتے میں اللہ تعالی ان کے        | جر     |
| ے میں قیامتِ کے دن فیصلہ فرمادے گا 179              | 1      |
| بشده اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید 179  |        |
| بتياں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں                       |        |
| کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دےگا اےا              | ا فتح. |
| ة الاحزاب                                           | -      |
| تعالیٰ ہے ڈرتے رہے اوراس پرتو کل سیجئے کا فروں      |        |
| ننا فقول کی بات نہ مانیے                            |        |
| و لے بیٹے تمہارے فیقی بیٹے ہیں                      |        |
| رکیاہے ۱۷۳                                          | - 1    |
| نالينا باكات                                        | 7 1    |
| ری مسائل ۱۲۲                                        |        |
| بن سے نبی کا تعلق اس سے زیادہ ہے جوان کا اپنے نفسوں |        |
| ہے اور آپ کی بیویاں اُن کی ما تیں ہیں ۔ ۱۷ ا        |        |
| رالله عليه كالمنطقة عامه                            | 4 1    |
| ح مطهرات كاكرام واحترام المستقد                     |        |
| اری کےاصول مقررہ کےمطابق میراث تقیم کی جائے ۔ ۱۷۸   |        |
| إت انبياء كرام ينبم السلام سے عبد لينا 9 ا          | حرم    |
| _                                                   |        |

ارشاد نبوی (علیلہ) کہ میں گانے بجانے کی چزیں مثانے کیلئے آیا ہوں 114 جابل پیروں کی بدعملی 100 لَهُوَ الْحَدِيْثِ .... (جو چز کھیل میں لگائے) شطرنج وغيره كالتذكره 101 آسان وزمین اور بها رسب الله تعالی کی مخلوق ہیں اس کے سواکسی نے کچھ بھی پیدانہیں کیا 144 حفرت حكيم لقمان الظيفة ك نصائح 144 حضرت لقمان كانعارف الماما شرک ظاعظیم ہے 100 والدين كےساتھ حسن سلوك كى وصيت IMA نماز قائم كرنے اورامر بالمعروف اور نبی عن المنكر كى تاكيد ١٣٥ صركرنے كى اہميت اورتواضع سے پیش آنے كى تاكيد سام تكبرى ندمت IM آ وازکویست کرنے کا حکم ICA الله تعالى نے انسان كو بحريور ظاہرى اور باطنى نعتوں سے نوازا ہے منکرین آباؤاجدادی تقلید میں گمراہ ہوئے الله تعالى كى تخليق اور تنجير اور تقرفات تكويديد كاتذكره ١٥٢ كلما ألتدغير متنابي بين 101 مشركين كو جب موج گير لتى بت و اخلاص كے ساتھ دعاء کرتے ہیں 100 الله تعالیٰ سے ڈرو قیامت کے دن کی حاضری کا فکر کرو شیطان دهوکه بازتمهیں دهوکه نه دیدے 100 یا کچ چیزوں کاعلم صرف الله تعالی ہی کو ہے 104 سورة المتبعدة 104 قرآن مجيدت كالشتعالى كاطرف سازل مواب ١٥٧ آسان اورز مین اور پکھان کے درمیان سے چودن میں

|              | <del>~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!</del>             |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 11.          | المتنى كى سابقه بيوى سے نكاح كرنے كاجواز        |
| rri          | فوا كهضروريه                                    |
| <b>***</b>   | محدرسول الله علي خاتم النبيين بي                |
| 770          | ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں               |
| 770          | خاتم انبین بھی قرأت متواترہ ہے                  |
| نتم نبوت     | حضرت عيسى عليه السّلام كى تشريف آورى            |
| rry          | ے منافی نہیں                                    |
| 772          | قادياني زنديقون كاجهوث                          |
| rra          | ایمان والول کوذ کراللد کی کثرت کرنے کا حکم      |
| rrq          | ذ کراللہ کے فضائل                               |
| 120          | الله تعالی دا کرین کویا دفر ما تا ہے            |
| <b>177</b> 7 | رسول الله عليلية كى صفات جميله                  |
| rra          | عدت ك بعض مسائل                                 |
| 172          | تكاح كيعض احكام ورسول التعليط كالبعض خصوصيات    |
|              | ازواج مطبرات علي كے بارے ميں آپ كواختيار        |
| rm           | چا بیں اپنے پاس کھیں اور جے چا ہیں دور کردیں    |
| نه آپ ان     | اس کے بعد آپ کیلیے عور تیں حلال نہیں ہیں اور    |
| یں ۱۲۳۳      | بويوں كے بدلے دوسرى مورتوں سے نكاح كر كيے       |
| ت ۱۳۳۳       | مروردوعالم ﷺ کے لئے کثر ت ازواج کی حکمہ         |
|              | نزولآ يت حجاب كاواقعه                           |
| 100-         | عورتوں کوانے محرموں کے سامنے آنے کداجازت        |
|              | الله تعالى اورأس كفرشة رسول الله علي ب          |
| کرو ۲۵۱      | بين المصلمانو! تم بھی نبی پرصلوٰ ۃ وسلام بھیجاً |
| ror          | درودشریف کے فضائل                               |
| raa          | ضروری مئله                                      |
| ray          | درودشريف برد صفي حكمتين                         |
| ron r        | اید ادیے والے اور تہت لگانے والوں کابراانجا     |
|              |                                                 |

غروة احزاب كے موقعہ ير الله تعالى كى طرف سے الل أيمان كي مدد 1/1 غزوهٔ احزاب كامفصل واقعه IAT رشمنوں سے حفاظت کے لئے خندق کھودنا IAT دشمنوں کا خندق یار کرنے سے عاجز ہونا 111 بعض كافرول كامقتول هونا 110 جهادي مشغوليت مين بعض نمازون كاقضا موجانا IMM رسول الله عليه كي دُعاء 110 دُعاء کی قبولیت اور دشمنوں کی بزیمیت IAA بعض أن واقعات كاتذكره جو خندق كھودتے وقت پیش آئے سخت بھوک اورسردی کامقابلہ IAA رسول الله علية كي پيشينگوئي IAY حفرت جابرض الله عندك بال ضيافت عامد 114 منافقوں کی بدعیدی اورشرارتیں 19+ مؤمنین کے لئے رسول التعالیہ کی ذات گرامی اُسوہ ہے۔ 190 الل ايمان في الله سي العادم كيا 190 ابل كتاب كوغداري كي سزال كي اورابل ايمان كوالله تعالى نے غلبہ عطافر مادیا 192 ازواج مطهرات كونصائح ضروريه 4.1 دومر عنداب وثواب كالتحقاق 7+ Y از واج مطهرات كي فضيلت 1.4 نامحرموں سے بات کرنے کاطریقہ **Y**+∠ گھروں میں تھہرے رہنے کا تھم **۲**•۸ مومن مردول اورعورتول كي صفات 711 زيدبن حارثة كاتعارف TIY زيد بن حارثة سے زينب بنت حق كا نكاح اور طلاق ٢١٥ نىنىبىت جحش كارسول التوليك كنكاح مين أنا ٢١٩

| ! <b>++++</b> ++++++++        | ***********                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| و کی ساحھا ۲۸۴                | ہےنہ آسان وزمین میں ان کا                               |
| MA                            | قیامت کے دن صحیح فیصلے ہو گ                             |
| كااعلان ٢٨٦                   | رسول الله عصلية كى بعثت عامه                            |
| ں میں تقدیم و تا خیر نہیں     | قیامت کا وقت مقرر ہے ا                                  |
| MA                            | ہو سکتی ہے                                              |
| ال                            | عذاب کی وجہے کا فروں کی بد                              |
| ر کرنے کی دعوت ۲۹۴            | انفرادى اوراجتماعي طور برغور وفكر                       |
| ray                           | سورة فأطر                                               |
| چز پر قادر ہے ۲۹۷             | الله تعالى خالق ارض وساہے ہر                            |
| لے کے برابر نبین ہوسکتا ۲۹۹   | بريمل كواجها تجضه والااجهم عمل وا                       |
|                               | سارى عزت الله تعالى ہى كىلئے                            |
|                               | سمندر كے سفر كے فوائداور جاند                           |
| مت کے دن کوئی کسی کا          | سب الله کے محتاج ہیں' قیا                               |
| <b>μ•</b> γ                   | بوجھ نہ اُٹھائیگا<br>بارش کے منافع                      |
|                               |                                                         |
|                               | دوز خیوں کو نہ موت آئے گی ن                             |
| ,                             | گانداس میں ہے بھی نکلیں کے                              |
|                               | کفرکاد بال اہل کفر بی پر پڑے                            |
| •                             | قریش کمہ نے تتم کھا کرکہا ک                             |
|                               | والل آگیا تو ہم دوسروں ہے ؟                             |
| و مظہر بن کئے اور من سے       | کھر جب ڈرانے والا آ گیا نا<br>منہ                       |
|                               | منحرف ہو گئے<br>. معہ معہ جا یم کہ کہ یہ                |
|                               | زمین میں چل پھر کرد کھتے ہیں<br>انجام سے عبرت حاصل نہیں |
|                               | ا جام سے بنرے کا ک دن                                   |
| 70 2 - 400 - 179 t            | وجه سے اللہ علی واحدہ رہ<br>مجھی نہ چھوڑ تا             |
| TIZ (                         | سورة بلن<br>سورة بلن                                    |
| ) قرآن الله تعالى كى طرف<br>) | آپ الله تعالی کے رسول ہیر                               |
| Late de la violent de la de-  |                                                         |

بدز بانی اور بدگوئی پروعید 14. از واج مطهرات اوربنات طاهرات اورعام مؤ منات كويرده كالهتمام كرنے كاحكم اور منافقين كے لئے وعيد کافروں پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے 777 ایمان والوں کو خطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موی القلیلا کوایذ ادی 747 الله اوررسول علي كا طاعت من كامياني ب ٢٦٥ آ سانوں اور زمینوں اور بہاڑوں نے بار امانت اٹھانے ے اٹکار کرد ما اورانسان نے اُسے اُٹھالیا 744 امانت كى تشريح اورتوضيح وتفصيل 142 14. سورة سبأ الله تعالى ستحق حمر باكس مرجيز كاعلم ب 14. کافروں کی طرف سے وقوع قیامت کا انکار اور اُن کیلئے عذاب كى وعيد 121 حضرت داؤ داورسليمان عليهاالسلام والاانعامات كاتذكره ٢٥٠٠ بهاژوں اور پرندوں کا تنبیج میں مشغول ہونا 121 لوہے کونرم فرمانا 121 ہوا کی سخیر 140 تانے کا چشمہ بہادینا 140 جنات كي تخير 124 محاريب اورتماثيل كاتذكره 124 ادائيكم شكركاتكم 124 شريعت محديديس تماثيل اورتصاور كاحرام بونا جنات غيب كوبين جانة 141 قومساء پراللدتعالی کے انعامات، پھرناشکری کی وجہ سے نعتول كامسلوب بهونا 11. مشرکین نے جن کوشریک قرار دیا ہے ندائبیں کچھا ختیار

اتباع اورتا بعین سب عذاب میں مشترک ہوں گے ومهم كافردردناك عذاب مين موسكك 200 ایک جنتی اورایک دوزخی کامکالمه 101 شجرة الزقوم كا تذكرہ جسے اہل جہنم كھا كيں گے 202 اہل جہنم آباؤا جدادی تقلید کر کے گمراہ ہوئے Mar حضرت نوح عليه السلام كا دُعاء كرنا اوران كي قوم كا ہلاك مونااوران کی ذریت کانجات یانا 200 كياطوفان نوح سارے عالم كومحيط تفا؟ MOY حضرت ابراجيم عليه السلام كالني قوم كوقو حيدكي دعوت دينااور بتول كوتوردينا فحرة ك يس ذالا جانااور سح سالم محفوظ ره جانا ١٣٥٨ حضرت ابراہیم الطی کا اپنے علاقہ سے بھرت کرنا پھر بیٹے کے ذ الم كرف كا علم ملنا اور فرما نبردارى مين كامياب مونا الا نیک نیتی پرتواب 244 امت محربيك لئة قرباني كاهكم سههس حضرت آطق عليه السلام كي بشارت 747 حضرت ابراجيم عليه السلام كاكون سافرزندذ بيح تفاسهم حضرت موی اور حضرت بارون علیجاالسلام کا تذکره ۲۵ ۳ حفرت الياس عليه السلام كالني قوم كوتو حيد كي دعوت دينا حضرت لوط عليه السلام كاتذكره اورقوم كابلاك مونا ٢٨٨ حضرت يوس عليه السلام كالمشتى سيسمندر ميس كوديرنا ١٩٩٣ ایک بیلدار درخت کاسابیدینا 72. امتيو س كي تعداد **72.** مشرکین کی تر دید جواللہ کے لئے اولا دنجویز کرتے تھے ۲۷۲ فرشتول كي بعض صفات كالتذكره 727 بغیروں کی مدوی جائے گی اللہ کے شکر غالب رہیں گے ۳۷ س اخلاص اورتفوى كى ضرورت 140 اللدرب العزت ہے اُن باتوں سے یاک ہے جو بیادگ بیان کرتے ہیں 727 سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے r27

ے نازل کیا گیا ہے MIA ايكستى ميل بيامرول كالبنجنا اورستى والول كامعاندانه طريقه برگفتگوكرنا 271 مردہ زمین کوزندہ فرمانا اور اس میں سے کھیتیاں اور کھل پيدافرمانا 779 رات دن اورشم وقمر الله تعالی کے مظاہر قدرت میں ہے ہیں سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے 77. سورج كاسجده كرنا 2 منازل قمركا تذكره 2 سورج جا ندكونبيس بكرسكتا 22 مشتى الله كي نعت ب الله تعالى حفاظت فرماتا ب ٣٣٢ اعراض کرنے والوں کی محرومی سيسيس منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد ماساسا نفخ صور کے وقت حیرانی اور پریشانی بهساسا ابل جنت کی نعتوں کا تذکرہ TTO مجرمین سےخطاب اوران کےعذاب کا تذکرہ انسان قوت کے بعدد دہارہ ضعف کی طرف لوٹادیا جاتا ہے شاعری رسول الله علی کی شان کے لائق نہیں TTA جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی نعتیں ہیں 229 انسان قیامت کامنکر ہے وہ اپن خلقت کو بھول گیا ۱۳۴۱ الله ياك قادر بي مطلق ب اماس سورة الصّلت ساماسا صرف الله تعالی بی معبود ہے آسان وزمین اور مشارق و مغارب کارب ہے. 777 ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں ماماسا معجزات کا استہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منكرين كى تر ديد 4:41 قیامت کےدن مجرمین کاایک دوسرے پربات ڈالنا سس مجرمین کا قرار کہ ہم عذاب کے سحق ہیں وماسا

# فهرست عنوانات جلد٨

| ا ۱۰                | يحيل تذكره حضرت ابوب عليه السلام                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| السلام              | حفرت ابراہیم' حفرت آتحٰق' حفرت لیقوب علیهم                        |
|                     |                                                                   |
| 4.4                 | كاتذكره<br>حفرت المعيل حفرت السع اورذ والكفل عليهم السلام كاتذكره |
| M.M.                | متقى حضرات كي نعمتون كاذكر                                        |
| <b>L</b> + <b>L</b> | سرکشوں کابراانجام دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا                |
| باتھانہ             | ابل دوزخ كوحيرت موكى جب ابل ايمان كواي                            |
| ۳•۵                 |                                                                   |
| r•4                 | صرف الله تعالى بى معبود ہے وہ واحد و قبار ہے                      |
| r.Z                 | ابليس كى حكم عدو لى اورسرتا بي                                    |
| 410                 | البيس اوراس كم عين سے دوزخ كومرد ما جائے گا                       |
| 410                 | دعوت حق برنسى معاوضه كالمطالبة بين                                |
| MIT                 | سورة الزَّمر                                                      |
| ساله                | الله واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے                             |
| ۵۱۳                 | الله تعالى بے نیاز ہے گفرے راضی نہیں                              |
| רוא                 | تكليف جبنجی ہوانسان اپ رب کوتوجہ کے ساتھ بکارتا ہے                |
| MZ                  | صالحین کی صفات<br>نماز تنجد کی فضیلت                              |
| 412                 |                                                                   |
| 19                  | الله عدر في اورخالص اس كي عبادت كرف كالحكم                        |
| ل وياوه             | الله تعالیٰ نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول                       |
| ۳۲۳                 | صاحب نور ہے                                                       |
| יירוי               | شرح صدر کی دونشانیاں                                              |
| ۳۲۳                 | ذ کرالله کی فضیلت اوراہمیت                                        |
| ۵۲۳                 | مُتَشَابِها مَثَانِي كَاتْرْتَ                                    |
|                     |                                                                   |

| 129         | سورة ص                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۳۸٠         | منكرين توحيد ومكذبين رسالت كيلئ وعيد                     |
| ٣٨٣         | گزشته بلاک شده اقوام کا تذکره                            |
| ۳۸۳         | ذواالاوتا دكامعنى                                        |
| 710         | حضرت رسول اكرم علية كوسلي                                |
| ضربوكر      |                                                          |
| MAY         | فيصله جإبها                                              |
| 714         | حضرت داؤد كاجتلائ امتحان مونا مجر استغفاركرنا            |
| ۳۸۸         | شركاء ماليات كاعام طريقه                                 |
| <b>7</b> 19 | حضرت داؤ دعليه السلام كي ايك دُعاء                       |
| 179         | سورة ص كاسجده                                            |
| 77.9        | ا یک مشهورقصه کی تر دید                                  |
| <b>r9</b> • | حضرت داؤ دعليه السلام كي خلافت كااعلان                   |
| ٣9٠         | اتباع ہوٹی کی ندمت                                       |
| 1791        | خواہشوں کا اتباع گمراہ کردیتا ہے                         |
| 797         | مراه لوگ عذاب شدید کے مستحق ہیں                          |
| 797         | مفسدين اوراعمال صالحه والي برابرنبيس موسكة!              |
| ۳۹۳         | حفزت سليمان عليه السلام كاتذكره                          |
| ٣٩١٢        | محمورُ وں کا پیش کیا جانا آخر میں متنبہ ہونا             |
|             | حضرت سليمان عليه السلام كاابتلاء اورؤعاء شياطير          |
|             | مونا' كامول مين لكنا' اورز نجيرول مين باندها جانا        |
| <b>192</b>  | حضرت الوب الظفاة كى بيارى اوردُ عاءاور شفايا في كا تذكره |
| 799         | فائده دعاء کی قبولیت اور برکات                           |
| . (***.     | سب کچھاللہ تعالی کی قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے           |

الله تعالی آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی پوشیدہ چزوں کوجانتا ہے ray کیاز مین میں چل چر کرسابقه اُمتوں کنہیں دیکھا' وہ توت میں بہت بردھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں کی وجہ سےان کی گرفت فرمالی MOZ مم نے موی کوفرعون ہامان قارون کی طرف بھیجا انہوں نے ان کوساحرا در کذاب بتایا MAA آل فرعون میں ہے ایک مومن بندہ کی حق گوئی بنده مومن كاسابقه امتون كى بريادي كوما دولانا M41. مسرف ومرتاب كالمراه بونا 444 فرعون كاأو برج ف كيلية أونجامل بنان كالحكم دينا ٣٦٣ مردمون كافناد نيااور بقاءآ خرت كي طرف متوجه كرنا ٢٥٥ مردمومن كاقوم كي شرارتول مے محفوظ موجانا اور قوم فرعون كابرباديونا ٢٢٧ عذاب قبركا تذكره دوزخيول كاآبس ميں جھكڑنا MYA دوخیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض كرنا MYA الله تعالى كالية رسولون اورالل ايمان عفرت كاوعده فرمانا ٢٩٣ صبر کرنے اور استغفار کرنے اور سبیح و تخمید میں مشغول رہنے کا حکم MY9 الله کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کے سینے میں کمرے مدیم بینااور نا بینااورمومنین صالحین اور بر بےلوگ برابز نبیں ہوسکتے 🔸 🖍 الله تعالی کی طرف سے دعاء کرنے کا حکم اور قبول فرمانے کا وعدہ اسم وُعاء كي ضرورت اورفضلت 127 الله تعالى مرچيز كاخالق ب 127

ذاكرين كي صفات 10 مشرك وموحد كي مثال 177 قامت کے دن ادعاء اور اختصام MYZ جھوٹوں سے بڑھ کرظالم کون ہے ۲۲۸ بنده كوالله كافى بيئالله كے سوا تكليف كوكوئى دورنبيں كرسكتا ٢٠٠٠ الله تعالی جانوں کو بن فرماتا ہے سفارش کے بارے میں صرف ای کواختیار ہے ۲۳۲ رسول الله عليه كوايك خاص دعاء كي تلقين 200 الله تعالى كى رحت عامه كاعلان انابت الى الله كالحكم مكذبين اورمتكبرين كي بدحالي ۲۳۸ آب فرماد یحتے کہاہے جابلومیں اللہ کے سوائسی دوسرے کی عماوت نہیں کرسکتا 777 وَمَا قُدُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِمِ سري قیامت کے دن صور پھو نکے جانے کا تذکرہ LLL إلامن شآءالله كالشثناء MA ابل كفراورابل ايمان كى جماعتون كاكروه 447 سورة المؤهن ومام الله تعالى گناه بخشے والا ہے توبہ قبول كرنيوالا ہے کافرلوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھڑ اگرتے ہیں ۔ ۲۵ حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا rai . كافرول كااقرار جرم كرنا rom الله تعالى رقع الدرجات المؤوالعرش المجس كي طرف rar حابتا ہے دحی بھیجتا ہے انہیں قیامت کے دن ہے ڈرایئے جس دن دل ھٹن میں ہو نگے ظالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کر نے والا نہ ہوگا ray

رات اور دن جا نداورسورج الله کی نشانیول میں سے بیں ان کے پیدا کرنے والے کو مجدہ کرو 794 زمین کاختک ہوکرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے ۲۹۷ ملدين بم ير يوشيده نبيل بين جوها موكر لوالله د ميساي ١٩٩٨ رسول الله عليه وسلى 499 مكذبين كاعناد 799 قرآن مونین کے لئے مدایت ہاور شفاہے ۵++ يْنَادُونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ كَتَفْسِر ۵ • • مرحض کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے 0-1 قیامت کاعلم الله تعالی بی کوب ۵٠٢ انسان كائب دنيااورناشكرى كامزاج 0.1 منکرین کوقر آن حکیم کے بارے میں غور وفکر کی وعوت سورة الشوري 40 الله تعالى عزيز بي عكيم على عظيم في فور برحيم ب ٥٠٥ مشركين كي تر ديد 0.4 تمجس چرین اختلاف کرواسکافیصله الله بی کاطرف ے ۵۰۸ كَيْسَ كَمْثُلِهِ شَيْءً 4.0 اللہ ہی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجاں ہیں 609 اللدتعالي نے تمہارے لئے وہی دین مشروع فرمایا ہے جس کی وصیت فرمائی نوح اورموی اورعیسیٰ علیهم السلام کو • ۵۱ مشركين كوآ كي دعوت نا گوار ب 011 الله جي حابتا اپنا بناليتا ب 011 علم آنے کے بعد تولوگ متفرق ہوئے 011 استقامت اورعدل كاحكم ،كافرول سے برأت كا علان DIL معاندین کی دلیل باطل ہے ۵۱۳ اللدتعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا 211

میں تبہار ہے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار وادوار سم س دوز خیوں کا طوقوں اورزنجیروں میں گھسیٹا جانا ہے ۲۷۲ ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض كانبيس كيا چو یا ئیوں اور کشتیوں کی نعمت کا تذکرہ 1/29. گزشته توموں کی بربادی کا تذکرہ 129 سورة حصرالتحاة rΛ+ قرآن کی آیات مفصل ہیں وہ بشیر ہے اور نذیر ہے منکر ین اس ہے اعراض کرتے ہیں **۴۸۰** آب فرماد يحيئ مين تهارا بي جيبابشر مول MAI زمین وآسان کی تخلیق کا تذکره **የ**ለተ قریش کے افکار وعناد بررسول الله عظی کا آیات بالایره MAM حق ہے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ MAY اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیا جانا ان کے اعضاء کاان کےخلاف گواہی دینا **የ**ለለ كافرول كوان كے كمان بدنے ملاك كيا 79. مشركين ادركافرين يربر بسائقي مسلط كردي ك الما كافرول كاقرآن سننے ہے روكنا 197 گراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہار ے برول كوسامنے لا ماجائے 494 ابل استقامت كوبشارت سههم فرشتون كاال ايمان سے خطاب 797 غفوررحيم كي طرف ہے مہماني 494 داعى الى الله كى فضيلت M90

| 0mg (     | حفرت ابراہیم علیہ السلام کانٹرک سے برأت کا اعلان فرما:                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | مكه والول كا جابلانه اعتراض كه مكه يا طائف                                                  |
| 072       | لوگوں میں سے نی کیوں نہ آیا                                                                 |
| سلط كرويا | جور حمٰن کے ذکر سے غافل ہواس پر شیطان م                                                     |
| ۵۳۰       | ا جاتا ہے                                                                                   |
| ۵۳۳       | معرت موی علیه السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا                                             |
| arz       | قریش مکه کی ایک جاملانه بات کی تروید                                                        |
| میں وستمن | قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس!                                                             |
| ۱۵۵       | ہوں گے                                                                                      |
|           | مجرمین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئان کاعذ                                                        |
| 001       | ندكياجائ                                                                                    |
| ۵۵۵       | الله جل شانهٔ کی صفات جلیله کابیان                                                          |
| ۵۵۷       | سورة الله خان                                                                               |
| 002       | قرآن مجيد مبارك رات بين نازل كيا گيا                                                        |
| لوگوں پر  |                                                                                             |
| ۵۵۹       | دهوال جها جائے گا                                                                           |
| ۵۵۹       | دخان ہے کیام ادہے؟                                                                          |
| IFG       | قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا<br>اسمیر کے میں میں میں میں میں استعمالی کارسول آنا |
| 244       | مومن کی موت پرآسان در مین کارونا                                                            |
| ٦٢٥       | بنی اسرائیل پرانعام اوراقتان<br>منگ برید قارمه سرک مرحجته                                   |
| ayr       | منگیرین قیامت کی کٹ مجتی<br>شُع کون تھے؟                                                    |
| 010       | ی ون سے:<br>قیامت کے دن کوئی کی کے کام نہ آئے گا                                            |
| YYA       | ی سے دن وی ن کے اسے ہے اور دوز خیوں کے لئے طرح طرح کا عذاب ہے                               |
| 0YZ       | دنیا کی برانی کا انجام<br>دنیا کی برانی کا انجام                                            |
| AYA       | ر فی کردن در ج<br>متقیوں کے انعامات ٔ باغ اور چشمے                                          |
| PYG       | ہم نے قرآن کوآپ کی زبان پرآسان کردیاہے                                                      |
| İ         |                                                                                             |

عجب نبين كه قيامت قريب مو الله تعالی اینے بندوں پرمہر بان ہے 010 طالب آخرت کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے اضاف موگا ۵۱۵ قیامت کے دن ظالم لوگ اینے اعمال بدکی وجہ سے ڈر رہے ہو گگے 214 دعوت وتبلغ ےعوض تم سے بچھطلب نہیں کرتا قرآن کوافتر اعلی الله بتانے والوں کی تر دید الله تعالى توبةول فيرماتا ب اورتبهار اعمال كوجانتاب ١٨٥ آسان وزمین اور چویایوں کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں جوبھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی ودے جو پھیمہیں دیا گیاہے دنیاوی زندگی کاسامان ہے ۵۲۲ برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور ملح كرنے كا جراللہ تعالى كے ذمه ب قيامت كون ظالمول كى بدحالى بلاكت اور ذلت كاسامنا ٥٢٣ قیامت آنے ہے پہلےایئے رب کا حکم مانو انسان كاخاص مزان رحت كوقت خوش اورتكليف من اشكرا! ٥٢٦ اللدتعالي كأشان خالقيت كابيان DIY بندے اللہ تعالی ہے کیے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟ سورة النهجري 019 قرآن کتاب مبین ہے عربی میں ہے تقیحت ہے آسان وزمین کی تخلیق ٥٣٠ سوارہونے کی دعاء 011 سَخُولُنَا كَاتُثْرِيَحُ 027 الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرنے والوں کی تر دید مشركين كياليك جاملانه بات كي ترديد OFF

| <del>                                    </del>      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| والدین کے بارے میں وصیت                              | سورة المحاشة المحاه                                       |
| فائده أولى                                           | یکاب عزیز و کلیم کی طرف ہے ہے                             |
| فاكده ثانيه                                          | رجھوٹے عذاب ایم اور متکبراور منکر کے لئے عذاب ایم ہے اے ۵ |
| فاكده ثانية ۵۹۳<br>فاكده ثالث م                      | نسخير بحرادر تسخير مافى السلوت والارض مين فكركر نيوالون   |
| كافرول سے كہا جائے گا كەتم نے اپنى لذت كى چيزيں دنيا | کے لئے نثانیاں ہیں عدم                                    |
| میں ختم کردیں آج منہیں ذلت کاعذاب دیاجائے گا ۵۹۲     | أب الل ايمان فرمادي كمعرين درگزركري ٥٥٣                   |
| قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت وم کا    | بی اسرائیل پر طرح طرح کے انعامات کتاب تھم                 |
| انكاراور تكذيب چرېلا كت اورتعذيب ٩٩٨                 | ورنبوت سے سرفراز فرمانا ۵۷۴                               |
| جنات کا رسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہونا پھر     | م نے آ پکومتقل شریعت دی ہے کفار آپ کو پچھ نفع             |
| واپس جا کراپنی قوم کوایمان کی دعوت دینا!             | ہیں پہنچا کتے ۵۵۵                                         |
| رسول الله عليه وسلى اورصبر كى تلقين ٢٠١٣             | کیا گنامگاریة بیجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اوراعمال   |
| سورة هحسمل                                           | سالحہ والوں کے برابر کردیں گے ۲۷۵                         |
| الله تعالیٰ کی راہ ہےرو کنے والوں کی بربادی اللہ ١٠٥ | ے خاطب کیا تونے اس شخص کودیکھا ہے جس نے اپنی              |
| جہاد و قال کی ترغیب قیدیوں کے احکام مجامدین          | نواہش کواپنا معبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود   |
| اور مقتولین کی فضیلت                                 | گراه کردیا ۵۷۸                                            |
| دنیامیں چل پھر کرعبرت حاصل کریں 💮 ۲۰۹                | تاع مقوی کے بارے میں ضروری تنبیہ ۵۷۸                      |
| الله تعالی اہل ایمان کا مولی ہے                      | ہر یوں کی جاہلانہ باتیں اوران سے ضروری سوال ۵۸۰           |
| الل ایمان کا انعام اور کفار کی بدحالی                | نکرین قیامت کی حجت بازی ۵۸۱                               |
| ابل مكه كوتنبيه                                      | نیامت کے دن اہل باطل خیارہ میں ہوں گے ہرامت               |
| الل ایمان اور اہل کفر بر ابر نہیں ہو سکتے            | گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی                                |
| الل جنت کے مشرِ وبات طیب                             | للہ بی کے لئے حمد ہاوراس کے لئے کبریاء ہے ۵۸۴             |
| منافقین کی بعض حرکتیں                                | ورة الحقاف                                                |
| تو حید ہر جےرہ ہے اور استغفار کرنے کی تلقین ۱۱۳      | شرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدائمیں کیا ۵۸۵         |
| مُبَعِلَكُ مُ وَمُثُولِكُمْ كَتَفْسِر ١١٣            | نكرين قرآن كي ايك جابلانه بات                             |
| منافقین کی بدحالی اورنا فرمانی                       | فریش مکه کی اس بات کا جواب که آپ نے قر آن اپ              |
| تدبير قرآن كي ابميت اور ضرورت                        | اس سے بنالیا ہے                                           |
| مرتدین کے لئے شیطان کی تسویل                         | کا فروں کی کٹ ججتی کی تروید                               |

| ******        | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| لاب ۱۳۰       | مديبيك شركت بي مجر جانبواليد يهاتول سرمزيدف                                        |
| ں کے لئے      | معذوروں سے کوئی مواخذہ بیں فرمانبردارو                                             |
| نے درد ناک    | جنت اور روگردانی کرنے والوں کے لئے                                                 |
| 4111          | عذاب                                                                               |
| نتخ ونصرت     | عذاب ہے<br>بیعت رضوان والوں کی فضیلت ان سے                                         |
| <b>.</b>      | اوراموال غنيمت كاوعده                                                              |
| رے پرحملہ     | الله تعالى في مؤمنون اور كافرون كوايك دور                                          |
| anr           | کرنے ہے بازرکھا                                                                    |
|               | كافرول في مسلمانون كومسجد حرام مين داخل مو                                         |
| انوں پرسکینہ  | ان پرحمیت جاہلیسوار ہوگئ الله تعالی نے مسلما                                       |
| 464           | نازل فرمائی اورانہیں تقویل کی بات پر جمادیا!                                       |
| ے آپ کو       | الله تعالى في اين رسول كوسياخواب وكهايااس                                          |
| 4149          | ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا                                                         |
| بت ۲۵۰        | حضرات صحابه كرام رضى الله فبنم كي فضيلت اورمنق                                     |
| YOF           | سَيْقُ الْغُدَرْثِ                                                                 |
| میں حاضری     | رسول الله عليه كاعظمت اورخدمت عالى                                                 |
| nar           | كاحكام وآداب كلقين!                                                                |
| ایبا نه ہو کہ | کوئی فاس خبر دے تو اچھی طرح تحقیق کر لو                                            |
| 702           | نادانی کی وجہ ہے کسی قوم کوضرر پہنچادو                                             |
|               | الله تعالی نے اپنے فضل وانعام سے تمہارے دلول                                       |
| NOY           | مزين فرماد يااور كفروفسوق اورعصيان كومكروه بناديا                                  |
| کے ساتھ سکے   | مومنین کی دو جماعتوں میں قال ہوتو انصاف                                            |
| 109           | كرادو سب مؤمن آليس ميس بھائي بھائي ہيں                                             |
|               |                                                                                    |
| 777           | باہی ل کرزندگی گزارنے کے چندا حکام                                                 |
| 777           | باہی مل کرزندگی گزارنے کے چندا حکام<br>محض زبانی اسلام کادعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ |

موت کے وقت کا فرکی ماریبیٹ AIF منافقین کے دلوں میں مرض ہے 419 كافرلوگ الله تعالى كو پچھنقصان نہيں پہنچا سکتے 414 نفلی نماز روز ہ فاسد کرنے کے بعد قضاءوا جب ہونا كمز درنه بنواورد شمنول كوسلح كي دعوت نهدو 411 تم ہی بلندر ہو گے اگر مؤمن ہو 477 د نیاوی زندگی لہوولعب ہے 477 اگرتم دین سے پھر جاؤتو الله دوسري قوم كولے آئے گا ١٢٣ عجمى اقوام كى دين خدمات 777 سورة الفتح 444 فنح مبين كاتذكره نصرعز بيزاورغفران عظيم كاوعده صلح حديبه كالمفصل واقعه 412 حضرات صحابه كي محبت اور جانثاري 419 بيعت رضوان كاواقعه 479 صلح حديبيه كامتن اورمندرجة شرائط 44 حضرت عمرٌ كاتر د داورسوال وجواب 401 حلق رؤس اورذن كبدايا 477 حضرت ابوبصيراوران كےساتھيوں كاواقعہ YMY. الل ايمان يرانعام كاعلان 444 رسول الله علي شابدا ورمبشرا ورنذيرين 400 رسول الله علية سے بیعت كرنا الله بى سے بیعت كرنا ہے آب علی کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بدهمانی اور حیله بازی کا تذکره 472 جولوگ حدیبیوالے سفر میں ساتھ ند کئے تصان کی مزید بدحالى كابيان! 429

## المَّوْقِ الْقَصِيرُ عَلَيْتُهُمْ الْمُحَالُ وَعَبَّا أَنُونَ الْمِثَاقِ الْمُعَالِّينَ وَكُونَ عَلِي سورہ تقص کی ہے اور اسکی اٹھای آیات اور نو رکوع ہیں معرالله الرّحمٰن الرّحية ﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مهريان نهايت رحم والا ہے ﴾ طستة وتِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ وَنَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ تَبْكُمُ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ طست سے کتاب مین کی آیا۔ ہیں ہم آپ کو مویٰ اور فرعون کی بعض خبریں بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ ثِيُوُّمِنُوْنَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَ أَشِيعًا حق كے ساتھ ساتے ميں اُن لوگوں كے لئے جوايمان لاتے ميں۔ بلاشبد رعون زمين ميں چڑھ كيا تھا۔ اوراس نے زمين والول كى يِّنْتَضْعِفُ طَأَيِفَةً مِّنْهُ مُرِيُدٌ بِيحُ ابْنَآءَهُ مُروكِينْتَخِي نِسَآءَهُ مُرْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ کی قشمیں بنار کھی تھیں ۔ان میں ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ا نکے بیٹوں کو ذیح کر دیتا تھاادرا کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلاشبہ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَنُونِيُدُ أَنْ مَّئَ عَلَى الَّذِيْنَ الْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ مَجْعَلَهُ مُ أَبِسَّةً وہ فساد کر نیوالوں میں سے تھا۔ اور ہم نے جاہا کہ جن لوگوں کوز مین میں کمزور کیا ہوا ہے ان پراحسان کریں اور ان کو پیشوا بنادیں وٌ بَجْعَكُهُ مِ الْدِيثِينَ فُونَهُ إِنَّ لَهُ مُرفِى الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَامَنَ وَجُوْدُهُمُا اور انہیں وارث بنادیں اورزمین میں انہیں حکومت دیدیں ۔اورفرعون اور ہامان اوران دونوں کے تشکروں کوان مستضعفین کی جانب سے مِنْهُمْ مِاكَانُوْ ايْحُنْ رُونَ ٥ وه داقعه دکھلائیں جس ہے دہ اپنا بچاؤ کرتے تھے

# فرعون كى سركشى اوربنى اسرائيل برمظالم كاتذكره

قضسيو: ان آيات ميں اول تو يفر مايا كه يكتاب بين كى آيات بيں چرفر مايا كه آپ كوموك اور فرعون كى بعض خبروں كو حق كے ساتھ بالكل ٹھيك ٹھيك آپ كو ساتے بيں آپ كے واسطہ سے يہ خبريں اہل ايمان كو پنجيس كى اور وہ ان سے عبرت عاصل كريں گے۔

پھرفر مایا کوفرعون زیں مین مصرین حکوم، اوراقتد ارکے اعتبارے بڑھ پڑھ گیا تھا۔اس نے وہاں کے رہنے والوں کوئی جماعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا آئیں جماعتوں میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل کی تھی انکواس نے ضعف بنار کھا تھا اور انکے ضعف اور مجبوری کا بیام تھا کہ انکے بیٹوں کو ذیخ کر دیتا تھا اور انکی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا

تھا۔ اتنی مظلومیت ہوتے ہوئے بی اسرائیل اف نہیں کر سکتے تھے سورہ بقرہ کی تفییر میں لکھا جا چکا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ تیری حکومت کا زوال بی اسرائیل کے ایک لڑے کے ہاتھوں ہوگا۔ لہذا اس نے بیطریقہ اختیار کیا کہ بنی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہوتا تھا اے ذریح کر دیتا تھا اورلڑ کیوں سے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آنہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اِنکہ تکان مِن الْکہ فیسے بینی (بلا شبہ وہ فساد کر نیوالوں میں سے تھا) وکوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آنہیں ) سارے بندے اللہ تعالیٰ بی کے مخلوق ہیں۔ سب کی عزت اور ذلت بلندی اور پستی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی حکمت کا اللہ تعالیٰ بی کے مخلوق ہیں۔ سب کی عزت اور ذلت بلندی اور پستی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ جولوگ سرز مین مصر میں ضعیف اور ذلیل بنائے ہوئے ہیں ان پراحیان فرمائے اور انہیں نے والے جن پیشوا بنا دے اور انہیں زمین میں حکومت بھی عطافر مائے۔ اور فرعون اس کا وزیر پامان اور ان وونوں کے لئکر والے جن خطرات کا ان ضعیف لوگوں کی طرف سے خوف رکھتے تھے وہ خطرات واقعہ بن کران کے سامنے آ جا کیں چنانچے فرعون اور اس کا انت کے موالی کی اس کا ذریعیہ بی کرون اس کا انت کے کھوٹا کہ وہ کی اس کا ذریعیہ بی کہ تھوٹا کہ وہ نہیں اندیشہ تھا کہ بنی اس کا انسے بی خوا کہ دریا ہیں ان دریا ہی کہ تھوٹا کہ وہ کہ بیا ہیں اندیشہ تھا کہ بنی اس کا اسے بی خوا کی دوری اس کی تھوٹا کہ وہ نہیں اندیشہ تھا کہ بنی اس کا اسے کی قائم کہ وہ نہیں اندیشہ تھا کہ بنی اس کا اُسے کی تھوٹا کہ وہ نہیں اندیشہ تھی گھی اس کا اُسے کی قائم وہ نہ بہنچا۔

و اؤ حيننا آل المرمولي ان ارضويه و فاذ اجفت عليه فالقياء في الميرولاتكافي المرمولية في المورولاتكافي اورجم نه من الده كرل من والده كرل من والدكم ان وردده باؤ من المرسيلين فالتقطة آل فرعون و و كل تحذر في المرسيلين فالتقطة آل فرعون و و كل تحذر في المرسيلين فالتقطة آل فرعون نه اور ندوران من عنادي ك والتاراخ والي كردي ك اورات في و من المرسيلين فالتقطة آل فرعون نه اور ندوران من عنادي ك والتاراخ والي كردي ك اورات في من و بنادي ك والتاراخ والتي فرعون نه اور ندوران من عنادي ك والتاراخ والتي فرعون نه المراك المحمون و التي فرعون المراك المحمون و في المراك المراك المحمون و في المراك الم

و كيدليا اورانيين خبر بھى نده و كى اور ہم نے بہلے ہى سے موئى پر دودھ بلانے واليوں پر بندش كر دھى تھى۔ سوموئى كى بهن بولى كيا يش تهميس ايسے كھر انے كا

پیغمبروں میں سے بنادیں گے۔

عَلَى اَهُلِ بَيْتٍ يُكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِعُونَ ﴿ فَرُدُدُنَّهُ إِلَّى أَيْمِهِ كُنْ تَقْرَعَينُهُمَا

پند بتادوں جو تمہارے لئے اس کی پرورش کریں اور وہ اسکے خیرخواہ بھی ہوں۔ سوہم نے موی کواسکی والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کیاس کی آ تکھیں شندی ہوں

وَلا تَعْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلِكَّ ٱلْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ حَقٌّ وَلِكَّ ٱلْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ

اور ممكين نه واورتا كدوه اس بات كوجان كركم بلاشبالله كاوعد وحل بيكن ان مس سے بهت بوگ نبيس جانت

حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کا صندوق میں رکھ کر آئی سمندر میں والی و بنااور فرعون کے لی میں برورش بانا کو بنااور فرعون کے لی میں برورش بانا تخصصید : فرعون یک کھر والوں کا اُن کو اُٹھالینا ' پھر فرعون کے لائے ہوگاس کے قرش میں گیااور تضمید : فرعون یہ نکر کہ میری سلطنت کا دوال بن اسرائیل کے لائے کہ اتھ ہوگاس کے قرش میں گیا اور اس کے نزد یک اس کا تو ڈیر تھا کہ بن اسرائیل میں جو بھی لاکا پیدا ہوا نے قل کر دیا جائے چنا نچداس کی حکومت کے جاسوں بنی اسرائیل کے جس گھر میں کی لائے کے پیدا جاسوں بنی اسرائیل کے دہ حضرت موسی علیہ السلام ہونے کی فرمند ہوئی اللہ تا تھے۔ جب حضرت موسی علیہ السلام بیدا ہوئے تو اور ذیح کر ڈالے تھے۔ جب حضرت موسی علیہ السلام بیدا ہوئے تو ان کی دا میں ڈالا دیم بید ہونا ہی اس کی خود دھ بلاتی رہو پھر جب جہیں جاسوسوں کا خطرہ ہوتو اس بچہ کو تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور اسکی ہلاکت کا خوف نہ کرنا اور نہ انکی جدائی سے داور ایک عام انسان ہوگا بلکہ ہم اے رسالت کا مرتبددیں گے۔ اور اے اپنی واپس ہونا جس کے دورا سے انسان ہوگا بلکہ ہم اے رسالت کا مرتبددیں گے۔ اور اے اپنی واپس ہونا ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور یہی نہیں کے تمہارے واپس ہونا ہم اے دورا سے انسان ہوگا بلکہ ہم اے رسالت کا مرتبددیں گے۔ اورا سے اپ

حضرت موکی علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالی کے وعدہ پر یقین کر کے پچکودریا میں ڈال دیا ور با کے کنار ہے کنار سے تابوت بہر جار ہاتھا۔ فرعون کے گھر والوں کی نظر پڑی تواس کو منظا کرد یکھااس میں ایک بچے نکلا اور یہ بچے بڑا پیارا معلوم ہوا۔ جود کھتا گود میں لینے کی کوشش کرتا لیکن فرعون کو یہ کھٹک ہوئی کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکانہ ہوجس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا ہے کہ وہ میری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ لہذواس نے قبل کرنے کا ارادہ کیا کہا جاتا ہے فرعون لا ولدتھا۔ جب فرعون کی بیوی نے محسوس کیا کہ وہ اس بچے قبل کرنے کے در پے ہوتو کہنے گئی کہ یہ میری ادر تیری آتھوں کی شنڈک ہے اس کو دکھ کر جی خوش ہوا کرے گا آسے قبل نہ کرومکن ہے کہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچا دے یا جم اس کو بیٹا ہی بنالیس گے۔ فرعون کی سمجھ میں بات آگئی اور طے ہوا کہ اسکے لئے کوئی دودھ پلانے والی اور پرورش کر نیوالی تعالی میری سلطن کی جو ایک اس کی پرورش کر مشرت موئی علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا گوارانہ کیا۔ اب تو بڑی مشکل پیش آئی اور فکر مند ہوئے کہا س کی پرورش کس طرح ہو۔ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا گوارانہ کیا۔ اب تو بڑی مشکل پیش آئی اور فکر مند ہوئے کہا س کی پرورش کس طرح ہو۔ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا گوارانہ کیا۔ اب تو بڑی مشکل پیش آئی اور فکر مند ہوئے کہا س کی پرورش کے مشورے کے آئیں پیت مشوروں میں اپنی تعون کہا تھوں جو کے گئے آئیں پیت نے تھا کہ جس کی پرورش کے مشورے کر رہے ہیں یہی وہ بچہ جس کے ہاتھوں ہماری سلطنت پر بادہوگی۔ انتہ کے انتہ فرا

خساطِ نیس کی ایک تفیریہ ہے کہ وہ اوگ نافر مان تھا س نافر مانی کی وجہ ہے موئی علیہ السلام کے ہاتھوں تباہ وہرباد ہوئے۔ و هذا اللذی اختدارہ فی الجلالین و هو الثواب عندی و الجنود لادخل لهم فی توبیة موسیٰ علیه السلام فیقال ان فرعون و هامان و جنود هما اضطنوا فی توبیته علیه السلام. (اور یہی تفیر ہو و تفیر جلالین میں مختار بھی گئی ہے اور میر نے زویک یہی سے کے ونک فرعون کے شکر کا حضرت موئی علیہ السلام کی تربیت میں کوئی وظل نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرعون ہمان اور ان کے اشکروں نے حضرت موئی علیہ السلام کی تربیت میں علطی کی ہے۔ اس کو فرمایا گیا ہے کہ اِن فرد عون کو هامان و جنود کھیا کا افوا خطیرین )

ادھرتو یہ ہوا اور ادھر حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ کا دل بیقرار ہو گیا۔اور اتنا بے قرار ہوا کہ قریب تھا کہ اپنی بیقراری ظاہر کردیں اور یہ بتادیں کہ میرابیٹا تھا میں نے ایسے ایسے تابوت میں ڈالا ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھااور ظاہر کرنے نہ دیا۔تا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس پران کا یقین پخت دہے۔

مؤی علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈائی کہ انہوں نے موئ کی بہن کو تھم دیا کہ جاؤاس کے پیچھے پیچھے چلے جلی جاؤ ۔ ایعنی جدھر کوتا ہوت جائے ادھر ہی جائی رہواور یہ دیکھتی رہو کہ تا ہوت کہاں جاتا ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلی رہیں بھر دور سے دیکھ لیا کہ اس آل فرعون نے اٹھالیا ہے اور اس انداز سے پیچھے تکی رہیں کہ آل فرعون کو پیتہ اور پیتہ نہ چلے کہ یہ کون عورت کا دودھ نہیں پیتے اور پیتہ نہ جائے کہ یہ کون عورت کا دودھ نہیں پیتے اور آل فرعون اس کے بارے میں پریشان ہورہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دول جو نہ صرف اسے دودھ پلائیں بلکہ اسکی پروش میں انہیں کی لائح کی امید نہ ہووہ اسکی پوری خیرخواہی کے ساتھ کھالت کر دیں۔وہ لوگ پریشان تو ہو ہی رہے تھے کہنے گئے کہ بلاؤوہ کون عورت ہے جس کا دودھ یہ بچے قبول کرسکتا ہے۔اس پر انہوں نے لوگ پریشان تو ہو ہی دودھ پینا شروع کر دیا آل فرعون نے کہا کہ اچھا تم اسے لے جاؤ دودھ پلاؤ اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نے دیا رہا ہی دودھ پلائی رہیں اور پرورش کرقی رہیں مفسرین نے کہا کہ اچھا تم اسے لے جاؤ دودھ پلاؤ اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کرقی رہیں مفسرین نے کھا ہے انہیں اس کا معاوضہ بھی ملتار ہاجوروز اندایک دینارتھا۔

فَرُدُنْدُ إِلَى الْمِيهِ (الآبة ) سوہم نے مویٰ کواکی والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کہ انکی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں اور بچد کی جدائی سے ممکنین نہ ہوں اور تا کہ اس بات کا اور زیادہ یقین کرلیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے کین بہت سے لوگ نہیں جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے کی بہت سے لوگ نہیں جائے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما تا ہے۔ اور کس کس طرح فالموں کو ان کی تدبیروں میں ناکام بنا تا ہے۔

فا مكرہ: يہاں بعض مفسرين نے يہ سوال اٹھايا كه اپنى اولادكى پرورش كرنا تو فرض ہے حضرت مويىٰ عليه السلام كى والده نے اپنے بچه كى پرورش كرنے اور دودھ بلانے پراجرت كيے قبول فرمائى ؟ ليكن قر آن مجيد ميں اجرت لينے كاكوئى تذكرہ نہيں ہے۔ اورا گراجرت لى بھى ہوتو كافرى سے كى تھى اور حربى كامال بوں بھى مباح ہے جبكہ وہ كى دھوكہ دى كے طريقه پرندليا جائے بھر جب دشمن كى خوشى سے معاملہ معاہدہ كركے ليا تو اسكے جواز ميں كوئى شبر رہتا ہى نہيں۔

وكتابكغ الشّلة واستوى البينة حُكماً وعِلماً وكن إلى مَعْنِي المحسنين المحسنين المحسنين المحسنين المحسنين المحسنين

وَدَخَلَ الْهَارِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنْ آهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَارُجُلَيْنَ يَقْتُم اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے لوگ غافل تھے سواس میں دو مردوں کو پایا جو آپس میں سے تھا' هٰ ذَامِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰ ذَامِنْ عَدُوِّةً فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِي صِنْ عَدُوِّهُ موجو خص ان کی جماعت میں سے تھااس نے ان سے اس محص کے مقابلہ میں مدوطلب کی جواُن کے دشمنوں میں سے تھا۔ سوموی نے اس کو گھونہ مامار دیا۔ فَوَّكَرَةُ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهُ وَالَهٰذَامِنْ عَلِي الشَّيْطِنِ إِنَّهُ عَدُوُّمُضِكُ مُبِينَ®قَالَ سواس کا کام تمام کر دیا۔مویٰ نے کہا پہشیطانی حرکت ہے بلاشبہ وہ دشمن ہے گمراہ کر نیوالا ہے واضح طور پڑمویٰ نے کہا اے میر رَبِ إِنْ ظَلَبْتُ نَفْسِنَ فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِم ، بلاشبهیں نے اپی جان رظام کیا سوآپ میری مغفرت فرماد بھے مواللہ نے ان کونخش دیا۔ بلاشبدہ بخشے دالا ہے مہربان ہے موک نے عرض کیا کہ اے میر سعد نُعُمْتُ عَلَىٰ قُلَنْ ٱلَّذِي ظَهِيُرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمَكِ يُنَا وَخَالِقًا تَكُرُقُتُ ۔ ہے کہ آپ نے مجھ پرانعام فرمایا۔ سومیں ہر گز بھی مجرمین کو مد کر نیوالانہیں بنوں گا۔ پھرا گلے شہر میں موی کوشی ہوئی خوف کی حالت میر فَاذَالِآنِي اسْتَنْصُرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ \* قَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَغُونٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَكَّأَ ہاجا تک وہی مخص جس نے کل گزشتہ میں ان سے مدوطلب کتھی پھرانے مدوطلب کر دہاہے۔ مویٰ نے کہابلاشبہ تو تو صرح گمراہ ہے۔ پھر جس آن آرَادَانْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّلُهُمَا قَالَ يَلْمُوْسَى آثُرِيْدُ آنَ تَقْتُ لَيْنُ لَك مویٰ نے ارادہ کیا کہاں شخص کو پکڑیں جوان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی شخص بول اُٹھا کہا ہے موک کیاتم میرچا ہے ہو کہ جھے لی کر دو قَتَلْتَ نَفْسًا يَالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ جیا کہ کل تم نے ایک محص کو قتل کیا ہے بس تم یمی جاہتے ہو کہ زمین میں اپنا زور بھلاتے رہو تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ اقْصَاالْمَكِ يَنَاوَ يَسْعَىٰ قَالَ لِمُوْسَى اور اصلاح کر نیوالوں میں سے نہیں ہونا جا ہے اور ایک مخص شہر کے دور والے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے موک إِنَّ الْمِلَا يَاتَكِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْـرُجُ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَكُرْجُ مِنْهُ باشربات سے کالل دربارا ب کے بارے میں مشورہ کردہے ہیں کہ آپ تول کردیں۔ لہذا آپ نکل جائے بالشبیش آپ کی جملائی چاہے والوں میں ہوں۔ مود ہاں ہے ۼٳۧؠڡ۠ٵؾۘڗۯۊۜ*ؙؖ*ڹؙٷڵۯڔؾڹۼۧؽؽڡؚڹٲڶڡۜۏٚڡؚڔٳڵڟڸؠؽڹؖ ڈرتے ہوئے انظارکتے ہوئے نکل گئے کہنے لگے کہاے میرے پرورڈگار جھے فالمقوم نے جات دیجئے۔

# حضرت موسیٰ علیه السلام سے ایک شخص کا قتل ہوجانا پھرمصر چھوڑ کرمدین جلے جانا

قسف میں: ان آیات میں حضرت موی علیہ السلام کے مصرے نکل جانے کا اور اس کے لئے ایک قبطی کے آل کا بہانہ بن جانے کا ذکر ہے اور چونکہ مصرے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس ہو کر راستہ میں نبوت سے سر فراز کردیئے گئے تھے اس لئے قل قبطی کے قصہ سے پہلے یہ بیان فرمادیا کہ جب وہ اپنی بھر پور جوانی کو پہنچ گئے اور صحت اور تندری کے اعتبار سے خوب اچھی طرح مضبوط اور ٹھیک ہوگئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطافر مادیا اور بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ اس فیم سلیم اور عقل مستقیم مراد ہے جو مدین کو جانے سے پہلے انہیں عطاکردی گئی تھی۔

وكذيك بخذى الموجيدين (اورہم اى طرح اچھكام كرنيوالوں كابدلدديا كرتے ہيں) حضرت موى عليالسلام ایک دن کہیں شہرسے باہر تشریف لے گئے (ممکن ہے کہ اپنی والدہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں جو بظاہر شہرسے دور سن دیبات میں رہتی ہوں گی ) پھروہاں سے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جوعام طور سے لوگوں کے غفلت کا وقت تھا بعض مغسرین نے فرمایا کہ وہ دو پہر کا وقت جبکہ لوگ سو بھے تھے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دوآ دی آپس میں لارہے ہیں ایک آ دمی انکی جماعت میں سے تھا یعنی اسرائیلی تھا اور دوسر افخص ایکے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرعون کی قوم میں سےجنہیں قوم قبط کہا جاتا تھا حضرت موی علیہ السلام کی برادری والے خف کواپنا ایک آ دی نظر آ گیا اور آ دی بھی وہ جوخوب جوانی میں بھرا ہوا تھا اور قوت جسمانیے کے اعتبارے بالکل مضبوط اور ایکا تھا۔ اس نے آپ سے مدد ما تکی اور کہنے لگا كدد كيست يشخص مجه برزيادتى كرر ما ب\_ حضرت موى عليدالسلام نے اس كوايك گھونسه مارديا جس سے اس كا كام تمام ہوگیا یعنی اس کا دم نکل گیا اور جان جاتی رہی حضرت مولیٰ علیہ السلام کامقصوداس کو جان سے مارنا نہ تھا تا دیا ایک محونسہ مارا تھالیکن ایک ہی گھونسداسکی موت کا بہانہ بن گیا۔ حضرت موبیٰ علیہ السلام کو بردی پشیمانی ہوئی کہ ایک شخص کاقتل ہوگیا لبذاانہوں نے اول تو یوں کہا کہ بیا کی شیطانی حرکت ہوگی اور ساتھ ہی بیجی کہا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس کا کام گراہ کرنا ہے بی آ دم سے ایس حرکتیں کرا تارہتا ہے جواللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاکی کداے میرے دب میں نے اپئی جان برظلم کیا لہذامیری مغفرت فرمایئے لبذا اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی-اہل خیراوراہل اصلاح کا پیطریقہ ہے کہ بلاارادہ بھی اگران سے کوئی ایسا کامسرزد ہوجائے جوگناہ کی فہرست میں آسكتا موتواس كے لئے بھى الله تعالى سے استعفار كرتے ہيں۔ اور قل خطاميں تو ديت بھى لازى موتى بلكن چونكه حضرت موی علیه السلام نے کا فرحر بی کوتل کیا تھا اور اس وقت الله تعالی کی طرف سے کوئی شریعت بھی جاری نہیں تھی اس کئے دیت کا سوال پیدائیس ہوا۔لیکن قل نفس کی وجہ سے حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی درخواست پیش کردی اورالله تعالی نے اکل مغفرت فرمادی الله هو العَفُورُ الرَّحِيثُمُ (بلاشبالله غفور برجم ب) حضرت موی علیه السلام نے بارگاہ خداوندی میں مزید عرض کیا کہاہے میرے رب مجھ پرآپ کے برے برے

انعامات ہیں۔ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں مجر مین کا مددگار نہ بنوں البذا میں ہمی ان کی مدد نہ کروں گا جو گناہ کر نیوالے اور گناہ کروانے والے ہوتے ہیں۔دونوں میں مجر موں سے دورر ہنے اور ان کا معاون نہ بننے کا بارگاہ خداوندی میں عہد کیا شیطان چونکہ گناہ کراتا ہے للبذا اس بیزاری کے عموم میں وہ بھی آگیا اس میں یہ بات بھی داخل ہوگئ ہے کہ شیطان کے کہنے پڑمل نہ کروں گا کیونکہ اسکی بات مانے میں اسکی مدد ہوتی ہا اور بیعہد بھی ہوگیا کہ ہمیشہ احتیاط سے کام لوں گا۔

آ یت کریہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہرگناہ گناہ ہا کی طرح گناہ کی مدد کرتا بھی گناہ ہے عام طور سے لوگ اس اور سے عافل ہیں گناہ ہی مناہ کا دوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں رشوت دلانے کے ایجنٹ بنتے ہیں بنکوں میں اور انشورنس کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں شراب بینے والی دکانوں میں ملازم ہوجاتے ہیں امیروں وزیروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کے مظالم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ سب گناہ ہے۔

حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ میں تجھے بیوتو فول کی امارت ہے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ بیکون لوگ ہیں فرمایا میرے بعد ایسے امراء ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ کو سچا تنایا اور ظلم پرائلی مدد کی تو وہ خص مجھ سے نہیں اور ایسے اشخاص سے میر اتعلق نہیں اور وہ ہرگز میرے یاس حض پرنہ پنچیں گے۔ (مشکلو قالمصابح س۳۲۳ از ترندی)

رسول الله عظی نے بیجی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی ظالم کیساتھ چلاتا کہ اس کوقوت پہنچائے اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو شخص اسلام سے نکل گیا۔ (مشکلوۃ المصابح ص ۲۳۳عن البہتی فی شعب الایمان)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کرنیکس وصول کرنیوالا جنہ میں داخل نہ ہوگا۔ (مفتلو قالم صابح ۲۲۳) ہروہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جا تا ہو ظلم کیا جا تا ہو ظالم کی مدد کی جاتی ہو کیونکہ گناہ کرنا 'اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں اس لئے گناہ کی اجرت اور گناہ پر مدد کرنیکی اجرت بھی حرام ہے جولوگ حکومتوں کے محکموں میں یا دوسرے اداروں اور فرموں میں اور کمپنیوں میں گئے ہوئے ہیں دہ اپنے بارے میں غور کرلیس کے موئے ہیں دہ اپنے بارے میں غور کرلیس کے دوس طرز پرچل رہے ہیں اور وہ خودا پنی جان کیلئے وبال تونہیں بن رہے ہیں؟

قرآن مجید میں اسکی تصریح ہے کہ حضرت موی علیہ السلام ہے جو آل ہو گیا تھا اس کے لئے اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کر لی اور اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا اس کے بعد جب ان سے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لئے عرض کیا جائے گا تو وہ اپنے اس قبل والے واقعہ کو یا دکر کے شفاعت کرنے سے پیفر ما کرعذر کردیں گے قتلت نفسالم او مَن بیا جن کے بلند مراتب ہیں اکل باتیں او مَن بیاجن کے بلند مراتب ہیں اکل باتیں ہیں ہوی ہوتی ہیں۔

آج بیدوا تعدہوا کہ ایک قبطی کوتا ویبا گھونسہ مارا تو وہ مربی گیا اب ایکے دن یہ ہوا کہ جب صبح ہوئی تو موئی علیہ السلام شہر میں نکے لیکن ساتھ ہی خوف زوہ بھی تھے کہ دشمنوں کو واقعہ آل کا پیند نہ چل گیا ہواور اس کا بھی انتظار تھا کہ فرعونی حکومت اور اس کے کارندے کہیں قبطی کے قبل کرنے کی وجہ سے میرے قبل کے در پے نہ ہوں اسی خوف اور غور وفکر میں تھے کہ اچا تک وہی اسرائیلی محض نظر آگیا جس نے گزشتہ کل ایک قبطی کے مقابلے میں مدوطلب کی تھی۔ آج بھی ایک

سورة القصص

آدی ہے اس کی لڑائی ہورئی تھی۔ موئی علیہ السلام کودیکھا تو مد طلب کرنے لگا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اول تو اسکو
حدید فرمائی کہ تو کل بھی لڑر ہا تھا اور آج بھی لڑر ہائے تو تو صرح طور پر بداہ آدی ہے۔ اس کے بعد حضرت موئی علیہ
السلام خیطی کی طرف متوجہ ہوئے جس سے اسرائیلی کی لڑائی ہورہی تھی تبطی پورے بی اسرائیل کے دشمن سے حضرت موئی
علیہ السلام نے چاہا ہے پکڑیں ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جب جھے بدرہ بتارہ بی کو جھی ہی کو علیہ السلام نے چاہا ہے پکڑیں ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جب جھے بدرہ بتارہ بی کا مرائیلی نے ہم مار نے کے لئے ہاتھ بڑھارہ ہے ہیں مشہور ہے کہ نا دان دوست بچھدار دشمن سے بھی زیادہ تکا ہو بی اسرائیلی نے کہا
مار نے کے لئے ہاتھ بڑھارہ ہو ہو جی برحوبیا کہ کل ایک آدی کو آل کر چکے ہوئی تمہارا بی کا مردہ گیا ہے کہ ذیمین میں اپنی نے دور آوری دکھایا کرو اورتم اصلاح کر نیوالوں بیں ہونا نہیں چاہتے بعض مضرین نے یہاں پر بیز کتہ بیان کیا ہے جو
صرب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے چونکہ فکن آگون کو فیوئی آئی کہ نیون آگون کو فیوئی اندی ہو ہو گیا تھا ہو آگا کہ نور آگا کیا ہوگا مقتول ہو گیا تھا۔ اسرائیلی کی حضرت موئی کی اجلا ہوا تھا اور جبکہ ایو اس کے دربار یوں کو قاتل کا علیہ ہو گیا گیا جوکل مقتول ہو گیا تھا۔ اس کی برورش کروائی میں جس کی دربار یوں نے درج موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی میں جس کے دربار یوں نے درج موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی دربار یوں نے دھرت موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی میں حضرت موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی دورت کرون کے دربار ہوں کو خطرہ لگارہتا تھا کہ بیودی شخص تو نہیں جس کے ذر بید میں حضرت موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی دورت کر خطرہ کی کو درش کروائی دورت کروائی دورت کروائی میں حضرت موئی علیہ السلام کی طور طریق سے اسے اس بات کا خطرہ لگارہتا تھا کہ بیودی شخص تو نہیں جس کے ذر بردیوں کے خصرت موئی علیہ السلام کی برورش کروائی دورت 
جب موی علیہ السلام کے قل کامشورہ ہوگیا تو ایک شخص کواس مشورے کا پیتہ چل گیا (ممکن ہے بیشخص فرعون کے دربار یوں میں ہے ہوادر حضرت موی علیہ السلام سے مجت اور عقیدت رکھتا ہو ) فیخص دوڑتا ہوا شہر کے دوروالے کنارہ سے آیا اوراس نے حضرت موی علیہ السلام ہے کہا کہ تمہار نے آل کے مشور ہے ہور ہے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤاور بیر میں آپی کی بات کر رہا ہوں۔ اس شخص کی بات می کر حضرت موی علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور دشمن کا گرفت کا خطرہ دل میں لئے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالی سے دعا کی کہا ہے میرے پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دید ہے۔

## وَلَتَاتُوجَهُ تِلْقَآءُ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّكَ آنَ يَهُدِينِي سَوَآءُ السَّمِيْلِ وَلَتَا

اور جب مویٰ نے مدین کی طرف توجہ کی تو یوں کہا کہ اُمید ہے کہ میرا رب مجھے سیدها راستہ چلا وے گا۔ اور جب

ورد مَاءُ مَدْيَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنِ التَّاسِ يَسْقُونَ هُ وَوَجَلَ مِنْ دُوْرُهُ امْرَاتَيْنِ

مدین کے پانی پر پنچی و مہالوگوں کی ایک جماعت کودیکھا جو پانی پلارہ ہے تھادرہ ہاں دومورتوں کودیکھا جوائن لوگوں سے دوک رہی تھیں موک نے بوچھاتم دووں کا

تَنُودُنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالْتَا لَانْسُقِيْ حَتَى يُصْدِرُ الرِّعَآنَ وَ ٱبُونَا شَيْعٌ كِيدُ

كياحال بي؟ وهدونوں كمنيكيس كرام اسوقت تك يانى نبيل بلاتے جب تك كرج وابواليس ندلے جائيں اور مارے والد بہت بوڑھے ہيں أ

فَسُقَى لَهُمَا ثُمِّرَتُوكِي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيدُ ا وموی نے ان کے لئے پانی باویا بھرسایے طرف ہٹ گئے بھر یوں کہا کہ اے میرے دب آپ جو کچھ خیر میرے لئے نازل فرمائیں میں اس کا تحاج مول فِي آءَتُهُ إِنْ مُهُمَا تَنْشِي عَلَى اسْتِغْيَآءً قَالَتْ إِنَّ إِنْ يَدْغُوكَ لِيُجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْت سوان دو ورقوں میں سے ایک عورت موی کے بیاس آئی جو مطلتے ہوئے رادی تھی اس نے کہا کہ باشب مرسع الدم کو بلارے میں تاکھ جہیں اس کا صلدیں جو تم نے ہارے لئے لنًا و فَكُمَّا جَاءَهُ وَ قُصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَعَفُّ فَجُونَ مِنَ الْقَوْمِ یانی پلایا کس جب موی ایکے پاس آئے اور اکلو واقعات سائے تو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کروتم ظالم قوم سے نجات لظلِمِينَ • قَالَتْ إِخْلُ مِهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرُ مَنِ اسْتَأْجُرُتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ • پاتے ہوان دونوں عورتوں میں سے ایک کمبنے کی کمبابی آپ شخص کومز دوری پر کھ لیجئے بیٹک جس کمی کا پ مزدوری پر تھی ان میں سب سے بہتر وہ مخص ہے جوتو کی ہوا انت دار ہو قَالَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَنِكِكَ إِخْدَى ابْنَتَى هَٰتَ يُنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرُ فِي ثَمْنِي حِجَجَّ فَإِنْ شخ نے کہا کہ میں جا بتا ہوں کتم سے پی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بٹی کا نکاح کردوں اس شرط پر کتم میرے پاس آئھ سال او کری کے طور پڑل کرد سواگر اتُمَمْتَ عَثْمًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشَقَ عَلَيْكَ سَتَجَدُ نِيْ آنَ شَآءَ اللَّهُ صِنَ تم دس سال بورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں انسا اللہ تم مجھے الصَّلِعِينَ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُنُ وَانَ عَلَى وَاللَّهُ سالحین میں سے پاؤ کے موی نے کہا یہ معاملہ ہم سے مور سے اور آپ کے در میان میں دنوں مرتوں میں سے جونی مدت پوری کر دول آو جھ برکوئی زیادتی نت وگ اور عَلَى مَا نَقُولُ وَكِنُكُ

جو کچھ ہم کہدرہے ہیں اللہ اس پروکیل ہے۔

موسیٰ العَلَیْن کامدین پہنچنا وہاں دولڑ کیوں کی بکریوں کو یانی بلانا پھران میں سے ایک لڑکی سے شادی ہونا

قف مديبي: حضرت موى عليه السلام كوجب ايك شخص في رائة دى كدد باروالة تهارف آل كامشوره كرربي بين تم يهان سے نكل جاؤتو وه سرز مين مصر به روانه هو گئه اور مدين كى طرف چل ديئے جو ملك شام كا ايك شهر ہے۔ يه علاقه فرعونى حكومت ميں شامل نہيں تھا۔ اور وه زمانه پاسپورٹ اور ویزے كا بھی نہيں تھا جوشخص جس ملك ميں اور جس شهر ميں چاہتا جاسكتا تھا۔ حضرت موئى عليه السلام في مدين كارخ كياو ہاں بھى تشريف نہيں لے گئے تھے راسته معلوم نہيں تھا الله حضرت موی علیہ السلام کوترس آگیا اور جلدی ہے آگے بڑھ کرائی بکر یوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد کنوکیس سے ہٹ کرسایہ بن چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کرع ض کیا کہ اِنْ لِیکَ اَنْزُلْتُ اِلْکُ مِنْ حَدِیْمِ فَقِیْدُ اِللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مونین صالحین کا یکی طریقہ دہاہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرتے ہیں اور ہر شکل میں اور ہر بے بی میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں)

لفظ مِنْ خَيْسٍ مِن جَوْكرہ ہے اس کی عموم میں سب کھآ گیا۔ بھوک دورکرنے کا انظام بھی کچھ غذا بھی اورامن وامان بھی نیز رہنے کا ٹھکا نہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام مصرے روانہ ہوکر مدین کپنچ پورے سفر میں سبزیوں کے بیتے کھاتے رہے بھوک کی وجہ سے پیٹ کمرے لگ گیا تھا بھو کے بھی تھے ڈیلا پن بھی فاہر ہور ہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے جو خیر کا سوال کیا اس میں خاص طور سے کھانے والی چیز کا سوال بھی تھا۔

دونوں عور تیں آج اپنی بکریوں کو لے کرخلاف عادت جلدی گھر پنچیں تو اسکے والد نے کہا کہ کیابات ہے کہ آج تم جلدی آگری نہوں کو یانی بلا دیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کی اچھی صفات بھی جلدی آگئیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ہماری بکریوں کو یانی بلا دیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کی الجھی صفات بھی بیان کردیں۔ان دونوں میں سے ایک عورت آئی بیان کردیں۔ان دونوں میں سے ایک عورت آئی جوشر ماتی ہوئی چل رہی تھی ۔روح المعانی میں کھا ہے کہ اس نے اپنے چہرہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا اس نے کہا کہ یقین جانے

كمير الدة بكوبلار بي بي تاكرة بكوياني بلان كاصلويدي ب-

روح المعاني ميں لکھا ہے كه حضرت موىٰ عليه السلام اس كے ساتھ روانہ ہو گئے ليكن انہوں نے يہلے ہى و كھ لياتھا کہ وہ شرماتی ہوئی آ رہی ہے اور خود بھی شرمیلے تھے اور حیاوشرم تمام نبیوں کا شعارتھا لہذا اس عورت ہے کہا کہ تو میرے بیچیے پیچیے چل اور مجھے داستہ بتاتی رہنا۔ دائیں بائیں جدھر کومُونا ہو بتادینا ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ بردہ دارعورت کے پیچیے چلیں جواچھی طرح کیڑوں کوڈھائی ہوئی تھی۔ای طرح چلتے ہوئے اس لڑکی کے والد کے یاس بینچے۔ جب ایکے یاس پہنچ گئے تو اپناواقعہ بتایا۔ اُنہوں نے قصہ تکرتسلی دی اور کہا کہ آپ خوفز دہ نہ ہوں آپ طالم قوم سے نجات پا چکے ہیں جن لوگوں نے آپ کے قتل کامشورہ کیا ہے انکی دسترس سے نکل چکے ہیں اس ملک میں ان لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ان دونو لار کیول میں ہے ایک عورت نے کہا کہ ابا جان اس مخف کوآپ ملازمت پررکھ لیجے۔ یہ بریاں بھی جرائیں گے اور دوسری خدمات بھی انجام دیں گے۔میرے زد یک میخف تو ی بھی ہے امین بھی ہے اور ملازم رکھنے کے لئے وہی مخض بہتر ہے جوتوی ہواورامین بھی ہو۔حضرت موی علیہ السلام کا قوی ہونا اُ کی بھری ہوئی جوانی سے طاہرتھا اور پانی پلاتے وقت جوان کاعمل دیکھا تھا اس ہے بھی انکی قوت وطاقت کا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان دونوں عورتوں نے یوں کہا کہ ہم اس دفت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک چروا ہے اپنے مویشیوں کو پانی بلا کرواپس نہ لے جائیں تو موی علیہ السلام نے دریافت فر مایا کیا اس کنویں کے علاوہ کہیں اور بھی پانی ہے؟ اس پران دونوںعورتوں نے کہا کہ ہاں قریب میں ایک کنواں اور ہےاس کے منہ پرایک بھاری پھر کھا ہوا ہے ا ہے چندآ دمی بھی ملکن ہیں اُٹھا سکتے ۔حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤوہ کہاں ہےوہ دونوں انہیں اس کنویں میں کے گئیں حضرت مویٰ نے ایک ہی ہاتھ ہے اس پھرکو ہٹا دیا پھرائلی بھریوں کو پانی پلا کر پھرکواسی طرح کنویں کے مندپر رکھ دیا جس طرح پہلے رکھا تھا۔ (روح المعانی ص ٢٣ ج٢) اور موی علیہ السلام کا امین ہونا اس سے ظاہر ہوا کہ أنہوں نے اپنی نظرتک کوخیانت سے بچایا اور یہاں تک کہ احتیاط کی کہ ورت کواینے پیچھے چلنے کے لئے فرمایا اورخود آ گے آ گے چلے۔ تیخ مدین نے موی علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کدان دونوں لڑ کیوں میں سے تہارے ساتھ ایک کا نکاح كردول بشرطيكة تميرے پاس بطوراجير آٹھ سال كام كرو\_ميرى طرف سے تو آٹھ سال ہى مطالبدر ہے گا اوراگر تم دس سال پورے کر دوتو یہتمہاری طرف سے بطور تفضل اور مہر ہانی کے ہوگا یعنی تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں تمہیں تکلیف میں ڈالنانہیں جا ہتا' ندوس سال پورے کرنے کے لئے کہوں گا اور نہ کا موں میں دارو گیر کرونگا۔

(قال فی الروح بالزام إتمام العشو والمناقسة فی مراعاة الاوقات واستیفاء الاعمال) ساتھ بی ہے فرمایا: سَتَجَدُنْ آن شَاءُ الله مِنَ الطّبِهِیْنَ (کرائش الله مِحافِظ کول میں پاؤے) حن معاملہ اور برتاؤ میں زی اوروفائے عہد میں مجھے چھاچھا پاؤے اور میری طرف ہے کوئی دھ تکلیف اور کدورت والی کوئی بات محسوس نہ کرو گے۔ حضرت مولی علیہ السلام کو شخ مدین کی پیش کش پیند آگی اللہ تعالی سے جو خیری دُعاکی تھی اُسکی قبولیت سامنے آگئ تکان کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے چینے کا بھی نیز رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا' لہذا شخ مدین کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرا اور آپ کا معاملہ اور معاہدہ ہو گیا' آپ بھی اپنی بات پر قائم رہیں اور میں بھی اس معاسلے کے مطابق عمل کرتا

شرح مواہب لدنیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میں ہے۔ میں ہوں کے ہاں مرتبہ حصل کھال ہے جس پرہم رات کوسوتے ہیں اور دن کواسپر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اسے میری بیٹی! صبر کر! کیونکہ موئی علیہ السلام نے دس برس تک اپنی بیوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عباقی (اس کو اوڑھتے اور اس کو بچھاتے تھے ) اگریدروایت میں جودس سال یا آٹھ سال کے پورے کرنا متعین ہوجا تا ہے اور اس صورت میں حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جودس سال یا آٹھ سال کے الفاظ شک کے ساتھ ہیں اس شک کورادی کے شک رمجول کیا جائے گا۔ لے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسانہیں گزرا کہ جس نے بحریاں نہ پُرائی ہوں۔صحابہ نے عرض کیا' کیا آپ نے بھی پکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا' ہاں چند قیراط کے عوض میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔(رواہ ابخاری صافع)

مرقات شرح مشکوۃ میں لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ایک قیراط ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بکری ضعیف جنس ہے ادھر اُدھر بھاگ جاتی ہے اُسے مارا جائے تو ٹانگ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے لہذا بکری جرانے والے کو شفقت اور صبر ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے پہلے بکریاں چرائیں مزاح میں صبراور حل کی شان پیدا ہوئی پھران کو نبوتیں عطاکی کئیں تا کرخالفین ہے پیش آنیوالی مصیبتوں پر صبر کرسکیں اور حمل اور رداشت سے کام لیں۔

لے صحیح بخاری ص ٢٩ سامیں ہے کہ حضرت ستید بن جیرتے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے دریافت کیا کہ حضرت موئی علیہ السلام نے دونوں متن میں سے کونی مدت پوری کی اُنہوں نے جواب میں فرمایا کہ دونوں میں جو اکثر اوراطیب تقی وہی پوری کی ( یعنی دس سال شیخ مدین کی خدمت میں دہ ب اللہ کے دسولوں کا بیطریقہ دہا ہے کہ جب کوئی بات کہتے تقد آس پڑل بھی کرتے تھے۔ و لے خطب فیصنی انکیشو مسلسل میں امو بانتجازا لوعد) (اور حدیث کے الفاظ یہ بین کہ حضرت موئی علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے زیادہ اور بہتر مدت کو پوراکیا کیونکہ اللہ تعالی کا رسول جب کوئی بات کہتا ہے تو کر کے دکھا تا ہے )

# ﴿فوائد﴾

فا مدة اولى: قرآن مجيد من اسكى تقرق نبين ہے كه ان دونوں عورتوں كے والد نے حفرت موئى عليه السلام كوكوئى معاوضه ديايا كھانا كھلايا البتدروح المعانى (ص ١٥ ج٦) ميں ابن عساكر سفل كيا ہے كہ موئى عليه السلام جب وہاں پہنچ تو شخ رات كے كھانے كے لئے بيٹھے تھے أنہوں نے موئى عليه السلام نے كہا كہ آؤ كھانا كھاؤ موئى عليه السلام نے كہا كہ مجھے ڈرہے كہ يميرے بانى پلانے كاعوض مجمنی نبيس وے سكتے جس سے پورى زمين جرجائے شخ نے كہا كہ يہ اُجرت نبيس ہے۔ ميرے اور ميرے باپ وادوں كا يہ طريقه رہا ہے كہ ہم مہمان نوازى كرتے ہيں اور كھانا كھلاتے ہيں اس پرموئى عليه السلام نے ان كے ماتھ بيٹھ كركھانا كھاليا۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابوعبیدہ سے قال کیا ہے کہ جوصاحب موی علیہ السلام کے خسر تھے اُن کانام اثرون تھا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھیتے تھے اور بعض حضرات نے اُن کانام ہارون اور بعض حضرات نے مروان اور بعض حضرات بن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال کیا ہے کہ جس صاحب نے حضرت موی علیہ السلام کو بطور اجرا ہے یہاں رکھا تھا انکانام بیڑب تھا۔ اسی بارے میں بعض دیگر اقوال بھی ہیں۔ صاحب روح المعانی اور علامہ قرطبی کار جی ان اسی طرف ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے خسر شعیب علیہ السلام ہی تھے لیکن مفسراین کثیر نے ابن جریر سے قال کیا ہے کہ اِن ھلا الا یعدوک الاب حبور ولا حبر تحب بہ المحجة فی ذیاک یعنی کی عدیث کے بغیراس کے بارے میں صحیح بات نہیں کہی بہ کی اور اس بارے میں کوئی الی روایت سامنے نہیں ہی بہ کی اور اس

فا كده ثالث: جب حفرت موى عليه السلام سے شخدين نے يوں كہا كه بس آپ كوا بن بہاں كام بر ملازم ركھنا چاہنا مول تو حضرت موى عليه السلام نے بلاتكلف اسے منظور قرماليا اس سے معلوم ہواكر اپنے ضرورت اور حاجت كے لئے مردورى كرنا كوئى عاراورعيب نبيرى بئ خودرسول اللہ عليہ فيض نے اپنے بارے ميں فرمايا كه ميں نے بھى چند قيراط كے وض

ائل مكرى كريان چرائى بير ـ (كمامر الحديث )ببت ساوكون كود يكاماماتا بكر يحد بروكو لية بيرياا ي آپكو کسی اونیجے خاندان کا فروسجھتے ہیں تو ملازمت ومزدوری کرنے کوعار سجھتے ہیں۔ بھو کے رہتے ہیں۔ حاجتیں رکی رہتی ہیں۔ کیکن مزدوری کرنے سے بیچتے ہیں اور اس میں اپنی حقارت بچھتے ہیں۔ قرضوں پر قرضے لئے چلے جاتے ہیں جبکہ اُدائیگی کا بظاہرا نظام بھی نہیں ہوتالیکن محنت مزدوری کر کے کسب حلال کی طرف نہیں بڑھاتے۔ بیصالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ فاكده رائع: في مرين كى ايك الك في جوكها كدا ابا جان الشخص كواي يهال أجرت يردك ليجد اورساته يول بھی كہا اِن خَيْرَضَ اسْتَأْجُرُتُ الْقِيْقُ الْأَمِينُ ( كه جے آپ مزدوري پر رهيس ان ميس بهتر آ دى وه ب جوقوى مجى موامين مجى مو) اس ميس حفرت موي عليه السلام كى تعريف توبى كدي خفى قوت والا باورامانتدار بساته عى يايمى بتا دیا کراینے کام کے لئے ایسے خص کومزدوررکھاجائے جواس کام کوکرسکتا ہوجس کے لئے ملازم رکھا جار ہا ہے اور ہرمل ك قوت عليمده بوتى بيكى كو يرهان ك قوت وصلاحيت بونى جائي -جسكى كوماسب ركها جائ وه حساب دان مونا چاہئے۔جس کسی سے عمارت بنوائے وہ اس کا اہل ہونا چاہئے۔خواہ معمار ہوخواہ میمنٹ بنانے والا ہوخواہ اینیس الماكرديين والا مولفظ قوى جسماني قلبي د ماغي سب قو تول كوشامل ب-ساته بي بيهي بتايا كد جيكى كام يرركها جائے وہ امانتدار بھی ہونا چاہے اس میں ہرتم کی امانت داخل ہے۔ مال میں بھی خیانت ندکر نے وقت بھی پورادے اورجس کے یہاں کام پر لگاس کے اہل وعیال کے بارے میں بھی بنقسی اور بدنظری کے خیال سے پاک اور صاف رہے۔ آ جکل لوگوں میں خیانت بہت ہے جب کو کی شخص مزدوروں کو کام پر لاتا ہے تو جب تک سامنے رہتا ہے اچھی طرح لگ كركام كرتے ہيں اور جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہوا باتيں بنانے گئے۔ عموماً دفتر دن بيں كام كر نيوالے اور اسکولوں میں پڑھانے والے تخواہ بوری لے لیتے ہیں اور کام آ دھا تہائی کرتے ہیں۔ آپس میں ملکر نمبروار ایک مخص پورے مہینہ غیر حاضری کرتا ہے اور رجٹر حاضری میں برابر کھی جاتی ہے بیسب خیانت ہے۔جن لوگوں کو حکومت کے محكموں ميں يادوسرے اداروں ميں ملازم ركھنے كا اختيار ديا كيا موان لوگوں پر لازم ب كه جيے ملازم ركھيں اسكى صلاحیت بھی دیکھیں اورامانتدار ہونے کا بھی پیۃ چلا ئیں محض ڈ گریاں دیکھنے پراکتفاء نہ کریں اورّرشوت لے کرکسی کو ملازم رتھیں اور ندقر ابت داری کوملازم رکھنے کا سبب بنائیں۔

فا كده خامسه: شخ مدين في جوحفرت موى عليه السلام به كها كه بين تم سابي ان دولا كيون بين سايك لا ك سه فا كده خاصه الله على ان دولا كيون بين سايك لا ك سه نكاح كرنا چا بتا مول اس كمناسب حال رشة مل جائة واس مين درينه لگائي حضرت على رضى الله عند سهروايت ميكدرسول الله علي الله عند في الدار على الله عند بين جس مين درينه لگائى جائے۔ جيزين الي جين جس مين درينه لگائى جائے۔

ا-نماز (جب اسكاونت ہوجائے) ۲- جنازہ (اسكى نماز اور تدفین) جب حاضر ہوجائے۔ ۳- برشو ہروالى عورت (جب تو) اسكے لئے گفو پالے (رواہ التر ندى مشكو ة المصانح ص ۱۲) حضرت ابو ہر رہ رضى الله عنہ سے روایت ہے كہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا كہ جب تمہارے یاس كوئی ایسا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ نے ارشاد قرمایا کہ جب تمہارے پاس لولی ایسا مختص نکاح کا پیغام بھیج جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہوتو اس کا نکاح کر دو۔ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں برا فتنہ ہو

جائے گااور (لمبا) چوڑافساد موگا۔ (مفکوة المعانيم)

شخ مدین کے مل سے دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ کی مخص سے میہ ہما کہ بیل تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں' کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آ جکل جولوگوں میں میر ربقہ ہے کہ لڑکیوں کے لئے خودرشتہ نہیں ڈھونڈت' ہینا م آ نے کے انتظار میں رہتے ہیں اگر اچھارشتہ سانے آ جائے تو اپنی زبان سے بات چلانے کوعیب سجھتے ہیں۔ میہ جا ہلانہ بات ہے۔ اسی طرح اگر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو باپ چھپا چھرتا ہے۔ اور مجلس عقد میں حاضر ہوتا ہے تو خودا بجاب و تبول کرنے کو آبر و کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

حفرت عمرت الله عند كى بيني فصدرضى الله عنها الحقيق بهرك شهيد بوجائى وجهسے يوه بوكئي تو عدت گرد جانے كے بعد حفرت عمان له عنها الله عليه كا كہ ميرى بينى كو ذكاح ميں قبول كرليس وه خاموش ہو گئے ۔ انہى دنوں حضرت عمان رضى الله عنه كا المهيد حفرت رسول الله عليه كى صاحبرادى) كى وفات ہوگئ تھى لہذا حفرت عمر نے حفرت عمان رسى الله عنها كى ميرى بينى كوا في تكاح ميں قبول كرلو ۔ انہوں نے جواب ديا كہ جھے ان دنوں نكاح كرنے كا خيال حفرت عمر صنى الله عنه ن كركر دى تو آب نے فرمايا كه هصد سے وہ خض نكاح كريكا جوعمان سے بہتر ہا الله عنها كى حداث كى الله عنها كا دار اختاك كر ويا الله عنها كى الله عنها كا دارا اختاك كر ويا اگر الله عنها كا دارا اختاك كر وقعه و الم كلئوم د صنى الله عنها كا دارا اختاك كر وقعه و الم كلئوم د صنى الله عنها كا دارا اختاك كر وقعه و الم كلئوم د صنى الله عنها كا دارا اختاك دول الله عنها كا دارا اختاك كر وقعه و الم كلئوم د صنى الله عنها كا دارا اختاك دول الله عنها كا دارا اختاك دول الله عنها كا دارا اختاك دول الرا احداث و الم كلئوم د صنى الله عنها كا دارا اختاك دول الله عنها كا دارا دول الدول الدول الدول الله عنها كا دول كلئوم دول كا لله عنها كا دارات الله عنها كا دارا داختاك دول الله عنها كا دول كلئوم دول الله عنها كا دول كلئوم دول كلئوم دول كا لله عنها كا دول كلئوم كلئوم دول كلئوم دول كلئوم دول كلئوم دول كلئوم كلئوم دول كلگئوم دول كلئوم كلئوم دول كلئوم دول كلئوم دول كلئوم دول كلئوم دول كلئوم دول كلگئوم دول كلئوم دول كلئوم كلئوم دول كلگئوم دول كلگئوم كلگئوم دول كلگئوم دول كلگؤم 
فا كده سا وسد: شخ دين نے جو حضرت موئ عليه السلام ہے يوں كہا كه بين ان دوار كوں بين اس شرط پرتم ويد ہے نكاح كرنا چا بتا ہوں كہ تھ سال مير ہے پاس طازمت كرو۔ اس ہے معلوم ہوا كه مير بين كوئى و ينارودر ہم رو پيد و پيداوركوئى اليت كى چيز و ينا ہى ضرورى نہيں ہے۔ شو ہركا خدمت كرنا بھى مهر بن سكا ہے۔ البتہ فقہاء حنفيه يوں كتے بين كہ كوئى آزاد خض (جو غلام نہ ہو) اپنى بيوى كى خدمت كرنا كوم بر بناكر نكاح كر لے تو اسے ميرشل ملے گا۔ نكاح تو موجو الله كاليكن شو ہراس كى خدمت نہ كريگا كونكه يوقلب موضوع ہے كہ شو ہريوى كا خادم بن جائے اور شخ دين اور حضرت موئ عليه السلام كے معاملہ ہے جوشوافع نے جواز پر استدلال كيا ہے اس كا جواب بيہ كہ اس ميں اس شرط پر نكاح كرنى نہيں ہے اور اس كى بحق كوئل بين كما نكى شريعت ميں مهرضرورى تھا پھريہ بات بھى ہے كہ كم ياں بوى كے باپ كي تقيس اور انہيں كى خدمت كا وعدہ قال ابن المهام فى فتح القدير ص ٢٢٣٠ج ٣ و كون الا و جه المصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب و موسى عليهما السلام من غير بيان نفيه و كون الا و جه المصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب و موسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعنا انسما ملخ ملك البنت دون شعيب و هو منتف ۔ (امام ابن الهمام فتح في شرعنا انسما علزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب و هو منتف ۔ (امام ابن الهمام فتح

القدرييس فرماتے ہيں حضرت شعيب وحضرت موئ عليها السلام كے قصد كو ہمارى شريعت ميں نفى كے بغيريان كرنا آزاد آدى كى خدمت كو بيوى كے حق مهر مقرر كرنے كے جائز ہونے كى دليل تب ہوتا جب بكرياں ان كى بينى كى ملكيت ہوتيں تا كہ حضرت شعيب كى جبكہ يہ بات ہے نہيں كہ بكرياں بينى كي تھيں) شو ہرا گربيوى كے علاوہ كى دوسر في خفى كى خدمت كر خدمت كر دے اگر چہ مہر ہى كے طور پر تو حنفيا سكے جواز كے قائل نہيں ہيں۔ رہى يہ بات كہ جب باپ كى خدمت كر دى تو بينى كو كيا ملا اور اس كا مهر اس طرح ادا ہوا تو اسكى ادا ئيگى اس كے ذمه آتى ہے جس نے محنت مزدورى پر ركھا اور كام ليا۔ اب تو باپ كے ذمه ہوگا كہ حق الحذمت كاعض اپنى بينى كے حوالے كردے بينى كو بھى اختيار ہے كہ پہلے ہى كے معاف كردے بينى كو بھى اختيار ہے كہ پہلے ہى كے معاف كردے بياب دينے گئو وصول نہ كرے۔

فاكره سالعه: شخدين نے جو يوں كها تفاكه مين تم ان دونوں بيٹيوں ميں سے ايك بين كا نكاح كرنا جا بتا موں۔اسوقت انہوں نے بٹی کی تعیین نہیں کی تھی اگر کوئی شخص اس پر بیاشکال کرے کہ بغیر تعیین کے نکاح کیے تھی ہوا تو اس كاجواب يهب كماسونت في مدين آخه سال ملازمت كرنے كى شرط پرنكاح كرنے كااراده ظاہركيا تھا نكاح نہيں ہو ر ہاتھا۔حضرت موی نے معاہدہ کرلیا۔ بعد میں با قاعدہ نکاح کردیا گیا۔اس وقت منکوحہ کی بھی تعیین ہوگئ۔قال القرطبتی ص٢٥٢ ج عليها له ـ (امام قرطى رحمة الله لو كان عقد النعيّن المعقود عليها له ـ (امام قرطى رحمة الشعليد فرماتے ہیں آیت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شخ مدین نے ارادہ ظاہر کیا تھا ان ندکورہ الفاظ سے عقد نكاح نبيس كيا أكراس بات مين نكاح بهي مقصود موتاجوجس كانكاح مور باتهااس كالعيين بهي فرمادية) فاكده ثامنه: آيت كريدين اسكاذ كرنيس به كرفي لدين ني ايى بي سي نكاح كرن كى اجازت لي مى -حضرات شوافع کاندہب بیکہ الغ لڑی کا نکاح اس کا والداس ہے دریافت کے بغیر کرسکتا ہے لیکن اس پرآ بت کریمہ ے استدلال کرناصیح نہیں۔ کونکہ آیت میں صرف حضرت موی علیہ السلام سے نکاح بشرط ملازمت کرنے کا ذکر ہے۔ جبآ پس مس معامرہ ہوگیا تب نکاح ہوااس میں لڑی سے دریافت کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہال بعض روایات حدیث سے شوافع کا استدلال موسکتا ہے جوشکلم فیہا ہیں۔امام ابوصنیف رحمۃ الله علیه کا فد جب بیہ ہے کہ بالغ لڑ کی سے ولی کا اجازت لیناضروری ہے اگراڑی کواری ہے واجازت کے وقت اسکا چیپ ہوجانا کافی ہے۔ یعنی خاموثی اجازت میں ثار ہاور جوعورت بیوہ یا مطلقہ ہواس کاولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے تو جب تک وہ زبان سے ندو سے اس وقت تك اجازت نيس مانى جائ كى نيزقر آن مجيد كي آيت وَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنُ يَنْكِحُنَ ازُوَاجَهُنَّ عَيْم يربات صاف ظاہر ہے کہ بالغ عورت اپنا نکاح خود کر ہے تو کر کتی ہے البتہ جب عورت کا مخلص خیرخواہ ولی موجود ہوتو عورت آ کے ندبر صاورتكاح كامعالمدولي كرسرور كم احاديث كرابعك ليم مشكوة المصابيح ص ١٥ كامرابعه كياجات فاكده تاسعه: شخمين في يجوفر ماياك وَمَا أَنِينُ أَنْ الشُّقَ عَلَيْكَ الى مِن يبتاديا كتمهار عدم جوكام لكايا جائ گاتمهارے ذمہ بس وہی ہوگا'اور میں تم پریخی نہ کروں گا۔معاہدہ اور طے شدہ معاملہ سے زیادہ کام نہ لوں گا پھر <del>سکتے کُ اِنْ اِ</del>نْ منكاء الله مين الطبين ملى فرماياس مين سيمى بناديا كرتم مجصص معامله مين اورزم برتاؤمين اورعبدكم بوراكرنے میں اجھایاؤ کے معلوم ہوا کہ مزدور اور ملازم پوری طرح محنت سے مفوضہ اعمال پوراکرنے کی کوشش کرے اور جو محف ملازم

ر کھے وہ اسکے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس کاحق واجب اوا کرے آگی اوا ٹیگی میں دیر ندلگائے اور ملازم ہے بھی کوئی کوتا ہی ہو جائے تو اس سے درگز رکرے اگر کسی بات برموّاخذہ کرنا ہوتو اس کا انداز بھی مناسب دیکھے۔

حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول انله علی نے ارشادفر مایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیند خشک ہونے ۔ سے پہلے دیدو (رواہ ابن ماجہ ص ۱۷)۔اور حضرت ابو ہریزہ سے روایت ہے کدرسول الله علی ہے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں تین آ دمیوں کے خلاف مری بنوں گا۔

روی عربد من ، روی میں ہے میں سے دی سے دی سے دی سے ماہ کے دی ہوں ہے۔

ا- وہ خص جس نے میرانام کی عہد کیا چرد ہوکہ دیا۔ ۲- جس خص نے کی آزاد کو ج دیا چراس کی قیت کھا گیا۔

س- جس خفی کو مزدوری پرلیا چراس سے اپناکام پورا لے لیااورا سے اس کی مزدوری نہ دی۔ (رواہ ابخاری)

ہ اسکرہ عاشرہ فی شخمہ بن کی جن دونوں بیٹیوں کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ایکے نام بھی لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے ان میں سے ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام صفوریا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ صفوریا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ صفوریا جو اٹھا اور ایک جو ٹی تھی اسلام کو بلانے گئی تھی اور اس سے ان کا نکاح ہوا تھا اور ایک تول یہ بھی ہے کہ بری الزی موٹی علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اور اس سے ان کا نکاح ہوا تھا اور ایک تول یہ بھی ہے کہ بری الزی موٹی علیہ السلام کے نکاح میں دی گئی تھی۔

فَلَتَاقَضَى مُوسَى الْرَجَلَ وَسَارُ بِأَهْلِهَ الْسُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ عَارًا ۚ قَالَ إِلَهُ لِهِ پھر جب مویٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کولیکر روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے آگ کومسوں کیا۔ اپنی اہل سے کہا امْكُنُوٓ النِّنُ انْسُتُ نَارًا لَعُلِّيَ التِيَكُمُ مِنْهَا بِغَبِرِ أَوْجَنُ وَقِمِّنَ التَّالِ لَعُلَّكُمُ تَصْطَلُوْنَ ٥٠ كتم ضروب شكيس فايك آك يمى بأميد بكيس تهار ياس وبال كوفى خراع وكالأكارة الكالكارة التراكة والاكرام فَكُتَّا أَتُهُا نُوْدِي مِنْ شَاحِعُ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ و جب وہ آگ کے پاس پنچے تو اس میدان کی دائی جانب سے اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ يْمُوْسَى إِنَّ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكُ فَلَتَا رَامَا تَهُ تَزُّ كَانَّا إِمَا ا ا ہے موٹی جیٹک میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں۔اور بیر کتم اپنی لاٹھی کو ڈال دوسو جب اُنہوں نے دیکھا کہ وہ اسطرح حرکت کررہی ہے وَلَى مُذَيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يِلْمُوسَى اقِبْلُ وَلا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ الْامِنِينَ ﴿ أَسُلُكُ يَكُكُ كدكوياده سانب إق پشت بھيركر بلك كئادر يتھيم كرندد كھا۔اےموى آ كة وادرمت دروبيشك تم امن والول مل سے ہو فِي جَيْبِكَ تَغُرُّجُ بِيُضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوَءً وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ الرَّهْبِ ا پنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو وہ بغیر کسی مرض کے سفید ہوکر نکلے گا اور اپنے ہاتھ کو بیجہ خوف کے اپنے ہازو سے ملا لو۔ فَذَنِكَ بُرُهَا نَنِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ إِنَّهُ مِكَانُوْا فَوْمًا فَسِقِينَ® سو تمہارے رب کی طرف سے یہ دو دلیلیں ہیں۔ فرعون اور اسکے سرداروں کی طرف بلاشبہ وہ نافرمان لوگ ہیں

قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَالْحِيْ هَرُونُ هُوا فَصِحُ مَنْ نَهَا لِمالنَا فَارْسِلُهُ مَعِي رِدْاً يَصَدِّ قَنِي الرِّنَ اَخَافُ أَن يُكُنِّ بُونِ ﴿ قَالَ سَنَتُكُ وَ مِنْ لِمالنَا فَارْسِلُهُ مَعِي رِدْاً يَصَدِّ قَنِي الرِّنَ اَخَافُ أَن يُكُنِّ بُونِ ﴿ قَالَ سَنَتُكُ وَمِن مِنْ إِمِنَ لِمِمَا لَا فَارْسِلُهُ مَعِي رِدْاً يَصَدِّ قَنِي الرِّنَ اَخَافُ أَن يُكُنِّ بُونِ ﴿ قَالَ سَنَتُكُ وَمِنِ اللَّهُ الْمَا فَالْمَا فَالْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلِّ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِلِمُ

حضرت موی علیه السلام کا بنی المیه کیساته مدین سے وابس مصرکے کئے روانہ ہونا اور کوہ طور پر آگ نظر آنا چروہاں پہنچنے پر رسالت سے سر فراز کیا جانا

قن مده بيو: حفرت موئی عليه السلام مدين ميں اپ خسر صاحب كے پائ الميد كے ساتھ د ہے ہے وہاں سے ممر كی طرف واپس لوٹ كا ادا دہ فرما یا جب آ نے گئے قوائی الميد كو ساتھ ليا چلے جلة راستہ ہى جول گئے اور دات كی خندک كی وجہ ہے دوباں داستہ كی كوئی خبر ل جائے گئے ہودو ہى تھے كہ طور كی جائے آ گنظر آئی فرايا ميں وہاں جا تا ہوں۔ اُميد ہے كہ وہاں داستہ كی كوئی خبر ل جائے گئے تعنی كی داستہ بتانے والے سے ملاقات ہوجائے گئ اگر بينہ ہواتو كم از كم اثنا تو ہوگا كہ آ گئ كوئی شعلہ كوئئ خبر ل جائے گئے تعنی كی داستہ بتانے والے سے ملاقات ہوجائے گئ اگر بينہ ہواتو كم از كم اثنا تو ہوگا كہ آ گئ كوئی شعلہ كوئئ ميں لے آؤں گا 'جے جائز كہ تاپ لوگ يعنی گری حاصل كر لوگ الل خانہ سے فرما كر آ گ كی طرف ہے تھے اللہ تعالى كا طرف ہے تھی اللہ تعالى كا در بائر دورائے ہوائی ہورہی تھی۔ بیآ واز اللہ تعالى كی طرف ہے تھی اللہ تعالى كا در شاد ہوا اے موئی میں اللہ تعالى كی طرف ہے تھی اللہ تعالى كا در شاد ہوا اے موئی میں اللہ تعالى كی طرف ہے تھی اللہ تعالى كا جوڑ كے ترك موئی میں اللہ تعالى نے فرما يا كہ اے موئی ڈروثبیں موئی ہورہی تھی۔ بین اللہ تعالى نے فرما يا كہ اے موئی ڈروثبیں جوڑ كے تربی کے در تاب میں ہوگا ہوں موئی ہو ترفی داللہ ہو كر جو نظے گا تو كی مرض لیون ہوں وغیرہ چملار ہو كر جو نظے گا تو كی مرض لیون ہوں وغیرہ چملار ہو كر جو نظے گا تو كی مرض لیون ہوں وغیرہ گی دوجہ سے ایسانہ ہوگا چنا نے انہوں نے ایسا ہی كیا كہ ہاتھ كی ہوئی دوئی واللہ ہو كر جو نظے گا تو كی مرض لیون ہوگی ہوئی ہو تو اسے دیے گا بیان میں ڈال کر باہر نگالا ان كا ہاتھ خوب زیادہ توثر ہوئی دولا ان كا ہاتھ تو ہوئے دوئی دوئر کے کہ دوئی دورکر نے کے گر بیان ہو تو ہوئی دوئر کر دیا ہوگر کی ہوئی دوئی ہوئو اسے دورکر نے کے گر بیان ہو کر جو نظے گا تو كی مرض لیون ہو تو ایسا ہی كیا كہ ہاتھ كی ہوئي ہوئی دوئی دوئر کے کے گوئی دوئی دوئی ہوئی دوئر کر نے کے گر بیان ہو کر کہ چھوٹو فوٹ موس ہوتو اسے دورکر نے کے گر بیان ہو کر کہ جوٹر ہوتو اسے دورکر نے کے گر بیان ہو کہ کہ ہوئی دوئر کے گی کہ ان کوئی ہوئی دوئر کے کے گر بیان ہو کہ کہ کوئی ہوئی دوئر کے کے گر بیان ہو کہ کہ ہوئی کوئی ہوئی کے دوئر کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کوئی کہ ہوئی کوئی کوئیں کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

لئے اپنے باز دیعنی اس سفید ہاتھ کو دوبارہ اپنے گریبان میں ڈال لینااییا کرنے سے وہ اپنی پہلی حالت پر آجائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کوسانپ بنا کر پہلی حالت پر لوٹا دیا اور انکے داہنے ہاتھ کو خوب زیادہ روثن چمکدار بنادیا
پھر اسکواصلی حالت پر لوٹا دیا اور بطور مجزہ ان کو یہ دونوں چیزیں عطافر مادیں اور فر مایا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ دو
دلیس ہیں ۔ تم فرعون اور اسکی جماعت کے بولے گول کے پاس چلے جا وُاور انہیں جن کی اور اعمال صالحہ کی دعوت دواور
دلیس ہیں ۔ تم فرعون اور اسکی جماعت کے بولے گول کے پاس چلے جا وُاور انہیں جن کی اور اعمال صالحہ کی دعوت دواور
دلیس ہیں۔ تم فرعون اور اسکی جماعت کے بولے گول کے پاس چلے جا وُاور انہیں جن کی اور اعمال صالحہ کی دعوت دواور

موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں دوبا تیں عرض کیں ایک تو یہ کہ میں نے مصریوں کا ایک تحض قتل کردیا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ ایکے پاس جاؤں تو مجھے تل کردیں اور اس صورت میں رسالت کا کام نہ ہوسکے گا اور دوسری بات بیہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایک محض ہونا چاہئے جومیر امعاون ہولہ نما میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کومیر اوزیر بنادیں (کمانی سورة طہ) اس سے مجھے توت بھی ملے گی اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔

ہارون زبان کے اعتبارہ بھے جھ سے زیادہ تھے ہیں۔ جب وہ بھی رسول ہوں گے اور میرے کام میں شریک ہوں گے اور ہمرے کام میں شریک ہوں گے اور ہم دونوں ملکر فرعون کے پاس جائیں گے تو انکی وجہ سے ہمت بندھی رہے گی اور اگر زبانی مناظرے کی ضرورت پیش آگئ تو چونکہ ان کی زبان میں روانی ہے اسلئے وہ مناظرہ میں بھی اچھی طرح گفتگو کر سیس گے۔ جھے ڈرہے کہ وہ لوگ جھے جھٹلائیں گے۔ لہذا مناسب سے کہ اس موقعہ پر ہارون میرے مددگار ہوں اور میرئ تقد بی کریں حضرت موئی علیہ السلام نے بیدو عاوی ہیں کوہ طور کے پاس کی تھی جب نبوت سے سر فراز ہوئے تھے اللہ تعالی نے انکی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہنچ بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے انہیں رسالت سے سر فراز کردیا گیا تھا۔

<u>قَالُ سَنُتُنُ کُ عَصُدُکا وَ بِاَخِیْک</u>َ (الآبة )اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو کومضبوط کر دیں گے اور تمہیں ایساغلبہ دے دیں گے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکیں گےتم دونوں میری آیات کو لے کر چلے جاؤےتم دونوں اور جو بھی خض تمہاراا تباع کرتے تم سب غالب ہوگے۔

هذا اذا تعلق قوله تعالى باياتنا بالفعل المحذوف اى اذهبا با ياتنا و احتاره المحلى فى تفسيره وفيه اوجه ذكرها فى حاشية تفسير الجلالين ـ (بيّفيرتب جبَكِه باياتِنا كالعلق فعل محذوف بي وليمني الحُهَبَا وفيه اوجه ذكرها فى حاشية تفسير الجلالين ـ (بيّفيرتب جبَكِه باياتِنا كالعلق فعل محذوف بي الحكاتِنا (تم دونون بي آيات ليجاد) الى وجيكوعلامكلى نه الني تفير من اختياركيا باورآيت كاس جمله من اور بين كاسارى وجيهات بين جوتفير جلالين كماشيه من ذكوربين)

فا كده: صاحب معارف القرآن لكه بين كه طور يرجو جلى تقى كه جلى بشكل نار جلى مثالي تقى كيونكه جلى ذاتى كا مشاہده اس دنيا ميں كى كؤنييں ہوسكتا اورخودموى عليه السلام كواس جلى ذاتى كے اعتبار سے كن تر انى فرمايا كيا ہے يعنی آپ جھے نہيں دیکھ سکتے مرادمشاہدہ ذات حق ہے۔

فَكُمُّاجُاءُهُمْ مُمُولِي بِإِيْرِينَا بِيِنْتٍ قَالُوْ امَاهِنَ الرِّسِعُ مُفْتَرَّى وَمَاسِمِعْنَا مرجبان ك پاسمون مارى واقع آيات كماته آئة انبول في كما كدية محض ايك جادد بجوافر او كيا گيا ب اور مم ف

بِهِ نَا فِي آبَابِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُولِمِي رَبِّنُ أَعْلَمُ بِمَنْ جَأَءَ بِالْهُلَى خوب جانتاہ جواس کے پاس سے ہدایت لے کرآیا ت اپنے پہلے باپ دادوں میں نہیں تا اور موی نے کہا کہ میر ارب اس شخص کو مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ التّارِ فِإِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ ادراً يمى خوب جانا بحس كادار آخرت مي اجهاانجام موكا - بلاشبه بات يد يك مظالم لوك كامياب بيس موت اورفرعون في كها فِرْعَوْنُ يَأَيُّهُا الْمُلَأُمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرِيْ فَأَوْقِدُ لِي لِهَا هُنُ عَلَى الطِّينِ اے میرے دربار یو! میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا سواے ہامان تو میرے لئے مٹی پر آ گ جلا دے فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًالِّعَكِّيِّ ٱطِّلِعُ إِلَى اللهِ مُوسَى وَ إِنِّيْ لِٱطْنَّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ® و میرے لئے ایک کل با دے تاکہ میں موی کے معبود کو دیکھول اور بلاشبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمحتا ہول وَاسْتَكُبُرُهُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوٓ الْهُمْ الْمِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَظُنُّوٓ النَّهُمْ الْمِنْ الْأ سو اس نے اور اسکے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں يَجِعُوْنَ۞فَاخَنَىٰلُهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَنَ نَهُمْ فِي الْبِيرُ فَانْظُرْكِيْفَ كَانَ عَاقِيكُ الظّلِمِينَ® لوٹیں گے۔ سوہم نے اسے اور اسکے لشکروں کو پکڑلیا سوانہیں سمندر میں پھینک دیا۔ سواے مخاطب دیکھے لیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَهُ مُ إِبِيَّةً بِينَ عُوْنَ إِلَى النَّارِ ۚ وَيُوْمُ الْقِيلِيةِ لَا يُنْصُرُونَ ®وَٱنْبَعْنَهُمْ اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو آگ کی طرف وقوت دیتے رہے اور قیامت کے دن انگی مدد نہ کی جائے گی اور ہم نے في هذي الدُّنيا لَعنهُ وَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ هُمُ مِّنَ الْمُقْبُوحِ أَن فَ اس دنیا میں انکے پیچیے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن قباحت والول میں سے ہونگے

رسالت سے سرفراز ہوکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کامصرکووالیں ہونا'
پیرفرعون اوراس کے دربار بول کے پاس پہنچ کرحق کی دعوت دینا
قسم میں اوراس کے دربار بول کے پاس پہنچ کرحق کی دعوت دینا
قسم میں: حضرت موٹی علیہ السلام مدین سے داپس ہوتے ہوئے دادی طوئی میں نبوت سے سرفراز کئے گئے ادر
وہیں انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ میر ہے بھائی ہارون کو بھی رسول بناد یجئے تاکہ میں اور دہ ملکر فرعون اوراسکی قوم
کے پاس جا کیں اور آپ کا فرمان پنچا کیں اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطافر ما
دی جس کی پچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام معربینچ تو اپنے گھر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے
ساتھ لیا۔ دونوں ملکر فرعون کے پاس پنچ فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے

الله جل شانه کو واحد معبود مانے کی وعوت دی اور فرمایا کہ میں الله کا رسول ہوں۔ میں صحیح صحیح بات پہنچاؤں گا۔

(حقیق علی آن آلا آفال علی الله الآلائی ) اور حضرت موی علیہ السلام نے دو ہڑے مجزے دکھائے۔ عصا کو ڈالا تو وہ اور حضیہ اور دوشن تھا۔ سب دیکھنے والوں نے جب یہ دونوں اور دھابن گیا اور گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ نہایت زیادہ سفید اور دوشن تھا۔ سب دیکھنے والوں نے جب یہ دونوں مجزے دیکھ لئے تو فرعون اور اسکے درباری کہنے گئے کہ یہ تو جاد دے جے اس نے خود ہی بنالیا ہے اور اس شخص کا یہ دوئوگ کہ میں نہیں سنا یہ بات انہوں نے جھوٹ کئی سے کونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں حضرت موئی علیہ السلام سے بہلے تھے۔ اور وہ ایمان کی دعوت دیتے رہے تھے۔ چونکہ انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے بہلے تھے۔ اور وہ ایمان کی دعوت دیتے رہے تھے۔ چونکہ انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے متعدد موالات بھی کے اور آپ نے بڑی جسارت اور ب باکی کے ساتھ جواب دیتے یہ موال و جواب بھی سورہ طلام سے متعدد موالات بھی کے اور آپ نے بڑی جسارت اور ب باکی کے ساتھ جواب دیتے یہ موال و جواب بھی سورہ طلام سے متعدد موالات بھی کے اور آپ نے بڑی جسارت اور ب باکی کے ساتھ جواب دیتے یہ موال و جواب بھی سورہ طلام کے شخص کی علیہ وئے تھواں لئے السلام سے متعدد موالات بھی کے اور آپ نے بڑی جسارت اور ب باکی کے ساتھ جواب دیتے یہ موال و جواب بھی سورہ طلام کی تکند ہ مرسی علیہ وئے تھواں لئے السلام کے تھوں کی عدم دی کو تھوں اس میں دی جو سے تھواں لئے میں دیا جو السلام کی تکند ہ مرسی علیہ وئے تھواں لئے دور تھواں کے تھواں لئے دور تھوں کو تھواں کے تھواں لئے دور تھواں کے تھواں کیا کی تھواں کے تھواں

السلام سے متعدد موالات بھی کے اور آپ نے بڑی جمارت اور ب باکی کے ماتھ جواب دیے بیہ وال وجواب بھی مورہ طلا اور سورہ شعراء میں نہ کور ہیں۔ چونکہ فرعون اور اسکے در باری حضرت موٹی علیہ السلام کی تکذیب پر سلے ہوئے تھاس لئے حضرت موٹی علیہ السلام کے تکذیب پر سلے ہوئے تھاس لئے حضرت موٹی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ رکن اُغلم ایمن کا تو پالھٹ کی موٹ عذیہ و ممن تگون کہ عاقب الدّار (میرا رب خوب جا نتا ہے اس کو جو ہدایت لے کرآیا اور اس خص کو بھی جس کا انجام آخرت میں اچھا ہونے والا ہے ) تم لوگ مجھے جھٹلاتے ہوئین میرے دب کو قو معلوم ہے کہ میں اس کارسول ہوں جو خص میری بات مان لے گا اس کا انجام اور بعض حضرات نے دار دنیا کا انجام اور بعض حضرات نے دار آخرت کا انجام مراد لیا ہے اگر دار دنیا مراد ہوتو اس میں اس بات کی پیشگی اطلاع ہے کہ تم میری دعوت قبول نہ کرو گوتہ تمہارا برا انجام ہوگا چاہیا ہوا کہ فرعون اور اسکے لشکر سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اِنگا لاکٹولٹ الظلیم نوٹون میں اس بات کی پیشگی اطلاع ہے کہ تم میری دعوت قبول نہ کرو گوتہ تمہارا برا انجام ہوگا چنا نچاہیا ہوا کہ فرعون اور اسکے لشکر سمندر میں غرق کردیے گئے۔ اِنگا لاکٹولٹ الظلیم نوٹون اور اسکے لشکر سمندر میں غرق کردیے گئے۔ اِنگا لاکٹولٹ الظلیم نوٹون اور اسکے لشکہ موٹو برایا ورائی علیہ السلام کے فرمان کا حاصل ہے ہے کہ میرے دب کو خوب معلوم ہے کہ فلا ح وقت میں کہتے ہو کہ تمہارے یاس ہوا ہے نہی بنا دیا اور ہدایت دے کر بھی دیا اور حسن عاقب کا وعدہ فرمالیا اور اگر ایکٹولٹ ایکٹولٹ ایکٹولٹ الیا اور اگر ایکٹولٹ بنا تا ؟ وہ اس جوتی جسیم کہتے ہو کہ تمہارے یاس ہوایت لانے والا جادوگر ہے افتر ایرداز ہے تو ایکٹوٹ کو اللہ تو کہ تمہارے یاس ہوایت لانے والا جادوگر ہے افتر ایرداز ہے تو ایکٹوٹ کو اللہ اللہ کو کو ایکٹولٹ بنا تا ؟ وہ

عَن ہے عَمِم ہے جھوٹوں کواور جادوگروں کورسمالت اور نبوت سے نہیں نواز تا۔
فرعون نے جب یہ محسوس کیا کہ مصر کے لوگ حضرت موئی علیہ السلام کے مجزات سے متاثر ہور ہے ہیں اور وہ جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھااس میں رخنہ پڑر ہا ہے اور موئی اور اس کا بھائی بجھے معبود ماننے کو تیار نہیں ہے تواس نے اپ در باریوں سے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہاڑے لئے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ (جب بروں کا معبود ہونے کا دعویٰ کردیا تو چھوٹے کس شار میں ہوسکتے ہیں) اس کا دل تو جانتا تھا کہ موئی علیہ السلام حق پر ہیں جیسا کہ سورہ کی اسرائیل میں ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا۔ لَقَانَ عَلَیْتُ مَا اَذِلَ اللّٰهِ اَلْاَدُ اِلْسَامُوٰتِ وَ الْاَدْضِ اِسْسَامُوٰتِ وَ الْاَدْضِ اِسْسَامُوٰتِ وَ الْاَدْضِ اِسْسَامُونِ وَ الْاَدْضِ اِسْسَامُوٰتِ وَ الْاَدْضِ اِسْسَامُوٰتِ وَ الْاَدِ خُوبِ جَانِ تَا مِی کہ حضرت کے درائع ہیں) لیکن اور اور خواس کی نظر ہٹانے کے لئے اور ایکنے ورود گار ہی نے جسمجے ہیں جو کہ بصیرت کے درائع ہیں) لیکن وہ انکار پر جمار ہا اور خواص کی نظر ہٹانے کے لئے اور ایکنے ورود گار ہی نے جسمجے ہیں جو کہ بصیرت کے درائع ہیں) لیکن انگر ایکن انگر انگر ایکن کو نے انکار پر جمار ہا اور خواص کی نظر ہٹانے کے لئے اور ایکنے ورود گار کو الجھانے کے لئے اینے وزیر ہا مان سے مخاطب ہوا اور کے کوروگر کو الجھانے کے لئے اور ایکنے وروکر کی کھی کے انکر ایکنے وروکر کی انگر کو گوئی کی کے انکر ایک کے انکر ایکنے کی کئی انگر کو گوئی کی کے لئے اور کی کوروکر کو الجھانے کے لئے ایک کوروکر کو کھوں کو کر کو گوئی کو کو کھوں کی لگر کی کو کھوں کی کارٹر کو کر کو کو کو کی کر کو کی کوروکر کو کھوں کی کی کوروکر کو کھوں کی کر کی کر کو کر کوروکر کو کی کے لئے اور کی کوروکر کو کو کی کر کو کر کو کر کو کر کوروکر کو کر کوروکر کو کر کوروکر 
قال صاحب الروح ص • ٨ ج وايا ما كان فالقوم كانو في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة والبلادة والالمانفق عليهم مثل هذا الهذيان النج ماقال. (تفيرروح المعانى كمصنف علامه آلوى رحمة الشعلية فرماتي بين قوم ال دنول الي انتهاء درجه كى بيعقل اورجائل بالكل اندهى اورب وقوف تقى ورنه جب فرعون في التحديد فراد التحديد فراد كالم يان كما تواني كما مناه التحديد كالم يان كما مناه التحديد كالم يان كما مناه التحديد كالم يان كما توانيك كما مناه كالم يان كما مناه كالم يان كما مناه كالم يان كما مناه كالم يان كما توانيك كما مناه كالم يان كما توانيك كما مناه كالم يان كما مناه كالم يان كما مناه كالم يان كما توانيك كما مناه كالم يان كلها توانيك كلها ت

لے ظالموں کا کیساانجام ہوا)

وَجَعَلْنَهُمْ أَلِمَةً يَّلُ عُوْنَ إِلَى النَّالِ (اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے رہے) یعنی کفر وشرک کی دعوت دیتے رہے جس کا نتیجہ دوزخ میں جانا ہے وکیوفر القیام آلا کینفکرون (اور قیامت کے دن اکل مدنہیں کی جائے گی)

وَاتَبُعُنْهُ فِي فَيْ فَنِهُ اللَّهُ فَيَا لَعُنْهُ وَ اوراس دنيا مِين بَمِ فَ الْطَحَ يَتِحِلِعنت لگادى) الل ايمان ان پر بميش لعنت سيخ رہ اور سيخ رہيں گے۔ وَيُوهُ الْقَيْمَةُ هُوْ مِنَ الْهَ يُوْدِ فِينَ الْهَ يُوْدِ فِينَ الْهَ يُوْدِ فَيْ الْهَ اللَّهُ اللَ

فا كده: فرعون اس كى جماعت كے لئے آہنة يك عُون الى النّالِهِ فرمايا كه ہم في انہيں پيشوا اور امام بنايا جو دوزخ كى طرف بلاتے سے اس سے معلوم ہواكہ لفظ امام جسطرح خيركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اس طرح شركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اس طرح شركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اس طرح شركى دعوت دينے والے كے لئے مستعمل ہے جواہل شركى دعوت قبول كر ليتے ہيں بيدا كى اسكے إمام پيشوا ہے دہوئے ہيں بوا كى اسكے إمام پيشوا كو امام كہتے ہيں لفظ "امام" سے دھوكہ كھا كر انہيں مسلمان نہ بمجھيں جو شخص كفريات كى دعوت ديتا ہووہ كفركا وركا فروں كا امام ہے اگر چەمسلمان ہونے كا دعوكى بھى كرتا ہواس كوخوب بمجھ ليا جائے۔

و القال التينا مُوسى الكِتاب مِن بعن ما الهلك القرون الأولى بصابِر لِلقاس اور اس ك بعد بم نے الل امتوں كو بلاك كرديا تھا بم نے مون كو كتاب دى جو لوكوں كے ليے بعيروں كا ذريد تى و هنگى قرحمة لك المقام المن كرديا تھا بم نے مون كو كتاب دى جو لوكوں كے ليے بعيروں كا ذريد تى اور سرايا بدايت اور رحت فى تاكہ وہ لوك نفيحت عامل كريں۔ اور آپ مغربی جاب میں نہیں ہے جہ بم نے مؤسى الْرُمْر و ما كُنْت مِن الشّهِرين في ولايتنا النّانانافرونا فتطاول عليه مك مون كو ادكام دي اور آپ منابه و كرفيال نه تے اور كين بم نے بهت ى جاءتوں كو بيدا كيا جر ان پر دواز الحكوم و ما كُنْت تاويل في آهيل من بين ته اور كين بم نے بهت ى جاءتوں كو بيدا كيا جر ان پر دواز دان گاؤر كو الك الله ميں ميں مقم نہ ہے آپ ان پر حادی آئيں عادت كرتے ہيں اور كين بم بى دانہ گرر كيا اور آپ الل مدین ميں مقم نہ ہے آپ ان پر حادی آئيں عادت كرتے ہيں اور كين بم بى ممروس لين هو مما كُنْت بِمِكَانِ الطّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِنْ آپُ كُرب كِ طرف عآب بردست ہوئی۔

قَوْمًا مَّا أَتُنْهُ مُ مِنْ نَذِيدٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَنَّاكُرُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبُهُ تا كـ آب ان اوگول کوڈرائيں يجن كے پائ آپ ہے پہلے كوئی ڈرانے والنيس آيا تا كـ و نصيحت حاصل كريں اور بمرسول ند بيجيجة اگريہ بات ندموتی كما يحلا ممال كي وجہ ہے صِيْبُهُ يُمَا قَدَّمَتُ أَيْدٍ يُرْمُ فَيُقُولُوا رَبِّنَا لَوْلَا ٱرْسَلْتَ الْيُنَا رَسُولًا فَنَتَّبَعَ التاك ان پرمصيبت آجاتى تويد كني لكت كدا بمار برار بارب باس كوئى رسول كونيس بيجا تاكم بم آكى آجول كا اتباع كريك وَنَكُنُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ® فَلَمَّا جَآءَهُ مُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْالُوْلَا أُوْتِيَ مِثْل اورایمان لانے والوں میں ہے ہوجاتے سوجب ہماری طرف سےان کے پاس فق آگیاتو کہنے لگے کہ اس مخص کوالی کتاب کیوں نظی جیسی مَا أُوْتِيَ مُوْسَىٰ أُولَهُ يَكُفُرُوا بِمَا أَوْتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرِنِ تَظَاهَرًا مویٰ کو لمی تھی' کیااس سے پہلے لوگوں نے اس چیز کے ساتھ کفرنہیں کیا جومویٰ کو دی گئی کہنے لگے بیدونوں جادوگر ہیں۔دونوں نے وَقَالُوا إِنَّا بِكُ لِ كَفِرُونَ ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ آهُلَى مِنْهُمَّآ آپس ٹر ایک دورے کا مدار نے کامعام و کرلیا ہاد کہنے گئے کہ جم م دؤوں میں سے کا توہیں انتے آپٹر ادیجے کول کاب لے وجواللہ کی طرف ہے وجوم ایت کرتے میں اتِّبَعْهُ إِنْ لُنْتُمْ طِي قِيْنَ ﴿ فِإِنْ لَمْ يَسْتَعِيبُوالَكَ فَاعْلَمُ انَّهُ اِينَّبِعُونَ اهْوَاءَهُمْ ان دونوں سے بہتر ہواگرتم سے ہو۔ سودہ اگرآپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان کیجئے کہ دہ اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں وَمَنْ أَصَٰلُ مِتَنِ اتَّبُعَ هَوْمَهُ بِغَيْرِهُلَّى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْفَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ اوراس سے بڑھ کرکون گراہ ہوگا جواللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے بغیرا پئی نفسانی خوابشوں کا اتباع کرتا ہو۔ بلاشید اللہ فالم قوم کو ہدایت نبیس کرتا

# توريت شريف سرايا بصيرت مدايت اور رحمت تقي

قضعيد: انآيات يل چندامورد كرفرماع بير

افل: بیکه موئی علیه السلام سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام تشریف لائے شے انھوں نے تو حید کی دعوت دی تھی جتی پہنچایا 'ایمان قبول کرنے پر بشارتیں دیں' کفر پر جے رہنے پر دنیا وآخرت کے عذاب سے ڈرایا'ائی امتوں نے نہیں مانا ہم نے آئیں ہلاک کر دیا جو اقوام وافراد ہاتی تھے آئی نسلیں چلیں' بلے او ہر صحتیٰ کہ بنی اسرائیل میں موئی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا اس وقت بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت تھی اور فرعوں کو اور اس کی قوم کو بھی موئی الطباع کو میں موئی علیہ السلام کے داسط اور ہدایت بھی تھی اور اس ہدایت کا قبول کرتا ان لوگوں کے لئے رحمت کا سبب تھا یہ کتاب آئیوں موئی علیہ السلام کے واسط اور ہدایت بھی تھی اور اس ہدایت کی جیجا ان کا زمانہ دی گئی تا کہ وہ تھی جو کو کو بھیجا ان کا زمانہ دی گئی تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں مزید فر مایا کہ موئی علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت ی جماعتوں کو بھیجا ان کا زمانہ

دراز ہوگیااس درازی زمانہ کی دجہ سے بعد میں آنے والے لوگ علوم نبوت سے اور ہدایت سے نا آشنا ہوگئے ۔لبذا ہماری حکمت کا نقاضا ہوا کہ آپ کونبوت اور رسالت سے سرفراز کردیا اور گمراہ لوگوں کی طرف آپ کومبعوث کریں۔

دوم: حضرت خاتم الانبياء عليه كل رسالت اورنبوت كے جودلائل جگه جگه قرآن مجيد ميں مذكور بين ان مين ہے ایک بیہے کہ آپ نے سابقہ امتوں کے احوال کہیں نہیں پڑھے تھے نہ کی نے آپ کو بتائے تھے۔ اسکے باوجود آپ نے حضرات انبیاء کرام ملیھم الصلاۃ والسلام کے اور انکی امتوں کے واقعات بتائے تھے۔ ان واقعات کا بتانا اور اہل كتاب كان كو مانناك مان اليا مواقعاكم ازكم الل كتاب اوراكلي بات كى تقىديق كرينوالول كي لئ اس امركى بدى بھاری دلیل تھی کہ سیدنا محمد رسول اللہ علیلی واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ایکے واقعات کو جاننا اور صحیح صحیح بیان کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کووجی کے ذریعہ بتائے ہیں ان واقعات میں سے یہاں حضرت موی علیہ السلام کے واقعه كاحواله دے كرفر مايا جوعنقريب بى كررا ب اور خطاب رسول الله علي سے فرمايا كه جب كوه طوركى مغربى جانب مم نے موی علیہ السلام کواحکام دیئے اس وقت آپ وہال موجود نہ تھے اور بی بھی فرمایا کہ آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے جو این آتکھوں سے موی کے واقعات کا مشاہرہ کرتے۔ پھر بھی آپ نے وہاں کے واقعات کی خبر دی۔ بدواقعات ہمار کو، آیات میں موجود ہیں جنہیں آپ انکو پڑھ کرساتے ہیں۔ان لوگوں کے سامنے ان آیات کا پڑھنا آ کیے نی اور رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ولائے اُکھا مرسیلین (اورلیکن ہم رسول بنانے والے ہیں) ہم نے آ بھورسول بنا کر فدکورہ واقعات وی کے ذریعہ ، دیئے وَمَا كُنتَ بِعَانِ الطَّوْدِ إِذْ نَادَيْنَا (اورا پطور كى جانب من اسوقت بھى موجود ند تھے جب ہم نے مویٰ کو پکارا) وکرکن ایک اور کی اور کیکن اس کاعلم آپ کواسطرح عاصل ہوا کہ آپ اپ رب کی رحت سے نبی بنادیئے گئے۔ جب نبوت مل گئ تو اسکے ذریعہ انبیاء سابقین علیم الصلاق والسلام کے واقعات معلوم ہو گئے لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَهُ مُونَ نَذِيدٍ مِنْ مَيْلِكَ تَاكِراً بِاللَّولُونَ وَرَائِينَ جَنَّكَ بِاس آب سے بہلے كوئى دُران والا نہیں آیا۔ اُعکھ فریت کوون تا کہ وہ لوگ نصیحت قبول کرلیں۔ یہاں اس قوم سے اہل عرب مراو ہیں جو حضرت اساعیل عليه السلام كاولاديس بي الح بعدسيدنا حضرت محمد عليه تك الل عرب مين كوئي يغير مبعوث بيس مواقعا-

سووم: یفر آبا کہ جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں آپ کی بعثت سان پر جمت قائم ہوگئ اگر

آپ کی بعثت نہ ہوتی اور انکے گنا ہوں کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت بھنے جاتی تو وہ کہنے گئے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا
ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے نہ گناہ گار ہوتے نہ مصیبت کا مند دیکھتے جب کوئی نہ آیا تو ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کی اس
بات کی پیش بندی کرنے اور انکا عذر ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کورسول بنا کر بھیج دیا۔ اب جب جت تمام ہوگئ پھر
بعدی کفر پر جے ہوئے ہیں تو اس کا وبال ان پر پڑیگا۔ اس آیت کا مضمون تقریباً سورہ طمی آیت کریمہ و کو انگا الفہ کگڈنا کھئے
یعد کا ب میں قبل کے لئے الوگار آئے الکہ کا ایک کرویے تو یوں کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں
نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کا اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذیل اور رسوا ہوں)

چھسا رم: يفرمايا كىجبان لوگوں كے پاس مارى طرف سے ق آ گيا يعنى رسول الله عليه في الله كالله كالله كالله

كتاب پيش كردى تو قبول ندكرنے كابهاند بنانے كے طور يريوں كہنے لگے كه انكوالي كتاب كيوں ندمى جيسى موئى كولى يعنى قرآن بورا کمل ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا جیسے تو را ہشریف ایک ہی مرتبہ کمل عطا کر دی گئی تھی۔ یہ بات اہل مکہ نے یہود یوں کو کہی تھی کہ حضرت موی کو دفعة واحدة پوری کتاب دے دی گئی تھی۔ ان کے جواب میں فرمایا اَوْكُوْ يَكُفُرُوْا بِهَا اَوْقِي مُوْسَى مِنْ قَبْلُ (كيالوگول نے اس كتاب كے ساتھ كفرنبيس كيا جواس سے پہلے موي كودى كئ تقی ) انکے زمانہ کے لوگوں نے منصرف میر کہ تورا ہ شریف کا اٹکار کیا بلکہ حضرت موی اورائے بھائی ہارون علیماالسلام کے بارے میں یول بھی کہا کردونوں جادوگر ہیں۔ (کسما فی قراع ة سبعیة "ساحران" "علی صیغة "اسم الفاعل) آپی میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ آگادے کی کفی ون ۔ ( کہ ہم دونوں میں سے ہرایک کے معربیں ) پس اگر کسی کتاب کے قبول کرنے کے لئے ایک ہی مرتبہ نازل ہونا الحکے خیال میں مشروط ہے توجن لوگوں کے پاس تورا قشریف آئی تھی وہ اسے مان لیتے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو مانانہیں ہے بہانہ بازی سے کام ليت بين اورعناد يرجيهو ي بين قال القرطبي اولم يكفر هنولاء اليهود بما اوتى موسى حين قالوا موسى وهارون هما ساحران. وَإِنا بِكُل كافرون اي وانَّا كَافِرُون بكل واحد منهم اهـ و فيه قول آخر وهوان المراد بساحران سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما السلام يوافق قولهما فيما ادعياه. (امام قرطي رحمة الله عليه فرمات بي كيان مبوديول في حضرت موى عليه السلام پر نازل شده كتاب كاا نكارنبيس كيا جبكه انهول في كها كه موی اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور بیکہا کہ إنا بِگُلِ كَافِرُونَ لِعِنْ ہم ان دونوں میں سے ہرايك كے منكر ہيں اھاس بارے میں دوسراتول بھی ہےاوروہ یہ کہ یہال دوجادوگروں سے مرادسیدنا حضرت موی علیہ السلام اورسیدنا حضرت محمد علیق ہیں یول مبود یول کے دعویٰ کے موافق ہے)

 ہدایت والی کتاب لے آؤجواللہ کی طرف سے ہوالہذایدا شکال بھی نہیں رہا کداصل توریت بھی تو منسوخ ہے۔اس پڑمل کرنے کا وعدہ کیوں فرمایا۔

و لقد وصلنا له و الكون عله هم يت كرون و النينه و الكون من الكون و الكون و الكون و الكون و الكون و الكون و الدرم خاس من الما ما وان و و الما المنطقة و الكون و المنطقة و الكون و المنطقة و الكون و المنطقة و الكون و ا

سابق اہل کتاب قرآن کریم پرایمان لاتے ہیں اسکے لئے دوہرااجرہے

قفد دی ہیں جن ہیں جن میں وعدے بھی ہیں آیت میں پر رایا ہے کہ ہم نے قرآن کواسطرح نازل کیا کہ کے بعددیگرے آیات نازل ہوتی رہی ہیں جن میں وعدے بھی ہیں اور عبرت کے واقعات بھی نصائح بھی ہیں اور مواعظ بھی اُن کا تقاضایہ ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کریں شرک اور کفر کوچھوڑیں قرآن لانیوالے بینجمیسر پرایمان لائیں۔ مجھی اُن کا تقاضایہ ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کریں شرک اور کفر کوچھوڑیں قرآن لانیوالے بینجمیسر پرایمان لائیں۔ وسری اور تیسری آئیت میں الل کتاب کے بارے میں فر مایا کہ جنہیں اس سے پہلے کتاب ہی گئی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ جو پہلے نصرائی تھے اور جن میں حضرت عبد اللہ عنہ بھی ہیں اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ بھی پہلے نصرائی تھے وہ بھی ایمان لے آئے ۔ پھر چند سال کے بعد یہ ہوا کہ حضرت آپ لیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی پہلے نصرائی تھے وہ بھی ایمان لے آئے ۔ پھر چند سال کے بعد یہ ہوا کہ حضرت بعضرین ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی پہلے نصرائی تھے وہ بھی ایمان لے آئے ۔ پھر چند سال کے بعد یہ ہوا کہ حضرت جعفرین ابی طالب رضی اللہ عنہ (جو بجرت کرنے والوں کی جماعت میں عبشہ چلے گئے تھے اور انہوں نے بی وہاں کے بادشاہ نبیا تھی ہیں آ ور اس کے درباریوں کے سامنے سورہ مریم پڑھی تھی کے ساتھ ہیں آ در اس کے درباریوں کے سامنے سورہ مریم پڑھی تھی کے ساتھ ہیں آئی در اس کے درباریوں کے سامنے سورہ مریم پڑھی تھی کا اور ایمان قبول کرایا۔ انہوں نے یوں لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جن ظاہر ہونے کے بعد ان لوگوں نے تا مل نہیں کیا اور ایمان قبول کرایا۔ انہوں نے یوں

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں ہے جو محقی اسلام قبول کرے اس کے لئے ایک اجراپ نبی پر
ایمان لانے کا اور ایک اجر خاتم الانبیاء علیہ پرایمان لانے کا ہے۔ آیت میں جو لفظ ہمّا صَبُرُو اَ ہماں میں یہ تایا کہ
صبر کرنے کی وجہ سے انبیں وہراا جر ملے گا۔ صبر میں سب بچھ داخل ہے پہلے نبی کی طرف سے جو اعمال خیر پنچے سے ان پر
عمل کرنا اور خاتم الانبیاء علیہ کی طرف سے جو اعمال ملے ان پڑمل کرنا اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہود ونساری سے
جو تکلیفیں پنچیں مال اور جائیدا دسے ہاتھ دھونا پڑا صبر میں ہیسب چیزیں شامل ہیں۔

مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فر مائی کہ وہ اچھائی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے ہیں یعنی گناہ کے بعد نیک کام کر لیتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بھی اللہ تعالی کا ایک قانون ہے اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ سورہ ہو دیش فر مایا ہے آئی الکھ کنٹے یکٹ ویڈن التہ تالی (بلا شبئیکیاں برائیوں کو ختم کردیتی ہیں) حضرت ابو دروض اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عنظے نے بھے نے مایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہواللہ سے درواور برائی کے بیچے نیکی لگا دو۔ یہ نیکی اس برائی کومٹا دے گی۔ اورلوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ (مشکل ق المصابح سے ۱۳۳۳ ازاحد ترندی واری)

اوربعض حضرات نے برائی کواچھائی ہے ذرید دفع کرنے کا مطلب بدلیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہوجاتا ہے واس کے سر زد ہوجانے پر تو بدواستغفار کر لیتے ہیں اس نیکی ہو وہ باتی ہے بہت عنی مراد لینا بھی الفاظ قرآن سے اجیز ہیں ہیں۔

وکیکڈوٹوٹ پالٹی تا التین کہ کا مطلب مفسرین نے یہ بتایا ہے جو سیاتی قرآنی سے اقرب ہے کہ جولوگ انکے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ بدکلامی کریں وہ اکی اس حرکت کوشل اور برداشت کے ذریعہ دفع کردیتے ہیں بعنی بدلہ لیتے اور ترکی برترکی جواب دینے کا ارادہ نہیں کرتے عفواور درگز راور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ یہ مفہوم سورہ فصلت کی آیت کریمہ اِذف نمیالی می کہ ہے۔

مؤمنین اہل کتاب کی تیسری صفت انفاق مال بتائی اور فرمایا و مِنتَادِینَ افْلُو مُیْفِقُونَ (اور ہمارے دیے ہوئے مال میں خرج کرتے ہیں) اہل ایمان کی بیصفت قرآن مجید میں گی جگہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں مؤمنین اہل کتاب کی صفات میں خاص طور سے اس کا ذکر اس لئے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ ہے جو افراد آئے

تھ (جن کا ذکر اوپر ہوا مدینہ منورہ پہنچ کر جب انہوں نے مسلمانوں کی مالی تنگی دیکھی تو کہنے گئے کہ اے اللہ کے بی (علیلہ) ہمارے پاس بہت سے اموال ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو واپس جاکرا پنے اموال لے آئیں اور انکے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور واپس گئے اور اپنے اموال لیکر آگئے جن کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔) (ذکرہ فی عالم النزیل عن سعید بن جبیر)

یا نچویں آیت میں مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فر مائی (جودیگر اہل ایمان کی صفات میں بھی خدور ہے کہ) جب دہ کوئی لغویات سنتے ہیں تو دہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی اسطرح گز رجاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں اور جو لوگ اسكى ساتھ ببوده باتوں سے بیش آتے ہیں ان سے كہتے ہیں كم كنا آغمالناؤك كُوْ اعْمَالكُوْ (مارے لئے مارے ا ممال اورتمہارے لئے تمہارے اعمال) تم لغو با تیں کیوں کرتے ہواپنے اعمال کو دیکھواورا پی جان کی خیرمنانے کی فکر كرورعذاب مين بتلا مونے كاكام كرر به موادر بم سے بلا وجدالجھتے مو سكا عَلَيْكُ تم پرسلام موربيسلام وه نبيل ہے جواہل ایمان ملاقات کے وقت ایک دوسر ہے وہیش کرتے ہیں بلکہ بیجان چیٹرانے کا ایک طریقہ ہے جیسے اہل اردو کسی بیہودہ آ دمی سے جان چھڑانے کے لئے یوں کہد ہے ہیں کہ بھیاسلام کریں اور اس کا بیمعنی بھی ہوسکتا ہے کہ ہم تمہاری حرکوں کا جواب نہدیں گے بدلہ نہلیں گے تم ماری طرف سے باسلامت رہو ہم تم سے کوئی انقام نہیں ایس گے۔ لائنتینی الجلیلین (ہم جاہلوں سے بات چیت کرنا الحظانہیں چاہتے تفیر قرطبی ص۲۹۲ج) میں حضرت عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ آیت بالانجاثی اور اسکے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی نجاثی نے بارہ آ دی بھیجے بیلوگ نی اکرم سال کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے ابوجہل اسکے ساتھ ہی وہیں قریب تھاجب بدلوگ ایمان قبول کر کے خدمت عالی ہے اٹھے تو ابوجہل اور اسکے ساتھی ایکے پیچے پڑ گئے کہنے لگے کہتم تو نامرادلوگ نکلے تمہاری سے جماعت بری جماعت ہے تم نے محدرسول اللہ علیہ کی تقدیق کرنے میں ذرائھی دیر نہ لگائی۔سواروں کی کوئی جماعت ہم نے تم سے بڑھ کراحت اور جائل نہیں دیکھی ان حضرات نے جواب میں کہا کہ سکا عکائے کے اور یہ بھی کہا کہ جارے سامنے جب مدایت آ گئ تو ہم نے اسے قبول کرلیا اوراپ جانوں کی خیرخواہی میں کوتا ہی نہیں کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا كركناً أغيالنا وك فواغيالك (مارك لئ مارك اعمال بين اورتمهارك ليُتمهارك اعمال بين) ابوجهل اور اسكے ساتھيوں كوجواب ديا اور الله تعالى نے انكابيہ جواب نقل فرمايا اورائكى توصيف فرمائى۔

اِنَّكَ لَاتَهُوْرِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُوْرِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُتَارِينَ ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُواللَّ

آب جسے جا بیں مدایت مہیں وے سکتے اللہ جسے جا ہے مدایت ویتا ہے قضمسیو: اول توہدایت کامفہوم بھنا جائے۔ سوداضح رہے کہ لفظ ہدایت عربی میں دومعنی کے لئے آتا ہے۔ اول سیح راہ بتا دینا اور دوسرے پہنچا دینا۔ اولکواراء قالطریق اور دوسرے کوایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ لفظ ہدایت قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعال ہوا ہاں بات کو بھینے کے بعداب سے بھیں کہ رسول اللہ علیہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کوئی کی راہ بتا دی اور راہ دکھا دی اور چونکہ بیسب رسول اللہ علیہ کے توسط سے ہوا اس لئے آپ بھی سب کے ہادی اور رہبر اور راہ دکھانے والے ہیں آپ نے خوب واضح طریقہ پرئی واضح فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کے میڈوں کو پنجا دیا اب پہنچانے کے بعدلوگوں کی مسلم ف سے جونازل ہوا ہے بڑی محنت اور کوشش سے اللہ تعالیٰ کے میڈوں کو پنجا دیا اب پہنچانے کے بعدلوگوں کی طرف سے قبول کرنارہ جاتا ہے کی نے قبول کیا اور کسی نے قبول نہ کیا کین آپ کا دل چاہتا تھا سب ہی ہدایت پر آجا کیں اور مسلمان ہوجا کیں لوگوں سے می منوانا اور اسلام قبول کرانا آپے بس میں نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے کہ آپ کا کا تانا ڈرانا اور سمجھانا ہے۔ منوادینا آپی فرمداری نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ آ ب کا کام بیان کرنا چہنچادینا ہے اور کسی کے دل میں ایمان ڈالدینار صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔

و قَالُوْآ اِنْ تَنْبِعِ الْهُلَى مَعَكُ نُتَخَطَّفْ مِنْ ارْضِنا الْوَلَمُ نُعَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا الْمِنَا الوالْهِ الْوَلَمُ نُعَمِلُ الْمِنْ الْوَالِمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْ الللللِّلْمُ اللللللللِي الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

[َلاقِلِيْكِلا ۚ وَكُنَّا نَعَنُ الْوَرِتِيْنَ ®وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُعْلِكَ الْقُرٰى حَتَّى يَبَعْثَ فِي َأَمِّهَ نہیں کی گئیں مرتھوڑی ہی اور بالآخر ہم ہی مالک ہیں اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں جب تک کمائی مرکزی بستی میں رَسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الْنِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُزَّى الَّا وَآهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ • وَمَآ رسول ند مجتبح دے جو اُن پر جاری آیات طاوت کرتا ہواور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں اِلّاب کدا تکے رہنے والے طالم ہول اور تمہیں اوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَهُا وَمَاعِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ اَبْغَى ﴿ جو بھی کوئی چردی گئے ہے سووہ و نیادی زندگی کاسامان ہے اورزینت ہے اور جو پکھاللہ کے پاس مصودہ بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہے

افلاتعقلون

## ابل مکه کی اس بات کی تر دید که ہم ہدایت قبول کرلیں تواپنی زمین سے نکال دیئے جائیں گے

قت ضعمه بيس : علامة رطبي ن كلها م ١٠٠٠ ح ك كرمارث بن عثان نوفل بن عبد مناف في رسول الله عليه الم ہم بیجانے ہیں کہ کی بات حق ہے کی ہم جوایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے سے فی رہے ہیں سواس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اہل عرب ہمیں ہماری سرز مین مکہ ہے ایک لیں گے یعنی ہمارے خلاف محاذبنا کرہمیں مکم معظمہ ے نکالدیں گئے پیخواہ کو حلیہ بازی تھی کیونکہ عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے پرحملہ کر کے لوٹ مارتو کرتے تنے اور ایک دوسرے کے خون کے دشمن بنے رہتے تھے لیکن حرم مکہ کومحتر م جانتے تتے اور اہل مکہ پر بھی حملنہیں کرتے تھے ای کوفر مایا اوکونیکن کاف یک این الی این این این این این دامان دالے دم میں جگنبیں دی؟) جب امن کی جگه میں رہتے ہیں جہاں قبل وقبال اور لوٹ مار کرنے سے سارے عرب بچتے ہیں توبیہ بہانہ کیوں بناتے ہو کہ ہم ایمان قبول کرلیں ك تو بمين الل عرب اليك ليس ك\_ يَخْبَى البَيْدِ تَمْرُكُ كُلِّ شَيْءِ دِنْقَامِن لَدُناً (جهال مر چيز ك كِفل لائ جات بی) جوہارے یاس سے کھانے کے لئے دیے جاتے ہیں۔

حرم برامن بھی ہے اور کھانے بینے کے لئے ہرشم کے پھل وہاں کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہاں نہ خوف کی بات ہے نه جو كرب كا ورب اى كوسورة القريش مي فرمايا: فَلْكَعُبُدُ وَالنَّهُ مَنْ الْبَيْتِ الَّذِينَ اَطْعَمُ مُ مِنْ مُعْمَد وَالْمَا مُعْمَد مِنْ مُعْوَد (سواس بیت کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی وجہ سے کھلایا اور خوف سے اس دیا)

وَلَكِنَّ الْأَدُوهُ فِهِ لَا يَعْلَمُونَ (اوركين ان من سے اكثر لوگنيس جانة) كدا فكا سندلال غلط ہے كداسلام قبول كر کیں گے تو بھو کے مرجائیں گے جس ذات نے انہیں انکے زمانہ میں کفر میں امن دیا اور رزق عطا فر مایا کیا اسلام قبول كرف يرانيين رزق عروم فرماد عاااوران يركافرول كومسلط فرماديكا؟

وَكُوْ اَهُ لَكُذُنَامِنْ قَرْيَةِ بَكُونَ مَعِيْتُنَهُا - (اوركنی بی بستیال ہم نے ہلاک کردیں جوایئے سامان عیش پراترانے والی تھیں) فَیَالُک مَنْکِنُهُ فُولُو تُنْکُنُ مِنْ بُعَیٰ هِمُ اِلْاقِلْیُلا - (سویدائے گھر ہیں کدا کے بعد آباد ہی نہوئے گرتھوڑی در کے لئے)۔ در کے لئے )۔

اس میں بتایا کہ مجواس وہم کی وجہ سے ایمان لانے سے ڈرتے ہو کہ لوگ ہمیں ایک لیں گے اور ایمان لانے کو خل وغارت کا سب بچھتے ہویہ تہم اراغلط خیال ہے ایمان سب ہلاکت نہیں ہے بلکہ گفر سبب ہلاکت ہے۔ اہل مکہ گوائن والمان میں ہیں اور انہیں رزق ملت ہے لیکن انگارزق اور مال اتنازیادہ نہیں بتنا گزشتہ اتوام کے پاس تھا بہت ی الیمی ایک الیمی بستیاں اسی زمین پر آباد تھیں جنہیں اپنے سامان عیش و عرت پر ناز تھا۔ نعمتوں میں مست تھے۔ مال ودولت پر اترات تھے لیکن ساتھ ہی کا فرجی تھے انہوں نے حضرات انہیاء کرام کیسے مالطاق والسلام کی دعوت پر کان نہ دھراایمان قبول نہ کیا لہذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اتکی بستیاں تباہ ہو گئیں مضبوط قلع برباد ہو گئے ان کے رہنے کے جو مکانات تھے ان مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ابہت ہی کی کور ہنے کا موقع ملا۔ اگر ان میں سے کوئی گھریاتی و مسافروں نے آتے مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ابہت ہی کی کور ہنے کا موقع ملا۔ اگر ان میں سے کوئی گھریاتی و میاتو ساعة (قرطبی) (حضور علی ہے جو مکانات ہے جاتے تھوڑ کی بہت قیام کرلیا۔ لم یسسکنھا الا المسافر او ماد المطریق یو مااو ساعة (قرطبی) (حضور علی ہے کہ دور کے ان میں کوئی نہیں رہنا مگر کوئی مسافر ایک آدرہ او ماد المطریق یو مااو ساعة (قرطبی) (حضور علی ہے کہ دور کے ان میں کوئی نہیں رہنا مگر کوئی مسافر ایک آدودن یا کوئی راہ گذرتا ہوگڑ کی بھر خبر جاتا ہوتو الگ بات ہے)

وَكُنَا اَحْنُ الْوَرِثِينَ (اورہم ہی مالک ہیں) جو مجازی ملکتیں تھیں وہ سب ہلاک ہو گئیں۔سدار ہے نام اللہ کا وہ سب کا حقیقی مالک اور با دشاہ ہے۔ ہمیشہ ہے اس کا اختیار اور اقتدار باقی ہے اور باقی رہے گا۔

الله تعالی اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں فرما تاجب تک انکی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجاور بستیوں میں رہنے والے ظلم پر نہاتر آئیں

اس کے بعد فرمایا و کاکان رکبگ فراد القری (الآیة) کرآ ب کارب اسوقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں فرماتے جب تک مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ جیجیں۔ اللہ نعالی کی طرف سے رسول آتے رہے اللہ کا حکام پہنچاتے رہے جب خاطبین نے نہیں مانا اورظلم پر جے رہے۔ گنا بول پراڑے رہے تو اللہ تعالیٰ اند لا یھلکھم الا اذا ہے کہ اتمام جست کے بعد ظالموں کو ہلاک کیا جاتا رہا ہے۔ قال القرطبی احبر تعالیٰ اند لا یھلکھم الا اذا استحقوا الاھلاک بظلمهم و لا یھلکھم مع کو نهم ظالمین الا بعد تاکید الحجة و الا لزام ببعثة السرسل و لا یجعل علمه باحو الھم حجة علیهم۔ (امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فردی السرسل و لا یجعل علمه باحو الھم حجة علیهم۔ (امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فردی ہو کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا گرائی وقت جب کہ وہ ایک کرتا ہے اور قوموں کے حالات کے مانی اوران کے ظالم ہونے کے باوجود یغیر سے کرانمام جست کرنے کے بعد بی ہلاک کرتا ہے اور قوموں کے حالات کے کان کرتا ہے اور قوموں کے حالات کے کان کرتا ہے اور تو موں کے حالات کے کان کرتا ہے اور تو موں کے حالات کو کان کرتا ہے اور تو موں کے حالات کے کان کرتا ہے اور تو موں کے حالات کو کان کر جست نہیں بنایا)

پر فرمایا و مکا آؤتیک تو فرن شکی و فرت تا الدین آورین تها و مکا عند کا الله خدو و آبغی (اور تهبیس جو بھی کوئی جے دی گئی ہے سود نیادی زندگی کا سامان ہا اور زینت ہا اور جو پھی اللہ کے پاس ہے سووہ بہتر ہا اور باتی رہنے والا ہے۔ ) چونکہ دنیا وی زندگی اور اس میں کام آ نیوالا مال متاع اللی کفر کو ایمان لانے ہے دو کہا تھا اور ابھی بھاری تعداد میں ایسے کا فرومشرک ہیں جو رسول اللہ عظیم کو اقتی اللہ تعالیٰ کا رسول بچھتے ہیں اور سے یقین کرتے ہیں کہ قرآن مجیداللہ کی کتاب ہے لیکن دنیاوی اموال اور اغراض اور تھوڑی ہی دیر کی دنیاوی عزت اور جاہ کو دیکھتے ہوئے ایمان قبول نہیں کرتے ۔ اللہ جل شاند نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں جو بھی پچھ دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیا والی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے ایمان قبول نہیں اور ای دنیا کی زیب وزینت ہے ہی سب پچھ موت کے ساتھ ختم ہوجائے گاتھوڑی ہی دیر کی چیز یں ہیں۔ انگی وجہ سے ایمان نہ لاکر آخرت کی نمتوں سے کیول محروم ہوتے ہو وہاں جو پچھاللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گاوہ اس سب سے بہتر ہوگا اور دائی ہو گا کو کری وجہ سے اس سے بہتر ہوگا اور دائی ہو گا کو کری وجہ سے اس سے بھر وی اور دوز خیل داخل ہو گے تقیر فائی دنیا کے لئے وہاں کی دائی اور بہتر نوشتوں سے گوم ہو تا اور دائی عذاب میں جانا کوئی بچھواری کی بات نہیں۔ ای کوٹر مایا آفکر تعقید گؤئی کی مائی میں جو تا کوئی بھر دادی کی بات نہیں۔ ای کوٹر مایا آفکر تعقید گؤئی کی دائی اور بہتر نوشتوں سے محروم ہونا اور دائی عذاب میں جانا کوئی بھر داری کی بات نہیں۔ ای کوٹر مایا آفکر تعقید گؤئی کی تا تھیں۔

حرم شریف میں ہرتم کے ماکولات مشروبات اور مصنوعات ملتے ہیں جس میں یجنی الیکو شہرت کی امتفاہرہ ہے۔ حرم کے بارے میں جوری فرمایا کہ جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں۔ اس سے بعض حضرات نے یہ استباط کیا ہے کہ لفظ شمرات پھلوں کو قوشا مل ہے ہی دوسری مصنوعات کو بھی شامل کیا ہے جو فیکٹریاں اور ملوں اور کار خانوں کے شمرات ہیں۔ چنا نچے ہمیشہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی پیدا ہونے والی غذا کیں اور بھر اعظم کی مصنوعات ہوئی تعداد میں فراوانی کے ساتھ مکہ معظمہ میں ملتی ہیں۔ جج کے موقعہ پرلاکھوں افراد بیک وقت جمع ہوجاتے ہیں۔ سب کورزق ملتا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں مکہ مرمد میں اور منی میں ہوئی وافر مقدار میں لتی ہیں۔ اور مدید منورہ میں بھی اس کا مشاہدہ ہے ملکہ دہاں مکہ مرمد سے زیادہ غذا کیں اور دوا کیں انسانی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں جورسول اللہ علی ہیں ہو ہرکت آپ بلکہ وہاں مکہ مرمد سے زیادہ غذا کیں اور دوا کیں انسانی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں جورسول اللہ علی ہو ہرکت آپ نے نے بارگاہ الہی میں عرض کیا السلھم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بھکۃ اے اللہ مکہ میں جو ہرکت آپ نے کہ کہ مدید میں اس کی دین میں مرض کیا السلھم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بھکۃ اے اللہ مکہ میں جو ہرکت آپ نے کہ مین میں اس کی دین میں میں کی درواہ ابناری )

افعن قعن فوعد الكنياتي و الكنياتي و المحال المن المتعن ال

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کامشر کین سے خطاب اور بیسوال کہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھاوہ کہاں ہیں؟

وَيُوْمُ نِيٰا دِيْهِ فَيْعُوْلُ مَا فَا اَجْبُهُ وَالْمُوْسِلِنَ وَالله تعالَى عَلَمُهُ وَالْكُنْا وَيُهِ وَيَعُولُ مَا فَا اَجْبُهُ وَالْمُوْسِلِنَ وَ الله تعالَى عَلَيْهُ وَالْكُنْا وَيَوْمَ مِنَ وَ رَحِي بَنِي فَى وَوَتَ بَنِي فَى الله وَالْمَالُونُ مِنْ الله وَالْمَالُونُ وَمَا عَلَى الله وَالله وَ مَا عَلَمُ الله وَالله وَ مَا عَلَمُ الله وَالله وَ مَا عَلَمُ الله وَالله وَمَا عَلَمُ الله وَالله وَ مَا عَلَمُ الله وَالله وَ مَا الله وَالله وَ مَا الله وَالله والله وَالله والله و

ورتبك يخلق مايشاء ويختار ماكان كه والخيرة سبكن الله وتعلى عمايشركون ورتبك يخلق مايشاء ويختار ماكان كه والخيرة سبكن الله وتعلى عمايشركون و المرتبات بالمرتبات بالمرتبات بالمولان في المرتبات بالمرتبات بالمرتب

اگراللدتعالی رات یادن کو ہمیشہ باقی رکھتے تو وہ کون ہے جواس کے مقابلہ میں رات یادن لا سکے

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ پیدند کورہ بالا آیت یہودیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔

انہوں نے کہاتھا کہ محمد (سیالیہ) کے پاس وی لانے والا فرشۃ اگر جرئیل کے علاوہ کوئی دوسرا فرشۃ ہوتا تو ہم ان پر ایمان لے آتے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چا ہتا ہے پیدا فرما تا ہے اور جے چا ہتا ہے جن لیتا ہے۔اس نے سارے نبیوں کے بعد خاتم النہین بنانے کے لئے محمد رسول اللہ عظیاتے کو چن لیا۔ اور سب فرشتوں میں ہے وی بیجیج کے لئے حضرت جرائیل علیہ السلام کو چن لیا۔ اس پراعتراض کرنے کا کسی کوکوئی حق نہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کا بیر مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جے چاہے پیدا فرمائے اور جے چاہے اپنی اطاعت کے لئے چن لے (ذكو ذلك القوطبي في تفسيره) اوربعض حفرات ني يخاركا يمطلب بتايا كه كوين الموريس بهي الله تعالى جس عم كوچا بتا ا ہے بيند فرما تا ہے اورا پنے نبی عظية كذريد نازل فرما ديتا ہے۔ پہلے جملہ بيس به بتايا كه كوين امور بيس بهي الله تعالى كاكوئى شريك نبيس - آيت كريم كي عوم لفظى بيس بيسب با تيس الله تعالى في ابني رسالت كے لئے جه چا با چن ليا۔ اور جن حفرات كو نبوت سے سرفراز فرمايا۔ ان بيس بي واغل بيس الله تعالى في اپني رسالت كے لئے جه چا با چن ليا۔ اور جن حفرات كو نبوت سے سرفراز فرمايا۔ ان بيس بي ايس بيس ايك دوسرے كوفسيلت دى۔ بعض كو اولو العزم بنايا اور بعض كو بہت بڑى اُمت عطافر مادى اور بعض پر ايمان لانے والے تعور سے اور الله عليا كوئى شربايا اور معرات كوئى اليا۔ حضرت ابراہيم كو ليال الله كومنا جات الله بنايا اور معرات على الله كوروح الله كلمة الله كي ساتھ موصوف فرمايا۔ اس طرح فرشتوں بيس كى فضيلت عطافر مائى اور حضرت عيسى عليہ السلام كوروح الله كلمة الله كي ساتھ موصوف فرمايا۔ اس طرح فرشتوں بيس كى فوئى وفيل اور شول الله فرستانوں بيس۔ سورة تي ميں فرمايا الكائي يكون النكري كوئوري كوئوري الله فرشتوں بيس بي كوئى وفيل اور شركي نہيں۔ سورة تي ميں فرمايا الكائي كوئوري ليتا ہے اور انسانوں بيس سے بيس كوئى وفيل اور انسانوں بيس سے بيس اله مين بينا مين بين الكوئو مين بينا مين مينا مينا بي

ای طرح سے جنتوں میں بھی باہم فضیلت ہے۔ جنت الفردوں سب سے اعلی اور افضل ہے آسانوں میں بھی ایک کو دوسرے پر برتری عطافر ہائی اور زمین کے خطوں میں بھی ایک دوسرے کونضیلت دی۔ کعبشریف کے لئے مکہ معظمہ کو ختن فرما لیا اور سے بربرتری عطافر ہائی اور دفت من ریاض الجنة قرار دیدیا۔ اور مدینہ منورہ کورسول علی کے مکن اور دفن بنایا۔ جولوگ اہل علم بیں ان میں بھی کسی کو بہت زیادہ علم دیا کسی سے دین کی خدمت بہت کی کسی کو مفسر کسی کو محدث کسی کو مفتری کا خدمت بہت کی کسی کو مفسر کسی کو محدث کسی کو مفتی اور فقیہ بنایا کسی کی طرف بہت زیادہ رجوع عطافر ہایا طلبہ و تلاندہ کی ہزاروں کی تعداد ہوگئی۔ کسی سے بہت بوا مدرسہ قائم کروا دیا اور اسکی طرف آمت کا رجوع عام کردیا کسی کو کتابیں کسے کی توفیق زیادہ و دے دی پھر اسکی کتابوں کی مقبولیت عامر فعیب فرمادی۔ و ھلم جو االمی مالا یعد و لا یحصی

مَاٰكَانَ لَهُوْ الْنِيرَةَ (لوگول كوچن لين اوراختياركرن كاكوئى حق نبيس) الله في جي جا بانسيات و دى اور جوهم ع عا با بيج وياريسب بحماى كاختياريس ب- سبحان الله و تعالى عما يشر كون الله پاك باوروه برتر به اس ده جوشر يك كرت بين -

دوسری آیت میں اللہ تعالی شانه کی صفتِ علم کو بیان فر مایا اور فر مایا کہ آپ کا رب وہ سب بچھ جانتا ہے جے لوگ اپنسینوں میں چھپاتے ہیں۔اور جو پچھ ظاہر کرتے ہیں۔البذا کو کی شخص بیرنہ سمجھے کہ میں نے جو پچھاپنے ول میں بات رکھی ہے وہ اللہ تعالی کے علم میں نہیں ہے اسے ظاہراً اور باطنا ہر چیز اور ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔

 چوتھی پانچویں چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ شائ نے بندوں کوابی دوہوی نعتیں یاددلا ئیں اورفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے متہیں دن بھی دیا ہے۔ وہ متہیں دن بھی دیا ہے۔ اور اس کی قدرت سے لیں ونہار کا آنا جانا ہے۔ وہ اگر چاہے تو قیامت تک ہمیشہ رات بھی رات کر دے۔ دن بھی نہ آئے اور دن کی روشیٰ سے تم بالکل مجروم ہوجاؤ' اس طرح اگر وہ بمیشہ بمیشہ قیامت تک دن بی دن رکھے رات نہلائے جس میں تم آرام کرتے ہوتو تم کیا کرسکتے ہو؟ چونکہ مشرکین غیر اللہ کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھے جب کہ آئیں گچھ قدرت اور اختیار نہیں اس لئے پہلی جگہ یوں فر مایا کہ مکن اللہ عُدُو الله عَدُو الله عَدُو الله عَدُو الله عَدُو الله عَدِو الله عَدُو الله عَدُو الله عَدُو الله عَدِو الله عَدو الله عَدَو الله عَدو الله الله عَدو 
رات اوردن کے آئے چھے آنے جانے میں فوائد تو بہت ہیں۔ لیکن دن میں معاش حاصل کرنا اوردات کو آ رام کرنا دونوں عظیم فائدے ہیں اکوا جمالا آخری آیت میں بطور یا دو ہانی محرر بیان فر مایا چنا نچا ارشاد ہے وَمِنْ وَحُمْیتٰہ جنگ کُلُّ اَلْکُورُ اَلْکُلُ وَ اللّٰکِ اللّٰکُورُ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰمُ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰمِ کُولُ اللّٰکِ اللّٰک

ویوم ینادیم فیفول این شرکاءی النین گذشه ترعمون و نزین امن من اور جس دن ده ان عزمان کا که برے شرکاء کہاں ہیں جنیں تم شرید بھتے ہے۔ اور ہم ہر اُمت بن سے کول اُسّانی شکھیں اُفقائنا کا اُو ابر کا انگر فعکل اُو اَلَّی یلا و صل عنه مقرماً ایک اُو اُسِلا کا کہ برے کا اُو ابر کا انگر فعکل اُو اَلَّی اِلله و صل عنه مقرماً ایک کو اور کا کہ برا کی کا کو ایک کا کو ایک کی اِساندی کی باساندی کی باساندی کی باساندی کے اور کا کہ برا کی کا کو ایک کی باساندی کی باساندی کی باساندی کی باساندی کے اور کی کا کو ایک کی باساندی کی باساندی کی باساندی کی باساندی کے ان کا کو ایک کی باساندی 
قیامت کےدن ہرائمت میں سے گواہ لا نااور شرک کی دلیل طلب فرمانا

قصصیب : بدد آیات بین پہلی آیت کے الفاظاتو کرر بین کین سیاق کے اعتبار سے مقام مخلف ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ جب ان لوگوں سے بیسوال ہوگا کہ میر بے شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم میراشریک بناتے تھے تو اس پروہ لوگ جواب دیں گے جنہوں نے آئیس بہکایا تھا اور گراہ کیا کہ اے ہمارے رب ہم نے آئیس گراہ کیا جیسے ہم گراہ ہوتے ہم نے بہکایا تو تھالیکن زبردی نہیں کی تھی ہم بھی بہتے انکو بہکایا ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور یہاں دوسری جگہ جوآیت شریفہ
کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے وہ بعد والی آیت کی تمہید ہے بینی جب انہیں پکارا جائے گا تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا اور ہر
امت کا نبی ان پر گوا ہی دے گا کہ بیلوگ دنیا میں کا فرضے مشرک تھے۔ایمان لانے سے مشکر تھے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا
کہ کا آتی انہیں گئی (تم اپنی دلیل لے آؤ) اول تو ایکے نبی کی ایکے خلاف گوا ہی ہوگی پھراپ شرک اور کفر پر کوئی دلیل
نہ لاسکیں گے اور اس وقت انہیں میں الیقین کے طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات تجی تھی جو انہیاء کرا م ملیم
السلام کے ذریعہ پنچی تھی اور ہمارا کفر شرک پر جمار ہنا جہالت اور صلالت پر بنی تھا۔ جب دنیا ہیں کہا جاتا تھا کہ کفرو شرک
سے بچو تو بڑی کٹے ہے پنیش آتے تھے اور جھوٹی جھوٹی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ آج تیا مت کے
دن دلیل کا سوال ہوگا تو وہ سب با تیں جو دنیا ہی تر اشتے تھے اور جھوٹ بناتے تھے سب کم ہوجائے گا۔

إِنَّ قَادُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْلِي فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَالْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَاۤ إِنَّ بلاشية قارون مویٰ کی قوم میں سے تھاسوہ وا کے مقابلہ میں تکبر کرنے نگااور ہم نے اسے نزانوں میں سے اس قدر دیا تھا کہ اسکی جابیاں مَفَاتِحَةُ لَتُنُو أَيِالْعُصْبِةِ أُولِي الْقُوقِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللّه الی جماعت کو گرال بار کر دیتی تھیں جو قوت والے لوگ سے جبکہ ایک قوم نے اس سے کہا کہ تومت ارزا باشبہ الله لَا يُحِبُ الْفُرِحِيْنَ®وَابُتَغِ فِيْمَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبُكَ اترانے والوں کو پیند نہیں فرماتا' اور اللہ نے تجھے جو پچھ دیا ہے آئیس دار آخرت کو جبتو کرتا رہے مِنَ الدُّنْيَاوَ أَحْسِنُ كُمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ " إِنَّ اوردنیایس سے اپنا حصے فراموش مت کراور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ای طرح تو بھی احسان کراورز میں میں فسادکو تلاش مت کرنیشک اللهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ® قَالَ إِنَّهَا أُوْتِينَتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمُ الله فسادكر نيوالول كو پسنونين فرما تاروه كينه كاك جي جيدي كياب بياتو صرف مير علم كى وجد به جير سياس باس فينيس جاناك أَنَّ اللَّهَ قَالَ أَهْلُكُ مِنْ قَبُلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشُكُّ مِنْ هُ قُوَّةً وَٱكْثُرُ بلاشبہ اللہ نے اس سے مملے متنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو قوات میں اس سے زیادہ سخت تھیں۔ اور اس سے زیادہ جَمْعًا وُلاَيْنُكُاعَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup> فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ۚ قَالَ جتھ دالی تھیں۔اور مجرموں سے ایکے گنا ہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔سود واپنی قوم کے سامنے اپنی ٹھاٹھ باٹھ میں نکلا 'جولوگ يْنِينَ يُرِيْكُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يِلْيْتَ لِنَامِثْلَ مَاأُوْتِيَ قَارُوْنُ لِاتَّهُ لَنْ وَ ونیاوالی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے گئے کاش مارے لئے بھی ایسا ہی مال ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے۔ بلاشبہ وہ

حَظِّ عَظِیرٍ ﴿ وَ قَالَ الْرَیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَیُلَکُمْ ثُوابُ الله خَبُرُلِمِنَ الْمِی خَبُرُلِمِنَ الله عَلَمُ وَیُلَکُمْ ثُوابُ الله خَبُرُلِمِنَ الله الله یَا الله الله الله الله و کیا الله المُلاون و کا یک الله المالی و کیا الله المالی و کیا الله المالی و کیا الله المالی و کا کان له امن فعلق یک کونون شود الله و کان که الله و کان الله و کان الله و کان کان که الله و کان کان که الله و کان کان که و ک

قارون کااپنے مال پراترانا' دُنیاداروں کااس کا مال د کیھرکر رنجھنا'اور قارون کااپنے گھر کیساتھ زمین میں ھنس جانا

قضعه بيق قرآن مجيدين ذكر بكده موئ عليه السلام كي قوم بين سے تقااور الم كا اور نين ميں دھنسائے جانے كا ذكر به بي قرآن مجيدين ذكر بكده موئ عليه السلام كي قوم ميں سے تقااور البحض حضرات نے بي بحى فرمايا بكده وه حضرت موئ عليه السلام كے بچا كالز كا تقااور ايك قول بي بكدان كا بچا تقااور ايك قول بي بكدا كل خاله كالز كا تقايہ سب السرائيلي روايات بين الله تعالى شانہ نے اسے اتنازياده مال ديا تقا كہ اسكے تزانوں كا تخيال اتنى زياده تقييل كي قوت والى ايك جماعت كوان چا بيوں كے الحفان بي بوجه محسوس ہوتا تھا۔ جب مال خراده ہوتا ہے قوانسان كو تكبر ہوجاتا ہے اور مال غرور ميں بھوائين ساتا۔ قارون نے اپنے مال كى وجہ سے بنى اسرائيل پر بغاوت كى يعنى فخر كيا اور انكو تقير جانا اپنے مال پر اتر انے لگا۔ اسكی قوم نے اس سے كہا كہ دكي تو اتر امت بالم شہاللہ تعالى التر انے والوں كو پندنہيں كرتا اور تحقير جانا اپنے مال پر اتر انے لگا۔ اسكی قوم نے اس سے كہا كہ دكي تو اتر امت بالم شہاللہ تعالى التر انے والوں كو پندنہيں كرتا 'اور تحقير جواللہ تعالى نے مال ديا ہے تو اسكے ذريع وار آخرت كا طالب بن جا 'يعنی اللہ تعالی كی راہ میں خرج كرتا رہ تا كہ بيم ال موت كے بعد تير ہے كام آئے كونكہ سب مال يہيں اسى دنيا ميں دھرارہ جائے گا ہاں كی راہ ميں خرج كرتا رہ تا كہ بيم ال موت كے بعد تير ہے كام آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ يتجهے ديا اس كا آگے بيجا ہوا مال كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ يتجهے دو الل كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ يتجهے دو الل كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ يتجهے دو الل كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ يتجهے دو الل كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ وہ جيجهے دو اللہ كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ يتجهے دو اللہ كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ وہ جيجه دو اللہ كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ وہ جيجه دو اللہ كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ وہ تي جو دور اللہ كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ جيجا 'وہ وہ کے وہ اللہ کام دے گا۔

انسان کا یہ عجب مزاح ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوجائے اسی قدر کنجوں ہوتا چلاجاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے خرج نہیں کرتا۔ایک فیکٹری کے بعددوسری فیکٹری کروڑوں میں خریدے گااورا گرکوئی سائل آجائے تو سو بچاس ہاتھ پردکھ دیگا اگر مجدومدرسہ میں خرچ کرنے کیلئے کہاجائے تو سو بچاس روپے سے زیادہ کی ہمت کرے گا۔ مالدارا کشر دنیا دار ہوتے ہیں آگے بھی دنیا اگر نماز پڑھنے گئے تو اس میں بھی دکان کا حساب لگانے کادھیان امپورٹ اورا کیسپورٹ کے بارے میں غور وفکر۔

قارون کی قوم نے یہ بھی کہا کہ وکا تنس نصیب کی من الدُنیک (کردنیا میں سے اپ حصہ کومت بھول جا) لیمنی الدونیا میں سے اپنا حصہ کے جو آخرت کے لئے بھیج اس دنیا میں سے اپنا حصہ لے لے جو آخرت کے لئے بھیج دیا وہاں جا کیں گے تو وہ ل جائے گا۔ سورہ مزل میں فرمایا۔ وَمَا تَقُولَ مُوْالِاً نَفْسِکُوْرِنَ خَیْرِ تَجَدُوْهُ عَنْدُ اللهِ (اور جو کیا جانوں کے لئے پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے یاس لوگے)

اعتبارے یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے جوہم نے ابھی ذکر کیا۔ اس معنی کے اعتبارے یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ اپنی جان پرخرج کر لے۔ کھالے پی لے اور معاش کی ضروریات میں خرج کر لے کین پہلامعنی اقرب اور راج ہے کیونکہ کی ملادار کو جومال پر اتراتا ہوائی بات کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی دنیا ہے اپنہ او پر بھی خرچ کر لے مالدار کو جومال پر اتراتا ہوائی بات کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی دنیا ہے اپنہ او پر بھی خرچ کر لے واکنٹون کی آکٹیون کی آکٹیون کی آکٹیون کی آکٹیون کی آکٹیون کی آکٹیون کی اور تو اللہ کی گلوق کے ساتھ احسان کرجیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پراحیان فرمایا)۔

وَكَاتَبُغِ الْفَكَادَ فِي الْأَكْرِضِ (اورزمین میں فساد کا خواہاں مت ہو) یعنی اللہ تعالی کے مقرر فرموہ وحقوق اور فرائض سے جان مت چرااور گناہوں میں خرچ نہ کرریا کاری کے کاموں میں نہ لگا کیونکہ بیز مین میں فساد بریا کرنے کی

چیزیں ہیں اِن الله کا دیکھی الدہ فیسیان (با شہاللہ فساد کرنے والوں کو پندنییں فرماتا) قوم نے جوفساد سے بیخے اور
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے کی فیسے تکی تھی اسکے جواب میں قارون نے کہا اِنٹیا آؤتینڈا کا علی علی عالیہ علی ورکھی کہ در ہے ہوکہ اللہ نے میں اس بات کوئیس ما نتا مجھے تو یہ مال میری دانشمندی اور ہنر مندی کی وجہ ملا ہے ) حضرت این عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ قارون سونا بنانے کی صنعت یعنی کیمیا گری ہے واقف تھا اور بعض حضرات نے فر مایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجارت کے طریقوں سے اور کسب اموال کے قلف ذرائع سے یہ مال کمایا ہے (قرطبی ) ہی جب میری مختوں سے ملا ہے تو مجھے اختیار ہونا چا ہے کہ اپنال جہاں نگاؤں جس طرح لگاؤں اور کسی کو دوں یا نہ دوں اللہ جال شانہ نے فرمایا: اور کو تھی انساز ہونا چا ہے کہ اپنال جن میری گفتوں سے ملا ہے تو مجھے اختیار ہونا چا ہے کہ اپنال جہاں نگاؤں جس طرح لگاؤں اور کسی کو دوں یا نہ دوں اللہ جال شانہ نے فرمایا: اور کو تھی کہ انساز کہ ہونا کہ بلاشبہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی جو نے کے گھمنڈ میں یوں کہ دیا جوقوت میں اس سے زیادہ تھیں اور جھے کے اعتبار سے زیادہ تھیں کا دادر ورش کا مشکر کر دیا جو وات کی بہت میں اس سے زیادہ تھیں اور جھے کے اعتبار سے نیا کہ بلاک فرما چا جو مالی قوت میں بھی اس سے زیادہ تھیں اور جھے کیا تھی ہونے کے گھمنڈ میں یوں کہدویا کہ ورائی اور جماحت اور جھے کیا سے یہ چہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت ی الی کی طرف سے گرفی وان کے اموال اور جماحت اور جھے کی جمی کا منہ تیا۔

وكاليُنكُ عَنْ ذُنُوبِهِ مُللَّ جُرِمُونَ (اور مجرموں سے الحَظَ كتابوں كے بارے ميں سوال نہ ہوگا) يعنى ان سے كتابوں كى قدر يق مُؤنَّ وَاللَّهُ وَمُؤنَّ (اور مجرموں سے الحَظَ كتابوں كى قدر يق كا كوتمام مجرمين كے گنابوں كى خبر ہے۔ اور فرشتوں نے جوسحا كف اعمال كھے تھان ميں بھى سب پجھموجود ہے۔ لہذا اس نوع كا سوال نہ ہوگا كہ اقر ادكر ليس تو عذاب دياجائے بلكہ جوسوال ہوگا (جس كا بعض آيات ميں ذكر ہے ) وہ سوال زجروتو جے لئے ہوگا۔

فَتْرَبِّ عَلَى قَوْدِهِ فِي زِيْنَيِهِ (إِلَّى آخرالا یات الاربع) قارون کواپنے مال پرفخر بھی تھا تکبر بھی تھا ایک دن ریا کاری کے طور پر مالی حیثیت دکھانے کے لئے ٹھا ٹھ باٹھ سازوسامان کے ساتھ لکلا (جیسے اس دور میں مالدارلوگ بعض علاقوں میں ہاتھی پر بیٹھ کر بازاروں میں لکتے ہیں اور بعض لوگ بلاضرورت بردی بردی کوٹھیاں بناتے ہیں پھر ریا کاری کے لئے لوگوں کی دعو تیں کرتے ہیں اور آنے والوں کو مختلف کمر اور ان کا سازوسامان دکھاتے پھرتے ہیں صدیہ ہے کہ میٹی کو جو جہیز دیتے ہیں وہ بھی ریا کاری کے ساتھ آگے پیچھاس طرح روانہ کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کوایک ایک مزدور ہاتھ میں لیکر یا سر پررکھ گزرتا ہے) پھر جب اور کی کے سسرال میں سامان پہنچتا ہے تو آنے جانے والوں کو دکھانے کے لئے گھرسے با مرسجاتے ہیں۔

جب قارون زینت کی چیزیں کیکر نکلا اور لوگول کولمباجلوس نظر آیا توانکی رال ٹیکنے گئی۔ کہنے گئے اے کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے جیشک وہ بڑانصیب والا ہے نیہ بات من کر اہل علم نے کہا (جود نیا کی بہتا ہی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانے تھے ) کہتمہار اانجام برا ہوتم دنیا دیکھ کر لیجائے گئے بیقو حقیر اور فانی تھوڑی سی دنیا ہے اصل دولت ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی جوشن ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو احتیار کرے اس کیلئے اللہ کا

سورة القصص

تواب بہتر ہے۔ (رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ ادنی درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی وسیع جنت دی جا لیکی جواس پوری دنیا اور جو کچھاس میں ہے اور اس سے دس گنا زیادہ ہوگی۔اس سے دوسری نعتوں کا اندازہ کرلیا جائے) وكايكفها الكالطيرة في (اوريه بات جوبيان كي في كدامل ايمان اوراعمال صالحه والول كے لئے الله كا تواب بہتر ہے) یہ بات انہی بندوں کے دلول میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں۔ قارون كروفرك ساته فكلا الل ونياد يكهن والياس يرايجه كاب اس برالله تعالى كى كرفت كاوقت آكيا الله تعالى نے اسے اور اس کے گھر کوزمین میں دھنسادیا۔ نہ مال کام آیاتہ جماعت کام آئی نہ نوکروں اور حیا کروں نے مدد کی اور نہ کوئی تدبیر کرسکاتا کہ اللہ کے عذاب سے فی جاتا۔

جب صبح ہوئی تو لوگ د مکھر ہے ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا گھر نہ خود ہے نہ گھر ہے وہ خوداوراس کا گھرزمین کالقمد بن چکے ہیں۔اب تو وہ لوگ کہنے لگے جوکل اس کے جیسا مالدار ہونے کی آرز و کررہے تھے یہ ماری بے وقوفی محی اصل بات سے ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہے زیادہ رزق دے دے اور جس کے لئے جا ہے تک کر دے مالداری مرشک کیا جائے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرز و کے مطابق اللہ تعالی نے جمیں قارون جیسا مال کثیر عطانہیں فرمایا۔ اگر ہمیں مال مل جاتا تو ہم بھی اس کی طرح اتراتے اور زمین میں دھنسادیئے جاتے۔ بیاللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ اس نے مال کثیر نددے کرہم پر کرم فر مایا اور زمین میں دھنسانے سے بچالیا۔ وہ لوگ آخر میں اظہار ندامت کے طور پر كن كله واقع بات مد ب كه كافر كامياب نبيس موت (اب ايمان اورا عمال صالح يي قدر موكى)

کا فروں کی چبل پہل مال ودولت پر بھی نہ جائے اسکے اموال اور احوال کو بھی نظر میں نہ لائے رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا ہے کہ ہرگز فاجر کی نعمت پر رشک ندکر کیونکہ تونہیں جانا کہ موت کے بعداے سم مصیبت سے ملاقات كرنا ب بلاشباس كے لئے الله كنزوكي ايك قاتل بے جے بھى موت ندآئ كى ية قاتل دوزخ كى آگ ب(وه ای میں ہمیشدرہےگا) ( کذانی المشکوة ص ۱۳۳۷ زشرح النه)

جب کا فرکودوزخ میں جانا ہے تو اسکی دولت کود مکھ کر للچانا کسی طرح زیب نہیں دیتا مومن بندے جنت کے طالب ہیں اس کے لئے عمل کرتے ہیں اتکی نظر میں کا فرکی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

فا كده: قارون كواقعه كا كرشته مضامين بربط كياب اس كے بارے ميں بعض حضرات فرمايا برك شروع سورت میں جو تَخَلُواْ عَلَيْكَ مِنْ بَدُا مُولِي فرمايا تھا بياس في متعلق بياسورت سيشروع ميں موى عليه السلام كا واقعه بتایا اورسورت کے ختم کے قریب قوم کے ایک شخص کی مالداری اور بربادی کا تذکرہ فرمایا 'اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہاس کا ربط آیت کریمہ ومکا اُؤنیٹ تُون شیء فنگاء السیوة الدائیا سے ہارون کو مالداری اور دنیا داری اور بربادی کی ایک نظیر پیش فرما کریہ بتادیا کدائل دنیا کابراانجام ہوتا ہے (روح المعانی)

قوله تعالى "ويكان الله" ويكانه قال صاحب الروح ووى عند الحليل وسيبويه اسم فعل ومعناها اعجب وتكون للتحسر والتندم ايضاكما صرحوا بهء وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا امتندمين على ما سلف منهم وكل من ندم وأرادا ظهار ندمه قال "وى"

ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا او لا مما وقع وقالوا ثانيا كأن الخوكان فيه عارية عن معنى التشبيه جنى بها للتحقيق (ص ١٢٣ ق٠٠) (الله تعالى كارشادو يُكانّهُ الله فيه عارية عن معنى التشبيه جنى بها للتحقيق وص ١٢٠ قراح من فرمات بين فيل اورسيبويه كنزديك وكن اسم بمعن فعل بارك بين تقيير روح المعانى كمصنف فرمات بين فيل اورسيبويه كنزديك وكن اسم بمعن فعل بهادات كالمعنى بن أعجب في بادراس كامعنى بن أعجب في بادرية بين كرقوم والي بشيمان بوك اوركم لله بها كالمن في المن بالمنافع من المن كالمن بالمنافع بالمن بالمنافع بالمن بالمنافع بالمنافع بالمن بالمنافع بالمنافع بالمن بالمنافع بالمن بالمنافع بالمن بالمنافع بالمنا

تِلْكَ الْكَارُالْاَخِرَةُ مَجْعُكُهُالِلَانِينَ لَايُرِينُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَافَكُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### آ خرت کا گھراُن لوگوں کے لئے ہے جوز مین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے

قضعه بی : بددا سیس بیلی آیت میں بہتایا کدارا آخرت یعن موت کے بعد جومو منین صالحین کو ٹھکانہ ملے گا اسے ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جوز مین میں برائی برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد کونییں چاہتے ۔ اور اچھا انجام منقیوں ہی کا ہے بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنالا زم ہے۔ ساری برائی خالق اور مالک ہی کے لئے ہے جس نے سب کو پیدافر مایا ہے۔ اسکی برائی اور کبریا کے سامنے ہربندہ کو جھک جانالازم ہے۔ جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہاں پیدافر مایا ہے۔ اسکی برائی اور کبریا کے سامنے ہربندہ کو جھک جانالازم ہے۔ جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہاں الله کی تلوق کو ساتھ ہوتی ہے۔ جولوگ دنیا میں برا بنتا چاہتے ہیں اس برائی کے حاصل کرنے ہیں۔ خلا ہر ہے کہ پیلوگ اپنے الله کی تلوق کو ستاتے ہیں دکھ دیے ہیں گردنیا میں بھی انہیں وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جواللہ تعالی کی رضا بے دارا آخرے بین جو داوں کو حاصل نہیں ہوتی جواللہ تعالی کی رضا بیا جو الوں کو حاصل ہوتی ہے آگر لوگ دنیاوی افتد ارک دباؤ میں کچھنہ کہیں قولوں سے قوبرا سجھتے ہیں ہیں۔

تواضع کی منفعت اور تکبر کی قدمت: رسول الله عظی نے ارشاد قرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلند فرمادے گا وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی آئھوں میں بڑا ہوگا اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے گا۔ پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا۔ (لوگوں کے نزدیک اسکی ذلت کا بیہ حال ہوگا کہ )وہ کتے اور خزیر سے بڑھ کرانے خزدیک ذلیل ہوگا۔ (مشکو قالمصائے ص۲۳۳) ایک حدیث میں ہے کہ دوز خ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان میں ساسما ارمسلم )

تکبربری بلا ہے شیطان کو لے ڈوبا اسکی راہ پر چلنے والے انسانوں کو بھی برباد کرویتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا کہ جو شخص قیا مت کے دن نیکی لے کر آئے گا اے اس کا اس ہے بہتر بدلہ ملے گا۔ سب سے بوی نیکی تو ایمان ہے اس کا بہت برا ابدلہ ہے یعنی بمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہونے کا انعام ہا ورصا حب ایمان جتنی بھی نیکیاں کرے گا ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بیتو اہل کا بہت برا اثواب پائے گا جو اسکی نیکی ہے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بیتو اہل ایمان کا ذکر ہوا۔ اب رہے کا فر انکو بھی اسکے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے برا برا عمل کفر و شرک ہے اور کفر کے ساتھ اہل کفر اور بھی براے برائے گا در ہے ہیں۔ کا فروں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں غریب تھے اسحاب ماتھ انکے سامنے ذکیل تھے تنگدست بھی تھے لوگوں کے سامنے تھے بھی تھے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو برے برے مالدار تھے باوشاہ تھے امیر تھے وزیر تھے کا فروشرک امیر ہویا غریب ہو عزت وار ہویا ذکیل ہوا ہے کفر کی مراب میں دوز نے کا ایندھن سے گا اور کفر کے علاوہ جو گناہ کے ہوں گے ہوں گان کی سرا بھی ملے گی۔ وہ سے دوز نے کا ایندھن سے گا اور کفر کے علاوہ جو گناہ کے ہوں گے ان کی سرا بھی ملے گی۔

اِنَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ كَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلُ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ لِللَّهِ الْفَي فَرَضَ عَلَيْكُ الْقُرُانَ كَرَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

الله بعث إذ أنزلت إليك وادع إلى ريك ولاتكونن من المشركين وكل وكل الله بعث إلى ويك وكل المشركين وكل المدوك وي العلم المناسب المرابع الم

تَنْعُمَةُ اللهِ إِلْهًا أَخَرُهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو ۖ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا لَكُ الْحُكْمُ

جائے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارئے اسمی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کی حکومت ہے

و إليه و تُرْجَعُون ٥

اورتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے

## الله تعالیٰ کی رحت ہے آپ کو کتاب دی گئی

قفسم بین : حفرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ مَعَاد ہے آخضرت علیات کا سابق وطن یعنی مکم عظمہ مُراد ہے اوراس میں آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے بثارت دی گئی ہے کہ آپ والیس اپنے وطن تشریف لا میں گے۔ چنا نچہ آپ اوراس میں آپ کو ہوکر مکم عظمہ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔علامہ قرطی گلصتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جب رسول اللہ علیہ وطن کا اشتیاق ہوا۔ اس موقع پر جبر لی علیہ السلام بی آ بت لے کر حاضر ہوئے جس میں آپ کے واپس مکم معظمہ تشریف لانے کا وعدہ ہائی موقع پر جبر لی علیہ السلام بی آبت لے کر حاضر ہوئے جس میں آپ کے واپس مکم معظمہ تشریف لانے کا وعدہ ہائی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بی آ بت جفد میں نازل ہوئی نہی ہے نہ مدنی ہے اس روایت کی بناء پر فرض کا تراجمہ آفز کی باجائے گا یعنی جس ذات نے آپ پر قرآن مجدنازل فرمایا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن واپس پنجا دے گا۔ وحض حضرات نے فرض کامعنی معروف لیا ہے۔ اور مُعَادُ ہے جنت مرادل ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جس ذات نے آپ پر بیفرض کیا ہے کہ قرآن پر عمل کریں وہ آپ کو جنت میں پنجادے گا۔

فُلْ زَنِّ اَغْلَوْ مَنْ مَا يَهِ الْهُدَى (آب فرماد يَجِيُ كديمراربات خوب جانتا بُجوبدايت لے كرآيا) وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلْل هَٰبِينِي (اورائ بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے) صاحب روح المعانی نے معالم التزیل سے قل کیا ہے کہ اس میں مکم عظمہ کے کفار کا جواب ہے جنہوں نے آپ و گمراہی پر بتایا تھا۔

وَمَا كُنْكَ تَرَيُّنَا اَنْ يُلْقَى الْيُكَ الْكِتْبُ الْاَيْخَمَةً مِنْ نَبِكَ (اور آپ و به أمير نبيس محى كرآب بركتاب نازل كى جائے گلكن الله تعالى نے كرم فرمايا اور اپنی رحت ہے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز كيا اور آپ برقر آن نازل كيا) پس جس طرح آپ کو أميد كے بغير الله تعالى نے آپ کو كتاب عطافر مادى اسى طرح آپ محمد ليس كر گواسب فا ہرہ كے اعتبار ہے آپ مكم معظمہ ميں واپس ہوں كے اور به اعتبار ہے آپ مكم معظمہ ميں واپس ہوں كے اور به محصرف الله كى رحمت سے پھر مكم معظمہ ميں واپس ہوں كے اور به محصرف الله كى رحمت سے ہوگا۔ قال صاحب الروح اى سير دك الى معاد كما انزل اليك القرآن العظيم الشان و ما كنت ترجو۔

فَكُوْنَكُوْنَنَ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِينَ (سوآپ كافروں كے مددگار ندہوجة) اس میں خطاب تو آپ كو ہے كيكن جواب كافرول كى اس بات كا بجنهول في آپ كواية آباء واجداد كے دين ير آجانے كى دعوت دى تى - وَكَايِصُدُنَّكَ عَنَ النسالله بعندًا إذ أنزلت الذك (اوراسك بعد كمالله كي آيات آكي طرف نازل كي عي بي كافرلوك آكوأن كي يرص سے اور ان بڑمل کرنے سے نہ روک دیں ) میکم اُمت کوبھی ہے کا فروں کے کہنے اور رو کئے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ير صند يرهان سوركيس وادعوالى رئيك (اورآب ايدرب كاطرف بلات ريس) يعنى توحيدى دعوت دية ر ہیں۔ وَلاَ عَكُوْنَىٰ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (اورآب مشركين ميں سند بوجائے)علامة قرطبي في كلها م كديرآ يت اس وقت نازل ہوئی۔ جب قریش مکہ نے آپ کوایے بتوں کی تعظیم کرنے کی دعوت دی صاحب معالم النز یل لکھتے ہیں کہ بظاہر اس میں آنحضرت عصل کے کوخطاب ہے لیکن مقصود آ کیے دشمنوں کوسنانا ہے کہتم جواُمیدر کھتے ہو کہ آپ تمہاری طرف ماکل ہوجائیں گے۔ابیا بھی نہ ہوگا۔

وكاتَنْ ومع الله الها الحر - (اورآب الله كساته كسي دوسر معبودكونه يكاريك) إلى من الل إيمان كووالس شرك میں چلے جانے كى ممانعت ہے كو بظاہر خطاب آپ كو ہے (عَلِينَةُ ) (روح المعانی ص ١٣٠ج ٢٠) آكالة إلا هُوَ (الله ك سواكوئي معبود نيس) كُلُّ شَيْ عِدَالِكُ إِلَا وَجُهَدَ (مر چيز بلاك بونے والى بسوائے أسكى ذات كے ) لَهُ الْحُكْمَةُ واليه أرجعون (اس كے لئے حكومت إوراس كے ياس تم سب كوجانا ہے)-

وقدتم والحمد الله تفسير سورة القصص في ليلة السابع والعثرين من شهر ربيع الثاني ٢١٦ اصمن هجرة سيد المرسلين واكرام الاكرمين صلى الله تعالى عليه وسلم في الاولين والآخرين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

### دَعُوائے ایمان کے بعدامتخان بھی ہوتاہے

قسف مدور کی است سورہ عکبوت شروع ہورہی ہے عربی زبان میں عکبوت کڑی کو کہا جاتا ہے اس سورہ کے پانچویں رکوں میں عکبوت بعنی کڑی کا ذکر ہے اس لیے بیسورہ اس نام ہے مشہور ہے۔ آیت کے ابتدائی مضمون میں اول تو یوں فرمایا کہ جولوگ مومن ہونے کا دعوی کرتے ہیں کیا انہوں نے بید خیال کیا کہ صرف اتنا کہہ دینے ہے چھوڑ دیئے جائیں کے کہ ہم ایمان لائے اوران کا امتحان نہ کیا جائے گا؟ بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب بیہ ہے کہ صرف زبان سے بیہ کہ دینا کہ میں مومن ہوں کافی نہیں ہے دل سے مومن ہونا لازم ہے اور جب کوئی سچا مومن ہوگا تو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا 'بیآ زمائشیں کی طرح سے ہوں گی 'عبادات میں مجاہدہ ہوگا'خواہشوں سے خلاف بھی چلنا ہوگا' مصائب پر بھی صبر حائے گا' بیآ زمائشیں کی طرح سے ہوں گی' عبادات میں مجاہدہ ہوگا'خواہشوں سے خلاف بھی چلنا ہوگا' مصائب پر بھی صبر کرنا ہوگا' ان چیزوں کے ذریعہ مومن بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے اور مجاہدہ ات اور مشقتیں سامنے آتی ہیں تو مخلف مومن اور منافق کے درمیان اختیان ہوجاتا ہے۔

صاحب دوح المعانی نے (جلد ۲۵ س۱۳۷) بحوالہ ابن جریروا بن ابی جاتم حضرت معی سے نقل کیا ہے کہ بیآ بت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہجرت کے بعد مکہ مرمہ میں ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا' رسول اللہ علیہ کے جابرضی اللہ عنہم نے (جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آچکے تھے) ان لوگوں کو لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر و گئی تھارا اسلام لا نامقبول اور معتبر نہ ہوگا' اس پروہ لوگ مدینہ منورہ کے ارادہ سے نکلے تو مشرکین ان کے پیچے لگ گئے اور انہیں واپس لے گئے' اس پرآ بت بالا نازل ہوئی مہاجرین نے انہیں پھر کھھا کہ تمہارے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی مہاجرین نے انہیں پھر کھھا کہ تمہارے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی ہے' اس پرانہوں نے پھر مکہ معظمہ سے نکلے کا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ اگر مشرکین آٹرے آئے تو ہم ان سے جنگ کریں گئے جس پرانہوں نے قال کیا، بعض مقتول کے چنانچے بیلوگ ہجرت کے ارادہ سے نکلے اور مشرکین پھران کے پیچے لگ گئے جس پرانہوں نے قال کیا، بعض مقتول موسطے اور بعض نجات یا کر مدینہ منورہ پہنچے گئے اس پراللہ تعالی نے سورہ نمل کی بیآ بت نازل فرمائی: نوائی زبکا الذی نوائی نے ایک الدینین

عَلَجُرُوْا مِنْ بَعْنِ مَا فَيْنَوْا تُحْرَافَ الْوَصَرُوُ الْوَصَرُوَ الْآنَ رَبُكَ مِنْ بَعْدِ هَالْعَعُوْرُ تَرَحِيْدُ ( پھر بیشک آپ كارب الي اوگوں كے لئے جنہوں نے فتنہ میں والے جانے كے بعد بوى مغفرت كے جنہوں نے فتنہ میں والے جانے كے بعد بوى مغفرت كرنے والا بوى رحمت كرنے والا ہوى رحمت كرنے والا ہونى والا ہونى رحمت كرنے والا ہونى رحمت كونے والا ہونى والا ہونى رحمت كونے والا ہونى رحمت كونے والا ہونى رحمت كونے والا ہونى والا ہونى رحمت كونے والا ہونى والا ہونى والا ہونى والا ہونى والانے و

مطلب بیر کہ پہلے لوگوں کو آز مائش میں ڈالا گیا ان کو بھی تکلیفیں پیچیں اور دشمنان اسلام سے واسطہ پڑا' مقتول ہوئے' زخم کھائے اور دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہوئے' اب امت محمد بیر (علی صاحبها الصلوٰ قو والتحیۃ ) مخاطب ہے ان کا بھی امتحان لیاجائےگا۔

سورة آلعران من فرمایا و كَايِّن مِن فَيِي فَتَلَ مَعَدْ يِنِيُّونَ كَيْدُو فَهَا وَهَنُوْ الِمَا أَصَابَهُمْ فَي سَمِيلِ اللهوومًا ضَعُفُوا وَمَا اللهَ كَانُوا وَ اللهُ يُحِبُ الطهرِينَ (اور بہت سے نبی گذرے ہیں جن کے ساتھ ل كر بہت سے اللہ والوں نے جنگ كی پھر جو صبتیں ان كواللہ كى راہ میں پنجیں ان كی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے نہ كرور بڑے اور نہ عا جز ہوئ اور الله صبح بت فرما تا ہے )

اہل ایمان کے ساتھ آ زمائش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے دعا امن دعافیت اور سلامتی کی ہی کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی آ زمائش آ جائے تو صبر وقتل اور برداشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کوسا منے رکھتے ہوئے آ زمائش کا وقت گذاردیں تکلیفوں پر بھی اجرا ورصبر پر بھی مسبر کا کھل میٹھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

جولوگ صدق دل سے مسلمان ہوتے ہیں وہ تککیفوں اور آ زمائشوں میں بھی ٹابت قدم رہتے ہیں اور جولوگ دفع الوقتی کے طور پر دنیا سازی کے لئے او پراوپر سے اسلام کے مدعی ہوجاتے ہیں وہ آ ڑے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔مصائب اور مشکلات کے ذریعہ تخلص اور غیر مخلص کا امتیاز ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی شانہ کو مخلوق پیدا فرمانے سے پہلے ہی سے اسکا علم ہے بھر جب اس علم از لی کے مطابق ہی سب بچھ معلوم تھا کہ کون کیا کرے گا اور کیسا ہوگا اسے پہلے ہی سے اس کاعلم ہے بھر جب اس علم از لی کے مطابق لوگوں کے اعمال اور احوال کا ظہور ہوجا تا ہے تو بیلم بھی ہوجا تا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہونے والا تھا وہ ہو چکا۔مفسرین کرام اسے علم ظہوری سے تعبیر کرتے ہیں 'یہ سئلہ ڈرابار یک ساہے کسی اچھے عالم سے بچھے لیں۔

یہ جو پھھامتحان اور آ زمائش کا ذکرتھا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں متعلق تھا اور جولوگ تکلیفیں پنچاتے تھے (یعنی مشرک) ان کے بارے میں فرمایا آفر حسب الزین یعنی کون التیات آن ینٹیفوئا جولوگ برے کام کرتے ہیں کیاوہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے آ گے بوج جا کیں گے (یعنی ہماری گرفت میں نہ آ سکیں گے اور کہیں نکل کر بھاگ جا کیں گے؟) سکا تمای کیکھوٹی (یہ لوگ جو پھھا بے خیال میں گمان کررہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر

رہے ہیں یہ برافیصلہ ہے) اور بیہودہ خیال ہے خداوندی گرفت سے نج کر کہیں نہیں جاسکتے اس میں ایذاء دیے والوں کے لیے تہدید بھی ہےاوراہل ایمان کو تملی بھی ہے کہ پیلوگ جو تہمیں ستاتے ہیں اور د کھدیتے ہیں انہیں اس کی سز اضرور ملے گی۔

## مَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ اجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ ٥

جو شخص الله كي ملاقات كي أميد ركهما بسو بلاشبه الله كامقرر كرده وقت ضرور آنے والا ب اور وہ سننے والا ب جانے والا ب

وَمَنْ جَاهَا كَانَمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ

جو شخص مجابدہ کرتا ہے سو وہ اپنے لئے ہی محت کرتاہے بلاشبہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ

امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ لَنُكُفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّالْتِهِمْ وَلَجُوْزِينَهُمْ أَحْسَ الَّذِي

ایمان لائے اور نیک عمل کئے ضرور ضرور ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے اور ضرور ہم انہیں ان کے

كَانُوْايعُنْمُلُوْنَ<sup>©</sup>

کاموں کا اچھے سے اچھابدلہ دیں گے۔

#### ہر خص کا مجاہرہ اُس کے اپنے نفس کے لئے ہے اور اللہ تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے

قضعه بيو: جوش الدّت الى كم لا قات كى اميدر كه ا جاور بي جا به اوروه وقت ضرور آئے گا اور جو كم اللّه تعالى في ايك وقت مقرر فر مايا ہے اور وه وقت ضرور آئے گا اور جو كمل ثواب كے لائق ہو گاس پرضرور ثواب ملے گا الله تعالى سنے والا اور جائے والا ہے وہ سب كى دعا ئيس سنتا ہے آرز وئيں جا نتا ہے سب كے اعمال سے باخبر ہو ہ تمام تخلصين كو بهترين بدله عطافر مائے گا۔ الل ايمان كو جو ايمان قبول كرنے پر بعض مرتبه تكيفيں ہوتی ہيں اور دشمنان دين سے اذبت ہے ہو جانبين كی شرکت پر دلالت كرتا ہے جب كو كُ شخص ہے عربی زبان میں جہد ومشقت كو كہتے ہيں ہي باب مفاعلہ ہے جو جانبين كی شرکت پر دلالت كرتا ہے جب كو كُ شخص ہے خربی زبان میں جہد ومشقت كو كہتے ہيں ہي باب مفاعلہ ہے جو جانبين كی شرکت پر دلالت كرتا ہے اور نش كے ترخم ميں ايمان كا قبول كرنا ہمى ہے ) تو نفس كو شاق گر رتا ہے اور نش كے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اس ليے اس كو جاہد ہو ايا اور ارشاد فر ما يا جو خص مشقت المحائ مخت اور مجاہدہ كرے قاس كا ترکیف المحان میں ہو ہو اس كا جروثوا ب پائے گا الله تعالى پر كو كی احسان میں ہو اس كا جروثوا ب پائے گا الله تعالى پر كو كی احسان میں ہوتا ہے كہ كر كھی ہو ہو سے جو جانوں سے بے نیاز ہے۔

اس کے بعد ایک عموی قانون بتایا: و اکن بن امنوا و عید الله الله یا اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کردیں گے یعنی ان کی برائیوں کوا پی مغفرت سے ڈھانپ دیں گئے تو بہ کے ذریعہ اور نیک نیکیوں کے ذریعہ اور اسلام کی برائیوں کے ذریعہ اور اسلام کے ذریعہ اور اسلام کے دریعہ اور اسلام کے دریعہ اور اسلام کی معاف کردیں گئے کفر اور شرک کا ایمان سے کفارہ ہوجا تا ہے اور اسلام

قبول کرنے کے بعد جو گناہ کئے ہوں ان کا کفارہ ہوتار ہتا ہے اسلام پر باقی رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جو اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں ان کا اچھے سے اچھا بدلہ ملے گا جوان کے اعمال سے بہت زیادہ اچھا اور عمدہ ہوگا، تھوڑے سے کام پر بہت زیادہ تعتیں ملیں گی اور ہرنیکی کم از کم دس گنا کر دی جائے گی اور اس اعتبار سے تو اب ملے گا۔

ووصينا الدنسان بوال رياء حسنا وان جاهلك لتشرك بن ماليس ورم خانسان كاكين عمريا كل خام الله عن المراد كاروار وقع بال بالتكادود الى كذير ما تعكال كالي في ماليش كك به عالم فكر تطعهما والى مرجعكم فأنيت ككم بما كن تعديد كون كالريان

جس کی دلیل تیرے پائیس ہے ہو اُن کی فرما نبرداری نہ کرنا میری طرف تم لوگوں کوواپس ہونا ہے دمیں تہیں اُن کاموں سے باخبر کردوں گاجوتم کیا کرتے تھے۔اور جولوگ

النُّوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطِي لَنُنْ خِلَنَّهُ مِنْ الصَّلِعِيْنَ •

ایمان لائے اور نیک کام کے سوہم اُن کوخر ورضر ورنیک بندوں میں داخل کردیں گے

# والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم

قفسي : بدوا يتون كاترجمه من بهل آيت ميں ارشاد فرما يا كه بم نے انسان كو وصت كى كه اپ مال باپ كے ساتھ اچھا برتاؤكر ئے حس سلوك كے ساتھ بيش آئے سورہ بن اسرائيل ركوع سيں اس كاطر يقد كار بھى بيان فرما يا مئے اس ارشاد فرما يا وَقَعْنى دَبُكَ اَلَا تَعْبُدُ وَ اللّهِ اللّهُ 
بی روری پروست رہائیں کی مندرجہ بالا آیات میں اوّل تو وَبِالْوَ الْدَیْنِ اِنْحَسَانًا فرمایا جس میں والدین کے ساتھ انچھی طرح پیش آنے کا حکم دیا ہے جو حسن سلوک کرنے اور ان پر مال خرچ کرنے کوشامل ہے۔

سرس بین اسے ہے ہو یہ جب ہوں وہ رہے اور بی دی دی دی است میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہے ماں باپ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فر مایا کہ ان کواف بھی نہ کہواور ان کومت جھڑکواور ان سے ایجھے طریقے سے بات کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے شفقت اور رحمت کی وجہ سے انکساری کی ساتھ جھکے رہو۔ پھر ان کے لیے دعا کرنے کا تھم دیا کہ یوں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر حم فرما جیسا کہ انہوں نے جھٹ پنے میں میری پرورش کی ہے۔ اس میں رحمت اور شفقت کا سب بھی بیان فرمایا کہ بھی تم ایسے تھے کہ ان کی شفقت سے محتاج تھے انہوں نے تہمیں بیالا یوسا تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں اب وہ ضعیف ہیں تم قوی ہو تمہیں ان کے لیے فکر مند ہونا

جاہے۔ مزیر تفصیل کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی ندکورہ آیات کی تفییر دیکھئے وہاں ہم نے بہت ی احادیث شریفہ کا ترجمہ بھی لکھ دیاہے جو والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کابرتا ؤکرنے سے متعلق ہیں۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کابرتاؤ کرنے کا تھم دینے کے بعدار شادفر مایا: وَان جَاهَلُاؤَ لِمُشْوِلاً بِن مَالَیْسُ لَكُ،

ہو عاللہ فلک تعلیم فلک تعلیم فلک آور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ کی چیز کو شریک تھرائے جس کے معبود ہونے کی تیرے باس دلیل نہیں تو ان کی فرمانیرواری مت کرنا ) بیتھم سورہ تھم سے وہاں مزید فرمایا وصاحبہ فلک آئیا معفود فلک اگر وہ کفروشرک کرنے کا تھم وصاحبہ فلک آئیا معفود فلک اور باوجود یکہ وہ کا فرموں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا وران کی خدمت سے درینے نہ کرنا نہیں ان کی اطاعت مت کرنا اور باوجود یکہ وہ کا فرموں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا وران کی خدمت سے درینے نہ کرنا نہیں اپ کے کہنے سے کفروشرک حرام ہای طرح اللہ تعالی کی بھی نافر مانی کرنا ممنوع ہے۔

درینے نہ کرنا نہیں ان کی اطاعت میں کہنے سے کفروشرک حرام ہای طرح اللہ تعالی کی بھی نافر مانی کرنا ممنوع ہے۔

رسول التدعیق کارشاد ہے آلا طاعة لِمَخُلُوق فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ (که خالق تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری کی اجازت نہیں ہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں اور مالی انفاق میں کوتا ہی نہ کرے) (مشکوة المصانح)

حضرت ابو بحرصدیق رضی الله تعالی عنه کی ایک بیٹی حضرت اساء رضی الله عنها تھیں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئیں تھیں' ان کی والدہ مشرک تھیں اور وہ مکہ مکر مدیس رہ گئیں تھیں' من الاھو میں جب رسول الله علیہ ہے مشرکین مکہ کا معاہدہ ہوا جس میں یہ بھی تھا کہ ایک وزسرے پرحملہ نہ کریں گے اس زمانہ میں حضرت اساء کی والدہ مدینہ آگئیں' حضرت اساء نے رسول الله علیہ ہے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی مدد چاہتی ہیں کیا میں مال اساء نے رسول الله علیہ ہے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی مدد چاہتی ہیں کیا میں مال سے ان کی خدمت کردوں ؟ آپ علیہ ہے نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحی کا برتا و کرو۔ (رواہ ابنجاری)

آ جکل نو جوانوں کو آمیس بر اابتلا ہوتا ہے کہ ماں باپ آئیس گنا ہوں کی زندگی اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں واڑھی مونڈ وانے پر اصرار کرتے ہیں رشوت لینے پر آ مادہ کرتے ہیں بینک کی نوکری اختیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں 'بینک کی نوکری اختیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں 'بین بے پردگی اختیار کرنے کو کہتے ہیں اسکے علاوہ اور بہت سے گنا ہوں کی فرمائش کرتے ہیں۔او پر حدیث کہ خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کوئی فرما نبر داری نہیں ماں باپ کے لیے حرام ہے کہ اولا دکو گنا ہوں کا تھم دیں اور اولا دی کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پرکوئی گناہ کریں اللہ تعالی خالق اور مالک ہے اس نے سبکو وجود بخشا ہے اس کاحق سب سے پہلے ہے اور سب سے زیادہ کسی مخلوق کاحق اس کے بعد میں ہے اللہ تعالی کری کی عایت کرنا لازم اور فرض ہے اس کے تھم کی خلاف ورزی کسی کے کہنے سے بھی حلال نہیں ہے۔

تفیرروح المعانی ص۱۳۹ میں آیت بالا کا سببزول یوں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی سروح المعانی ص۱۳۹ میں آیت بالا کا سببزول یوں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اسلام قبول کرلیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد میں نے سنا ہے کہ تو اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں داخل موٹ ہو ہوگیا ہے؟ میں اللہ کی تم کھاتی ہوں کہ میں کھر میں داخل نہ ہوں گی (یوں ہی میدان میں پڑی رہوں گی خواہ دھوپ ہو اور ہو ایس کی اور جھے جب تک کہ تو (محمد علیلہ کے اتباع کا اٹھار نہیں کرئے حضرت اور ہو اللہ ہے سبت کے اور جہتے بیٹے تھے انہوں نے کفر اختیار کرنے سے صاف اٹھار کر دیا اور ان کی والدہ نے سعد اپنی والدہ کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے تھے انہوں نے کفر اختیار کرنے سے صاف اٹھار کر دیا اور ان کی والدہ نے

منعالم المتز مل ص ٢٦١ ميں لکھا ہے كہ حضرت سعد كى والدہ نے دودن اور دورات تک پچھ نہ كھايا پيا'اس كے بعد حضرت سعد والدہ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا امال جان اگر آپ كے بدن ميں سو• • اروحيں بھى ہوتيں اور الك الك كركتى رہتى تو ميں اس كود كھے كہمى اپنادين نہ چھوڑتا' اہتم چاہوتو كھاؤ پيويا مرجاؤ' بہر حال ميں اپند دين ہے ہيں ہو كھانا كھاليا۔ دين ہے ہيں ہو سكتا' مال نے اس گفتگو ہے مايوں ہوكر كھانا كھاليا۔

اِنَّ مُرْجِعُكُونُ فَانِیْنَکُونِ مِنَاکُنْتُونَ مِنْکُونَ (میری طرف تمہارالوش ہے سویس تمہیں ان کاموں سے باخر کردوں گاجوتم کیا کرتے تھے )اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا میں کو نُحض کیسا بھی عمل کرے بہر حال اسے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور دنیا میں جو اعمال کیے تھے وہ سامنے آ جا نمیں گے اور اعمال کے مطابق جز اسرالے گی۔ پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کو خوشخری دی اور فر مایا و الگی نی انگوا و بھر اللہ بلات انگر خِلَا فُنْ فِی اللہ بلات کے اور انہیں صالحین میں داخل کریں گے ) یعنی ان کا شارصالحین میں ہوگا اور انہیں صالحین کے مراب اور درجات سے مرفراز کیا جائے گا۔

## وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ فَإِذَّا أُوْذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ التَّاسِ كَعَنَابِ

اور بعض اوگ ده بیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ برایمان لائے بھر جب انہیں اللہ کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے ایذ ارسانی کواللہ کے عذاب کی طرح

الله ولَين جَاءَنصر مِن رَبِّك ليقُولُن إِنَا كُنَّا مَعَكُمْ إِوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ مِمَا

بنالية بيں۔اوراگرأن كے پاس آپ كرب كى طرف سدة جائے تو ضروض وريوں كہيں گے كہ بمتہارے ساتھ تنے كيااللہ جہاں والول كے سينوں كى با تول كو

فَ صُكُ وُرِ الْعَلِمِينَ ®وَكِيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُؤْا وَلِيَعْلَمَنَ الْمُغْفِقِينَ ®

خوب اچھی طرح جانے والانبیں ہے؟ اور البنة الله ایمان والوں کوشر ورجان لے گا اور وہ ضرور من افقوں کوجان لے گا

#### مرعيان ايمان كالمتحان لياجا تاب

قد فعد بیو: صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض مسلمان تھے وہ زبان سے تواسلام کا اظہار کردیتے تھے پھر جب کا فرول کی طرف سے تکلیف پہنچ جاتی تھی تو اور اس موافقت کو مسلمانوں سے چھپاتے تھے۔ اور قادہ سے بنقل کیا ہے کہ بعض لوگ جمرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تھے پھر مشرکین مکہ انہیں واپس لے گئے دنیا داری حقیقت میں کمزوری کا سبب ہے اگر آخرت کا بھین پختہ ہواور آخرت کی ضرورت سمجھ کرایمان قبول کیا ہوتو منافقت کی شان ختم ہو جاتی ہے اگر کا فرول میں پھنس کر کوئی مؤمن بندہ مجبورہ و جائے تو گووہ بظاہر زبان سے کوئی نامنا سب کلمہ کہہ دے کین دل سے کفراختیار نہیں کرسکتا اور کافروں کا ہمنو انہیں بن سکتا 'اگر کافروں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر

کرتا ہے جیے عہد نبوی کے مسلمانوں (حضرت بلال حضرت عمار اور حضرت خباب رضی اللہ عنہم) نے تکلیفیں برداشت کیں پختہ مسلمان سمجھتا ہے کہ بیتہ تھوڑی ہی تکلیف ہے کفر پرمرنے کی دجہ سے جواللہ تعالیٰ کاعذاب ہوگا وہ بہت ہی شدید ہوگالکین جن لوگوں کا ایمان یوں ہی نام کو ہوتا ہے وہ لوگ ایمان پر پہنچنے والی تکلیفوں کو اس عذاب کے برابر سمجھ لیعتے ہیں جو آخرت میں کا فروں کو ہوگا اور اس کی دجہ سے صریح کفر اختیار کر لیعتے ہیں اور کا فروں کا ساتھ دینے لگتے ہیں اور چونکہ دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں اس کے خفیہ طور پر کفر اختیار کرنے کے باوجود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تہمیں جو فلائی جگہ مال غنیمت حاصل ہوا ہمیں بھی اس میں شریک کروہم بھی تو تمہارے ساتھ سے (یعنی ہم دینی اعتبار سے تمہارے ساتھی ہیں) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا آؤگیٹ اللہ پائٹائی ہوئی ہے گئی ہی ڈولا فیلین کی کو خوب انجھی طرح جانے والانہیں ہے) یعنی اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ س کے دل میں کیا ہے کون مخلص ہے کون منافق ہے گئری کی باتوں کوخوب انجھی طرح جانے والانہیں ہے ایعنی اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ س کے دل میں کیا ہے کون مخلص ہے کون منافق ہے گئری سے گئری ہی تعرب کون منافق ہے گئری کے دل میں کیا ہے کون منافق ہے کون منافق ہے گئریں جھیا سکا۔

وَكَيْعَلَمُنَ اللهُ الدُّيْنَ الْمُوْاوَكِيَعَلَمَنَ الْمُفَوَقِينَ (اورالبت الله ايمان والول كوضر ورجان كاور و هضر ورضر ورمنا فقول كو جان كا اس ميشه سے سب مجمعلوم ہے اور آئندہ بھی جس كا جوعقيد واور عمل ہوگا و واسے جان كا الل ايمان كوايمان كى جز ااور الل نفاق كونفاق كى سزادے گا۔

#### وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُوا لِلَّذِيْنَ امْنُوا الَّيِعُوا سَبِيلَنَّا وَلَنَحْ عِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُمْ

اور کا فروں نے ایمان والوں ہے کہا کہتم ہمارے راستہ کا تباع کرلواور تمہارے گناہوں کو ہم اٹھالیس گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں

مِكَامِلِيْنَ مِنْ خَطْيَهُ مُرِيِّنْ شَيْءٍ إِنَّهُ مُ لَكَذِ بُوْنَ ﴿ وَلَيْخِمِكُ اَثْقَالُهُ مُ وَ اَثْقَالًا

میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں باشروہ جھوٹے ہیں۔اوروہ لوگ ضرور ضرورا پنے بوجھوں کواٹھا کیں گے اوراپ بوجھوں کے

مَّعُ آثْقًا لِهِمْ وَلَيْنَكُلَّ يَوْمُ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانْوْ ايَفْتَرُونَ فَ

ساتھدد مرول کے بوجھ بھی اٹھا کیں گے اور قیامت کے دن ضرور فروران باتوں کا سوال کیاجائے گاجوؤ نیایس جموث بناتے ہیں

## قیامت کے دن کوئی کسی کے گنا ہوں کا بوجھ بیں اُٹھائے گا

قضعمیں: دشمنان اسلام خودتو کفرپر جے ہوئے تھے ہی اہل ایمان کوبھی کفرپر لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے کتم ہمارے دین میں آ جاؤ'ان کی ان باتوں میں سے یہاں پرایک بات قل فر مائی ہے اور وہ یہ کہ کا فروں نے اہل ایمان سے کہا کہ تہمیں جورسول اللہ علیہ کی باتوں پر یقین آگیا ہے اور تم اس بات سے ڈرتے ہوکہ اگرتم محمد (علیہ ہوکہ اگرتم محمد (علیہ ہوکہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو تم قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوگائی کے بارے میں ہماری پیشکش سن لوا تمہیں اس عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فرض کرواگر قیامت کا دن واقعی کوئی چیز ہے اور اس دن محمد (علیہ ہوکہ) کا اتباع نہ کرنے سے تمہارامواخذہ ہوا اور تم دوزخ میں جانے گے تو ہم تمہاری سب خطاؤں کو اپنے اوپر لا د

لیں گے اور تمہارے بارے میں جوعذاب کا فیصلہ ہوگا اس عذاب کو ہم بھگت لیں گے بس تم ہمارے دین کا اتباع کر واور ہمار کے اور تمہارے ہار کے بین ہم ہمارے دین کا اتباع کر واور ہمار کے ساتھ رہو۔ چونکہ ان لوگوں کو قیامت کے واقع ہونے اور وہاں کی جزاس اپر یقین نہیں تھا اس لیے ایسی بات کہہ دی اگر قیامت کو مانتے اور قیامت کے دن کے عذاب کا اور دوزخ کا یقین رکھتے تو ایسی بات نہ کہتے۔ دنیا میں کو کی شخص ایک مندے کے لیے تیار نہیں بھلا وہاں آگ کی تکلیف کیے بر داشت کرسکتا ہے جس کی حرارت دنیاوی آگ کی حرارت سے انہتر درجہ زیادہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وار دہوا ہے۔

جب قیامت کادن ہوگا کوئی کی کونہ پوچھے گانہ کوئی کسی کاعذاب اپنے سر لینے کو تیار ہوگا ای کوسورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَلَا تَنَوْدُوْلُوَالُو اُلَّا اُلُورُی کی دوسرے گنہگار نفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا) اور یہاں سورہ عظہوت میں فرمایا ہے: وَمَاهُمُو مِی اَمِینَ مِنْ خَطِیهُ فَرِیْنُ شَنی یَّا اِلْهُوْلِکُونِ اُلَا اُلْہُوں میں سے چھیمی اٹھانے والے نہیں ہیں بلاشہوہ جھوٹ بول رہے ہیں)

اور پھر یہ بھی توسمجھنا جا ہے کہ گفراختیار کرنے میں اور دوسرے گناہوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہےاؤرسزا دینے کاختیا راللہ تعالیٰ ہی کو ہے جو کفر کرے گا اور گنہگاری کی زندگی گزارے گا وہ اپنی نافر مانی کی وجہ سے عذاب کامستحق ہوگا مستحق عذاب کوچھوڑ کراس کی جگہ کسی اور کوعذاب دینا بیاللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے۔

بالفرض اگر کوئی شخص کسی کاعذاب اپ سر لینے کے لئے تیار ہو بھی جائے تو اس کے لیے اس کی رضامندی بھی تو ضروری ہے جس کی نافر مانی کی ہے اپنی طرف سے بات بناوینے سے گناہ کرنے والے کی جان نہیں چھوٹ سکتی ۔ کفار کا یہ کہنا کہ ہم عذاب بھگت کیس کے اس میں دوجھوٹ بین اول عذاب بھگتے کا وعدہ! حالا تکہ قیامت کے دن کوئی کسی کونہ پوچھے گا' رشتہ دار'دوست احباب سب ایک دوسرے سے دور بھا گیس گئاب بیٹے کی طرف سے اور بیٹا باب کی طرف سے اور بیٹا باب کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گانہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔

اوران کے دعوے میں دوسرا جھوٹ بیک کہ ہم نے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ اس کومنظور فرمالے گا اور تم عذاب سے فی جاؤ گے۔ ان لوگوں کی تکذیب کے لیے فرمایا اِلْکُولکُونُونُ (بلا شبہ وہ جھوٹ ہیں) اور یہ بھی فرمایا ہے وکینٹ کُن یکوم القیام تھ عَمَا کَانُولِیَفْرُونَ (اور ضرور ضرور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے بوچھا جائے گا جوجھوٹ وہ بناتے ہیں)

یادر ہے کہ آیت کریمہ میں یہ بتلایا ہے کہ ایک فض کے فرادر معاصی پردوسر شخص کوعذاب نہ ہوگا ہرایک فخص اپنے کفرادر معاصی پردوسر شخص کوعذاب نہ ہوگا ہرایک فخص اپنے کفرادر مجل بدی خود در اجھکتے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مراہ کرنے والوں کو گراہ کرنے کی سر انہیں ملے گی مراہ کرنے والوں کو خود اپنے کفر کی بھی سرا ملے گی اور گمراہ کرنے کے لیے جوکوششیں کی ہیں اور کفروشرک اور گمراہ کرنا اور کفروشرک پر ڈالنا کہ ان کا اپنا عمل ہے۔ اسی کوسورہ نمل میں فرمایا لیک ہی افزار کھنے کا ایک ہی اور ان القامی ہو کہ اور کے بوجہ بورے بورے اٹھا لیس اور ان کو وہ اپنے گنا ہوں کے بوجہ بورے بورے اٹھا لیس اور ان لوگوں کے بوجہ بھی اٹھا لیس جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں خبردار برابوجہ ہے جووہ اٹھار ہے ہیں)

اور یہاں سورہ عکبوت میں فرمایا وَلِيَحْيِلْنَ اَنْقَالُهُ وَاَثْقَالاً مَعَ اَنْفَالِهِ فَ (اور وہ اپ بوجمول كے ساتھ

دوسروں کے بوجو بھی اٹھائیں گے ) یعنی جن کے گراہ کرنے کا سبب بنے ان کی گراہی کا بھی عذاب بھکتیں گے اور ان کے گراہ کرنے سے گراہی اختیار کرنے والے سبکدوش نہ ہونگے انہیں گراہی اختیار کرنے پرمستقل عذاب ہوگا۔

اس تفسیر سے حدیث نبوی کامفہوم بھی واضح ہوگیا' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسے نے ارشاد قر مایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ان سب لوگوں کے اعمال کا بھی تو اب ملے گا جنہوں نے اس کا اجاع کیا اور ان اجاع کرنے والوں کے تو اب میں سے پچھ بھی کی نہ ہوگی اور جس کسی شخص نے گراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گنا ہوں کا بوجھ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اجاع کیا' اور ان لوگوں کے گنا ہوں میں سے پچھ بھی کی نہ ہوگی۔ (رواہ مسلم)

بہت سے لوگوں کودیکھا گیا ہے کہ اپنے ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والوں کوگناہ کی زندگی گذارنے کی ترغیب دیے ہیں اور اپنے ماحول کی وجہ سے مجبور کرتے ہیں کہ تو ہماری طرح گنہگار ہوجا'اگر کوئی فخض یوں کہتا ہے کہ گناہ پر گرفت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا تمہارے کہنے پر گناہ کیوں کروں؟ تو اس پر کہددیتے ہیں کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے او پر رہا اس کی سرزاہم بھگت لیس گے۔

درحقیقت اس میں وہی کا فرانہ عقیدہ پوشیدہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا'اگر عذاب کا یقین ہوتا تو ایسی با تیں نہ کرتے' کسی کے یوں کہددیے سے کہ میں تیری طرف سے عذاب بھگت لوں گا عذاب سے چھٹکارانہ ہوگا البتہ یہ بات کہنے والا اپنی اس بات کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ترغیب دی اور اپنی طرف سے بہ قانون بنالیا کہ ایک شخص دوسر مے خص کی طرف سے عذاب بھگت لے گا اللہ کے دین میں داخل کیا۔

## ولَقَدُ أَرْسَلْنَانُوْمًا إِلَى قَوْمِهِ فَلِيتَ فِيْمَ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا وْفَا خَنْهُمُ السُّوْفَانُ

اور بلاشيهم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا مودہ ان میں پچاس کم ہزار سال رہے سوان لوگوں کوطوفان نے پکڑلیا اس حال میں کہ

وَهُمْ ظُلِمُونَ ﴿ فَأَنْجُيْنَا هُ وَأَصْلِبُ السَّفِينَا وَجَعَلُنَهَا آلِكُ لِلْعَلَمِينَ ﴿

وهظم كرنے والے تھے۔ پھر ہم نے نوح كواور شقى والول كونجات دے دى ہے اوراس واقعہ كوہم نے تمام جہان والول كيليے عبرت بناديا

# حضرت نوح العَلَيْكُ في تبليغ اوران كي قوم كي بغاوت و بلاكت كالذكره

قضائه بيو: ان دونون آيون مين حفرت نوح عليه السلام كى رسالت اور بعثت اور مدت اقامت اورقوم كى عداوت و بعناوت اور بلاكت كا واقعه اجمالي طور پربيان فرمايا بي حضرت نوح عليه السلام اپني قوم مين سماڙ هي نوسوسال رب ان لوگول كوتو حيد كى دعوت دى اور تبليغ كى اور بت پرتى چھوڑنے كى تبليغ فرمائي هران لوگول نے بهت بروى سركشى كى اور حضرت نوح عليه السلام كوائے الئے جواب دية رب اور كفروشرك پر جررب مديه به كه انهوں نے يوں كهد ديا كه تم جس عذاب سے جميں ڈراتے ہووہ لے آؤاللہ تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كوشتى بنانے كا تھم ديا جب شتى بنالى تو الله تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كوشتى بنانے كا تھم ديا جب شتى بنالى تو الله تعالى نے حضرت اور عليه السلام كوشتى ميں اپنے ساتھ سوار كرليں ، جب بيد حضرات تعالى نے حکم فرمايا كہ ايك بي ساتھ سوار كرليں ، جب بيد حضرات

تشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالی نے عذاب بھیج دیاز مین نے پانی ا گلااور آسان نے بھی پانی برسایا کا فرقوم میں سے کوئی بهي نه بياسب غرق هو كئے سورة اعراف ميں فرمايا: فَكَذَبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالْذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاعْرَقَاالَذِيْنَ كَدَّبُوا بِالْيَتِيَامُ اِنْهُ خَرِكَانُوْا قَوْمًا عَيِينَ (سوان لوگول نے نوح کوجٹلا یا سوہم نے انہیں اور ان لوگوں کوجوان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دے دی اور ہم نے ان لوگول کوغرق کردیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بلاشبہ وہ لوگ اندھے تھے۔) حضرت نوح علیهالسلام کی قوم کی بغاوت اورغرقا بی کامفصل قصه سورهٔ اعراف (۶۸)اورسورهٔ بهود (۶۴) کی تفییر ميں كھاجا چكا ہے اور سورة شعراء (ع٥) ميں بھي گذر چكا ہے اور سورة نوح ميں بھي آئے گا۔ ان شاہ الله العزيز وَابْرَهِيْمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُنُ اللَّهُ وَالْقُوْهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجاجب انہوں نے اپن قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرداوراس سے ڈرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔ إِنَّا تَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْتَانًا وَتَخْلُقُوْنَ إِفْكَا الَّانِينَ تَعْبُكُنْ مِنْ دُوْنِ اللہ کو چھوڑ کرتم بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو یہ تمہارے لئے رزق کے مالک نہیں ہیں سوتم الله لايمنك كُونَ لَكُوْرِنْ قَافَالْتُغُوَّاعِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُكُوهُ وَاشْكُووْ الهُ إليه اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عباوت کرو اور اس کا شکر ادا کرو تم ای کی طرف لوٹائے تُرْجِعُونَ وَإِنْ ثَكُنِّ بُوْا فَقَلْ كُنَّ بَ أُمَرُّ مِنْ قَبُلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلغُ الْبَهِينِ فَ جاؤ گے۔اوراگرتم جھٹلاؤ کے تو تم سے پہلی امتیں جھٹلا چکی ہیں'اوررسول کے ذمدواضح طور پر پیغام پہنچانے کے علاوہ اور پچھٹیس

حضرت ابراہیم العَلَیْ کا پنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ سے رِزق طلب کرنے اوراس کاشکرا داکرنے کی تلقین فرمانا

قف مدیق : ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کا اور تو م کوتو حید کی وعوت دینے اور شرک سے
ہیزار ہونے کا اجمالاً تذکرہ فرمایا ہے' ان کا واقعہ جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے' سورہ آل عمران میں ان کا نمرود سے
مناظرہ کرنا اور سورہ انعام میں اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو بت پرتی اور ستارہ پرتی سے روکنا اور انہیں یہ بتانا کہ بیسب
مرائی کا کام ہے اور سورہ انبیاء میں اور سورہ شعراء میں اپنی قوم کو سمجھانے اور بت پرتی کا ضرر اور نقصان اور خسر ان
سمجھانے کا تذکرہ گذرچکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم اللہ کوچھوڑ کر بنوں کی عبادت کرتے ہواور جھوٹی باتیں تراشتے ہوتمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ بیاللہ کے شریک ہیں اور تمہارا یہ خیال کرنا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے بیسب جھوٹ ہے اللہ کوچھوڑ کرجن کی تم عبادت کرتے ہووہ تمہیں رزق دینے کا پچھبھی اختیار نہیں رکھتے تم ان کی عبادت چھوڑ دؤاللہ سے رزق طلب کر واورای کی عبادت کر واوراس کا شکر ادا کرؤاوریہ بھی سمجھلوکہ تمہیں اللہ ہی کر طرف لوٹنا ہے'اس کی عبادت کرو گے اوراس کا شکر ادا کرو گے تو موت کے بعدا چھی حالت میں رہو گے اورا گرتم کفراور شرک پر جے رہے تو مرنے کے بعداس کی سرا بھکتو گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اگرتم مجھے جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی بہت کی امتیں اپنے اسولوں کو جھٹلا چکی ہیں وہ اپنے کر دار کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں رسول کا کام بس اتناہی ہے کہ واضح طور پرحق کو بیان کر دے ایسا کرنے سے اس کی ذمہ داری پوری ہوجاتی ہے تم سے پہلے جولوگ رسولوں کی رسالت کے مشکر ہوئے انہوں نے اپناہی براکیا اور اپنی جانوں کو عذاب میں جھو تکنے کا راستہ اختیار کیا 'تم بھی سمجھلو کہ اگر تم نے میری دعوت قبول نہیں کی شرک ہے تو بہند کی تو حید پرند آئے تو تمہاراا بناہی براہوگا۔

ٱوكَمْ يِرُوْاكِيْفَ يُبْدِي ئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهُ إِنَّ ذَٰ إِلَى عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ۖ قُلُ سِيْرُوْا

کیاان لوگوں نے بیں دیکھا کواللہ نے کس طرح مخلوق کو کہلی مرتبہ پیدافر مانے ہے جروہ اے دوسری بارپیدافر مائے گا' بلاشبہ بیاللہ پرآسان ہے۔ آپ فرماد بیجئے

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيفُ بِكَ الْنَكُنَّ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةُ الْأَخِرَةُ ۚ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ

که زمین میں چلو پھروسو دیکھواللہ نے بہلی بارکس طرح مخلوق کو پیدا فرمایا پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ پیدا فرما دے گا بلاشبہ اللہ ہر

شَيْءٍ وَإِيْرُ فِعُرِّبُ مِنْ يَشَاءُ وَيُرْحَمُ مِنْ يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَمَا إِنْ تُمْ

چز پر قادر ب وہ جس کو جاہے گا عذاب دے گا اور جس پر جاہے گا رحم فرمائے گا اورتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے۔اورتم

بِمُغِيزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَمَا لَكُوْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَرَلِي وَلَا

زمین پر کسی کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسان میں اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور

نَصِيرٍ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوْ اللَّهِ اللَّهِ وَلِقَالِهَ أُولَلِّكَ يَكِسُوْا مِنْ رَحْمَتِي وَ أُولَلِّكَ

مدد گارنمیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا پہلوگ میری رحمت سے نا امید ہو تکے اور ان کیلئے

لَهُ مُوعَلَى الْبُ ٱلِيُمُو®

دروناک عذاب ہے

ا ثبات قیامت بردلیل آفاقی اور منکرین قیامت کے لئے زجر

قضوں بیں: ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو باتی ہے جوان کے اوران کی قوم کے درمیان تھی درمیان میں قریش مکہ کوخطاب فرمایا جوقر آن کے خاطبین اولین تھے ارشاد فرمایا کہ جولوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کے منکر ہیں کیاانہوں نے پنہیں دیکھا کہ ان کے سامنے انسان اور حیوان اور دومری چیزوں کی ابتدائی پیدائش ہوتی رہتی ہے چیزیں بیدا ہوتی ہیں اور فنا ہوجاتی ہیں اللہ تعالی ووبارہ ان کو پیدا فرمادیتا ہے ابتر آبیدا فرمانا اور دوبارہ پیدا فرمانا کہ اسکے لیے آسان ہے دیکھوز مین ہری مجری ہوتی ہے کھوز مین ہری مجری ہوتی ہے کھی اللہ تعالیٰ زمین سے بار مجری ہوتی ہے کھیتیاں نکال دیتا ہے پیسب نظروں کے سامنے ہے بھرانسان کی دوبار پخلیق میں کیوں شک ہے؟ بار ہری مجری کھیتیاں نکال دیتا ہے پیسب نظروں کے سامنے ہے بھرانسان کی دوبار پخلیق میں کیوں شک ہے؟

قال صاحب الروح: قوله تعالى (ثم يعيد)عطف على (اولم يروا) لا على يبدئ وجوز العطف على (اولم يروا) لا على يبدئ وجوز العطف على السنة السابقة من النبات والثمارو عليه بتأويل الا عادة بانشار تعالى كل سنة مثل ما انشأه سبحانه في السنة السابقة من النبات والثمارو غيرهما فان ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قيل من غيوريب. (تفيرروح المعانى كمصنف فرمات تين ثميم يُعِيدُ كاعطف أو لَمْ يَوُوا پرت مُديدُ في پراور بعض حضرات نيد بيد في پرعطف كاحتال نكالا جواس تاويل كساته كمالله تعالى برآن والموسم مين يجيل موسم كي طرح كميتول اور بهلول وغيره كو المتحال نكالا جواس اور الله تعالى كايدنظام ايباب كماس انسانول كيم ني كيود جي أشحة پراوروق عشر يربلاشك استدلال كيا جاسك )

پھر فرمایاتم زمین میں چلو پھر واور دیکھو کہ اللہ نے ابتداء مخلوق کی تخلیق فرمائی اس کے بعد جب دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے گاتو پھر پیدا فرمادےگا۔

فكاكان جواب قوصة إلا أن قالوا اقتلوه أو حرتفوه فانجله الله من التار إلى موان ك قوم كانجله الله من التار إلى موان ك قوم كانجله الله من التار إلى موان ك قوم كا جواب الله عن التار والدين الله المؤلف الموقع في الله المؤلف الموقع في الله المؤلف الموقع الله الموقع الموقع الله الموقع الموقع الله الموقع الله الموقع 
بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا تُتُمَّيُومُ الْقِيلِمَةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَكْفَنُ بَعْضُكُمْ

يتمبارى آپسى دوىتى كى دجى ب جود نيادالى زندگى بيس ب پھر قيامت كدن تم ايك دوسرے كافف ہو گاورتم بيس بعض

بعُضًا وَمَا وَاكْمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَصِرِيْنَ فَامَنَ لَهُ لُوطْ وَقَالَ إِنَّ

بعض پرلعنت کریں گے اور تم ہاراٹھ کا نادوزخ ہوگا اور تمہاری مد کرنے والے بالکل نہ ہو نگے سولوط نے ابراہیم کی تقید این کی اور ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ

مُهَاجِرً إِلَى رَبِي اللَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهَ السَّحْقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

میں اپنے رب کی طرف ججرت کرنے والا ہول بلاشہدہ عزیر ہے ملیم ہے۔اور ہم نے ابرا ہیم کواتحق اور بیقوب عطافر مائے اور ہم نے

فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَيْنَهُ آجْرَهُ فِي النُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ

أن كى ذريت (اولاد) مين نبوت اور كتاب كو قائم ركها اور بم في ان كو دنيا مين اس كا اجر ديا اور بلاشبه وه آخرت

لَئِنَ الصَّلِعِينَ @

میں صالحین میں ہے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم العَلَیٰ کی قوم کاجواب کہان کول کردویا آ گ میں جلادو

قفسي : اوپر حفرت ابراہيم عليه السلام كى دعوت اور تبلغ كاذكر تمادر ميان ميں كچھ تنبيہات آگئيں جوقر آن كريم ك تخاطبين معلق بين يہاں سے پھر حضرت ابراہيم عليه السلام اور ان ك تخالفين كاذكر شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمايا كہ جب حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپنى قوم كوتو حيدكى دعوت دى اور بت پرى چھوڑنے كى تلقين كى تو ان كى قوم نے يمي كہاكہ ان كو مار ڈالويا آگ ميں جلاد و چنانچ قوم نے انہيں آگ ميں ڈال ديا اور اللہ تعالى نے آگوفي في دلاك كائي ميں ايمان والوں كے ليے نشانياں بيں) كائتكم دے ديا اور حضرت ابراہيم عليه السلام كوآگ سے نجات دے دئ وہ آگ سے ميے سالم كل آئے الى في ذلاك كالياتِ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا کہتم دنیاوی دوستی کی وجہ سے بت برستی میں گئے ہواور قیامت کے دن ایک دوسرے برلعنت کروگے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواپی قوم ہے دعوث تو حید کے سلسلہ میں با تیں کیں ان میں ہے ایک بات میتی کہتم لوگوں نے جو بتوں کو معبود بنار کھا ہے اس کی وجہ صرف میے کہتم لوگوں کی دیکھادیکھی اس کام میں لگ گئے ہؤتم نے غور وفکر تو کیا ہی نہیں جس سے تم پر تق واضح ہوجا تا کہ بتوں کا پوجنا بہت بوی حمافت ہے تم نے تو بید کھے لیا کہ ساری قوم ان کی پرستش کرتی ہے اور باپ دادے ان کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں تمہاری دنیا والی دوستیاں ایک دوسرے جو کفروشرک پرلگائے ہوئے ہیں تم یکھتے ہو کہ توحید کو مانیں اور بتوں کو چھوڑی تو قوم سے علیحدہ ہوجا کیں گئ قوم ہم سے ناراض ہوجائے گ۔
صاحب روح المعانی (جلدہ اس ۱۵۰) مَوَدَّةَ بَیْنِکُمُ کَافْسِر کرتے ہوئے کھتے ہیں: المعنی ان مودة بعضکم
بعظ هی التی دعت کم الی اتخاذها بان رأیتم بعض من تو دونه اتخذها فاتخذتموها موافقة له
لمو دتکم ایّاہ وهذه کما یوی الانسان من یو دہ یفعل شینا فیفعله مودة لله (اس آیت کامعنی ہے کہ
تمہاری آیک دوسر سے سے مجت بی ہے جس نے تہمیں پچھڑے کو معبود بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح کہ تم نے اپنی محبت
والے بعض لوگوں کود یکھا کہ وہ پچھڑے کو پوج رہے ہیں تو تم نے بھی محبت کی وجہ سے ان کی موافقت میں پچھڑے کو معبود
بنالیا۔ اور بیا ہے ہے جیسے انسان اپ کی گہرے تعلق والے کوکوئی کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے
اس کام کوکرنے لگتا ہے)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ دنیا ہیں تو تم دوست بے ہوئے ہواور تہاری بیدوئی آپس میں ایک دوسرے سے بت پرت کرانے کا سبب بنی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن تمہاری بید دوئی سے بدل جائے گی دہرے دوسرے کوافہ قالی دوسرے کوافہ قیامت کے دوسرے کوافہ قتل کے دوسرے کے دوسرے کو دونرخ میں جانا ہوگا اور وہاں تم میں سے کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا کے بہال شرک کرانے میں ایک دوسرے کے مددگار ہے ہوئے ہوئیکن وہاں کوئی کسی کی مددنہ کرے گا۔

ہیں اپنے پاس سے پیسے دے کر گناہ کراتے ہیں اور آخرت میں کوئی کی کایارومد دگار نہ ہوگا۔ حدور اس مرد کا تعریب عبر اس میں میں گئے اس میں اور آخرت میں کوئی کی کایارومد دگار نہ ہوگا۔

حضرت لوط النظیم کا وعوت ابرا ہمی کو قبول کرنا اس کے بعد فرمایا: فَاهُنَ لَهُ أَوُظَ لوط علیاللام اور دونوں حضرات کا فلسطین کیلئے ہجرت کرنا اس ہے بعائی ہارون کے بیٹے تھے) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر ہر طرح سے ججت پوری کردی تو فرمایا اب میں اس وطن کو چھوڑ تا ہوں اور اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں یعنی میرے رب نے جو ہجرت کی جگہ بتائی ہے وہاں جاتا ہوں بلا شبہ میر ارب عزیز ہے تھے ہے۔

بعض مفسرین نے بیا حمّال طاہر کیا ہے کہ وَقَالَ اِنّی مُهَاجِو ۖ کَافَاعُل حضرت لوط علیہ السلام ہیں کین پہلی بات رائج ہے کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جیسا کہ سورہ صافات میں ندکور ہے: وَقَالَ إِنْ ذَاهِبُ إِلَىٰ دَيْقَ سَيَهُ دِينَ رَائِحَ ہے کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جیسا کہ سورہ صافات میں ندکور ہے: وَقَالَ إِنْ ذَاهِبُ إِلَىٰ دَيْقَ سَيَهُ دِينَ رَاور انہوں نے کہا کہ میں این رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عقریب جمھے راہ بتادے گا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے (جوعراق اور فارس کے درمیان تھا) ہجرت فرمائی اور حضرت لوط

علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوساتھ لے کر (جوآپ کے چپا کی بیٹی تھیں اور آپ کی بیوی تھیں ) ہجرت فرما کرفلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔

بیٹے اور پوتے کی بشارت اور موہبت: اس دفت آپ کی عربض مفسرین کے قول کے مطابق ۵ کے سابق کا در آپ کی اہلیہ محتر مربھی بودھی تھیں شام میں بننج کے تواللہ تعالی ہے دعا ما گی : رکت مک بی الطبیلی بن الطبیلی ن الطبیلی کے تواللہ تعالی نے آپ کی دعا کوشرف تبولیت بخشا اور فرشتوں کے ذریعہ آپ کو کا کا بیدا ہونے کی بشارت دی بیفر شتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے آئے تھے جیسا کہ سورہ ہود میں گذر چکا ہے۔

یہ بشارت حضرت آملی علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھی 'حضرت اساعیل علیہ السلام دوسری بیوی لیتن حضرت ہاجر اسلام الله علیہ اکسلان سے پیدا ہوئے تھے۔

حضرت ابراہیم علالسلام کی اولا و میں سلسلہ نبوت جاری فرمانا: حضرت الحق اور حضرت یعقوب علیم السلام الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیه السلام کوعطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کی زریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتابوں کا نازل فرمانا بھی انہیں کی ذریت میں رکھ دیا کیونکہ الله تعالیٰ کی کتابیں نبیوں پر ہی نازل ہوا کرتی تھیں مضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتے بھی انبیاء کرام علیم السلام قوالسلام تشریف لائے تھے سب انہیں کی نسل میں سے تھے آخر الانبیاء والرسلین سیدنا حضرت اجمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔

فر كرخيركى وعا اور قبوليت : الله تعالى شانه نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو بردامر تبدديا و نيا ميں بھى ان كوچن ليا اورا پنا ظيل بناليا اور بعد ميں آنے والى قوموں ميں اچھائى كے ساتھ ان كا ذكر جارى فرماديا ' جينے اديان ہيں ان كے مائے والے حضرت ابراہيم كوا چھائى كے ساتھ ياد كرتے ہيں ان ميں يہود ونسالاى بھى ہيں اور ديگر مشرك اقوام بھى ہيں مسلمانوں كے علاوہ دوسرى قوميں گوسيدنا حضرت محمد رسول الله عليات كا نكار كرنے كى وجہ ہے كافر ہيں كين حضرت ابراہيم عليه السلام كے بارے ميں سب ہى الي تھے كلمات كہتے ہيں انہوں نے جود عاكم قو كو الجنعك في ليك اِسكان اوران كاذكر حسن تمام اديان ميں جارى ركھا۔

وَالْيَنَاهُ اَجْرَاهُ فِي الدُّنْيَ (اورہم نے ان کوان کا صلہ دنیا میں دے دیا) ان کی ذریت میں انبیاء کرام علیم السلام کا متعین فرما دیا اوران ہیں دارالکفر سے نجات دے کر فلسطین میں پہنچا دیا اوران سے کعبشریف بنوادیا اوران کے ذریعے قربانی کا سلسلہ جاری فرما دیا 'ونیا میں جو پچھ ملاوہ اللہ کا فضل ہاوراس کی وجہ سے آخرت کا اجرو تو اب اور رفع درجات اور قرب اللی کا حصول اس کے علاوہ ہیں ای کوسورہ بقرہ سورہ کل اور سورہ عکبوت میں فرمایا و کا تھا ہے اور اس کے علاوہ ہیں الصلیا ہے اور بلاشبہ وہ آخرت میں نیک بندوں میں سے ہوں گے )

و لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِلَّاكُمْ لِتَاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اور بَم نَ لوط كر بيجا جب انهول نَ ابْي قرم ع بها كد بلاثرة بدعانى كاكام كرت موتم ع بها ال كام

أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ أَيِّنَاكُمْ لِتَا تَوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّمِيلُ لَهُ وَتَاتُونَ کو دنیا جہان والوں میں سے کی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور رہزنی فِيُ نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اغْتِنَا بِعَذَابِ تے ہو اور اپی مجلول میں گرا کام کرتے ہؤ سو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ تو الله إن كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ • قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ هُ الله كاعذاب لے آاگرتو بچوں بی سے ہے۔ لوط نے عرض كيا كما سے مير ساد سر ف والے لوكوں كے مقابلہ ميں ميرى مد فرما ہے وَلِتَاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرِهِيْمَ بِالْبُشُرِي ۚ قَالُوۤۤٳتَامُهُلِكُوۤۤا اَهُلِ هَٰ إِنْ الْقَرُياةُ اور جب مارے فرشتے خوشخری لے کرابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بلاشہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں إِنَّ آهْلَهَا كَانُوا ظِلِمِيْنَ فَيَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطًا ۚ قَالُوْانَحُنُ ٱعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا بلاشبەل كىتى كےلوگ فالم بىں ابراہيم نے كہاريقى بات ہے كەال بستى شراوط بھى ہے انہوں نے كہا كہ ہم خوب جانتے ہیں كەال بستى ميں كون ہے ، لَنُنْتِعِينَكُ وَأَهْلُهُ ۚ إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ وَلَيَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا اور ہم لوط کواور اس کے گھر والول کو خرور خوات و بدیں گے سوائے اُس کی ہوی کے وہ رہ جانے والول میں سے ہے۔ اور جب جمارے فرستادے لُوْكًا سِيْءَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَخَفُ وَلاَ تَحُزُنُ إِنَّا مُنَعِّوْكَ لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور تک دل ہوئے اور قاصدوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں اور رنح نہ سے بح باشہ ہم آپ کو وَ أَهْلُكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هَٰ إِهْ الْقَرْيَةِ اورآپ کے گھر والول کوجات دیے والے ہیں سوائے آپ کی بوی کے وہ رہ جانے والول میں سے ہے۔ بلاشبہ م اس بتی والوں پرآسان سے عذاب أتار نے رِجُزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَاكَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ تَرَكُنَا مِنْهَاۤ اٰيُدَّبُيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ ﴿ والے بیں اس وجہ سے کدوہ نافر مانی سے کام کرتے رہے ہیں۔اورالبتہ تحقیق ہم نے اس بتی کے بعض نشان چھوڑ دیے ہیں جوظاہر ہیں اُن اوگوں کیلیے جو بچھتے ہیں۔

حضرت لوط علالسلام کا بی قوم کوبلیغ کرنا اور برے اعمال سے روکنا ' پھرقوم کا نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کئے جانے کا ذکر قصصید : جب حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن ہے جرت کی توان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تشریف لے آئے حضرت لوط علیہ السلام کوبھی اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمادیا ورانہوں نے سدوم نامی ہیں میں

قیام کیا وہاں اور بھی چند بستیاں تھیں جونہراردن سے قریب تھیں' حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں کے رہنے والوں کوقو حید کی دعوت دی اور برے کا موں سے روکا' بیلوگ ایک ایسے برے کام میں مبتلا تھے جوان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا اور وہ بید کہ مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں بعض دیگر مشکرات کے بھی مرتکب ہوتے تھے' حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہتم ان سارے نواحش ومشکرات کو چھوڑ دولیکن وہ نہیں مانے بلکہ الٹا یہ جواب دیا کہ اگر تم سے ہوتو اللہ کاعذاب لے آؤ۔

یہ جوفر مایا و تکھ طیعون التبین اس کا ایک مطلب تو یکی ہے کدرا ہزنی کرتے ہوئینی جولوگ تمہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ہمیں تم مردوں سے شہوت پوری کر گذرتے ہیں ہمیں تم ان پرڈا کہ ڈالتے ہواوراس کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ تم مردوں سے شہوت پوری کر کے توالدو تناسل کا راستہ روک رہ ہم کی وکہ اولا دعور توں سے پیدا ہوتی ہم دوں سے پیدا نہیں ہوتی 'اور تیسر امطلب یہ بتایا کہ جولوگ تمہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ان کے ساتھ براکام کرتے ہوجس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے علاقے سے گذرنا چھوڑ دیا ہے تھی السبیل کا ایک طریقہ ہے۔

و تا آذون فی نادیک والمنگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ''تم مجل میں براکا م کرتے ہو' اس کے بارے میں حضرت ام ہائی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون سامنکر تھا جس کا آیت کر یمہ میں ذکر ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ را گیروں کو دور سے کنگریاں مارتے تھے اور ان کی ہنمی اڑاتے تھے بعض روایات میں یوں ہے کہ وہ اپنے پاس کنگریاں لے کر بیضتے تھے پھر گذر نے والوں کو مارتے تھے جس کی کنگری جس را گیر کولگ گئی وہ اس کا ہوگیا آور وہ اس کے ساتھ لے جا کر براکام کرتا تھا اور اس کو چند درہم و مے دیتا تھا ان کے ہاں قاضی بھی تھا جو اس بات کا فیصلہ کردیتا تھا۔ اور حضرت قاسم بن مجمرے مردی ہے کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں ہوا جھوڑ نے میں مقابلہ کیا کرتے تھے اور حضرت قاسم بن مجمرے مردی ہے کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں مردوں کے میں مقابلہ کیا کرتے تھے اور حضرت نجا ہے نہ اس کے اس کے ساتھ اپنی مجلسوں میں مردوں کے ساتھ برافعل کیا کرتے تھے (معالم التر بل جلد ۱۳ ص ۲۹۷)

حضرت اوط علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اے میرے رب فسادی قوم کے مقابلہ میں میری مدوفر ما ( یعنی میں نے جوان ہے عذاب کا وعدہ کیا ہے میرے وعدہ کوسچا کردے ) اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی اوران کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے فرشتے بھیج دیئے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک لاکا پیدا ہوگا جو صاحب علم ہوگا اور ساتھ ہی اس لڑکے کا ایک لاکا پیدا ہونے کی خوشخری دی اور پہلے ہی سے انہوں نے لاک کرنام الحق اور پوتے کانام لیعقوب بتادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کا کیسے تشریف لانا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بتی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بیسے گئے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ بتی پر عام عذاب آئے گا اور اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا' اپنا یہ سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے' ہم لوط علیہ السلام کواور ان کے گھر دالوں کو نجات دے دیں گے ہاں ان کی ہوئی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا علیہ السلام کواور ان کے گھر دالوں کو نجات دے دیں گے ہاں ان کی ہوئی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا

اس لئے وہ ان لوگوں میں رہ جائے گی جو ہلاک ہونے والے ہیں یعنی ہلاکت والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگی۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بات کا جواب دینے کے بعد حضرات ملائکہ علیہم السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ یہ حضرات خوبصورت انسانوں کی صورت میں تھے آئیں دکھے کر لوط علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور دل میں پریشانی کی کیفیت پیدا ہوگئ آئیں خیال ہوا کہ میری قوم کے لوگ بد کار ہیں اور یہ لوگ میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں کستی کے رہنے والے بد کار ہیں اور یہ لوگ میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں کستی کے رہنے والے بد کار کہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہوجا کیں فرشتوں نے پریشانی کومسوس کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ نہ ڈریں اور غم نہ کریں ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں گے البتہ آپ کی بیوی ہلاک کئے جانے والوں میں شامل رہے گئ ان بہتی والوں پر ہم عذا ب اتار نے والے ہیں ان کے کرتو توں کے سبب ان پرعذا ب آپ گا اور ہلاک ہوں گے۔

فرشتوں نے حضرت اوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصہ میں اس بستی سے نکل جا کیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کرنہ دیکھے ہاں اپنی بیوی کوساتھ نہ لے جانا کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ عذا ہے میں شریک ہوگی۔

حضرت الوطعلية السلام اپنے گھر والوں کواور ديگر الل ايمان کولے کربستی سے نکل گئے جب صبح ہوئی تو ان کی قوم پر عذاب آگيا ، يہتی جس ميں حضرت لوط علية السلام رہتے تھے اور اس کے آس پاس کی بستياں جن کے رہنے والے کا فر سخے اور بدکار بھی ان سب بستيوں کا تختة الب ويا گيا ، حضرت جرئيل علية السلام نے اٹھا کر اس طرح پليف ويا کہ پنجے کا حصد او پراوراو پر کا حصد پنچے کرديا اوراو پر سے پھروں کی بارش بھی ہوگئ اس طرح بيسب لوگ ہلاک و برباد ہوگئے۔ حصرت لوط علية السلام رات کے کسی وقت ان کی ساتھيوں کو لے کربستی سے نکلے تھے اور سورج نکلنے کے وقت ان کی ۔

قوم پر ندکورہ بالاعذاب آگیا۔

سورہ اعراف سورہ ہوڈ سورہ ہو جرسورۃ الشعراءاور سورۃ انمل میں محی حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ گذر چکا ہے۔

آخر میں فرمایا وَلَقَدُ تُوکُنُا مِنْهُ آیَۃ بَیْنَ اُلَّہ اَلِیْکُا آیا ہُیْکُا آیا ہُی ہُورُ اور ہم نے لوط علیہ السلام کی بہتی کے بعض نشان چھوڑ دیے ہیں جو فہم اور تدبر سے کام لیس) یعن لوط علیہ السلام کی قوم کی بہتیوں کے نشانات اب تک موجود ہیں۔ چلو پھرود یکھواور عبرت حاصل کرو۔ سورہ صافات میں فرمایا والیکہ کہ دیکھوڑی کے فقت اور دات کے وقت گزرتے ہو کیا تم سمجھنہیں رکھتے ) الل مکہ جب تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے ہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی ہلاک شدہ بہتیوں پر گزرتے تھے۔ اس الل مکہ جب تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے ہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی ہلاک شدہ بہتیوں پر گزرتے تھے۔ اس عبد سے بھی صبح کو بھی رات کو گذر نا ہوتا تھا۔ اُن (اہل مکہ ) سے فرمایا تم آئیں دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان استیوں کی جگر تا تھا۔ اُن (اہل مکہ ) سے فرمایا تم آئیں دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان استیوں کی جگر تا تھا۔ اُن (اہل مکہ ) سے فرمایا تم آئیں دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان استیوں کی جگر تا تھا۔ اُن ورد را بھی عبرت

و إلى مكرين اخاهُ مُرشَعَيْبًا وفكال يقوم اعبد الله وارجو اليوم النخر ولا تعثوا الدوم النخر ولا تعثوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* فَكُذَّابُونُهُ فَأَخَنَ أَنْمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوْ إِفِي دَارِهِمْ جَثِيدٍ اورز مین میں نسادمت پھیلاؤ سوان کو گول نے شعیب کو جھٹا یا لہذا نہیں زلزلہ نے پکڑلیا اور وہ سے کوقت اپنے گھروں میں اوند ھے مذکرے ہوئے رہ گئے۔ وعَادًا وَتُمُودُا وَقُلْ تُبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مُسْكِنِهِ مُرْوَزِينَ لَهُمُ الشَّبُطِنُ اعْمَالُهُمْ اورہم نے عاداور شمودکو ہلاک کیااور حال مدہے کتمہیں ان کے رہنے کی جگہوں سے ان کا حال معلوم ہوچکا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کا فَصَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْامُسْتَبْصِرِيْنَ ۗ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَلْ جَآءُهُمُ ان کے لئے اچھا کر کے دکھایا سواس نے انہیں راستہ سے دوک دیا اور و صاحب بھیرت تھے اور ہم نے قارون کواور فرعون کواور بامان کو ہلاک کیا۔اور بیدا قعد ہے کہ مُّوْسَى بِالْبِيَنْتِ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواسَابِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا ٱخَنْ نَابِذَنْيَهُ مویٰ اُن کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے سو انہوں نے اپنے کو براسمجھا اور وہ آگے بوسے والے نہ تھے۔ فَيْنَهُ مُرْتَكُنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْنَهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مُرْضَ أَخَذَنْهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ سوہم نے ہرایک کواس کے گناہ کی وجہ سے پکڑلیا' سوبھن پرہم نے سخت ہوا بھیج دی اور بعض کو منجیج نے پکڑلیا اور بعض کو خُسَفْنَابِدِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مُمِّنَ أَغُرُقْنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُ مُ وَلَكِنَ كَانُوَا أَنفُسُهُ مُ ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کوغرق کر دیا اور اللہ ایسانہیں ہے کہ ان پرظلم فرماتا اور کیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر

## اہل مدین اور فرعون ہا مان قارون کی ہلاکت کا تذکرہ

قفد در ان آیات میں اجمالی طور پر بعض گذشته اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے پہلی اور دو مری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو علاقہ کدین میں رہتے تھاں لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو علاقہ کدین میں رہتے تھاں لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام ہے عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا کر آخرت کا دن ہوگاہ ہاں گفر کی اور اعمال بدکی سرا ملے گی تم بیٹ مجھوکہ دنیا ہی سب کچھ ہونے کا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کر واور زندگ کے بلکہ موت کے بعد حساب کتاب ہے بیش ہے اس کے واقع ہونے کا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کر واور زندگ گذار وہ جو برے افعال کرتے ہوان کو چھوڑ و بیلوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے جیسا کہ سورہ ہوداور سورۃ الشعراء میں ندکور ہے حضرت شعیب العلیٰ ہی بات نہ مانی حضرت شعیب العلیٰ کی بات نہ مانی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تعبیر فرمائی کہ زمین میں فساورت کی ورت اور تباہ کر کے دکھ دیا جس کا نتیجہ بیہ واکہ اپنے گھروں میں گھٹوں کے بل اوند ھے مذکر ہے ہوئے کر مایا ہے ان پر چیخ کاعذاب بھی آیا اور زائر لے بھی میں گھٹوں کے بل اوند ھے مذکر ہے ہوئے رہ گھے جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چیخ کاعذاب بھی آیا اور زائر لے بھی میں گھٹوں کے بل اوند ھے مذکر ہے ہوئے رہ گھے جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چیخ کاعذاب بھی آیا اور زائر لے بھی

د با یا اور بیدونول چیزیں ہلاکت کا ذریعہ بن کئیں۔

جوجی آیت میں قارون فرعون اور ہامان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا سورہ عنکبوت سے پہلے سورہ فقص میں ان لوگوں
کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر گذر چکا ہے۔ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کوان کی طرف مبعوث فرمایا وہ ان کے پاس کھلے
ہوئے معجزات لے کرآئے کیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کفر پر جےرہے انکار پرمصررہے اور انکار کا سبب
ان کا انتکبارتھا یعنی یہ کہوہ اپنے کوز مین میں بڑا سیحتے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی خفت محسوں کرتے تھے اور سیس سے کھتے کہ اگر ہم موئی علیہ السلام پرایمان لے آتے تو یہ ہم سے او نچے ہوجا کیں گے۔

سورة المومنين ميں ہے كہ فرعون اوراس كى قوم كے مرداروں نے يوں كہا كہ اَنْوُمِن لِهِ تَكُريْنِ مِتْلِمنَا وَ قَوْمُهُما لَنَاعْهِدُونَ (كيا ہم ايے دو خصوں (موى وہارون عليه السلام) پرايمان لائيں جو ہمارے ہى جيے ہيں اور حال بيہ ہے كہان كى قوم ہمارى فرمانبردارہ ) سورة الزخرف ميں ہے كہ فرعون نے كہا آخرانًا كَنْدُونِن هٰذَا الَّذِي هُو كُومِيْنٌ وَلَا يُكَادُيُهُمْنَ (بلكہ ميں افضل ہوں اس خص ہے جو كہ كم قدر ہے اور قوت بیانہ بھی نہیں رکھتا) بہر حال ان لوگوں كوان كاكفر اور كبر لے ذوبا فرعون اپنے لشكروں كے ساتھ دو وب كيا۔ فَنَوْ يَعُمُونَ الْهُمَ مَا عَنِيْهُمْ وَ وَمَا كَانُو السَابِقِينَ (اور بيلوگ ہم ہے آگے بر ھنے والے نہ تھے) ليمن ایسانہ بیں ہوسكاتھا كہ ہمارے عذاب سے نے كرنكل جاتے اور کہیں فرارہ وکرامن كى جگہ اللہ جاتے۔

یانچویں آیت میں ندکورہ بالا اقوام کی ہلاکت کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ہے۔ارشاد فرمایا فکلا اَخَذُنَا بِذَنیْہ ﴿ (سوہم نے تیزہوا بھی ہے ہوا کے کوان کے گناہوں کی وجہ کے پاڑلیا) فیمنہ ہو گئا اُنگانا عکینہ کا حیاتھ ہوا نہ ہوااان پر سات رات اور بھیج دی) جو کہ آنھی کی صورت میں آئی اور اس نے انہیں ہلاک کردیا۔ یہ قوم عاد کے ساتھ ہوا نہ ہوااان پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رہی جیسا کہ سورۃ الحاقة میں بیان فرمایا ہے۔ وکو نہ فرخ من کے ذکہ الصّدیکی آئے (اور بعض کو جی نے پاڑلیا) اس سے قوم شمود مراد ہے (کمافی سورۃ سود علیہ السلام)۔ پھر فرمایا: وَمِنْهُمْ مَنْ خَسُونَا الدَّرُنِ (اور ہم نے بعض کوزمین میں دھنسادیا) اس میں قارون کی ہلاکت کا فریب گذر چکا ہے۔ وَمِنْهُ خُومَنَا کَانُوا اَنْفُلُ مَلَا کُتُونَا اَنْفُلُ مُونَا الله لِیکُولُونَ (اور الله الله کے ایک کو بغیر گناہ کے عذا بنہیں دیا۔ وَلَاکُنَ کَانُوا اَنْفُلُ مُونَا الله عَنْ وہ ق بول نہیں کرتے تھے کفریر جے دیے گناہوں پر مصرد ہے تھے۔ انہوں پر مصرد ہے تھے۔ وانوں پر مصرد ہے تھے۔

# مشرکین اینے معبودوں سے جوا میدیں لگائے بیٹے ہیں اُس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے

قضد بین کان کا عبادت ہمارے لئے فاکدہ مندہ و گا دریہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے اعتقاد کی ایسی مثال ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو مکڑی جالا بن کراس میں پیشی رہتی ہے اور اس جال کے ذریعہ کسی کوشکار کرتی ہے۔ جانوروں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گھر گھونسلہ دغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں کڑی کا گھران میں سب سے زیادہ بودااور کمزور ہوتا ہے بہی حال ان لوگوں کا ہے جوغیر اللہ کی پستش کرتے ہیں اور ان پراعتقاد کرتے ہیں اور اپنامد دگار بجھتے ہیں۔ ان کا بیا عتقاد واعتاد اور بھروسہ کرنا کمڑی کے جالے کی طرح کمز در ہے جو آئیس کوئی فائدہ دینے والائمیں ہے اگر

اِنَ اللهُ يَعْلُمُ مَا يَكُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَكَى اِ ريوگ الله كسواجس بس كى بھى عبادت كرتے ہيں الله تعالى كوان سب كاعلم ہے) يہ چيزيں نہايت ضعيف ہيں۔ وَهُو الْعَيْنِيُّ الْعَيْنِيُّ الْعَرْنِيُّ الْعَالِمَةُ اِنَ اللهِ اللهُ ا

خَکُنَ اللهُ التَّمُوْتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿ (الله تعالَى نَ آسانوں کو اور زمین کوح کے ساتھ پیدا فرمایا) ان کے پیدا کرنے میں بری حکمت ہے جومنکر ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ الله تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں کین ایمان نہیں لاتے۔ اِنَ فِیْ ذَلِکَ لَائِکَ یُلِمُوْمِنِیْنَ (بلاشبراس میں مؤمنین کے لئے نشانیاں ہیں) یعنی الله تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ واللہ ایمان ہی کے لئے ہیں کین ان سے اہل ایمان ہی منتقع ہوتے ہیں جنہیں ایمان قبول کرتا نہیں وہ جانتے ہو جھتے مکر بنے ہوئے ہیں اور انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

# أثُلُ مَا أُوْرِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِمِ الصَّلْوَةُ إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَعْشَاءِ

جو كتاب اآپ بروى كى كى ب آپ اس كى تلاوت فرمائے اور نماز قائم كيج الله بنماز بے حيائى سے اور برے كامول سے

#### وَالْمُنْكُرِ وَلِيَ كُو اللهِ اكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصَنَعُونَ @

روکتی ہے اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہواللہ جانا ہے

## قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم

در حقیقت نمازکونماز کی طرح پڑھا جائے تو دہ گناہوں کے چھڑانے کا سبب بن جاتی ہے نماز میں قراءت قرآن بھی ہے اور شیع بھی تجبیر بھی ہے تحمید بھی'رکوع بھی ہے جو دبھی' خشوع بھی ہے خضوع بھی' اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور اپنی عاجزی اور فروتیٰ کا تصور بھی' ان سب امور کا دھیان کر کے نماز پڑھی جائے تو بلاشبہ نمازی آ دمی بے حیائی کے کاموں اور گناہوں سے رک جائے گا' جس شخص کی نماز جس قدر اچھی ہوگی اسی قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر نماز میں کی ہوگی اسی قدر گناہوں کے چھوٹے میں دیر لگے گی' نمازی آ دمی اگر چہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو بہر حال نماز پڑھتا ہے۔ بھی نہ بھی اس کی نماز انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھڑ ابی دے گی۔ حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ ایک فخض رسول اللہ علی فحد مت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ فلال شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اورضی ہوتی ہے قوچوری کر لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا نماز پڑھنے والا عمل اسے اس عمل سے روک دے گا جھے قبیان کر رہا ہے (ذکرہ صاحب الروح وغزاہ الی احمد وابن حاتم والبیہ فقی ۱۲)

دیکھا جا تا ہے کہ بعض لوگ گنا ہوں میں بھی مشغول رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اس پر جواد کال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے بیان میں گزر چکا ہے اور بعض حضرات نے بیوں فرمایا ہے کہ نماز تو بلا شبہ برائیوں سے روکتی ہے لیکن روئے کی وجہ سے رک جانا ضروری نہیں 'آخر واعظ بھی تو وعظ کرتے ہیں 'برائیوں کی وعید ہیں ساتے ہیں' پھر جورکنا چاہتا کہ وہ بھی رک جاتا ہو رجورکنا جا ہتا وہ گناہ کرتار ہتا ہے۔ اور بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ نماز کم اسے وقت تک تک تو گنا ہوں سے روکتی ہی ہے جتنی در نماز میں مشغول رہتا ہے۔

بعض گناہ ایے ہیں کدان کے ہوتے ہوئے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا نمازی آدی اس سے ضرور بچے گا۔ شکا پیشاب کرکے بول ہی اٹھ جائے اور استنجانہ کرے نمازی سے بنہیں ہوسکتا اور کوئی نمازی ستر کھول کررا نیں دکھا تا ہوانہیں پھرسکتا اور نماز کو جائے ہوئے ور استاجی گائیں گئی کہت کی بہت کی ابت کی ہیں۔ اور نماز کو جائے ہوئی نمازی اہمیت بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا وکن کو اللہ اکٹر و اور اللہ کافی کر البتہ بہت بوی فرکر اللہ کے فضا کل: نمازی اہمیت بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا وکن کو اللہ اکٹر و اور اللہ کافی کر البتہ بہت بوی چیز ہے ) در حقیقت اللہ کافی کر بی بورے عالم کی جان ہے جب تک دنیا ہیں اللہ کافی کر بوتا ہے آسان وزمین قائم ہیں اور دوسری مخلوق بھی موجود ہے۔ رسول اللہ عقیقے نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہوگی جب تک زمین میں ایک مرتبہ مجمی اللہ اللہ کہا جاتا ہے گار دو اہ مسلم ص ۸۸ ج ا

نمازیمی الله کاذکرکرنے کے لئے ہے جوہرا پاذکر ہے سورہ طل میں فر مایا ہے: وَکَقِوالطَّ لُوا کَا بَیْ کَرِی کَ میری یاد کے لئے نماز قائم سیجے 'نماز میں اول ہے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے نمازی آ دی تکبیر تحریمہ سے لے کرسلام پھیرنے تک برابر الله کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اور دل بھی۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کی زبان بھی ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے اور دل بھی۔

رسول الله عليالية كارك مين ام المؤمنين حفرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها في بيان فرمايا كان يَدْكُو اللهَ فِي

كُلِّ أَحْيَانِهِ (كُرْآ بِ مِروقت اللَّدكاؤكركرت ربِّ شع) (رواه مسلم باب ذكر الله تعالى حال الجنابة وغيرها)

یوں تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ہرعمل اللہ کے ذکر میں شامل ہے لیکن دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ہروفت ان کی ادائیگی کے مواقع نہیں ہوتے اور ذکر اللہ ایسی چیز ہے جو وضو بے وضو ہروفت حتیٰ کہنا پاک کی صالت میں بھی ہوسکتا ہے البتہ مسل فرض ہوتو تلاوت کرناممنوع ہے۔

تلادت قرآن مجید شیخ و تحمید عجیر البیل دعاریسب الله کا ذکر ب دروشریف بھی الله کے ذکر میں شامل ہے اس میں حضور نبی کریم عظامت کے لئے اللہ سے رحمت کی دعاما تکی جاتی ہے وہ لوگ مبارک ہیں جودل سے بھی اللہ کو یادکرتے ہیں اس کی نعمتوں کے شکر گذار ہوتے ہیں اس کی کتاب کی تلادت میں مشغول رہتے ہیں ادراس کی حدوثناء بیان کرتے رہتے ہیں۔
رسول اللہ عظیمت نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوشن اللہ کی کتاب میں سے ایک رضون سے ایک کرف کے سال کی وقال حسن صحیح )

اور بیج تحیدوغیره کے بارے مل فرمایا ہے کہ اگر میں ایک بار سُبُح ان الله وَ الْحَمُدُ لله وَ لَا الله وَ الله

حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ایم کیا میں تمہیں جنت کے خز انوں میں سے ایک خز اندن میں سے ایک خز اندنہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ارشا دفر مائے! فر مایلاً کو لَ وَلاَ تُوَةً وَالَّا بِاللّٰهِ ہے۔ (رواہ البخاری)

جب ذکراللہ کی اس قدرفضیات ہے تو اس میں لگار ہنا چاہئے ایک لمحدیقی ضائع نہ ہونے دیں بہت ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کام کاج نہیں ریٹائر منٹ کے بعد ہیں ہیں سال گذار دیتے ہیں دکا نوں میں لڑ کے اور ملازم کام کرتے ہیں اور اتنی بڑی فیمتی زندگی فضول گفتگو میں اخبار پڑھنے میں دنیا کے ملکوں کا تذکرہ کرنے میں بلکہ غیبتوں میں گذار دیتے ہیں 'یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ سمی مجلس میں بیٹے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی بھراگر اللہ چاہے تو آنہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمادے۔ (رواہ الترندی)

ایک مخص نے عرض کیایار سول الله اسلام کی چیزیں قربہت ہیں آپ مجھے ایک ایسی چیز بتلا و یجئے کہ میں اس میں الگار بول آپ نے فرمایا لا یَوَاللهِ لِسَانُکَ وَطَبًا مِنْ ذِحْوِ اللهِ (مَثْلُوة المصانِّح ص ۱۹۸ التر ندی وغیرہ) (کہ

تیری زبان ہروقت اللہ کی یا دہیں تر رہے ) ایک اور مخص نے عرض کیایار سول اللہ فضلیت کے اعتبار سے سب سے بوا عمل کون ساہے؟ فرمایا وہ عمل میہ ہے کہ تو دنیا سے اس حال میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یا دہیں تر ہو (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۸عن التر ندی وغیرہ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الله کے علاوہ زیادہ با تیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنے سے دل میں قساوت یعنی تی آجاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ دوروہ ہی شخص ہے جس کادل شخت ہو۔ (رواہ التر نہ ی)

نیز حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد قربایا کہ ہر چیز کے لئے صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کوصاف کرنے والی چیز اللہ کاذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دیے والی کوئی چیز نہیں 'صحابہ نے عرض کیا کیا جہاد فی سمیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہا گرکوئی محض اس قدر جہاد کرے کہ مارتے مارتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے تو یہ مل بھی عذاب سے بچانے میں ذکر اللہ ہے بڑھ کر نہیں ہے۔ (رواہ البہتی فی الدعوات الکبیر کما فی المشکل قص 199) آخر میں فرمایا کہ اللہ یک کوئی (اور اللہ جانا ہے جو بچھتم کرتے ہو) ہر محض کے اعمال خیراورا عمال شرکاس کوئلم ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق اصحاب اعمال کا بدلہ دے گا ممال کی اللہ جانا وہ کا بحک کے دوران کا بدلہ دیا جائے گا۔

ولا فجاد لُوَّا اهْلَ الْكِتْبِ إِلَا بِالْتِيْ هِي اَحْسَنُ إِلَا الْنِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمُ الدرائل كتاب عبد عدمت كرد كرا يع طريقة بوجرا بها طريقة بو عراه لوگ جوان بن عبد بانساف بين اور يون كهو كربه وقو لُوَّا المنابِ الذِي الْمُؤْوَلُوَا المنابِ الذِي الْمُؤْوَلُولُ الْمُؤْوَلُولُ الْمُؤْوَلُولُ الْمُؤْوَلُولُ وَالْمُؤُولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤُولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

# عَلَيْدِ النَّ مِنْ رَبِّهُ قُلْ إِنَّهَا الْأَلْتُ عِنْكَ اللهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَنْ يُعْمِينُ ﴿ أَوَ لَمْ

رب كى طرف سے نشانيال كيول نازل نبيس موكين آپ فرماد يجئ كرنشانيال الله كافتيار بس بين اور بس اق صرف واضح طور پر دُرائي والا مول ـ كيا

يَكُفِهِ مُ أَنَّا آنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى

یہ بات انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جوان پر پڑھی جاتی ہے بلاشبراس میں رحمت ہے اور نسیحت ہے

لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿

ایمان لانے والوں کے لئے

#### ابل كتاب سے مجادلہ اور مباحثہ كرنے كاطريقه

قت مسيو: ان آيات مباركه ين الله رب العزت نه الل كتاب عماحة كرن كر بار على تعيوت فرما كي ب ارشادفرمایا که بهودونصاری سے جب گفتگوکرنے کاموقع آ جائے توان سے اجھے طریقے پر بحث کرد۔ بهودونصاری الله تعالی کو مانے تھاوراب بھی مانے میں اور بیمی مانے تھے کہ اللہ تعالی شاند نے ایے بندوں کی ہدایت کیلئے انبیاء کرام علیم السلام مبعوث قرمائے اس لئے ان سے اللہ تعالی کی الوہتے اور پغیروں کی رسالت کے بارے میں کوئی بحث كرنے كى ضرورت نتھى البته خاتم الانبياء والرسلين جناب محمدرسول الله عليه كى رسالت كے جومنكر تھے ان سے اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت بھی اوران لوگوں نے جوایے دین میں تحریف کر لی تھی اورا پی کتابوں کوبدل ویا تھا اور يبود نے حضرت عزير عليه السلام كواورنصارى نے حضرت مسيح عليه السلام كواللد تعالى كابيثا بتا ديا۔ان كى اس مراہى يرجمى تعبيه كرنا ضروري تفا\_ يهودي يهلي سے مدينه منوره ميں رہتے تھے جب رسول التعليق جرت فرما كر مدينه منوره تشريف لا يو يبود يول سے واسط پراان سے دين امور يس مباحثه موتار بتا تھا۔ اور ايك مرتبه نجران كے نصارى بھى حاضر ہوئے ان سے بھی بحث ہوئی اور سورہ آل عمران کے شروع کی تقریبات ی آیات نازل ہوئیں جن میں مباہلہ کی دعوت بھی ج جوآ يت كريم فَقُلْ تَعُالُوْانَ وَإِنَاءَ فَاوَلِنَاء فَوْسَاءَ فَاوَنِسَاء كَاوَنِسَاء كُورِ إلله على مَدُور ب الل مَد شرك تصان س بھی بحث ہوتی رہی تھی سور پخل میں تمام انسانوں سے دعوت حق کا خطاب کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے: اُدُوُ اِلٰی سَیمینیل رُيِّكَ يَالْحِكْمَةَ وَالْمُوعِظَةِ الْعُسَنَاةِ وَجَادِلْهُ فَيَ بِالْرَقْ هِي أَحْسَنُ اور يهال سورة عكبوت من خصوصيت كے ساتھ الل كتاب سا چھطريق ير بحث كرنے كا حكم فرمايا ب اچھطريقه ير بحث كرنے كامطلب بير بحث كرنے اب كاجواب زی کے ساتھ اور غصہ کا جواب برد باری کے ساتھ اور جا ہلانہ شوروشغب کا جواب باوقار گفتگو کے ساتھ دیا جائے وق کی تبلیغ ہواور نری اور بردباری کے ساتھ موتو وہ زیادہ نافع ہوتی ہے ہاں جن لوگوں نے ضداور ہٹ دھری پر کمر باندھ لی موتو وہ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے داعی کی بات بھی قبول نہیں کرتے لیکن داعی کو جاہئے کہ ہر صال میں حلم اور وقار سجیدگی اورزی پرقائم رہے۔ فدورہ بالانصیحت کے ساتھ اِلَّا الَّـدِیْنَ ظَلَمُوا بھی فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ بِ انصافی پر بی اتر آئیں اور بھونڈ مے طریقہ پر گفتگو کرنے لگیں تو تم بھی انہیں ایسا جواب دے سکتے ہوجس سے ان کی برتمیزی اور بیوتو فی کا کاٹ ہوتا ہو۔

صاحب روح المعانی نے حضرت مجاهد تابعی رحمته الله علیہ سے قل کیا ہے کہ اللّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمُ سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کتاب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کتاب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کتاب میں کہا کہ اِنَّ اللّهُ فَقِیْدٌ یا یوں کہا کہ اِنَّ اللّهُ فَقِیدٌ یا یوں کہا کہ اِن الله فقیدٌ یا یوں کہا کہ الله مَعْلُولَةُ اللهِ مَعْلُولَةُ اللهِ مَعْلُولَةُ اللهِ مَعْلُولَةً اللهِ مَعْلَمُ مَا اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ مِلْ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ مِلْ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ مِلْ مَا مِلْ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ مَا مِلْ مَعْلَمُ مَا مِلْ مَا مِلْ مُعْلَمُ مَا مِلْ مَا مِلْ مَا مِلْ مُعْلَمُ اللهُ مَعْلُمُ مِلْ مَا مِلْ مُعْلَمُ مِلْ مَا مُعْلَمُ مَا مِلْ مُعْلِمُ اللهُ مَعْلَمُ مَا مِلْ مُعْلَمُ مَا مِلْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مِلْ مَا مُعْلَمُ مِلْ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُلْفِيْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللهُ مَعْلُمُ مِلْ مِلْ مِلْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِم

صحیح بخاری میں حضرت ابوہر یہ وضی اللہ عندے دوایت ہے کہ اہل کتاب تو رات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے کی میں اللہ عنے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ لا تسصد قبوا اهل السمانوں کے سامنے کی میں اسم کی تغییر بیان کرتے تھے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ لا تسصد قبوا اهل السکت و لا تکذبو هم و قولُوا امّنا بِاللّٰهِ کُ اُنْوِلَ اِلْیُنَا وَالْیُکُمُ وَالِمُهُ اَوْلَا اُمْنَا وَاللّٰهُ کُمُ وَاحِدٌ وَنَحُنُ لَلَا السَّالِ مُورِدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

بعض صحابہ ؓ نے یہود سے جوبعض روایات لی ہیں (اورتفیر کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئ ہیں)وہ صرف تاریخی حیثیت سے لے لی گئ ہیں احکام شرعیہ اور حلال وحرام میں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

وال برایمان لاتے ہیں اس سے وہ اہل کتاب مرح ہم نے کہلی کتابیں نازل کیں ای طرح ہم نے آپ کی طرف بید کتاب نازل کیں ای طرح ہم نے آپ کی طرف بید کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید فالڈیٹن انٹینٹ کو الکیٹن کو کو کو گوئوں کہ جو لوگوں کو ہم نے آپ نے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے حق ظاہر ہوتے ہی حق کو قبول کیا اور اسلام لے آئے جیے عبداللہ بن سلمان فاری اور حبشہ کے نصاری وکون ھو گو گڑھ من گوئوں بہ (اور ان لوگوں میں سے یعنی قریش مکہ اور دیگر قبائل اہل عرب میں سے بعض لوگ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں ) وَمَا یَا جُمَدُ کُن یَا اِیمَا اللّٰ اللّٰ فَورُونَ

(اور ہاری آیات کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کا فرہیں) می کو چھپاتے ہیں باطل پر جے دہتے ہیں۔
رسما لمت محمد میہ پر ایک واضح ولیل اس کے بعدرسول الشائلی کی رسالت پر ایک واضح دلیل بیان فرمائی اور وہ یہ کہ آپ مکہ مرمد ہیں پیدا ہوئے اہل مکہ ہیں آپ نے پورے چالیس سال گذار نے اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ وہ نوت سے سرفراز فرمایا 'کہ دالے جانے تھے کہ آپ بالکل ای ہیں کی ہے آپ نے پچھبی نہیں پڑھا 'آپ نہ رخصنا جانے تھے نہ کھنا۔ اہل کتاب بھی اپنی کہ ابوں میں جو آپ کی صفات پاتے ان میں یہ واضح طور پر موجود تھا کہ آپ بر صنا جانے ہوں گئے ۔ معظم میں آپ نے نبوت کے بعد تیرہ سال گذار ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سنائی تو انہوں نے صفا وارعنا دکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سنائی تو انہوں نے سکھا تا ہے ) جب ان سے کہا گیا کہ تم اس جیسی ایک سورت بناگر او کو بالکل عاجز رہ گئے طالا نکہ وہ فسحاء اور بلغاء تھے میں سے صاف طا ہر ہوگیا کہ یہ کتاب آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے آپ نے کس سے صاف طا ہر ہوگیا کہ یہ کتاب آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے آپ نے کس سے صاف طا ہر ہوگیا کہ یہ کتاب آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے آپ نے کس سے پڑھائیں اور یہ کی دومرے بشری سے سکھائی اور پڑھائی ہوئی کتاب آپ کی سے ہو کہ وہ آپ کو سکھا تا ہے ایک ان کی سے ہو کہ وہ آپ کو سکھا تا ہے ایک ان گوش جس نے کسی سے ہمی نہیں پڑھا اس کا ایک فسی و ملیغ کتاب جی کی ہیں ہوئی وہ اس کی نبوت کی سے بھی نہیں پڑھا اس کا ایک فسی و ملیغ کتاب چیش کر دینا جس کے مقابلہ سے بڑے بو نے فسطا عام تر دہ گئے اس کی نبوت کی صاف مرتی اور واضح دلیل ہے۔

پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہلے سے اہل علم بعنی یہود موجود تھے انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہ ب بی جن کی تشریف آوری کا جمیں انظار تھا'وہ لوگ آپ کی نشانیاں جانے تھے اور اپنے اسلاف سے سنتے آرہے تھے'ان نشانیوں میں یہ بھی تھا کہ آپ امی ہوں گے'امی ہوتے ہوئے آپ نے حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بتائے اور جامع شریعت پیش کی' عقائد صححے سے واقف کیا' یہود نصاری کی تحریفات سے آگاہ فرمایا' ان کی گراہیوں پرمطلع کیا' یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول بین' اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وہ علوم دے دیے جو کی کونیس دیے۔

اس تمبید کے بعداب آیت کامفہوم جھیں ارشاد فرمایا: وَمَاكُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتَبِ وَ لَا تَخْطُلُا بِيكِينِكَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

پھر فرمایا: بک فوایٹ بَینٹ فی صُرُور الدین اُوٹواالولئ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی (قرآن شریف) اگر چہ ایک کتاب ہے کہ یہ کتاب یعنی (قرآن شریف) اگر چہ ایک کتاب ہے کی بہت ہے کہ بہت بردی دلیل ہے جواپی قوت وعظمت کیوجہ ہے بہت میں اضح دلیلوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے اوران لوگوں کے دلوں میں ہے جن کو علم عطاکیا گیا ہے ۔ وَمَا يَجْعَدُ بِالْيَوْنَ الْالْمُونَ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف بے انصاف لوگ ہی کرتے ہیں ) باوجود کی قرآن مجز ہے اوراس کا اعجاز سب برخا ہر

ہے پھر بھی ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

فُلُنُدُ فَ نَوْمَ الْرَافَ مِن فَاتُمَ الْعَبِينَ عَيْسِكُوكَ كَارِحِمْ الْكُونَ يَدَّعُونَ الْرَيُولَ الدِّي الْرُوقَ فرمايا ہے اور يہاں ہے پہلے وکی کتاب ہیں پڑھتے تھے اور نہا ہے واپنے واپنے ہاتھ ہے لکھتے تھے اور آ پکا یہ جو رہ تھا کہ وقع ہوئے ہوئے آ پنا ہے کہ جب کو کہ کتاب ہیں پڑھتے تھے اور نہا ہے واپنے واپنے فقل و کمال کی بات ہے۔ بعض علماء نے یوں کہا ہے کہ آخر میں آ پ لکھتا پڑھنا جان گئے ان حضرات کی دلیل بیہ کہ جب کے جب کے حدیدیہ کے موقع پرسلے نامہ لکھا جار ہاتھا تو اس میں آ پ کے کا تب حضرت علی رضی اللہ عند اللہ نامہ اللہ ناکھا جا ہے گئے اس محمد بن اللہ عالیہ اللہ اللہ اللہ ناکھا جائے اگر ہم آ پ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو کوئی جھڑے والی بات بی نہی نہ آپ ہے قال کرتے اور عبد اللہ اللہ تھی ہوئے گئے ہوئے والی بات بی نہی نہ آپ ہوئے کہ واللہ کا رسول مانتے ہوتے تو کوئی جھڑے والی بات بی نہی نہ آپ ہے قال کرتے اور شان عالب تھی اسلے انہوں نے عذر کر دیا اس پر آ تحضرت علی ہوئے ان کے ہم جمد بن عبد اللہ کی ویک رسول اللہ کے مسلم جلد اللہ اور خود ہوئے اس محمد بن عبد اللہ کی ویک رسول اللہ کے مسلم کی بعض روایات میں اس طرح سے ہوئے والی اور خود ہوئے اس محمد بن عبد اللہ کی دیا میں اوایات میں اس طرح سے ہے۔ (صحح مسلم جلد اص اللہ کی ویک رسول اللہ کے مسلم جلد اس میں اس طرح سے ہے۔ (صحح مسلم جلد اس کے معام دین عبد اللہ کے دیں برائٹہ کے رسول اللہ کے دیں برائٹہ کے رسول اللہ کے دیں برائٹہ کے رسول اللہ کے دیں اس کا طرح سے ہوئے معام دین عبد اللہ کی دیا ہوئے ہوئے نے معام دی اس کے معام دیں عبد اللہ کے دیں کے اس کے جس پر اللہ کے دیں کے دائے کے معام دیں اس کا میں کی اللہ کے دیں کے دیا ہوئے کے دیا ہوئے کے معام دیں کے معام دیں اس کی معام دیں عبد اللہ کے دیں کے دیا ہوئے کے دیا ہوئے کے دیا ہوئے کے دیا ہوئے کے معام دیں اس کی معام دیں اس کا خور کے دیا گئے کہ کے دیا ہوئے کے دیا ہوئ

لیکن بعض علماء نے فر مایا کہ آپ نے حضرت علی کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو لفظ محمد بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا اور
اس تھم فر مانے کوراوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ آپ نے لکھ دیا۔ در حقیقت بہ تاویل نہ بھی کی جائے تب بھی آپ کی طرف کڑن ہی کن ببت کرنے سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ کے اُمی ہونے کی صفت باتی نہیں رہی کیونکہ بطور معجزہ کوئی جز لکھ دینا دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانے ہوئے آپ کا لکھ دینا دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانے ہوئے آپ کا لکھ دینا یہ ستقل معجزہ ہے لہذا یہ کہنا کہ آپ بعد میں کتابت سے واقف ہوگئے تھے اس میں اُس سے زیادہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ نے اُمی ہوتے ہوئے بھی لکھ دیا۔

اس کے بعد فرمایا و کالوالوکا آئول علی رائی مین دُنیہ (اور انہوں نے کہا کہ ان پر نشانیاں کیوں نازل ہو کیں) ان لوگوں کا مطلب بیرتھا کہ ہم جن معجزات کی فرمائش کرتے ہیں انہیں کیوں ظاہر نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمادیا فیل الڈی ونگ اللہ و آپ فرماد یجئے کہ نشانیاں اللہ تعالی کے قضہ میں ہیں) میرے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں و کی اور میں تو صرف واضح طریقہ پر ڈرانے والا ہوں) تہارے فرمائش معجزات لا نامیرے اختیار میں نہیں ہے۔

اَوَكُوْرِيَكُفِهِ وَأَنَا آَنَا لَمَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ يُعْلَى عَلَيْهِ وَ (كيا ان كے لئے يہ كافی نميں ہے كہ ہم نے آپ پر كتاب ما زل فر مائی ہے جس كی ان لوگوں پر تلاوت كی جاتی ہے) يہ كتاب سرا پا مجزہ ہاں كا عبارسب كے سامنے ہے اگر كوئی منصف قبول حق كا ارادہ كرے تو اس كے لئے يہى قرآن بطور نشانی اور بطور مجزہ كافی ہے۔ اَن فِی ذلِكَ لَرَّهُ مُدَّا لَا تَحْدَدُ عَلَيْهُ لَرُحْدَدُ اَن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

## قُلُ كَفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيْكًا " يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِيْنَ

آپ فرماد بجے كراللدمير عادرتمبار عدرميان كواه بس بيده وانسب چيزون كوجات بو آسانون مين بين اورزين مين بين اورجولوگ

المُعُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولِيكَ هُو الْخِيرُونَ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلًا

باطل پرایمان لاے اور اللہ کے محر ہو گئے میں لوگ نقصان والے ہیں۔اوروہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور اگر مقررہ

ٱجَلُّ مُسَمَّى لِيَاءَ هُمُ الْعَنَابُ وَلِيَالِيَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لِايشْعُرُونَ فَيَسَعِّ لُونَكَ

اجل نہ ہوتی تو ضروران کے پاس عذاب آجاتا اورالبتہ اُن پراچا تک عذاب آپنچ گااورائبیں خربھی نہ ہوگ ۔ بدلوگ آپ سے جلدی

بِالْعَكَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَكِينَ عَلَا يُالْكُفِرِينَ فَوْقِهِمْ

عذاب آنے کا نقاضا کردہے ہیں اور بلاشبہ جنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن اُن کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے

وَمِنْ تَعْيُ الْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُونُواْمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ٥

ان پر عذاب چھا جائے گا اور اللہ تعالی کافر مان موگا کہ چھ لوجو کچھتم کیا کرتے تھے۔

#### اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پر تعذیب

قضعه بيو: رسول الله علي كياتوں پرمكرين كويقين نين تھا حالاتك آپ كے مجزات ظاہر ہوتے رہتے ہے اور سب سے بردام بجرہ قرآن مجد ہے اللہ تعالی نے فرمایا كه آپ ان سے فرماد ہجئے كہ مير سے اور تبہار سے درميان اللہ كواہ كائى ہے تم مانويانه مانو وہ ميرى رسالت كا گواہ ہے آسانوں ميں اور زمين ميں جو پجھ ہے وہ ان سب كوجانتا ہے ميں جوتم پرحق پيش كرتا ہوں اسے اس كا بھى علم ہے تہ تہ ہيں ہوں اسے اس كا بھى علم ہے تہ تہ ہيں اور جو بجھ تم كرتے ہو يعنى انكار اور تكذيب كے ساتھ پيش آتے ہوا ہے اس كا بھى علم ہے تہ ہيں اپنى حركتوں كى سزا ضرور ملے كى اور تم بہت بوے ضارہ ميں بيڑو گے۔

ای کوفر مایا: وَالْاَذِیْنَ اَمْنُوْا بِالْبَاطِلِ وَکَفَرُوْا بِاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللهِ کَاللهُ وَکَفَرُوا بِاللهِ وَالْمَالِيَّةِ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

منکرین اپنے کفرکو جرم نہیں بھتے تھے اور عذاب آجانے کی بات سنتے تھے تو اس کا یقین نہیں کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو جلد آجائے اور ان کی مانگ کے مطابق فوراً عذاب ند آنے کی وجہ سے آنخضرت مرور عالم عظیم کے عظیم کے مطابق کی رسالت میں شک کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و کو کو کا انکی کھی گئی آئے کہ می اللہ کے اللہ کے علم علی میں عذاب آجا تا کہ جب اجل مقررہ کا وقت آجائے گا ان پرعذاب دفعۃ آجائے گا جس کی انہیں خربھی ند ہوگی ۔ بیعذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور کا فرکی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہوجا تا ہے گا جس کی انہیں خربھی ند ہوگی۔ بیعذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور کا فرکی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہوجا تا ہے گا جس کی انہیں خربھی ند ہوگی۔ بیعذاب شروع ہوجا تا ہے گا جس کی انہیں خربھی ند ہوگی۔ بیعذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور کا فرکی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہوجا تا ہے گا جس کی انہیں خربھی ند ہوگی۔ بیعذاب دنیا میں کو میں انہیں خربھی ند ہوگی۔ بیعذاب دنیا میں کو میا

موت کے وقت بھی عذاب موت کے بعد برزخ میں بھی عذاب تیامت کے دن بھی عذاب دوزخ کا داخلہ وہاں بھی عذاب دوزخ کا داخلہ وہاں بھی عذاب اور دائی عذاب اور سے بھی عذاب اور نے سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالی کا فرمان ہوگا کہ تم جو کمل کیا کرتے تھاں کا مزہ چکھ لواور مزا بھگت لو۔

هجرت كي اہميت اور ضرورت

شاندنے ان سے فرمایا کمیری زمین بہت وسیع ہے جرت کرواورمیری عبادت کرو۔

بھرت کرنے میں دوطرح کی تکلیفیں پیش آنے کا خطرہ ہوتا ہے اوّل ہوت کا خطرہ (کافروں کی طرف ہے تملہ آور ہونے کا قوی احمال ) اور دوسرے بھوے مرجانے کا خطرہ۔انسان سوچتا ہے کہ یہاں اپنے گھر میں کمائی کرتا ہوں بیٹے بھی کماتے ہیں تجارت چالو ہے اپنی بھی باڑی ہے وطن سے باہر نکلتا ہوں تو کھانے کو کہاں سے ملے گا؟
ہر جان کو موت جھمنا ہے: اللہ تعالی شانہ نے دونوں باقوں کا جواب دے دیا اول تو یفر مایا کُلُ نَفِی ذَاہِوَ اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ کہ ہر جان کو موت ہے کھا اور اس کے لئے بھر تان کو موت ہے کیا ڈرنا اور اس کے لئے بھرت کو چھوڑنے کا کیا معنی ؟ شکھ الکہ نا تو بھوئ آن کھی تو اس کا احمال کا کہ بھر اللہ الفرض بھرت نہ کی تو مزا ملے گ

اس کے بعد اہل ایمان کے اجرو اُواب کا تذکرہ فرمایا وَالْذِیْنَ الْمُوْاوَعَ الصّٰیلَةِ (الآیة) (اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ضرور ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکاند دیں گئ جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا) اتنی بری جنت کا چھوٹا سا گھر اور وطن مالوف چھوڑنے کے عوض مل جانا بہت بری کامیا بی ہے۔

رزق مقدرضرور ملے گا: دوسری بات کا جواب دیے ہوئے ارشاد فرمایا وکائین بین کا آبتہ آک تخیل دِ ذقیہ اَندہ کر فرقی الله ان کورزق دیا ہے ) اس کے دو یک اُندہ کا کہ آبا کہ اُن کے دو یک اس کے دو یک اُندہ کا کہ آبا کہ اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جانو را پنا رزق ساتھ کے نہیں چو بنا رہوتے ہیں الله ان کا رزق دے دیتا ہے اور دوسرا مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جانو را پنا رکھتے ، جو ملا کھالیا آ کے کی قرنہیں کرتے ندان کے یہاں رزق جمع کرنے کا انتظام ہے نہ محصل رزق کی کوشش وہ اسباب کے پیچے نہیں پڑتے اللہ تعالی ان کو اپنے نصل سے رزق عطافر ما تا ہے ای طرح جب تم ہجرت کرو گے تو وہ تمہیں رزق دے گااب تک جس نے کھلایا پلایا ہجرت کے بعد بھی وہی کھلائے پلائے گا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم الله پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کاحق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کورزق دیتا ہے وہ صبح کو بھو کے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا ہیں آتے ہیں۔ (رواہ التر فدی وابن ماج مشکلو ۃ المصابح ص۲۵۲)

حضرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبدرز ق بندہ کواس طرح طلب کرلیتا ہے جیے اے موت طلب کرلیتی ہے۔ (مفکل قالمصابی ص ۲۵۳)

آخر میں فرمایا کو گھو التی یہ الحکی ہے (اوراللہ تعالی سنے والا اور جانے والا ہے) وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کے احوال جانتا ہے جو تحف عذر کی وجہ ہے جرت کرنے وال جانتا ہے جو تحف عذر کی وجہ ہے جرت کرنے ہے دل سے اللہ پرتوکل کرنے اور جو تحف عذر کی وجہ ہے بجرت کرنے سے رکے اور جو تحف محض و نیاوی مفاد کے پیش بجرت کے لئے نظے اللہ تعالی کوان سب کے احوال واقوال معلوم ہیں۔ جب رسول اللہ عقاقیہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بہت سے لوگ مکم معظمہ میں رہ گئے ان میں

امحاب عذرہمی تصاورہ ولوگ بھی تے جن کے لئے واقعی عذر نبھا وہ جرت کرسکتے تضاس زمانے میں مدینے کے لئے ہجرت کرنا فرض تھا ، جو تحض ہجرت نہ کرتا اس کا ایمان معتبر نہ سمجھا جاتا تھا ، جب مکہ عظمہ فتح ہوگیا تو ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ کین مختلف احوال کے اعتبار سے ہمیشہ ایسے احوال مسلمانوں کے لئے پیش آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان اوراعمال باتی رکھنے کے لئے ہجرت کرنا فرض ہوجاتا ہے لیکن گھر باز مال جائیداداور شتہ داروں کی محبت میں وطن نہیں چھوڑت الی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں اذان بھی نہیں دے سکتے 'نماز بھی نہیں پڑھ سکتے مگر دنیا کی محبت انہیں ہجرت نہیں کرنے دیتی ایسے لوگ تارکے فرض ہوتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے سورہ تساءرکوع نمبری تفسیر کامطالعہ سیجئے) (انوارالبیان ۲۰)

# توحيد کے دلائل

قفسی : جولوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیراللہ کو بھی شریک کرتے تھان کے بارے میں فرمایا کہ اے بی ( اللہ تھے )
اگر آپ ان لوگوں ہے دریافت کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چا ند اور سوری کو کس نے سخر کیا اور انہیں ایک طریقہ خاص پر کس نے کام میں لگایا تو یہ لوگ اس کا بھی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کھے کیا ہے جب اقرار بھی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بی کیا ہے تو بھر کہاں النے پاؤں جارہ بین بعنی تو حید کو چھوڑ کر شرک کو کی شریک نہیں ای طرح صفت رزاقیت میں بھی کوئی شریک نہیں وہ اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے چاہے رزق وسیح کردے یعنی رزق میں فراخی دیدے اور جس کے لئے بنیں وہ اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے چاہے رزق وسیح کردے یعنی رزق میں فراخی دیدے اور جس کے لئے جا ہے رزق وسیحت کے ساتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رزق ہے اور بہت ہے لوگ کی بھی تھی ترکردہ رزق ہے تا ہوں جاتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رزق ہے ذارہ کی کو پھینیں ملتا۔

اس کے بعد سبب رزق کے بارے بھی ارشاد فر مایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بتاؤ آسان سے کس نے پائی اتارا؟ پھراس پائی کے ذریعہ کس نے زیمن کوزندہ کردیا جبکہ زیمن مرچکی تھی بعنی خشک ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اگانے کے قابل نہتی تو یہی جواب دیں گے کہ یہ سب پھواللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے۔ فیلِ الْمحَدُمُدُ لِلْهِ (آپ فر ماد یجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے) پیدا بھی اس نے فر مایا اور نعتیں بھی اس نے دیں رزق بھی وہی دیتا ہے ذیمن بھی وہی وہی دی خور مایا اور نعتیں بھی اس نے دیں رزق بھی وہی دیتا ہے ذیمن بھی وہی دی ہے اور رازق بھی وہی ہے تو پھر عبادت بھی صرف اس کی کرنالازم ہے نیان سب باتوں کا اقراد کرتے ہیں کین عقل سے کا منہیں لیتے ، غور آفرنہیں کرتے ، تھوڑ ہے ہی سے افراد ہیں جو بھی سے کام لیتے ہیں اس کے فرایا بن آگار اور کا یکن فیڈن کے سے کام لیتے ہیں اس کے فرایا بن آگار اور کا یکن فیڈن کے سے کام لیتے ہیں اس کے فرایا بن آگار اور کانگر کو کو کین کے فرایا کی کرنالان کے سے کام لیتے ہیں اس کے فرایا بن آگار کو کو کانگر کو کو کو کانگر کو کو کانگر کو کی کے دیاں میں کے فرایا کی کرنالان کی کرنالان کے کام کی کرنالان کر کے کام کی کرنالان کر کے دیاں کرنالوں کی کرنالان کی کرنالان کی کرنالان کی کرنالان کی کرنالان کی کرنالان کر کے دیاں کی کرنالان کی کرنالان کی کرنالان کی کرنالان کر کے دیاں کرنالوں کی کرنالوں کی کرنالوں کی کرنالوں کی کرنالوں کی کرنالوں کر کے دیاں کرنالوں کرنالوں کی کرنالوں کرنال

وَمَا هٰذِةِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ قَ لَعِبُ وَ إِنَّ الدَّارُ الْاَخِرَةَ لَهِي الْحَيُوانُ مِ اور يه دنيا والى زندگى نبين ہے مگر لهو و لعب اور بلاشه آخرت والا محمر عى زندگى ہے لَوْ كَانُوْ اِيعُلُمُونَ ® كائراؤگ جائے ہوئے۔

دنیاوالی زندگی لہوولعب ہے حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے

قصه بیر: اس آیت کریمه میں دنیا کی فنااور آخرت کی بقا کواجمالی طور پر بیان فر مایا ہے اور مشرکین و کا فرین کی تاسجی اور نا دانی اور بے عقلی کی طرف اشار ہ فر مایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی دراز ہوجائے اور اس میں جتنی بھی نعتیں مل جائیں سب بھے ہیں۔

کیونکہ انسان کی اصل ضرورت آخرت کی ضرورت ہے جہاں دوام ہے اور ابدی زندگی ہے وہاں کی دائی زندگی اور ابدی نغتوں کے سامنے یہ فناہونے والی دنیا جود ہاں کچھ بھی کام ندرے گی بالکل ہوولعب ہے بھیے بچے آپس میں کھیلتے ہیں ہوٹی بھی کھولتے ہیں وو کا ندار بن کر بھی بیٹے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی بیچے ہیں پھر جب بھوک گئی ہو واپنی موٹل کھولے ماں کے پاس آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہا می جان کھانا دے دیجے اگر والدہ ان سے پوجھے کہتم تو ابھی ہوٹل کھولے ہوئے تھے روٹی سالن فروخت کررہے تھے اس میں سے کھالیتے اب جھ سے کیوں ما مگ رہے ہو؟ تو بچے جواب دیں گئے موٹل تھا تھے ہیں اس کے کہوہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی ۔اس طرح اہل دنیا کا حال ہے کہ دنیا ہیں لگتے ہیں اس کے لئے جیتے ہیں اس کے لئے مرتے ہیں مال بھی جمع کرتے ہیں جائیداد ہیں بھی بناتے ہیں پھر موت کی وقت سب کچھے پہیں چھوڑ جاتے ہیں اس مال و جائیداد سے جو یہاں کی تھوڑی بہت حاجت پوری ہو جاتی ہے آخرت کی حاجوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں وہاں کی ہوئی کے مرتے ہیں کی وہاں تو ایمان اور اعمال صالحہ کی حیثیت نہیں وہاں کی اور یہی وہاں کی اصل خرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گے وہاں کی ضرورت دوز نے سے بچنا ہے (بید فع قیت سے گئی اور یہی وہاں کی اصل خرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو وہاں کی ضرورت دوز نے سے بچنا ہے (بید فع قیت سے گئی اور یہی وہاں کی اصل خرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو وہاں کی ضرورت دوز نے سے بچنا ہے (بید فع قیت سے گئی اور یہی وہاں کی اصل خرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو وہاں کی ضرورت دوز نے سے بچنا ہے (بید فع

مفترت ہے) اور جنت میں داخل ہونا ہے (جو جلب منفعت ہے) وہاں کی ان دونوں ضرورتوں کے لئے جب دنیاوی چیزیں کام ندآ ئیں تو ساری دنیا کھیل ہی ہوئی جس سے واقعی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں اگر دوزخ کے دائی عذاب سے بچیزیں کام ندآ ئیں تو ساری دنیا کے دائی عذاب میں گرفتار ہوئے تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ دنیا واقعی لہودلعب تھی وہاں حسرت اور افسوس کے سوا کچھنہ ہوگا جو کچھ کرنا ہے بہیں سے لے کرجانا ہے۔

آخر میں فرمایا کو گانوایک کون اگرید حیات دنیاویداوردار آخرت کوجان کیتے اور دونوں میں جوفرق ہےا ہے۔ سجھ لیتے تو دنیا کو زندگی کامقصد نہ بناتے۔

فَاذَاكِرُوْا فِي الْفَلْكِ دَعُوا اللّه مُخْلِصِين لَهُ الدِّينَ فَلَتَا أَجُهُمُ الْ الْهُ إِذَا هُمُ الرَّينَ فَلَتَا أَجُهُمُ اللّهِ الْمَدَّرِيَةِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ الدِّينَ فَلَكُونَ اللّهُ الدَّاجِعُلْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللهُ ال

# مشركين كى ناشكرى اور ناسياسى

قسفسيد: جولوگ الله تعالى كساته شرك كرتے إن ان كاطريقه بيا كدوة أو دقت من تمام باطل معودول كى طرف سے ذہن ہٹا لیتے ہیں اور خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ تعالی ہی ہے مصیبت دفع کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہاں بطور مثال ان کی حالت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جب ستی میں سوار ہوں اور تیز ہوا چلنے لگے جس سے ستی وْكُمُكَانِ لِكُ اور ووب كا خطره لاحق موجائے تو صرف الله بى كى طرف متوجه موتے بيں اور يول كہتے بيل كه لَيْنَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ كِوِيْنَ ﴾ (الرآب ني ميساس سينجات دے دي تو جم ضرور شكر كزار مول كے) جب مصيبت ميں مبتلا ہوتے ہيں تو برے سے وعدے كرتے ہيں ليكن جب الله تعالى مصيبت سے نجات دے ديتا ہے تو پھروہى ناشكرى اور كفروشرك اختيار كركيتي بير -اى كوفر مايا فَكَتَا أَجْهُ فَهُ إِلَى الْهَزِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (سوجب الله أنبين نجات دے كر خطى ميس لية تاب تواى وقت شرك كرنے لكتے بين) لِيَكُفُرُ فَابِكا النَّيْنَائِ (تاكدوة ال تعتول كى ناشكرى كريں جوہم نے انہیں دی ہیں) وکیکٹیکٹی (اور تا کدمزے اڑاتے رہیں) دنیا کے اشغال اور لذات اور مردل کے کاموں میں لگے ر بین مصیبت کل جانے پر سارے وعدے بھول جاتے ہیں فکوٹ یعلمون (سوعنقریب جان لیں سے کہ کفروشرک اختیار کرنے اورائے وعدوں کو محول معلیاں کرنے کا کیا تیج نکائے ) یہ تیج عذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔ الل مكه برامن وامان كاخصوصى انعام: الله كم بهى شرك مين متلاسط الله تعالى في إن بريانعام فرمايا تھا کہ وہ امن وچین سے اپنے شہر میں رہتے تھے جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لڑائیاں رہتی تھیں قل خون لوٹ مار غارت گری کاسلسله قبائل عرب میں جاری تھا۔اہل عرب اگر چیمشرک تھے لیکن جرم مکہ تومحتر م جانتے تھے اور اہل مکہ پر کوئی حمانہیں کرتے تھے اہل مکہ پراس کی قدر دانی کرنالازم تھا'جب نی کریم عظیمے نے تو حیدی دعوت دی تو انہیں سب ے پہلے مسلمان ہونا چاہے تھا ان پرلازم تھا کہ انہیں امن وامان سے رکھنے پر بھی اللہ کاشکر اداکرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو نی مبعوث ہوا جو کہ انہیں میں سے تھااس پر ایمان لے آتے لیکن وہ حسب سابق باطل معبودوں کی پرستش میں گےرہے جن کی عبادت میں پہلے ہے مشغول تھے۔ای کوفر مایا اوکھ پُروا آٹا جھکنا حرماً امِنا (کیا انہوں نے نہیں د يكها كهم فحرم كوامن والى جكه بناديا) ويُعظفُ النَّاسُ مِنْ حُولِهِ في (اوران عَالَى باس لوكول كوا چك ليا جاتا ہے) آفیالباطل یُوُمِنُونَ (کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اوراللہ کی نعمتوں کے منکر ہوتے ہیں) وَ مِنْ عُدَة اللهِ يَكُفُورُونَ (اورالله تعالى كانعتول كى ناشكرى كرتے بين)

مشرکین کا عجیب حال تھا اوراب بھی ہے کہ پیدا تو اللہ نے فرمایا اور وہی رزق دیتا ہے اور پرورش فرما تا ہے اور حاجتیں پوری فرما تا ہے جس کا اقر اربھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کفروشرک اختیار کئے رہتے ہیں۔

مرکین کایر کہنا کہ اللہ کے لئے شریک ہے یا اللہ تعالی پر تہت ہے اور افتراء ہے اس کو یہاں فرمایا ہے وَمَنْ اَظْلَمُ اِللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰمِ

استفہام تقریری ہے مطب سے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اسکواستفہام کی صورت میں بیان کیا تا کہ خوب سوچ لیں اور اپناانجام اور واقعی واصلی ٹھکانہ جان لیں۔

آخر میں فرمایا والزین کاهگوافینا کنه دیگام دولات الله کمتوالد الدوری (اورجن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھا کیں ضرور ضرورہم انہیں اپنی راہیں بتا کیں گے اور بلاشبہ اللہ اجھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے )اس آکیے فیس اٹھا کیں ضرور ضرورہم انہیں اپنی راہیں بتا کیں رضا اختیار کرنے اور اس کی طلب میں محنت کرنے اور مشقت اٹھانے پراللہ تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اپنے راستے بتادے گا۔ آیت شریفہ میں بہت بوی جامعیت ہے اللہ تعالی کی رضا کے لئے جس طرح بھی ہوئی کوشیں کی جا کیں مثالہ طلب علم ہو کا فروں سے مقاتلہ ہوا الی فتن سے مقابلہ ہو کی رضا کے لئے جس طرح بھی جو بھی کو بھی کی مشابلہ ہو اللہ تعالی کی رضا کے لئے جس بر بالمعروف اور نہی عن الممثل ہو کیا طالب علم ہو کا فرول سے مقابلہ ہو ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ ہمارے بارے میں یعنی ہماری رضا کے لئے ہمارے دین کو بلند کرنے کے لئے عنت کریں گئے ہمانہ میں شرور ضروا پنے راستے دکھا دیں گئا اس کا مطلب کریں گئے تکلیف اٹھا کی گئا تھی تھی میں فرمایا کہ اللہ تعالی کا مطلب کریں گئے تکا نہ کی واقعیار کیا اللہ تعالی انہیں اور زیادہ ہوایت دے گا اور انہیں ان کے تقالی عظافر مادے گا) (ورجن لوگوں نے ہوایت کو اختیار کیا اللہ تعالی انہیں اور زیادہ ہوایت دے گا اور انہیں ان کے تقالی عظافر مادے گا) ور مسلمل بے کہ جنت کرواستے دکھا دیں گے۔

جوفض علم میں گاللہ تعالی اس کے لئے علم کی راہیں کھول دیتے ہیں اور علم بھل کرنے سے مزید علم عطافر ماتے ہیں۔ جوفض دعوت وہلنے اور جہاد کے کام میں گئ تصنیف و تالیف کا کام کرے اسکا سینہ کھول دیتے ہیں تفسیر قرآن کل سے گئے تو اسے الی معرفت عطافر ماتے ہیں جس کی وجہ ہے قرآن مجید کے اسرار ورموز اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں جو شخص معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی نظر معاشرہ کی خرابیوں پر جاتی ہے پھر زبان سے یاتح بر سے ان خرابیوں پر جاتی ہے پھر زبان سے یاتح بر سے ان خرابیوں پر تنبیہ کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہو اور بات کہنے کے ایسے پیرائے ذبین میں ڈال دیئے جاتے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے خاطبین بات کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ موئن بندہ کو اپنے ہڑمل میں مخلص ہونالا زم ہے یعنی جنہیں اختیار کرنے موجوز کی ہو ھے تو سہی موئن بندہ کو ایسی کی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ہو ھے تو سہی محض اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ہو ھے تو سہی بھرد کھے کہ اس کا کیسافضل وانعام ہوتا ہے۔

صدیث قدی میں ہے میں تقرب مِنِی شہرا تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مِنِی ذراعاً تقربت منه بساعا۔ (یعنی الله تعالی فرما تا ہے کہ جو تحص میری طرف ایک بالشت قریب ہوجا تا ہول اور چو تھی ایک ہاتھ میرے زدیک ہوتو میں جارہا تھاس کے زدیک ہوجا تا ہول)

آخریس فرمایا کہ اِنَّ اللهُ کَهُمُ الْنَهُ اِللهُ کَهُمُ الْنُهُ اللهُ کَهُمُ اللهُ اللهُ حَسَينَ کَماتھ ہے) افظ مُحُسِنِین جَع ہے حن کی 'جو افظ احسان سے لیا گیا ہے اور احسان کامعنی ہے اچھائی کرنا 'الله تعالی پرایمان لانا' اس کو وحد ہ لاشریک ما ننا اور اس کے ساتھ کی کوشریک ندکرنا 'اس کے جیجے ہوئے دین کو قبول کرنا' اظام کے ساتھ اسکی عباوت کرنا نماز کے ارکان اور اعمال اوا کرنے میں خوبی اختیار کرنا خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا' ہمل کوریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے پاک رکھنا اور اوا کرنے میں خوبی اختیار کرنا خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا' ہمل کوریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے پاک رکھنا اور

فالحمد الله الذي بنعمته وَعزّته تتم الصالحات وقد تم تفسير سورة العنكبوت بحمدالله تعالى وحسن توفيقه والحمد الله ربّ العالمين والصلوة والسلام عَلىٰ سيد الاوّلين والأخرين وعلى اله واصحابه اجمعين

#### سورة روم مكه كرمدين نازل مونى اس كى سائهة يات اور چوركوع بين \_ هِ اللهِ الرُّمْنِ الرَّحِيدِ يُمْ الله ك نام ي جو برا مهربان نهايت رحم والا ب لَمِّوْغُلِبَتِ الرُّوْمُ وَفِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُ مُرِمِّنُ بَعَلِ عَلِيهِ مُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ النقر دوم والنزين كقريب والے حصيص مغلوب و كيئاوروه الية مغلوب بونے كے بعد عقريب چندسال ميں غالب موجا كيں كے فِي بِضْعِ سِنِينَ أَولِلُهِ الْكُوْمِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِنَّ يَفْرُحُ الْمُؤْمِنُونَ فَ اللہ بی کے لئے اختیار ہے سملے بھی اور بعد میں بھی۔ اور ایمان والے اُس دن خوش مول کے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَوَعَدُ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللهُ وَعَده وہ مدوفر ماتا ہے جس کی چاہے اور وہ زبروست ہے رحمت والا ہے۔ اللہ نے وعده فرمایا ہے۔ الله این وعده کوخلاف نہیں فرماتا۔ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوِةِ النُّهُ نِيا ﴿ وَهُمْ عَن اور کیکن اکثر لوگ نہیں جانے ' یہ لوگ دنیا والی زندگی کے ظاہر کو جانے ہیں اور وہ الْإِخْرَةِ هُمْ غَفِلُونَ⊙

اہل فارس پررومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اور حضرت ابو بکرصدیق کا اُبی بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانا

قض مد بی : حفرات مفسرین کرام رحم ماللہ تعالی علیم اجمعین نے ان آیات کا سبب زول ذکر فرماتے ہوئے کھا ہے کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن گئی تھی اہل فارس جن کا بادشاہ کسری تھا 'یہ لوگ مشرک تھے اور ومیوں کا بادشاہ قیصرتھا یہ لوگ اہل کتاب ہوجا کیں کیونکہ اہل روم اہل کا بادشاہ قیصرتھا یہ لوگ اہل کتاب ہوجا کیں کیونکہ اہل روم اہل کتاب تھے اور مشرکین کی خواہش تھی کہ فارس والے اہل روم پر غالب ہوجا کیں کیونکہ وہ اہل شرک تھے فریش ملہ کے ہم کتاب تھے اور مشرکین کی خواہش تھی کہ فارس والے اہل روم پر غالب ہوجا کیں کیونکہ وہ اہل شرک تھے فریش ملہ کے ہم خواہب تھے کسری نے بھی اپنالشکر بھیجا اور قیصر نے بھی اور مقام افر رعات اور بھری پر دونوں لشکروں کی ٹم بھیڑ ہوئی۔ یہ شام کا علاقہ ہے جو سرز مین عرب سے قریب ہے جس میں مسلمان رہتے تھے۔ جنگ کے نتیجہ میں اہل فارس رومیوں پر غالب آگے جب یہ جو سرز مین عرب سے قریب ہے جس میں مسلمان رہتے تھے۔ جنگ کے نتیجہ میں اہل فارس رومیوں پر غالب آگے جب یہ جربی میں اور خی ہوا اور کفار مکہ نہ صرف یہ کہ خوش ہوئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی

کہا کہ تم اہل کتاب ہواورنصاری لیعنی روی بھی اہل کتاب ہیں اور ہمارے بھائی اہل فارس تبہارے روی بھائیوں پر عالب آ آ گئے اس معلوم ہوا کہ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی تم پر غالب ہوجائیں گے۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں جن میں بتا دیا کے عقریب ہی روی لوگ اہل فارس پر چندسال میں غالب ہوجائیں گے۔

یہ پیشین گوئی فرماتے ہوئے لفظ بِسضَع سِنِینَ فرمایا ہے لفظ بِسضَع عربی زبان میں تین سے لے کرنو تک کے عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے بتا دیا کہ جس دن اہل دوم اہل فارس پر غالب ہوں گے اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ ایمان خوش ہوں گے۔

جب فدكورہ بالا آیات نازل ہوئیں تو ابو برصدین رضی اللہ عند نے کفار مکہ ہے کہا کہ تم آج اس بات پرخوش ہو رہے ہوکہ تمہارے ہم فدہب غلبہ پاگئے تم خوشی نہ مناؤ اللہ کی تم ہم فارس پر عالب ہو تکے جیسا کہ ہمارے ہی اللہ فی خمیں ہمیں خبر دی ہے۔ اس پر ابی بن خلف نے کہا کہ تم جوٹ کہتے ہو معزے ابو بکرصدین رضی اللہ عند نے جواب میں فر ما یا کہ اس اللہ کہ اللہ کہ وجوٹا ہے چل تو مشار طہ کرلے بعنی ہم اور تم اپنے درمیان ایک میعاد مقرر کرلیں اور دس دس اون ورسی فارس پر غالب آگئے تو جھے دس اون دے گا اور اگر اون فی درمیان ایک میعاد مقرر کرلیں اور دس دس گا اور اگر اللہ فارس غالب ہو گئے تو میں دس اون دوں گا آپی میں اس کا معاہدہ کرلیا گیا اور تین سال کی مدت مقرر کرکی گئے۔ معزے ابو بکرصدین رضی اللہ عند نہ اس کا معاہدہ کرلیا گیا اور جمعا ملہ اور معاہدہ کیا تفاوہ خدمت عالی معن خورے اور جومعا ملہ اور معاہدہ کیا تفاوہ خدمت عالی معن خورے اور جومعا ملہ اور معاہدہ کیا تفاوہ خدمت عالی میں جون اللہ تعند نے فرمایا ہے جس میں تین سے لے کرنو سال میں جس بھی ہی کہ دور یا سول اللہ قائے کی اللہ عند نے فرمایا ہی افروں کی خور دی ہو کہ اور کی گئے ہور بی بات کہ معند نے فرمایا میں ناوم ہوں اپنی بات پر قائم میں ہوں اپنی بات پر قائم میں بلہ دیے حدمت اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں مطور کے نو سال کردیا موں بلہ جھے حدت اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں مطور کے نو سال کردیا موں بلہ جھے حدت اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں مطور کے نو سال کردیا میں اور دیجائے دی دی دور دیے کی بات ہوگئی۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات سال کے اندر ہار جیت ہونے پر معاہدہ ومعاملہ کیا گیا تھا الی بن خلف کو یہ خوف ہوا کہ ہیں ابو بکر گھکہ معظمہ سے باہر نہ چلے جائیں وہ ان سے آکر کہنے لگا کہ جھے ضامن دے دو اگر شرط میں تم ہارے تو تمہارے ضامن سے مقررہ تعداد میں اونٹ لے لول گا'اں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ضامن بنا دیا ( پھے عرصہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بجرت کر کے مدید طیبہ تشریف لے آئے )اس کے بعدا بی بن خلف کو کہ معظمہ سے نکلنے کی ضرورت پیش آئی وہ قریش کہ کے ساتھ جنگ احدے موقع پر کہ معظمہ روانہ ہونے لگا'اس پر عبداللہ بن ابی بکر ٹے اس سے کہا تو جھے ضامن دے دے اگر تیری ہار ہوجائے تو تیرے ضامن سے سواونٹ لے لول چنا نے ایک محف کو ضامن بنا دیا اس کے بعد ریہ ہوا کہ واقعہ حدیبہ یہ کے پہلے سال اہل ضامن سے سواونٹ لے لول چنا نے ایک محف کو ضامن بنا دیا اس کے بعد ریہ ہوا کہ واقعہ حدیبہ کے پہلے سال اہل طاف درس پر غالب آگئے جبکہ مشار طہ اور معاہدہ کو چھ سال گذر گئے تھے اور ساتو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقول ہوچکا تھا ( ابی بن خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقول ہوچکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پر غالب بایا تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقول ہوچکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پر غالب بایا تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی

لے معالم التو يل ميں عبد الله بن الي برح اوروح المعاني ميں عبد الرحل بن الي برح

الله عند كى جيت ہوگئ اور ابى بن خلف كے دارتوں سے سواونٹ وصول كر لئے گئے \_حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند بيد مال كے كررسول الله عليات كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے فر مايا كداس مال كوصد قد كردول \_

چونکہ نرکورہ مشارطہ تماریعنی جوا ہے اس لئے آنخضر تعلیق نے اس کوصد قد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ جس وقت معاہرہ کیا تھااس وقت تماریعنی جواممنوع نہ تھا' جب مال وصول ہوااس وقت تماری حرمت نازل ہو چکی تھی 'بدوجہ صدقہ کا تھم فرمانے کی سمجھ میں آتی ہے' اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل ہوئی ہو یوں ہی مسلمانوں کی عام ضرور توں میں خرچ کرنے کا تھم فرمایا ہو۔ اور بعض روایات میں اس کے لئے جولفظ حرام وارد ہوا ہے اگر روایة تھے ہوتو کروہ اور ناپندیدہ کے معنی میں لیا جائے گا ( کھا قال صاحب المروح )

الله الكورمن قبل ومن بعد (الله بى كے لئے اختيار ہے بہلے بھی اور بعد میں بھی) يعنی جو کھے پہلے ہوا كما الل فارس غالب ہوئ الدارس كے علاوہ جو بھی كھے فارس غالب ہوں كے اور رومی مغلوب ہوئے اور جو اس كے بعد ہوگا كردى غالب ہوں كے اور اس كے علاوہ جو بھی كھے ہوگا وجود ميں آئے گاوہ سب اللہ تعالی بى كے اختيار ہے ہوگا اور اس كى قدرت كامظام ہوگا۔

وَيُوْمَيِنْ يَغُورُ الْمُؤْمِدُونَ اللهِ (اورجس دن رومی الل فارس پر غالب ہوں گے مومن بندے اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے) مؤمنین کی خوثی ایک قواس اعتبارے ہوگی کہ انہوں نے کفار مکہ کو جو بتایا تھا کہ عنقریب الل روم الل فارس پر غالب ہوں گے اس بات کی سچائی سب کے سامنے آجائے گی۔ اور یوں بھی خوشی ہوگی کہ انہی دنوں میں بدر کا واقعہ پیش آئے گا خوشی کے اسباب ہوجا کی گی سب کے سامنے آجائے گی۔ اور یوں بھی خوشی ہوگی کہ انہی دنوں میں اللہ تعالی کی مدد آئے گا خوشی کے اسباب ہوجا کی گی اللہ تعالی کی مدد ہوئی۔ یک سباب ہو وہ جس کی جائے ہدفر مائے ) جے جائے غالب کرے جے چاہے مغلوب کرے۔ اس میں مسلمانوں کی آئندہ مدد ہونے کی طرف اشارہ ہوگیا' چنا نے بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے برابر مدد ہوتی رہی۔

جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہیں دنیاوی علم کے باوجود جاہل ہیں

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيْوَةِ الرُّنِيَ (يلوك دنياوالى زندگى كفابركوجائة بير) وَهُمْ عَنِ الْاَخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ (اوروه آخرت عناقل بير) يهال جن لوگول كي بي لا يَعْلَمُونَ فرايا انبى كي بيل يعْلمُونَ ظاهِرًا

لے بینصل ہم نے معالم التو بل جلد سے <u>سے مت</u> نے اس سلستیں اور بھی متعدد روایات ہیں جنہیں حافظ این کیڑنے اپی تغییر میں ذکر کیا ہے روح المعانی میں سئس ترندی نے قبل کیا ہے کہ غروہ بدر کے موقعہ پر رومیوں نے اہل فارس پر غلبہ پایا امام ترندی نے اس کی سند کو حسن بتایا ہے غروہ بدر سامجے میں ہوا تھا اس بات کوسا منے رکھتے ہوئے ہوں کہا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آبی بن خلف بی سے مواونٹ وصول کے کوٹکہ آبی بن خلف کی موت رسول اللہ تقایقے کے نیز وہار نے سے ہوئی تھی روا قد غروہ اُحد کا ہے جو سام پھی میں چیش آبیا تھا۔ قِنَ الْحَيْدُةِ النَّهُ أَيِا الله عَلَى فَرَمَا دِيا اس معلوم بواكرالله تعالى كى ذات صفات اوراس كرتصرفات كونه جاننااوراس كى معرفت حاصل ند کرنا ہے جہالت ہے اللہ تعالی کی ذات کی معرفت حاصل ند مواور دنیاوی زندگی کے آلات اور اسباب کو جانتے ہوں نی نی چیزیں ایجاد کرتے ہوں دنیاوی ترتی میں آ گے بڑھ گئے ہوں اور مال جمع کرنے کے طریقوں سے واتف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کونہ جائتے ہوں اور آخرت سے غافل ہوں (جہاں دائی زندگی ملے گی جس کی خبراللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں نے دی ہے) تو ایسے لوگ اصحاب علم نہیں ہیں۔انسان کی اصل ضرورت آخرت کے عذاب سے بچنا اور جنت کی نعتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ جو خص اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہ لایا اور اپنی آخرت کے لئے فکر مند نہ موادہ مخص دنیا کے اسباب کو کتنا ہی جانتا اور سجھتا ہوصا حب علم اور صاحب عقل نہیں ہے۔ سورة آل عران من فرمايا إنّ في خلق المتلموت والْكرفض واغتلاف النيل والبّار كليت لوول الألْباب الذين يَلْكُرُون الله قِیاماً وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ هُ وَيَتَكَكُرُونَ فِي خَلْقِ التَملوتِ وَالْأَرْضِ (بلاشبا سانون اورزمينون كے بيدافران من ضرورنشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جواللہ کو یادکرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹے بھی اور لیٹے بھی اوروہ آسانوں اورزمینوں ك بارے مين فكركرتے ميں )اس آيت شريف ميں ان لوگول كوعقل والافرمايا ہے جوالله كى ياد ميں سكے رہتے ميں اور آسان وزمین کی تخلیق کے بارے میں فکر کرتے ہیں یعنی ان کے وجود کود کھے کرخالق تعالی شاند کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل كرتے ميں جولوگ دنيا بى يردل ديے موت مين خواه و كيسى بى مشينيس ايجادكرتے موں اور دنيا كورتى ديے مين مشہور موں وه حقيق صاحب عقل نبيس بين \_سورة زمر مين فرمايا: قَلْ هَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ الْأَيْلُ وَالْوَالْالْبَالِ (آپ فر ماد یجئے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جونہیں جانتے پس عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہیں ) جس کاعلم الله تعالى كى توحيد نه سكمائ اوراس كرسول الله برايمان لان يرآ ماده ندكر اورآ خرت كافكر مندنه بنائ اس كا د نیاوی علم اس لائق نہیں ہے کداسے علم کہا جائے۔

 بِالْبِيِّنْتِ فَمَّاكَانَ اللَّهُ لِيَغْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوٓا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۚ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ

واضح دلیلیں لے کرآ یے سواللہ ایبا نہ تھا کہ ان پرظلم کرتا اور لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے پھر جن لوگول نے

النُّرِيْنَ اَسَاءُوا السُّوَّآي أَنْ كُذَّ بُوْا بِالْبِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَا لِيَهَ مَرْءُونَ ٥

برے کام کئے اُن لوگوں کا براانجام ہوا۔ اس دجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جمٹلایا اور و وان کا غمال بناتے تھے۔

# آ سان وز مین ی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین

# زمين برجلنے پھرنے كى تلقين اورأم سابقہ سے عبرت اصل كرنے كا حكم

اس كے بعد فرمایا: اَوَلَمَ يَسِينُوا فِي الْارْضِ (الآية) كياان لوگوں نے زمين ميں چل چركزميس ديكھا تاكه پرانے لوگوں كے احوال سے عبرت حاصل كرتے ان سے پہلے جولوگ تھے وہ ان سے زيادہ قوت والے تھے انہوں نے زمين كوجوتا اور بويا جي ڈالا اوراس كى بيداواركوا پے تصرف ميں لائے نيز كھيتى باڑى كے علاوہ بھى انہوں نے زمين كوآبادكيا ' اپنے مكانات بنائے قلع تعمر كئے باغات لگائے نہريں جارى كيں اور بہت كچھكياليكن وہ اس سب كوچھوڑكر چلے گئے۔اللہ تعالی جل شاند نے اپنے رسول بیسیج جوان کے پاس دعوت حق لے کر آئے کیکن ان لوگوں نے نہیں مانا بلا خرفنا کے گھا ہار گئے ان کے قلعوں اور محلات کے کھنڈرات ابھی تک دنیا میں موجود ہیں ویکھنے والے انہیں دیکھ کرعبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جوان کو ہلاک فرمایا اس کا سبب ان کا اپناظلم تھا'وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے انہوں نے اپنے خالق کوئیس مانا' اسکے رسولوں کو جھٹلا با'معجز ات سما ہے آنے پر بھی برابر کفر پراڑے رہے ان کے اعمال ہی ان کی بربا دی کا سبب ہے۔

الله يبند والنائق تو يعيله فر البه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس الجومون و الله يبند والنه يبدل الجومون ويوم وقوم الساعة يبلس الجومون و الشكار ترا المناه الشكار ترا المناه الشكار ترا المناه والمركز المناه والمركز المناه والمركز المناه والمناه وال

وَحِیْن تُطْهِرُون یَخْرِجُ الْحَیّ مِن الْمَیّتِ ویُخْرِجُ الْمِیّت مِن الْحِیّ ویُخِی الْاَرْضَ اورد پر کوت اس کی پیمیان کرد ده جاند ارکوب جان سے باہر لاتا ہادر بجا توکو جا ندان کا تا ہادر مین کو اُس کے مرده ہونے کے اُس کی موزیق اُدو کی لیک اُنڈر جُون اُنہ اُنٹر جُون اُنہ

بعدزندگی بخشاہ اورای طرحتم نکالے جاؤ گے۔

## قیامت کے دن مختلف جماعتیں ہونگی مؤمنین باغوں میں مسرور ہونگے 'مجرمین بدحال ہونگے

قسف مدور : ان آیات میں اوّل تو بیان فرمایا کہ اللہ تعالی مخلوق کو پیدار فرما تا ہے پھر جب سب مرجا کیں گے تو دوبارہ زندہ فرمادے گا اور بیدو بارہ زندہ ہونا قیامت کے دن ہوگا 'مرنے والے زندہ ہوکراس دن حساب کتاب کیلئے اللہ تعالیٰ ہی کر طرف لوٹائے جا کیں گے۔اس کے بعد مجرمین کی حالت بیان فرمائی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ نا امید ہوجا کیں گئان مجرموں میں مشرک بھی ہوں کے جنہوں نے دنیا میں مخلوق کوعبادت میں اللہ کا شریک بنار کھا تھا اور یہ بھے تھے کہ یہ ہمارے لئے سفارش کر سے گا بلکہ شفاعت کے امید وارخود ہی ممکر ہوجا کیں گے اور یوں کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حاضر ہونے والے عقلف حالتوں میں ہوں گے اہل ایمان کی حالت اہل کفری حالت سے عقلف ہوگی جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے وہ تو بہشت کے باغوں میں مسر وراور خوش وخرم ہوں گے اور جن لوگوں نے کفراختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کوجھلایا اور قیامت کے دن کی ملاقت کونہ مانا 'بیہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیئے جائیں گے۔

# صبح وشام اوردن کے بچھلے اوقات میں الله کی تبییج کرنے کا حکم

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شائ کی پاکی بیان کرنے کا تھم دیا کہ شام کے وقت اور شخ کے وقت اور دن کے بچھلے اوقات میں اللہ کا اوقات اللہ کی بیان کرو اوقات فرکورہ میں اللہ کی تیج اور تزید بیان کرنے کا تھم دیتے ہوئے در میان میں یہ بھی فرمادیا کہ آسانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کے حمہ ہے بعثی آسانوں میں فرشتے اور زمین میں اللہ ایمان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور چولوگ اہل کفر ہیں ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور چولوگ اہل کفر ہیں ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوں (ملاحظہ مواوار البیان جلدہ سلامی اللہ اللہ کی جو بین کہ اللہ کو تعلیم کو جان اللہ کی تعلیم کے جو ایک بی اللہ کو جو بین ہرایک نے اپنی نماز اور شیخ کو جان لیا جو آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور پر ندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہرایک نے اپنی نماز اور شیخ کو جان لیا

ے) یوں قوہروقت ہی اللہ تعالی کی تنجے اور تحدید میں مشخول رہنا چاہئے کیان چونکہ بیاوقات تجدوندت اور آٹار قدرت ظاہر ہونے اللہ عندے سوال کیا گیا ہے۔ صاحب روح المعانی جلدا ۲۳ ملا ہو ترخر رہائے ہیں کہ حضوت این عباس رضی اللہ عندے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں پائج نمازوں کا سب جگد ذکر ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر بتایا کہ تنمسئون کے سمغرب کی نماز اور تصبیحون کے سے کنماز اور عشیاً ہے عمر کی نماز اور عشیاً ہے عمر کی نماز اور تشہید کو نکا سے کا فراز اور تشہید کو نکہ از اور تعشیر کے نماز اور عشیاً ہے عمر کی نماز انہوں نے یہ ظہری نماز مراد ہے۔ اس طرح آیت شریف میں چار نماز اور کا ایک آئے ہیں نماز انہ ہوں نے کے انہوں نے فرز ایک کی نماز اور ایک آئے ہیں نماز انہ ہوں ہے کہ حضرت این عباس طورة التورکی ایک آئے ہے کہ حضرت این عباس کے انہوں ان فرز ان کی انہوں ہے کہ حضرت این عباس کے فرز انہوں ہے کہ حضرت این عباس کے خوکہ افضل الاعمال ہے اور سرا پااللہ کے ذکر پر حشمیل ہاں اوقات میں عام ذکر کے علاوہ فرض نماز وں کا اہتمام کرنے کا بھی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا۔ حضرت عبادہ میں صاحت رضی اللہ عند ہے کہ رسول اللہ علی ارشاد فرمایا کہ پانچ میں خوصیت کے ساتھ حکم فرمایا۔ حضرت عبادہ میں صاحت رضی اللہ عند ہے کہ رسول اللہ علی ارشاد فرمایا کہ پانچ میں خوصیت کے ساتھ حضم فرمایا۔ یہ خوصی کے لئے اللہ تعالی کا عبد ہے کہ اس کے اس کی ارت ان کی اور جدہ ہی نواں کو ان حسانہ کو اور حکہ ہی فرمانہ کو اور حکہ ہو نواں کی کہ خوصی کے ایک منظرت فرماد کا اور جہ ہم نے 'دوں کر چھلے اوقات' کیا ہے۔ آئے ہٹر یف میں پر لفظ جیئن کہ ظہور وُنَ سے پہلے کہ جاوراس سے صرکا وقت مراد لیا ہے۔

بعض اکابر نے اس میں بیکتہ بتایا ہے کہ نمازعصر چونکہ صلوۃ وسطی ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے خاص تا کیدوارد ہوئی ہے اور چونکہ بیرونت عموماً کاروبار کا ہوتا ہے اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی طرف سے عاقل ہوجاتے ہیں (جیبا کہ بازاروں میں دیکھاجاتا ہے کہ عام حالات میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی نماز کوچھوڑ بیٹھتے ہیں ) اس

لئے اس کاذکر مقدم فر مایا۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فر مایا ہے کہ وہ جاندار کوم ردہ سے اور زندہ کو مردہ سے بیدا کرتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فر مایا ہے کہ وہ جاندار کوم ردہ سے اور اندہ کی مردہ سے نطفہ مراد ہے جو بے جان ہے اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچہ اور انڈ سے دی ہے کہ چوزے کو انڈ سے سے اور انڈ سے سے دی ہے کہ چوزے کو انڈ سے سے اور انڈ سے کو پرند سے سے ناکا آئے ہے۔ اور انڈ سے کو پرند سے سے ناکا آئے ہے۔ اور انڈ سے اس کی مثال بچہ اور خین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد وزد ہوتا اندہ فرما تا ہے وہ تر مین خشک ہوکر مردہ ہوجاتی ہے اس میں الی جان بی نہیں رہتی جس سے جسی اور گھا اس وغیرہ بیدا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوزندہ فرما تا ہے وہ تر وتازہ اور شاداب ہوجاتی ہے اس میں سے کھیتیاں کل کر اہلہا نے گئی ہیں۔ آخر میں فرمایا:

وکٹ لیک تُخریجون کے (اور تم بھی اسی طرح ثکالے جاؤ کے) بعنی قیامت کون قبروں سے زندہ ہوکر اٹھو گے۔ موت کے بعد ویک یہ بنشانی تمہارے میاس خی پر بھی قیامت کا انکار کرتے ہواور قیامت کے دن زندہ المحتی کو بیس میں اس کے دیتین میں میں اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے دار شاد فر ما یا کہ جو خص سے کو بیسین میں میں اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے دار شاد فر ما یا کہ جو خص سے کو بیسین میں میں میں میں میں میں اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے دار شاد فر ما یا کہ جو خص سے کو بیسیان

آیات (فَسُبُحٰنَ اللهِ ہے وَ کَذٰلِکَ تُخُوَجُونَ تک) پڑھ لے اس کا جودرد چھوٹ جائے گااس کا تواب پالے گااور جوش سے آیات شام کو پڑھ لے اس رات کو جواس کا وردچھوٹ جائے گااس کا تواب یا لے گا۔

وَمِنُ الْبِيَّهُ أَنْ خَلُقًاكُمْ مِنْ تُرَابِ نُتُمَ إِذَا اَنْتُمْ بِثُكُرٌ تَنْتَشِرُونَ ۗ وَمِنْ الْبِهَ انْ خَلَقَ اوراس کی نشاندول میں سے بیہ ہے کساس نے تمہیں مٹی سے پیدافر مایا بھرا جا گئے تھا ، دی بن کر چھلے ہوئے بھرتے ہو۔ اور اس کی قدرت کی نشاندوں میں سے بیہ كُمْ مِنْ أَنْفُيكُمْ أَزْوَاجًا لِتَنْكُنُوْ آاِلِيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَاكُمْ هُودَةً وَرَحْمَةً \* إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتٍ اس فتبارے کے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکم ان کے پاس آ رام کردادر تمہارے درمیان محبت اور ہدردی پیدافر مادی اس مس بْقُوْمِ تَيْتَفَكِّرُوْنَ®وَمِنْ الْيَهِ خَلَقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيْلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَالْوَائِكُوْ ان اوگول کے لئے نشانیاں ہیں جو کر کرتے ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے آسانوں کا پیدافر مانا اور تمہاری بولیوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے كَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِلْعُلِمِينَ ®وَمِنَ الْيَهِ مَنَامُكُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا فُكُمُ بلاشياس ميں جانے والوں کے لئے نشانياں ہيں۔اوراس كى نشانيوں ميں سے تمہاراسونا ہے رات ميں اور دن ميں اور تمهارا حلاش كرنا ہے صِّنْ فَضُلِه اِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْتِ لِقَوْمِ لِيَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ الْتِهِ يُرِيْكُمُ الْبِرُنَ خَوْفًا اس كے فضل کؤبلاشبال میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں كے لئے جو سنتے ہیں۔اوراس كی نشانيوں میں سے پہے كدوہ تمہیں بحل د كھا تاہے جس سے ڈر ہوتا ہے وَّ طَمُعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيُغِي بِعِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتٍ اورا میرجمی اوردہ آسان سے پانی اُتارتا ہے چراس کے دریوز مین کوزندہ فرادیتا ہاس کی موت کے بعد بلاشباس میں اُن اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ®وَ مِنْ أَيْتِهَ أَنْ تَقُوْمُ التَهَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّرٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُو يَّاتً جوعقل سے کام لیتے ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ کہ آسان اور زمین اس کے علم سے قائم ہیں چر جب وہ تم کو پکار کر صِّ الْأَرْضِ إِذَا اَنْتُمْ تِغُرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَانِتُونَ ﴿ وَهُو ز مین سے بلائے گا تو تم أى وقت نكل پرو كے -اوراى كے لئے ب جو بھة اسانوں ميں بسب أى كے تابع بيں -اوروى الَّذِي يَبْدُوُا الْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثِلُ الْأَعْلَى فِي السَّلُوتِ ہے جو مخلوق کو پدا فرماتا ہے پھر اے لوٹائے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے اور ای کیلئے شان اعلیٰ ہے آسانوں میں

اورز من من أوروه عزت والاع حكمت والاع

وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِلَةُ ٥

#### الله تعالی کی قدرت کے مظاہراور توحید کے دلائل

قصصی : یه پوری آئی آ است کا ترجمه اسی الله تعالی کی صفت تخلیق اور مخلوقات میں تصرف فرمانے کا بیان ہے۔
الله تعالی کی صفت تخلیق اور تصرفات بیان فرماتے ہوئے بار بار بول فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں بیہ بات چار جگہ فرمائی ہے۔
ہواؤلا: اِنَّ فِی ذَلِک کَایْتِ لِقَوْمِ یَنَکُلُووْنَ اور ضَانِیًا: اِنَ فِی ذَلِک کَایْتِ لِلْعُلِمِیْنَ اور صَالَفًا: اِنَّ فِی ذَلِک کَایْتِ لِقَوْمِ یَنْکُووْنَ اور صَانِیًا: اِنَ فِی ذَلِک کَایْتِ لِقَوْمِ یَنْکُووْنَ اور صَانِیًا: اِنَ فِی ذَلِک کَایْتِ لِقَوْمِ یَنْکُووْنَ اور صَانِیًا: اِنَ فِی ذَلِک کَایْتِ لِقَوْمِ یَنْکُووْنَ فرمایا ہے در حقیقت ان آیات میں جن مظاہر قدرت کو بیان فرمایا ہے ان میں غور وفکر کرنے سے الله تعالی کی صفت تخلیق اور صفت رہوبیت واکومیت اور اس کا وحدہ لاشر یک لا ہونا پوری طرح سمجھ میں آجا تا ہے۔ آخری تین آیوں میں قیامت کے دن دوبارہ بیدا فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ جس نے ابتداء می بیدافرمانے کا۔

اقل توریفر مایا که الله تعالی نے مہیں یعنی تہارے باب آ دم علیه السلام کوشی سے پیدا فرمایا ہے تم لوگ انہیں کی نسل سے مؤسورة نماء من فرمايا يَالَيُهُا النَّاسُ اتَّقُوْارَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَكُ فِرَمِنْ نَعْنِي وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبِينَ مِنْهُمَا بِهَالْاكْنِيرًا وَنِسَاء (ا علوكوا الله ع دوجس في مهين ايك جان سے پيدا فرمايا اوراى ايك جان سے اس كاجوڑ ابنايا اوران دونوں سے خوب زياده مردو كورت كھيلائے ) نَفْس وَّاحِدَةٍ (ايك جان) سے حضرت آدم عليه السلام مراد ہیں ان کی تخلیق مٹی سے تھی لہذا سب انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ اس لئے یہاں سورہ روم میں خَلَقَکُم مِنْ فسواب فرمایا حضرت دم علیه السلام کی کیلی سے ان کا جوڑ اپیدا کیا یعن حضرت حواعلیماالسلام وجود میں آئیں ، پھردونوں میاں بیوی نے سل چلی سلیں چلتی ہیں مردود عورت پیدا ہوتے ہیں تدریجی طور پرنشو ونما ہوتی ہے ہوش سنجالتے ہیں جسم میں قوت آتی ہے اپنی حاجات اور ضروریات کے لئے زمین میں پھیل پڑتے ہیں مٹی جو بالکل بے جان چیز تھی ا الله تعالى نے اس سے حضرت آ دم عليه السلام كاپتله بنايا پھراس ميں جان وال دى اس طرح سب سے بہلے انسان كى تخليق ہوئی۔اس کے بعد برابر مادہ منوبیہ سے تخلیق ہورہی ہے جس نے بے جان مٹی میں جان ڈال دی اور بے جان مادہ سے جاندارکو پیدافرمادیا۔اُسے قدرت ہے کہ وہ موت دینے کے بعددوبارہ بیدافرمادے جبکہ مٹی میں زل مل چکے ہول گے۔ يهليركوع كختم يرجو وَكَذَلِكَ تُخوَجُونَ فرماياتهااس كى مزيتفهيم اس ركوع كى بهلى آيت يس فرمادى-دوم بفرمایا کراللدتعالی نے تمہارے جوڑے بیدافرمادیے جوتم بی میں سے بیں یعن عورت مرد جوآ اس میں شرعی نکاح کے ذریعہ زوجین بن جاتے ہیں میکھی اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے۔ اگروہ بیویاں بیدا نفر ما تا تو انسان کوزندگی گذارنا دو بحر ہوجاتا۔ بیویوں کے تذکرہ میں جو خکن ککھ مِن الله مِن الله فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیعورتیں جوتمہاری بیویاں میں میتمہاری بی جس سے بین اگریہ ہم جس نہ ہوتیں تو اُلفت واُلفت کے ساتھ زندگی نہ گذرتی ای لئے لِتَكُمُنُو النَها بھی فرمایا مطلب یہ ہے کان بویوں کی تخلیق تمہارے لئے ہے تا کہ تم اُن کے پاس جاؤاوراُن سے تمہیں سکون حاصل ہو۔اس معلوم ہوا کہ بیوی وہ ہونی جائے جس کے پاس جانے اور رہنے اور زندگی گذارنے سے سکون اور چین نصیب ہو۔ جب

میاں بوی دونوں ایک دوسرے کے آرام وراحت کا خیال رکھتے ہیں تو اچھی طرح زندگی گذرتی ہے جن عورتوں کا پیظریقہ موتا ہے کہنا فرمانی کرتی ہیں بات بات میں لاتی جھکڑتی ہیں وہ مرد کے لئے وہال بن جاتی ہیں۔

رسول الله علی نے فر مایا ہے گئم تو کلفه تعابین مِشلَ النِکاح و ( کداے قاطب دومجت کرنے والوں میں نگاح سے بڑھ کرتونے کوئی چرنہیں دیکھی) چونکد نکاح والی دندگی شرگا زندگی ہے اوراس میں جذبات نفسانیہ کی سکیاں کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہنے کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور عمواً زندگی ہجر ساتھ دہنے کی نبیت ہوتی ہے اس لئے عومن مرداور عورت آپس میں میں وہونے کونیا ہے ہوئے ذندگی گذارتے رہتے ہیں۔
عورت آپس میں میں ومجت سے دہنے ہی کوڑ تیج دیتے ہیں اور آپس میں اور پی خوانی کے ذمانہ ہے ہوئے دندگی گذارتے رہتے ہیں۔
بعض مفسرین نے یہال بیکٹ بیان فر مایا ہے کہ مُؤدَّةً کا تعلق جوانی کے ذمانہ ہے جب جذبات شہوائی خواہشات آپس میں ایک دوسرے سے جب جذبات شہوائی خواہشات آپس میں ایک دوسرے پر دم کھاتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپس میں صرف رحمت ہی کا تعلق رہ جاتا ہے اور طبی طور پر ایک دوسرے پر دم کھاتے ہیں کہ جس کے ساتھ و آپس میں صرف رحمت ہی کا تعلق رہ جاتا ہے اور طبی طور پر ایک دوسرے پر دم کھاتے ہیں کہ جس کے ساتھ ان کمی کورٹ کے میانی کھورت کے ساتھ گذارہ کرنے والی ہواور جس کہا کہ کہ گذار کہ کہ نے والی ہواور جس کے اور اور اور کی کورٹ کے مقابلہ میں تمہاری کو جو بحرت کے ساتھ گذارہ کرنے والی ہواور جس سے اولا دزیادہ ہو کی تک میں دوسری اُمتوں کے مقابلہ میں تمہاری کو ہت پر فر کروں گا) کی عورت کے خاندان کی عورتوں کے اعوال جانے اور ای جانہ ہورکوں گا) کی عورت کے خاندان کی عورتوں کے اعوال جانے کہ میٹونل کی اور دی کہیں)

نکاح کے برخلاف جونف انی تعلق مردوں اور عورتوں میں پیدا ہوجاتا ہے جس کا مظاہرہ ذنا کاری کی صورت میں ہوتا ہے اس سے آپس میں محبت پیدا نہیں ہوتی 'ایک نفسانی اور مطلب برآ ری کا تعلق ہوتا ہے یہ تعلق کنار ہتا ہے جہاں جس سے مطلب نکلتا ویکھا اُسی سے جوڑ لگالیا پھر جب جی چا ہاتھات تو ڑدیا۔ جبیبا کہ انگلینڈ میں اس کا عام مزاج اور رواج بن گیا ہے وہاں زنا کار مرداور عورت جو آپس میں دوست (فرینڈ) بنتے ہیں وہ جھوٹی دوسی ہوتی ہے آپس میں مجبت اور رحمت کے دہ جذبات نہیں ہوتے جوشری نکاح کی وجہ سے دلوں میں آج نے جاتے ہیں۔

رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ مومن بندہ کوخوف خدا کی نعمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی سے بردھ کرکوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی اگراس بیوی کو تکم دی تو فرما نبرداری کرے اوراس کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے اورا گروہ اس معتمل کوئی تم کھا بیٹھے تو اُسے تتم میں سچا کردے (ایسا معاملہ نہ کرے جس سے اُس کی قتم ٹوٹ جائے) اورا گرشو ہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان میں اوراس کے مال میں اس کی خیرخواہی کرے نے (یعنی اس کی خیانت نہ کرے) مردکو بھی

چاہے کہ نباہنے اور آ رام پہنچانے کی فکرر کھے اگر کوئی بات نا گوار ہوتو اُسے ٹال دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ کوئی مومن مروا پنی مومن دوئی ہے سے بغض ندد کھا گراس کی کوئی خصلت ناگوار ہوگی تو دوسری خصلت پیند آجائے گی۔ (رواہ مسلم)

اَنَ فِي ذَاكَ اللهِ اِلْمَا اِللهُ مِن اللهُ ا

سوم آسان اورزیمن کی خلیق کا اور چھارم انسانوں کی بولیوں اور زیکتوں کا تذکرہ فرمایا اس میں بھی اللہ انتحال کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسان وزیمن کی خلیق کا دیگر آیات میں بھی تذکرہ ہے ان دونوں کا وجودسب کے سامنے عیاں ہے ظاہر ہے آسان اور زمین بوی چیزیں ہیں بی آدم آسان کے نیچ رہتے ہیں زمین کے فرش پر بہتے ہیں۔ انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا مظاہرہ ہے انسانوں کو بولنے کی صفت سے منصف فرما ٹا اور انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا مظاہرہ بھی ہے جس کسی کو گونگا بنادیا وہ اور استعداد عطافر مانا پر اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اور اس میں قدرت اللہ بیکا مظاہرہ بھی ہے جس کسی کو گونگا بنادیا وہ اور کی سکت اور جس کسی کو بولنے کی قوت دی ہے وہ خروف اور کلمات کی اوا نیک میں خود مختار نہیں خروف اور کلمات کی اوا نیک میں خود مختار نہیں خروف کے ہونارج اللہ تعالی نے مقر ر فرمادیے ہیں انسان اُنہی مخارج سے جو بہت دیا وہ قریب اُخرج بھی بہی ہے کین ب بُری ہے اور میم بحری ہے (اساسی ہو جو بہت دیا وہ قریب اُخرج بھی ہی ہے کئی ہو اسلی ہو جو بہت دیا وہ قریب اُخرج بھی ہیں ہونے ہیں کہ کا جو بہت دیا وہ قریب اُخرج بھی ہیں کہدونوں کا خرج بہت دیا وہ قریب اُخرج بھی ہیں ہونہ میں میں کہ تیا جا با ہوتی ہونہ ہیں ہونہ ہوں کو جیم کو حرک خرج سے کی اور کیتے ہیں) ایک کو دوسرے کی جگہ سے اور اُس میں کو جیم کو حرک خرج سے کی اور کیتے ہیں) ایک کو دوسرے کی جگہ سے اور اُس کو جیم کو حرک خرج سے کھرج سے اور کیتے ہیں) کیا کہ دونوں کا خرج ایک بی بتایا جا تا ہے تو ب کو جیم کو خرج دی کے کھرج سے اور کھی ہوں کھرج کی کھر سے اور کھرج کو حرک خرج سے کھرج کی ہے اور کیتے ہیں)

پھراللہ تعالی نے جوقوت گویائی عطافر مائی ہے یہ ختلف لغات میں اور بے ثار بولیوں میں بی ہوئی ہیں مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتی زبان میں ہیں ہرزبان کے لغات علیحدہ ہیں طرز تکلم مختلف ہے کسی زبان میں مضاف الیہ پہلے بولا جاتا ہے اور کسی زبان میں مضاف پہلے ہوتا ہے بعض زبائوں میں فدکر مؤنث کے لئے ایک ہی فعل ہے (مثلاً فاری میں) اور بعض زبائوں میں تثنیہ کا صیفہ الگ ہے اور جمع کا صیفہ اسے مختلف ہے بعض زبائوں میں مشری کا مور خااور آور و آور و آور و گی زبان میں جیں اور کھ اور کھ ہندی زبان میں ہیں جودوسری زبائوں میں نہیں ہیں مثلاً می اور ظاور آور اور و آور و کی زبان میں ہیں اور کی ہندی زبان میں ہیں ہو و وسری زبائوں میں نہیں ہیں اور برمی زبان میں و آ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جو حرف جس زبان کا بولیا مشکل ہوجا تا ہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی نہیں بول سے اس کے علاوہ دوسری زبان و الے آدمی کو اس کا بولیا مشکل ہوجا تا ہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی نہیں بول سے اس کی نقد رت کا بھی مظاہرہ ہو اور کا بیاں مظاہرہ ہوتا رہتا ہے نہیں اللہ تعالی کی تخلیق ہو اس کی نقد رت کا بھی مظاہرہ ہوتا رہتا ہے نہیں اللہ تعالی کی نقد رت کا بھی مظاہرہ ہوتا رہتا ہوں کے عاج نہونے کا بھی۔

پھر میہ بات بھی ہے کہ کمات اور لغات تو مختلف ہیں ہی اب واجہ بھی مختلف ہے آوازیں بھی مختلف ہیں مختلف علاقوں کے لوگ مختلف اس محلوم ہو جاتا ہے کہ فلال شخص فلال علاقہ کا آدی ہے یا فلال نسب وسل سے تعلق رکھتا ہے پھر مردوں کی آواز الگ اور عور توں کی آواز جدا' بچوں کی آواز علیحہ ، پھر مرفرد ہر خض کی

آ وازعلىحد ، يرسب الله تعالى ك قدرت كالمدكى نشانيال بير-

زبانون كاختلاف بيان فرمانے كے بعدر نگتون كا اختلاف بيان فرمايا سارے انسانوں كى صورتين اس اعتبارے توایک بی بیں کہ مرحض کے چرہ پرناک ہے اور ناک کے اوپر دوآ تکھیں بیں اور ناک کے ینچے منہ ہے اور اس کے اندر دانت ہیں جو ہونٹوں کے کھولنے سے نظر آتے ہیں کیکن صورتوں میں اتنا اختلاف ہے کہنب وسل کے اعتبار سے بھی صورتیں مختلف ہیں اورعلاقوں کے اعتبار سے بھی مردانہ صورتیں علیحدہ ہیں اور زنانہ صورتیں الگ اور ہا ہمی امتیاز بھی ہے ہمر ھنے اور ہر فرد کی صورت جدا ہے' یہ تو ہواصورتوں کی ہیئتوں کا اختلاف' پھران صورتوں کا مزیداختلاف رنگوں کے اعتبار ہے بھی ہے کسی کارنگ کالا ہے کسی کا گورا ہے بھران میں بھی تفاوت ہے۔ بیالوان واشکال کا فرق صرف اللہ تعالی کی تخلیق ے ہے۔ آیت کے تم برفرمایا: إِنَّ فِی ذَلِکَ الایتِ لِلْعلمینَ (بلاشباس میں جانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں) بينجم اور ششم النداورالوان كي نعت كا تذكره فرمانے كے بعدانسانوں كے سونے اوررزق الاش كرنے كا تذكره فرمایا ہے۔ بات سے بے كانسانوں كاسونا اورسونے كے لئے مجبور موتا اور نيندكا آجانا اورآ رام يانا جوعمو مارات كوموتا ہےاور بہت سے افرادون میں بھی سوجاتے ہیں خاص کرجنہیں قبلولہ کی عادت ہوتی ہے بیسونا اور آ رام یا تاسب الله تعالی ك نعت بهى إوراس كى قدرت كى نشانى بهى انسان بعض مرجدسونانبيس جابتاليكن نيندكا غلبدا سيسلاى ديتا جاور بہت مرتبدایا بھی ہوتا ہے کہ سونے کی نیت سے لیٹا' د ماغ تھا ہواہےجم تھکن سے بے جان مور ہاہے آ تکھیں میچاہے كروميس بدلتا ب بورى رات گذر جاتى بيكن منيذ نبين آتى الله تعالى ،ى جا بتا ب تو سلاديتا ب اور وى جا بتا ب توجيگا دیتا ہے۔ای لئے تو سوکرا مصنے کی دعامیں دونوں نعتوں کی یادد ہانی کرائی گئی ہے اور میند چونکہ موت کی بہن ہے اس لئے اسے موت سے تبیر فر ایا ہے۔ سوکرا ٹھنے کی دعامیہ: اَلْسَحِ مُدُ لِللّٰہِ الَّٰلِدَی اَحْیَسَانَا بَعُدَ مَا اَمَا تَنَا وَالْیُهِ النَّشُوْد (سبتعریف الله کیلئے ہے جس نے ہمیں موت دے کرزندگی بخش دی اورای کی طرف زندہ ہو کر قبرول سے نکل کرجانا ب) كيونك بهت بوك رات مين بهى كسب كرتے بين اور رزق اللش كرتے بين اس لئے مَنَاهُكُوْ بِالْيَالِ وَالنَّهَالِ . وَابْنِعَ الْحُكُونِينَ فَكُولِهِ فَرِمايا - جس طرح دن من بھی سونا ہوجاتا ہے گوعمومی طور پرسونے کے لئے رات ہی کواختیار کیاجاتا ہاس طرح رات میں بھی مخصیل رزق کی صورتیں بن جاتی ہیں الفاظ کے عموم نے دوباتیں بنادی ہیں۔

دن کا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رزق تلاش کرنے کے قابل ہونا بھی اس کا انعام ہے اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آ دمی نہ سونے میں عقار ہے نہ جا گئے میں نہ رزق کمانے کے لئے گھر سے باہر نکلنے میں اللہ تعالیٰ بی کی مشیت کا ارادہ ہوتو یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں آخر میں فرمایا: اِن فی ذلاک کا ایت لِقَوْق یَسْمَعُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں)

هفتم وهشتم : بجل کے جیکنے اور آسان سے پانی نازل فرمانے اوراس کے ذریعہ زیمن کوزندہ فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ جب بجل چیکتی ہے تو انسان ڈرتے بھی ہیں اور بارش ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں کیونکہ عام طور پر بجل جیکنے کے بعد بارش ہوجاتی ہے اور جب بارش ہوجاتی ہے تو مردہ زمین میں زندگی آجاتی ہے زمین سر سبز ہوجاتی ہے اور کھیتیاں لہلہانے گئی ہیں ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں عظمندوں کو چاہئے کہ اس میں غور کریں اور سوچیں ، بجل چیکی کہلہانے گئی ہیں ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں عظمندوں کو چاہئے کہ اس میں غور کریں اور سوچیں ، بجل چیکی کہ

خوف وہراس طاری ہوا بارش کی امید بندھی پانی برسائز مین سرسنر ہوئی نیسب کیے ہوا؟ کس کی قدرت ہے ہوا؟ اِنَ فِی ذاک اُکیتے لِقَوْمِ یَعُفِیکُونَ (بلاشبراس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوعقل سے کام لیتے ہیں ) اگرغور کریں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ بیسب اللہ تعالیٰ کی قذرت اور مشیت اور ارادہ سے ہوا۔

نهم اور دهم الورد من کے پیدا فرمان کی سان اور زمین ای کے عم سے قائم ہیں۔ تین آیات پہلے آسان اور زمین کے پیدا فرمانے کا تذکرہ تھا اور اس آیت کر بیہ میں آسان اور زمین کی بقا کا تذکرہ ہے جب تک ان کے باقی رکھنے کا اللہ تعالی کا ارادہ ہوگا تو اس وقت ان کی حالت بدل جائے گا آسان کو حالت بدل جائے گا آسان کھٹ پڑیں گے اور جب قیامت کے دن ان کا حال بدلنے کا ارادہ ہوگا تو اس وقت ان کی حالت بدل جائے گا آسان کو اپنی مقررہ جگہ پراور موجودہ حالت پر باقی رکھنا اور زمین کو اس کی مقررہ جگہ پراور موجودہ حالت پر باقی رکھنا بیسب اللہ تعالیٰ ہی کے عم سے ہاس میں کی اور کا بچھ بھی کوئی وظر نہیں سورہ خاطر میں فرمانی: اِنَّ اللّٰہ کُونِی فُلْ اللّٰہ کُونِی فُلْ کُلُون فَلْکُونِی فَلْدُونِی فَلْکُونِی فَلْکُمُ کُلُونِی فَلْکُونِی فَلْکُونِی فَلْکُونِی فَلْکُونِی فَلْکُونِی فَلْکُمُونِی فَلْکُونِی فَ

سے آسان قائم ہے اس کے نیچ جیتے لوگ ہیں زمین کے اور بہتے ہیں اس کے بقا کی اللہ تعالی کے علم میں آیک مدت مقررہ وہ جب تک اس دنیا کو باتی رکھے گا باتی رہے گا ، جب فنا کرنا چاہے گا فنا ہوجائے گا صور پھو تکا جائے گا اللہ تعالی کا بلاوا ہوگا ، قبروں سے نکل کھڑ ہے ہو نگے اور حساب کے میدان میں جمع ہوجا کیں گے ای کوفر مایا : اللّهُ اللهُ 
آخری آیت میں ابتداء اور اعادہ کا تذکرہ فرمایا و هُوالَّذِی بِیْنَ وُالْنِیْ تُنَدِی بِیْنِی اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا فرما تا ہے چو الدن اللہ اللہ بیار بیدا فرما تا ہے چو الدن ہے جو بہلی بار پیدا فرمانے کے بہنست زیادہ آسان ہے ) یہ لوگوں کی تجھے کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کوجانے ہیں اور مانے ہیں کہ کسی چیز کا دوبارہ وجود میں لانے کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کوجائے ہیں اور مانے ہیں کہ کسی چیز کا دوبارہ وجود میں لانے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

ے بھی مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند کے مصحف میں بھی اس طرح تھا)

پرفر مایاو که المفکل الاغلی (اورا سانو اورز مین مین اس کی شان اعلی ہے) یعنی آسان اورز مین کر ہے والے جانے ہیں اوراس کا یدومف بیان کرتے ہیں کہ اس کی شان سب سے اعلی وارفع ہے وہ صفات کمال سے متصف ہے اس کی صفت قدرت بھی عام ہے اور حکمت بھی تام ہے قال صاحب الرّوح فی السّموٰت والارض متعلق بمضمون المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة علی معنی انه سبحانه وقد وصف بذلک وعرف به فیهما علی المسِنة المحلاتق والمسنة المدلائل: (تفیرروح المحانی کے مصنف علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں فی السّماوَاتِ وَالاَرْضِ بَحِیلے والمسنة المدلائل: (تفیرروح المحانی کے مصنف علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں فی السّماوَاتِ وَالاَرْضِ بَحِیلے جلہ کے مضمون سے متعلق ہے اس معنی میں کہ الله سبحانہ وقع الی ان صفات کے آسانوں اورز مینوں میں ای وصف کے ساتھ جلہ کے مضمون سے متعلق ہے اس معنی میں کہ الله سبحانہ وقع اللہ کے اللہ علیہ وقع کرنے اوردوبارہ پیدافر تانے میں جوتا خیر ہے وہ اس کی حکمت کے موافق ہے۔

اس کی حکمت ہے وہ اس کی حکمت کے موافق ہے۔

ضرب لگفتر متنا من انفس كفتر هال الكفر من ما ملكت ايمان كفر من شركاء في الله فتهار كافر من الكفت ايمان كفر من الله فقر الله فتهار في الله فقر الله فق ال

#### ایک خاص مثال سے شرک کی تر دیداور تو حید کا اثبات

 طرح خوف کھاتے جیسے اپ شرکاء سے اعتراض کا اندیشہ رکھتے ہواور انہیں خوش کرکے چلتے ہواور باوجودا پی ذاتی شرکت کے اپنے شرکاء سے دریافت کر کے اور مشورہ لے کرتصرف کرتے ہو۔

ے ہے ہوہ سے رویا سے در ایک میں اور مال خرج کرنے کے اختیار میں شریک نہیں جو تمہاری طرح کی گلوق ہیں تو جب تمہارے غلام تمہارے مالوں میں اور مال خرج کرنے کے اختیار میں شریک کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کی وہ جو تم نے اللہ کے سوا معبود بنار کھے ہیں اُن کوتم اللہ تعالی کی صفت خاص یعنی معبود بت میں شریک کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کی گلوق ہیں اور عبادت میں تم نے گلوق کو خال کے ساتھ شریک کردیا ' یکسی بھوٹھ کی بات ہے اور اُلٹی بھے ہے۔ گذلک نفوش اُلڈیٹ لوقوم یہ قولوگ بھے ہیں اور ابنی عقل کو کام میں لاتے ہیں ہم ای طرح ان کے لئے واضح طور پر آیات بیان کرتے ہیں) بیل انتہ تم الذین (الآیة) جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا آیات میں فور نہ کیا یہ لوگ بغیر علم کے جہالت کے ساتھ اپنی اھواء یعنی فس کی خواہشوں کے چھچ پر گئی جانوں پرظلم کیا آیات میں فور نہ کیا یہ لوگ بغیر علم نے جہالت کے ساتھ اپنی اور اور اور قانوں کرلیا تو اللہ پر گئی جو جی میں آیا اُس کو معبود بنالیا ' می اور حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوئے 'جب گمرائی کو قصد اُاور اراد ڈ اختیار کرلیا تو اللہ تو کوئی ہی مددگار اور عذاب سے چھڑانے واللہ نہ ایست دے جو اللہ نے کھی انہیں گمرائی کو معبود بنالیا ' میں اسودہ کون ہے جو اُسے ہوایت دے جے اللہ نے گمراہ کردیا۔ جب اس گمرائی پر عنوں کی خواہشوں کے عذاب ہونے نہ کی گئی تو کوئی ہی مددگار اور عذاب سے چھڑانے والل نہ ملے گا۔

فَأَقِمْ وَجُمُكَ لِلرِيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَت اللهِ الَّذِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا الرَّبَيْرِيْلَ لِخَلْق اللهِ

آپاك طرف موكراى دين كاطرف بنازخ ركف الله كادى مولى قابليت كاا جاع يجع جس برالله ني لوكول و پيدافر مايا به الله ك ذلك البي ين القيم و لا كالكن اكثر التاكس كايع كمون في مُنيبِين اليه والتقوه واقيموا

تخلیق میں تبدیل نہیں ہے بیدوین قیم ہے اور کیکن اکثر لوگٹ نہیں جانے اللہ کی طرف رجوع ہوکراس کی فطرت کا اتباع کر واوراس ہے ڈرو

الصَّلْوَةُ وَلَا مَكُونُوْامِنَ الْمُثْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْاشِيعًا كُلُّ حِزْب

اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو گاڑے گلڑے کر دیا اور مخلف گروہ ہو گئے ہر گردہ

ئِمَالَكَ يُهِمْ فَرِحُونَ©

اس چز رخوش ہے جواس کے پاس ہے۔

فَاقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْقًا

قفسد بین: یده قبل کے ضمون پر تفریع ہے بظاہر آنخضرت علیہ کو خطاب ہے کین نخاطب سب ہی انسان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب شرک کی ذمت سامنے آگئ تو جولوگ موحد ہیں مجے راستہ پر ہیں وہ سید ھے راستہ پر ہی قائم رہیں اور اپنائر ن دین قیم کی طرف رکھیں اور برابرای پر جے رہیں اور تمام دینوں سے ہٹ کر کیسو ہوکرای دین میں لگے رہیں جو دین اللہ تعالی نے بھیجا ہے بعنی دین تو حدیدس پراس نے اپنے بندوں کو پیدافر مایا ہے اور جولوگ کا فروشرک ہیں وہ بھی ای دین پر آجا کمیں۔

معلوم موا کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں قبول حق کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے بیة ابلیت موش اختیار کرنے سے لے کر بوڑھا ہوکر مرنے تک باتی رہتی ہے۔اگرانسان اپنے مال باپ یا معاشرہ کے ماحول میں کافرومشرک ہوگیا ہواگروہ پھرائی عقل کوکام میں لائے اور کسی دنیاوی رکاوٹ سے متاثر نہ ہوتو وہ ضرور حق کو قبول کرلے گااور دین حق پر آ جائے گا۔ مندرجه بالاتشريك والتبييل والله كامطلب بهي واضح بوكيا كماللدتعالى فطرى طور برجوانسان من دين حق پرغور کرنے کی استعداد رکھی ہے وہ نہیں بدلت \_ کیساہی کا فریامشرک ہواگرا پی عقل سے لے گا اورغور وفکر کرے گا تو اسے دین اسلام قبول کرنے کی طرف توجہ ہوئی جائے گی اگر غور وفکر کی طرف متوجہ ندہواور فت سے اعراض کرتار ہے توبید وسری بات ہے۔ حضرت عكيم الامت قدس سرؤن لا لَهُ يَنْ الله كُونِي الله كُونِي كِمعنى من لياب ( موه وظا برني ب) اورزجمه يول كيا بكالشتعالى كى بيداكى موئى چزكوجس براس في تمام آدميون كو بيداكيا بدلنانه جاسة اگريمعنى لئے جاكين تو اس سے ہرائس چیز کوممانعت ثابت ہوگئ جس سے دینی ماحول خراب ہوتا ہؤ مثلاً محدوں اور زندیقوں کی کتابیں پڑھنا اور اُن کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اوراُن کے درس میں جانا کیونکہ ان چیزوں سے قبول حق کی استعداد کمزور ہوجاتی ہے اور پھر انسان ملحدوں اور زندیقوں کے ہی گن گانے لگتا ہے۔ ذلك الدين الفيكير (بيدين قيم بےسيدها راستہ ب) وَالْمِنَ الكُثُو النَّالِينَ لَا يَعْلَمُونَ (اورليكن اكثر لوگنبيس جانة)غور وفكرندكرنے كى وجدے دُور بھا گتے ہيں۔ فينيون النَيْر (الله كى طرف رجوع كرتے ہوئے فطرت كا اتباع كرو) وَالنَّعُونُ (اورالله عدرو) وَالْيَمُواالطَّلُوةَ (اورنماز قائم كرو) وَكُلِ كُلُونُوامِنَ الْمُنْهَ كِنِهِ (اورمشركين من عدمت موجاو) الذين فَرَقُوادِينَهُمْ وكَانُوْاشِيكاً (جنهول في اي دين ميل پھوٹ ڈالی اور جودین اختیار کیا اُسے کلڑے کلڑے کیا) دین حق تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے اس کے کلڑے نہیں ہو سکتے 'جو لوگ اسے چھوڑتے ہیں اُن کے سامنے مختلف راہیں ہوتی ہیں ان راہوں میں سے کسی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں اگر حق پر رہے توسب ایک راہ پر ہوتے۔ کُلُ جِزْ اِیمُالْدَ بُومْ فَرِحُونَ (ہر جماعت اُسے خوش ہے جوان کے پاس ہے) حالاتکہ ان باطل والول میں سے کسی کی راہ بھی حق نہیں ہے اور اگر اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر ہوتے تو افتر ال بھی نہ ہوتا اور اللہ کے دین بربی خوش اور نازاں ہوتے۔

شایدیهال کوئی سیوال کرے کے مسلمانوں میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں؟ حقیقت میں یفرقے اسلام سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں اسلام سے سیٹے تو یفرقے بین جولوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کواوراس کے رسولِ مکرم علیہ کے کہ سنت کوسا منے رکھ کر چلتے ہیں میں ایک دوسرے کومسلمان سیجھتے ہیں جیسا کہ چاروں غدا ہب کے مقلدین ہیں۔ جواشخاص قرآن و

مدیث کوچھوڑتے گئے اُن کے فرقے الگ الگ بنتے گئے اگر چدھو کددیے کے لئے قرآن وحدیث کادم جرتے ہیں۔

وَإِذَا مَسَ السَّاسَ فُرُّدَعُوْا رَبُّهُ مُرْفِينِينِ إِنَ النَّرِيثُمُ إِذَا آذَا قَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً

اور جب لوگوں کوکوئی تکلیف پیچی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع موکر پھر جب اللہ انہیں اپنی رحت کا

إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُ مُ بِرَبِّهِمْ يُثْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا النَّاهُ مُ فَتَكَتَّكُوا ۖ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۗ

كجرمره جلهاديتا بالقاعيا تكسان بين بعض اوك اليارب كساته شرك كرف لكته بين تاكده ال كم عكر موجا كي جوجم في انبيل دياب موسر سأوالؤ

ٱمْ ٱنْزَلْنَاعَلَيْهِمْ سِلْطِنَّا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُوْابِم يُشْرِكُوْنَ وَإِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتُ

عقریب جان او گرکیاجم نے ان برکوئی سندناز ل کی ہے سووہ ان سے اس کے بارے ش بات کرے ہیں جودہ شرک کرتے ہیں اور جب ہم اوگول کور حت کا

فَرِحُوابِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ مُرسِيِّنَةً كَاقَتُكَ آيْدِيهِ مِ إِذَاهُ مُريَقَنظُونَ ٥

كي مره چكماتے بي قواس پرخوش موتے بي اوراگران كا عمال بدى وجد انبين كول مصيبت بيني جائے واليا كمدونا أميد موجاتے بيں۔

#### رحمت اورزحت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاح

ق فلسيعي: ان آيات مل اوّل وانسانول كي ايك عادت كالذكره فرمايا جاوروه ميه كران يرجب كوكي مصيبت آتی ہے اور کو کی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اُسے پکارتے ہیں کہ ب مصيبت دور ہوجائے ميتومصيبت كے وقت ان كامل ہوتا ہے بھر جب الله تعالى اپن طرف سے بچھ رحمت سے نواز تا ہے تو اجا بك أن من سے ايك كروہ اين رب كے ساتھ شرك كرنے لكتا ہے جس كا حاصل بير ہوتا ہے كم اللہ تعالى كى دى ہوكى نفتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ان لوگوں سے خطاب فرمایا: فتنت موان استون تعلیون ( کہتم مزے اُڑ الوعنقریب كفرو شرك اورناشكرى كاانجام د كمولوك ) مضمون سورة عنكبوت كے تم كے قريب بھى گذر چكا ہے۔

بیلوگ جوشرک کرتے ہیں خودان کے نزد یک بھی ان کے باطل معبود کی نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں اگران باطل معبودوں سے انہیں کوئی نفع ہوتا یا د کھ درد میں کام آنے والے ہوتے تو مصیبت کے وقت میں انہیں کیول چھوڑ دیتے اور صرف رب تعالی شانهٔ ہی کی طرف کیوں متوجہ ہوتے۔ان کی عقل خودیہ بتاتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا بالکل حاقت بے عقلی طور پر بھی باطل معبودوں کا باطل ہوتا ان کی سجھ میں آچکا ہے اور اس اعتبار سے بھی بدلوگ باطل پر ہیں کہ الله تعالی کی طرف ہے ان کے یاس کوئی سندنہیں آئی یعنی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جس نے شرک کرنا بتایا ہویاان کے شرك كرنے كي تحسين كى ہو؟ يدلوگ ہراعتبار سے كمرائى ميں ہيں۔شرك كے درست ہونے كى ندأن كے ماس عقلى وليل

ہاورندفالق کا نئات جل مجدہ کی طرف سے انہیں سندلی ہے ای کوفر مایا: آفزائذ کا عَلَيْهِ فَسُلُطُنّا (الآية)

عرفرايا: وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُوالِهَا (الآية) كرجب بم لوكول كوابي رحمت جكهادية بي تواس برخوش موتے ہیں اور پھو لے بیس ساتے 'ان کی بیٹوشی غفلت اور ستی کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور نعت دینے والے وجول جاتے ہیں اور اُس کی نافر مانیوں میں لگ جاتے ہیں ای خوثی اور متی کے بارے میں <u>لَّیٰ اللهُ لَا یُجِبُ الْفَرِحِیْنَ</u> فرمایا۔ (بلا شبہ اللہ تعالیٰ اِترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ) یہ تو ہوار حت اللی کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ اب اس کے مزاج کا دوسرا رُٹْ یہ ہے کہ جب اُنہیں اُن کے ایپے کر تو توں کی دجہ سے کوئی مصیبت بی بی جاتی ہے تو نا اُمید ہوکر آس تو ژکر بیٹھے رہتے ہیں' گویا کہ اب اُن کوکوئی نعت نہ ملے گی اور کوئی خیر نہ پہنچے گی۔

# او كؤير قاآن الله يبسط الرزق ليمن يشآء ويغنور ال في ذلك كالية لقوم يؤون و المهاري الله يبدون المراق 
رشته دار مسكين اورمسافركوني كالحكم اللدكى رضامين خرج كرنيكي فضيلت

جواُن کاموں میں ہے کچے بھی کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے یاک ہے اور برتر ہے۔

قف مدور ترق دیا ہے اور ترق دیا ہے اور جس کے لئے جا ہتا ہے درق میں تکی فرمادیتا ہے اور ترق دیتا ہے اور ترق دیتے ہے جو میں وہ جس کو جا ہتا ہے درق میں تکی فرمادیتا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے جو سب کے سامنے ہے اہل ایمان اس ہے جرت حاصل کرتے ہیں ویکھا جا تا ہے کہ بعض لوگوں کو تھوڑی ہی محنت سے اور بعض لوگوں کو بلامحنت ہی میراث یا ہہ کے ذریعہ بہت زیادہ مال طرح طرح کی بیات اور بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں مطرح طرح کی تجارت میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہوئی بری اسکیسیں سوچتے ہیں لیکن ان کا اصل مال بھی ختم ہوجا تا ہے ایک شخص تجارت کے کربیٹھتا ہے تھوڑا سامال لگا تا ہے اُس کا مال خوب زیادہ ہوجا تا ہے میں سب پھھاللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اس میں ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کے جا ہتا ہے تگ کر دیتا ہے اس میں ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کے لئے جا ہتا ہے در ق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لئے جا ہتا ہے تگ کر دیتا ہے اس میں

دونوں فریق کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ مال والا مال کی کثرت کی وجہ سے احکام الہید سے عافل ہوا اور گنا ہوں میں لگ گیا تو امتحان میں فیل ہو گیا اور ناشکروں میں شار ہو گیا اور جس پر رزق میں تنگی کی گئ اس پر صبر لازم ہے جزع فزع نہ کرئ زبان سے کہ رے کلمات نہ تکالے ' تنگدی کی وجہ سے احکام شرعیہ کی خلاف ورزی نہ کرے جو اس سے متعلق ہیں' کسب مال کے لئے حرام طریقے اختیار نہ کرے۔

دوسری آیت میں ارشادفر مایا کر ذَاالُقُرُ کی لیخی رشتہ داروں کوان کا حق دے دوادر مسکینوں کو بھی دوادر مسافروں کو بھی۔
علما تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس سے صلد رحی کے طور پرخرچ کرنا اور نفی صدفہ دنیا مراد ہے کیونکہ سورۃ الروم مکیہ ہے اور زکوۃ کی
فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ان لوگوں پر اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا جائے اللہ کے لئے خرچ کریں گے تو یہ بہتر ہوگا ،
ریا کاری کے لئے خرچ نہ کریں اور جس کو مال دیں اُسے عمل سے یا قول سے تکلیف نہ پہنچا کیں اور اس پر احسان نہ دھریں
محض اللہ کی رضا کے لئے دیں اللہ سے تو اب لینے کی نیت رکھیں اس کوفر مایا: ذلک خیر اگرین کو یک و کہ اللہ آلانو (بیان

ذَوِى الْفُرْبِي اور يَتَامِى اور مَسَاكِيْن اور مُسَاكِيْن اور مُسَافِرِيْن بِرَرْج كرف كاثواب كى قدرتفسيل سے سورة بقره كى آيت شريفه لَيْسَ الْبِرَان أَن أَوْلُوا وُجُوْهَ كُلُوْ قِبَلَ الْمُشْوِقِ وَالْمَعُوبِ كَوْبِل شِي اورسورة بَن امرائيل كى آيت وَالْتِ ذَا الْقُرْبِي كَوْبِل شِي اورسورة بَن الرائيل كى آيت وَالْتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّد وَالْمِسَكِيْنَ وَابْنَ الْيَهِيْلِ كَوْبِل مِن بَعِي بِيان بو چكاہے۔ (انوارالبيان جلد) نيز انفاق مال كے احكام و آواب كے بارے ميں سورة بقره كركوع (٣٦) اور (٣٤) كي فيربھى دكھي ل جائے۔ (انوارالبيان ٢٠)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كر بلاشبه أكر چدسود

بهت بوجائے اس کا انجام کی ہی کی طرف بوگا۔ (مشکوة المصابیح ص ٢٣٦)

سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہوجاتے ہیں لیکن سکون واطمینان سلب ہوجا تا ہے سودی
اموال ہلاک ہوجاتے ہیں بینکوں کا دیوالیہ ہوجا تا ہے مالوں سے بھر نے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں ، پھراگر کس سودخور کا
مال دنیا ہیں ہلاک و بر بادنہ ہوا تو آخرت ہیں تو پوری طرح بربادی ہے بی وہاں تو یہ مال بالکل ہی کام ندد سے گا بلکہ دوز خ
میں لے جانے کا ذریعہ ہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ ارشاد فر مایا کہ
جو بھی کوئی محض حرام مال کما کرصدقہ کر سے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو پھھاس میں سے خرج کر سے گااس میں برکت نہ ہوگی اور
این چیجے چھوڈ کر جائے گا تو وہ اس کے لئے دوز خ کی آگ میں لے جانے والا تو شہرے گا۔ (رواہ احمد کمانی المشکو قاص ۱۳۲۲)
مزید تو قیجے کے لئے سور و بقر و رکوع ۳۸ کی تفصیل کا مطالعہ کر لیا جائے۔ (انوار البیان ج))

مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله رسول الله عَلِينَةُ مِن اللهُ اللهُ عَلِينَةً مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا ایک جوان اونٹ ہدینۂ دیا تھا تو آپ نے اُسے چھے جوان اونٹ عطا فرمائے۔ (مفکلو ۃ المصابح ص ۲۷۱)

آیت کے ختم پر فرمایا: وَمَا آیکمُ مِن دُلُولَو تُولِدُ وَلَاللَهُ مُولِلُهُ مُولِلُهُ مُولِلُهُ مُولِلُهُ مُؤلِلُهُ مَعْ اللهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ جس نے طال کمائی سے ایک کھور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اُسے قبول فر مالیتا ہے بھراُ سے صدقہ دینے والے کے لئے بر ھاتار ہتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کرتار ہتا ہوئی صدقہ جو کھور کے برابر کیا تھا بر صفے بر صفح بہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ (رواہ البخاری) جب صدقہ دینے والے کوتیا مت کے روز تو اب دیا جانے گے گاتو اُسے اس تھوڑے سے صدقہ کا تنابر الواب ملے گا جیسے اُس نے پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہو۔

چوتھی آیت میں پھر تو حید کی طرف متوجہ فر مایا کہ اللہ تعالی نے تہمیں پیدا فر مایا ہے پھر تہمیں رزق دیا'اس رزق کو
کھاتے چیتے ہواور زندہ رہتے ہو' پھراس زندگی کے بعد تہمیں موت دےگا پھر زندہ فر مائےگا'ای کی قدرت کے بیسب
مظاہرے ہیں اور وہی ستحق عبادت ہے' وحدۂ لاشریک ہے تم لوگوں نے جواس کے لئے شریک بنار کھے ہیں کیا اُن میں
سے کوئی ایسا ہے جے ان چیز وں پر قدرت ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی میکا منہیں کرسکتا' جب اُس کے علاوہ
کوئی بھی قدرت رکھنے والانہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کوشریک کیوں کرتے ہو' میڈینڈ و کھیلی عمداً ایش کے اُن وہ ان
کے شرک سے یاک ہے اور برتر ہے )

ظهر الفساد في البَرِ والبَسْرِ بِمَا كُسَبَتْ إِيْنِ النَّاسِ لِينِ يُقَهُمْ بَعْضَ الَّنِ يَ عَبِلُوْا ظاہر ہوگیا نساد نظی میں اور دریا میں لوگوں کے اعمال کی وجہ ہے تا کہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چھاد نے تا کہ وہ لعکھ تحریر جِعُون ® قُل سِیْرُوْا فِی الْکُرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفُ کَانَ عَاقِبَهُ الْمَرْیْنَ مِنْ قَبْلُ لوگ باز آ جائیں آپ فرما دیجے زمین میں چلو پھر دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جوتم ہے پہلے سے ان میں ہے کان اکثر هم مشیر کرین ﴿ فَالْحِمْ وَجُهِكَ لِلِلِي بِنَ الْقَيْمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ بَانِي يُومُ لا مُردِّ لَكَ اکر مثرک ہے۔ مواسے خاطب قواباز ن وین قمی طرف دکھائی دن کے آنے ہے ہیاجی کیلے اللہ کی طرف ہوائی دولائی من الله يو مير يقت كون هم و كفر فعليه كفرة و من عيل صالحا فيلا نفيه مر من الله يو مير الله يو مير الله يو مي الله يو من كفر فعليه و من عيل صالحا فيلا نفيه م من الله يو من عيل صالحا فيلا نفيه م من المناه و المن

# لوگوں کے اعمال بدکی وجہسے بحروبر میں فساد ظاہر ہوگیا

قضمين الله تعالى في انسان كودنيا من بهيجااورأ ايمان اوراعمال صالحه اختيار كرف كاحكم فرمايا امتحان كے لئے اس میں خیروشر کے اپنانے کی قوت رکھ دی اس کے اندرا پیے جذبات ہیں جواُسے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں کی طرف تھینچتے میں اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے وہ لوگوں کو ایمان سے اور اعمالِ صالحہ سے ہٹا تا ہے اور کفر اور شرک کی راہ پر ڈ التا ہے۔ الله تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ گفراورشرک اور برے اعمال کا نتیجہ کراہے کفراورشرک کی سزاد نیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی اور كفراورشرك كے علاوہ جو برے اعمال ہیں انكی سز ابھی دونوں جہال میں مل سكتی ہے۔انسانوں کا مزاج کچھالیا ہے کے عموماً برائیوں کی طرف زیادہ ڈھلتے ہیں اور بیرُ ائیاں طرح طرح کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہیں دنیا میں امن وامان قائم نہیں رہتا اور ایسے انقلاب آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے و نیامصیبتوں کی آ ماجگاہ بی رہتی ہے۔آیت کریمہ ظامر الفساد فی البروالب میں ای مضمون کوبیان فرمایا ہے کہ فیکی (جس میں آبادیاں اور جنگل سب شامل ہیں )اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا' آپس میں قبل وخون ہوتا اور قبط آتا ہے مہلک امراض کاعام ہوجانا' فے نے امراض کا پیدا ہوجاتا' آندھیوں کا چلنا کھیتوں کو کیڑوں کا کھاجاتا اور زلزلوں کا آتا اور شخت سردی سے تباہ ہوجاتا (جے بعض علاقوں میں بالا مارنا کہتے ہیں) اور اس طرح کی بہت ی مصیبتوں کاظہور ہونا'اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسزائیں دى جاتى بين تاكه بندے ہوش ميں آئيں كفروشرك اور گناہوں كوچھوڑيں اور الله تعالى كاطرف رجوع كريں اور يانسانوں ك بور اعال كى سرائبيس بلك بعض اعمال كى سزاب اى ك فرمايا ب الدينة كُفْر بَعْضَ الذي عَدِ كُوَ العَلَهُ فَي يُوعِونَ (تا كەللەنېيى ان كے بعض اعمال كامزه بچلھائے) اگرتمام اعمال برگرفت كى جائے توزمين بركوئى بھى چلنے پھرنے والا زنده نه بي يسورة فاطريس فرمايا: وكؤيوًا خِذُ اللهُ النَّاسَ عِمَاكُ مَنْ وَالْرَاكُ عَلَى خَهْمِ هَامِنْ دَابَّةَ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَّى آجَيل مُسَمَّى (اوراكر الله لوگوں كامواخذه فرمائے أن كے اعمال كى وجه سے تو زمين كى پُشت بركى بھى چلنے پھرنے والے كونہ چھوڑ سے اوركيكن وه انبیں مقررہ میعاد تک مؤخر فرماتا ہے) اور سورہ شوری میں فرمایا: وَمَا أَصَالِكُمْ قِنْ مُصِيْبَاتِ فَهِمَا كُسُبَتْ اَيْدِينُكُمْ وَيَعَفُواْ عَنْ كَيْدِي وَ اورجو كِي مَهِين كُونَى مصيب بينج جائي حاصوه متهارے اعمال كے سبب سے ماورالله بهت ے اعمال کومعاف فرمادیتاہے)۔

زمین کے خٹک حصہ میں جونساداور بگاڑ ہے وہ تو نظروں کے سامنے ہے سمندر میں جونساد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تغییر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل کیا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں جوسپیاں ہیں اُن کا منگل جاتا ہے اور جس ہی میں بارش کا قطرہ گرجائے وہ موتی بن جاتا ہے اور بارشیں انسانوں کے گنا ہوں کی وجہ سے رُک جاتی ہیں لہٰذا موتوں کی بیدائش بھی کم ہوجاتی ہے اور بیموتی جوانسانوں کے کام آتے ہیں اُن سے انسان مجروم ہوجاتے ہیں۔

صاحب روح المعاتی نے حضرت مجاہدٌ (تابعی) سے یون نقل کیا ہے کہ ظالم لوگ غریب کشتی والوں کی کشتیاں چھین لیتے تھے۔ آیت میں اس کو بیان فر مایا ہے۔ (اور یہ کشتی چھینا بطور مثال کے ہے سمندر کی سطح پر کشتیوں اور جہاز وں میں جولوگوں پرظلم ہوتے ہیں میکس لئے جاتے ہیں اور سلموں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے جو گولہ باری ہوتی ہے جہاز تاوہ ہوتے ہیں مرقریق کے آدمی مرتے ہیں اور سامانوں سے بھرے ہوئے جہاز ڈبود ئے جاتے ہیں ئیسب فساد فی البحرے ذیل میں آتا ہے)

یادر ہے کہ آیت کر بمدیل عمومی فساد کا ذکر ہے جب گناہوں کی وجہ سے عمومی مصبتیں آتی ہیں تو ان کی وجہ سے مومن اور کا فرئیک اور بدختی کہ جاثور بھی متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے سنا کہ ایک شخص یوں کہدرہا ہے کہ ظالم شخص صرف اپنی ہی جان کو نقضان پہنچا تا ہے اس پر حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ بیہ بات نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے یہاں تک کہ حباری (ایک پرندہ کا نام ہے) بھی اپنے گھونسلہ میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دُبلی ہوکر مرجاتی ہے۔ (مشکل قالمصان سے سرم س

جب بارش نہ ہوگی تو زمین میں پانی کی بھی کی ہوگی۔ بارش کا پانی جوجگہ جگہ تھر جاتا ہے جس سے انسان اور جانور سب ہی چیتے ہیں وہ نہ ہوگا تو پیاسے مریں گے اور بارش نہ ہوئیکی وجہ سے جب کھیتوں میں پیداوار نہ ہوگی تو انسان اور جانورسب ہی مصیبت میں پڑجائیں گے۔

یا در ہے کہ آیت کریمہ میں اُن تکلیفوں کا ذکر نہیں ہے جونیک بندوں کوان کے گناہ معاف کرنے یا درجات بلند کرنے کے درجات بلند کرنے کے درجات بلند کرنے کے بیش آتی ہیں۔ان حضرات کو آلام وامراض سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیان کے حق میں مفید ہوتی ہے اس لئے مصیبت نہیں رہتی۔ پھر بیلوگ صبر کرتے ہیں اس کا بھی تو اب پاتے ہیں اور گنا ہوں پر متنبہ ہو کر تو بدواستغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں البندا یہ تکلیفیں ان پر بطور قبر نہیں ہوتیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہر بانی ہوتی ہے اور صبر اور تو بدواستغفار کا مستقل او اب ماتا ہے۔

پیرفر مایا: قال سِیرو اِف الکرنس (الآیة) که آپ این خاطبین یعی مشرکین مکه وغیر ہم سے فرما دیجئے که تم زمین میں چل پیرفر دیکھور تم سے پہلے جوقو میں تقیں اُن کا کیا انجام ہوا؟ ان لوگوں میں اکثر مشرک تھے ان لوگوں کے تفراور شرک کی وجہ سے عام عذاب آیا اور ہلاک و برباد ہوئے اُن کے گھروں کے نشانات تمہار سے سامنے ہیں چلو پھرؤ دیکھواور عبرت حاصل کرو۔ اس آیت میں جو کان اکٹر و کھٹے کہٹی فرمایا اس میں بدیتا دیا کہ ان برباد ہونے والوں میں اکثر تو مشرکین تھے اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ شرک کی بد مشرکین تھے اور بعض ایسے تھے جو کفر کی دوئی انواع میں جتال تھے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ شرک کو کہ تا ہو ایس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ شرک کو کہ تا ہو گئی اللہ بین القائم ہے۔ اس کے لئے فرمایا کہ فاقعہ و کہٹے کے اللہ بین اللہ کی طرف رکھ یعنی تو حید پر جمارہ اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے عذاب والا دن آ جائے اور اس عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا (اس سے قیامت کا دن مراد ہے) اس دن لوگ متفرق لیعنی جدا جدا ہو والا دن آ جائے اور اس عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا (اس سے قیامت کا دن مراد ہے) اس دن لوگ متفرق لیعنی جدا جدا ہو

جائيس كئ نيك اعمال واليالك اورير اعمال والي الك بول ك\_

پرفرمایا: مَنْ لَکُورُ فَعَلَیْ وَکُورُ فَوْرُ الله جوهن كفركرے اس كا وبال اى پریٹے گا) وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِا نُفْیهِ مِنْ يَهُورُ وَنَ لَكُورُ فَعَلَیْ وَلَا نُفْیهِ مِنْ الله و الله الله الله الله الله الله و اور جوهن نیک کام كرے سوا سے لوگ اپنی ہی جانوں كے لئے راہ بمواركررہے ہیں) یعنی پیشگی سامان كر رہے ہیں۔ رہیم ہیں۔ رہیم الله فیا الله فیلی الله و الله به الله کافروں كودوست میں رکھتا) جب دنیا میں کافراللہ كی واج الله کی الله فیلی الله و الله کی الله فیلی الله و قیامت کے وان اس كی سرای کی الله تو الله کے کو ب ہوت اب انہیں کفر اس كی سرادی جائے گی اور وور نہ میں دافل ہوں گے۔ کی سرادی جائے گی اور وور نہ میں دافل ہوں گے۔

ومِنْ البيَّهُ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَامُ مُبَيِّرَتٍ وَلِيُدِيْقَالُمْ مِنْ تَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ کیدہ ہواؤں کو بھیجا ہے جوخوشخری دیتی ہیں تا کتمبیس اپنی رجست کامرہ چکھائے اور تا کہ کشتیاں اس کے عظم سے وَلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكَكُمُ تَشَكُرُ وَنَ ﴿ وَلَقَلْ أَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَى قُومِهِمُ جاری ہوں اور تا کہتم اس کے فضل کو تلاش کرواور تا کہتم شکر ادا کر ڈاور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کوان کی قوم کی طرف جیجا فِحَآءُ وَهُمْ بِالْبَيِنْتِ فَانْتَقَنْنَامِنَ الَّذِينَ آجُرُوْاْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَانُصُو الْمُؤْمِنِينَ ﴿ سووہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کرآئے بھرہم نے اُن لوگوں سے انتقام لے لیا جنہوں نے جرم کئے اورامال ایمان کوغالب کرنا ہمارے ذمہ ہے اَللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحُ فَتُثِيرُ سَحَامًا فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ ويَجْعَلُ كِسَفًا الله وه بی ہے جو بھینیا ہے ہواؤں کو جواٹھاتی ہیں بادل کو پھروہ اس کو آسان میں پھیلا دیتی ہیں جیسے اللہ جا ہے اور وہ بادل کو کو یے کلزے کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدُقِ يَغُرُجُ مِنْ خِلْلِهُ فَإِذْ الصَّابِ بِمِنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمُ پھراے مخاطب تو بارش کو دیکھتا ہے کہاں کے اندر سے نگلتی ہے پھروہ اس مینہ کواپنے بندوں میں سے جس کو جا ہے پہنچا دیتا ہے پھر تَبْتِيْرُوْنَ®وَإِنْ كَانُوامِنَ قَبْلِ أَنْ يُنزُلُ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِيينَنْ وہ خوشی کرنے لگتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ ان پر پانی اتارا جائے تا اُمید ہو گئے تھے فَانْظُرُ إِلَى أَثْرِرَ حُمْتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي الْأَرْضَ بِعَدُ مُوتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُعْفِي الْمَوْتَى وَهُو سود کیدلواللد کی رحمت کے آٹار کو وہ کیے زندہ فرماتا ہے زمین کواس کی موت کے بعد بلاشبہ وہی مردوں کوزندہ فرمانے والا ہے اور وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرُ ۗ وَلَيِنَ ارْسَلْنَارِيُكَا فَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا تَظَلَّوُا مِنْ بَعْدِ و يَكْفُرُونَ ٥ ہر چیز پر قادر ہے اورا گرہم اُن پر دوسری قتم کی ہوا چلاویں بھر بیا پی تھیتی کوالی حالت میں دیکھیں کہ پیلی پڑگئی ہوئے ویا شکری کرنے لگیں گے

# الله تعالى مواور كوبهيجنا ہے اور بارش برسا تا ہے وہى مردول كوزندہ فرمائے گا

قصممين: ان آيات ميں اول قومواؤل كاذ كرفر ماياجن كے چلنے سے بياندازه موجاتا ہے كہ بارش آنے والى ہے بيد موا کمیں بارش آنے سے پہلے بارش کی خوشخری دے دیتی ہیں چرجب بارش موجاتی ہے انسان ان کے منافع سے مستفید ہوتے ہیں ان منافع میں سے ریجی ہے کہان کے ذریعہ بادبانی کشتیاں چلتی ہیں۔ جب ان کشتیوں میں سوار موکر سفر كرتے ہيں تو ان سفروں ميں الله تعالى كارزق بھى الله على كرتے تجارت كے لئے بھى مال لاتے ہيں اور آل اولا وك کھانے پینے کے لئے بھی ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کے انعامات بھی ہیں اور اس کی قدرت کے دلائل بھی ہیں ان دلائل کے ذریعہ اُسے بیجانیں اوراس کی جونعتیں ہیں اُن کاشکراداکریں۔اُس کے بعدرسول اللہ علیہ کے کہا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج جنہوں نے اللہ تعالی کا پیغام پنچایا' واضح دلائل پیش کے لیکن جنہیں ماننا نہ تھا انہوں نے نہ مانا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کفر پر جےرہے اُن کے جرم کی دجہ ہے ہم نے انتقام لے لیا۔وہ انتقام بیتھا کہ بیمجر مین ہلاک ہوئے اور اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے۔جولوگ آپ علیہ کی مخالفت کررہے بين وه بھى مجرم بين ان سے بھى انقام ليا جائے گا۔ وكان كَقَاعَكَيْنَانْصُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ (اورابل ايمان كى مدركرنا مارے دمہ ہے)اس میں اللہ تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا اور بیوعدہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے گذشتہ زمانوں میں مؤمنین کی مدد کی ہے اس طرح آئندہ بھی مؤمنین کی مدوموتی رہے گی البت مدومیں حکمت سے موافق در بھی لگ جاتی ہے جیسا کہ انہیاء سابقين عليهم الصلوة والسلام كي أمتول كيساته مواب لبذا الل ايمان كونا أميد اورأداس ندمونا جاب اوريهمي سمحنا جاب كديي ضرورى نبيس ہے كدؤنيا بى ميں مدموجائے سب سے بوى مدديہ كموت كے بعدانسان دوز خسے في جائے اور جنت میں چلاجائے۔ دنیامیں جومبرشکر کے ساتھ زندگی گذاری اور نیک اعمال کئے بیجنت میں واغل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت ابوالدرداءرضي الله عنه ب روايت ب كهرسول الله علية في ارشاد فرمايا كه جس كسي مسلمان في ايخ بھائی کی آ بروکی طرف سے دفاع کیا (یعنی بے آبروکرنے والے وجواب دیا) توبیہ بات اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ اس دفاع كرنے والے سے قیامت كے دن الله تعالى جنم كى آگ كودورركيس كے۔اس كے بعدرسول الله علي نے بيرآيت وكان حَقًا عَلَيْنَان عُوالْمُوْمِينِينَ للوت فرمائي - (مشكوة المصابح ص٣٢٨)

 آن يُنْزُلُ عَلَيْهِ مِنْ قَبِيلِ المُبْلِينِينَ (اوريه بات واقعى ہے كہ وہ لوگ اس سے پہلے نا أميد ہو چكے تھ) نا أميدوں كو أميديں برلانايدالله تعالى كاانعام ہے بارش آنے پرخوشى بھى منائيں اورشكر بھى اداكريں۔ (قرطبى)

پھر فرمایا: کانظر الی افریخ کے الله (الآیة) (کراے فاطب تو الله کا فارکود کھے لے کدوہ زین کواس کی موت کے بعد کیے زندہ کرتا ہے) اس زمین کو بار بارزندہ فرما تا ہے بلاشہدہ وہ می مردول کو زندہ فرمانے والا ہے۔ زمین کی نظیر سب کے سامنے ہے پھر مردول کو زندہ کئے جانے میں تر دواور تامل کیوں ہے؟ الله تعالی ہی نے زمین کو بار بارزندہ فرمایا ہو ہی مردول کو زندہ فرمائے گا۔ اس میں مکرین بعث بعدالموت کو تنبیہ ہے کہ بار باراللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں و کیستے ہو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نظنے کا کیول اٹکارکرتے ہو؟

اس کے بعد فرمایا: وَکَیْنَ اَرْسَکُنَادِیْمُا (الآیة) اور اگرہم خاص تم کی ہوا چلا دیں جس سے ان کی تھیتیاں زرد نظر آنے لگیس بعنی اُن کی سرسبزی اور شادا بی جاتی رہاور پتے پیلے پر جائیں سواس کے بعد ناشکری کرنے لگیس کے بعنی بچھل نعمتوں کو بھول جائیں گے اور نی صور تحال دیکھ کرناشکری پرائز آئیں گے۔

# وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلَا تُنْهُ الصَّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِعْدِ الْعُمْي

سوآ پ مردول کوئیں ساسکتے اور نہ بہرول کو پکار ساسکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیر کرچل دیں اور آپ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے مثاکر

عَنْ صَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۗ

ہدایت نہیں وے سکتے آپ اُس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پرایمان لائے سووہ مانے والے ہیں

#### آپ مردوں اور بہروں کوہیں سناسکتے اوراندھوں کو مدایت نہیں دیے سکتے

قصف بین : لین آپ کے جوناطبین بین آپ ان کے سامنے اللّٰہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اُن کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں اُن کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں اُن کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ سے بیٹے کھیر کرتے ہیں کہ سے بیٹے کھیر کرچل دیں اور اشارہ کو بھی نہ دیکھیں اس طرح بیلوگ ہیں ان کا سننے کا اراہ ہی نہیں ہے مردوں کی طرح ہوئے ہیں کہ بریاد کا اندھے بھی ہے ہوئے ہیں راہ پر آنے کو تیار ہی نہیں لہذا آپ کی ہدایت دیے سے ہدایت پر نہ آئیں گے۔ (صُمَّ اُن کُمَّ عُمْیٌ فَهُمُ لَا یَوُجِعُونَ)

آپ توبس أنبين لوگول كوسنا سكتے بيں جوالله كى آيات پريفين ركھتے بيں اوراس يفين كى وجہ سے وہ فرما نبردار بنے بوت بيں۔ اس بيں امام الا نبياء جناب محمد رسول الله عليہ كوسكى ہے كہ جولوگ آپ كى باتى سنكران سى كرد سے بيں اور كو سكتے بہرے بنے ہوئے بيں آپ أن كى حالت برغم نه كريں اور أن سے ايمان كى أميد نه ركھيں آپ كا كام دعوت دينا اور حق كو ظاہر كردينا ہے جولوگ دعوت جق قبول نه كريں اور أن كى اپنى گراہى ہے۔

اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ تُمْجَعُلُ مِنْ بِعَلِي ضَعْفِ قُوّةً تُمْجَعُلُ مِنْ اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ صَعْفِ تُمْجَعُلُ مِنْ اللهُ وو ع بيدا كرون في قوت ع

بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَايِثَا إِذْ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيْدُ

بعدضعف اور برها پاپدافر ماديا وه جويا متاب پيدافرما تا جده خوب جائے والا بري قدرت والا ب

انسان ضعف وقوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے جوصرف اللہ تعالی کی تخلیق سے ہوتا ہے

جَنْكُ مُ الْكُنَّ وَالله عَلَيْهُ الْمَالِيَّ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْمَالِيُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَ الْمَالِكُ وَ الله عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

ويوم تفوم السكاعة يقسم المؤرمون فم المينوا غير ساعة كذلك كانوايو فكون الورج ويوم تفوم السكان المينوايو فكون الورج ون قامت والمرتب و نام والمرتب و نام والمرتب و المرتب و المر

وقال الآن ين أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَان لَقَلْ لَبِثُنتُمْ فِي كِتْبِ اللّهِ إلى يوفِر الْبَعْثِ فَهِلَ اليومُ اور جن كوظم اور ايمان ديا يميا وه كبيل على كه بلاشر تم الله ك نوشة من بعث عدن على ظهر عدو يه الله المحدث والمحدث 
يُسْتَعْتَبُونَ@

موقع دیاجائے گا۔

# قیامت کےدن مجرمین کی جھوٹی قسمادھرمی اور اہل ایمان کی حق بیانی

قضعه بيو: يتين آيات بين بهلي آيت ميں بيتايا كرجب قيامت قائم ہوگي اور ذنده ہوكر قبرول سے تعليں گے قائل وقت مجر مين يعنى كافر لوگ قسميں کھا كر كہيں گے كہ ہم تو موت كے بعد قبرول ميں تھوڑى مى ہى دير رہے بيل اور بعض مضرين نے بتايا كه اس دنيا كى زندگى مرادليس گے اور ان كے كہنے كامطلب بيہ وگا كہ دنيا ميں ہم ذرادير بى رہے ہے عمرين تو اچھى فاصى گذار بي كيكن ايمان خدلائے اور نيك عمل نہ كئے اتنى برى زندگى بے كار بى جلى گئى جو چيز زياده ہواور اس سے نفع ندا تھايا جائے تو وہ قبل مانى جاتى ہے جسیا كہل چيز نفع مند ہوتو اسے شير كہا جاتا ہے۔ (ذكر وصاحب الروح) ان لوگوں كا بير كہنا كہ ہم دنيا ميں يا برزخ ميں صرف ذرادير بى رہے جموث ہى ہوگا اور بيان كا پہلا جموث نہيں ہوگا بكہ دنيا ميں جب ان كے سامنے ق آتا تھا تو اس سے اعراض كرتے تھے اور اس كى تكذيب كرتے تھے اور اكنى بي جو لوگوں كو اللہ نے علم ديا اور ايمان ديا (ان ميں فرشت بيلى اور بى آدم ميں ہو وہ افراد بھى ہيں جنہيں علم اور ايمان كے لئے منتخب فرمالي) بيد حضرات ان سے يوں كہيں گيكہ ميں بيلى اور بى آدم ميں جو افراد بھى ہيں جنہ بيلى مور ني تعنی اللہ كى تراب ميں بعث كے دن تك خبر سے دو افراد بھى ہيں بعث كے دن تك خبر سے دے ہوا اللہ تعالى شاخ نے جولور محفوظ ميں كھو ديا تھا تم اس كے مطابق بعث كے دن تك تھر ہے دن تك تھر ہوں ہوں ہوں كار بيا تھا تم اس كے مطابق بعث كے دن تك تھر ہوں ہو ۔ يَو مُن وَدَا تِه هُ مُن وَدُا تُل مُن اللہ كے ذائع ہوں كور اور اللہ تعالى مراب ہو ۔ يَو مُن وَدَا تِه هُ مُن وَدُا تُل مُن مُل وہ كے خال من مراد ہے۔ ہو ۔ يَو مُن وَدَا تُل شاخ عَل ہو اُل كے دن تك مراد ہے۔ ہو ۔ يَو مُن وَدَا تُل شاخ عَل كے دن تك مُن مراد ہے۔ ہو اور عَن مُن وَدَا تُل مُن اللہ كے دن تك مُن مراد ہے۔

اہل علم والیمان مجر مین سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ یہ یَوُمُ الْبَعُثِ ہے قبروں سے زندہ ہو کرا تھائے جانے کا دن ہے تم جس کے منکر تھے وہ سامنے آگیا اور آج واضح ہو گیا کہ تبہاراا نکار کرنا باطل تھالیکن تم نہیں جانے تھے جو حضرات قیامت واقع ہونے اور وہاں کی پیٹی ہونے کی باتیں کرتے تھے تم ان کو چھلاتے تھے اور خداق اڑاتے تھے ان کی بات مانے تو تہمیں آج کے دن کا اور آج کے دن کے حالات کاعلم ہوتا۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظم کیا کفر اختیار کیا قیامت کے دن پر ایمان ندلائے اب جو بھی کوئی معذرت کریں وہ قبول نہیں ہوگی اور معذرت انہیں کوئی نفع ندرے گی اور ندان کواس کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرلیں کیونکہ کفر پر مرنے کے بعد تو بہرنے کا کوئی موقع نہیں اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالی بھی راضی نہیں ہوگا۔

و كقَدُ ضَرَ بْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَيِنَ جِئْتَهُمُ بِاَيْاتُو لَيْقُولَنَّ
اور یہ بات واقع ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے عمد مضامین بیان کردئے ہیں اور اگرآ پان کے پاس کوئی بمی نشانی لے
الکی نُن گفرُو آ اِن اَن تُو اِلْا مُبْطِلُون ﴿ گُنْ اِلْكَ يَظْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ﴾
الکی نُن گفرُو آ اِن اَن تُو اِلْا مُبْطِلُون ﴿ گُنْ اِللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ﴾
آئی بی وہوگہ جوکافر ہیں ہی کہیں کے کہ تو گسر ف باطل والے ہو جولوگ نیس جانے ان کے دوں پر اللہ یوں بی مهر کردیا ہے۔
فاضیر اِن و عُداللہ حَقٌ وَلا یس تَخفَقنَا کی اللّٰ اِن بُن لا یُوقِنُونَ ﴾
مور ہے جے باعثہ الله عدو می ہولوگ یقین نہیں کرتے وہ لوگ آ پ کو بے برداشت نہ بنادیں۔

قرآ ن عدہ مضامین پر شمل ہے معاندین کوت ماننانہیں ہے آ ہے سبرسے کام لیں اللہ کا وعدہ ق ہے

قصف بین : بیتن آیات کا ترجمہ ہے۔ اوّ آل تو بہتایا کہ ہم نے اس قر آن میں ہرطرح کی عمدہ باتیں بتادی ہیں ان میں جوکو کی شخص غور دفکر کرے گا تو اُس کے ذہن پر بید دارد ہوگا کہ قر آن تی ہے اور قر آن کا ہر بیان تی ہے قر آن اور صاحب القرآن علی کے دعوت حق ہے لیکن جولوگ افکار پر تلے ہوئے ہیں اور ضد دعناد اور ہٹ دھری پر تمر باندھ رکھی ہے وہ بات مانے والے نہیں ہیں بیقر آن خود ایک مجز ہے اس کے علاوہ بھی جتنے مجز سے اور آیات آپ پیش فر مادیں کا فرلوگ آپ علیہ کے اور آپ سیالیہ کے ساتھیوں کے بارے میں یوں ہی کہیں گے کہم لوگ باطل والے ہو۔

اہل باطل کا پیطریقہ ہے کہ خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور اہل حق کو اہل باطل بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا ای اس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اس طرح الله اُن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اس طرح الله اُن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی تاہے جونہیں جانے لیعنی جانتانہیں جانتے اور حق قبول کرنے کے بجائے اپنی خرافات پر ہی مصرر ہے ہیں۔

رسول الله على الله على الله ومعاندين كى باتوں سے تكليف ہوتی تھى الله تعالى نے فر مايا كه آپ مبر سيجے بلاشبالله كا وعدہ حق ہے أس نے جو آپ سے مددكا اوردين اسلام كوغالب كرنے كا اوركلمه حق كو بلند كرنے كا وعدہ فر مايا ہے وہ ضرور پورا ہوگا 'آپ كے مبر میں فرق نه آئے پورى طرح ثابت قدم رہيں بيلوگ جو يقين نہيں كرتے 'آپ كى دعوت كونييں مانے 'ان كے اس طرز عمل ہے كہيں ايسانہ ہوكہ آپ كے پائے ثبات ميں لفزش آجائے بيلوگ آپ كو بصرى پر آمادہ نہ كرديں۔



# سُوق الْقِبْنَ وَكُونَ الْكُونَ اللَّهُ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

#### قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

قصديو: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند كافر مان بكر سورة لقمان مكم معظمه مين نازل بهوئى اوران كالكول يرب كرسورة لقمان مكم معظمه مين نازل بهوئى اوران كالكورى سورت مين سعتين آيات وكوات كافي الدر المربية الم

 اوران کی اوائیگی کے لئے اپنیفس کوآ مادہ کرسکتا ہے۔ایسے حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اُو لَیْوِکَ عَلیٰ هُدَی مِّنُ رَّبِهِمُ یہ حضرات اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَ اُو لَیْوِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ (اصل کامیاب آخرت کی کامیا بی ہے کینی دوز خ سے آج جانا اور جنت میں داخل ہونا) جنہیں دنیا ہی میں اس کی بشارت دے دی گی ان کاعظیم مرتبہ ہے کیے صفحون سورہ بقرہ کے شروع میں بھی گذر چکا ہے۔

چونکہ آیت بالا میں زکوۃ وینے کا بھی ذکر ہے اس لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ آیات بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اس بات کی بنیاداس پر ہے کہ ذکوۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔ اور جن حضرات نے فدکورہ بالا آیات کوئی کہا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ زکوۃ بھی مکہ معظمہ میں فرض ہوگئ تھی البتداس کے تفصیلی احکام مقادیر نصاب وغیرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے کین اگر زکوۃ سے عام صدقہ مرد لے لیا جائے جیسا کہ چند صفحات پہلے سورہ روم کی آیت منازل ہوئے کہ اللہ کے خوال میں گذر چکا ہے تو پھران آیات کو بھی کی کہنے میں کوئی تا مل نہیں رہتا۔

وص التاس من يَنْ تَرِى لَهُوالْكُويْتِ لِيضِلُ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِعَيْرِعِلْمِ عَلْمَ اللّهِ بِعَيْرِعِلْمِ عَلْمَ اللّهِ بِعَيْرِعِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي

وَيَتَيْنَ هَا هُزُوا الْوَلِيكَ لَهُ مُعَدَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ الْتُنَا وَلَى مُسْتَكُلِيرًا

اورلوگوں کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب ہے اور جب ایٹے حض پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تھ کیر کرتے ہوئے پیٹے چھرویتا ہے

كَانُ لَكُ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أُذُنيهِ وَقُرًا فَبَشِّرَةُ بِعَنَ إِبِ الِيْمِ وَإِنَّ الَّذِينَ امْنُوا

گویا کہ اس نے ان کوسنائی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کا نول میں بوجھ ہے سوآ پاس کو دردنا ک عذاب کی خوشخبری سناد یجے 'بلاشہ جولوگ ایمان لاسے

وعَلُواالصَّلِعْتِ لَهُمْ جَنْتُ النَّعِيْمِ فَخلِدِيْنَ فِيهَا وَعُدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ

اور نیک عمل کئے ان کیلئے نعمتوں والے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گئ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ عزیز ہے حکیم ہے

#### قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں اُن کیلئے عذاب مہین کی وعید

قفد مدید: قرآن پرایمان لانے والوں کے اعمال اور ان کے ہدایت پرہونے اور آخرت پرکامیاب ہونے کی بشارت و سیخ کے بعد قرآن کا انکار کرنے والوں اور اس کے مقابلہ میں بعض چیزیں اختیار کرنے والوں کا شغل پھران کے عذاب کا تذکرہ فر مایا ہے جو قرآن کے مخالف رویہ کھتے ہیں اور قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھوالحدیث ہروہ بات جو اللہ کی یا دسے غافل کرے اور کھیل میں لگائے۔ حضرت حسن بھری رحمت اللہ علی ہو وہ کی ما شغلک عن عبادہ اللہ تعالی و ذکرہ لیعنی ہروہ چیز جو اللہ کی عبادت سے ہٹائے وہ لھو الحدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مایا کہ اس سے غِناء چیز کا نا بجانا مراد ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماسے بھی یہ بات منقول ہے۔ حضرت کمول تا بعی نے فر مایا کہ اس سے غِناء لین کا نا بجانا مراد ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماسے بھی یہ بات منقول ہے۔ حضرت کمول تا بعی نے فر مایا

كه لَهُوَ الْحَدِيْثِ عَلَانَ بِجَائِ والى لونديال مرادين \_ (روح المعانى)

آیت بالاکاسب نزول بیان کرتے ہوئے گئی ہا تیں منقول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فر مایا کہ نفر بن حارث (جوشر کین کہ بس سے اسلام کے بڑے کئر دشنوں بس سے تھا) نے ایک گانے والی باندی فرید کی تھی اُسے جس کسی کے بارے بیس بے برائی تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ اسے اس لویڈی کے پاس لے جاتا تھا اور اس لویڈی سے کہتا تھا کہ بیاس سے بہتا تھا کہ بیاس سے کہتا تھا کہ واران کے ساتھ مل کران کے کرنفر بن حارث تجارت کیلئے فارس جاتا تھا وہاں سے جمیوں کی کتابیں فریدتا تھا پھرائیس مکہ معظمہ بیس لا کرفریش کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ گریس ساتا تھا وہاں سے جمیوں کی کتابیں فریدتا تھا پھرائیس مکہ معظمہ بیس لا کرفریش کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ کہ بیات کہ اور اسفندر یا راور فارس کے بادشا ہوں کی خوالے کو کرنے بالیا نازل ہوئی۔ والی باندی فریدی تھی ہوا سے فریا بیال نازل ہوئی۔ والی باندی فریدی تھی ہوا سے کہتا کہ ایس نظا کی تین خوالے کرکہ نے پرشمل ہوئی۔ والی باندی فریدی تھی ہوا سے گانے گائی تھی جوسلمانوں کو اور اسلام کو برے الفاظ سے ذکر کرنے پرشمل ہوئے تھے۔

حضرت سن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ جوفر مایا کہ لَھُوا الْحَدِیْثِ سے ہروہ چیز مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اُس کے ذکر سے بٹائے بیافت کے اعتبار سے بالکل صحح ہے اور صدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کل شبیء یک فرمایا: کل شبی یا کہ ملک ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کی مشرف کرنا ہوگا ہو وہ باطل ہے ہاں تین کھیل ایسے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے جر جھیکئے کی مش کرنا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تین کھیل ایسے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے جر جھیکئے کی مش کرنا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تین کھیل ایسے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے حر جھیکئے کی مش کرنا (۲) گھوڑ ہے کوسد ھانا (یدونوں جہاد کے کام میں آتے ہیں جود پنی ضرورت ہے) (۳) اپنی یوی کے ساتھ دل گئی کرنا (جونس ونظر کو یاک در کھنے کاذر بعد ہے)

گانے بچانے کی فدمت وحرمت: لبودلعب میں برطرح کا جوااورتاش کھیانااور بروہ ثغل آ جاتا ہے جوشر عا ممنوع ہواور جونماز سے اور اللہ کے ذکر سے عافل کرتا ہو۔ کی خض کو اللہ تعالی نے اچھی آ واز دی ہواوروہ قرآن مجید کی حلاوت کرے یانعت کے اشعار پڑھے (جس میں بجانے کا سامان پالکل نہ ہو) یا عبرت کے لئے پچھاشعار پڑھے تو بہ جائز ہے۔ گندے گانے عشقیے غزلیں آگر چان کے ساتھ بجانے کا سامان نہ ہو یہ سب ممنوع بین اس متم کے گانوں کو بعض اکا برنے رُقیة الزّناء (زنا کا منتر) فر بایا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عندے روایت ہے رسول الله الله کے ارشاد فرمایا کہ آلیفناء یُنیِتُ الیّفَاق فِی الْقَلْبِ
کَمَا یُنیِتُ الْمَاءُ الزَّرُ عَ (کرگانادل میں نفاق کواگاتا ہے جیسے پائی کھیتی کواگاتا ہے) (مشکو قالمصابح صاام)
اگر عشقیہ غزلیس نہ ہوں تو پھر شعر پڑھنے ولاخوش آواز ہوتب بھی اسے بیدد کھے لینا چاہئے کہ میرے آس پاس کون ہے اگر عور تیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعر نہ پڑھے۔ میچ بخاری میں ہے کہ انجوشہ آیک صحابی تھے وہ سفر میں جارے تھے۔

عرب كاطريقة تفاكه سفريس اونوْل كومست كرف اوراجهى رفارے چلانے كے لئے بلندا واز سے شعر پڑھتے ہوئے جاتے ہے۔ انجو پڑھتا ہوئے جاتے ہے۔ انجو پڑھنا شرول كے جے حدى پڑھنا كرتے ہوئے اور فران كى اور فر مايا كما انجفہ الشهر جاؤ شيشوں كون تو و دراوى قادة نے شرح كرتے ہوئے تايا كم شيشوں سے عورتيں مرادي جوجلدى متاثر ہوجاتی ہیں۔ (مفلوة المصابح ص ١١٩)

دیکھو حضرت انجٹہ اونوں کوسنانے کے لئے اشعار پڑھ رہے تھے چونکہ وہاں عورتیں بھی تھیں اس لئے رسول اللہ علاق نے ان کوٹوک دیا۔

آ جکل تو گان بجانا جزوزندگی بن چکا ہے طلق سے لقمہ ہی تب اتر تا ہے جب گانے کی کیسٹ لگا کر کھانا شروع نہ کریں۔اور آ جکل تو ہر گھرکو ٹی وی نے ناچ گھراورگانا گھر بنادیا ہے جھوٹے بڑے مل کرسب گانا سنتے ہیں جس کی وجہ سے فرض نمازیں تک غارت کی جاتی ہیں اور اللہ کی یادیش مشنول ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جن گھروں کو بھی شریف گھرانہ ہجا جاتا تھا آج ان گھرانوں کی بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں گلوکارہ اور فزکار کے القاب دینے جاتے ہیں بھراویر سے خضب میر ہے کہ اسے اسلامی ثقافت سے تعمیر کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ گانے والی لونڈیوں کی فروخت نه کرواور انہیں (گانا)نه سکھاؤ اور ان کی قیمت حرام ہے۔اور فرمایا اسی جیسے معاطے کے لئے آیت کریمہ وَمِنَ النّاسِ مَنَ لَيُّنَامِنَ مَنْ لَيُّالِسِ مَنْ لَيُّنَامِنَ مَنْ لَيُّالِسِ مَنْ لَيُّنَامِنَ لَهُوَ النّبِيثِ نَا زَلَ ہُولُ۔

حضرت ابوالصبهاء نے بیان کیا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کوشم اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس آیت میں غناء یعنی گانے کی خدمت کی گئی ہے۔ (معالم التریل جساص ۴۹۰)

گانے بچانے کے شفل نے لوگوں کو بربادی کے گڑھے پر لاکر کھڑا کردیا ہے اور بجیب بات ہے ہے کہ جو مصبتیں آئی ہیں انہیں اپنی بڑملی کا نتیج نہیں بھے اورا گربھے ہیں تو جوٹی زبان سے کہددیے ہیں کہ بیسب پھے ہمارے اعمال کا نتیج ہے لیکن ان اعمال کو چھوڑ نے پرآ مادہ نہیں ہوتے گنا ہوں میں جیسے لت بت سے ایسے مصبتوں کہ آنے پران میں مشغول رہتے ہیں۔ بات ہے کہ کہ منظول کرتے ہیں۔ بات ہے کہ کہ منظول مرج ہیں۔ بات ہے کہ کہ منظول کرتے ہیں۔ بات ہے کہ کہ منظول کے دکھ لیا ہے ایک کو امام بنالیا ہے اسے ناراض کرنے کے لئے تیاز نہیں ہوتے۔ حضرت ابوعا مراشعری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ میری امت میں ضرورا لیے گئے ہوں کے جوز تاکواور ریشم کو اور شراب کو اور گانے بجانے کے سمامان کو طلال کریں گے اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جوا یک بہاڑ کے قریب قیام کریں گے ان کے جانور شام کو ان کے پاس بہنچا کریں گے ان کے پاس ایک خص کی ضرورت ہوا ہے گا تو اس سے کہیں گئے کہا کو آئی گھر کل آنے سے پہلے ہی اللہ تعالی ان کو ہلاکے فرمادے گا اور ان پر پہاڈ گر پڑے گا اور ان ہی جانوں کے لئے بندر خزیر بنادے گا۔ (مشکو ق المصابح میں ۲۵ ان کے میں گانے بچائے کی چیز ہیں مثانے کے لئے ہوں: حضرت ابو الرشا و شوی (علیک کے کہ میں گانے بچائے کی چیز ہیں مثانے کے بیا جو لی جوز سے میں مثانے کے بیا جول: حضرت ابو المدرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے بچائے کی چیز ہیں مثانے کے بیا جو لیے دھرت ابول المدرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ اللہ تعالی نے جمعے جہانوں کے لئے دھرت بنا مامدرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نا انہ میں کا بلاشہ اللہ تعالی نے جمعے جہانوں کے لئے دھوں بالمدرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ اللہ تعالی نے جمعے جہانوں کے لئے درسول اللہ علیہ کو بیا تھر ان کے لئے درسول اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کو بیا تھر ان کے درسول اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کی جو بیان کے درسول اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کی جوز میں مثان کے درسول اللہ کو ان کے درسول اللہ کو ان کے درسول اللہ کی کی جوز کی جوز کی کو بیاں کی ان کو بیاں کو ان کے درسول اللہ کی کرسول اللہ کو ان کے درسول اللہ کو بیاں کو بیاں کو بیاں کیکھوں کو بیاں کو بی

کراور جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہاور میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کواور بتوں کو اور جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ گانے بجانے کے اور جہانوں کو دیکھو کہ حضور رحمة کلعالمیں علیہ ہوتے ہیں ) اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔ (مشکلو قالمصائح ص ۱۳۸ ) اب نام نہاد مسلمانوں کو دیکھو کہ حضور رحمة کلعالمیں علیہ ہوتی ہے کہ کہ نعت سنے میں استعال کرتے ہیں بھراو پر سے ثواب کی امید کرتے ہیں۔ نفس وشیطان نے ایبا مزاج بنا دیا ہے کہ قرآن وحدیث کا قانون بتانے والوں کی بات نا گوار معلوم ہوتی ہے۔ راتوں رات ہارمونیم اور سارگی پر اشعار سنتے ہیں اور ساری رات اس کام میں مشغول رہتے ہیں جس کے مٹانے کے لئے رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور رات بھر توالی سند کر فجر کی آذان ہوتے ہی نماز پڑھے بغیر سوجاتے ہیں۔ دیکھ لویہ ہیں حب نبوی کے متوالے جنہیں فرض نمازوں کے غارت کرنے پر ذرا بھی ملال نہیں خدار اانصاف کرویہ راتوں کوجاگنا نی اکرم علیہ کی نعت سننے کے لئے ہے یا آپ کا اسم عال کر کے نفس وشیطان کولذیذگانے کی غذادیے کے لئے ہے؟

رسول الله علي كارشاد ب المنجوس مَوَامِيهُ الشَّيْطَانُ ( كَمَنْيَال شيطان كِ باج بين) اوريكى ارشادفر ما يا به ك الم المنظن بورصت كفر شية ان لا مَصْحَبُ الْمَلْفِكَةُ رفقة فِيْهَا كُلْبٌ وَلا جَرُس و بن الوكول كيماته كايا كَفْنى بورصت كفر شية ان كما تونيس رج ) ايك اور حديث من ارشاد ب كه : مَعَ كُلُّ جَرَس شيطان من ( برهن كي كما توشيطان بوتا ب ) حضرت عائش صديقة رضى الله عنها كى خدمت مين ايك لاكى واظل بون كلى اس كي ياؤل مين بجن والازيورها مضرت عائش صديقة رضى الله عنها في فرمايا كماس لاكى ومير عياس بركن نداك مين جب تك اس كرجها نجن ندكاف ديم جائين عن في رسول الله علي الله عنها في من المراكى كومير عياس مركن نداك مين جب تك اس كرجها نجن ندكاف ديم جائين مين في رسول الله علي الله عنها بحن كر من المن من المناس مين رصت كي فرشة واظل نهين بوت ـ

بات یہ ہے کہ گانے بجائے کا دھندا شیطانی دھندا ہے جولوگ شیطانی اعمال کرتے ہیں انہیں بجنے بجانے والی چیزوں سے محبت اور رغبت ہوتی ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں اور نصاری کے گرجوں میں اور ان تمام مواقع میں جہاں شیطان کاراج ہوگانے بجانے کا نظام اور اہتمام ہوتا ہے شیطان ان سے گانے گواتا ہے اور باج بجواتا ہے اور خود بھی سنتا ہے اور مزے لیتا ہے۔

چاہل پیرول کی بدم کی : بعض لوگ جو پیری مریدی کا پیشرکت ہیں وہ اپنی خانقا ہوں میں اور قبروں پر ساز سارنگی اور ہارمونیم اور طبلہ بجانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور بجیب بات یہ ہے کہ اس کو کار فیر سجھتے ہیں اور بزرگوں کا طریقہ بتاتے ہیں خالا تکہ جن بزرگوں سے نعتیہ اشعار سننا منقول ہے انہوں نے فر مایا ہے کہ ایس محفلوں میں شریک ہونے کی شرط بہہ ہے کہ ''بجانے کا سامان نہ ہوا ور بے دلیں گئے کہ نہوں اور بورتیں نہ ہوں''اگر کی شخص نے ساز اور سارنگی کے ساتھ قوالی سے کہ ''بجانے کا سامان نہ ہوا ور بے دلیل بن سکتا ہے جبکہ رسول اللہ علی ہے نے فر مادیا کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مثانے کے لئے آیا ہوں۔ اسلام میں جب بجتا ہواز پورگوار آئیں اور جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈال دی جاتی ہے وہ بھی برداشت نہیں تو گائے بجانے کا اہتمام کر نا اور اس کے لئے جمع ہونا کیے گور اہو سکتا ہے؟

حضرت نافع بنے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے ساتھ جارہا تھا انہوں نے مر ماری آواز سنی (جو

بجانے کی چیزتھی) یہ آواز سکر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور ایک جانب کوراستہ سے دور ہو گئے گھر دور چلے جانے کے بعد دریافت فرمایا کہ اے نافع کیا آواز آرہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آرہی اس پر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا دیں اور فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ علی کے ساتھ جارہا تھا کہ آپ نے ایک بانسری کی آواز سی اور یہی عمل کیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ واقعہ بیان کر کے حضرت نافع نے فرمایا کہ جس وقت کا بدواقعہ ہے میں اس وقت کم عمرتھا (مشکلو قالمصافی ص ااس از احمد وابوداؤد)

معرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند سے روایت ہے کہ بلاشہ رسول الله الله نے شراب سے جوے سے طبل سے اور عبر اور من عمر ورضی الله عنہ سے روایت ہے کہ بلاشہ رسول الله الله بین اللہ الله عنہ اللہ عنہ اللہ الله عنہ اللہ بین بین اللہ بین جوروایت سرسری طور پرسامنے آئی ہیں ان کوجم کردیا ہے جولوگ کی بھی ایسے کام میں مشخول ہوں جوالا کے بیسب لائو المنہ بین اللہ بین جولوگ کی بھی ایسے کام میں مشخول ہوں جوالا کی بیسب لائو المنہ بین اللہ بین جولوگ کی بھی ایسے کام میں مشخول ہوں جوالا تی بیسب لائو المنہ بین ہیں ان کوجم کردیا ہے جولوگ کی بھی ایسے کام میں مشخول ہوں جوالا تدکی یا دے ہنائے بیسب لائو المنہ بین ہیں ان کوجم کردیا ہے جولوگ کی بھی ایسے کام میں مشخول ہوں جوالات کی یا دے ہنائے بیسب لائو المنہ بین ہے۔

یا در ہے کہ لالیعنی باتوں میں مشغول ہونے میں بینقصان بہر حال ہے کہ جتنی دیر میں بیہ باتیں کی جا کمیں گی تلاوت قرآن اور ذکر اللہ سے محروم رہے گا جو بہت بڑا نقصان ہے مباح ہونا اور بات ہے اور ثواب سے محروم ہونا دوسری چیز ہے اور غیبت اور چنلی جھوٹ تو بہر حال حرام ہی ہے۔

الَهُوَ الْحَدِيْثِ مِن بعض چيزين جرام بين جن مين قماريين جوا كھيانا بھى شامل ہاوربعض چيزين مروہ بين جن مين گناہ تو خير مكر و قت ضائع ہوتا ہے اگر ضيافت طبح اورد ماغ كي تفري كے لئے كوئي شعر پڑھاجائے جو گندانہ ہوتو يہ مباح ہے۔
مشطر نے وغيرہ كا مذكر و فظر نج كے بارے مين حضرت ابوموى اشعرى رضى اللہ عنہ نے فرمايا كه شطر نج ہو وہ شخص كھيلے گا جو كتبگار ہوگا۔ اور انہوں نے يہ بھى فرمايا كہ يہ باطل چيز ہاور اللہ تعلق في پيند نہيں۔ (مقعل ة المسائح ص ٢٨٨) ص ٢٨٨) حضرت ابوموى اشعرى انتحرى بى ہى دوايت ہے كدرسول اللہ علق في نے ارشاد فرمايا كہ جو شخص نرد ہے كھيلا (جو صرت ابو بريره رضى اللہ عنے كى ايك چيز تھى) سوال نے اللہ اور اس كے رسول كى نا فرمانى كى۔ (مقعل ة المسائح ص ٢٨٨) حضرت ابو بريره رضى اللہ عنہ ہے كہرسول اللہ علی ہے درسول اللہ علی ہو تو قبار یعنی ہو تو تبرہ میں ہوتا ہے کہ اس ذمان كے بہرہ ہوتا ہے درسول اللہ تعالی كو ذكر سے عافل كرنے والاتو ہے بى جواب اللہ تعالی كو ذكر سے عافل كرنے والاتو ہے بى جواب اللہ تعالی كو ذكر سے عافل كرنے والاتو ہے بى جیسا اس كرام ہونے ميں كوئى شكن نيں اوراگر قمار كے بغيرہ وتو بہر حال اللہ تعالی كو ذكر سے عافل كرنے والاتو ہے بى جیسا كہ تاش كھيلئے والوں كود كھاجا تا ہے۔

قرآن مجيدين وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْ تَرِي لَهُوَ النَّرِيْتِ فرمايا ، الشُنَوى كَلْغُوكُ مِنْ لِيَنْ تَرِي لَهُوَ النَّرِيثِ فرمايا ، الشُنَوى كَلْغُوكُ مِن الدايك

# خَلَقَ السَّمُوتِ بِغَيْرِعَمَ لِي تَرُونَهَا وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيْدَ بِكُوْ

الله في آسانون كو باستون بيدا فرماياتم أعدد كيوري بواورزين من بهار وال ديك كدوه تم كو لي وانوال وول ندمو

#### وبَتُّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ

اور اس میں برطرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم نے آسان سے پانی برسایا سو ہم نے زمین میں برقتم کے اچھے پھل

كَرِيْجٍ هِذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ ۚ بَلِ الظَّلِمُوْنَ فِي

اً گاد ئے۔باللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں سوتم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جواس کےعلاوہ ہیں؟ بلکہ بات سے کے ظالم لوگ

ضَلْلٍ مُبِيْنٍ أَ

کھلی ہوئی گراہی میں ہیں

#### آ سان وزمین اور بہاڑ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کے سواکسی نے کچھ بھی بیدانہیں کیا

قسف مدوق یتی بین بیلی آیت میں آسان کی تخلیق اور زمین کے بعض احوال بیان فرمائے اول تو بیفر مایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو بیٹر ستون نہیں ہے استے بڑے اور اللہ تعالی نے آسانوں کو بیٹر ستون نہیں ہے استے بڑے اور بھاری ساتوں آسان محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہیں انہیں قائم رکھنے کے لئے اُسے ستون بنانے اور اُن پر قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے بعد پہاڑوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین میں بڑے بڑے بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تہیں لے کر حرکت نہ کریں اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو سمندروں کے پانیوں کی وجہ سے جواُسے گھیرے ہوئے ہیں اور سخت تیز ہواؤں کی وجہ سے زمین حرکت کرتی رہتی جب وہ حرکت کرتی تو بنی آ دم بھی اس کے ساتھ متحرک ہوتے گرتے

پڑتے اور کوئی کام نہ کر پاتے کوں تو اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ پہاڑوں کے بغیر بھی زمین کو بلنے جلنے سے محفوظ رکھے لیکن اس نے اسباب کے طور پراس پر پہاڑ پیدا فرما دیئے۔ اس لئے جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی زمین میں زلزلہ آجاتا ہے اور قیامت کے دن تو زمین میں پوری طرح بھونچال آنا ہی ہے جے اِذَا ذُلُوٰ لَتِ اَلْاَرُضُ زِلْنَ اِلْهَا کَا مِن بیان فرمایا ہے۔ یا در ہے کہ آیت کریمہ میں جس حرکت کی فی فرمائی ہے اس سے زلزلہ جسی حرکت مراد ہے اگرزمین کی حرکت معتدریرہ ہوجیسا کہ اہل سائنس کئنے لگے ہیں تو آیت کریمہ میں اس کی نفی نہیں ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین میں ہر طرح کے جو بائے بیدا فرمادیے نیہ جو بائے زمین پر پھلے ہوئے ہیں جرتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور انسانوں کی ضرورت میں کام آتے ہیں نیز اللہ تعالی نے آسان سے زمین پر پائی برسایا جو بار ہا برستا ہے اور برستار ہتا ہے اس پائی کی وجہ سے مختلف انواع کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو انسانوں کے بھی کام

آئی ہیں اوران کے جو پایوں کو بھی ان میں سے چارہ ملتا ہے۔
دوسری آیت میں فرمایا کہ جواو پر ندکور ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جوان چیزوں کا خالق ہے صرف وہی عبادت سے لاکق ہے۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے سواج معبود تجویز کرر کھے ہیں وہ تو عاجر محض ہیں اگرانہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہوتو وکھاؤوہ کیا ہے۔ جب کا تناہ کا فرقہ و فرقہ اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمایا اور تہمارے تجویز کئے ہوئے باطل معبود بھی اس کی محلوق ہیں افوران کے عاجز ہونے کا بیعالم ہے کہ سب مل کرا کی کھی جد انہیں کر سکتے (کن تیخ لفو اُڈ بُالاُو کَوَ اَجْمَعُوالَهُ) تو انہیں اللہ تعالیٰ کا شریب کیوں طہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود تجویز کرنا صری گراہی ہے اس بات کو واضح فرمانے کے لئے آسے کریم کو بَل الطّلِمُونَ فِی صَمَعَ لَلْ مُعِینَ بِرَضْمَ فرمایا۔

و لقَدُ النَّهُ النَّهُ الْعُلَمُ الْحِكْمَةُ أَنِ الشَّكُرُ لِلَهِ وَمَنْ يَنْفُكُرُ وَإِنَّهَ النَّفُسِلَةَ وَمَنْ اور باشبهُم فِلْقَان كوداشندى عطافر مانى كوالله كاشراداكر اور جو مُشْكُرُ والرّبي وووا بِ اللَّهِ عَلَى اللّهُ كُفُرُ فَإِنَّ اللّه عَنْ يَحْمِيلُ وَإِذْ قَالَ لَقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبْنَى كُو نَفْ وَلَا لِي

معر و الله حرى مين و راد قال من الله عن الله و راد قال من الله عن الله و عن الله عن الله عن الله عن الله عن ال من اشرى كرية الله من شكريس كمالله به نيازهم كاستن بهادر جسالة مان فرنسمت كرتي وعالي بين سي كما كما مير مير والله كما ما تعمر كرنسرة

إِنَّ الشِّرُكِ لَظُلُمُ عَظِيْمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ حَكَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلِي

بلشر ركب بداظم بداد بم نانان كاس كوالدين كبار مين تاكيد كري اس كان فعف برضف بردات كري و الم الميد مين مكا وهُ يِن وَ فِصلُهُ فِي عَامَدُنِ إَنِ الشَّكْرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ الْمُصِدُونَ وَإِنَّ جَاهَلُكُ

اوراس كادود ه چوشاد وسال ميں ئے يك تو مير اشكراداكراورائ والدين كا بھى ميرى بى طرف لوث كرآنا ئے اورا كرتيرے مال باب جھ برزورديں كرتو

عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

میرے ساتھ شرک کرے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تو اُن کی فرما نبرداری نہ کرنا'اوران کے ساتھ دنیا میں خوبی کے ساتھ رہنا'

# وَاتَّبِهُ سَبِيْلَ مَنْ آنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِ عُكُمْ وَأَنْتِ عَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ @

اور بو شخص میری طرف متوجه واس کا اتباع کرنا چرتم سب کومیری طرف او ثناب موش تهمین ان اعمال سے باخبر کردوں گا جوتم کیا کرتے تھے

# حضرت طيم لقمان رحمة الشعليك نصائح

قضعه بين: اس ركوع مين حضرت كتمان كااوران كي تصيحتون كاذكر بيج جوانبون في اين بيني كو كي تحيين ورميان مين يديمى ارشادفر مايا ہے كہم نے انسان كووست كى كدائي ماں باب كے ساتھ الچھى طرح پيش آئے

حضرت لقمان كا تعارف: لقمانٌ كون تصاور كس زمانه مين تصي؟ اس بارے ميں اصحاب سيراور علائے تفسير نے کی باتیں کھی ہیں بیسب باتیں اسرائیلیات میں سے ہیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام كى بهن كے بيٹے تصاورايك قول يہ ہے كه ان كى خالد كے بيٹے تھے والد كانام باعوراءاور عنقا لكھا ہے۔اورايك قول یہ ہے کہ بیآ زرکی اولا دیس سے تھے ایک ہزارسال تک زندہ رہے اور داؤدعلیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کیا واقدی نے قال کیا گیاہے وہ حضرت عیسی اور حضرت محمد علیہ کے درمیان جوز مانہ تھا اُس میں گذرے ہیں۔ پھراس میں بیاختلاف ہے کہوہ نبی تھے پانہیں۔حضرت عکرمہ اور معنی نے قال کیا ہے کہوہ نبی تھے بعض لوگوں نے انہیں حبثی بتایا

الناكة زاداورفلام مون مين بحى اختلاف بيدوالله تعالى اعلم بالصواب

ان کاشغل کیا تھا؟اس بارے میں بھی متعدداقوال ہیں:اول بیکدوہ نجار تھے یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔اور دوم سے كەگدے اور تكيے بناتے تھے۔ سوم يەكەدرزى كاكام كرتے تھے۔ اورايك قول يدے كەبكرياں چراتے تھے۔ بيسب باتيں لكصف ك بعدصا حبروح المعانى جلد ٢١ص ٨٣ مين فرمات بين ولا وثوق لى بشيء من هذه الاحبار غير أنى احتار انهٔ كان رَجُلًا صالحًا حكيمًا ولم يكن نبيًّا (يعنى ان باتون مين كى بات يرجى وتوق نبين كياجا سكتا اور میں بیمانتاہوں کہوہ رجل صالح تھے حکیم تھے اور نی نہیں تھے ) جب نی نہیں تھے تو ان کو جو خطاب ہے وہ بذریعہ الہام تھا یا ان کے زمانہ کے نبی کے ذریعہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔حضرت لقمانٌ سے بہت کلمات حکمت منقول ہیں مؤطاامام مالک میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے دریافت کیا گیا کہ بیجوآ پ کوعلم اور فضل ملاہے اس كاكياسبب ہے؟ انہوں نے فرمايا كه تين باتوں پر عمل كرنے سے بيه مقام حاصل موا(١) سچى بات كرنا (٢) امانت اداكرنا (٣) لا يعنى بات اور لا يعنى كام كوچهوردينا\_ (مشكوة المصابيح ص ٣٥٥)

يه جوفر مأيا كه بم نے لقمان كو حكمت دى اس حكمت كى تشر تى ميں بھى متعد دا قوال ہيں \_حضرت ابن عباس رضى الله عنه مے منقول ہے کہ حکمت سے عقل وفہم اوسمجھداری مراد ہے۔اور علامدراغب اصفہانی ٹنے فرمایا کہ اس ہے موجودات کی معرفت اورا چھے کام کرنا مراد ہے۔امام رازی نے فرمایا کی مم کے مطابق عمل کرنا مراد ہے۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے علم عمل دونوں کی پختگی مراد ہے۔ (روح المعانی)

اَن الشَّكْرُولِيكَةِ ( كرتوالله كاشكراداكر) جونعتين تمهين دي بين ان سب كاادر خاص كرحكمت جوعطا فرمائي باس كا

نگرک طلم عظیم ہے: اس کے بعد حضرت لقمان گی ایک اہم نصیحت کا تذکرہ فر مایا اوروہ یہ کرتو کی کواللہ کا شریک ند بناتا بناء عقادیات میں نہ عبادات میں ان القراد کفار عظیم نے اللہ شرک طلم عظیم ہے) جس کی چیز کو برگل استعال کیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کوچھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کی جائے۔ والمدین کے سماتھ حسن سلوک کی وصیحت: وکو فینی الانہ ان اور ہم نے انسانوں کوتا کید کی کہ اپنے والمدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آتارہ ان کی خدمت کر حسن سلوک کا دویہ اختیار کر انسان کو بچھنا چاہئے کہ بھی وہ حاجت مند تھا اس وقت اس کی ماں نے اس کی خدمت کی اس کی ضرور توں کا خیال رکھا اور اس کے لئے تکلیفیں برداشت میں ایک والمدہ ہی کی مصیبت کود کھوا واس نے زمانہ حمل میں پیٹ میں رکھان ضعف پرضعف کو برداشت کیا کیونکہ جیسے کیس ایک والمدہ ہی کی مصیبت کود کھوا واس نے زمانہ حمل میں پیٹ میں رکھان ضعف پرضعف کو برداشت کیا کیونکہ جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عورت کا ضعف بھی بڑھتا چلاجا تا ہے صورہ بی اس ایک اس اور باپ دونوں کی محت ومشقت کا ذکر ہے ارشاد ہے: و قال کیت الا میا کہ انہوں نے جھی چھینے میں یالا ہے)۔

(اے انسان تو یوں دعا کر کہ اے دب ان دونوں پر حم فرما جیسا کہ انہوں نے جھی چھینے میں یالا ہے)۔

راسے اس ویوں دھ مرد اور انسان کا دودھ چھوٹنا دوسال میں ہے) نیچ کی پیدائش کے بعد دودھ پلانے کاسلہ چلاا ہے اس زمانہ میں بھی ماں باپ و تکلیف اٹھائی پڑتی ہے بچہ دوھ پیتا جاتا ہے جہم بڑھتار ہتا ہے توانائی آئی رہتی ہے اس دودھ پلانے کا اہتمام کرتی ہے باپ مال کسب کرتا ہے بچہدوتے سوتے ڈرجاتا ہے بھی بخار آجاتا ہے بھی کی اور تکلیف میں جتلا ہوجاتا ہے ماں باپ جان شاری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں اے آرام سے سلاتے ہیں اپنی نیند کھواتے ہیں اور اسے سلاتے ہیں اپنی نیند کھواتے ہیں اور اسے سینے ہوئے لگائے لگائے پھرتے ہیں میں خوص تھوٹے کی باتیں ہیں اور اس کے بعد بھی بالغ ہونے تک اس کی پرورش ہیں اور اسے سینے ہوئے تک اس کی پرورش اور پرداخت میں گے بی رہتے ہیں۔ ان کی مختوں اور مشقوں کوسا نے رکھا جائے تو ایک شریف انسان کا دل یمی چاہتا ہے کہ جب بڑا ہوگیا تو اب انہیں آرام پہنچائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کی خدمات کی خدمات کی خدمات کی جائز اللہ کی ہوئے انسان کا دل یمی جائز اللہ کہ ہوئے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے مقاضا ہے پھرخالت مجدد نے بھی اس کا حکم فر مایا ہے۔ سب سے بڑا شکر تو اللہ کا ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے مال باپ کو بھی اور ماں باپ کے دل میں محبت اور ما متا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھیٹی پورش کی ان کی بیر محت اور ما متا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھیٹی پورش کی ان کی بیر محت اور مشقت کی انسان کو بیدا فرمایا ہوئی ان کی بیر موسل کی جزامز اپالے گا۔

الائی شکر ہایا (کر سب کو میری طرف لوٹائے ) جو محت اور ما متا ڈالی جنہوں کے دکھ سکھیٹی کی جزامز اپالے گا۔

اس ك بعد فرمايا: وَإِنْ جَاهَلُكَ عَلَى آنَ تُعْبِرِكَ فِي مَالْيُسْ لَكَ يَهِ عِلْوُفَالَ الْطِعْنَمَ (اورا كرتير عوالدين تجه يراس

بات کا زور ڈالیس کرتو میرے ساتھ کی کوشر یک ظہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی فر ما جرداری نہ کرنا)۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ظہرائے اور غیراللہ کی عبادت کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ ایک محض اندھی تقلید کے طور پر ہے ماں باپ کو مشرک پاتے ہوئے شرک کا رواح دیکھتے ہیں تو خود بھی شرک میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جب مشرکیین کو تنبیہ کو باتی ہے اور شرک سے رو کا جاتا ہے تو کہدو سے ہیں کہ ہم نے اپنے آ باؤا جداد کواس پر پایا علمی عقلی دلیل کوئی نہیں محض تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شان ئے ارشاد فر مایا کہ جو چیز بے دلیل ہو وہ غلط ہے مگر اہی علمی عقلی دلیل کوئی نہیں محض تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شان ئے ارشاد فر مایا کہ جو چیز بے دلیل ہو وہ غلط ہے مگر اہی ہے اس اس کی نافر مائی کا حکم دیں سب سے بڑا اللہ تعالی کا حق ہے کیونکہ وہ خالتی اور مالک ہے کسی کہنے سے نہ شرک اختیار کرنا جائز ہے نہ کسی بھی حتم کا کفر کہنے سے اس کی نافر مائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے کہنے سے نہ شرک اختیار کرنا جائز ہے نہ کسی بھی حتم کا کفر نافر مائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے کہنے سے نہ شرک اختیار کرنا جائز ہے نہ کسی بھی حتم کا کفر نافر مائی کی فر ما نبرداری نہیں ہے۔

وَصَالِحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُوُوْفَا (اوردنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ رہنا سہنار کھو) لیعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و رکھو موٹ بول یا کافر حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہوا گروہ کافر ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کی خدمت اور حسن سلوک سے مند شموڑ و بس اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ند ہو۔

وَالْخِوْمُ سَبِيْلُ مِنْ أَنَّابُ إِلَى (اورجولوگ میرے داستے کی طرف رجوع کریں ان کا اتباع کرنا) اس میں نیک بنخ اور نیکیوں پر ثابت قدم رکھنے کا طریقہ بتا دیا اور وہ یہ کہ جو ہندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا اتباع کیا چائے ۔انسان کا مزاج ہے کہ وہ صحبت سے متاثر ہوتا ہے برے آ دمیوں میں آنا جانا رکھتا ہے تو ان کا اثر لے لیتا ہے اوراگر صالحین کے پاس آتا جاتا ہے ان کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو نیکی کی طرف طبیعت چائیگتی ہے لہٰ داانسان پر لازم ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی بتائی ہوئی راہ پر چائیس کے ساتھ درہے اور ان کا اتباع کرے ورنہ شیطان ایک لے گا اور بری راہ پر ڈال دے گا۔

تُعَرَانَ مُرْجِعُكُمْ فَأَنِيَكُمْ بِمَاكُنْ تَعْدَكُونَ ( پُرمِر کی طرفتم سب کولوٹنا ہے سویس تہیں ان کاموں سے باخر کر دول گاجوتم کیا کرتے تھے) ہرایک اپنے عمل سے باخر ہوگا اور اپنے اپنے عمل کے مطابق سز اوجز اکا سخق ہوگا۔والدین کی خدمت اور فرما نبرداری کے بارے میں سورۃ الاسراء کے رکوع نبر ۳ میں اور سورۃ العنکبوت کے رکوع نبرا میں تفصیل سے لکھا جاچکا ہے اسکا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔

يبنى إنها إن تك مِثقال حبّة مِن حُرد لِ فَتكُن في صَغْرَة اوْرِف السّلوتِ المعرب بيزاب على بات يه عدار كوف مل رائى كرواند كريار بوق بروه بقرك الدرويا آمانوں ميں بو اكر في الدون ميں بو الدر مين بي بوالله الله إن الله لطيف خيبار والدي المكانى المقراح والمراق كا عم كرو يا دين ميں بوالله اس كو عاضر كر دے كا باشه وہ لطيف عندير عداد بيزماز قائم كرد ادر بملائى كا عم كرو

نمازقائم كرنے اورامر بالمعروف اور نہى تاكىد

قسفسيد: انسانوں كووالدين كے ساتھ حسن سلوك كے ساتھ زندگی گزارنے كا علم فرمانے كے بعد پھر حضرت لقمان كی وصيتوں كابيان شروع ہے۔حضرت لقمان نے اپنے بيٹے سے فرمايا كەاللەتعالى كاعلم بہت وسيع ہے وہ اپن مخلوق كواور مخلوق كے بر ال كوخوب اچھى طرح جانا ہے جب قيامت كدن حاضر موں كي توده چھوٹے بڑے مل كى جزادے كا اگر كسى مخض نے بہت ہی چھیا کرکوئی عمل کیا ہو جو چھوٹا ہونے میں رائی کے دانہ کے برابر ہوادراس کے پوشیدہ ہونے کی بیصورت ہو کہوہ سى پقركاندر چھيا ہوا ہويا آسانوں كاندرموجود ہوياز من من موتو اللد شاندكواس كا بھى علم بے جو چيزيں چھيى ہوكى ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔حضرت لقمان نے فرمایا کہ دیکھو بیٹاکسی کا کوئی بھی عمل ہو کسی بھی طرح اور کہیں بھی پوشیدہ ہوقیامت کے دن اللہ اس کو حاضر فرمادے گا۔ کوئی مخص بیانہ سمجھے کہ میں جومل جھپ کر کرلوں گا اس کی جزاسے ف جاؤںگا الشباللدتعالی اطیف ہے باریک بین ہے ہر ہر چیز کوجانتا ہے اور خبیر بھی ہےاسے ہر خض ہر فرداور ہر کمل کی خبر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونماز قائم کرنے اورامر بالمعروف اور نہی عن اُمٹکر کرنے کی بھی وصیت فرمائی نماز کوقائم كرنا التجهي طرح يرهنا ونياوي دهندول سے دل فارغ كرك نماز ميں لكنا نماز ہى كى طرف متوجد منااورنماز كوسيح طريقه پر ادا کرنااورخودنیکی پرقائم رہتے ہوئے دوسروں کوبھی بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا پیسب بہت بڑااورا ہم کام ہے۔ پرجب کوئی مخص لوگوں کوفرائض وواجبات کی طرف متوجہ کرے نیک کاموں کی تلقین کرے اور گناہوں پرمتنبہ کرے واس كے خاطبين بعض مرتبة رُے آ جاتے ہيں بے كے جواب ديتے ہيں طرح طرح كى باتيں ساتے ہيں جس سے قلبى وروحانی تکلیف ہوتی ہے اور بعض مرتبہ معاند جاہل جیٹ مخاطب مبلغ اور داعی کوجسمانی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اس پرصبر كرنے كى ضرورت ہوتى ہے اس لئے ثابت قدى كے ساتھ كام كرتے رہے اور جو تكليف پنچے اسے سہنے اور اس پر صبر كرنے كى مت بيان كرتے ہوئے إن ذاك كون عزو المفور فرمايا كه بلاشبريسب كچه مت كامول ميں سے ہے۔ صبر كرنے كى اہميت وضرورت اور تواضع سے پیش آنے كى تاكيد: وَاصْدِعَلَى مَا اَسْالِكَ جو فرمایا گویدامر بالمعروف اور نبی عن المئكر كے ساق ميں واقع بے كيكن الفاظ كاعموم برطرح كى مصيبت برصر كرنے كوشال

انوار البيان جلاك

ہے۔درحقیقت کی بھی تکلیف پرمبر کرنا عین وقت پر تو برا امشکل ہوتا ہے کین اس کا پھل پیٹھا اورا پھائی سامنے آتا ہے جے الف اللک منع الضور بئن میں بیان فر مایا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فر مایا کہ لوگوں سے اپنارخ مت پھیر لین تکبرنہ کر واورا ایسا انداز رکھوجس ہے اپنی بڑائی اور لوگوں کی حقارت طا ہرنہ ہوتی ہو لینی لوگوں کے ساتھ بیٹا آت کو حق بیٹ آتو کو تق پر تائم رہتے ہوئے کھل مل کر رہ فوان کی طرف سے اپنارخ پھیر کر اور چہرہ مور کرنہ گذر جاتو درحقیقت یہ بہت بیٹی آتو کو تق پر تائم رہتے ہوئے کھل مل کر رہ فوان کی طرف سے اپنارخ پھیر کر اور چہرہ مور کرنہ گذر جاتو کو درحقیقت یہ بہت بری تھیں بیٹی آئی میں ان کے ساتھ لفٹ اور رفق اور مہر بائی سے بیٹی آئیں۔ رسول اللہ عظیمی کو اللہ تعالیٰ نے آئی بردائی دی ساتھ الشمین بیٹی تائی بردائی دی ساتھ اللہ تعلیہ کو اللہ تعالی نے آئی بردائی دی سے معافی فرماتے تو پورے کر بمانہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے نو آئی تھی کہ سے میں آپ کے اخلاق بدل کے ساتھ الا پروائی اور بردائی اور بردائی اور بردائی اور بردائی اور بردائی اور بردائی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بردائی کی سے مصافی فرماتے تو اس کے ساتھ الا پروائی اور جس کی سے مصافی فرماتے تو اس محسرت الس رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ کے میں تھیں کہ جب کی سے مصافی فرماتے تو اس کی طرف حضرت الس رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ درب کی سے مصافی فرماتے تو اس کی طرف حضرت اللی تعالی عند نے بیان کیا کہ درب کی سے مصافی فرماتے تو اس کی طرف کے ہوئے تھی جب تک کہ وخود نہ پھیر لیتا کو تو المصائے میں محسورت اللہ تھی جب تک کہ وخود نہ پھیر لیتا کہ درب کا دو تو دنہ پھیر لیتا کہ درب کی سے مصافی فردنہ پھیر لیتا کے جب تک کہ وخود نہ پھیر لیتا کے دو تو دنہ پھیر لیتا کی دو تو دنہ پھیر لیتا کہ دو تو دنہ پھیر لیتا کے دو تو دنہ پھیر لیتا کی دو تو دنہ پھیر لیتا کے دو تو دنہ پھیر لیتا کے دو تو دنہ پھیر لیتا کے دو تو دنہ پھیر لیتا کی دو تو دنہ

حضرت الا بریره رضی الله عند نے بیان کیا کر رسول الله علی نے ارشا فرمایا کہ مؤن الفت والا ہوتا ہے اوراس میں کوئی فیر نہیں جوالفت نہیں رکھتا اور جس ہوگ الفت نہیں رکھتے۔ (مشکو قالمصابی ص ۱۲۵۳ ازاحہ و بہتی و مجمع الزوا کہ جلا ۱۳۵۳ س ۱۲۵۳ میں جوالفت نہیں رکھتا نہیں رکھتے۔ (مشکو قالمصابی ص ۱۲۵۳ ازاحہ و بہتی فرمایا بیز مین پر اترات ہوئے اکثر نے موتے یہ بھی فرمایا بیز مین پر اترات ہوئے اکثر نے موتے نہ چلو کیودوست نہیں ہوئے اکثر نے موتے نہ چلو کیودوست نہیں مورة الاسراء رکوع نمبر سامی ہی میں مصمون گذر چکا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے: الگ کن تھنوی الارض و کن تبلغ الجبال کلول کی موجود ربا شبر تو زمین کوئیں بھاڑ سکتا اور لمبائی کے اعتبار سے بہاڑ وں تک نہیں بہنچ سکتا) یعنی تجھ سے بری بری مخلوق موجود ہے گئے اکثر ناکڑ ناکا ور شیخی بھاڑ رنا کہاں زیب و بتا ہے؟

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بیٹھی کہا کہا چی رفنار میں میاندروی اختیار کردیعنی اس طرح چلو کہ دوڑ بھاگ نہ ہو کیونکہ وقار کے خلاف ہے اور اس میں خودا پی ذات کو اور زمین پر ہے اور بسنے والوں اور چلنے پھرنے والوں کے لئے بھی خطرہ ہے اور نہ بہت آ ہتہ چلو کہ تکبر اور تصنع والے چلتے ہیں تا کہ لوگوں پر اپنا امتیاز ظاہر کریں ہاں اگر کوئی بیار اور ضعیف ہے تو وہ دوسری بات ہے۔

آ واز کو بیت کرنے کا حکم: حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ تھیجت بھی فرمائی کداپی آ داز کو بہت کردیعنی شور نہ کرو اور ضرورت سے زیادہ بلند آ دازنہ نکالؤساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آ دازوں میں سب سے زیادہ مکردہ آ داز گدھوں کی آ داز ہے جس طرح گدھوں کی آ داز سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح انسانوں کے چیخے ادر چلانے سے بھی دحشت ادراذیت ہوتی ہے۔

لَهُ تِرُوْا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرُ لَكُوْمًا فِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْبُغُ عَلَيْكُمْ نِعْبَهُ ظَاهِرَةً خبیں دیکھاکہ بلاشراللد نے تمہارے لئے وہ سب کچھ خرفر مالیا جوآ سانوں میں ہاور جوز مین میں ہے اور تم پراپی ظاہری نَةُ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُبَادِلُ فِي اللهِ يِغَيْرِعِلْمِرَةَ لَاهُرَّى وَلَاكِتْبِ مُنِيْرِهِ وَإِذَا بالمن تعتین بحر بورائٹریل دی میں اور لوکوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم سکاور بغیر ہوایت کے اور بغیر روٹن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں۔ اور جب قِيْلَ لَهُمُ البِّعُوْ الْمَآ اَنْزُلَ اللَّهُ قَالُوا لِلْنَتِّيعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْبَآءَ فَا وَكُوكانَ الشَّيْطُنُ ان كانواتا كان يزكات كردوالله نازل فرائى توكية بي كديكرة أس يزكاتباع كري كي جس يتم فان باب دادول ويلا بكياب دادول كالتاع كريك يَلْ عُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجُهَا ٓ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَلَ اسْتَمْسَ ر چائن کے باپ دادوں کوشیطان عذاب دوزخ کی طرف بلار ہاہو۔اور جو خص اپنی ذات کوالند کا فرمانبروار بنادے اور وہ مخلص بھی ہوتو اس نے مضبوط کڑے کو بِالْعُرُوقِ الْوُتْفَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُونِ وَمَنْ كَفَرُولًا يُحَزِّنُكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ انچى طرح سے پوليا كورانندى كى طرف سے كامول كا انجام ب اور جوكوئى فخص كفرافقياركر ساقة اس كا كفرة پ كورنجيده ندكر سان سب كوامار سے بى ياس لوثا ب فَنُنَتِئُهُمُ بِمَاعَمِلُوْا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْهُ إِنَّ الصَّالُ وْرِ۞ نُمُتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَّا وہم آئییں وہ کل بتادیں کے جوانہوں نے سے بلاشبراللہ کودلوں کی با تیں خوب معلوم ہیں۔ہم انہیں چندروز وعیش دیں کے پھرانہیں بخت عَنَابِ عَلِيْظِ ﴿ عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔

الله تعالی نے انسان کو بھر پور ظاہری اور باطنی نعتوں سے نوازا ہے منکرین آباؤاجدادی تقلید میں گمراہ ہوئے اہل ایمان نے مضبوط کڑے کو بکڑر کھاہے

قفد در کامند و معلی از در حضرت القمان کی نصائح کا تذکره ختم کرنے کے بعد پھر تو حید کامضمون شروع فرمایا۔ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخر فرمادیا جو آسانوں میں ہاور جو کچھ زمین میں ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آسان وزمین میں پیدا فرمائی ہیں آنہیں تمہارے کام میں نگادیا ہے ان میں بعض چیزیں تو وہ ہیں جوانسان کے حکم کے تابع ہیں اور جو تابع نہیں ہیں وہ بھی واسطہ یا بلاواسط انسانوں کیلئے فائدہ مند ہیں ان کا وجود کی نہ کی طرح سے انسان کے منافع کا ذریعہ ہے انسان اگر غور کرے اور اپنے واقعی نفع وضر رکو بچھ نے توبیہ بات اس کی سمجھ میں آجائے گی۔ بھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی تعتیں انٹریل دی ہیں یعنی بھر پو نعتیں عطافر مائی ہیں اللہ تعالی نے انسان کو اتنی زیادہ فعتیں دی ہیں جن کو شار بھی نہیں کرسکتا اور یو تعتیں جسمانی بھی ہیں اور دوحانی بھی طاہری ہوں والم المعنی کا ذریعہ بھی اہل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی نعت ہے بلکہ سب سے بڑی فعت ہے جو آخرت میں ایدی فعتیں طنے کا ذریعہ بھی اہل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی نعت ہے بلکہ سب سے بڑی فعت ہے جو آخرت میں ایمن کو تیں طنے کا ذریعہ بھی اہل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی نعت ہے بلکہ سب سے بڑی فعت ہے جو آخرت میں ایمن کو تیں طنے کا ذریعہ بھی اہل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی نعت ہے بلکہ سب سے بڑی فعت ہے جو آخرت میں ایمان کو تعتیں طافر کا دریعہ بھی اہل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی نعت ہے بلکہ سب سے بڑی فعت ہے جو آخرت میں ایمان کو تو ایمان کو تعتیں طنع کا ذریعہ

ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے جسم دیا ہے صحت وعافیت عطافر مائی ہے طرح طرح کی غذا ئیں دی ہیں ' حواس خسہ
( یعنی قوت سامعداور باصرہ اور شانداور ذا لقداور لامسہ ) عطافر مائی اور عقل وقہم سے نواز ا ہے ' چھی صورت دی ہے ' جسم میں جوڑر کھے ہیں جن کے ذریعہ اُٹھتا بیٹھتا اور لیٹنا ہے اور چلنا بھرتا ہے اور ضرورت کی چیز وں کو پکڑتا اور استعمال کرتا ہے میں بیسب اللہ تعالی کی فعمتیں ہیں۔ اس کے بارے میں سامب اللہ تعالی کی فعمتیں ہیں۔ ظاہری نعمتوں سے کون می فعمتیں مراد ہیں اور باطنی فعمتیں ہونا اور وشمنوں کے ہیں ' ایک قول یہ ہے کہ ظاہری فعمتوں سے اسلام کا غالب ہونا اور وشمنوں کے مقاہرہ سے مقابلہ معنا ہرہ سے مقابلے میں فتح باب ہونا اور باطنی فتمتیں مراد ہیں۔ اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ظاہری فعمتوں سے مح ' بھر' زبان اور دنیا دی فی مراد ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری فعمتیں وہ ہیں جوسب میں مراد ہیں اور باطنی فعمتیں وہ ہیں جو ہم مراد ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری فعمتیں وہ ہیں جو ہم مراد ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری فعمتیں وہ ہیں جو سب کے سامنے ہیں اور باطنی فعمتیں وہ ہیں جو ہر خص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ '

نعتوں کا تقاضا ہے ہے کہ جس ذات پاک نے یہ تعیں دی ہیں صرف اُسی کی عبادت کی جائے کی لیمن اوگ تو حید کے بارے میں جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانے کو تیار نہیں نہ اُن کے پاس علم ہے نہ ہوایت ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب ہے جس کی ہوشیٰ ہیں کوئی بات کرتے ، محفن باپ دادوں کی اندھی تقلید کر رکھی ہے۔ جب اُنہیں تو حید کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھھنا زل فر مایا ہے اس کا اتباع کر وتو کہد دیے ہیں کہ ہم نے جس دین پراسیے باپ دادوں کو ابتاع کر وتو کہد دیے ہیں کہ ہم نے جس اُوگؤ کان اللہ یُنظون کہ کے فر ایا ہے اُسی کا اتباع کرتے رہیں گے اگر چہ ان لوگوں کو اُلوگؤ کان اللہ یُنظون کہ کے فر اللہ عَدُل اللہ عَدُل اللہ اللہ عَدِل اللہ عَدُل اللہ اللہ عَدِل اللہ وہ اور وہ اس کی دعوت کو تبول کر کے (جوشرک اور کفر کی دعوت ہے) دوز خ میں شیطان دوز خ کے عذا ہی کہ وش کوش ہے کا م لؤد نیاوی نقصان اور خسران کے بارے میں تو کسی کا اتباع کرنے کو تیار جبیں ہوتے اور صاف کہد دیے ہیں کہ فلال شخص کو ہیں میں گرنے گئے تو ہم کیوں گریں کیکن باپ دادوں کی تقلید کر کے خواز نے دائی عذا ہ میں جانے کو تیار میں میں جبارے میں جانے کو تیار میں جانے کو تیار کے دائی عذا ہ میں جانے کو تیار میں جبار کے میں جو اور وں کی تقلید کر کے دائی عذا ہ میں جانے کو تیار میں میں جو کے دائی عذا ہ میں جانے کو تیار ہیں۔

اہل شرک اور اہل کفر کی حمافت اور صلالت بتانے کے بعد اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَمَن اُسُلِهٰ وَجُهُدَالَ اللهُو وَهُمُ اللهُو وَالْحُوالِيَّةُ وَالْحَالِيَةُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اس کے بعدرسول اللہ علی اللہ علیہ کو سے کے لئے ارشاد فرمایا کہ وکمن گفر فلا میزان کُفرا (جو محض کفر کرے اُس کا کفر آپ کور نجیدہ نہ کرے) آپ اپنا کام کرتے رہیں اورواضح طور پرتن کوواضح فرماتے رہیں آپ کی اتن ہی ذمدواری ہے گھر آپ کسی کے فرسے رنجیدہ کیوں ہوں؟ جو محض کفر پررہ گا اپنا ہی برا کرے گا۔ النی نا مرج محک نے فنکن کا کم کم ایس کے ایس کا مراک ہی طرف سب کولوٹ ہے سووہ جواعمال کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے) ہرا کہ کا ممل سامنے آجا ہے گا گھراس کے مطابق جز اسزایا ہے گا۔ اِن اللہ کھلائی نی اُن اللہ کھلائی نی اور عقیدہ اُس سے ڈھکا چھیا نہیں ہے۔ ایمان اور اہل کفر کے نفر کا پید ہے کہ کا کوئی مل اور عقیدہ اُس سے ڈھکا چھیا نہیں ہے۔

دنیا میں کا فروں کو جو کھی مال ملا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اُن کی دُنیا وی زندگی اجھے حال میں گذر رہی ہے اُن کے بارے میں فرمایا کہ نمیتی کھی نہیں گذر رہی ہے اُن کے بارے میں فرمایا کہ نمیتی کھی نہیں گذرونو میش دیں گے ) شکر نمین کھی نہیں وہاں ذرا بھی فائدہ نہ عذاب کی طرف مجبور کریں گے ) جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو دنیا کا چندروزہ میش انہیں وہاں ذرا بھی فائدہ نہ دے گا اور انہیں دوزخ کے خت عذاب میں داخل ہونے پرمجبور کیا جائے گا جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلَتَ اللَّهُ قُلِ الْحَدُّرُ لِلْهِ بِلُ آكْثُرُهُ مُرك ادما گرآ بان سے سوال کریں کہ آسانوں کو اور میں کو کس نے پیدا فر مایا تو وہ خرور ضرور بیجواب دیں کے کمانشہ نے پیدا فر مایا آپٹر مادیجے کر سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے يَعُلُمُوْنَ ﴿ يَلْهِ مَأْ فِي التَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْجِمِيلُ ۚ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ بلکان میں اکثر لوگ نہیں جانے اور اللہ بی کے لئے ہے جو کھھ آ سانوں میں ہے اور زمین میں بے بلاشبدہ بنیاز ہے سب خوبوں والا ہے اور زمین میں مِنْ شَجُرَةِ أَقُلامٌ وَالْبَحْرُيهُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَجْرِ مَا نَفِكَ تَكُلِمْ عُاللَّهِ إِنّ الله عَزِيزٌ جنے بھی درخت ہیں اگردہ سبتھ من جا کیں اور یہ جوسمند ہال کے بعد سات سمندال میں اورشال ہوجا کیں اواللہ کے کلمات ختم ندہو کئے بلاشیاللہ عزیز ہے حَكِيْعُ®مَاحَلْقُكُمْ وَلَكِمَغُنُكُمْ إِلْاكْنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ المُرْتَرُ أنّ اللهُ يُولِيمُ عكيم بينيس بتبيارا بداكر تأوروت كي بعدا فهانا كمراكي بى جان كى طرح باشبالله سنة والاجد كيضودالا ب-احفاطب إكياتو فينيس ويكه أكدالله والحرك باشبالله عنا كماتاب الَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارُ فِي الَّيْلِ وَسَغَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَبُرُ كُلُّ يَعْرِئَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَ رات کودن میں اور داخل کرتا ہے دن کورات میں اور اس نے جا شداور سورج کو مخر فرمایا ، ہرایک اینے وقت مقررہ تک چاتا ہے اور اَنَّ اللهَ بِمَاتَعُمَلُوْنَ خَبِيْرُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحُقُّ وَ اَنَّ مَا يَكُعُونَ مِنْ دُونِهِ بلاشبالله أن كامول سے باخر ہے جوتم كرتے مؤبياس وجدسے ہے كہ بلاشباللہ حق ہے اور بلاشبه بيلوگ اس كے علاوہ حن چيزول كى عبادت كرتے ہيں الْبُأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ اللَّهُ يُرُهُ

وه باطل ہیں اور بلاشبہ اللہ عالی شان ہے اور بڑا ہے۔

# الله تعالى كى تخليق اور تسخير اور تقرفات تكويديه كاتذكره

﴿ كلما ألله غير متنابي بين ﴾

قده معدون : ان آیات پس الله تعالی کی صفت خالقیت اور قدرت اور شان بے نیازی اور محودیت اور عرفت و حکمت اور سم و اور سم اور سم و اور سم اور سم و اور نمین کو سم الله تعالی نے پیدا فر مایا ہے آپ فر ما و بیجے کہ سب تعریف الله تعالی بی کے کے کہ الله تعالی نے پیدا فر مایا ہے آپ فر ما و بیجے کہ سب تعریف الله تعالی بی کے کہ بیدا کیا تو وہ بی جواب دیں گے کہ الله تعالی نے پیدا فر مایا ہے آپ انوں کو اور و مین کو جود بخشا تو یہ بی سمجھ لین کہ سب تعریفوں کا مستحق بھی و بی و بی کہ ان میں ہے اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہوا ور شرک کے مرتب کیوں ہوتے ہو؟

مرت ہواور شرک کے مرتب کیوں ہوتے ہو؟ بیٹ انگر تھو گرایک گرائی جہالت میں جالا ہوئے ہیں کہ تو حید کی جانت کی محال ہوئے ہیں کہ تو حید کی طرف آتے بی نہیں۔ و لیکھ کا اللہ تعالی کو بیو و کر عبادت کرتے ہیں کہ تو حید کی طرف آتے بی نہیں۔ و اور وہ بی تی بی بی بی بی بی بی کی کیا و کہ وہوؤ کر عبادت کرتے ہیں کہ تو حید کی موقو نی کہ الله تعالی کو بی و کر اور وہ جمید بی کہ اللہ تعالی کو بی عبادت کی حاجت و مرورت نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں ہرایک سے بیاز ہواور وہ مید بھی ہے تمام صفات کمال سے متصف ہے اگر کوئی بھی محف اس کی حمد و شاہیاں نہ میں ہرایک سے بیاز ہواور وہ مید بھی ہے تمام صفات کمال سے متصف ہے اگر کوئی بھی محف اس کی حمد و شاہیاں نہ میں ہرایک سے بیاز ہواور وہ مید بھی ہے تمام صفات کمال سے متصف ہے اگر کوئی بھی محف اس کی حمد و شاہیاں نہ کہ دو شاہیاں نہ کہ دو تا ہیاں نہ کہ دو شاہی کہ دو تا ہیاں نہ کہ دو تا ہیاں کہ دو تا ہیاں کہ دو تا ہیاں نہ کہ دو تا ہیاں نہ کہ دو تا ہیاں نہ کہ دو تا ہیاں کہ کہ دو تا ہیاں نہ کہ دو تا ہیاں کہ کہ دو تا ہیاں نہ کہ دو تا ہیاں کہ کہ دو تا ہیاں کی کہ دو تا ہیاں کہ کہ دو تا ہیاں کہ کہ دو تا ہیاں کہ دو تا ہیاں کہ کہ دو تا ہو کہ کہ دو تا ہیاں

اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں جتے بھی درخت ہیں اگر ان سب کے الم بن جائیں (جوکر وڑوں کی تعداد میں ہوں گے) اور سمندر کوروشنائی کی جگہ استعال کیا جائے اور ایک سمندر فتم ہو جائے اور اس کے بعد سات سمندر اور ملا دیے جائیں بعنی اُن کی بھی روشنائی بنادی جائے اور اس روشنائی سے اللہ تعالی کے کلمات کو کلمات کو کلمات فتم نہ ہوں گئے کیونکہ اس کے کلمات فیر متنابی جیں اور متنابی خواہ کتنا بھی زیادہ ہو بہر ہال وہ فیر متنابی کے مقابلہ میں کہیں بی ختم ہو بی جائے گا۔ اور سات دریا جو فرمایا ہے بھی ابطور فرض ہا ان کے علاوہ جتنے بھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے رہیں گئے ختم ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالی کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔

کلمات ہے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی صفت قدیم کلامِ فِسی مراد ہے اور بعض حضرات نے رقمانی حضرات نے اس سے اللہ تعالی کی معلومات اور مقد ورات غیر تمانی بین اللہ تعالی کی معلومات اور مقد ورات غیر تمانی بین جتنے بھی قلم تیار کر لئے جائیں اور جتنے بھی سمندروں کی روشائی بنا لی جائے پھر قلموں سے اللہ تعالی کی معلومات و مقد ورات ختم نہیں ہوسکتیں اُن کا احصاء نہیں ہوسکتا اور بعض حضرات نے اس سے اللہ تعالی کی صفات کی صفات کم اللہ مراد لی بین یعنی اللہ تعالیٰ کے کمالات کو لکھا جائے تو بھی ختم نہیں ہو سکتے اُن کو لکھتے کھتے ہے انہاء کہ دو ورق قلم اور کروڑوں بڑے بڑے دریا ختم ہو جائیں گے کیا اللہ کی صفات اور کمالات کو اس طرح نہیں لکھا جاتا کہ دو

ختم ہو جائیں اس کا کچھ بیان سورہ کہف کی آیت فُل لَوْکان الْبَعْرُمِدادًالِكَلِمْتِورِيِّ كے ذیل میں گذر چا ہے۔ اِنَّاللَهُ عَنْرِیُّكِیْدُو (بلاشباللہ عزت والا ہے حکمت والا ہے)۔

اس کے بعد فرمایا: ماخلفگاؤولا بعثگاؤ الاکتفن وَاحِدَةٍ (تہمارا پہلی بار پیدا کرنا اور موت دے کردوبارہ زندہ فرمانا یہ ایسان کے بعد فرمایا: ماخلفگاؤولا بعثگاؤولا بعث الدے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمانا اللہ تعالی کے لئے پھر بھی مشکل نہیں ہے جس نے کثیر تعداد میں جانبی پیدا فرمادیں وہی دوبارہ ان سب کو زندہ اٹھا دےگا' ابتداء پیدا کرنا اور ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو پیدا کرنا اور ان سب کوموت دے کردوبارہ زندہ فرمانا اس قادر مطلق کے لئے کیساں ہو اور بہت بھاری تعداد میں جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اِن الله کو پیدا کہ اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا دیکھنے والا ہیں وہ ان کے اقوال کو سنتا ہے اور اعمال کو دیکھی ہو گوگ کا فروشکر ہیں وہ ان کے اقوال و ان کے اقوال کے مطابق جزا اور مرزادےگا۔

اس کے بعدارشا دفر مایا: اَلَمْ مَنَ اَنَّ اللّهَ (الآیة) اے خاطب کیا تو اس کوئیس دیما کہ اللہ تعالی رات کودن میں اور دن کورات میں داخل فرما تا ہے (بیرسب نظروں کے سامنے ہے) اور اس کے علاوہ کی کوجی اس نصرف پر قدرت نہیں ہے اور اس نے عادورس کے کرنے پر مجبور ہیں ان کے لئے جو کورمقرر فرما دی ہے اور اس نے با کہ اس نوا ہے اس کے کرنے پر مجبور ہیں ان کے لئے جو کورمقرر فرما دی ہے فرمایا ہے اس پر چلتے رہتے ہیں ایک سرمواس ہے ہے نہیں سکتے ان کے لئے جو اللہ تعالی نے ایک اجمل مقرر فرما دی ہے اس اجل تک چل رہے ہیں اپنی ذات میں ان کا اپنا ذاتی کوئی نصرف نہیں۔ وَانَ اللّهُ مِنَا اَعْلَمُونَ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

## سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مشرکین کو جب موج گیر لیتی ہے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں

قد فلا میں اللہ تعالی نے اپنا انعام بیان فرمایا ہے کہ سمندر میں جو کشی چاتی ہے تو بیاللہ تعالی کافضل وا نعام ہاس میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو آ دھا تو لہ لو ہا سمندر میں ڈالو تو اس وقت ڈوب جائے گا اور سوئن کا لکڑ جو کشی کی صورت میں ہو ہیں ڈو بتا کہ دوسرے براعظم تک لے جاتی ہیں سامان میں ہو وہ بیل ضرورت کی چیزیں ان کے آنے جانے کی وجہ سے فراہم ہوتی ہیں اللہ تعالی جب چاہتا ہے آئیں ہواؤں کے تھیٹروں کے ذریعہ اس کر دیتا ہے کہ ان کا چلنا تیر تا مشکل ہوجا تا 'پھر اللہ تعالی ہواؤں کا رُخ بدل دیتا ہے تو آ رام سے چلتی ہیں میں میں میں جو لوگ مبر اللہ تعالی کرنی چاہئے جولوگ مبر اور شکر کا مزاج رکھتے ہیں وہی اللہ تعالی کی آیات سے عبرت حاصل کرنے چیں۔ اور شکر کا مزاج رکھتے ہیں وہی اللہ تعالی کی آیات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

وَمُا يَعِمُ وَالْيَتِكَا الْأَكُلُّ حَتَا الْكُوْلَةِ وَاور ہماری آیوں کا ہروہی فخض انکار کرتا ہے جوعہد کا بہت جھوٹا بہت ناشکرا ہو ) ان جھوٹے عہد کرنے والوں میں وہ بھی ہوتے ہیں جوشتی میں اظلاص کے ساتھ تو حید کا عہد کرتے ہیں پھر کشتی ہے باہر خشکی میں آ کرتو ژویے ہیں بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دلائل اور آیات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اور میں آ کرتو ژویے ہیں اور اللہ تعالی کی ناشکری تو حید کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ناشکری بھی کرتے ہیں آ یت کے آخر میں اس کو بیان فر مایا۔

يَالَتُهُ النَّاسُ النَّقُوارِيْكُمْ وَاخْسُوْا يُومًا لَا يَجْزِى وَالِنَّاعَنْ وَلَا مَوْلُودُ هُوجَازِعَنْ اللَّهُ النَّاسُ النَّقُوارِيْكُمْ وَاخْسُوا يُومًا لَا يَجْزِى وَالِنَّاعَنْ وَلَا مَوْلُودُ هُوجَازِعَنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

قَالِدِهٖ شَيْئًا ﴿إِنَّ وَعُدَالِلِهِ حَقٌّ فَإِلاِّ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ﴿ وَلا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُّورُ

بدلددين والا موكا بلاشبالله كاوعده حق ب متهيس دنياوالى زعركى بركر دحوك من سذال دے اور برگر تهميس الله كانام لے كر برداد حوك باز دحوك من شذال

الله تعالیٰ ہے ڈرو قیامت کے دن کی حاضری کافکر کرو شیطان دھو کہ بازتمہیں دھو کہ نہ دیدے

قد ضعه بیسو: اس آیت کریمه می الله تعالی سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے اور پھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو لینی اُس دن کی بے بسی اور بے کسی کا دھیان کرواور اس کا انتظام کرواور وہ انتظام بیہ کہ ایمان لا وَاورا عمال صالحہ اختیار کرواُس دن کے کسی کا بیعالم ہوگا کہ آپس میں کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ دیۓ کو تیار نہ ہوگا 'سب سے بڑا قریب تر رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے قیامت کا دن بڑا ہولنا ک ہوگا۔ سب کوا پی اپنی فکر گلی ہوئی ہوئی جوگی جب محاسبہ ہوئے گلے گا اور کفر پر اور اعمال بد پر سزا ملنے کا فیصلہ ہوگا تو نہ باپ بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ دی گا اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے کسی کو بھی ہے گوارانہ ہوگا کہ بیعذا ب سے نے جائے اور اس کو جوعذا ب ہونا ہے وہ جھے پر آجائے۔

قیامت کے بارے میں جو پچھ بیان کیا جارہا ہے کوئی مخص اُسے یوں ہی چلتی ہوئی بات نہ سمجے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تن ہے ضرور واقع ہوگا۔ اب ہر مخص کواپنے واقعی اصلی مفاد کے لئے شکل ہونا ضرور ک ہے کہ میرا آخرت میں کیا ہے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت کے دن کا کیکن دنیاوی زندگی کی مشغولیت آخرت کی تیاری نہیں کرنے دین اسی کو فرمایا فَلَا لَغَنَوْ اَلَٰ اَنْہِیٰ اَلَٰ اَنْہِیٰ اَلَٰ اِللَٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ ہِ اللّٰہُ اللّٰہُ ہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ

نفس اور شیطان دونوں کا دوستانہ ہے دونوں انسان کو دھو کہ دیتے رہتے ہیں اور اللہ کانام لے کرانسان کو دھو کہ دیتے اور وفال اللہ کانام لے کرانسان کو دھو کہ دیتے ہیں اور وفلاتے ہیں اور ایوں کہتے ہیں کہ اس وقت نماز چھوڑ دوروزہ تو ڑدوا گئے سال ذکو قدے دینا اس سال جج کو نہ جاؤ انجھی تو جو انی ہے گناہ کر کے مزے اُڑا لواللہ تعالی ہوا مہریان ہے گناہ کرلیا تو کیا ہے بعد میں تو ہر لینا اس طرح کی با تیں نفس اور شیطان اور گراہی کے لیڈر سامنے لاتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ دھو کہ دینے والا تنہیں دھو کہ میں نہ ڈال دے اُئی فکر خود کرو مون بوز اللہ کی عبادت میں لگواس کی فرما نبرداری کرو ہوشیار بندہ وہ ی ہے جونفس و شیطان کے کہنے میں نہ آئے اور کسی کے بھی نہلانے کے سلانے سے اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔

اِنَّ اللَّهَ عِنْكَ لَا عِلْمُ السَّاعَلَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِرُ وَمَاتَكُ رِي نَفْسُ اللَّهِ عِنْكَ لَمُ اللَّهِ عِنْكَ اللَّهِ عِنْكَ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ الْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَل

#### عَادُ التَّلْيِبُ غَلَّا وَمُاتَنْ رِي نَفْسُ بِأَي آرْضِ تَمُونُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَمِيْرٌ ﴿

وہ کل کو کیا کرے گا اور کوئی مخص بیں جات کہ اے س زین میں موت آئے گی بلاشباللہ جانے والا ب باجر ب

# یا نیج چیزوں کاعلم صرف الله تعالی بی کوہے

قد معد بوز : قرآن مجید میں جگد جگر مایا ہے کہ اللہ غیب اور شہادہ کو جانے والا ہے اور یہ جی فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کوئیں جانتا جس کسی کواس نے غیب کا پھیلم دیا ہے جس قدر عطافر مایا ہے اُسے اُسی قدر علم ہے۔ یہاں پانچ اُمور غیبیکا تذکرہ فرمایا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت جرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ عظافیہ سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ عظافیہ نے فرمایا کہ پوچھے والا اور جس سے پوچھا گیا ہے اس بارے میں دونوں برابر ہیں اور ساتھ ہی آپ نے یہ جی فرمایا فین حکمس کا یَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللہ ﴿ کہ یہ اُن پانچ چیزوں میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا) اس کے بعد آپ عظافہ نے سورہ لقمان کی بھی آخری آیت تلاوت فرمائی۔ (صحیح مسلم)

جن پانچ چیزوں کا آیت بالا میں ذکر ہے ان میں ایک تو قیامت قائم ہونے کاعلم ہے بیغیب کاعلم ہے جواللہ تعالی نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ دوسرے بیفر مایا کہ اللہ تعالی بارش کو برساتا ہے تیسرے بیفر مایا کہ ماؤں کے ارحام میں کیا ہے اس کا بھی اللہ بی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید دو اللہ بی کو علم ہے اُسے سب پید ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے لاکا ہے یالوکی ہے اور کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید دو چیزوں کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ کی کو یہ محل منہیں کہ کی کو یہ بھی پیٹیس کہ اس کی موت کہاں ہو گی اور اُسے کس زمین میں موت آئے گی۔ آیت کے تم پر فرمایا آئ اللہ عملی تھے بید آلے اللہ عملہ والا ہے باخبر ہے)

جب ہے وہ نیا میں آلات کارواج ہوگیا ہے اُس وقت سے ایمانیات میں فرق آنے لگا ہے اورلوگ یوں کہتے ہیں کہ فضا میں جوآلات نصب کردیتے ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ بارش کب ہوگی اورا یکسرے کے دریعہ معلوم ہوجاتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں نرہے یا بادہ اُن لوگوں کو یہ پیٹر بین کہ آیت شریفہ میں آلات کے دریعہ جوعلم حاصل ہواُن کا ذکر نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا جوعلم ہے وہ اور لاسے ہے ہمیشہ سے ہے جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا اُس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسانوں کی نسلیں چلیں گی اور فلاں فلاں عورت حاملہ ہوگی اور اس کے پیٹ میں نرہوگایا بادہ ہوگا ناقص پیدا ہوگایا کا اللہ تعالیٰ کاعلم اولی اور کہاں بی آور ما علم جوآلات اور اسباب اور تجربات پر موقوف ہے پھر اس بات کو بھی جانے والے جانے ہیں کہ اسباب وآلات سے پتہ چلانے والوں کی پیشین گوئیاں غلط بھی ہوجاتی ہیں البذا ایم کہنا کہ بند ہے بھی علم طعمی کے طور پر بارش آنے کا وقت بتا دیے ہیں اور حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں جو ہاس سے باخبر کر دیے ہیں نیا نے ماضعی کے طور پر بارش آنے کا وقت بتا دیے ہیں اور حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں جو ہاس سے باخبر کر دیے ہیں نیا نیا دورک کی جانا ہے جانے کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں۔واضح رہے کہ آیت میں جو پانچ چیزوں کا حاصل کی جابلانہ با تیں ہیں جو آیت کا مقبوم نہ جانے کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں۔واضح رہے کہ آیت میں جو پانچ چیزوں کا حالے در کہاں کی جردوں کا حالی کی بیٹوں اللہ تعالی ہی جانے ہیں بیں جو آیت کا مقبوم نہ جانے کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں۔واضح درے کہ آیت ہیں جو بی خیب کی تمام ہے وہ درس کی خیب کی چیزوں کو بہدے جانے ہیں غیب کی تمام ہے وہ اس کا معموم نے اللہ تعالی ہی جانت ہیں بیں جانے ہوئی ہیں جانے کے مام کو خوال کی علاوہ دو مرس کی خیب کی چیزوں کو بہدے جانے ہیں ،عیب کی تمام کی ہو درس کی خوالے کہا کہ کی جو ب کی ہوئی ہیں ہو اس کے علاقے کی جو ب کو بیا کی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئے ہیں۔

وهاذا احر تفسير سُورة لُقمن والله المستعان وعليه التكلان

| ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T:                                     | سُخُالِيَةُ وَيُرِينُونَ لِسُمِ اللّهِ الرّحُمٰنِ الرّحِدِي عَلَيْهَا الْكِفَالِيَّالِينَ الْكَالِي الرّحِدِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | سورة المجده كم كرمي نازل بوئى وشروع الله كنام بويزام بريان نهايت رحم والاب كالمعتم من المعتم |
|                                        | الْمِرَقْ تَكْذِيْكُ الْكِتْبِ لَارْيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِ الْعَلَيْنَ أَمْرِيَقُولُونَ افْتُرَادُ بِكُلْ هُو الْحَقّ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | اللق بنازل كى مولى كتاب عال مي كول شك ميرار بالعالمين كاطرف عن كياده الكيان كتح بي كداس في جوث بناليا عن بكربات بير كدوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | رُبِيكَ لِتُنْذِرُ وَوَمُا مَا أَتُهُمُ مِنْ تَذِيرِمِنْ قَبْلِكَ لَعُلَّهُ مُرِعَمْتُكُ وْنَ۞ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | آ پ كىدب كى طرف سے تق ب تاكماً پان اوگول كو داك كيا كى آپ بىلے كوئى دُوالے دالى بىلى آياتاكدہ دوك بدايت بى آجا كى ماللہ دى بى جى نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوْي عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُمْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                      | آسانوں کو اور زمین کو اور جو کھھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاشَفِيْمِ أَفَلاتَتُنُ كَرُونَ <sup>®</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | ال کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی سفارتی کیا تم نہیں سجھتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , L                                    | <b>→</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

قرآن مجید حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہواہے آسان اورزمین اور جو بچھان کے درمیان ہے چھدن میں بیدافر مایا

تفسير: يهال صورة السجده شروع بأور چندآيات كاتر جمد الكات بال من سالق تو تشابهات من سالق تو تشابهات من سعب جس كامين الله تعالى كر معلوم نبيل باقى آيات من قرآن مجيد كاحق مونا اور الله تعالى كر صفت قدرت اور صفت خالفيت بيان فرما كى بيا -

اول تو بیفر مایا کہ بیقر آن اللہ جل مجدہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک وشبہیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس لئے نازل کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا' ان لوگوں سے اہل مکہ مراد ہیں' ان کے پاس براہِ راست کوئی رسول نہیں آیا تھا البتہ دوسر سے انبیاء کرام کی بعثت کا انہیں علم تھا اور ان کی طرف سے دعوت تو حدید بیچی تھی۔ بیلوگ دائی تو حد حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیماالسلام کی اولا دہی میں اور ان کی طرف سے جو مکہ معظمہ میں کعب شریف بنایا تھا اس کا وجود ہی اشاعت تو حدید کے لئے تھا اور ان لوگوں کو اس کا

علم بھی تھا کہ یہ حضرات واق کو حید تھے۔ البذایہ اشکال نہیں رہتا کہ ان کے پاس نی نہیں آیا تو شرک کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیوں مجھے ہوا؟ سورہ فاطر میں فرمایا ہے: وکرائ قرن اُلمَةِ الْاخلافِيةِ کَانَدُیْرُ اس کاعموم برقوم اور ہر جماعت کوشائل ہے ضروری نہیں کہذیر (ڈرانے والا) رسول ہی ہوان حضرات کے نائبین نے بھی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو قوحید کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفیت خالقیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو پھوان کے درمیان ہے چھون میں پیدافر مایا پھروہ عرش پر مستوی ہوا' (اس کا بیان سورہ اعراف رکوع نمبر کا درسورہ فرقان رکوع نمبر ۵ میں گذر چکا ہے) مالکہ وقت دون کی نے اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی نہیں (جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی بارگاہ میں سفارش کی بارگاہ کی

ایک ہزارسال ہوگ

الله تعالی آسان سے زمین تک تدبیر فرما تا ہے ہرامراس کے حضور میں ایسے دن میں پیش ہوگا جس کی مقدارایک ہزارسال ہے

 وقت گذراہو۔ (کسماورد فی الحدیث) اور فاسقین کے لئے بہت مصیبت کادن ہوگا اور کافروں کے لئے تو بہت ہی زیادہ مصیبت در پیش ہوگی اوران کے لئے بیدن پیاس ہزارسال گذرنے کے برابر ہوگا۔

قال العبد الفقير عفا الله تعالى عنه: ان المفسرين الكرام ذكروا اقوالًا كثيرة في تفسير قولة تعالىٰ: يُدَبِّرُ الْآمُرَ (الآية) واحتاروا في مرجع ضمير اليه ثمّ في تطبيق قوله تعالى: ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وقوله تعالى: فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةً. حتى ان صاحب الروح جعل الأية الكريمة من المتشابهات والذي القي الله تعالى في روعي هوان الله تعالى يدبر الامور التي تجري في السّماء والارض وما بينهما حسب ما قدره ويرجع الامور كلها اليه تعالى في يوم القيامة والامور التكوينية ليس لهاصلة بالعباد لا يشابون عليها ولا يعاقبون فاما الامور التشريعية التي امروا بامتثالها بعد عروجها اليه تعالى في يوم القيامة تعرض على العبادلا يخفى عليهم خافية فيعاسبون فمنهم مثابون واخرون يعاقبون فاما التوفيق بين الف سنة وحمسين فعلم بذلك تخفيفه على المؤمنين اللهن يصلون فاما العصاة من اهل الايمان احوالهم مختلفة فمن مقل من الذنوب ومكثرمنها فيهون او يصقب حسب حالم فيمتد لبعضهم إلى مقدار الف سنة واما الامتداد الاكبر فهو على الكفرة الفجرة اعنى حمسين الف سنة ثمّ الله لم يقيد الله تعالى خمسين الف سنة بقوله مما تعدون وكذلك لم يقيدها بذلك النبيّ مُلْكِلُهُ فى ذكر تعليب من لا يؤدى زكوته كما رواه مسلم فيمكن ان يكون الف سنة مما تعدو خمسين الف سنة باعتبار عدآخر٬ ومن الاكابر من قال أن هذا الاختلاف يمكن باعتبار اختلاف الآفاق كما هو موجود في هذه الدّنيا فان ما يقع على خط الاستواء يتم فيه الليل والنهار في أربع وعشرون ساعة واما ما يقع على عرض التسعين فيمتد فيه اليوم في سنة واحدة وهذا يتم اذا كان في ذلك الحين للسّماء حركة دولابيّة اور حوية ولم يثبت ذلك . والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع المآب. (بنده عاجز عاش الهي عفاالله عنه الما ب كمفسرين كرام ف الترتعالي كارشاديك تبر والأمُوكي فيرمين يهت مار عاقوال ذكر كت بين اور إليفيل منمير كرم جع مين بھي اپني اپني ترجيحات كاذكركيا ہے پھر الله تعالى كرارشاد آلف سنة مِمَّا تَعُدُونَ (تهراري اپني ا بِي كُنْتِي كِمطالِقِ بْرَارسال) اور فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ (السيدن مِن جس كَ مقدار بياس بزار سال ہوگی) میں تطبیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں تک کتفیرروح المعانی کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت كريمه كومتشابهات مين شاركيا ب-وه بات جوالله تعالى في ميردول مين دالى ب-وه يه كالله تعالى ا پی تقدیر کے مطابق آسان وزمین اوران کے درمیان کے امور کی تدبیر کرتا ہے اور تمام امور قیامت کے دن ای کی طرف لوٹیں گے۔جوامور تکوینی ہیں ان کے ساتھ بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نہاں پر کسی کوثواب ہوگا نہ

ذلك على الغيب والشهادة العزيز الترحييه والذب تردت برمت والا به الله في المكن الله والله الله والله وا

### انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکره اور منکرین بعث کی تر دید

قصد بدوات پاکی صفات او پر بیان ہوئیں وہ غیب اور شہادہ کا جانے والا ہے لینی جو پھے ہندوں سے غائب ہے اور جو پھے آئندہ ہوگا اُسے اس سب کا علم ہے اور جو پھے موجود ہے اور بندول کے سامنے ہے وہ اس سب کو جانتا ہے اَلْمَعَوْنِ نُورَ مُن اَلْمَعَوْنُورَ مُن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ 
برین میں ہے۔ حکت کےمطابق پیدا فرمانا' کام میں لگانا بیاللہ تعالی کی صفت خاصہ ہے اگر کوئی چیز فی نفسہ بیجے ہوتو بیا حیان الخلق کے منافی نہیں ہے کیونکہ احسان الخلق کا تعلق حکمت ہے۔

وَبَدَاتَكُنَّ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِي (اورالله نے انسان کی ابتدائی پیدائش مٹی سے فرمائی) اس کی تغییر سورہ حجر کے رکوع نمبر سویس گذر چکی ہے اور سورو ص کے آخری رکوع میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے تُعَجَعَلَ نَسُلَة مِن سُلَلَةِ مِن اَلْهَ مِن سُلَلَةِ مِن اَلْهَ مِن سُلَلَةِ مِن اَلَّهِ مِن اَلْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الْمِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللِمِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِل اس کانسل کوذلیل یانی سے نکالی موئی چیز بنادی) یعنی ٹی سے ابتدائی تخلیق کے بعد جوانسان کینسل چلائی اس کاسلسلماس طرح جاری فرمایا کے نطف منی جوایک مساء موئین سین ذلیل پانی ہے باپ کی پشت سے نکل کرمال کے دم میں جاتا ہے (جےسللة تعبير فرمايا بجو سَلَّ يَسُلُ تَ فَعَالَة كاوزن ب) ينظف رحم ادر مين قرارياتا ب جراس الركايا ارى كى كخليق موتى جاتى ہے۔ تُحُسُولَهُ وَنفَحَر فِيْدِمِنْ رُوحِهِ وَجَعَلُ لَكُمُ التَّمْعُ وَالْاَفِسَارُ وَالْاَفِدَةَ (پھر الله نے اس وَتُعيك طرح بنا دیا یعنی و ہیں اندراندررحم مادر میں اس کی شکل وصورت بنا دی اعضاء بنا دیئے بھراس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اس روح کے پھو تکے جانے کے بعد جیتی جاگتی تصورین گئ اس تصویریس کان بھی بنادیئے اور آ تکھیں بھی اور دل بھی) اب جو بچہ باہر آیا تو وہ ہاتھ یاؤں کے اعتبار سے مجے جاندار سُننے اور دیکھنے والا اورایے ول کوادراک اورفہم میں استعال کرنے والا سامنے آگیا 'گوید تُوئی اورادرا کات بندرن کنشو ونما کے ساتھ ترقی پذیر ہوتے ہیں لیکن ابتداء ہی سے اس پیدا ہونے والے بچیس بیچیزیں ود بعت رکھ دی جاتی ہیں۔ قلین گاتات کُرُون انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و ما لک کاشکرادا کریں جس نے نطفہ سے رحم مادر میں اس کی تخلیق کی ابتداء کی اس کے اعضاء بنائے اور اس میں اپنی روح پیونکی اوراس میں قوتِ سامعہ و باصرہ ودبیت رکھی اوراس کے اندرونِ جسم دل بھی مرکب فرمادیئے جس کے دوکام ہیں' ایک تورگوں میں خون کو برابر چھنکتے رہنا' دوسرے سوچنا سمجھنا' ان سب انعامات کا نقاضایہ ہے کہ بنی آ دم اسے خالق کے شکر گذار ہوں لیکن شکرا داکرنے والے کم ہیں اور جوشکرا داکرنے والے ہیں وہ بھی بقد راستطاعت شکرا دانہیں کرتے اور بوراشكرتوادا موبى نبيس سكتاب

 منکر ہیں) دقوع قیامت کے منکرین جوبا تیں کیا کرتے تھان باتوں میں سے ایک بات نقل فرمائی ہے دہ یوں کہتے تھے کہ جب ہم مرجا کیں گے زمین میں دفن ہوجا کیں گے پھر ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گی اور زمین میں ان کے ذرات زل مل جا کیں گ اُس وقت بھلا کیسے زندہ ہوسکتے ہیں؟ اُن کا بیاستبعاد دوسری آیات میں بھی ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا بیکہنا قیامت آنے کے انکار پر منی تھا اس کے فرمایا بکن مُنہ بلگائی ریتھ فرکونوں (بلکہ دہ اپنے رب کی ملاقات کے محربیں)

قُلْ يَوُفْكُونَ الْمُؤَتِ الَّذِي وُكِلَّ بِكُونُهُ وَالْمَا يَكُونُونُونَ (آپ فرما دیجے ملک الموت تمہاری جانوں کوقبض کرتا ہے جوتم پرمقرر ہے پھڑتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے ) اس میں بیر بتایا کہ تمہیں مرنا بھی ضروی ہے اور زندہ ہو کراپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ضروری ہے اور موت واقع کرنے کا بیطریقہ مقرر کیا گیا ہے کہتم پر ملک الموت کومسلط فرمایا ہے وہ حمہیں مقررہ وقت پرموت دے گا' جان کورگ رگ سے نکالے گا' کا فرکا عذا ب ای وقت سے شروع ہوجائے گا۔

وكؤتر إذ المجرمون كالسوار ووسهم عنى كريم ربياً أبصن وسمعنا فالجيفنانعمل

اورك خاطب اگرة اس وقد كور كي جبايم موك إن ب ك سلمند مرجحك بوع بوظ وجي مظر ديكه كار يوك مدب بوظ كدار جار در بم ن و كي ايادس لياسويم كودا بريج

صَالِعًا إِنَّا مُوْقِنُونَ وَلُوشِتُنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْ بِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

ہم نیک عمل کریں کے بلاشبہ میں یقین آگیا۔اوراگرہم چاہتے قوہرنس کواس کی ہدایت دے دیے اورلیکن میر کاطرف سے یہ بات طے ہو چک ہے کہ میں

كَمْنَكُنَّ جَمَّنُهُ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ® فَذُوْقُوا بِمَانِسِيْتُمْ لِقَاءً يَوْمِ كُمْ هٰذَا

ضرورضرورجنم کوجنات سےاورانسانوں سے بعردوں گاجواس میں اسمے ہوں گے۔ سوتم آج کے دن کی ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے چکھاؤ

ٳ؆ؙڵڛؽڹڬؙۿ۫ڔۅؘڎٛۏڠؙۅٵؽٵۘڹٵڬٛڶڔؠؚؠٵڰڹٛؾؙۿڗڠۿڵۏڹ

بلاشبهم في مهيس بعلاديا اورتم جوا ممال كياكرت تفان كي وجد ي بيشكي والاعذاب چكهاو

قیامت کے دن مجرمین کی برحالی اور دُنیامیں واپس ہونے کی درخواست کرنا

قضعمين: يبتن آيات كاترجمه كيا كياب بهلى آيت من مجرين كى ايك حالت بتائى بكه يوگ دنيا من وقوع قيامت كان كاركرت تصاور يول كم تصف على الكن الكن في ايكان كان كاركرت تصاور يول كم تصف الأن الكن في الكن في الكن في خلق بحديد جساسة بدب يوگ قيامت كه دن حال باور الور بارگاوالهي مين پيشي موگي قو رُسوائي اور ذلت كه مار به موسي جمع التي مول كه اور يول كمين كه بهم في د كيدليا اور من ليا جس بات كه محمد مين آگي لهذا بهمين دُنيا مين والين بين و جمياب الباري مين كري كي بهمين بوري طرح ان باقول كايقين آگيا جود هزات انبياء كرام عليم الصلاة والسلام اوران كي نائبين سات اور سجهات تقد

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہرنفس کو ہدایت دے دیے لیکن میری طرف سے یہ بات محقق ہو چک ہے کہ دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دینا ہے دونوں گروہ کے افراد کثیر تعداد میں دوزخ میں جا کیں گے جنہوں نے دنیا میں کفراختیار کیا یہ لوگ وہاں استھے ہوں گئیہ بات از ل سے طے شدہ ہے اور کا فروں کے لئے مقدر

تیسری آیت میں فرمایا کہ مجرمین کی واپسی کی درخواست کے جواب میں ان سے کہا جائے کہتم آج کے دن کی ملاقات کو جو محول گئے تھے (اوراس مجولنے کی وجہ سے نافر مانی پرتلے ہوئے تھے )اس مجولنے کی وجہ سے عذاب چھے لو۔

#### إِمَّا يُؤْمِنُ بِالْيَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا اسْجَدًا وَّسَبَّعُوا بِحَهْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

مارى آيات بدوى اوگ ايمان لات ين كدوب ان كو يات ماددانى جاتى بين ودوجده من كريزت بين ادرائ جديد كتي بيان كرت بين جس كراته متر يحى بهوتى جادده

يَسْتُكُدِرُونَ فَتِبَعُا فَي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِمِ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمِعًا وَمِمَّا رَرُقَنَّهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا الْخُفِي لَهُ مُرِينَ قُرَّةِ آغَيُنٍ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

خرج كرتے ہيں۔ سوكی شخص كوس كاعلم نبيں ہے جوأن كے لئے آئكھوں كی شنڈك كاسلان پوشيده دکھا گيا ہے بيان اعمال كابدلہ ہوگا جوؤنيا ميں كيا كرتے تھے۔

افَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ أَمَّا الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ

سو جو شخص مومن ہو گیا وہ فاس کی طرح ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے

گُلُکُا ارادُوَّا اَن یَخْرِجُوْامِنْهَا اَعِیْدُوافِیها وَقِیْل لَهُمْدُدُوْقُوْاعِدَاب التَّارِالَانِی كُنْتُمُو جب می اس میں سے نظے کا ارادہ کریں گئی میں والی لونا دیے جائیں گاوران سے بہاجائے گئی آگر اُلیو لعکھ نے میر جعون العن اب الکَدُنی دُوْن العن اب الرَّکْبُولِعلَّهُمْ مِیرُجِعُون الْعَنْ اب الکَدُنی دُوْن العَدَاب الرَّکْبُولِعلَّهُمْ مِیرُجِعُون الْعَنْ اب الکَدُنی دُوْن العَدَاب الرَّکْبُولِعلَّهُمْ مِیرُجِعُون الْعَنْ اب الکَدُنی دُوْن العَدَاب اللَّهُمُ مِی دُوه باز آجائیں مِی مِی اللَّهُ اللَّهُ مِی اللَّهُ مِی اللَّهُ مِی اللَّهُ مِی اللَّه اللَّهُ اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ مِی اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِی اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْ

> اہل ایمان کی صفات مومنین کا جنت میں داخلۂ اہل کفر کا دوز خ میں براٹھ کا نہ

قف معدیو: ان آیات میں مؤمنین صالحین کی بعض صفات اوران کے انعابات بیان فرمائے ہیں اور کافرین فاسقین کا مصلیف اوران کی بدھائی بیان فرمائی ہے۔ اول آوی فرمایا کہ ہاری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو تذکیر اور هیجت کا اثر لیتے ہیں جب آئیں ہماری آیات یا دولائی جاتی ہیں آؤئیس کی کہا دولی کی بیلوا پنے ایس اوراپنے رب کی تبع اور تحمید میں مصنول ہوجائے ہیں اور تکبر بھی نہیں کرتے مزید فرمایا کہ ان کے پہلوا پنے لیننے کی جگہوں سے یعنی خوالگا ہوں سے دور ہوجاتے ہیں اور جو پہلوں سے نور اسام ہوجائے ہیں اور تجبر بین ہے والوں کی فضیلت بتائی ہے کہ بیلوگ ہونے اور آرام کرنے کے لئے لیتے ہیں پھر خوج کرتے ہیں اور انسی کی فضیلت بتائی ہے کہ بیلوگ ہونے اور آرام کرنے کے لئے لیتے ہیں پھر تحق ہیں اور اللہ تعون اسام کر کے بستر کوچوڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور وضو کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں نماز تبھی پڑھتے ہیں اور اللہ ورق میں کہ بیلوگ ہونے کے اور آرام کرنے کے لئے لیتے ہیں اور اللہ ورق ہونے کے بیلوگ ہونے کی اسلامی کی تروی کی اسلامی کی دید کے موافقہ میں کی دید کی دورے اور موافقہ ہونے ہیں اور حقیقت خوف اور موافقہ میں کی دید کی دید ہے موافقہ میں بھی اور سے بھی اور سے موافقہ میں گئے جی اور کی اسلامی کی تری کر سے اور ساتھ ہی اللہ تو الی ہونے کی اور جسے موافقہ میں ہی گرے گا اعمال بھی ہی کر رہے اور ساتھ ہی اللہ بھی کر رہے گا اعمال بھی ہی کر رہے گا اور جس کے دل سے امید کھی گئی اللہ کی طرف سے مفتر توں اور نوستوں کا امید وار ندر ہا ایسانخش کی عاد ہیں آتی تا چلا جائے گا اور جس کے دل سے امید کھی گئی اللہ کی طرف سے مفتر توں اور نوستوں کا امید وار ندر ہا ایسانخش کی عاد ہیں آتی تا چلا جائے گا اور جس کے خوف اور کئی تربی کی تو کے دار کی کہ میں کئی کہ کہ کی دورے کے دیور کی کھی تو کہ کو می اور میں کئی تربی گئی ترکرے گا خوف اور کئی تربی کی دور کے خار میں آتی تا چلا جائے گیا تھی در کر کے خار میں آتی تا چلا جائے گیا تھی تار میں گئی گئی کی دور کے خار میں آتی تا چلا جائے گیا تھی کہ کی دور کے خار میں آتی تا چلا جائے گئی تا ہو گئی کی دور کی کھی تار میں آتی تا چلا جائے گئی دور کی کھی کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کو کو کو کو کو کی دور کی کھی کی کو کھی کی دور کے کہ کو کی دور کے کہ کو کی دور کی کھی کی دور

جوجن تبجد کااہتمام کرے گا ظاہر ہے کہ فرائض وسنن کی ادائیگی کااس سے زیادہ فکر مند ہوگا البذااس میں نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف بیان فرمادی اور ساتھ ہی <u>دَ**ومِثَارُدُقُتُائِمُ بِیُفِقُونَ** کَبِی فر</u>مادیا کہ بیلوگ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور جو پھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرج بھی کرتے ہیں۔لفظوں کاعموم زکو قاور نظی صدفہ اور صدفہ واجب سب کوشامل ہے اور قلیل و کثیر سب پھھاس میں آگیا' یعنی یہ جوفر مایا کہ ہم نے جو پھھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک پیسے سے لیکر لا کھوں خرچ کرنا سب داخل ہو گیا' اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کے الدار ہونا ضرور بی خبیں جس کے پاس تھوڑا سامان ہووہ ای میں سے خرچ کرنے کا ذوق ہوتو زیادہ مالیت اور کم مالیت سے پچھ فرق نہیں جس کے پاس تھوڑا مال ہونا بھی خرچ سے مانع نہیں ہوتا' بعض صحابہ نے تو یہاں تک کیا کہ اپنے پاس پچھ نہ ہوا تو مزدوری کرکے بچھ حاصل کیا اور اللہ کی اور اللہ کا رہے کے دسول اللہ تھاتے کی خدمت میں پیش کردیا۔ ممالے نہوں کی فضیلت: تَسَجَافَی جُونِ ہُلُهُم سے نماز تہجد کی اور در کرکہا صاحب معالم المتن مل (جلد س)

سن المباهر المباري المباري المواجدة على المراس الموري الراس المراس المباري المباري المباري المباري المراس المباري المباري المراس المباري ا

فر ما ہے! آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کرفر مایا اسے قابویس رکھ کرائی نجات کا سامان کرویس نے عرض کیا اے اللہ کے نی! (علیلہ) جوبا تیں ہم بولتے ہیں کیا اُن پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ علیہ نے فرمایا اے معاذ! تم بھی بجیب آ دمی ہو! دوزخ میں منہ کے بل اوندھے کر کے جو چیزلوگوں کو دوزخ میں گرائے گی وہ ان کی زبان کی باتیں ہی تو ہوں گی۔ پھر فرمایا تم جب تک

خاموں رہتے ہو محفوظ رہتے ہواور جب بولے ہوتو تمہار ابول تمہارے لئے تواب یاعذاب کاسب بنا کر لکھ دیاجا تا ہے۔ صاحب معالم التزیل نے بیصدیٹ اپنی سند سے ذکری ہے اور صاحب مظلو قالمصائے نے ص ما پر صنداحد اور سنن تر فدی اور سنن ابن ماجہ سے نقل کی ہے خوابگا ہوں سے پہلو جدا ہوتے ہیں اس کا مصداق نماز تہجد بتا کر صاحب معالم النزيل نے ديگراقوال بھی نقل کئے ہیں مضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بیا آیت انصار کے

ہارے میں نازل ہوئی میہ حضرات مخرب کی نماز پڑھ کر تھہر جاتے تھے اور جب تک رسول اللہ علی ہے کے ساتھ عشاء کی نماز

مہر جو لیتے تھے گھروں کو نہیں جاتے تھے حضرت انس رضی اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ بیا آیت اُن صحابہ کے بارے میں

مازل ہوئی جو مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک برابر نماز پڑھتے رہتے تھے اور حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوؤ راور حضرت

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف فرمائی ہے جوعشاء اور فجر جماعت

ہے پڑھتے ہیں۔ (معالم النزیل جلد سام ۵۰۰)

در حقیقت ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے البته صلوۃ اللیل یعنی نماز تہجد مصداق ہونا متبادر ہے اور حدیث شریف سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب نماز تہجد کے لئے خواب گاہ چھوڑنے کی نضیلت ہے جونفل نماز ہے تو نماز فجر کے لئے گرمی اور سردی میں بستر چھوڑ کرنماز فجر ادا کرنے کی نضیلت کیوں نہ ہوگی جوفرض نماز ہے۔ حضرت عرضی اللہ عند نے فرمایا کہ اگر میں نماز فجر جماعت سے پڑھاوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ مجبوب ہے جو پوری راست نماز میں کھڑار ہوں۔ (مشکوۃ المصابح)

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عظیقی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا (اس موقعہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے ) ایک منادی پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلوخوابگا ہوں سے جدا ہو جاتے تھے بیسٹر کچھلوگ کھڑ ہے ہو جا کیں گے جن کی تعداد تھوڑی ہوگی پہلوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جا کیں گے اس کے بعد باتی لوگوں کا حساب شروع کرنے کا تھم ہوگا۔ (مشکل ق المصابح ص ۸۵۷)

جن حضرات کی صفات او پر بیان ہوئی ہیں اُن کا انعام بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے جوآ تھوں کی شخط کی شخص نہیں جانتا اس میں اجمالی طور پر جنت کی نعتوں کا مرتبہ بنایا ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گذر ہوا اس کے لئے وہ سامان تیار کیا ہے جے نہ کسی آئے فی اللہ عنہ نے فر مایا کہ تم چا ہوتو یہ آیت پڑھا و: فَاکَ اَتَّهُ اَوْ نَفُلُ اَللَّهُ اللهُ عَنْ اَللہُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

در حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کی جن چیزوں کا قرآن وحدیث میں تذکرہ ہے اس میں کی نعت کی پوری کیفیت بیان نہیں کی گئی جو پچھ بیان فر مایا ہے وہاں کی نعتیں اس ہے بہت بلند ہیں اور بالا ہیں اس لئے فر مادیا کہ تکھوں کی شنڈک کا جوسامان اہل جنت کے لئے تیار کیا گیا ہے کوئی آنکھو دنیا ہیں اُسے کیا دکھ پاتی کی کان نے اس کی کیفیت کوسنا تک نہیں اور کسی کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا۔ جنت کے متعلق جو پچھن کر اور پڑھ کر سجھ میں آتا ہے جب جنت میں جائیں گئو اس سے بہت بلندو بالا پائیں گئی جر جنت کی جن نعتوں کا تذکرہ قرآن وحدیث میں موجود ہے وہاں اُن کے علاوہ بہت زیادہ نعتیں ہیں نیز کسی چیز کے دیکھنے اور استعمال کرنے سے جو پوری واقفیت حال ہوتی ہے وہ محض شننے سے حاصل نہیں ہوتی ، لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے نعمائے جنت کی واقعی حقیقت و کیفیت کا ادراک نہیں ہوسکتا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقی نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی نعمتوں میں سے اتن تھوڑی ہی کوئی چیز دُنیا والوں پر ظاہر ہوجائے جسے ناخن پر اُٹھا سکتے ہیں تو آسان اور زمین کے کناروں میں جو پچھ ہے وہ سب مزین ہوجائے اور اہل جنت میں سے کوئی شخص دُنیا کی طرف جھا تک لے جس سے اس کے کنگن ظاہر ہوجا کیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کوختم کر د سے جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کوختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ عقیقی نے بید بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑ ار کھنے کی جگہ ساری دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہاس سب سے بہتر ہے۔ (رواہ ا ابخاری)

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا کردنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ہے صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ مطلب مید ہے کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرہ میں جوسونا چاندی موتی 'ریشم' درخت' کھل میوئے تخت' گذکہ میں جوسونا چاندی موتی 'ریشم' درخت' کھل میوئے تخت' کیڑے وغیرہ آئے ہیں ہے چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اُسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی' دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کئی چیز کے باسٹک بھی نہیں ہے۔

متنبيه: نيك بندول كى تعريف فرمات ہوئ وكه ولايت كيدون بھى فرمايا ہے يوسلى صفت ہے ديگر صفات ا بجانی ہیں۔ بات سے کہ تکبر بہت بری بلا ہے اپنی برائی بھارنا شہرت کا طالب ہونا و مرول کو حقیر جاننا دکھا وے کے لئے عبادت كرناتا كدلوگ معتقد مول سيسب تكبر ك شعب بين -تكبرعبادات كاناس كھوديتائے كياكراياسب مني مين ال جاتائے ریا کاری کی وجہ سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور وہ مستوجب سز ابھی ہے جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے مومن بندول پرلازم ہے کہ تکبرے دور بین تواضع اختیار کریں فرائض بھی ادا کریں واجبات بھی پورے کریں نوافل بھی پرهين زكوة بحى دين صدقه بحى كرين سب سالله كى رضاعقود بودكهادانه كرين اورند بندول سے تعريف كى جواب شمند بول ـ مومن اور فاست برابر بيس : مؤمنين صالحين كاجروانعام بتاني عبدار شاوفر مايا: الكُنْ كَانَ مُؤْمِنًا لكن كان فاسعًا كيا جو خص مومن بووه فاسق كي طرح بوسكتا بي مجرخود بي جواب دے ديا كينتون (مؤمنين اور فاسفين برابرنميں مو سكتے )اس كے بعددوبارہ الل ايمان كى تعمقوں كا تذكرہ فر مايا اور ساتھ ہى كا فروں كے عذاب كابھى ارشاد فرمايا: آخا الكنائي امُنُوا وَعَيدُواالصَّلِياتِ فَأَلَّهُ مُحَنْتُ الْمَاوِي (جولوگ ايمان لائے اور نيك عمل كے أن كے لئے باغ موں كے تشبر نے كى جَلَبُول مِين ) مُزُلِّا إِنهَا كَانُوْ إِيعَهُ كُونَ (بيلطورمهماني أن اعمال كابدله مول كے جوده دنیا میں كيا كرتے تھے ) وَأَهَا الَّذِيْنَ فَسَقُوا فَا ولهُ مُلكًا أَرُادُوا الرجن لوكول في نافر مانى كى أن كالمُكاند دوزخ ب) كُلكا آرًا دُوَّا أَن يَخْرُجُوْا مِنْهَا أَعِيْدُوا فِيهَا (جب بھی اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں واپس لوٹا دیئے جائیں) وَقِیْلَ لَهُمْ دُوْفُوْاعَدُ اِبَالِاَلِاَيْنَ كُنْتُمُ یه تُکَذِّبُونَ - (اوراُن سے کہا جائے گا کہ آ گ کاعذاب چکھوجس کوتم جھٹلاتے تھے) جب ایمان والوں اور نا فر مانوں کے انجام میں فرق ہے کہ اہلِ ایمان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے اور وہاں اُن کے ساتھ مہما نوں جسیا برتاؤ ہوگا اور نا فرمان دوزخ میں جائیں گے تو دونوں فریق برابر کیے ہو کتے ہیں؟ اہل کفر کی ذلت کا پیمالم ہوگا کہ جب اس میں ہے تكانا جا بي تواسى مين وهكيل دينے جائيں كاوران سے كہا جائے گاكہ جوتم جمثلانے والاعمل كيا كرتے تھاس كى وجدسے آ گ كاعذاب چكھة ربو\_

معالم المتزيل من العاب كما يت كريم الكن كان مؤمنا ككن كان فأونا ككن كان فاسعًا حضرت على ص الله عنداوروليد بن عقب بن الي

معیط کے بارے میں بازل ہوئی دونوں میں کچھ گفتگوہوں تھی ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہدیا کہ چپ ہوجاتو بچہ ہ اور میں بولنے میں بھی تجھ سے بہتر ہوں اور نیز ہ بھی زیادہ تیز ہاوردلاور بھی تجھ سے زیادہ ہوں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چپ ہوجاتو فاس ہاس پر آیت بالا نازل ہوئی (فسی صحت میلام طویل ذکرہ صاحب الروح فواجعه ان شبئت ، قبال صاحب الروح وفسی روایة اخر ہی انھا نولت فی علی اکرم اللہ وجھه ورجل من قویش ولم بسمه ) شبئت ، قبال صاحب الروح وفسی روایة اخر ہی انھا نولت فی علی اکرم اللہ وجھه ورجل من قویش ولم بسمه ) (اس بات کے محمد نے میں طویل کلام ہے جے روح المعانی والے نے ذکر کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس دیکے اس سے میں ان ال کے مصنف آنے کہا ہے کہا یک دوسری روایت میں ہے ہی آیت حضرت علی کرم اللہ وجہداور ایک دوسرے آدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرے آدی کانام ذکر نہیں کیا )

اس کے بعدار شادفر مایا وکنٹن یفکھ فیق العکاب الآئی فیون العکاب الآئی کیون العکاب الگرکی کھی فیونے فیون (اور ہم انہیں ضرور ضرور برے عذاب سے بہلے قریب والا عذاب چھادیں گے تاکہ وہ باز آجا ئیں) بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب اور قریب والے عذاب سے وُنیا کا عذاب مراد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اس سے مشرکین مکہ کا غزوہ اول یہ کہ اہل مکہ کوجو چند سال قحط میں بنتا کیا اس سے وہ عذاب مراد ہے اور دو سرا قول بیہ کہ اس سے مشرکین مکہ کا غزوہ کہ بر میں مقتول ہونا اور شکست کھانا مراد ہے۔ اگر و کنڈینقٹ کھنم کی ضمیر منصوب مشرکین مکہ کی طرف دا جج ہوتو یہ دولوں تغییراس کے مناسب بین اورا گرعوی طور پرسب ہی کافراس ضمیر کا مرجع قرار دیئے جائیں تو پھر دنیا کے مصائب اورا مراض مراد ہوں گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیٹیرا تول بھی مردی ہے۔ دنیا کا بیعذاب ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ تنب ہوجائے اور تو بہ کی طرف رجوع کرلیں۔ (رُوح المعانی جلد ۱۳۵ سے ۱۳۵ اس ۱۳۵)

آخر میں فرمایا و کمن اَخلف کی پایت رتبه ثُمّ اَغرض عَنها (اوراس سے برده کرکون ظالم موگا ہے اُس کے رب کی آبات یا دولائی جا ئیں پھروہ ان سے اعراض کرے) اِنگامِن الدُجْومِین مُنتیکُون (اور بلاشبہ م مجرمین سے بدلہ لینے والے بیں) اس میں مکذبین کے مستق عذاب ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ ہماری آیات کو جمٹلا کر بڑے ظالم بن گئے نیز امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیقے کو بھی تسلی ہے کہ پہلوگ جو تکذیب پر تکلے ہوئے ہیں ہم ان سے بدلہ لے لیس گے۔

صاحب رُوح المعانی فرماتے ہیں کہ پہلے اُن حصرات کی تعریف فرمائی جواللہ تعالیٰ کی آیات من کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اوران آیات میں اُن لوگوں کی ندمت بیان فرمائی جن کے سامنے اللہ کی آیات آئیں چھردہ ان سے اعراض کریں۔

# وَلَقَالُ الْيُنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَلَاتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِيكِنَ

اور بلاشبہم نے موی کو کتاب دی سوآپ اس کے ملنے میں کچھٹک نہ سیجئے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لئے موجب ہدایت

ٳٮ۫ڒٙٳ؞ؽڵ؋ٛۏڿۼڵؽٵڡؚڹ۫ۿڂٳؘڽٟؠڐڐؾۿۮۏؽۑٲڡ۫ڔۣڹٵڵؾٵڝڔؙۯۏٳٷػٵٮؙۉٳۑٳٚڸؾؚڬٳؽۅۊڹۏؽ®

بنایا تھا۔اورہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہارے تھم سے ہدایت دیتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا اوروہ ہاری آیوں پر یقین رکھتے تھے۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَيِغُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ فِيْمًا كَانُوُا فِيْهِ يَخْتَكِفُونَ<sup>®</sup>

بلاشبة بكارب قيامت كدن ان كررميان ان چيزول مين في في ايم جس مين وه اختلاف كرتے تھے۔

#### جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ فر مادے گا

قفسه بین : یتن آیات کا ترجمه به بهلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے موئی علیہ السلام کو کتاب دی تھی (انہوں نے اس کی اشاعت میں تکلیفیں پر داشت کیں ) اور اب آپ کو یہ کتاب دی ہے یعنی قرآن مجید عطافر مایا ہے آپ اس کتاب کے ملئے میں کچھ شک نہ بیج یعنی آپ بیس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ پر وی آتی ہے آپ کا بلند مرتبہ ہے اس بلند مرتبہ کے ہوتے ہوئے اگر کے فہم آپ کی دعوت پر دھیان خدویں تو آپ نم نہ کریں موئی علیہ السلام کو کتاب دی گئی وہ محت کر ہے رہے اور ایذادیے والوں کی باتوں پر مبر کرتے رہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ فکل کھن فی فرد کے موجوں میں اللہ ہونے میں شک تھا۔

مین آتی آپ کا خطاب کو بظاہر حضورا کرم کو ہے لیکن مقصود خطاب آپ (علیہ کے ) کی امت ہے اور وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کے مجید کے بارے میں کتاب اللہ ہونے میں شک تھا۔

حضرت نفر مایا کہ لِقَائِم کی شمیر مجرور شدت اور محت کی طرف راجع ہے جو کلام سے مفہوم ہور ہی ہے فکانه قیل: ولقد اثنیا موسیٰ هذا العبء الذی انت ہسبیلہ فلا تعتر انک تلقی ما لقی هو من المسدة والمحنة بالناس (ذکرہ صاحب روح) (گویا کہ کہا گیا ہے کہ ہم نے حضرت موئی علیا اسلام کو بہی مشقت دی ہے جس مشقت کے راستہ پر آپ چل رہے ہیں لیس آپ گھرا ہے میں نہ پڑیں لوگوں کی طرف سے جو تکالیف و پریثانیاں حضرت موئی علیہ السلام کو پنچیں وہ یقنیا آپ کو بھی پنچیں گی) صاحب بیان القرآن نے اپنی تغییر میں ضمیر کا مرجع تو کتاب بی کو بتایا ہے البتہ شدت و محنت والی بات لے لی ہے ہم نے بھی ان کا اتباع کیا ہے اگر چہ صاحب روح المعانی آخر میں فرماتے ہیں: و لا یحفی بعدہ۔ (اور اس تو جمی کا بعید ہونا ظاہر ہے)

و یکھی بعدہ در اور ان دیں ایر اور میں اور میں اور میں کاب کو (جوموی علیہ السلام کودی تھی ) بی اسرائیل کے لئے سبب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِيُدِيْنَ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

ہدایت بنایا تھاای طرح آپ علی پنازل ہونے والی کتاب بھی آپ کی اُمت کے لئے ہدایت کاسب ہے۔
دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے بی اسرائیل میں پیشوابنادیئے تھے جو ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے
صبر کیا (اس سے معلوم ہوا ہدایت اور محنت کی کوشش میں صبر کرنا ضروری ہے لہذا آپ بھی صبر کریں) اور وہ ہماری آیوں پریقین
رکھتے تھے یہ یقین آنہیں ہدایت اور دعوت کے کام پر ثابت قدم رکھتا تھا۔ آئے منہ سے کون حضرات مراد ہیں؟ حضرات مفسرین نے
فرمایا ہے کہ ان سے انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام مراد ہیں اور ایک قول میہ ہے کہ ان کی اُمت کے افراد مراد ہیں جو ہدایت اور

وعوت ككام من لكر بح تضيد ومراقول اقرب م كونكه وكانوا باليتنائوة ونون حال كمناسب خصرات انبياء كرام عليم الصلوة والسلام تواصحاب يقين تضى قال صاحب المروح جام ١٣٨ والدمواد كذالك لنجعلن الكتب المدى البناك او لنجعلن كالمتك ولنجعلن منهم ائمة يهدون مثل تلك الهداية - (تفير روح المعانى كرمصنف في كها بها ورمراويه به كهاى طرح بم في آب وجوكاب دى البيان عافود آپوآپ كامت كے لئم بدايت كامان بنائي گياور بم ضروران ميں را بنما بنائي گي جواس بدايت كے مطابق را بنمائى كري)

تیسری آیت میں بیفرمایا کرقیامت کے دن آپ کارب ان کے درمیان ان امور کے بارے میں فیصلہ فرمادے گاجن میں بیلوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے یعنی الل ایمان کو جنت میں اور اہل کفر کو دوزخ میں داخل فرمادے گا۔ اس میں رسول اللہ عقیالیہ کوسلی ہے کہ جولوگ آپ کے مخالف رہے ہیں اگر کفر ہی کر جھر ہے تو قیامت کے دن سزامل ہی جائے گی۔

414.

اولى يَعْدِ لَهُ مُركَمْ اهْلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِ مُرضَى الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ كيان لوگوں كواس چزنے بدايت نيس دى كدان سے پہلے بم تنى عائس كو بلاكر بج بين يوگ ان كر بے كي بجبوں ميں جلتے بحرت بين بلاثبہ

فِي ذَلِكَ كَالَيْتُ أَفَلَايِكُمْ عُوْنَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَاكُ وَقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُوْزِ فَكُوْرِجُ بِهِ

اس میں نشانیاں ہیں' کیا پہلوگ نہیں سنتے' کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سوتھی زمین کی طرف پانی کوروانہ کرتے ہیں پھراس کے ذریعہ

زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ انْعَامُهُم وانفسه مُرافك يبْصِرُونَ الله

محیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مویثی اور خود بیلوگ کھاتے ہیں۔ کیا بیلوگ نہیں دیکھتے

ہلاک شدہ اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید کھیتیال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن سے بنی آ دم اور مولیثی کھاتے ہیں معمد: جولوگ رسول اللہ عظالے کو مطالع تھا اور انظامی کا معالیٰ کے مطالع معالیٰ کے معالیٰ کے مطالع کا معالیٰ کا

پھران لوگوں کو عبیفر مائی جو قیامت کے مشکر متھاور یوں کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہماری سجھ میں نہیں آتاان کے بارے میں فر مایا کمیا بیلوگ بینبیں و یکھتے کے زمین خشک پڑی رہتی ہے اس میں ذرا بھی ایک سبز پیتہ کا نشان بھی نہیں ہوتا ہم اس زمین کی طرف پائی روانہ کرتے ہیں جو بادلوں سے بھی برستا ہے اور نہروں اور کنوؤں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے جب یہ پائی زمین میں اُرْتا ہے ہم اس سے بھاتے ہیں میردہ زمین کوزندہ کرنا انسانوں کود بارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہا گرجھی بنتا ہے اورخود بھی یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں میردہ زمین کوزندہ کرنا انسانوں کود دبارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہا گرجھنا جا ہیں توسمھ سے بیں یہ سب پھنظروں کے سامنے ہے کیوں نہیں دیکھتے؟ سورہ رُدم میں فرمایا کانظراتی اُلی اُلی دیم کی الدرخی کھنے کی الدرخی بعث موقی کا کہ کئی الدرخی کا میں کواس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرما تا ہے بلاشہ وہ ضرور مردوں کوزندہ کرنے والا ہاوردہ ہر چیز پرقادرہ)

وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتُوُ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِينَ قُلْ يَوْمُ الْفَتْمِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْيُمَانُهُمُ

اور بدلوگ کہتے ہیں کہ بدفتے کب ہوگی اگرتم سے ہوآپ ( عظی ) فرماد یجئے کہ فتح کے دن کافروں کوان کا ایمان نہ فع دے گا

وَلاَهُمْ يُنْظُرُونَ ۞ فَأَغْرِضْ عَنْهُ مْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ۞

اورنانيس مبلت دى جائے گى سوآپان ساع اض يجيئ اورانظار يجي باشك وه بھى انتظريس-

#### فنتح کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دےگا

قصف معید: جب مترین اور معاندین کے سامنے قیامت کو اقع ہونے اور وہاں فیصلے کئے جانے کاذکر ہوتا تھا تو کافر لوگ بطور نداق بنی اڑاتے ہوئے یوں کہتے سے کہ فیصلہ کا دن کب ہوگا؟ تم سے ہوتو ہمیں اس کی تاریخ بتا دؤان کے جواب میں فرمایا کہ انکار کرنے اور جلدی مچانے سے اس دن کے عذاب سے خلاصی نہ پاؤگر آنے والی آئی جائے گی در میں آنے کا مطلب پنہیں کہ آئی بی ہیں ہے وہ آئے گی ضرور آئے گی اور کافروں کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا اسے دکھے کرائیان لاؤگر تو امہات بھی نہیں دی جائے گی معتبر نہ ہوگا اور اگر یوں کہیں کہ میں مہلت دیدی جائے تو مہلت بھی نہیں دی جائے گی اللہ والا تست ہوؤا فیکانی باسم وقد حصلتم فی ذلک قال صاحب الروح فیکانه فیل لھم: الا تست عجلوا به والا تست ہوؤا فیکانی باسم وقد حصلتم فی ذلک المیوم وامنتم فیلم ینفع کم الایمان واستنظر تم فی ادر اک العذاب فلم تنظروا وہذا قریب من اسلوب السح کم . (تفیر دوح المعانی کے مصنف فریات ہیں گویا کہ ان سے کہا گیا ہے تم قیامت کی جلدی نہ مجاؤا ورنہ مزاق اڑا وگیاں نے کہا گیا ہے تم قیامت کی جلدی نہ مجاؤا ورنہ مزاق اڑا وگیان نے کوئی نفع نہیں دیا ہے تم نے عذاب سے بچاؤ کیلئے مہلت ما تی ہے کیون تمہر مہلت نہیں کی میر مہلت نہیں کی میر مہلت نہیں کی میر مہلت نہیں کی میر مہلت نہیں کی انداز میں بات کہنے کر یہ بی کی ایک تمہر کے انداز میں بات کہنے کر یہ بی کے انداز میں بات کہنے کر یہ بی کے انداز میں بات کہنے کر یہ بی کی انداز میں بات کہنے کر یہ بی کی انداز میں بات کہنے کر یہ بی کی انداز میں بات کہنے کر یہ بی کے کر یہ بی کی کانداز میں بات کہنے کر یہ ب

فَاعُوِ صَٰ عَنُهُمُ (سوآبان سے اعراض فرمائے) ان کی تکذیب اوراستہزاء کا وبال انہیں پر پڑے گا'ان کو بجھنے کا ارادہ نہیں ہے اورا فہام ونفہیم بھی ان کے تق میں مفید نہیں۔ والتنظر آئا کم فی تنظر نوان آپ انظار کیجئے وہ بھی انتظار کررہے ہیں) آپ ہماری مدد کے منتظر میں وہ غیر شعودی طور پرعذاب کے منتظر ہیں۔

ولقد تم تفسير سورة السجدة بحمدالله تعالى وحسن توفيته لليلة الثانى عشر من شهر شعبان المعظّم من شهور السنة السادس عشرة بعد الف والربعمائة. سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ.

#### الله تعالی ہے ڈرتے رہئے اوراس پر توکل کیجئے' كافرول اورمنا فقول كي بات نه مانځ

قضعمليو: يهال سورة الراب شروع بورى ب أخزاب حزب كى جع ب جور وه كمعنى مل تا ب ٥٥ میں قریش مکداور بہت سے قبائل اور جماعتیں سب مل کرمسلمانوں کوختم کرنے کے لئے مدینه طیبہ پرچڑھ آئے تھے۔ چونکہ ان کے بہت سے گروہ تھاس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب معروف ہوا۔ اور چونکہ اس موقع پر خندق بھی کھودی گئی تھی (اورظاہری اسباب میں وہی تمام گروہوں کے جملہ سے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنے )اس لئے اس غزوہ کوغزوہ وہ خندت بھی کہا جاتا ہے۔ تغییرروح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے سورة الاحزاب كاسبب نزول نقل كرتے ہوئے لكھا ہے کہ اہل مکمیں سے ولید بن مغیرہ اور شیب بن رہے نے رسول اللہ عظاف سے عض کیا کہ اگر آ یا بن دعوت کوچھوڑ دیں؟ تو ہم آپ کواپنا آ دھا مال دے دیں گے اور ادھر مدین طیب کے یہودیوں اور منافقوں نے بیدھمکی دی کہ آپ نے اگر اپنی بات ندچھوڑی تو ہم آپ تول کردیں گے اس پرسورة الاحزاب نازل ہوئی۔

اوپرتین آیات کاتر جمه ذکر کیا گیا ہے ان میں رسول الله علی کے کوخطاب سے کہ آپ برابر تفوے پر قائم ودائم رہے كافرول اورمنافقول كى بات نه مايے اور آپ كے رب كى طرف سے آپ پر جو وى كى جاتى ہے اس كا اتباع كرتے ر ہیں۔اورساتھ بی میم فرمایا کہ آپ الله پر محروب رکھیں الله کافی ہے الله کارساز ہونے کے لئے کافی ہے الله تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے و شمنوں نے جوآپ کو مال کی پیش کش کی ہے اور جو آس کی دی ہے اسے اس کاعلم ہے الله تعالی عکیم بھی ہے جو کچھ وجود میں آتا ہے اس میں حکمت ہے وشمنوں نے آپ کو جو پیش کش کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عكمت بجس ميں سے ايك بيہ كرآب مضوطى كے ساتھ الله كودين پر جے رہيں اوروى كا اتباع كرتے رہيں تاكه آپ کے اندر مزید قوت اور توکل کی شان پیدا ہوجائے۔ مَاجِعُلُ اللهُ لِرجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فَى جُوفِهُ وَمَاجِعُلُ ازُواجَهُمُ النِّ تَظِهِرُون مِنْهُنَ الله خَرَ فَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَاجُعُلُ النَّهِ يَعِلَ اللهُ يَعْدَلُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ يَعْدُلُوا اللهُ يَعْدُلُوا اللهُ يَعْدُلُوا اللهُ يَعْدُلُوا اللهُ يَعْدُلُوا اللهُ يَعْدُلُوا اللهُ وَاللهُ و

منه بولے بیٹے تہارے قیقی بیٹے ہیں ہیں ان کی نسبت الے کا بول کی طرف کرو

قضد بيو: تفير قرطي جلد تمبر ۱۱ مين الها بها الهائي الهائي المائي الهائي المائي الهائي المائية المائية المنظمة 
ظہرا رکیا ہے: اہل عرب میں ظہار کاطریقہ جاری تھا یعی مردائی ہوی سے یوں کہددیتا تھا کہ: اَنْتِ ..... تَکظَهُوِ اُقِیمَ ( تَوْمِیر کے اہل کو بیٹی میری ماں کی کمر ہے) ایسا کہد سے سے اُس عورت کوا ہے او پر ہمیشہ کے لئے حرام سمجھ لیتے تھے۔ اسلام میں اگر کوئی محض ایسا کہد ہے تو اس کے لئے کفارہ مقرد کردیا گیا ہے جو سورة المجاولہ کے بہلے دکوع میں مذکور ہے اہل عرب جوابے او پرعورت کو ہمیشہ کے لئے حرام سمجھ لیتے تھے اُن کی تردید کرتے ہوئے را ایا: وما اُجھال کے میں مذکور ہے اہل عرب جوابے او پرعورت کو ہمیشہ کے لئے حرام سمجھ لیتے تھے اُن کی تردید کرتے ہوئے را ایا: وما اُجھال

اَدُوْاجَهُ النِّن تُظُهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهُ اِللَّهِ الْهِ اللهِ تَعَالَى نِهُمِارى بِيو يوں کوجن سے تم ظهاد کر ليتے ہوتمہاری حقیقی اور واقعی ماں نہیں بنا دیا ) لہٰذا اگر کوئی شخص ظِبار کر لے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو جائے گی مقررہ کفارہ دے دے تو پھرمیاں بیوی کی طرح رہیں۔

بيمًا بنالينا: الل عرب كايه بهي طريقة تفاكه جب كي لا يكومنه بولا بينا بناليت تق (جوا بنا بينانبين دوسر يحض كابينا موتا تقاجے ہمارے محاورہ میں لے یا لک کہتے ہیں) تواس الر کے وبیٹا بنانے والا مخص اپی ہی طرف منسوب کرتا تھا لیعن حقیق بیٹے کی طرح سے اُسے بانتااور بھتا تھااوراس سے بیٹے جیسا معاملہ کرتا تھااس کومیراث بھی دیتا تھااوراس کی موت یا طلاق کے بعداس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی حرام سجھتا تھااور عام طور سے دوسرے لوگ بھی اس لڑ کے کواُس خض کی طرف منسوب كرتے تھے جس نے بیٹا بنایا ہے اور ابن فلال كهدكر يكارتے تھان كى ترويدى كرتے ہوئے ارشاوفر مايا: وَمَاجْعَلُ أَدْعِيَا مُذَكُمُ اَنْهَا وَكُونُ (كمالله نِ تمهار عنه بولے بیول كوتمهارااصلی اورواقعی بیٹا قرارنہیں دیا )تم جوانہیں بیٹا بنانے والے كابیٹا بجھتے بواوراس برحقیق بینے کا قانون جاری کرتے ہو یہ غلط ہے۔ ذلیکُوْ قُوْلِکُوْر یافُوْلوکُور (بیتمہارے اپی منہ بولی باتس ہیں ، الله كى شريعت كے خلاف ين ) وَلللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَعَنِّى النَّهِيلَ (اور الله حق بات فرماتا ہے اور حق راہ بتاتا ہے) اى میں سے ریجی ہے کہ مند بولے بیوں کو حقی بیٹان مجاجائے۔ اُدْعُوْهُمْ لِأَبَابِهِ مُوهُوَ اُفْسَطُ عِنْدُ اللَّهِ (تم انہیں ان کے بالوں كى طرف نسبت كركے بكاروبياللہ كنزد كيانساف كى چيز ہے) فَانْ لَنْوَتَعَكُمُوَّا أَبَاءُ فَمْ فَالْحُوانَكُوْ فِي الدِّينِ وَمُوَالْيَكُوْ (سواگر تہمیں ان کے بابوں کاعلم نہ مومثلا کسی لڑ کے کو پال لیا جس کا باب معلوم نہ تھا مثلاً کسی لقیط (بڑا ہوا بچہ) کو اُٹھا لیا۔ اس کے باپ کاعلم بیں ندیم ابنانے والے کو ہے نہستی والول کوتو اُسے بَا آجِسی میرا بھائی کہد کر بلاؤ کیونکہ وہتمہارادین بھائی ہے یادوست کہ کر بلاؤ موالی مولی کی جمع ہے جس کے متعدد معانی بین ان میں ہے ایک ابن العم یعنی چیا کے بیٹے ك معنى مين بحي آتا بال لئے صاحب جلالين في مواليكم كارجم بنوعمكم كيا بي بي بيازادكه كريكارلو وكيس عَلَيْكُو مُناطَ فِينِهَ أَخْطَأْتُهُ إِله (اورجو كِيمَ مَع خطاموجائ اس كے بارے ميں تم پركوئي گزاه نبيس)تم سے بعول چوک ہوجائے اورمندسے بیٹابنانے والے کی طرف نسبت کر بیٹھوتو اس پر گنا ہیں ہے۔ وکیون ماتعت ک فاؤیکھ (لیکن اس تھم کی خلاف درزی قبلی ارادہ کے ساتھ قصداً ہوجائے تو یہ مواخذہ کی بات ہے ) وَکَانَ اللّٰهِ عَفُورًا زَحِيْاً (اور اللّٰہ تعالیٰ بخشے والا ہے مہر مان ہے ) گناہ ہوجائے تو مغفرت طلب کرواور تو بہ کرو۔

### ضروری مسائل

هستله: اگر کمی لا کے یالای کوکوئی فخص لے کرپال لے اور بیٹا بیٹی کی طرح اس کی پرورش کر ہے جیسا کہ بعض بے اولا دالیا کر لیتے ہیں تو الیا کرنا جائز ہے لیکن حقیقی مال باب بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں سے اس کا تعلق حسب سابق باقی رہنے دیں شرعی اصول کے مطابق آنا جانا ملنا جلنا جاری ہے قطع رحی نہ کی جائے۔

مسئله: قرآن مجید میں بتادیا کہ مُتُبنِّی لیخی منہ بولا بیٹا حقق بیٹا نہیں ہوجا تالبذااس کو پالنے والے مردیا عورت کی میراٹ نہیں ملے گی بعض مرتبہ کسی کو بیٹا بیٹی بنا لینے کے بعدا پنی اولا دیدا ہوجاتی ہے اور اولا دے علاوہ دیگر شرکی ورثاء بھی ہوتے ہیں پس بجھ لیا جائے کہ میراث اس اصل ذاتی اولا داور دیگر شری ورثاء کو ملے گی منہ بولے بیٹے بیٹی کا اس میں کوئی حصہ نہیں 'البتہ منہ بولے بیٹے کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے جو تہائی مال سے زیادہ نہ ہواوراس وصیت کرنے میں اصل دارتوں کومحروم کرنے یاان کا حصہ کم کرنے کی نیت نہ ہو۔

هستك : منه بولا بينا بني چونكه اپ حقیق بينا بني نبيس بن جات اس لئے اگر وه محرم نبيس بيں تو ان سے و بى غير محرم والا معاملہ كيا جائے گا اور مجھدار ہوجانے پر پر ده كرنے كے احكام نافذ ہوں گئے ہاں اگر كسى مرد نے بھائى كى لڑكى لے كرپال لى تو اس سے پر ده نه ہوگا يا اگر كسى عورت نے بهن كا لڑكا لے كرپال ليا تو اس سے بھى پر ده نه ہوگا كيونكہ دونوں صورتوں ميں محرم ہونے كارشتہ سامنے آگيا' ہاں جس كارشتہ محرميت نه ہوگا اس سے پر ده ہوگا' مثلاً كسى عورت نے اپ بھائى يا بهن كى لڑكى لے كرپال كى جس كا عورت كے شو ہر سے كوئى رشتہ محرميت نبيس ہے تو اُس مرد كے تق ميں وہ غير ہوگى اس سے پر دہ ہوگا۔

مسئله: كى نے كى كومند بولا بينا بنايا اوراس بينا بنانے والے كى لاكى بھى ہے قواس لا كے اور لاكى كا آپس بين نكاح موسكتا ہے بشر طيك رُمت نكاح كاكوكى دوسراسب ندہو۔

مستفلہ: اگر کسی نے کسی نامحرم کوا پنا بیٹا بنایا اوراس لاکے کسی لاکی سے شادی کردی پھر پہلاکا مرکبایا طلاق دے دی تو اس بیٹا بنانے والے فخص سے مرنے والے کی بیوی کا نکاح ہوسکتا ہے بشر طیکہ کوئی دوسری وجہ حرمت نہ ہو۔ رسول الشر علیہ نے خفرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنالیا تھا پھر بڑا ہوجانے پراپی بھو پھی کی لڑکی حضرت زینب بنت محص رضی اللہ عنہ کی اور یہ علیہ نے دعفرت زینب سے نکاح کر لیا اس برعرب کے جا ہلوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا '(جس کا تذکر واس سورت کے پانچویں کو عیس آ رہا ہے ان شاء اللہ ان لوگوں کی تر دید میں اللہ تعالی نے ویکا ہے گئے گئے اُنہا کہ گؤرائیا اور کے اس کی کہم زید بن حارث اللہ من اللہ عنہ نے بیان کیا کہم زید بن حارث کو زید بن محرر نے بیالہ کا کہم زید بن حارث کو زید بن محرر نے بیان کیا کہم زید بن حارث کو زید بن محرر نے بیانہ کہا کہ تھوڑ دیا۔

مسئله: دوسروں کے بچول کوشفقت اور پیار میں جو بیٹا کہہ کر بلالیتے ہیں جبکہ ان کاباب معروف و مشہور ہوتو یہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔

والے مدیث نہ کور کی وعید کے متحق ہیں۔ مستله: اگر کسی عورت نے زنا کیا اور اس سے حل رہ گیا پھر جلدی سے کسی سے نکاح کرلیا اور اس طرح سے اس شوہر کا

کسیله . اگری ورت نے زنا کیااوراس سے س رہ کیا چرجلدی سے سی سے نکاح کرلیااوراس طرح سے اس شوہر کا بچہ ظاہر کردیا جس سے نکاح کیا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور اگر کسی شخص کا واقعی بچہہے اور وہ اس کا انکار کرے تو یہ بھی جرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی عورت کسی قوم میں کسی ہے۔ حضرت ابدے بچکوشامل کر دے جو اُن میں ہے نہیں ہے تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں داخل نہ فرمائے گا'اور جس کسی مردنے اپنے بچے کا اٹکار کر دیا حالا نکہ وہ اس کی طرف دیکے دہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محض کواپئی رحمت سے دور فرمادے گا اور اسے (قیامت کے دن) اولین وآخرین کے سامنے دسواکر سے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

> مؤمنین سے نبی کاتعلق اس سے زیادہ ہے جواُن کا اینے نفسول سے ہے اور آپ کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں

دوستوں سے کھ اچھ اسلوک کرنا جاہو یہ کتاب بیں لکھا ہوا ہے۔

قضد بين اس آيت من بظاہر چار باتيں بنائى بين أول يدكنى اكرم عليه كومؤمنين سے جوتعلق ہوہ أس تعلق سے محمى زيادہ ہے جومؤمنين کو بن بالوں سے جاس من بہت سے مضامين آجاتے بين اول يد كدرسول الله عليه كوايمان والوں كے ساتھ جور مت اور شفقت كا تعلق ہے وہ اتنازيادہ ہے كہ مؤمنين كو بھى ابنى جانوں سے رحمت اور شفقت كا اتنا تعلق نہيں ہے اس كا مجھ بيان سورة توبدى آيت كريم الكائي كرائوں فران الفول كو الدوں كے ديل ميں گذر چكا ہو ہاں آپ كار محت اور شفقت كے بارے ميں بعض احادیث گذر بھى بين آپ علیہ كور ماديا تو اس كو بھى رحمت بناديا۔ تكليف بين جو بائ آپ علیہ کار محت بناديا۔ تكليف بين جو بائ آپ علیہ کور ماديا تو اس كو بھى رحمت بناديا۔

رسول المدعليك كي شفقت عاممه: حفرت ابو بريره رض الله عنه يمي روايت ب كرسول الله عليه كي

عادت شریفہ تھی کہ جب سی ایسے تحف کا جنازہ پڑھنے کے لئے لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ عظی دریافت فرماتے تھے کہ اس نے ادائیگی کا نظام چھوڑا ہے یانہیں؟ اگر جواب میں عرض کیا جاتا کہ اس نے ادائیگی کا نظام چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادیتے تھے اور اگریہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی اوائیگی کا انتظام نہیں چھوڑ اتو فرماتے تھے کہتم لوگ ایے ساتھی کی نماز جنازہ پر ھلور پیطریقہ آ پ علیہ نے اس لئے اختیار فرمایا تھا کہ لوگوں پر قرضدار ہوکر مرنے کی شناعت وقباحت ظاہر ہوجائے کہ دیکھوصنورنے اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی ) پھر جب اللہ نے آپ پرفتو حات کے درواز ہے كھول ديناتو آپ علي الله بطور خطيب كر حروع اور فرمايا أنا أولني بالمؤوينين مِن أنفسهم ( محصرومنين ے اس سے زیادہ تعلق ہے جتنا آئیس ان کی جانوں سے ہے ) لہذا مؤمنین میں سے جس سی محض کی وفات ہوجائے اوروہ اینے اوپر قرضہ چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہے اور جوکوئی مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔ آپ علی علی علی است ملان کوک کی جمی تکلیف ندمونددنیا می ند خرت مین آپ علی نے جو مجمدارشاد فر مایا ہے اور بتایا اور تعلیم دی اس میں مؤمنین کے لئے خبر ہی خبر ہے جبکہ خودمومن بندے بھی اپنی رائے کی غلطی سے اور مجھی کسی خواہش سے متاثر ہو کر دنیاو آخرت میں اپنی جانوں کو تکلیف پہنچانے والے کام بھی کر گذرتے ہے آپ اللہ نے اپنی مثال دے کر مجھایا اور فرمایا کہ میری مثال ایس ہے کہ جیسے کی شخص نے آگ جلائی جب آگ نے اینے آس یاس روشی کردی تویروانے اور بیچھوٹے چھوٹے کیڑے جوآ گ میں گراکرتے ہیں اس میں گرنے لگے آ گ جلانے والا انہیں روکتا ہے اور وہ اس پرغالب ہوجاتے ہیں اور اس میں داخل ہوجاتے ہیں میری اور تبہاری مثال ایس ہے میں دوزخ سے بچانے کے لئے تمہاری مروں کو پکڑتا ہوں کہ آ جاؤ آ گ سے بچو آ جاؤ آ گ سے بچو پھرتم مجھ پرغلبہ یا جاتے ہو ( یعنی ایسے کام کرتے ہوجودوز خیل جانے کاسبب ہوتے ہیں) (رواہ سلم جلداص ٢٣٨)

 رشتہ داری کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے: تیراعم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: کاولواالان کاور بعضہ فی اُولوالان کاور بعضہ فی اُولوالان کا دور سے موسنین مہاجرین کے زیادہ قریب تربیں) جب حفرات صحابہ مکہ کرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور اقدس میں جائے ہے نہ مہاجرین وانسار کے درمیان مواخات فرمادی تھی بینی بعض کو بعض کا بھائی بنادیا تھا بھائی بن جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خصوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہوگئے تھے اور یہ تعلق بہاں تک تھا کہ دونوں میں وجہ سے ایک دوسرے کی خصوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہوگئے تھے اور یہ تعلق بہاں تک تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کوفت ہوجانے پر آپس میں مراث بھی جاری ہوتی تھی اس آیت میں اور سورہ انفال کی آخری آیت میں اس اُخوت والی میراث کومنسوخ فرما دیا اور بیدار شاد فرمایا کہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں اب انہیں اُن کی بنیاد پر حسب قواعد شرعیہ میراث مطی ہے۔

چوقی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الآن تفکو آآل الله کو تفکو آگا ( مگرید کیم اپنے دوستوں کے ساتھ صن سلوک کرو) بعنی غیررشتہ داروں میں ہی جاری نہیں ہوتی ) البتہ جس کو سلوک کرو) بعنی غیررشتہ داروں میں ہی جاری نہیں ہوتی ) البتہ جس کو بھی شرعی اصول سے میراث نہ پہنچتی ہوائی کے ساتھ صن سلوک کیا جائے ' مالی امداد کر دی جائے ' اس کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے ' دشلا بطور بہہ یا صدقہ یا میراث شرعی اصول کے مطابق دے دیا جائے ) تو یہ دوسری بات ہے ' میرز نہ صرف مید کہ جائز ہے بلکہ متحب و مستحن اور باعث اجرو تو اب ہے۔

کُانُ ذٰلِكَ فِي الْاِئْنِ مَنْظُوْرًا (بیالله کی کتاب میں کلھاہوائے) بعض حفرات نے یہاں کتاب سے لوح محفوظ مراد کی ہے اور مطلب بیہ بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں بیکھا ہے کہ جمرت کی وجہ سے جوتوارث مشروع ہوگا و منسوخ ہوجائے گا۔ اور آخری تھم توارث بالا رحام یعنی رشتہ داریوں کے اصول پر میراث دیئے کا تھم باتی رہے گا'اور بعض حضرات نے کتاب سے آیت المواریث اور بعض حضرات نے یہی آیت مراد لی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک اور احتال نکالا ہے وہ فرماتے ہیں: او فیسما کتبۂ سبحانہ و تعالی و فوضہ و قضاہ گینی اللہ تعالی نے فرض فرمادیا اور فیصلہ فرمادیا کہ اب میراث دشتہ داری کے اصول ہی پر مخصر رہے گائی کتاب اللہ ہے۔

وَإِذْ أَخُنْ نَاصِ النِّبِ إِن مِينَا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجِ وَإِبْرِهِمْ وَمُوْلِي وَعِيْسَى ابْنِ اور جب مَ نَ بَيول سے ان كا اقرار ليا اور آپ ہے بى اور نوح اور ابراہِم اور مویٰ اور عییٰ بن مُریم وَالْحَنْ اَمِنْهُ مُرِیمُ وَالْحَدِیْقِ اَلْحَدِیْقِ اَلْمُحْدِیْنَ اللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی 
#### عَدَابًا الِيْبًاة

دردناك عذاب تيار فرمايا ہے۔

#### حضرات انبياءكرام عليهم السلام ي عهد لينا

صاحب روح المعانی "ف حفرت رسول اکرم علی کا ذکرمقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ چنکہ آپ علی کا فرمائی اوراس بارے میں ضیاءالدین مقدی کی کتاب المخارہ ہے المحقیق کی تخلیق مقدم تھی اس لئے ذکر میں آپ علی کی نقدیم فرمائی اوراس بارے میں ضیاءالدین مقدی کی کتاب المخارہ ہے المحقی موفوع حدیث بھی نقل کی ہے: بعدی ہی المحلق و کنت احر هم فی البعث (مخلوق کی پیدائش کی ابتداء مجھ ہے گا گی اور میں بعث میں سب انبیاء ہے آخری ہوں) اورائیک حدیث بول نقل کی ہے: کمنت اوّل النبین فی المحلق و احد هم فی البعث (میں پیدائش کے لحاظ ہم انبیاء ہے اوّل ہوں اور بعثت کے لحاظ ہے آخری ہوں) المحلق و احد مدم فی البعث (میں پیدائش کے لحاظ ہم انبیاء ہے اوّل ہوں اور بعثت کے لحاظ ہے آخری ہوں) ہیں بھی نقل کی ہے) نیز یہ بھی کتھا ہے کہ چونکہ آپ سب سے پہلے نبوت ہے سر فراز کئے گئے تھے اسلیم بھی آپ علی گا کا کرمقدم کیا گیا۔ اس بارے میں بھی متعدد دوایات ہیں جنہیں علامہ سیوطی نے خصائص کری میں مختلف کتابوں ہے جمح کیا ہے۔مشکل و المصابح ص ۱۹۳ میں حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے بوالہ شن تر ذی کا قل کیا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کے وار شنوت کی بیت و موری وجمع کی اور موری تھی اور حضرت عرباض بن سار بیرضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ درمیان تھے ) اور حضرت عرباض بن سار بیرضی اللہ عنہ ہے کہ میں اس وقت اللہ کے درمیان تھی اور حضرت عربات وہ اپنی میں ہے۔

حضرت انبیاء کرام میم السلام سے کیاع بدلیاجس کا اس آیت شریفه میں ذکر ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (جلد ۱۵۳ میں ۱۵۳ میں : ای واذکو وقت اخذنا من النبیین کافة عهو دهم بتبلیغ الرّسالة والشرائع والدعاء الی الدین الحق' ' لیخی اُس وقت کویا و کیجے جب ہم نے تمام نبیوں سے بیج بدلیا کدرسالت کی تبلیغ کریں گئا دکام شریعت پنچا کیں گے اور دین می کی طرف بلاکیں گئا مشکو قالمصابح میں ہر منداحمہ نقل کیا ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عذہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بنی آ دم کو حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے وحضرت ابی بن کعب رضی اللہ عذہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بنی آ دم کو حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے دکال کر الکسٹ بور بھی آخرار کیا کہ ہاں واقعی آ پ

جارے رب بین ای موقعہ پرحضرات انبیاء کرام میہم السلام سے ایک خصوصی عہد لیا گیا جورسالت اور نبوت کے بارے میں قاجو آیت (فرکورہ بالا) وَاذْ أَخَذُنَا وَنَ النَّهِ بَنَ مِیْفَاقَهُ فَم مِی فرکورہ۔

سورة آل عران ركوع نمبره مل بھی حضرات انبیاء كرام ملیم السلام ہے عہد لینے كاذكر ہے اس كابھی مطالعہ كرلیا جائے۔ وَالْمُونَا اَلْمُونَا اَوْلَا اِلْمَا اَوْلَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَ دوبارہ ذكر فرمایا 'اور بعض حضرات نے فرمایا ہے كہ پہلے فركورہ بالاعہد لینے كے بعد پھر اللّٰد كی قتم ولاكر دوبارہ عہد لیا جیسے قیدًا قَا اَلْمَا اِلْمَا اللّٰمِيمَ اللّٰمِيمَ اللّٰمِيمَ اللّٰمَ اللّٰمِيمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمِيمُ اللّٰمَا اللّٰمِيمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِيمَ اللّٰمَا ِمَا اللّٰمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَالَ اللّٰمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالَّا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَالَ اللّٰمَالِمِلْمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمِيمِ اللّٰمَالِمَا اللّٰمَالِمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمَالِمِيمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمُ الْمُعْلَمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ الْمُعْلَمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمُعِلَّمُ الْمُعْلَمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمُعْمُ اللّٰمِيمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

ریکنگل الطبی قائی عنی صدر قرایم (تا کہ اللہ بچوں ہے اُن کی سچائی کے بارے میں سوال فرمائے) اس میں میثاق لینے کی حکمت بیان فرمائی اور مطلب یہ ہے کہ نے میثاق اس لئے گی گی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نبیوں ہے دریافت فرمائے جوعہد کرنے میں سچے تھے کہ تم نے اپنے عہد کے مطابق اپنی اُمتوں کو تبلغ کی یانہیں؟ سیح بخاری جلد ہوس ۲۵۵ میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لا یا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے تبلغ کی؟ تو وہ عرض کریں گے کہ انہوں نے تہمیں میرے احکام عرض کریں گے کہ اے دب میں نے واقعہ تبلغ کی بھر اُن کی اُمت سے سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے تہمیں میرے احکام بینچائے؟ وہ کہیں گے نہیں! ہمارے پاس تو کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تہمارے دو کے کہ حضرت میں دو عالم علیہ اُن کی اُمت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اور ان کے اُمتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آئخضرت سید دوعالم علیہ اُن کی اُمت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اُن کے بعد تم کو لا یا جائے گا اور تم گوائی دو گے کہ بیٹک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم و تبلغ کی تھی۔ اُن کی اُن کی کو تی کہ دیک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم و تبلغ کی تھی۔ اُن کی اُن کے کا کو تا بی کہ کو کو کا یا جائے گا اور تم گوائی دو گے کہ بیٹک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم و تبلغ کی تھی۔

منداحدوغیرہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ ویگر انبیاء کرا علیہم السلام کی اُمتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئ ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہتم نے تبلیغ کی؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی اس پر اُن سے گواہ طلب کئے جائیں گے تو وہ بھی حضرت محمد رسول ﷺ اور آپ کی اُمت کی گوائی چیش کریں گے۔(وُرمنٹو رجلداص ۱۳۴)

حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سے بیسوال اُن کی اُمتوں کے سامنے ہوگا تا کداُن پر جت قائم ہوجائے۔
حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سے تصاوران کے مائے والے اپنے ایمان میں سے تصان کے بارے میں سورة
مائدہ کے آخری رکوع میں فرمایا: قَالَ اللهُ هُذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِدُقُهُمُ (بيوه دن ہے جس میں پچوں کو اُن کی
سپائی نفع دے گی) جن لوگوں نے بچ کو جمثالیا اُن کے بارے میں فرمایا: وَاعدُ اِلْكُفِرِیْنَ عَذَا بِاللَّهِ مَا اَللَّهِ مَا اَللَّهُ مَا اَللَّهُ مَا اَللَّهُ مَا اَللَّهُ مَا اَللّهُ مَا اَللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا مُعَمَا مَا مَا مَا مَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا مُعْمَالًا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعْمَالًا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعْمَا مُعْمَا اللّٰهُ مَا مُعْمَالًا اللّٰهُ مَا مُعْمَالًا مَا مُعْمَا مُلْمَا مُعْمَالًا مُعْمَا مُعْمَا اللّٰهُ مَا مُعْمَالُمُ مَا مُعْمَالًا اللّٰهُ ا

يَاكَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا اعان والوالله كانت جُرِّمِين في جائع إدروجية بهارك إلى شكرة كان موجيج دى اور شكر علي ويجنبين تم وَجُنُودُ الْمُرَرُوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعُمُلُونَ بِصِيرًا ﴿ الْمُجَنُودُ مِنَ اللّهُ بِمَا تَعُمُلُونَ بِصِيرًا ﴿ الْمُحَارُونَ مَنِ اللّهُ بِمَا اللّهُ بِمَا اللّهُ بِمَا اللّهُ بِمَا اللّهُ بِمَا اللّهُ بِمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## غزوۂ احزاب کے موقعہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدداورکفار کی جماعت کی بدحالی اور بدحواسی

قضمه بیر: اس رکوع میں غزوہَ احزاب کا ذکر ہے جے غزوہُ خند ق بھی کہاجا تا ہے نیے ہے۔ ہجری کاواقعہ ہے تھوڑی سی تمہید کے بعداس غزوہ کی تفصیل نقل کی جاتی ہے۔

بی نفیرکایہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ عظیفے دومقولین کی دیت کے سلسلہ میں ان کے پاس تشریف لے گئے بہود یول نے کہا کہ آپ تشریف رکھے ہم اس بارے میں مالی تعاون کریں گئے ادھر تو آپ علیفے سے یہ کہا اور اُدھریہ مشورہ کیا کہ کوئی شخص او پر چڑھ کران کے او پر بھاری پھر گرادئ بہود میں سے ایک شخص نے اس کا ارادہ اور وعدہ کرلیا اور پھر گران کے لئے او پر چڑھ کیا اللہ تعالی نے آپ علیفے کوان کے مشورے سے مطلع فرمادیا اور آپ علیفے جلدی سے واپس تشریف کے لئے او پر چڑھ گیا اللہ تعالی نے آپ علیفے کوان کے مشورے سے مطلع فرمادیا اور آپ علیف جلدی سے واپس تشریف لے آگے اور آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگ مدینہ منورہ چھوڑ دواور یہاں سے جلے جاؤ' منافقین نے یہودیوں کو بھڑکایا اور کہا تم یہ بیس رہوا در ہرگز مت جاؤ ہم تنہاری مدکریں گئاس سے اور ہمارے اور آپ کے اُن کو تقویت پہنچ گئی اور رسول اللہ علیفے کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے بین کلیں گے اور ہمارے اور آپ کے اُن کو تقویت پہنچ گئی اور رسول اللہ علیفے کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے بین کلیں گے اور ہمارے اور آپ کے اور ہمارے اور آپ کے در آپ کہ کہ مدینہ سے بین کلیں گے اور ہمارے اور آپ کے در آپ کے در آپ کے در آپ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے بین کلیں گے اور ہمارے اور آپ کے در آپ کے در آپ کی در آپ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے بین کلیں گے در آپ کے در آپ کے در آپ کی دور آپ کے در آپ کی در آپ کے در آپ کے در آپ کی در آپ کی در آپ کے در آپ کی در آپ کے در آپ کے در آپ کی در آپ کی در آپ کے در آپ کی در آپ کے در آپ کی در آپ

درمیان جوعبد ہوہ بھی تو ڑتے ہیں جبان کی طرف سے یہ پیغام آیا تو آپ علیف نے ان سے جہاد کرنے کی تیار کی کا ورحفرت این ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو تا تب بنا کر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کر بنوفسیر کے تحلہ کی طرف روانہ ہوگئے (یہ محلّہ شہر سے ذرا دور تھا) آپ علیف وہاں پنچے تو وہ لوگ قلعہ بند ہوگئے رسول اللہ علیف نے ان کا محاصرہ فرمایا 'منافقین نے یہود یوں کو خبر بھیجی کہ تم ڈٹے رہنا ہم تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گئا گرتم سے جنگ ہوئی تو ہم بھی ساتھ لا یہ کا عرف کے درکا ترقیاں کے اورا گرتم ہیں تکلنا پڑا تو ہم بھی تہارے ساتھ تکل جا کہ یہودی منافقین کی مدد کے انتظار میں رہنے چندروز گذر کے طرافہوں نے بچھ بی مددنہ کی لہذا انہوں نے رسول اللہ علیف کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ علیف ہمیں جا لوطن کر المحلوم طن کر دیں طرف کر انہوں نے رسول اللہ علیف کو یہ بیغام بھیجا کہ آپ علیف ہمیں ہو کہ جانے ویل مالے کہ تین دن میں مدید منورہ سے نکل جاؤ وہ کو گھوڑے وہ کو البدائي والنہ المحلوم کی اجازت دین آپ نے انہیں جلاوطن کرنا منظور فر مالیا اور تھم فرمایا کہ تین دن میں مدید منورہ سے نکل جاؤ وہ کو گھوڑے اور بھوٹ کے در بطور تہید یہ والبدائی والنہ یہ جلام کے البدائي والنہ یہ جلام کی ہا کہ تو موال اللہ علیف منورہ سے نکل کرخیر میں آباد ہو گئا اور بھی کا والبد منورہ سے نکل کرخیر میں آباد ہو گئا واقعہ ہے۔ نظر کرنا منظور قرالے اللہ میں اللہ مناف کی بھوڈ ہے وہ رسول اللہ علیف نقل کیا ہے مفصل قصہ ان شام اللہ من کا محال کے اللہ اللہ مناف کی بہود نے جواموال چھوڑے وہ رسول اللہ علیف نے مسلمانوں میں تقسیم فرم ادھوں کی دور میں تقسیم فرم اور کے کہ میں کہ کے دور سول اللہ علیف کے مسلمانوں میں تقسیم فرم اور کے کید کے دور سول اللہ علیف کے دور سول اللہ علیف کے درکیا کہ کا معلمانوں میں تقسیم فرم اور کے کہ کے دور سول اللہ علیف کے درکی کے درکیوں کی کیا کہ کو میا کہ کو میا کہ کہ کے درکیا کے دور سول اللہ علیف کے درکی کی کے درکی کی کی کو درکی کے درکی کی کو درکی کے درکی کے درکی کے درکی کے درکی کی کی کی کی کو درکی کی کی کو درکی کے درکی کی کو درکی کے درکی کی کے درکی کے درکی کی کی کو درکی کی کو درکی کے درکی ک

سلمانون کا قصہ ہی ہم ہوجائے ان لےعلاوہ دیر قبائی جا سین ہی جنگ کرنے کے لئے تیارہو سیں۔
وشمنوں سے حفاظت کے لئے خنگر فی کھوونا: رسول الله علی تھا۔
آپ علی اللہ عنہ اللہ عنہ کرام رضی اللہ عنہ ہے مشورہ کیا حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ لدیدہ منورہ کے باہر خند تی کھود کی جا جر خند تی کھود کی جو دیدید منورہ کے انہوں نے بتایا کہ اہل فارس وشن سے حفوظ رہنے کے لئے بید بیر اختیار کرتے ہیں چنا نچہ خند ق کھودی گئی جو مدیدہ منورہ کے اس جانب تھی جدھر سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا اس خندتی کی کھدائی میں سید دوعا کم علی خودش کی جو مدیدہ منورہ کے اس خودش کی حدود خودش کی ہوئے ہوں کے خندت کی حدود خودش کی حدود کے خودش کی مدود خودش کی سوئے سردی کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا 'سید دوعا کم علی نے نے دورس کے دیا درس کے مندی کی لبائی ساڑھے مقرر فرما کیں اور ہردس آدمیوں کو چالیس ہا تھ کا رقبہ کھود نے کے لئے دیا ' (بعض حضرات نے اس خندتی کی لبائی ساڑھے تین میل بتائی ہے) حضرت سلیمان فاری رضی اللہ عنہ بڑے تی کو روزشر رست آدمی ہے ان کے متعلق مہاجرین وافسار میں اختیار نے ہوا انصار نے کہا کہ مسلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار نے کہا کہ مسلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار نے ساتھ قطعہ میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار کے معرف سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار کی تھا کہ میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ کی کھور کے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے سے ہمارے سے ہوں انسان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے سے ہوں انسان ہم میں سے ہیں اور مہار ہیں کے کو سے میں کیا کی کو میں سے ہوں کو سے میں کی کو سے میں سے ہوں کو سے کی کو سے میں سے ہوں کی کو سے کی کو سے کی کو سے کو سے کی کو سے کی کی کو سے کی کو سے کو سے کی کی کو سے کی کو سے کو سے کی کو سے کی کو سے کی کی کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کی کی کو سے کو سے کی ک

كود فى كے لئے دياجائے يين كرسيدووعالم الله في فرمايا سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلِ الْبَيْتِ (لين مسلمان بنمهاجرين ميس ہیں نہ عام مہاجرین میں سے ہیں بلکہ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں) جب وشمنوں کی جماعتیں مدین طیب کے قریب كنجين جن كى تعدادوس باره بزار تقى توانهول نے خندق كهدى موئى يائى اور كہنے لگے بيتو عجيب دفاعى تدبير ہے جسے الم عرب نہیں جانتے تھے وہ لوگ خندق کے اُس طرف رہ گئے اور رسول التعالی خندق کے اس طرف تین ہزار مسلمانوں کے ساتھ جبل سلع كى طرف بشت كريح قيام پذير بو كئ اورغورتون اور بچون كوهفاظت كى جگهون يعنى قلعون مين محفوظ فرماديا-وشمنول کا خندق یار کرنے سے عاجز ہونا: خندق کودیکھ کرمٹر کین مسلمانوں تک پہنچ تو نہ سے جس سے آ منے سامنے ہوکر دونوں تشکروں کی جنگ ہوتی لیکن اپنی جگہ ہے جلدی واپس نہیں ہوئے اپنی جگہ پر جے رہے اُن کا اپنی جگہ پر جے رہنا تقریبا ایک مہینہ تک تھا' گووہ خندق نے پارنہیں آسکتے تھے لیکن انہیں چھوڑ کر چلے جانے کا بھی موقع نہیں تھا۔ رسول اللہ عظیمی این محابہ کے ساتھ اپنی جگہ پر تقیم رہے اس موقعہ پرمسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پیچی سردی بھی تھی، کھانے پینے کا انظام بھی نہ تھا اور خند ت بھی اس حال میں کھودی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پھر بندھے ہوئے تھے پھر دیمن كمقابله مين اتنالمبايرًا وَوُالنايرُ انه جائے ماندن نه يائے رفتن أس وقت جو بخت مصيبت كاسامنا تھا أسے الله جل شائه نے آیت بالا میں بیان فرمایا کہ دشمن تمہارے اوپرے چڑھ آئے اور نیچ کی جانب ہے بھی آ گئے اور آ تکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل طقوم کو پہنچ گئے جسے اُردو کے محاورہ میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا' اُس وقت مسلمان آ زمائش میں ڈالے گئے اور بختی کے ساتھ جنھوڑ دیے گئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ مِنْ فَوُقِكُم سے وادی كااد پركاحمه مراد ہے جومشرق كى جانب تھااس جانب سے بنوغطفان اوران کے ساتھی آئے تھے جن میں الی نجد بھی تھے اور بنوقر بظر بھی تھے اور بنوفسیر بھی اور اَسْفَلَ مِنگُمُ سے وادی کانیج والاحصدمراد ہے جومغرب کی جانب تھااس جانب سے قریش مکئی کناندادراال تہامہ آئے تھے۔

بعض کا فروں کا مفتول ہونا: رشن نے خدق کو پار کرنے کی ہمت تو ندی البتہ بھے تیراندازی ہوتی رہی ' مشركين ميں سے چندآ دى اپنے گوڑ كى كرخندق ميں اُتر كے جنہيں ناكائى كامندد يكهنا پراان ميں سے ايك شخص عمروبن عبد ؤ دبھی تھا' جنگ بدر میں اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس لئے جنگ أحد میں نثر یک نہ ہوسکا تھا' غرز و ہ خند ق کے موقعہ يروه خندق مي كودااوراس في اين بهادرى دكھانے كے لئے پكاركركها كه هَلْ مَنْ يُبَادِذُ لِين مجمع سےكون مقابله كرتا ہے؟ (اس وقت وہ جھیاروں ہے لیس تھا)اس کواہل عرب ہزار سواروں کے برابر سمجھتے تھے حضرت علیٰ آپ علیہ ہے اجازت كراس كسامنة تعمروبن عبدود في كهاكمة كون مو؟ آب في جواب مين فرمايا كه مين على بن ابي طالب مون! أس نے كہا كہتمبارى عمر كم ہے ميں اچھانبيں سمحقا كەتمبارا خون بہاؤں تمہارے چاؤں ميں ايسے لوگ موجود ہيں جوعمر میں تجھ سے بڑے ہیں اُن میں سے کسی کوسامنے لاؤ و حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ کین مجھے توبیہ پسند ہے کہ تیراخون بہاؤں یہ بات س کروہ غصہ میں بھر گیا اور تکوار نکال کر حضرت علیؓ کی طرف بڑھا اور حضرت علیؓ نے اس سے مقابلہ کیا اور ڈھال آ کے بڑھادی اُس نے ایسے زور سے تلوار ماری کہ ڈھال کٹ گئ مجر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مونڈ ھے ك قريب تلوار مارى جس سے وه كر كيا عبار بلند موااور حضرت على رضى الله عند نے زورسے الله الكبو كها كليركي آواز میں مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ حضرت علی نے دشمن کوختم کر دیا ہے مشرکین نے رسول اللہ عظیمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اس کی نعش دے دی جائے ہم اس کے عض بطور دیت کے دس ہزار درہم دے دیں گے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بارہ ہزار درہم کی پیشکش کی آپ علی نے جواب میں کہلوادیا کہتم اس کی نعش کو لے لوہم مُردوں کی قیمت نہیں کھاتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علی نے یوں فرمایا کہ اس کی نعش دے دواس کی نعش بھی خبیث ہے اس کی دیت بھی خبیث ہے۔ عمروبن عبدود کےعلاوہ رشمن کے اور بھی تین جارادی مارے گئے جن میں سے ایک یمہودی کوحضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی الله عنهانے قتل کیا جومسلمان عورتوں کے قلعہ کے باہر چکر نگار ہاتھا'مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن معاذرضی الله تعالی عد کوایک تیرآ کرنگاجس نے ان کی الحل نامی رگ کاٹ دی انہوں نے وُعا کی کہ اے اللہ مجھے اتی زندگی اورنصیب فرما که بنی قریظه ( قبیله یمود ) کی ذلت اور ملاکت دیکھ کراپی آئکھیں شنڈی کرلوں' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی جس کا تذکرہ غزوہ احزاب کے تذکرہ کے بعد آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں میں انس بن اوس اورعبداللد بن مهل اوطفیل بن نعمان تعلیه بن غنمه اور کعب بن زیدرضی الله عنهم کے اسائے گرامی ذکر کئے گئے ہیں۔ جهاد کی مشغولیت میں بعض نمازوں کا قضا ہوجانا: غزدہ احزاب کے موقعہ پراس قدر مشغولیت اور بريشانى ربى كدايك روز رسول الله علي عصرى نماز بهى نه بره سكة آب في بدؤ عادية بوع فرمايا: ملاء الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصّلواة الوسطى حتى غابت الشمس (الله ان ومُمنول كرهول اور قبروں کوآگ سے بھرے جیسا کہ انہوں نے ہمیں صلوٰ ہ وسطیٰ سے ایسامشغول رکھا کہ سورج بھی غائب ہوگیا) اس کے بعد آپ نے وضوفر مایا پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ غزوہ خند ق كے موقع بررسول الله عليہ كى جار نمازيں قضاء ہوگئ تھيں ظہر عصر مغرب عشاءً آپ عليہ نے رات كوايك حصه گذر جانے پران کوای ترتیب سے پر هاجس ترتیب سے تضاء ہوئی تھیں (عشاء تو وقتِ عشاء ہی میں پر هی گئی کیونکہ دات باتی

تھی البتہ جس وقت پڑھی جاتی تھی اس ہے مؤخر ہوگئ تھی۔

رسول الله عليه في وُعا: رسول الله عليه كا عادت شريفة هي كه جب كوئي مشكل پيش آتی تھی نماز میں مشغول ہو جاتے تھ غزوہ خندق كے موقعه پر بھى آپ عليه وعائيں كرتے رہے دشمنوں كے شكست خوردہ ہوكر بھا گئے ہے پہلے

تين دن تك خوب زياده دعا كالهتمام كيا تحج بخارى م ٥٩ من حفرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله عند فقل كيا بي كه رسول الله عليه في من الله عند أله المحتلفة من الله المحتلفة من المحتلفة من المحتلفة من المحتلفة من المحتلفة الم

ر حول الله على المنظمة على المنظمة المنظمة عند المنظمة عند المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم سَرِيْعَ الْحِسَابِ الْهُزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ الْهُزِمُهُمْ وَزَلْزِهُمْ (الساللهُ كتاب كنازل فرمان والله على حماب لين واليان جماعتول وتنكست دروادران كوژ كمگادر)

صحابه کرام نے عرض کیایارسول اللہ جمیں بھی کوئی دُعابتا ہے آپ عظی کے نفر مایا کہ بدعا پڑھؤ اَللَّهُمَّ اسْتُرُ عَوْرَ اَتِنَا وَاهِنُ رَّوْعَاتِنَا (اے اللہ ہماری آبروکی حفاظت فرمااور ہمارے خوف کو ہٹا کرامن عطافرما)

دُعا کی قبولیت اور دشمنول کی ہزیمیت: الله تعالی نے دُعا قبول فرمائی اور بخت تیز ہوا بھیج دی جس سے دشمنوں کے خیم اُکھڑ کے بانڈیاں اُلٹ گئیں' ہوا تیز بھی تھی اور بخت سرد بھی' دشمنوں کی جماعتیں اس سے متاثر ہوکر بھاگ کھڑی ہوئیں' ابوسفیان جواس وقت قریش مکہ کا قائد بن کرآیا تھا اُس نے کہا تھا اے قریشیو! اب یہاں کھیں۔ نامام قعز نہیں ایجھ اُنہ بھی ختم میں ختم میں ختم میں ختم میں ختم میں ختم میں کھیں۔ ناما کہ

تھہرنے کاموقع نہیں رہا ہتھیار بھی ختم ہو پچئے جانور بھی ختم ہو پچئے اور بنوقر بطہ معاہدہ کی خلاف درزی کر پچئے ہیں' ہوا کے تھیٹروں کوتم دیکھے ہی رہے ہو'اب یہاں سے پطے جاؤیٹس تو جارہا ہوں'اس کے بعد ابوسفیان آپنے اونٹ پر ہیٹھا اور چل دیا پھر قریش بھی چلے گئے' قبیلہ بنی غطفان کوقریش کی بیر کر کت معلوم ہو کی تو وہ بھی واپس ہو گئے۔

فرشتے نازل تو ہوئے تھے لیکن انہوں نے قبال میں حصہ نہیں لیاالبتہ دشمنوں کے دلوں میں رُعب ڈالنے کا کام کیا' جب ہوا کے تیمیٹروں سے عاجز آ کرمشرکیین بھاگ رہے تھے تو فرشتے تکبیر بلند کررہے تھے اور یوں کہتے جارہے تھے کہ بھاگ چلو یہاں تھہرنے کاموقع نہیں ہے۔

اللہ تعالی نے ہوا کے ذریعہ دشمنانِ اسلام کو واپس کر دیا' رسول اللہ عظیقے نے فرمایا کہ اب ریلوگ ہم سے لڑنے کے لئے نہ آئیں گے نہ آئیں گے اور ہم ہی ان سے لڑنے کے لئے جائیں گے لئے نہ آئیں گے نہ قری کے بعد وشن یہ یہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ نہیں کرسکے ہے ہوگیا اور اس کے بعد عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے' جوق در جوق مہ بینہ منورہ میں ان کے وفود آئے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔

بعض اُن واقعات کا تذکرہ جو خندق کھودتے وقت پیش آئے سخت بھوک اور سردی کا مقابلہ: جس وت دشن چڑھ کرآئے تھا اُس وقت خت سردی کا مقابلہ: جس وقت دشن چڑھ کرآئے تھا اُس وقت خت سردی کا زمانہ تھا' کھانے

لے البدایہوالنہایہ سیرت ابن ہشام معالم التزیل

پینے کا بھی معقول انظام نہ تھا' بھوکی مصیبت بھی در پیش تھی'رسول اللہ علیہ بنفس نفیس خند تی کھود نے میں شریک سے
حضرت صحابہ کرام بھی اس کام میں مشغول سے پیٹوں پر پھر بائد ھ رکھے سے خندت کھود نی بھی پر تی تھی اور اس کی مٹی بھی
خشل کرنی پڑتی تھی جے اپنے کندھوں اور پشتوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے سے کھانے کے لئے ایک مٹی جو
لائے ہوتے ہے جنہیں اُبال لیا جاتا تھا اور پی اُ بلے ہوئے جوالیہ تیل یا چر پی کے ساتھ سامنے رکھ لئے جاتے ہے۔
لوا جاتی تھی اور اس کو کھنا بھی آسان نہ تھا مشکل سے گلے سے اُتر تا تھا۔ رسول اللہ علیہ اُس موقعہ پر بیر پڑھے جاتے ہے:
اللہ اُللہ مَّ انَّ الْعَیْ مُن عَیْشُ اللّا حِوَرَةِ فَاغْفِو الْائْتُ صَارَ وَالْمُهَا جِرَة (اے اللہ زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے سوآ پ
انسار اور مہا جرین کو بخش د ہے کہ) آپ علیہ کی بیات س کر صحابہ کرام جواب میں یوں کہتے ہے ۔
انسار اور مہا جرین کو بخش د ہے کہ) آپ علیہ وا مُحمَّدًا

(مموه بین جنبول نے جباد برمحد سے بیعت کی ہم جب تک بھی زند ور بین ماری بیعت باتی ہے)

رسول الله علی خندق کھودنے میں شریک تھے اور مٹی ننقل کرنے کی وجہ سے آپ علی کے کہم مبارک پراتی مٹی لگ گئی کہ کھال دیکھنے میں نہیں آتی تھی اس موقعہ پر آپ علی کہ اسلامی اللہ عندے شعر میں سے اللہ عندے شعر میں سے اللہ عندے شعر میں سے

- (١) اللَّهُمَّ لو لا انت ما اهتدينا ﴿ ولا تصدقنا ولا صلينا
- (٢) فانزلن سكينة علينا خ وثبت الاقدام ان لاقينا
- (m) ان الا لى قد بغوا عَلَيْنَا ﴿ وَانَ ارادُو فَتَنَهُ أَبَيْنَا
- (١) اے الله اگرآپ بدایت نددیے توجم بدایت ندپاتے اور ندصدقد دیے اور ندنماز پڑھے۔
- (٢) سوبم پراطمینان نازل فرمایئ اور بمار بے قدموں کو ثابت رکھنے اگر بماری لم بھیر ہوجائے۔
- (۳) بلاشبان لوگوں نے ہم پرزیادتی کی ہے اورا گریہ فتنے کا ارادہ کریں گےتو ہم ان سے اٹکار کردیں گے۔

آخرى كلمه أبيناكورسول الشرعي بالندآ وازب برحة تقل اوراس كلمدكود برات تق ع

 ے سرخ محلات طاہر ہوگئے مجھے جریل نے بتایا کہ میری اُمت ان پرغلب پائے گی اور تیسری بار جوروشی پیکی اس سے مجھے صنعاء کے محلات طاہر ہوئے (جو یمن کامشہور شہر ہے) جریل نے مجھے بتایا کہ میری اُمت ان پر بھی غلبہ پائے گی البذاتم خوش ہوجاؤ'اس پرمسلمان بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی کاشکر اواکیا اور یقین کرلیا کہ یہ سچا وعدہ ہے اور پورا ہوکر رہےگا۔

رسول الله علي في جب ندكوره بالاشرول كوفتح مونے كى خبردى تو منافقين كہنے لگے كدان كود كيرلويٹرب سے ان كو جيره ادر كسرك كے كدان كود كيرلويٹرب سے ان كو جيره ادر كسرك كے كافر قل آرہے اور ميار ہى جارى ہے كہم انہيں فتح كرو كے اور حال بيہ كہم لوگ خندق كھودرہم مو يعنى مصيبت ميں گرفتار مو۔

اور بعض روایات بین یول ہے کہ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پہلی بار ضرب ماری تو اس چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا اَللهُ اَکْبَسُو بِحَصِلَ اللهِ عَلَیْ اِللهِ اِللهِ عَلَیْ اِللهِ اِللهِ اَللهُ اَکْبَسُو بِحَصِلَ اَللهِ اَللهُ اَکْبَسُو بِحَصِلَ اَللهُ اَکْبَسُو بِعِی اللهُ اَکْبَسُو بِحَصِلَ اَللهِ عَلَیْ اِللهِ نِحْمَلِ اَللهِ عَلَیْ اِللهِ نِحْمَلِ اَللهِ اَللهِ عَلَیْ اَللهِ اِللهِ اِللهِ عَلَیْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنهما کے ذمانے میں جب بیٹم رفتے ہوتے جاتے تھے قوحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس ذات کے قبضہ میں ابوہریرہ کی جان ہے اس کی سم کھا کر کہتا ہوں کتم نے جن شہروں کو فتح کر لیا اور قیامت تک جن شہروں کو فتح کروگان سب کی چاہیاں جناب محمد رسول اللہ علیا ہی ہے دے دی گئی تھیں ' یعنی آپ علیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیخو شخری دے دی گئی گئی کہ آپ کی اُمت ان کو فتح کر سے گل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عذبی ہمی فرماتے تھے کہ رسول اللہ علیہ تھے کہ رسول اللہ علیہ تھے کہ اس کی ایس کے جی اس کی اس کی اور اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر و کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر و کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر و کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر و کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی کس کے مشارق اور مغارب مجھے عطافر مادیے جائے گاتو اس کے مشارق اور مغارب مجھے عطافر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشارق اور مغارب مجھے عطافر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشارق اور مغارب مجھے عطافر مایا ہے میری اُمت کا ملک وہاں تک پنج جائے گا۔

صاع بین تین کیلو کے لگ بھگ جو تھے اس کے علاوہ ہماری ایک چھوٹی می پالتو بکری بھی تھی میں نے اُسے ذیح کیااور میری الميہ نے جو پينا شروع کئے استے میں میں نے بکری کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈالیں وہ جو پینے سے فارغ ہوگئ میں رسول الله عليه كي خدمت مين جانے لگا تو و كينے لكى جا تورى مورسول الله عليه كا سامنے مجھے رسوامت كرنا (ايساندمو كەزىيادە افرادآ جائىي) مېن حضورانوركى خدمت مين حاضر موااورعرض كيا كەجم نے تھوڑ اسا كھانا تياركيا ہے آپ تشريف لے چلیں اورا بے ہمراہ ایک دوآ دمی اور لے لیں آپ علیہ نے فرمایا کتنا کھانا ہے؟ میں نے پوری صور تحال عرض کردی آپ علی نے فرمایا یہ تو بہت ہے چرآپ نے زور سے اعلان فرمایا کہ اے خندق والو! آجاؤ جابر نے کھانا تیار کیا ہے آ بِي الله مهاجرين وانصار كوساته كرروانه موكة أب آكتشريف لارب تصاور حضرات محابراً ب كي يهي چل رہے تھے میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور پوری کیفیت بیان کردی ( کہ جمع کثیر آ رہاہے) اس پروہ ناراض موئی اور کہا کہ وہی ہوانا! جس کا مجھے اندیشہ تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے رسوامت کرنا! پھر کہنے لگی اچھاتم نے رسول الشرعيف كوسب بات بتادى تقى؟ من نے كہاكه بال ميں نے سب كچھ بتاديا تھا آ بتشريف لائے توجو كوندها بوا آٹا تھا اس ميں ا پنائعا ب مبارک ڈال دیااور برکت کی دُعا فر مائی' پھر ہانڈی کی طرف توجہ فر مائی اوراس میں بھی لعاب مبارک ڈال دیااور برکت کی دعا فرمائی کیر فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والی اور بلالواور ہانڈی کو چو لیے سے مت اُتارو حضور اکرم علی ا صحابة سے فر مایا كرتم گرمين آ جاو تھي ج ميں مت بيٹو چنانچ صحاب كرام بيٹھ كے اورروني كيتى ربى جوآ ب علي كى خدمت میں پیش ہوتی رہی آپ روٹی تو ڑتو رکراس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کراور شور با بھر محرکر حاضرین کو دیتے رہے یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر کھالیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھانے والے ہزار آ دمی تھے میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے خوب کھایا اور سیر ہوکرواپس چلے گئے اور ہماری ہانڈی کا بیرحال تھا کہ جیسی تھی اُس طرح اُبل رہی تھی اور ہمارا آٹا جیسا تھاویا ہی رہا ( گویا اس میں سے کچھ بھی خرج نہیں ہوا) آپ علی نے میری ہوی سے فرمایا کہ بیہ بچا ہوا کھانا خود کھالواور (نزوسیوں کوبھی) ہدید دو کیونکہ لوگ بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲مس ۵۸۹٬۵۸۸).

ودها واورل پروسیوں و کی اہم بیدو یوند ہوت کی سیبت یں جما ہیں۔ ان جاری بدان براہ بہ بہ بہ بہ بہ بہ بہ بہ اس اس اس طرح کا ایک واقعہ حافظ ابن کیٹر نے بحوالہ مجھ بن آئی ہوں بیان کیا ہے کہ حضرت نعبان بن بشررض اللہ عنہ کی بہن نے بیان کیا کہ میری والدہ نے جھے لپ بھر کر مجھوری دیں جومیرے کیٹر ہے بیں ڈال دیں اور کہا کہ اے میرے بیٹا جاؤ اسے اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے پاس لے جاؤ تا کہ وہ صبح کے وقت ان کو کھالیس (ید دونوں حضرات بھی خدق کھوونے بیس مشغول سے) میں یہ مجھوریں لے کر روانہ ہوئی اپنے والد اور ماموں کی تلاش میں تھی کہ اس اشاء میں رسول اللہ علیہ بھی ہر میری والدہ نے بھی بین تا کہ اپنے والد اور اپنے ماموں کو دے دوں! حضور علیہ نے بھی نے کہا کہ یہ بھی کھوریں ہیں جومیری والدہ نے بھی بین تا کہ اپنے والد اور اپنے ماموں کو دے دوں! حضور علیہ نے نفر مایا کہ ان کو یہاں اللہ کہوریں ہیں جومیری والدہ نے بھی بین تا کہ اپنے والد اور اپنے ماموں کو دے دوں! حضور علیہ نے نفر مایا کہ ان کہا کہ یہ بھی کھوریں ہیں جومیری والدہ نے بھی بین جومیری والدہ نے بھی بھی ہیں تا کہ اپنے والد اور اپنے میں کہ ان سے آپنے کہ بھی اس کہ ہوریں ہیں ہیں جومیری والدہ نے بھی ہوریں ہوئے نے کا کھا کہ ایک کہ ان کھا کو خند ت کی کا میں جو حضرات مشغول سے حاضر ہوئے اور ان مجوروں میں سے کھاتے والوں کو پکارہ کہ آ جاؤ صبح کا کھا تا کھا کو خند ت کی میں جو حضرات مشغول سے حاضر ہوئے اور ان مجوروں میں سے کھاتے رہے بہاں تک کرسب قارغ ہوکروا پس ہوگئے۔ (قال ابن تحفید فی البدایة و النہ این ہو 190 ہوگئے اور واہ ابن اسحاق رفیہ انقطاع)

لے البدایدوالنہایبجلد مهم ۱۹ میں بحوالہ دلائل المدہ المبہتی یہ بھی اضافہ ہے کہ پیشکروہ کہنے تھی کہ بس مجرتواللہ اوراس کارسول ہی جانیں۔

سورة الاحيزاب

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرْجَرُضٌ مَّا وَعَكَ نَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ الَّا اور جب منافقین اوروہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھو کہ رکا وعدہ کر رکھا۔ وَإِذْ قَالَتُ طَآلِفَةٌ مِّنْهُ مُ لِأَهْلَ يُرْبُ لِأَمْقَامُ لِكُمْ فَالْحِغُوا وَيَسْتَاذِنُ فَرِينٌ مِّنْهُ ور جب کدان میں ہےایک جماعت نے کہا کداے بیژب والوتمہارے لیے تھم برنے کاموقع میں بےالبذاتم واپس ہوجاؤ اوران میں سے ایک فریق بِيَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بِيُوْتِنَا عَوْرُةٌ "وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ اِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ نی سے اجازت طلب کررہا تھا بیلوگ کہدرہ ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بیلوگ مرف بھا گئے کا تُهمُ مِنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواالْفَتُنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَكَبَّثُوْا بِهَا إِلَّا سِيرًا ٥ بتصاكر مديد كاطراف كوكي فشكران ريكس جائع جران فتذكا والكياجات ويفرون فقاكو تظوركس كاوركم ول مين بين تغبرين وَلَقَدُ كَانُواعَاهُدُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأِذْبَارُ \* وَكَانَ عَهُدُ اللهِ مَنْفُؤلًا @ گے مربس ذرای دیا اوراس سے پہلے انہوں نے اللہ ہے عہد کیا تھا کہ ہم پیچیس بھیریں گے اوراللہ سے جوعبد کیااس کی بازیرس ہوگی قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرِرْتُمْ مِنَ الْمُؤْتِ أُوالْقَتْلِ وَإِذَّا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قِلْيُلَّا® پ فرما دیجئے اگرتم موت سے یاقتل ہے بھا گو گے تو یہ بھا گناتہہیں نفع نہ دے گا ادر اس وقت بس تھوڑ ہے ہی دن جیو گے۔ قُلْ مَنْ ذَالِّذِي يَعْضِكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ آرَادَ بِكُمْ سُوْءً الْوَارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَ فرماد بجئے کہ وہ کون ہے جو تہمیں اللہ سے بچادے گا اگر وہ تہمارے بارے میں کسی بری حالت کا ارادہ فرمائے باتم برفضل فرمائے اور ﻜُوۡنَ لَهُ مُرِّنَ دُوۡنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ۞ قُلُ يَعُلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِيْنَ ا بنے لئے اللہ كسواكوئى جمايت كرنے والا يا مدوكار قدياتين كے بلاشبدالله تم ميں سے أن لوگوں كو جانتا ہے جور كاوٹ والت بيں مِنْكُمْ وَالْقَالِمِلِيْنَ لِاخْوَانِهِمُ هِلَمِّ الَّيْنَا ۚ وَلَا يَاتُوْنَ الْبَأْسُ إِلَّا قِلْبُلَّا فَ أَشِعَّةً اور جوایے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ مارے پاس آ جاؤاور پرلوگ لڑائی میں کم آتے ہیں۔ پرلوگ تبہارے بارے میں تجیل ہے ہوئے ہیں بھر جب خوف كُونَ اللَّهُ الْحُوفُ رَايَتُهُ مُ يَنْظُرُونَ النِّكَ تَكُودُ آغَيْنُهُ مُ كَالَّذِي يُغَنَّى پیش آجاتا ہے تو آپ ان کودیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف تک رہے ہیں اُن کی آئکھیں اس طرح چکر انی جاتی ہیں جیسے کی یرموت کے وقت بے ہوثی عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُونُ سَلَقُوْلُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِعَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولِيكَ طاری مور بی مو چر جب خوف چلا جا تا ہے تو تم کو تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال کے حریص بے موسے ہیں ہدوہ لوگ ہیں جو

كَمْ يُوْمِنُواْ فَاحْبَطَ اللَّهُ الْمُأْمُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ﴿ يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ

ایمان نمیں لائے سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیے اور بیاللہ کے لئے آسان ہے وہ بچھتے ہیں کہ جماعتیں واپس نہیں گئیں

لَمْ يَنْ مَبُوّا وَإِنْ يَانْتِ الْكَفْرَابُ يَوَدُّوْا لَوْانَهُمْ مَادُوْنَ فِي الْكَفْرَابِ يَمْأَلُوْنَ

اور اگر جماعتیں آ جائیں تو یہ لوگ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم دیباتیوں میں ہوتے تہاری خریں

عَنْ ٱنْبَالِكُمْ ولوكانُوا فِيَكُمْ مِنَا فَسَلُوا اللَّا قِلْيُلَّا هُ

دریافت کرلیا کرتے اوراگروہ تمہارے اغدر موجود ہول تو وہ لا الی شائریں کے مرو رای۔

#### منافقول كى بدعهدى اورشرارتيس

قضعه بيو: يذوآيات كاترجمه بجس من منافقين كي قولي اور عملى غدارى كاتذكره فرمايا بهاوران كي مخالفا نداور بزدلانه حركتون كوبيان كيا ب-

یم آیت میں سے بتایا ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا ( جوضعیف الاعتقاد سے ) انہوں نے یوں
کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ محض ایک دھو کہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ عقاقہ 
نے خندق کھودتے وقت بشارت دی کہ تم جرہ کے کل اور کسری کے شہراور یمن کے شہراور روم کے کل فتح کرو گئو اس پر منافقین نے کہالود کھے لوا یہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے خندق کھودی جارہی ہے ذرا بھی با ہرنہیں جاسکتے اگر یہاں سے جا کی تو تو ہوں گئو تو اس کے اور ایسے کلات پر قبضہ ہوگا ،
جا کی تو تو ہو کہ ہی دھو کہ ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ وُراذُیکُونُ الْدُنِفِکُونَ نازل فرمائی۔

یہاں جوبیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تورسول اللہ علی اللہ علی کودل ہے مانتے ہی نہیں تھے پھر انہوں نے ماؤیک کا اللہ و کر اُلہ و کہ اُلہ و کہ دو کہ اللہ و کہ دو کہ اللہ و کہ دو کہ اللہ و کہ دی کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق کا کوئی دین نہیں ہوتا وہ نہ دیکھی با تیں کرتا ہے کہ کو کہ وہ کو اسلام کے مُدی شخصا کہ است کہ درہے تھا س کے اس کے علاوہ کوئی جارہ بھی نہ تھا کہ آپ کورسول مانے کا دم میں کہ میں انہوں نے بیٹ سمجھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کی طرف دھوکہ دہی کی نسبت کریں گے تو مسلمان ہمیں کہ سے مسلمان مانیں گے۔

دوسری آیت میں منافقوں کی ایک جماعت کی بیہ بات نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یوں کہا کہ اے بیشرب والولینی مدینے میں سکونت کرنے والے! یہاں تھہرنے کا موقع نہیں ہے لہذا اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ کے وقع نہیں ہونے کی صورت بن رہی ہے گھروں کولوٹ جاؤ گے تو قتل ہونے سے نیچ جاؤ گے درنہ تہمیں بھی یہیں موت کے مند میں جانا پڑے گا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی اوراس کے ساتھیوں نے کہی تھی۔مفسرین نے

سورة الاحزاب

لاَمْقَامُ لِكُمْ فَانْ يَعِعُواْ كَالْكِ مطلب تووى لكما بجوبم في اور بيان كيا اور بعض حضرات في يفرمايا ب كاس كامعنى يد ہے کداب محمد علیہ کے دین میں رہنے کا موقع نہیں رہالہذائم اپنے پرانے دین شرک پرواپس ہوجاؤ۔اورایک مطلب میہ لکھا ہے کہ جنا ب محدر سول اللہ علی ہے ہے تم نے جو بیعت کی ہے اُس سے واپس موجا و اور انہیں دشمنوں کے حوالے کردو۔ یرب مدینه منوره کاسابق نام ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمالقد میں سے ایک مخص کا نام یرب تھا أسى کے نام پر بینام رکھا گیا چونکہ فورب یشوب ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہاس لئے اب اس کواس نام سے یاد کرناممنوع ہے رسول الشرعي الله عَلِي عَنْ مَنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَتُوبُ فَلْيَسْتَغُفِو اللهُ تَعَالَى هِيَ طَابَهُ هَى طَابَهُ هِي طَابَهُ (يعن جوفض مدیندکویشرب کے نام سے یادکرے وہ اللہ تعالی سے استغفار کرئے پیطاب ہے بیطاب ہے بیطاب سے ایعنی عمدہ ہے مبارك باح الإماشرب- (رواه احمد في مسند عن البواء بن عازب رضى الله عنه)

رسول الله علی کے تشریف لانے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہی مشہور ہو گیا اگر چہاس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں۔

آیت بالا میں بعض منافقوں کے اجازت لینے کا ذکر ہے ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں واپس ہونے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں چوروں کا خوف ہے جب یہاں آ گئے تو وہاں کوئی هاظت کا انظام بھی نہیں اور وہاں دشمنوں کے پہنچنے کا ڈر ہے کیونکہ خندق کی جگہ سے دور ہیں۔ مفسرین نے بتایا ہے کہ جب منافقول نے بیکہا کراے بیرب والوا یہاں سے چلے جاؤ کھبرنے کاموقع نہیں ہے تو اُن کی باتول میں آ کرفتبلہ بنوحار شاور بنوسلمہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرواپس ہونے کی اجازت طلب کر پی تھی اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا: وَمَا هِی بِعَوْرَةِ (به بات نبیس بے کدان کے گر غیر محفوظ میں) اِن یُونی وُن اِلافِرارًا (ان کامقصد صرف بیدے کہ بھاگ جائیں)۔

تيسرى آيت مي ان لو كول ك فتنه بردرازى كالذكره فرمايا: وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مُومِنَ أَفْطَالِهِمَا (الآية) (الرمدينه کے اطراف سے کوئی گشکران پڑھس آئے پھران سے فتنے کا سوال کیا جائے تو بیضرور فتنے کومنظور کرلیں گے ) مطلب میہ ہے کہ بیلوگ جو گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کرے آپ علیہ سے اجازت لے کرراو فرارا ختیار کرنا جاہتے ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ شریک قال ہونے سے منہ موڑ نا ہے۔ اگر کا فروں کا کوئی لشکر اُن کے پاس پہننے جائے اور وہ ان سے سے کہ کہ چلومسلمانوں سے لڑوتو بیضروراُن کی بات مان لیں گے اور اپنے گھروں میں بہت ہی کم ظہریں گے بس کا فروں سے کہتے ہی چل پڑیں گے یا آئی دیر لگا ئیں گے جتنی دیر میں ہتھیار لے کیں اُس وقت انہیں گھروں کی حفاظت کا بالكل نبيس رب كا أنبيل مسلمانول سے دشنی ہے اور كافرول سے محبت ہے۔ قبال صباحب الروح ان طلبهم الاذن في الرَّجوع ليس لا ختلال بيوتهم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك \_ (تفيرروح المعاني كمصنف ال فرماتے ہیں ان کاواپسی کی اجازت مانگناواقعۃ کوئی گھرول کے نقصان کا ندیشر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کے منافق ہونے اور تیری مددکونالبندکرنے کی وجہسے تھا)

آيت كريمكى دوسرى طرح بهى تغييركى كئ إصاحب روح المعانى فرماتي بين والوجوه المحتملة

فی الایات کثیرة کما لا یخفی علی من لهٔ ادنی تأمل وما ذکرناه اوّلا هو الا ظهر فی ما أری - (آیات میں کی سارے احمالات موجود میں جیسا کرذرا بھی غور کرنے والے آدی پڑفی نیس ہے جوہم نے سب سے پہلی توجید ذکر کی ہے میرے خیال میں وہی زیاده رائے ہے )

جوتھی آیت میں بھی انہیں لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے گھروں کے فالی ہونے کا بہانہ کر کے داو فرارا فقیاد کرنے چقی آیت میں بھی انہیں لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے گھروں کے فالی ہونے قابل آلاتیہ کا بختی ان لوگوں نے اس سے بہلے عہد کیا تھا کہ پہلے عہد کیا تھا کہ پہلے عہد کیا تھا کہ پہلے عہد کیا تھا کہ پہنے ہوگا ہیں گے صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنو حارثہ کا ذکر ہے اور بعض حصرات نے فرمایا کہ اس سے قبیلہ بنوسلمہ مراد ہے بیلوگ غزوہ اُصد کے موقع پر بر دلی دکھا بچے تھے پھر تو بہ کرکے شرک معرات نے فرمایا شرک ہوگئے تھے اور خندت کا واقعہ پیش آنے نے پہلے عہد کیا تھا کہ داو فرارا فقیار نہ کریں گے۔ بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں اُن منا فقوں کا ذکر ہے جوغزوہ بدر کی شرکت سے رہ گئے تھے پھر جب اللہ تعالی نے وہاں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کا فروں کو بری طرح شکست دی تو یہ کہنے لگے افسوں ہم شریک نہ ہوئے اگر ہم شریک ہوتے وہاں کہوتے تو یوں کرتب دکھا تے اور ایبا کرتے ویبا کرتے اُس کے سارے دعوے اور معاہدے دھرے کے دھرے دہ گئے اور فرار کی دور کا درع بردی بازیں ہوگی ) عہد کی خلاف دائیں اختیار کرنے کو کھی گئے اور فرار کی اور در کا درع بردے کی بازیں ہوگی ) عہد کی خلاف دائیں اختیار کرنے کئے ویکھی ہوگے ہیں۔

پانچویں اور چھٹی آیت میں راہ فرار اختیار کرنے والوں کو تنبید فرمائی کداگرتم موت سے یا فل کے ڈرسے بھاگ گئے تو تمہار ایہ بھا گنامتہیں نفع نہ دےگا'اگر بھاگ گئے تو کتنا جو گے؟ اجل مقررہ کے مطابق موت تو آئی جائے گی اور عمر کا جو بقیہ حصہ ہے اُس سے بھی زیادہ نفع حاصل نہیں کر سکتے 'بھاگ کر عمر نہیں بڑھ کتی کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔

مریدفرمایا که ہرچیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے اگرتم بھاگ گئے اور جہاں پنچے وہاں اللہ تعالیٰ نے تہیں ہلاک فرما دیا تو تہیں اللہ سے کون بچاسکتا ہے؟ اور وہ تم پر اپنا فضل فرمائے مثلاً تہیں زندہ رکھے جو کہ ایک دنیا وی رحمت ہے تو اُسے اس سے کون روک سکتا ہے؟

ساتویں اور آٹھویں آیت میں بھی اُن لوگوں کا تذکرہ ہے جو دوسروں کوشرکت جہاد سے روک رہے تھے اور مسلمانوں کے حق میں اپنے قول اور فعل سے برا کروار ادا کررہے تھے ارشاد فرمایا اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جنگ میں شریک ہونے سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ایک مخلص مسلمان غزوہ خندق کے موقع پراپنے سکے بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھار ہاہے اور

اس کے پاس نبیذ ( محبوروں کا میٹھا پانی) پڑا ہے میٹھ منافق تھا مخلص مسلمان (اس کا بھائی) جواس کے پاس سے گذر رہاتھا' نے اُس سے کہا تو یہاں ہے؟ اور رسول اللہ عظامتے نیز وں اور تلواروں کے درمیان ہیں اُس پر بھنا ہوا گوشت کھانے والے شخص نے کہا کہ تو بھی میرے پاس آجا کہ اب تو تم لوگ ایسے گھیرے میں آگئے ہوکہ اس کا مقابلے نہیں کر سکتے 'مخلص

مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کا قتم میں تیری بات کی اطلاع رسول الله علی کوردوں گائیں صاحب امام الانبیاء علی

کی خدمت عالی میں پہنچ تو دیکھا کہ جریل علیہ السلام آیت کریمہ قدی نفک الله الله عقوق کی میک گئے لیے کارنازل ہو چکے ہیں۔

اورصاحب معالم النزیل نے (جلاساصفی ۵۱۸) تکھا ہے کہ یہودیوں نے منافقوں کو کہلا بھیجا کہم لوگ ابوسفیان اوراس کی جماعت اور دوستوں کے ہاتھوں کیوں اپنی جان کو تباہ کررہے ہوا گراس مرتبہ انہوں نے تم پر قابو پالیا تو تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہمیں تم پر ترس آ رہا ہے تم ہمارے بھائی ہوا در پڑوی ہو ہمارے پاس آ جاؤ (اس صورت میں اخوان سے برا درنسبی نہیں بلکہ برا دروطنی مرا دہوں گے) یہود کی باتوں سے متاثر ہو کررئیس المنافقین عبداللہ بن اُبی اور اُس کے ساتھی مؤمنین و مخلصین کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں جنگ کرنے سے روکنے گے اور خوف زدہ کرنے گیا در کو ف زدہ کرنے گیا کہ کہما کی کو شرچھوڑیں گے تہمیں مجر ( عیالیہ و ) سے کسی کو شرچھوڑیں گے تہمیں مجر ( عیالیہ و ) سے کسی خیرا گراہوں کی برائی ایسی کی اُمید ہاس کی جنگ کی تو یہ جاس کی جنگ کی ہوگئی۔

کی اُمید ہاس کی جنگ کا تو بیاصل ہے کہ جم سب یہبیں مقتول ہو جا کیں گئے جو جم اپنے یہودی بھا کیوں کے پاس چلے چلیں منافقوں کی یہ بات میں کراہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان میں تو اب کی امید اور زیادہ کی ہوگئی۔

چلیں منافقوں کی یہ بات میں کراہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان میں تو اب کی امید اور زیادہ کی ہوگئی۔

میں منافقوں کی یہ بات میں کراہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان میں تو اس کی امید اور زیادہ کی ہوگئی۔

میں میں میں تو میک کر میں کہیں تھوٹی کی ہوگئی۔

میری میں تو میں تو میں کر میں کی ہوگئی۔

وَلاَ يَاأَتُونَ الْبَانِسَ الْاَقِلِيْلِكَ (اوربيلوگ يعنى منافقين لرانى كے موقع پر جوحاضر ہوجاتے ہيں اُن كابي حاضر ہونا بس ذراسانام كرنے كے لئے آنا بھى تمہارے بارے ميں بخل بس ذراسانام كرنے كے لئے آنا بھى تمہارے بارے ميں بخل اختيار كرنے كے لئے ہے) جس كا مطلب بيہ كہ اگر مسلمان جيت گئے اور انہيں غنيمت كا مال مل گيا تو ہم بھى استحقاق غنيمت كا دعوىٰ كرسكيں گے۔

نویں آیات میں منافقین کی بردلی کومزید آشکارا فرمایا کہ باوجود یکہ قریش مکہ اور بی غطفان اور دیگر جماعتوں کے گروہ والی بیان سے گئیں کے نہ کورہ گروہ جاتو ہے ہیں گئیں گئے۔ نہ کورہ گروہ جاتو ہے ہیں گئیں گئے۔ نہ کورہ گروہ جاتو ہے ہیں گئیں آجا نمیں تو منافقین خوف اور بردلی کی وجہ سے بول آرز وکرنے لگیں گے کہ کیا بی اچھا ہوتا اگر ہم دیبات میں چلے جاتے اور وہیں سے مسلمانوں کی خبریں معلوم کرتے رہتے کہ جنگ کا کیا انجام ہوا۔ وَلَوْ کَانُوْا فِیْکُوْمُ مَا قَتَ كُوْا الْا قَلْدِیْلُا۔

اے مسلمانو! بیمنافق اگر تمہارے اندررہ جائیں تب بھی تہیں فائدہ نہیں پہنچا کتے بس نام کیلئے ذراسی جنگ کرلیں کے جس ہے ریا کاری مقصود ہوگی ایک دو پھر پھینک کرکہیں گے کہ ہم نے بھی توجنگ میں شرکت کی تھی۔ لَقُنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمُ الْاخِرَ تہارے لئے یعن اس مخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے وَذُكُرُ اللَّهُ كُتُنُوا أَفُولُتَا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْزَابِ قَالُوا هِذَا مَا وَعَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ بادكرتا بورسول الله (عطاف )كالك عمدة موند وجودتها اورجب ايمان والول في جماعتول كود يكها تو أبول في كها كرييب وه جس كام سالله في وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلْآ اِعْكَانًا وَتَعَلِيْمًا فَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَاكُ اوراس كرسول فے وعد فرمايا اورالله في اوراس كرسول في مح فرمايا وران كايمان اور فرمانبروارى مس ترقى بى موكى الل ايمان مي بعض ايسے ميں صَكَ قُوْا مَا عَاهَدُ والله عَلَيْهِ فَيَهُمُ مِنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُ مُرْمِنَ يَنْتَظِرُ وَمَا جنبوں نے اپنادہ عبد سی کردکھایا جوانبوں نے اللہ سے کیا تھا موان میں ہے بعض وہ ہیں جنبوں نے اپنی نذر پوری کر کی اور بعض وہ ہیں جوانتظار کر بكُلُوْاتِبُونِيلًا صِّلِجُزِيَ اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَآءَ ہے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں گی۔ تا کہ اللہ مچوں کو اُن کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کوعذاب دے اگر جاہے۔ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيمًا ﴿ وَرُدُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِغَيْظِهِمُ لَمُ مِنَالُوا یا اُن کی توبة قبول فرمائے بلاشب الله فقور ہے رحیم ہے۔ اور کافرول کو الله نے اُن کے عصم کے ساتھ والی لوٹا دیا انہوں نے کوئی

خَيْرًا ﴿ وَكُفِّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقَتَالَّ وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيْزًا ﴿ اللَّهُ عَوِيًا عَزِيْزًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَزِيْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَزِيْرًا اللَّهُ وَلَا عَزِيْرًا اللَّهُ وَلَا عَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَزِيْدُواللَّهِ وَلَا عَنِيْدُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنِيْدُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

مؤمنین کے لئے رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی اُسوہ ہے اہل ایمان نے اللہ سے سجاوعدہ کیا اور اس پر پورے اُنزے

قضعه بيو: ان آيات ميں اول واہل ايمان کوتلقين فرمائی که رسول الله علي اتباع کرتے رہيں نخزوہ احزاب ميں بھی سب کوونی کرنالازم تھا جورسول الله علي نے کيا کسی کواپنی جان بچا کر چلے جانا درست نہيں تھا۔اس میں اہل ايمان کوتعليم فرمادی کہ جیے اب رسول الله علي کا ساتھ ديا اور اتباع کيا ای طرح آئندہ بھی آپ کا اتباع کريں اور آپ کی ذات گرامی کوا پنے لئے اسوہ حدنہ یعنی عملی زندگی کا نمونہ بنا کيں جولوگ الله سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت کی پیشی کا یقین رکھتے ہیں اُنہیں ایسا ہی ہونا چاہئے۔ مؤمنین کی تعلیم وتلقین کے ساتھ ہی منافقین پر تعریض بھی ہے جنہوں نے ایمان کا

دعویٰ کرنے کے باوجود راوفرار کو پہند کیا اور لوگوں کوغزوہ کی شرکت سے روکا۔ بات بیہ بے کہ صرف دعویٰ کچھ کا منہیں دیتا جب کسی کام کا دعویٰ کرے تو اس کوسچا کر دکھائے 'منافقین دنیاوی مصالح کی بناء پر ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے جب آزماکش آئی تو وعدہ کو نبھاہ نہ سکے 'ان کا اعمال واقوال ہے جھوٹا ہوناصاف طریقے پر واضح ہوگیا۔

اس کے بعداُن مؤمنین کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ایمان والے عام عہداورا قرار کے علاوہ بھی کچے عہدزا کد کیا تھا'ان کے لئے فرمایا کہ بعض نے تواپی نذر بوری کردی لیعن معاہدہ کے مطابق جہاد میں شرکت کر کے شہید ہو گئے ان کے بارے میں فیکہ پھٹم میں قطعی نیج بھٹ فرمایا۔اوران میں سے بعض وہ ہیں جوابھی انتظار میں جی کہ جب موقع ہوگا پی جان کواللہ کی راہ میں قربان کردیں گے۔

یہاں منسرین کرام نے ایک واقد نقل کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرے پچا انس بن العفر رضی اللہ تعالی عنہ غروہ بدر کی شرکت ہے رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مشرکین سے جنگ کرنے کا مشرکین سے جنگ کرنے کا مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو میں جان جو کھوں میں ڈال کر دکھا دوں گا۔ جب غروہ اُ عدکا موقع آیا تو بیاس میں شرکین سے جنگ کرنے کا جب فاہری فکست ہوگئی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایمان والون نے جو کچھ کیا میں اس کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے برائت فلاہر کرتا ہوں 'والون نے جو کچھ کیا میں اس کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے برائت فلاہر کرتا ہوں' یہ کہ کرآگ بوط' مشرکین کی طرف جارہ ہے تھے کہ داستہ میں محضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوگی اور اُن سے کہا میرے دب کی شم! بھے اُمد کے ورے جنت کی خوشبوجس ہورہی ہے اسکے بعد لڑتے ہیں کہ جب ان کی فت میں ملی تو چونکہ شرکین نے ان کے ان کیان کا ف دیئے تھے جس سے چہرہ بدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے بوروں سے ان کی میں اُنہ فی چونکہ شرکین نے ان کے ناک کان کا ف دیئے تھے جس سے چہرہ بدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے بوروں سے ان کی بہن نے آئیں بی بیان شارکیا تو و یکھا کہ ان کے جسم بیائی سے کھوا و پر تلواز ٹیزہ اور تیر کے دخم تھے ہم بی جھتے تھے کہ بیآ ہے بین میں آئی اُنہ فیونین یو بیان میں تھی اس کے بارے میں ناز ل

بولى - (ذكره البغوى في معالم التنزيل ج٣ ص ٠٠٥ وذكره البخارى في كتاب التفسير من جامعه ج ٢ ص ٥٠٥ قال انس بن مالك نرى هذه الأية نزلت في انس بن نضر)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوفر مایا کہ بیآ بیت انس بن نصوری اور ان جیسے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان اصحاب کے اساع گرا می جومفسرین نے لکھے ہیں ان میں سید الشہد اء حضرت حمزہ بن عبد المصلاب اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں بعض روایات میں یوں ہے کہ رسول اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ بات پسند کرے کہ کسی ایسے فضی کوز مین پر چلا پھرتا دیکھے جس نے اپنی نذر پوری کر دی ہوتو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ غزوہ اُحد اور غزوہ اُحزاب میں شہید نہیں ہوئے سے عبید اللہ کہ وہ کے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی کہ اللہ علیہ کی موجہ سے ان کا کورشمنوں کے تیروں سے ام لیا تھا جس کی وجہ سے ان کا کہ وہ نے ان کا کہ وہ کی کسرتہیں چھوڑ کی نہیں میں سرتر سے کچھا و پر خم آ گئے تھا پی طرف سے تو انہوں نے نذر پوری کر ہی دی اور شہید ہونے میں کو کئی کسرتہیں چھوڑ کی نیدوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر مسمومیں میں موقع پر مسمومیں میں موقع پر مسمومیں میں خور کی کسرتہیں چھوڑ کی نیدوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر مسمومیں شہیدہ ہوئے میں کوئی کسرتہیں چھوڑ کی نیدوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر مسمومیں شہیدہ ہوئے سے ابترائیس دی جس کے موقع پر مسمومیں شہیدہ ہوئے سے ابترائیس دی جس کوئی کسرتہیں جھوڑ کی نیدوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر مسمومیں شہیدہ ہوئے سے ابترائیس دی جس کی دور کی کہ انہوں نے کہ کی کسرتہ کی جس کے سے کہ کہ کرائے کوئی کسرتہ کی جس کر بیں جسے میں میں میں کسرتہ کی کہ کہ کہ کی کسرتہ کی کسرتہ کی کسرتہ کی کسرتہ کی دور کی کسرتہ کی دور کی کہ کی کسرتہ کی کسرتہ کی کسرتہ کی کسرتہ کی جس کے کسرتہ کی کسرتہ کی دور کسرتہ کی کسرتہ کے کسرتہ کی کسرتہ کسرتہ کی کسرت

وَمِنْهُ مُ مَنْ يَنْتُظِرُومَ اَبِذُ لُواتِنَدِيْلًا (اوربعض وہ ہیں جواتظار کررہے ہیں اور انہوں نے پھے بھی تبدیلی نہیں گی)
یعنی جو حضرات ابھی زندہ ہیں اور شہادت کے منظر ہیں اور اپنے عہد پر قائم ہیں اپنی غزوہ الزبوں نے ذرا بھی نہیں بدلا کینئو کا اللہ پھوں کو ان کی سچائی کا بدلدد ہے) لینی غزوہ احزاب کا واقعہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سچے اور مخلص مسلمانوں کو اُنکے بچ کا بدلدد ہے۔ ویُکٹِ بُ الْمُنْفِقِیْنَ اِنْ شَکِنَۃُ (اور جا ہے تو منافقین کو مزادے) الدن کو تو ہو کی تو فیق دے اور وہ تو ہر کے مسلمان ہوجا کیں اور زمانہ کفریس جوانہوں نے حرکت کی وہ معاف ہوجا کے اِن الله کان عَفْوُد النّے ہما (بلاشبر الله غفور ہے دیم ہے)

فا کرہ: مَنْ قَطْنی نَخُبُهُ ایک ترجمہ تو وہی ہے جواو پر ذکر کیا کراپی نذر پوری کردی۔اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بیلفظ بطور استعارہ موت کے معنی میں آتا ہے اور مطلب بیہے کہ اپنے وعدہ کے مطابق کام کرے دنیا سے چلے گئے ۔ بیدوسر امعنی مراد لینے میں بھی مطلب وہی نکاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرگذرے اور دنیا سے چلے گئے۔

ﷺ بحرفر مایا وکڈاللڈ الّذِین کَفُرُوْا بِغَینظِهِ فَو (کہ کافراوگ جو غصے میں بھرے ہوئے مدینہ منورہ پر چڑھ کرآئے تھاللہ تعالی نے انہیں واپس لوٹا دیا) کَوْیناً الْوَالْحَیْرُ (انہیں کوئی بھی خیر نہ ملی) یعنی جس فتحالی کی اُمید پر غصہ میں بھرے ہوئے آئے تھا اُن نے تھا اُن میں سے کچھ بھی نہ ملا اور ناکام و نامرادوا پس ہوئے وکھی اللّه اللّهُ فَوَیّا عَوْنَدُوْ (اور اللّهُ قوت والا ہے عالب ہے) وہ جس طرح جس کی چاہے مدوفر مادے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

وَٱنْزُلُ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ

اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے بنچے اتار دیا اور ان کے ولول میں

الرُّعْبَ فِرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فِرِيقًا قُواوُرِكُكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَامْوَالْهُمْ

رُعب ڈال دیا تم ایک جماعت ول کرنے گے اور ایک جماعت کوقید کرنے گئا ور مہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھرول کا اور ان کے مالول کا

وَ انْضَالَّهُ يَطَوُّهُمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًاهً

اورالی زمین کاما لک بناویاجس برتم فقدم نبیس رکھاتھااوراللہ ہر چیز برقادر ہے۔

## اہل کتاب کوغداری کی سزامل گئی اور اہل ایمان کوالٹد تعالیٰ نے غلبہ عطا فر مادیا

قصمين: جيماكه يبلغوض كياكيا كمديد منوره من يبلے سے يبود يوں كتين قبيلة باد تے جب رسول الله عليہ مكم معظمد سے بجرت فرماكر مدينه منوره تشريف لائے تويبال كتمام رہنے والوں كے درميان ايك معاہده كروا دياجس میں خود آپ علی مجاجرین وانصار کے ساتھ شریک تھے اور یہودیوں کے تیوں قبیلوں کو بھی شریک فرمالیا تھا۔اس معاہدے میں جوبا تیں کھی گئے تھیں ان میں میجی تھا کہ آپس میں جنگ ندکریں گے اور سے کدر بند منورہ پرکوئی وشن حمله آور ہوگا توسبل کردفاع کریں گئان میں سے بی قیمقاع نے تو غزوہ بدر کے بعد ہی اس عبد کوتو ڑ دیا تھا جس کی سزا انہیں مل گئ۔ان کے بعد قبیلہ بی نضیر نے عبد توڑا جنہیں سم مے میں مدینه منورہ سے جلاوطن کردیا گیا اور وہ خیبر میں جاکرآ با دہو گئے اور وہاں بس جانے کے بعد قریش مکہ اور بن غطفان وغیر ہم کومدیند منورہ پر حملہ کرنے کے لئے آ مادہ کیا جس کے نتیج مين فروة احزاب پيش آيا اب صرف قبيله بوقريظه مدينه منوره مين باقى ره گياتها جوايخ عبد پرقائم تها عبيها كه پهليع وض كيا گیا بی نضیر کو جب مدینه منوره سے جلاوطن کردیا گیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر قریش مکداور بی غطفان کورسول الله علیہ کے خلاف اُبھارا اور مدیند منورہ پر حملہ کرنے کیلئے تیار کیا اور بیعزم لے کر چلے کہ مسلمانوں کو بالکل ختم ہی کر دینا ہے۔جن يبوديوں نے قريش مكداور بنوعطفان وغيرہم كواس كے لئے آمادہ كياتھا أن ميں حى بن اخطب بھى تھاجو بن نضيركا سردارتھا جب بدوشمنان اسلام کی جماعتوں کو لے کرمدیند منورہ پہنچا اور خندق کے باہر پڑاؤ ڈالناپڑا تو وہ موقع پاکر بنی قریظ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا اور اُسے عہد شکنی پر آمادہ کرنے گی کوشش کی کعب بن اسد نے اول تو اسیے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا اور ابن اخطب کواینے پاس آنے کی اجازت نددی اور یہ کہہ کرعبد فننی سے انکار کردیا کہ محمد علی سے میرامعاہدہ ہے میں نے اُن کی طرف سے وفائے عہد اور سچائی کے علاوہ ہجھ نیس دیکھالبذامیں عبد شکنی نہیں کروں گا کیکن ابن اخطب برابراصرار کرتار ہااور باتیں بناتار ہا' کعب بن اسدنے کہا کہ اچھاا گرفریش مکہ اور بی غطفان نامراد ہوکرواپس ہو گئے اور محمر علی التصحیح سالم مدید منوره میں رہ گئو تیرااور ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ ابن اخطب نے کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے قلعہ میں داخل ہوجاؤں گا پھر جو تیرا حال بنے گا میں بھی ای میں تیرا ساتھی رہوں گا' یہ بات من کرکعب بن اسد نے معاہدہ تو رُدیا اور رسول اللہ علی ہے جو معاہدہ کیا تھا اُس ہے بری ہوگیا۔

جب رسول الله على خبر ملى تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ سعد بن عباده اور عبدالله بن رواحه اور خوات بن جبير رضي الله تعالى عنهم كو بهيجا كه جاو تحقيق حال كرؤيد حضرات بنو قريظه بنچ تو ديكها كه وه واقعه عبد تو رخيج بين ان حضرات نے واپس موكر رسول الله علي كه واصل صور تحال سے مطلع كر ديا اس كے بعد جب قريش مكه اور بني غطفان وغير بم ناكام واپس چلے گئے اور رسول الله علي شهر مدينه منوره بين واپس تشريف لے آئے اور جتھيا رركه كرف فرماليا تو حضرت جرائيل عليه السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض كيا رسول الله آپ علي الله علي السلام عاضر خدمت ہوئے اور عرض كيا رسول الله آپ علي الله تعالى آپ و حكم فرما تا ہے كه آپ بني بال احترت جريل عليه السلام نے عرض كيا الله كاتم بم نے تو جتھيا رئيس د كے الله تعالى آپ و حكم فرما تا ہے كه آپ بني قريظ كي طرف روانہ ہوجائيں بين جي اُن كي طرف مين دائوله لاؤں گا۔

اس کے بعد آنخفرت علیہ بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس خبر بھیج دی کہ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جا کیں اور و ہیں جا کرعمر کی نماز پڑھیں ' حضرات صحابہ کرام مروانہ ہوئے بعض نے سیمجھ کر راستہ میں عصر کی نماز پڑھ کی کہ وقت ختم ہور ہا ہے انہوں نے آپ کے ارشاد کا میہ مطلب سمجھا کہ نماز پڑھ کی جائے تا کہ نماز قضاء نہ ہواور بعض حضرات نے نماز قضاء کر دی اور و ہیں جا کر پڑھی ان حضرات نے ظاہر حکم کو دیکھا اور اپنی طرف سے اس کا کوئی مفہوم تجویز نہیں کیا 'رسول اللہ علیہ نے دوونوں جماعتوں میں سے کسی کوبھی ملامت نہیں گی۔

اس سے علاء نے بیا خذکیا ہے کہ مجتمدین کرام کا اختلاف (جواجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں) منکرنہیں ہے ہر مجتبدکو اپنے اپنے اجتہاد پرعمل کرنے میں ثواب ملتا ہے۔

 السبت ہے بین سپنج کی رات ہے قلعوں سے اُٹر کرہم مجر علیہ اوران کے اصحاب پر چیکے سے جملہ کردیں ہوسکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ہمارے جملہ سمجھ کر ہمارے جملہ سمجھ کر ہمارے جملہ سے غافل ہوں کہ آج لیا السبت ہے ہم ان پر حملہ نہ کریں گئے کہ مسینجر کے دن کو کیوں خراب کریں۔
فرقبول نہیں کی اور کہنے لگے کہ ہم سینجر کے دن کو کیوں خراب کریں۔

ے ہوں یں اردہ ہے ۔ اس اللہ علیہ کے درہ ہوں اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابید کو بھیج دیجئ بدانصاری اس کے بعد بنو قریظ نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابید کو بھیج دیا جب بہود کی اُن پرنظر پڑی تو انکی عورتیں اور بچے ابولبابہ کے سامنے رونے گئے بہود یوں نے اللہ علیہ ہے میں کہ اس میں اور بچے ابولبابہ کے سامنے رونے گئے بہود یوں نے ان سے مشورہ لیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ کیا ہم مجمع علیہ کے فیصلہ پر قلع سے پنچ اُر آ کمیں؟ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے رائے تو دے دی کہ ہاں اُر آ و اور ساتھ ہی اپنے طلق کی طرف اشارہ کر دیا یعنی یہ بتا دیا کہ تم ذیح کردیے جاؤ گئے اشارہ تو کردیا لیکن اُسی وفت دل میں یہ بات آگئی کہ میں نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول (علیہ کے کہ میں اس جگہ سوچا اور سید ھے مبحد نبوی میں حاضر ہوئے اور مبحد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو با نمرہ لیا اور کہنے گئے کہ میں اس جگہ سے دنالوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میری تو بہ قول نہ فرمائے۔

مفرين فرمايا بكسورة الانفال في آيت يَاتِهُا النون المنوالا تَعَنُونُوا الله والرَّسُول و تَعَوْنُوَ المنتِكُو

واف عرب اسول الله و ال

فیلے پرراضی ہو گئے یعنی پیکہلوا بھیجا کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔

جب وہ لوگ آپ کے فیصلہ پر راضی ہو گئے تو قبیلہ اوس کے اشخاص آ کے بڑھے (جوانصار میں سے تھے) انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے حلیف تھے ان کا معاملہ ہمارے سپر دفر ما دیجئے آپ علیہ نے نفر مایا کیا ان کا فیصلہ تھے ان کا معاملہ ہمارے سپر دفر مایا میں ان کا فیصلہ سعد بن معاذّ کے سپر دکرتا ہوں۔ ایک محض کے سپر دنہ کر دوں؟ کہنے گئے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے فر مایا میں ان کا فیصلہ سعد بن معاذّ کے سپر دکرتا ہوں۔ (حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عد قبیلہ بن اوس کے سردارتھے)

کیلے گذر چکا ہے کہ جب رسول اللہ علی و ثمنوں کے مقابل اپنے سحابہ کے ساتھ جبل سلع کے قریب قیام پذیر متھے

اورمقابلة تقریباً ایک ماہ تک تھا اُس وقت حضرت سعد بن معاذر ضی الله عنہ کی ایک رگ میں (جے عربی میں اکھول کہتے ہیں)

ایک تیرآ کر لگا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی انہوں نے محسوں کر لیا تھا کہ بیز خم جان لیوا ثابت ہوسکا ہے لہذا انہوں نے اللہ تعالی سے دُعا کی تھی کہ اے اللہ بھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بی قریظہ کا انجام دیکھر میری آئیس فی فی محس شوندگی نہ ہوجا کیں رسول اللہ علیہ نے انہیں رفیدہ تا می ایک عورت کے خمد میں تھرادیا تھا جب نے ان کوبی قریظہ کا انجام دیکھر کرمیری آئیس کے شوندگی نہ ہوجا کیں رسول اللہ علیہ نے انہیں رفیدہ تا می ایک عورت کے خمد میں تشریف فرما تھے اُن کو آثاد کھے کرفر مایا کہ اپنے کے کا فیصلہ بردفر مادیا تو آئیس بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ علیہ محب میں تشریف فرما تھے اُن کو آثاد کی کھر فرمایا کہ اپنے کے اس کے آپ علیہ کے کھڑے کہ موجہ کی خرورت کی اور ان کی مدد کرنے کا محم فرمایا ) رسول اللہ علیہ نے فیصلہ پر پھر جب انصار کے قبیلہ بی اوس نے کہا کہ ان کا معاملہ راضی ہوگئے ہیں (راضی تو ہوئے تھے رسول اللہ علیہ نے فیصلہ پر پھر جب انصار کے قبیلہ بی اوس نے کہا کہ ان کا معاملہ محملہ میں اچھا فیصلہ کردیا جائے اور ان کے اپنے خلفاء کے بارے کے خلفاء میں سے تھے اورخود اُن کے اپنے قبیلہ کے لوگ بھی خوش ہوئے اور ان سے کہود بھی خوش ہوئے اور ان سے کہود بھی خوش ہوئے اور ان سے کہود کہ ان تو ہیں ان سب اوقل میں اچھا فیصلہ کرنے کے لائق ہیں اُن سب آئیل میں ان سب آئیل کے جواللہ تا جائے اور ان سے بیار نے فیصلہ کیا ہے جواللہ تا کہ جولوگ جنگ کرنے کے لائق ہیں اُن سب آئیل کے میا ان سے بیار کیم نے فرمایا کرتم نے وہ فیصلہ کیا ہے جواللہ تو اُن کے فیصلہ کیا ہے جواللہ تو اُن کے جواللہ تا کہ اُن کی میں کرنے اُن کی کرنے کے وہ فیصلہ کیا ہے جواللہ تو کہ کے دور اُن کے تو وہ فیصلہ کیا ہے جواللہ تو کہ کہ اور ان سے جواللہ تو کہ کے اُن کی میں کرنے کے دور فیصلہ کیا ہے جواللہ تو کہ کے دور اُن کے تو وہ فیصلہ کیا ہے جواللہ تھا گیا کہ کے دور اُن کے کہ اُن کی کرنے کے دور فیصلہ کیا گیا کہ کرنے کے دائے کیا گیا کہ کی کرنے کے دور اُن کے دور فیصلہ کیا ہے کہ کیا گیا کہ کی کو کرنے کے دور اُن کے کو دور کے اُن کے کہ کے دور فیصلہ کیا ہے کہ کیا گیا کہ کو کرنے کی کو کر کے کہ کرنے کی کو کرنے کے کہ کرنے کے کہ کی کو کرنے کے کرنے کی کرنے کی کرنے کے کرنے کے

اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں بنو قریظہ کی جماعتیں وہاں پہنچائی جاتی رہیں اور اُن کی گردنیں ماری جاتی رہیں ان مقولین ہیں تی بن اخطب بھی تھا اور کعب بن اسد بھی جو بنو قریظہ کا سر دارتھا جس نے بنو قریظہ پر تین با تیں پیش کی تھیں اُن کی پیش کش پر قوم مسلمان نہ ہوئی تو اس نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ یا درہے کہ جی بن اخطب و بھی تحق ہے جو اپنے ساتھوں کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا تھا اور قریش مکہ اور بنو غطفان کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے پر آ مادہ کیا تھا اور آخر میں یوں کہا تھا کہ اگر ان جماعتوں کو تکست ہوئی 'جو آ مادہ کیا تھا اور آخر میں یوں کہا تھا کہ اگر ان جماعتوں کو تکست ہوئی 'جو بہر ہے آ کہ ہیں تو میں بھی ہیں ماتھ تھی میں مرکب باہر ہے آئی ہیں تو میں بھی ہیں ماتھ میہ بھی مقول بہر ہواؤں گا اور جو مصیبت تم لوگوں کو پہنچے گی میں بھی اس میں شریک رہوں گا 'اسی عہد کی وجہ ہے وہ واپس خیبر نہیں گیا جہاں بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور بنی قریضہ کے ساتھ یہ بھی مقتول موا۔ سیخض رسول اللہ علی تھا ہم وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد بھی تھا جنہیں سے میں غروہ خیبر کے موا۔ سیخض رسول اللہ علیہ گیا تھا۔

بنی قریظہ میں سے صرف ایک عورت کوتل کیا گیا اور باتی جومقولین تھے حضرت سعد بن معاذر صی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق سب مرد سے جس عورت کوتل کیا گیا اُس نے حضرت خلاد بن سویدرضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ گرادیا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہوگئے تھے بنی قریظہ میں سے حضرت عطیہ قرظی کو بھی قل نہیں گیا گیا کیونکہ وہ اُس وقت تک بلوغ کی صد کو نہیں پنچے تھے۔
فیصلہ سہ ہوا کہ جس کے زیر ناف بال نکل آئے ہوں اُسے بالغ سمجھا جائے اور قبل کر دیا جائے اور جس کے بال نہ نکلے ہوں اُسے قبل نہ کی جگہ پرنظر ڈالی گئ تو دیکھا کہ میرے بال اُسے کی جگہ پرنظر ڈالی گئ تو دیکھا کہ میرے بال اُسے میں الہٰ ذا بھے چھوڑ دیا گیا اور قید یوں میں شامل کر دیا گیا ہے بات انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بتائی تھی۔
ہمیں نکلے ہیں لہٰ ذا بھے چھوڑ دیا گیا اور قید یوں میں شامل کر دیا گیا ہے بات انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بتائی تھی۔

بنی قریظہ کے کتنے افراد تل کئے گئے؟ اس میں نین قول ہیں (۱) چیسو(۲) سات سو(۳) آٹھ اور نوسو کے درمیان۔ یہود میں سے چندا پسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جونہ بنی قریظہ میں سے تصاور نہ بنی نفیر میں سے تھے جس رات بنی قریظہ نے رسول اللہ علیہ کے فیصلہ پر راضی ہونے کا اعلان کیا اُسی وقت بیلوگ مسلمان ہوئے 'ان کے نام بی ہیں: نغلبہ بن سعید اسد بن سعید اسد بن عبید یہ لوگ بنی عدل میں سے تھے۔

بنی قریظہ کے مردوں کورسول اللہ علیہ نے قل فرمادیا اور ان کے مال اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت بناکر مجاہدین میں تقسیم فرمادیا اور ان کے اموال سے تمسیعتی ہے انکال دیا جیسا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔ بنی قریظہ میں سے جن بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا تھا اُن میں سے بعض کو نجد کی طرف بھیج دیا ' حضرت سعد بن زید انصاری آ ہے جاتھ کے اور انہیں بچ کر گھوڑ ہے اور ہتھیار فرید لئے تا کہ جہاد میں مسلمانوں کے کام آئیں۔

جب بن قریظہ کا معاملہ خم ہوا یعنی انہیں قبل کر دیا گیا تو حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنہ کا زخم جاری ہو گیا اور خون بہتار ہا جوان کی موت کا ظاہری سبب بن گیا ، چونکہ بیزخم انہیں جہاد کے موقع پر تیر لگنے کی وجہ ہے آگیا تھا اس لئے اُن کی بیموت شہادت کی موت ہوئی۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا بدن بھاری تھا جب اُن کا جناز ہ اُٹھا کر لے جانے گئے تو ہاکا محسوس ہوا ، بعض لوگوں نے کہا کہ اس محض کا بدن تو بھاری تھا جناز ہ اونا ہلکا کیوں ہے؟ یہ بات رسول اللہ علیہ کے میٹی تو آپ اللہ علیہ کے میٹی تو آپ اُن اُن کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرمایا جناز ہ کو اٹھا۔ میں میری جان ہے فرمایا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سعد بن معاذ کی وفات کے موقع رسول اللہ علیہ کے ساتھ روانہ ہوئے رسول اللہ علیہ نے دیرتک بنج پڑھی پھر جب آئیں فن کردیا گیا تو آپ علیہ نے دیرتک بنج پڑھی پھر تجبیر پڑھی اس پڑھی اس پڑھی اور عرض کیا کہ آپ نے بہا تنجے پڑھی پھر تجبیر بڑھی اس کی کیا وجھی ؟ آپ نے فر مایا اس نیک بندہ پراس کی قبر تنگ ہوگئی (میں برابر تنجیج پڑھتار ہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل دور فر مادی) اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ یہ وہ خص ہے جس کے لئے عرض متحرک ہوااور آسان کے دردازے کھولے گئے اور سر ہزار فرشتے حاضر ہوئے تھے تو دوسر سے لوگ اپر تکلیف دور کردی گئے۔ (جب حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کوز مین نے دبایا جوشہ یہ ہوگئے تھے تو دوسر سے لوگ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں گئے۔ بت ہیں)

غزوہ بی قریظہ کامفصل قصہ بیان کردیا گیا ہے جوسیرت ابن ہشام سے ماخوذ ہے ان میں سے بعض چیزیں کتب حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پوراوا قعہ پڑھنے کے بعد آیت بالا کے ترجمہ پردوبارہ نظر ڈال لیں۔
ممکن ہے بعض قار مین کو بیا شکال ہو کہ بنو قریظہ نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ جومعاہدہ کررکھا تھا اسے انہوں نے توڑدیا تھا جس کی سزایا کی کیکن ابوسفیان نے راہ فرارا ختیار کرتے ہوئے بید کیوں کہا کہ قریش وغیرہ کے ساتھ جوعہد کیا تھا بنو قریظ اس عہد کو تو رہی جانب سے بنی قریظہ آگئے تھا وران لوگوں کوئی بنن اخطب نے اپنے ساتھ ملانے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا تھا 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو

اس کے بعد ابوسفیان نے اور بی غطفان کے چودھر یوں نے بی قریظ کے پاس عکرمہ بن ابی جہل کو قریش وغطفان کے چندا فراد کے ساتھ پیغام دے کر بھیجا انہوں نے بہود سے کہا کہ دیکھو ہمارے تھہدنے کا موقع نہیں رہائہ ہمارے پاس جوادث اور گھوڑے سے وہ ہلاک ہو بچے ہیں آ وضح صب بل کر یکبار گی محد ساتھ پر جملہ کردیں اور معاملہ کوئمنا دیں بہودیوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس وقت تک تہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اپنے چندا وی بطور رہی ہمیں ند دے دؤجب تہارے آ دی ہمارے ساتھ ہوں گئے ہمیں جھوڑ دؤجب تہ ہمارے آ دی ہمارے ساتھ ہوں گئے ہمیں جروسر ہے گاہمیں ڈر ہے کہ تم لوگ اڑائی میں شکست کھا گئے تو ہمیں جھوڑ کو جب تھا ہوں کہ جواب کے تو ہمیں جورٹ کے کہ کہ اس کے باس والیس پنچے تو کہنے گئے کہ واقعی تھے ہمارے اور کی خطفان کے پاس والیس پنچے تو کہنے لگے کہ واقعی تھے کہا تھا کہ بوقر بطری تی تربطہ کو ایک بی خرجم رہے گئے کہ ساجواب جموادیا کہ ہم اپنا ایک خف بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری کے اس دے دیا کہ ہم اپنا ایک خف بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری خواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خف بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری خواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خف بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری خواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خف بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری خواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خف بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری خواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خوص بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری خواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خوص بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری خواب دے دیا کہ جم اپنا ایک خوص بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا بوقر بطری جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خوص بھی تہیں ہیں دیں گئالہذا ہوقر بطری دیں گئالہ کر انہوں کہ میں کہوں کے دیا کہ ہم اپنا ایک خوص بھی تہیں ہو سے کہوں کی میں کہوں کی کو دیا گئی کے دو اس دی کہوں کی کھوڑ کے گئی کی کھوں کی کہوں کی کہوں کے دو کر دیا گئی کو کہوں کی کھوں کو دیا گئی کھوں کی کھوں کو دو کر دیا گئی کو کھوں کی کھوں کے دو کر دیا گئی کھوں کی کو دو کر کھوں کے دو کر دیا گئی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے دو کر دیا گئی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دو کر کھوں کے دو کر کھوں کی کھوں کو کھوں کے دو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کر

جنگ نہیں کر سکتے للہذااب صورتحال بہ پیدا ہوگئ کہ بنو تربظہ نے وہ معاہدہ بھی توڑ دیا جورسول اللہ علی ہے کر رکھا تھا اور قریش وہی غطفان کی مدد ہے بھی دستبردار ہوگئا وراس کے بعدرسول اللہ علی ہے گئا وارکی زوے بھی نہ بھی ہے گئی ہے ہیں مسعود ضی اللہ عند کی بید بیراین ہشام نے لکھی ہے اور جا فظا بن کیٹر نے بھی ' البدایہ والنہا یہ بیس سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قبوله تعالیٰ: (مِنْ صَیاَ صِیهِ ہِمُ ) ای من حصوله ہم جسمع صیصیة و ھی کل ما یمتنع به ویقال لقرن الفور والظباء ولئسو کہ اللہ کی اللہ اللہ کالقرن الصغیر ' و تطلق الصیاصی علی الشوک اللہ کالمنساجین ویت خدمن حدید . (دوح المعانی) (اللہ تعالیٰ کا قول (مِنْ صَیاَ صِیهُمَ ) ایمی کا کھول سے یہ صیصیة کی جہ ہے اور یہ ہمراس چیز کو کہتے ہیں جو رکا دے بے اور یکل کے سیک مرغ کے ناخن کو بھی کہا جا تا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سینگ ہے اور میاصی کالفظ لو ہے کاس کا نئے پر بھی بولا جا تا ہے جو کیڑ ابنے والوں کے پاس ہوتا ہے )

يَايُّهُا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُن الْحَيْوةَ الدُّنْيَاوَزِيْنَةً الْتُكَالَيْنَ أُمَيَّعُكُنَّ اے نی! آپ اپنی بیولیوں سے فرما و بیجے کہ اگرتم ونیا والی زندگی اور اس کی زینت جاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچا دول وأسرِ عَكْنَ سَرَاعًا جَمِيْلُهُ وَإِن كُنْتُنَ يُرِدُن الله وَرَسُولَه وَالدَّار الْاخِرَةَ فَإِنَّ الله اعْل اور ملہیں خوبی کے ساتھ جھوڑ دول۔ اور اگرتم اللہ کو اور اس کے رسول کو جاہتی ہو اور دار آخرت کو تو بلاشبہ اللہ نے لِلْمُهُ يِهِ مَنِي مِنَكُرَ إِجُوا عَظِيمًا ﴿ يَنِيكَ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِتُ الْمُ مُبَيِّنَةً ان ورتوں کے لئے جوتم میں اچھے کام کرنے والی موں برااجرتیار فرمایا ہے۔اے نبی کی بیویو اتم میں سے جوبیوی بے مودگی کرے گ يُضعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِغْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَبِيْرًا ۞ وَصَنْ يَكُفُّ مِنْكُرَّ اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو عورت لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِكًا نُؤْرِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآغَتَكُ نَالَهَا رِزُقًا كُرِيْمًا ®ينِسَأَة اللہ اور رسول کی فرما نبر داری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اس کا تواب دو ہرادیں گے اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیا ہے۔اے النَّبِيِّ لَتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْمِهُ نی کی بیو یو اتم دوسری مورتوں میں سے کسی مورت کی طرح نہیں ہواگرتم تقوی اختیار کرواییا شخص لا کچ نہ کرنے گئے جس کے دل میں مَرَضُّ وَقُلَنَ قَوُلًا مِنْ عُرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرِّجُنَ تَبُرُّجُ الْحَاهِلِيَةِ مرض ہو اور مناسب طریقہ پر بات کرو۔ اور تم اپنے گھروں میں تھیری رہو اور قدیم جہالت کے الْأُولِي وَاقِتِهْنَ الصَّلْوةَ وَاتِّينَ الزُّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وستور کے موافق نہ پھرو اور نماز قائم کرو اور زکوۃ اوا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اللہ بھی جاہتا ہے

لِیْنُ هِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبَیْتِ ویطِقرکُ مُ تَطْهِیْرًا ﴿ وَ اَذْکُرُنَ مَایْتُلَیٰ کَدَاتِ بَی کِمُ وَالْوَی مَایْتُلَی کَدَاتِ بَی کِمُ وَالوَمْ کَ وَدُونُونَ مِی طَاوِت کَ جَالَ بِی کَدَاتِ بِی کَدُونِ بِی طَرِی اللّٰ وَالْمِی طَرِی اللّٰ وَاللّٰهِ کَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا ﴾

وفی می واون می الله والحِکْمُ والله کان لَطِیفًا خَبِیرًا ﴾

ان آیات کو اور عمت کو یاد کو طاشه الله مهران ب با خر ب

## رسول الله عليلية كى ازواج مطهرات كونصائح ضروريير

قف المديو: آيت كريمه يَا يُهُ الدِّيْ فَالْ لِا رُواحِكَ عَلَيْهِ الْمُواعِنَّ اَلْكُو الْمُواتِ مَعْرِين كرام في يكفا المحالية عليه الله عليه الله عليه المراحة في الرواح مطهرات في آپ عليه على الرواح مطهرات في آپ عليه على الرواح مطهرات في آپ عليه في الرواح الله على الرواح معلم الله على الرواح الله على الرواح الله على الرواح الله على الرواح الله على المواح والمواح والمحاح المواح المواح والمواح والمواح والمحاح و

 اگرچا ہوتو میرے بی پاس رہولیکن اس صورت میں مطلوبہ اخراجات کا کوئی وعدہ نہیں ہاں بیوعدہ ہے کہ نیک کام کرتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرعظیم دیاجائے گا۔

فا مکرہ: بیوی کواگرطلاق کا اختیار دیاجائے تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیک طلاق کا اختیار عورت کے سپر دکر دیا جائے اگر وہ جاہے تو اپنے او پرطلاق واقع کر کے آزاد ہوجائے اور دوسری صورت بیہ ہے کہ مردطلاق کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور عورت سے یوں کہے کہ اگر تو جائے تو میں تخفی طلاق دیدوں۔

(ان احادیث میں حضرت امام مالک امام شافعی امام ابو صنیف امام احمد اور جمہور علاء رحمۃ الله علیم کے فد جب کی دلیل ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تو محض بیا ختیار دینا طلاق نہیں ہوگا اور نداس سے فرقت ہوتی ہے۔ حضرت علی حضرت زید حضرت حسن اور حضرت لیث بن سعدرضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ فس تخییر سے طلاق بائنہ واقع ہوجاتی ہے خواہ عورت نے اپ آپ کو اختیار کیا ہویا نہ کیا ہوا دراس بات کو خطابی اور نقاش نے امام مالک سے فیال کیا ہوا دراس بات کو خطابی اور نقاش نے امام مالک سے فیال کیا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں حضرت امام مالک سے بیروایت صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ فد جب ضعیف ہے اور ان فروہ صرح احادیث بیں چنجیں)

حندی میں سے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص طلاق کی نیت سے آئی ہوئی سے اِختادِ ی (تواختیار کرلے)
کہد دے یا یوں کہد دے کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے دے توجب تک وہ آئی مجلس میں رہے گی اُسے طلاق دینے کا اختیار
رہے گا اگر مجلس سے اٹھ گئی یا وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کام میں لگ گئی (جس سے اعراض سمجھا جاتا ہو) تو اس کے ہاتھ سے
اختیار جاتا رہا اگر اِختادِ ی کے جواب میں (جبکہ شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا ہو) عورت نے یوں کہدیا کہ احتدت
نفسی (میں اپنی جان کو اختیار کرتی ہوں) تو ایک بائن طلاق واقع ہوجائے گی۔ (باب تفویض الطلاق)

ید درات انبیاء کرام میلیم الصلوق والسلام پر بعض ال کئے ہے کہ جن کے مرتبہ بلندہ وتے ہیں ان کامواخذہ زیادہ ہوتا ہے ای طرح حضرات انبیاء کرام میلیم الصلوق والسلام پر بعض ان چیز ول پر عتاب ہوا جن پر دوسرے مؤمنین پر عتاب نہیں ہوتا۔ ایک جائل حفض ایک عمل کر سے اور کوئی عالم محفض اس عمل کو کر لے تو اس عالم کامواخذہ جائل کے مواخذہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ صاحب رُوح المعانی تصح ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ الله علیہ ہے کہ دویا کہ آپ تو اہل بیت کے فرد ہیں جو بخشے بخشائے ہیں اُس پر وہ غصہ ہونے گا ور فر مایا کہ الله تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ کی از واج کے بارے میں جو بھی فرمایا ہے ہم اپنے کوئی کا مستحق سی محصے ہیں ہم میں سے جو محن ہیں اُن کے لئے دو ہر ہے اجری اُمیدر کھتے ہیں اور ہم میں سے جو میں اُس کے بعد انہوں نے آیت کر یمہ میں سے جو محض کوئی گناہ کرے اس کے لئے دو ہرے عذاب کا اندیشر کھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت کر یمہ میں سے جو محض کوئی گناہ کرے اس کے لئے دو ہرے عذاب کا اندیشر کھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت کر یمہ

بندتاً النّبِي مَنْ يَانِ مِنكُنَّ اوراس كے بعدوالى آيت وَمَن يَقَنْتُ مِنكَنَّ طاوت فرمائى۔(روح المعانی جلدا ٢ص١٨) اس كے بعد فرمایا: وَمَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَّ بِلْهِ وَرَسُولِهِ وَبَعْمَلْ صَالِحاً اُوْقِهَا آجُرهَا مَرْكَيْنُ وَاعْتَدُنَالَهَا رِذُقا كَوْنِهُا (اور تم مِن سے جوعورت الله اوراس كے رسول كى فرما نبردارى كرے كى اور نيك عمل كرے كى ہم اسے اس كادو ہرا تو اب ديں

م یں سے بو ورت اللہ اور ان سے دیوں کا رہ مررار ان مرسان اور یک کی رہے کہ اسے بی فارد ہرا و اب دیا۔ گاور ہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیا ہے)

صاحب بیان القراق ن کھتے ہیں علت اس تضعیفِ اجرادرای طرح تضعیف وزر کی جواسے قبل ارشاد ہے شرف زوجیت نبی ہے جس پر میلیساء النبی دال ہے کیونکہ الل خصوصیت کا عصیان بھی اوروں کے عصیان سے اشد ہوتا ہے ای طرح ان کی اطاعت بھی اوروں کی طاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے پس وعدہ ووعید دونوں میں وہ دوسروں سے متاز ہوتے ہیں اورخصوصاً مقام کلام میں یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرات اُم الیومنین سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علیہ کے حضرات اُم الیومنین سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علیہ کے قلب کوراحت رسانی موجب زیادتی اجرہوگئی علی قلب کوراحت رسانی موجب اجرتھی زیادہ راحت رسانی موجب زیادتی اجرہوگئی علی

ھذااس کی ضدمیں سمجھنا جاہئے۔

ایک ہی مرتبہ حضرات از واج مطہرات کی طرف سے خرچہ میں اضافہ اورخوشحالی کی بات اٹھائی گئی اس پرآیات بالا نازل ہو گئیں اس کے بعد کوئی واقعہ اس تم کا پیش نہیں آیا جس میں خرچہ کی تنگی کا سوال اٹھایا گیا ہوا زواج مطہرات برابر زندگی مجراللہ تعالی اور اس کے رسول عظیمات کی فرما نبرداری میں اور عبادت اللہ میں لگی رہیں اور آپ علیمات کی وفات کے بعد آپ علیم کی احادیث کو اور آپ کی تعلیمات کوآگے برحاتی رہیں۔ دضی اللہ عنھت واد ضاھت۔

از وائی مطہرات کی فضیلت: اس کے بعد فر مایا پینیا آلتی انگاری کا کی برا آلتی کا کی برازی آلتی کا کی برائی برائی برائی برائی برائی برائی برائی برائی کی برائی برائی کی برائی بر

نامحرمول سے بات کرنے کا طریقہ: معلوم ہوا عندالضرورت نامحرم ہے بات کرنے کی اجازت تو ہے کیونکہ بھی اس کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے لیکن ایسے موقع پر زیادہ آواز بلند نہ کرئے نہ آواز کو دراز کرے نہ فرامشوں کو کھریک آواز کے اُتار چڑھاؤ کی صورت اختیار کرے کیونکہ اس سے نامحرموں کے دل مائل ہوں کے اور نفسانی خواہشوں کو تحریک ہوگئ اس لئے عورت کو اذان دینا اور جج کے موقع پر زور سے تلبیہ پڑھنا ممنوع ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابو

العباس قرطی ی نقل کرتے ہوئے گھتے ہیں: فانا نجیز الکلام مع النساء للاجانب و محاور تھن عند الحاجة الى ذلک و لا نجیز لهن رفع اصواتهن و لا تمطیطها و لا تلیینها و لا تقطیعها لما فی ذلک من استمالة الرجال الیهن و تحریک الشهوات منهم و من هذا الم یجزان تؤذن المرء ق. اه (شامی جلد اصلی) (لبذا ہم غیر محرم سے ورتوں کے بات کرنے اور جواب دینے کو جائز بھتے ہیں جمداس کی ضرورت ہوالبتہ آ واز کو بلند کرنا کہا کرنا اور برم کرنا اور بات میں اتا کی ها و کرنا جائز نہیں بھتے کو فکر اس سے مردوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں گاور ان کے جذبات کتے کی ای لئے ورت کے لئے اذان دینا جائز نہیں ہے)

گھرول میں گھرول میں کھی ہے کہ جہائت کے دستور کے موافق بن فیڈو تگئی (اورتم اپ گھر میں تھری رہو)

وکا تکری کھی تک تکری کے الکے الکے اور قدیم جہائت کے دستور کے موافق بن تھن کرنہ پھرو) اس میں اوّل تو بی تھم فر مایا

کہ گھروں میں قرار پکڑے رہواور دوسرے بے فر مایا کہ جا بلیت اُولی کے طریقہ پر باہر نہ نکلوجس سے کہ مرسینہ چہرہ کردن کان کا نوں کی بالیاں وغیرہ ظاہر ہوں۔ جا بلیت اُولی سے عرب کا اسلام سے پہلے والا زمانہ مراد ہے اس زمانہ میں عورتیں

بلا پردہ بے جا با باہر نکلی چین مراور سینے کھلے ہوئے ہوئے تھے اور بلا کھئک مردوں کے درمیان سے گذر جاتی تھیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جساھلیة اولی جاھلیة اُحدی کے مقابلہ میں ہے مطلب بیہ کہ اسلام سے پہلے لوگ حضرات نے فرمایا ہے کہ جساھلیة اولی جاھلیة اُحدی کے مقابلہ میں ہے مطلب بیہ کہ اسلام سے پہلے لوگ جا بلیت میں جتلا ہے کہ جا بلیت اور نورا فتیار کریں گے تو یہ دوسری جا بلیت ہوگ جو جا بلیت اولی کی نقل ہوگ ۔ جا بلیت میں جتلا ہے کہ اسلام میں فسوق اور فورا فتیار کریں گے تو یہ دوسری جا بلیت ہوگ جو جا بلیت اولی کی نقل ہوگ ۔ انسان میں فسوق اور فیرا ورافتیار کریں گے تو یہ دوسری جا بلیت ہوگ جو جا بلیت اولی کی نقل ہوگ ۔ انسان میں نور دیت سے باہر جا ناہی ہو تو پردہ کا فاص اہتمام کیا کریں اُسے اعضاء کو اور زیوراور زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔

ندکورہ بالا خطاب گواز واج مطہرات کو ہے لیکن تمام سلمان عورتوں کے لئے یہی تھم ہے کہ جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں اورا گریا ہر نکلنا ضروری ہوتو پر دہ شرعی کاخوب زیادہ اہتمام کریں۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا 'الْمَوْءَ أَهُ عورةٌ فَاذَا خَرَجَتِ استشرفها الشَيْطُن (كه عورت چهپا كرر كھنے كى چيز ہے جب بابرتكاتی ہے تواسے شيطان تكنے لگتا ہے) (رواہ التر مذى كما فى المشكلة قالمصانيح ص ٢١٩)

ایک مرتبدرسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ میں ہے ہے۔ استوں کے درمیان میں چلوتم راستہ میں استھے چل رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عورتو! پیچھے ہوتمہارے لئے یہ جائز جہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلوتم راستہ کے کناروں پر چلوٴ آپ علی ہے اس ارشاد کے بعد عورتوں کا بیرحال تھا کہ بالکل دیوار کے ساتھ ل کرچلتی تھیں یہاں تک کہ اُن کا کپڑا دیوار سے اٹک جاتا تھا۔ (رواہ ابوداؤد)

اگر کسی عورت کو کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہوتو بن کھن کرخوشبولگا کرنہ نکلے اور مردوں سے دور ہوکر گذر جائے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ ہرآ نکھزنا کارہے ( لیتی بے جگہ نظر ڈالنا' مردکی نظر ہویا عورت کی' زنا میں ثمار ہے ) اور بلاشبہ جب کوئی عورت عطر لگائے اور مجلس پر گذر ہے تو ایسی ہے ویسی ہے یعنی زنا کار ہے۔ (مشکلو قالمصابح ص ۹۲)

انوار البيان جلاك

قولة تعالى: وَقُرُنَ فِي بَيُوتِكُنَّ قال صاحب الروح من قريقر من باب علم اصله اقررن فحذفت البراء الاولني والقيت فتبحها على ما قبلها وحذفت الهمزة لاستغناء عنها بتحرك القاف وذكر ابوالفتح الهمداني في كتاب التبيان وجها اخر قال: قاريقار اذا اجتمع ومنه القارة لا جتماعها الا ترى اللي قول عيضل والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعهن انفسكن في البيوت. وقرأ الاكثر (وقرن) بكسرا لقاف من وقريقر وقارًا اذا سكن وثبت واصله اوقرن ففعل به مافعل بعدن من وعدأ ومن قريقر المضاعف من باب ضرب واصله اقررن حذفت الراء الاولى والقيت كسرتها الى القاف وحذفت الهمزة للاستغناء عنها. اهـ (الله تعالى كاار ثادو قَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تَفْيرروح المعانى كمصنفٌ فرماتے ہیں قدون قر یَقَوْ باب عَلِم سے بناہے ساصل میں اِقُورُن تھا۔ پہلی راء حدف کی گی اوراس کا فتح مالی کودیدیا اورقاف کے متحرک ہوجانے کی وجہ سے ہمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی اس لئے ہمزہ کوجذ ف کر دیا۔اور ابوالفتح الحمد انی نے کتاب النبیان میں ایک اورصورت ذکر کی ہاس نے کہا ہے قار یقار کامعنی ہے جمع ہونا ، مجتمع ہونا احقارة ای سے ہے کیونکہ وہ بھی مجتمع ہوتا ہے کیا آپنیں دیکھے ہی وہ ہو گئے۔ پس اس طرح قرز ن کامعنی ہوا کہتم اپنے آپ کو گھروں میں بی مجتمع رکھو۔اوراکٹرنے وقور ف پڑھاہے قاف کے سرہ کے ساتھ وَقَدَ يَقِدِ وَقَارًا ہے جس کامعنی ہے ساکن ہوتا' قائم ہونا اور بیاصل میں او قُون تھا چراس میں وَ عدوا لے باب کے صیغہ عُدِن والی تعلیل ہوئی یا بی قَبِ یَقِقُ سے ہوکہ مضاعف ہےاور باب صَنسبوَ ہِ ہےاوراصل میں تھا اقسبر دُنَ پہلی خذف کردی گئی اوراس کا کسرہ قاف کودیدیا گیا اور ضرورت نہ ہونے کی دجہ ہے ہمزہ بھی حذف کر دیا گیا)

يجر قرمايا: وَأَقِدُ مُنَ الصَّلِواةَ وَالِّينَ الزَّكواةَ وَأَطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ (اورنمازين قائم كرتى رمواورز كوتيس اداكرتي رہواوراطاعت کرواللہ کی اوراس کےرسول کی ) نماز اورز کو ق کی ادائیگی اوراللہ اوراس کےرسول عظیم کی فرمانبرداری کا تھم تو ہرمسلمان مردوعورت کو ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات رضی الله عنهن کوخطاب فرمانے میں بی حکمت ہے کہ بیں وہ اپنے رشتہ زوجیت پر فخر کر کے نہ بیٹے جائیں اور اعمالِ دینیہ میں کوتا ہی نہ کرنے لگیں۔

پھر فرمایا یانتہایونی اللهٔ لیکڈ ہب عَنگُوالِۃِ جس اَهْلَ الْبِیْتِ وَیُطَهَرے ُ وَتُطْهِیْرًا (اللہ کو بہی منظور ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کودورر کھے اورتم کواچھی طرح یاک کرد ہے)

آیت طهبریعنی اِنْهُ اَلِی وَ اللّه اِنْ هِبَ عَنْكُوْ الدِّحِسُ (الآیة) مِن اللّه تعالی شایهٔ نے جفرات از واج مطهرات رضی اللہ تغالی عنہن سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہے گندگی کو دورکرنے کا اور یاک کرنے کا اراد ہ فر مایا ہے۔ گندگی سے فتق اور گناہ کے کا م مراد ہیں' اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے اخلاق روٰ یلیہ' بخل' طمع' حمد وغیرہ مراد ہیں اور در حقیقت قول اول ہی میں بیسب چیزیں داخل ہوجاتی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے <u>ایڈ ج</u>ی عَنْكُوالرِّجْسَ سِتَخلِيعُن الروْائل اور وَيُطِهِّرَكُ وَتُطْهِنِرًا سِتَخليه بالفصائل والفواصل مراد ب جب الله تعالى شاحه نے ان کو اَهْلُ الْبَيْتِ لَين الل بيت النبي ( عَلِيلة ) كالقب دے ديا اور انبيں معصيوں سے اور گند گيوں سے پاك كرنے كا ارا د وفر مالیا تواس کے بعد کوئی گمراہ اور منکر قرآن ہی از واج مطہرات کے خلاف کوئی بات لکھ سکتا ہے اور جہالت کی زبان ہے کوئی نازیبا کلمہ نکال سکتا ہے۔ روافض جن کو (اپنے ایمان کی فکرنہیں اور) حضرات صحابہ ہے اور از واج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے دشمنی ہے۔ انہیں ان حضرات کی دشمنی میں قرآن کو جمٹلانے اور قرآنی تصریحات کورد کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی ' بیلوگ کہتے ہیں کہ تین چار کے علاوہ سب صحابہ کا فر تھے اور ( حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ) رسول اللہ علیات کی سب بویاں کا فرہ تھیں ( العیاذ باللہ 'نقل کفر کفرنہ باشد ) بیقرآنی آ بات کے منکر ہیں 'چربھی ان لوگوں سے ناراض ہوئے جو انہیں خارج عن الاسلام سجھتے اور جانے ہیں اور است مسلمہ کوان کے عقائد کفریہ سے باخبر کرتے ہیں۔

روافض کہتے ہیں کہ اَفْسَلَ الْبَیْسَت ہے رسول الله علی کے اہل قرابت یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی الله عنہم مراد ہیں۔ ہمیں تو ان حضرات سے بھی محبت ہے اور ہمارے نزدیک بید حضرات بھی رسول اللہ علی کے اہل بیت ہیں البتہ قرآن مجید کے سیات اور سباق سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں اہل بیت سے حضرات ازواج مطہرات ہی مراد ہیں اور اس کا اٹکار کرناز بردی آئکھیں بند کرنے اور اندھا بننے کے متراد نے۔

روافض کواپی بات آ کے بوھانے کے لئے کچھ ندملاتو جاہوں کو مجھانے کے لئے بینکتہ تکالا کہ آیت شریفہ میں ضمیر جَعْ ذَكِر عَنْكُمُ أور وَيُطَهِرَكُمُ لا فَي كَيْ إِمَارُونِ مطهرات مراد موتيل توعَنْكُنَّ أور وَيُطَهِر كُنَّ موتا ـ دُوبِ وال کو جب سیجنہیں ملتا تو تنکے بی کا سہار لے لیتا ہے ان لوگوں کو چونکہ از واج مطہرات سے بغض ہے اور قرآن کے خلاف سویے ہی کوہنر بھے ہیں اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف ذہن لے جانا مناسب نہ جانا ' حالا مکھ قرآن مجیدیس حضرت موی علیدالسلام کارین سے واپس ہونے کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قال اِکھیلہ المُكُونَا إِنَّ انْسُدُ نَارًا 'اس ميس أَمُكُونُ وَ صيغه من جَعْ ذكر حاضر باور خطاب بيوى كوب اور سورة بوديس بك فرشتول نے حضرت ابراہیم علیه السلام کی بوی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَهْدِ اللهِ وَجَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ عَلَيْكُم اَهُلَ الْبَيْتِ اس ميس صرف ايك عورت كولفظ عَلَيْكُم كساته خطاب فرمايا بجوج مَرَ مَرك ضمير باوراى عورت کواهل البیت کےمعزز لقب ہے بھی نواز اہے۔معلوم ہوا کہ تورت کو بھی بھی مذکر کے صیغہ سے بھی خطاب کیا جا تا ہے اور میر التصریح معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں بھی شامل ہے پھر از واج مطہرات کے پاکیزہ ہونے کا ذکر سور ہ نور میں بھی ب وبال ارشاد فرمايا ب: والطَّيِّباتُ الطَّيِّبانَ والطَّلِيُّونَ الطَّيِّباتِ وسب تصريح سورة نوررسول الله علي كازواج طيبات تعين اورآ پ علي خودطيب عظ آ پ علي كازوج بهي طيبات عين روافض فصرف عَنْكُمُ اوروَيُ طَهِرَكُمُ كَلَ ضمیرجمع ذکرد یکھااورانہیں مذظرندآیا کہ اس کے بعد پھرجمع مؤنث کاصیغہ وَاذْ کُونَ مَا یُتُلیٰ آرہاہےاور بیجملہ اقبل پر معطوف باورجود مرات اس كخاطب بين وبى اس يهلي آيت بل بحى خاطب بين قال الحافظ ابن كثير جس ص ٢ ٨٨ ثم الله عليه وسلم داخلات في قوله: النَّمَايُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُ وَتَطْهِيْرًا. فان سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله وَاذْكُرُنَ مَا يُتلي فِي بُيُونِكُنَّ مِنُ آيتِ اللهِ وَالْحِكُمَةِ ـ (حافظ ابن كثير فرمات بي قرآن من غورو فكرر كھنےوالےواس بات ہے وئی شك نبيس ہوسكتا كر حضور عليلية كى از واج مطبرات النه اليوني الله ليڈ وب عند كوالز جس میں داخل ہیں۔ چنانچے سیات کلام کا تعلق از واج مطہرات کے متعلق ہے ای وجہ سے اس سب کے بعد الله تعالی نے فرمایا

كتبهار ع هرول الله تعالى كي آيات اور حكمت كي جوتلاوت موتى باسعتم يادركهو)

رسول الله علی نے بعض ایسے افراد کو بھی اہل بیت میں شارفر مایا جن ہے کوئی نسبی یا از دوا جی رشتہ نہ تھا چنا نچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فر مایا کہ مسلمان منا اہل البیت اور حضرت واثلہ بن القع کے بارے میں لے ذکرہ صاحب الرّوح عن ابن عامل وعن فتادہ قل دلمسرت بنصاحه صلّی الله تعالیٰ علیه وسلم. (۱۳۳۰م) (پیدوایت دوح المعانی کے مصنف ّ خصرت عبداللہ بن عبال ہے اور حضرت آدہ مُ فَقِل کی ہے حضرت آدہ نے فرمایا میں نے الل البیت کی تغییر حضور علی کے کارشادات کی وقتی میں کہ ہے) بھی ایسا فرمایا ہے بس جب بید حضرات اہل بیت میں شار ہو سکتے ہیں تو آپ عظیقے کے ہمراہ گھروں میں ساتھ رہنے والی بیویاں کیونکر اہل بیت میں شامل نہوں گی؟

صاحب بیان القرآن لکھے ہیں: اس میں مقت بات یہ کی ہے کہ آ بت اور صدیث میں اہل بیت کا مفہوم تحذیبیں بلکہ صدیث میں عراد ہے اور آ بت میں باتو عام مراد ہے جس کی ایک نوع تو آ بت ہی کی مدلول ہے اور دوسری نوع کا مدلول ہونا آ پی اللہ نے ہوگا کر تمہا رات کا مدلول ہونا آ پی اللہ نے بوگا کر تمہا رات کا مدلول آ بت ہونا طاہر ہی ہے جن کا خفی ہے ان کو طاہر کرتا ہوں پھرتم کواس کا اہتمام کیا ضرور اور فیر ہے بھی مدلول سے مدلول آ بت ہونا طاہر ہی ہے جن کا خفی ہے ان کو طاہر کرتا ہوں پھرتم کواس کا اہتمام کیا ضرور اور فیر ہے بھی مدلول سے مدلول آ بت ہونا طاہر ہی ہونے کا اس الحباب بدہ اُم سلمة و عدم اد خالھا فی بعض الموالت تحت الکہ ساء لیست من اہل البیت اصلاً بل لظھور اُنھا منھم حیث کانت من الازواج اللاتی یہ تعتمی سیاق الایة وسباقھا دخولھن فیم بخلاف من اد خلوا تحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم فانه علیہ الصلوة و السلام لولم ید خلھم و یقل ما قال لتو ہم عدم دخولھم فی الایة لعدم اقتصاء سیاقھا و سباقھا و سباقھا ذلک. رائس لئے نہیں تھا کہ وہ اللہ بیت میں می نہیں بلکہ یہ تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ وہ نہیں جا دور کے تحت ان کو دائل بیت میں وائل ہونا آ بت کے بیاق سے بیل جن کا انل بیت میں وائل ہونا آ بت کے بیاق سے تاب کے انتوان کو اہل بیت میں وائل ہونا آ بت کے بیاق سے بیل جن کا انفاز نظر ماتے تو اہل بیت میں وائل ہونا آ بت کے بیاق سے تاب کے نیاز میں کا انس بیت میں وائل ہونا آ بت کے بیاق سے نابل بیت کا لفظ نظر مات کے والی بیت میں اہل بیت کا لفظ نظر مات کو اہل بیت میں ساتی سے نیان کے نیاز کی تعاصا نہیں کا انس بیت کا نوان کو ان کا تعاصا نہیں کرنا )

آخریل فرمایا: وَافْلُونَ مَالِیُنُونِ فَی اِیُونِیَنَ مِن الیّتِ اللّهِ وَالْکُنَّةِ آیات الله عقر آن عیم اور حکمت سے رسول الله عقیقیہ کی تعلیمات اور منتیں مراوی میں جیسا کہ بعض مفسرین نے تفییر کی ہے اور واذک سون کے دوم فہوم ہو سکتے ہیں ایک بیکدان چیزوں کوخودیا در کھنا جن بڑمل کرنا ہے دوسرے بیکہ جو پچھ قرآن ایکے گھروں میں ان کے سامنے نازل ہویا جو تعلیمات رسول الله عقیقیہ نے ان کوویں ایس کا ذکر امت کے دوسرے لوگوں سے کریں اور ان کو پہنچا کیں۔

جس طرح قرآن علیم کی تعلیم اور تدریس لازم ہے ای طرح رسول الله علیہ کے آقوال اوراعمال کی تحدیث اور تبلیغ بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے مجمل احکام کی رسول الله علیہ کی احادیث سے تشریح اور توضیح ہوتی ہے۔ اگر احادیث شریفہ کوسا سے ندر کھا جائے تو پانچوں نمازوں کے اوقات اور زکوتوں کی مقادیر اور نصاب معلوم نہیں ہو سکتے اور حدیث نبوی پرعمل کئے بغیر قرآن کریم پرعمل پیرانہیں ہوسکتا۔ رسول الله علیہ کی ازواج کی کثرت میں جہاں دوسری حدیث نبوی پرعمل کئے بغیر قرآن کریم پرعمل پیرانہیں ہوسکتا۔ رسول الله علیہ کی ازواج کی کثرت میں جہاں دوسری حکمت میں جہاں دوسری مطہرات رضی الله عنہی وارضا هن کے ذریعہ ان احکام شرعیہ کی تبلیغ ہوئی جوگھر میں رہتے ہوئے صادر ہوتے تھے اور خاص کروہ احکام جن کا تعلق از دواجی امورسے تھا۔

اَنَ اللَّهُ كَانَ لَطِيْفَا حَبِيْرًا لِعِن اللَّهُ تَعَالَى مهر بان ہے تہمیں یہ مرتبہ عطا فر مایا کہ اپنے بی کریم علیہ کی زوجیت کا شرف بخشااوران گھروں میں تہمیں نصیب فر مایا جن میں اللّہ کی کتاب پڑھی جاتی ہےاوروہ ہر چیز سے باخبر بھی ہےتم جوخیر کے کا م کروگ اللّٰہ تعالیٰ کوان سب کاعلم ہےاوروہ اجروثواب سے نواز ہے گا۔

## إِنَّ الْمُسْلِيدِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقِنتِينَ وَالْقِنتِينَ وَالْقِنتِي

باشبه سلم مرد ادر سلم عورتي اور مون مرد اور مون عورتي اور فر ما نبرداري كرنے دالے مرد اور فرما نبرداري كرنے والى عورتين والصير قائن و الصير قت و الصيرين والصيريت والعيديت والخيشيدي والخيشيدي والديم

اور استباز مر داور راستباز عورتنی اور صبر کرنے والے مرداور صبر کرنے والے عورتی اور خشوع کرنے والی عورتی اور صدقہ دینے والے مرد

وَالْمُتَصَرِّةَتِ وَالصَّابِينَ وَالصِّيِمَةِ وَالْخِفِظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَالْخَفِظْةِ وَالنَّاكِرِينَ الله

اور صدقه دين والي عورتمي اوردوز سد كحضو السعر داورروز سد كلف والي عورتمي اورائي شرم كابول كي هفاظت كرف والمعرد قوالي عورتمي اورالله كو

كَثِيْرًا وَالذَّكِرْتِ اعْدَاللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيْمًا ٥

بكثرت يادكرنے واليمرداور يادكرنے والى عورتنى أن كے لئے الله نے مغفرت اوراج عظيم تيار كرد كھاہ

### مؤن مردول اورعورتول کی صفات اوراُن کے لئے اجریم کاوعدہ

ق ضعمبي : مفسرابن كثر ف (جلد ٣٨٥) كتب مديث معددروايات قال كى بين جن عواضح موتا ك آيت بالاحفرت أم سلنى رض الله تعالى عنها كي سوال پرنازل موكى انهوں في عرض كيا كه يا نى الله اقر آن مجيد ميں مردول كا ذكر ق تا ہے ورقوں كا ذكر نيس آتا (يعنى جواحكام بين وه مردول كے خطاب كے ذيل ميں بيان كے جاتے بين عورتوں سے علي ده خطاب يا مؤنث كے صيغ نبين لائے جاتے )اس پرالله تعالى شائ في آيت كريم ان المنسيدين والد في المنسيدين والد ارى فرمادى۔
آخرتك نازل فرمائي اورتا ميث كے صيغ لاكران كى بھى دلدارى فرمادى۔

ندکورہ آیت میں مسلمان مرداور عورتوں کی صفات بتائی ہیں جن میں یہ بتایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کوان صفات سے متصف ہونا جا ہے اور آیت کے ختم پر مؤمنین ومؤمنات کے لئے اجرعظیم کا وعدہ فرمایا۔

ل واحرجها الترمذي في تفسير سورة الاحزاب من كتابه

خشوع فی الاعمال اورخشوع فی المعاملات سب کوشامل ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے قلب وجوارح کوعناد سے اور ہرایی چیز سے پاک اور صاف رکھتے ہیں جس میں کمر اور نخوت والی چیز ہو۔خشوع فی الصلوۃ کی فضیلت کے لئے آیت کریمہ وَالْحُکَالْکَیِنْدَةُ اِلْاَعَلَی النّیشِویْنَ (سورہ بقرہ) اور آیت قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (شروع بارہ) کی مراجعت کرلی جائے۔

و کالفتکر قان کالفتکر قان کالفتکر قان اور بید حفرات صدفه کرنے والے ہیں اس میں الله کی راہ میں مال خرج کرنے معیف اور
مسکینوں کی صاجات پوری کرنے فرض زکو قاور واجب اور نفل صدقات کے اموال ستحقین کو دینے کی فضیلت آجاتی ہے۔
و کالفتی بین کالفیونی سے عنی یہ حضرات روزہ رکھنے والے ہیں۔ اس میں روزے رکھنے کا اجتمام کرنے کی فضیلت بتائی ہے۔
الفاظ کے عموم میں فرض او نفل روزے سب ہی واخل ہیں۔ رسول الله عقبی نے جن پانچ چیز وں پر اسمام کی بنیا د بتائی ہیں
الفاظ کے عموم میں فرض او نفل روزے رکھنا بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بتا کر فکن تعلق بحثی الفاظ کے عموم میں فرض او نفل روز ور رکھنا بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بتا کر فکن تعلق بحثی الفاظ کے عموم میں فرض اور نفل روز ور کھنا بھی ہے۔ دوروزی کی فرضیت بتا کر فکن تعلق بحثی ہو جاتا ہے اور شہوات اور لذات کی اُمنگ کم ہوجاتی ہے۔ و کالیونیائی فروزی ہے اور صفت تھو کی پیدا ہوتی ہے۔ و کالیونیائی فروزی ہی جاتا ہے اور شہوات اور لذات کی اُمنگ کم ہوجاتی ہے۔ و کالیونیائی فروزی ہے کو اور می ہوگی ہو کہ کہ کہ ہوجاتی ہو کہ ہوگی ہوں کہ حکم اس میں شرم کی جگہوں کو حکم اس میں شرم کی جگہوں کی جاتا ہی اس میں شرم کی جگہوں کو حرام جگہ استعمال کرنے ہے منع فرمایا انسان سے جو گناہ سر زدہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ گیا ہے۔ در یافت ہوتی ایک مند و سر سے شرمگاہ در میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقی جواب میں فرمایا آلے فیل فرمایا کہ کون ہے جو میصاس کی ضاخت دے کہ وہ بھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز اور اپنی دونوں واللہ عن میں کی چیز اور اپنی دونوں کیا تعلق کی کرد اورائی کی کون ہے جو مجھاس کی ضاخت دے کہ وہ بھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز اور اپنی دونوں رانوں کے درمیان کی چیز اور اپنی دونوں کے درمیان کی چیز اور اپنی دونوں کی درمیان کی چیز اور اپنی دونوں کے درمیان کی چیز اور اپنی دونوں کیکھوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی میں اس کی کونوں کے دونوں کی میں کو دونوں کے 
سورۃ المعارج میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ لَفِظُوْنَ اِلّاعَلَى اَذْوَاجِهِمْ لَفِلُوْنَ اِلْاعَلَى اَذْوَاجِهِمْ اَفْدُوْمِ اِلْاعَلَى اَوْرِجُولُوگ اینے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیولیوں اور باندیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے) بیولیوں اور باندیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے)

وَالذَّاكِونَ اللهُ كَيْنِهُ وَاللهُ كَيْنِهُ وَاللهُ كَا ذَكِرَ اللهُ كَا ذَكَرَ رَيَاده كَرِ مَنِ وَالْمُ مِن وَ مِن اور جو زياده ذكر كرنے والى عورتيں بيں) الله تعالى كاذكر بہت برى چيز ب نماز جواسلام كاسب سے براعمل ہوہ خود ذكر ہے۔ سورة طلا بيل فرمايا كه آقي ہے المصّلونة لِذِكُونَ ( نمازكوميرى ياد كے لئے قائم كره) اورسورة عكبوت ميں فرمايا ب وَلَذِكُو اللهِ اكْبَو ( اورالله كاذكر بہت برى چيز ہے)۔ قرآن مجيد ميں كثرت ذكر كا حكم ديا ہے جيسا كه چندصفحات كے بعد انشاء الله تعالى آيت كريم يكن الله الذي الله الله يَكُون الله كُون الله كُون الله كُون الله كُون الله كُون الله كُون الله كوكثرت سے يادكروتا كرتم كامياب موجاؤ)

حدیث شریف میں بھی ذکر اللہ میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دی گئی ہے حضرت ابوسعید خدری رضی

الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے زیادہ کون افضل ہیں اور قیامت کے دن الله کیزو کیک ون سب سے زیادہ بلند درجہ والا ہوگا؟ آپ علیہ نے فرمایا : الدّ اکرین الله کیونوگا گالد کوئی کہ بیہ فضیلت اور مرجہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو (مردوعورت) الله کوزیادہ یا دکرنے والے ہیں کسی نے عرض کیا کیا ہے لوگ الله کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ جہاد کرنے والا اگر کا فروں اور مشرکوں میں اتی کر شرے سے ساتھ اپنی تو اور مشرکوں میں اتی درجہ کے اعتبار سے افضل رہے گا (مشکلو قالمصابح ص ۱۹۸)

حضرت عبدالله بن بسر رضى الله تعالى عند سدوايت بكدا يك فخف في عرض كيايا رسول الله إاسلام ككام توبهت مين مجميكو كي الله إسلام ككام توبهت مين مجميكو كي الله وأن الله الله وأنه الله وأنه والله وال

مومن بندون کوچا ہے کہ ہروقت اللہ کی یاویس گے رہیں نضول باتوں اور نضول کا موں سے بھیں ذکرو تلاوت کی کثرت کواپنے درجات کو بلند کرنے گاذر بعد بنائیں تلاوت قرآن مجید تشییج وہلیل تکبیر وتحمید اور درود شریف میں گے رہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرما یا کہ اگر میں یوں کہوں سبحان اللہ واللہ الااللہ واللہ اکبو تویہ جھے ان سب چیز ول سے زیادہ محبوب ہے جن پرآ قاب طلوع ہوا۔
(صبح مسلم جلد اس ۱۳۸۵)

ذكر كفضائل بم آيت كريمه فَاذْكُونِي أَذْكُو كُمُ اوردوسرى آيت كريمه التَّالطَافَ تَنْفَى عَنِ الْفَنْكَ وَالْمُنْكُو وَلَيْكُواللَّهِ اللَّهِ الْكَبِرَ كَ عِلْ مِن وَكَرَرَ عَ بِير - (انوارالبيان ج) عص ٢٣٢)

وی و دور از گرکی کے مختلف احوال وا عمال کے وقت کی جو دعا ئیں مشروع کی گئی ہیں حسب مواقع انہیں پڑھتے رہا کریں تو

اللہ کر کے نعمت با سانی سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کا ذکر تمام عبادات میں سب سے زیادہ سہل ہے لیٹے بیٹھے چلتے

میر نے وضو بے وضو تلاوت کر واٹسیج پڑھو دروو شریف پڑھوسب درست ہے البتہ قر آ ب مجید کو بے وضو چھونہیں سکتے اور

حالیہ جنا بت میں پڑھ بھی نہیں سکتے ایسا سستا اور آ سان شغل تو بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑ نا چاہے جولوگ کا روبار سے

فارغ ہو چکے ہیں ملازمتوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اپنی زندگیوں کوضول باتوں میں لگا کر بربادنہ کریں ہر کھے کی قدر کریں
اور ہروقت اللہ کے ذکر میں گئے رہیں۔

ایک الله که فرم مخفراً و اجراعظیم کا دعده فرمایا ہے الله الله که فرت اوراج عظیم کا دعده فرمایا ہے الله مؤمنین اورمؤ منات کا یہی شخل ہونا چاہئے کہ نہ کورہ بالا کاموں میں گئے دہیں۔

وما كان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِن لَةِ إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُون لَهُ وَالْخِيرَةُ اللهُ ورسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُون لَهُ وَالْخِيرَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُون لَهُ وَالْخِيرَةُ اللهِ وَرَكَى مُوسَ وَرَبِي وَالْمِينَ الْحِيدِ اللهُ وراس كارسول كى كام كاعم دے ديرة والين اللهِ اوركى مؤسم داوركى مؤسم ورت كے لئے اس كانوائن ميں ہے كہ جب الله اوراس كارسول كى كام كاعم دے ديرة والين اللهِ

مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَ فَقَدْ صَلَّ صَلَا مُبِينًا هِ وَ إِذْ تَقُولُ کام میں اختیار باتی رہاور جو خص اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے سودہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب آپ اس خص سے فرمار ہے تھے لِلَّذِي ٱنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْمِ ٱمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهَ وَتُخْفِي جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھواور اللہ سے ڈر اور آپ اپنے ول میں فِي نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُبْدِينِهِ وَتَخْشَى الْتَاسَ وَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَخْشَلُهُ فَكُمَّا قَضَى زَيْنٌ مِنْهَا اس چیز کو چھپارے تھے جے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا' اور آپ لوگوں ہے ڈرر ہے تھے اور آپ کو بیسز اوار ہے کہ اللہ ہے ڈرین' وكمرًا زَوِّجْنَكُهَالِكُ لِايَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِيَ اَزْوَاجِ لَدُعِيَآبِهِ مُ إِذَا قَضُوْا بجرجب زيداس اپن عاجت پورې كرچكاتو بم نے اس ورت كا آپ ئان كرديا تا كەسلمانوں براپ مند يولے بينوں كى بيويوں كے بارے ميں مِنْهُنَّ وَطُرًا وَكَانَ آمْرُاللهِ مَفْعُولًا هِمَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرضَ اللهُ کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیس اور اللہ کا تھم پورا ہونے ہی والا تھا۔ نبی پراس بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے جواللہ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا صُواللهِ نے ان کے لئے مقرر فرمادیا جولوگ اس سے پہلے گذرے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بہی معمول رکھا ہے اور اللہ کا تکم مقرر کیا ہوا ہے۔ يُبَكِّغُونَ رِسَلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ احَمَّا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِنْيًا ۞ جواللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواکس سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

# الله تعالى اوراً س كے رسول علي كا تھم ہوجائے تو اُس يمل كرنالازم ہے خلاف ورزى كرناجا تربہيں

قصد بيو: عرب مين بيدستورها كه دوسرون كي اولا دكو بينا بناليا كرتے تقاور جو تخص بينا بنا تا تھااى كى طرف نسبت كركے إنسن فُكان كہتے تقے اورا كيك رواح به بھى تھا كہ لوگ چلتے پھرتے كى بچه كولے كركى ايسے شہر ميں لے جاتے جہاں كوئى بچيا نتا خہ ہوتا وہاں اسے اپنا غلام بتا كر ج ويتے تھے۔

زید بن حارثہ کا تعارف زید بن حارثہ بی والدہ کے ساتھ نصیال جارہے تھے کہ پچھلوگوں نے ان پر قبضہ کرلیا جبکہ ان کی عمر آٹھ سال تھی' پھر انہیں مکہ معظمہ لے آئے اور سُوق بنی عکاظ میں (جو مکہ معظمہ کے قریب ایک بازارلگتا تھا) میں اپناغلام بتا کر فروخت کرویا' حکیم بن حزام بن خویلد نے اپنی پھوپھی حصرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے جار

سودرہم میں خریدلیا 'جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ علیہ سے نکاح کرلیا توزید بن حارثہ کوآپ علیہ کی خدمت میں پیش کردیا اور آپ کو ہر کردیا'رسول الله علیہ انہیں اپنا بیٹا بنالیا اور انہیں زید بن محم علیہ کے نام سے بلایا جانے لگا۔ حضرت زید بن حاثہ کے والد کو پہتہ چلا کہ میرے بیٹے کوفلاں قوم کے لوگوں نے مکم عظمہ میں لے جا کر بچ دیا ہے اوردہ وہاں موجود ہے تو وہ حضرت زیر او چیزانے کے لئے مکہ عظمہ آئے ادررسول اللہ عظیمی سے عرض کیا کہ آپ اس کے عوض ا تناا تنامال لے لیں اور اسے چھوڑ دیں تا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لیے جا نمیں آپ علی نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا گوارہ کرے تو مفت میں ہی لے جاؤ جمیں کوئی بیردیے کی ضرورت نہیں زیدے والد نے کہا: لقد زدتنا علی النصفة، يه بات و آپ نے انصاف ہے بھی آ کے بڑھ کرفر مادی آپ علی کورواج کے مطابق نہ چھوڑنے کا بھی حق تھا اور پسے لے کر چھوڑ دینا آپ کا کرم تھالیکن جب آپ علیہ نے بیفر مادیا کہ مفت میں ہی لے جاؤ تو بیتو کرم بالائے کرم اوراحسان پراحسان ہے رسول اللہ عظامی نے حضرت زیدہے فر مایا کہ جانے ہو بیکون ہیں؟ عرض کیا کہ بیمیرے والدہیں اوربيميرے چا بين آپ نے فرماياتم مجھے بھی جانے مواور انبين بھی پہچانے مؤميري محبت بھی اٹھا سے مواب مہين اختیار ہے کہ چاہوتو میرے پاس رہو چاہوتوا پنے گھر چلے جاؤ'اس پرانہوں نے رسول اللہ علیہ کے پاس رہنے کوتر جج دی اور اپنے باپ کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا' رسول اللہ علیہ کے اخلاقِ عالیہ حسنِ سلوک اور شفقت ومحبت کے سامنے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانا اور کنبہ وقبیلہ میں رہنا منظور نہ کیا اور عرض کیا کہ آپ میرے لئے باپ اور چھا کی جگہ میں باپ اور چیانے کہا کداے زیدافسوس کی بات ہے کہ تم نے آزادی کے مقابلہ میں غلامی کو بسند کیا اورا سے باپ اور پچا اورسب گھر والوں پر کسی دوسر مے خص کوتر جیج ویتے ہو حضرت زید نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں الیمی صفات دیکھی ہیں كدان كوجانة موئي دوسرك كوترجي نبيس وكسكا

یہ پوراداقعدرسول اللہ علی کے نبوت سے سرفراز کئے جانے سے پہلے کا ہے جب رسول اللہ علی کے کونبوت عطاکی گی تو جن حضرات نے قبولِ اسلام کی طرف سبقت کی ان میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عند بھی تھے ایک اور قول کے مطابق مردوں میں سے دہ سب سے پہلے فرد تھے جنہوں نے قبول اسلام کی طرف سبقت کی۔

رسول الله علي الله علي باندى بركه خديد ان كانكاح كرديا تفاجن كى كنيت أم ايمن تنى بيآب علي كان كار كرديا تفاجن كى كنيت أم ايمن تنى بيآب علي كان كار كرديا تفاجن كى كنيت أم ايمن تنى بيآب علي كا والده والد ماجدكى ميراث ميس اوريمي وه خاتون ميس جوآب كى والده ماجده كى وفات كے بعد مقام آبوه سے آپ كوچونى سى عمر ميس مكم معظم لے كرآئى تيس معزمت أم اليمن سے معزمت اسامه بن زيد بيدا موت جنهيں حِبّ دسول الله (رسول الله علي كا بيارا) كها جاتا تھا۔

ایک عرصہ تک حضرت زید کوزید بن محمد علی ہی کہا جاتا رہا پھر جب قرآن مجید کی آیت اُدعو مُمُولاً بَاہِدِ مُو اِللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللِمُلِمُ مِلْمُ مِلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُولِمُولُولُولُ اللْمُعَالِمُ مِلْمُعُلِمُ اللْمُعَالِمُ مِلْمُعُلِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعَالِمُ مِلْمُعُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّا مِلْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ مِلْمُعُلِمُ اللْمُعِمِي مَا اللَّهُ مِلْمُعُلِمُ اللْمُعِلَمُ مِلْمُعُلِمُ اللْمُعُمِ

زید بن حارثہ سے زینب بنت جش کا نکاح اور طلاق: پر آپ تا نے نید بن حارثہ کا نکاح اپ پھر آپ تا ہے کے زید بن حارثہ کا نکاح اپ پھو پھی کی بینی زینب بنب جش رضی الله عنها کے ساتھ کر دیا تھا 'حضرت زینت نے آپ تا ہے کے فرمانے پراس نکاح کو

اس سارى تفصيل كوسا من ركه كرآيات بالاكي تفيير بجهيئ بهلي آيت كريمه وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَ فِي كاتر جمد د مكيه ليجيّ جواو پر خدكور دوا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله علی نے نید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت رہنب بہت جش کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے عرض کیا کہ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی آپ علی نے فر مایا کہ تم انکار نہ کروان سے نکاح کراؤ کہنے گئیں کہ اچھا میں بھراپ نفس سے مشورہ کرلوں یعنی جھے سوچ بچار کا موقع دیا جائے انہوں یہ بہتیں ہو، می رہی تھیں کہ اللہ تعالی شاخہ نے آ بہت کر یمہ وکما گائی لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَةٍ (آخرتک) نازل فرما دی اور عضرت نینب رضی اللہ عنہا نے عرض کردیا کہ میں اللہ کے رسول علی ہے کہ اور میں میں نے زید سے اپنا انکاح کردیا۔ مفسرا بن کیر کرنے اپنی تفسیر میں بہت بہتر ہوں گاہوں نے کہا کہ زید میں اللہ کے دجب آپ علی ہو کے نینب بنت بھیں میں مرتبہ کے اعتبار سے ان نے نینب بنت بھی گورید بن حارث میں بھی کہ جب آپ بھی کا دوروں کہا کہ زید میر کیل کے نمائی کا دھر ہے کہا کہ دید میر کیا کہ دوروں اوران کے بھائی عبداللہ بن بھی ہو گئے دوروں کہن بھائی راضی ہو گئے۔ (جلد ۲۲س ۲۲س ۲۲س ۲۲س)

آیت شریفہ کا سبب نزول گوخاص ہے لین اس کا مفہوم عام ہے جبیا کہ دیگر آیات کے اسباب نزول کے بارے میں مفسرین میں فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ ہو اضح طور پر معلوم ہو گیا کہ کی بھی مومن مرداور عورت کیلئے یہ گئجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف ہے کوئی تھم آ جائے تواس کے کرنے نہ کرئے کا اختیار باقی رہے جو تھم مل جائے اس پر عمل کرنا ہی کرمالمانی کے دعویدار بھی ہیں اس پر عمل کرنا ہی اسلام سرایا فرما نبرداری کا نام ہے بیہ جو آ جکل لوگوں کا طریقہ ہے کہ سلمانی کے دعویدار بھی ہیں لیکن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کو تیان ہیں بیوالما کیان کا طریقہ نہیں جب قرآن و حدیث کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ آ جکل اس پر عمل نہیں ہوسکتا (العیاذ باللہ) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں قصد آوارد ڈ قرآن و حدیث کے خلاف چلتے ہیں بیراسر بد پی ہے جیسا کہ آیت کریمہ کے تم پر فرمایا: و مُمن یکنے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کرے سو وہ کھلی ہوئی گراہی میں جا پڑا)

فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور سنن و نوافل کی اوائیگی کی بھی حرص کرنا چاہئے 'جس کا فر ما نبر داری کا مزاح نہیں ہوتاوہ پہلے سنتوں سے بچتا ہے پھر واجبات چھوٹے لگتا ہے پھر فرائض کی اوائیگی کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے حتی کہ شیطان وسوسے ڈال کرا بمان سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ' خیریت ای میں ہے کہ جو پھھ اللہ تعالی اور اس کے رسول عالیقے کی طرف سے تھم ملا ہے دل و جان سے قبول کرئے نیم دروں نیم بروں مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی ' یہ مگراہی کا طریقہ ہے۔

زیرنب بنت جمش کا رسول الله علی کے نکاح میں آنا: وَاذْ تَغُولُ اِلدُنِیَ اَنْعُواللهٔ عَلَیْهُ وَانْعُمُتَ عَلَیْهِ اَمْدِلهٔ عَلَیْهُ وَانْعُمُتَ عَلَیْهِ اَمْدِلهٔ عَلیْهُ وَانْعُمُتَ عَلَیْهِ اَمْدِلهٔ عَلَیْهُ وَانْعُمُتَ عَلَیْهِ اَمْدِلهٔ عَلَیْهُ وَانْعُمُتُ عَلَیْهِ اَمْدِلهٔ عَلَیْهُ وَانْعُمُتُ عَلَیْهِ اَمْدُ وَ عَلَیْهُ وَانْعُورُو کِر اَلله کِی الله کِی الله کِی الله کی اور آپ می الله کی اور آپ می الله کی این می کام و می کردو کے رکھواور الله سے دُرو) حضرت زید بن صارفہ پرالله تعالى نے میانعام فرمایا کہ این اور آپ میں کہ کی خدمت میں پہنچایا علامی سے چھڑایا اور اسلام کی توفیق دی اور آپ میں کے ماتھوا کے ماتھوا کی خدمت میں کہنچایا و کی سکھایا اور ایک پھوچھی زاد بہن سے نکاح کرایا '

وَ الله فَا فَا الله مُبْدِينَهِ (اور آپ ای جی می اس چیز کو چھپا رہے تھے جے الله ظاہر کرنے والا تھا)
و النفائ فَا الله مُبْدِینَهِ (اور آپ او کول سے اندیشہ کررہے تھے اور الله سے ڈرنا ہی آپ کو زیادہ سزاوار
ہے) وہ کیا چیز تھی جے آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ بعض لوگوں نے تو اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ آپ علیہ فلا ہر میں تو یہ فرمارہ سے تھا اور اندر سے دل میں یہ بات تھی کہ زید طلاق دے دے تو میں ان سے نکاح کر لول گا۔ تفییر طالبین میں بھی کہی بات تھی کہ زید طلاق دے دے تو میں ان سے نکاح کر لول گا۔ تفییر علالین میں بھی کہی بات تھی ہے اس بات تھی کہ نید طلاق دے دے تو میں ان سے نکاح کر لول گا۔ تفییر علالہ میں بھی کہی بات کھی ہے الله عظیم من الله عظیم من الله علیہ و سلم و بفضله. (ذکرہ فی حاشیہ المجلالین) (امام تیری رحمت الله علیہ و سلم و بفضله. (ذکرہ فی حاشیہ المجلالین) (امام تیری رحمت الله علیہ و سلم و بفضله کرت میں اور شان میں کوتا ہی ہے)

بن العلا قثيري اورقاضي ابوبكر بن العربي وغيره)

منتینی کی سابقہ ہوی سے نکاح کرنے کا جواز: مضرین نے ایک یہ بات بھی کسی ہے کہ اہل عرب جے بیٹا لیتے تھے اُس کی ہوی سے نکاح کرنے کو (جبکہ وہ مرجائے یا طلاق دے دے) ایسے ہی حرام بھتے تھے جیے اپ حقیق بیغ تھے اُس کی ہوی سے نکاح کرنے کو (جبکہ وہ مرجائے یا طلاق دے دے) ایسے ہی حرام بھتے تھے جیے اپ حقیق نکاح کرلیا تو عرب کے جاہل اعتراض کریں گے اور یوں کہیں گے کہ دیکھوا پے بیٹے کی ہوی سے نکاح کرلیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وکا کہ نکار کرلیا اور ایس کہیں گے کہ دیکھوا پے بیٹے کی ہوی سے نکاح کرلیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وکا کہ نہ کا کرنے ہیں کوئی باکنیں ہونا چاہئے جب اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا تو جاہلوں کے مطلقہ ہوی زین سے نکاح کرنے ہیں کوئی باکنیں ہونا چاہئے جب اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا تو جاہلوں کے اعتراض کا خیال کرنا اور ان کے طفن و تشنیج سے ڈرنا آپ علی اور قولا بھی تا کہ مشری پوری طرح واضح ہوجائے اور اہل قرار دیا ہے اُس کے حلول میں اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبداور کوئی کہ باتی نہ رہے آپ کے دل میں جو لوگوں کے دلوں میں اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبداور کوئی کہ باتی نہ رہے آپ کے دل میں جو لوگوں کے این اللہ تعالیٰ نے اس پر عماب فرایا اور ارشاو فر مایا: و میکوئی کوئی نگائی و اللہ کوئی آئی تھی ہوئی کوئی تک و در ہے تھے اور آپ کے دل میں جو لوگوں کے اجراض کا خیال آیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عماب فرایا اور ارشاو فر مایا: و میکوئی کوئی تک دلوں میں اس کے حلال آیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عماب فرایا اور ارشاو فر مایا: و میکوئی کی اللہ کوئی کی دلوں میں اس کے حلال آیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عماب فرایا اور ارشاو فر مایا: و میکوئی کی کہ دلے آپ کے دل میں و

فَلْمُافَعُنِينَ يَنْ يَنْهُاوَكُولُولُو الْمُحْتَكُمُا ( پُرجب زيداس سے اپن حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اُس عورت کا تکا کہ آپ سے کردیا) حاجت پوری کر خامطلب سے کرنینبی طرف سے بالکل ہی دل بھر گیا اور انہیں تکاح میں رکھنے کی ذرائ بھی خواہش نہیں رہی اور بالا خوا کی گیا کہ تقاضی کی ذرائ بھی خواہش نہیں رہی اور بالا خوا کی گیا کہ تقاضی کی درائ بھی خواہش نہیں دید حاجته من نکاحها فطلقها وانقضت عدّتها فلم یکن فی قلبه میل الیها و لا وحشة من فراقها۔

لَكُنُ كَا يَكُونَ عَلَى الْتُوْفِينَ مَنْ فَيْ اَذُواج الْمَعِيمَ الْهِ فَهِ إِذَا فَتَكُواْمِنْهُنَ وَطُرًا الله و الله على الله و ا

سنن ترفدی میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا کہ اگر رسول اللہ عظیمی و وی کا پھی جھے ہے حصہ چھپا سکتے تو آیت کریمہ وَافِیْ تَعُونُ لِلَّذِیْ اَنْعُتُواللهُ عَلَیْهِ (آخرتک) کو ضروری چھپا لیتے (جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نخاطب فر ماکر و تعین کی الٹاک والله استحقی اُن تعین اللہ کا خیالہ فن فر مایا ہے) مناكان على الليتي من حركة في المؤكن الله كه و ( ني پراس بار سيم كو كي تنكي نيس ب جوالله ني ان كے لئے مقرر فرما ديا اور حدال الله تعالى نے اپ ني بركوئى الزام و مواخذه نيس جب الله تعالى نے اپ ني كوئى الزام نيس و محلوق كو اعتراض كرنے كا اور طعن و تشنيع كا كوئى حق نيس مواخذه نيس جب الله تعالى كي طرف سے كوئى الزام نيس تو محلوق كو اعتراض كرنے كا اور طعن و تشنيع كا كوئى حق نيس مستحة الله في الذين كي كؤام في قيل (جولوگ ان سے پہلے گذر بے جي الله تعالى نے ان كا بجى طريقة ركھا ہے) يعنى سابقين انبياء كرام عليم السلوة والسلام كے ساتھ الله تعالى كا يجى معالم دم ہے كہان كے لئے بہت ى چيزوں كو طال قرار ديا ان پر انہوں نے بتكلف عمل كيا اور محلوق كو اعتراض كيا ، حضور خاتم النمين عليقة نے بھى اى پر عمل كر الوح : الووح : ليا اور الله تعالى ذلك سنة فهو مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه والحملة مؤكدة لما قبلها من نفى الحرج فى الله ين من قبل اى من قبل كے من الانبياء عليهم المصلوة والسلام من حيث لم يحوج جل شانة عليهم فى الاقدام على ما حللهم ووسع لهم فى باب النكاح وغيره (جلا ۱۳۲۲ مين)

وکان آخرالله قدر القفادة الورالله کاهم مقرر کیا ہواہ ) میضمون سابق کی تاکید ہے اور مطلب ہے کہ جب الله تعالی نے کوئی بات طے کردی ہے کہ ایبا ہونا ہی ہونا ہے اور فلاں تھم دینا ہے اور اس پڑمل کرانا ہے تو اس کا وجود بھی ضروری ہے اور شری اصول کے مطابق اس کی حلت اور جواز کو بھی فلا ہر کرنا ہے پس ایس صورت میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایڈیٹن کیڈٹوٹ رید لیے اللہ ویکٹٹوٹ کر اللہ کے بیغا موں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں) وکر کیٹٹوٹ کی کوئیٹ کوئی اللہ تعالی نے جو تھم مقدراور کے گا الکہ اللہ کا اللہ تعالی نے جو تھم مقدراور مقرر فرمادیا ہے اس پر بغیر کسی جھک کے مل کر لیا یہ حضرات انہا ولیم ماصلو قوالسلام کا طریقہ زبا ہے ان حضرات کی شان سے مقرر فرمادیا ہے اس پر بغیر کسی جھک کے مل کر لیا یہ حضرات انہا ولیم کے اسلام کا طریقہ زبا ہے ان حضرات کی شان سے تھی کہ اللہ تعالی سے جس روکی تھی وہ تو اس کے بیغا موں کی تبلیغ کرتے تھے اور صرف اللہ تعالی ہے ڈرتے تھے مخلوق کی کسی کہ کوئی ملامت آئیں تبلیغ حق سے نہیں دو کی تھی کہ کوئی ملامت آئیں ہے جس روکی تھی وہ تو اس کے بیغا کوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کا کوئی ہوگئی ہوگئی کی اللہ کی کہ مقدر اور اللہ کا تو انہیں ان کے اعمال بھی سے وہ اس لینے والا) جولوگ آپ پر طعن کر رہے ہیں آپ ان کے طعن و تشنیغ سے منہ وہ نہ دوں اللہ تعالی کوئی سے وہ جب ساب لینے والا) جولوگ آپ پر طعن کر رہے ہیں آپ ان کے طعن و تشنیغ سے منہ وہ نہ دوں اللہ تعالی کوئی سے وہ جب جساب لینے والا) علم ہے اور وہ حساب لینے کے لئے کائی ہے وہ جب جساب لیگا تو آئیں ان کے اعمال بھی کسرا دے گا۔

#### فوائد ضروريه

(۱) شریعت اسلامیدی کفاءت کی بھی رعایت رکھی گئے ہے جس کا معنی برابری کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اے علی تین چزیں الی بیں جب ان کا وقت آ جائے تو ان میں تا خیر نہ کی جائے (۱) جب بنازہ حاضر ہوجائے (۳) جب تم بے تکا می عورت کے لئے اس کے برابر کا آ دی پالو۔ (رواہ التر فدی ص ۵۲) مطلب سے ہے کہ جب نماز کا وقت ہوجائے تو اس کی اوائی میں تا خیر نہ کرو اور جب جنازہ حاضر ہوجائے تو نماز جنازہ اواکر کے اُسے فوراً فن کردواور جب کوئی عورت بے شوہر کی ہو (خواہ کنواری ہوخواہ مطلقہ ہوخواہ اس کا شوہر مرگیا ہو) جب اس کے میل کا آ دی ال جائے تو اس مردسے اس کا نکاح کردو۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردعورت کی برابری اور باہمی میل کا دیجنا بھی دینی اور شرعی بات ہے۔ بیمیل اور برابری نسبوں میں اور آ زاد ہونے میں اور مسلمان ہونے میں اور دیندار ہونے میں اور پیشوں میں اور مال میں دیکھی جائے گی۔ کفاءت کا لحاظ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عورت اوراس کے اولیاء کے لوگ عار ندولا کیں کہ گھٹیا آ دی سے اس کا نکاح ہو گیا، تفصیلات فقد کی کتابوں میں کسی ہے۔ یہاں اس سوال کا جواب دینامقصود ہے کہ جب حضرت زینب اور ان کے بھائی نے حضرت زید سے نکاح کرنے کے بارے میں می عذر پیش کرویا کرزید زینت کے میل کے نیس میں کیونکہ وہ قریش بھی نہیں اوران میں غلامی کابیے بھی لگا ہوا ہے تو رسول اللہ علیہ نے اُن کاعذر کیوں قبول نہیں فر مایا؟ بات یہ ہے کہ شرعاً کفاءت کا اعتبار تو بيكن بعض مرتبه دوسرى مصالح اليي موتى بين جن كي وجد سے كفاءت كا خيال چھوڑ دينا مناسب معلوم موتا ہے۔ چونك يبال ايك مصلحت مضم تھى جواللہ تعالى كے علم ميں تھى كەزىد سے ندين كا نكاح موجانے كے بعد طلاق مو پررسول اللہ علي كانين الاعظام وجس عقامت تك آن والصلمانول برنصرف رسول الدعظا و كول عبلكمل سي واضح ہوجائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس کی طلاق اور عدت کے بعد نکاح کیا جاسکتا ہے عملی تعلیم وبلیغ کے پیش نظر کفاءت کی مصلحت کوچھوڑ دیا گیا اورآ پ علیہ نے زینب اوران کے بھائی کو عمر دیا کرزید کا زینب سے نکاح ہوجانے میں کوئی جت ندکریں اور آپ نے جو پیغام دیا ہےاہے بول کرلیں۔ چونک آپ کا پیم تھا بطور مشورہ ایک رائے نہیں تھی اس كَ أَيت كريمه مين اس الحراف كرف كوعصيان تعبير فرمايا اور فرمايا وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَدُولَا فَعُلْ صَلْلاً عُهِينًا كمر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کدرسول اللہ علیہ کا مرتبہ اولیاء سے بلکہ برمومن کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے جے النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينِ مِن الْفُهِيهِ مِن بتاديا بِأَس صورت مِن آب عَلِينَ كَحَم كا ما ثنا بى لا زم تما الرامير المؤمنين يا کوئی بھی بادشاہ یا حاکم یا ماں یا باپ رسول اللہ عظیم کے فرمان کے خلاف تھم دے یا خود کسی عورت ومرد کانفس آ ب عظیم ك على الله المراع إ بي الم الله الله وروى جائز البين آب الله في جوهم درديا جودرجه وجوب مين مو اُس پھل کرنا ہی کرنا ہے۔اگرآ پ کا کوئی تھم عام مسلمانوں کے لئے درجہ استحباب میں ہواور آپ کسی مسلمان کواس کے بارے میں بطورو جوب تھم دے دیں تو اس مسلمان کواس بھل کرنا فرض ہے۔

(۲) الله تعالیٰ شان نے جورسول الله علیہ کو خطاب فرمایا کو تفضی النّاس والله است الله است معلوم ہواں پرنظر مجالہ ہمیشہ الله تعالیٰ کے حکم پرنظر رکھنا لازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو فدد یکھیں قرآن و حدیث میں جو حکم ہواں پرنظر رکھیں۔ جولوگ علماء اور بہلغ اور داعی ہول خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ آجکل لوگوں کا پرمزان بنا ہوا ہے کہ شرع احکام کواس ڈرسے چھوڑ دیتے ہیں کہلوگ کیا کہیں گے وضع قطع میں اور لباس میں اور بیاہ شادی اور مرنے جینے کی رسموں میں عوام ہی کوخوش کرنے کے کام کرتے ہیں اور مربے شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرجاتے ہیں اچھا چھے نام نہا دنیک اور عمان کی خوش کرنے کے کام کرتے ہیں اور مربح الربح ہو جو دلائی جاتی ہے تو کہددیتے ہیں کہ کیا کریں جی ! دور ہی نمازی ہیاہ شادی میں خلاف ورزی کرنا دور ایک بنا ور الله تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دو اے ایس کے مرام رمنا فی ہے درسول الله علی ہے گئی کا خیال کرنا اور الله تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دو اے ایس کی ایس کی ایس کی خلاف ورزی کرنا دو ایس کی میان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دو ایس کی میان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دو ایس کے میان اللہ تعالیٰ شانۂ نے عمان و شنیع کا خیال آگیا تھا اس پر الله تعالیٰ شانۂ نے عمان فرمادیا کی ونگہ ایسا خیال کرنا بھی آپ کی شان اقدس کے خلاف ہیں۔

ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کی عمل کے کرنے سے لوگوں کے غلافہی میں مبتلا ہونے کا اور اس کی وجہ سے ان کے دین وایمان میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ سواگر وہ عمل فی نفسہ محمود ہولیکن شرعا مامور بہنہ ہوتو اسے ترک کرنا ورست ہے جیسا کہ رسول اللہ علی نظرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم (قریش) نئ نئ مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ شریف کو بھر سے تعمیر کر دیتا اور حطیم کو تعمیر کے اندر چھت والے حصہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ شریف کے دو درواز سے بنا دیتا دیک کھویہ کیسا نبی درواز سے بنا دیتا دیک کہنے والی کہ کہنے والے بھویہ کیسا نبی ہے کہ کعبہ شریف کو گھر اور اس میں تکوینی طور پر یہ حکمت تھی کہ جن لوگوں کو کعبہ شریف کے اندر داخلہ میسر نہ ہو وہ حطیم میں داخل ہوجا کیں اس میں داخل ہونا بھی دخول کعبہ بی کے حکم میں ہے کہوکہ خطیم بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے۔

(سا) حضرت زید بن حار شرضی الله تعالی عند کوییشرف حاصل ہے کدان کا اسم گرائی قرآن مجید میں وارد ہوا ہے آپ کے علاوہ کسی صحافی کا نام قرآن مجید میں نہ کو زہیں ۔ حکم قرآئی اُڈ عُو ہم لا آبائیہ ہم کی وجہ ہے سلمانوں نے آئیس زید بن مجمد کہنا چھوڑ دیا۔ اور اس طرح ہو ایک بہت ہڑے اعزاز ہے محروم ہو گئے کیکن الله تعالی شائ نے آئیں دوسری طرح نواز دیا کدان کا نام قران مجید میں نازل فرمادیا۔ جب آیت قرآئی تلاوت کی جائے گی جس میں لفظ زَیْد آواقع ہوا ہے تو قرآن سکی میں کا نام قران مجید میں بازل فرمادیا۔ جب آیت قرآئی تلاوت کی جائے گی جس میں لفظ رَیْد آواقع ہوا ہے تو قرآن سکی میں تکیاں اس جائیں گی۔ رسول الله علی اس طرح بھی دلداری فرمائی کہ آئییں جس کی لئکر میں جیجنے تھے تو آئییں اس لئکر کا امیر بنادیے تھے۔ رہے میں بی نی سال کی عمر میں غزوہ موجہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ اُس وقت بھی وہ لفکر کے امیر تھے۔ حضور علی ہے نی میں مرتبہ آئیں اپنے جھے میں مرتبہ آئیں اپنے دھنرت اُسامہ رضی الله تعالی عند نے روانہ فرمایا۔

ماگان فحین ابا آحد من تبخال کُرُولکن تسول الله وخاتم النبتن و کان الله بگل ماگان فحین ابا الله بگل ماگان فحین الله بگل میر بی اور الله بر مردول بی اور نیول کی مر بی اور الله بر شکی علیمان

# محررسول الله عليسة خاتم التبيين بين

قضسيو: اس آيت كريمه ميں اوّل قوية رمايا كم ميں جومرد بين يعنى بالغ افراد بين محمد رسول الله عليه أن ميں سے كسى كنسى والدنہيں بين اس ميں اس بات كنفى ہے كم تخضرت عليه كسى بھى السيخض كے والد بول جورجوليت كے صدود ميں داخل ہوگيا ہواس كے عوم ميں زيد بن حارث رضى الله تعالى عنہ كے والد ہونے كى بھى نفى ہوگئى۔ آيت ميں به بتاديا

کنسبی والد ہونے سے جوباپ بیٹے کے درمیان احکام شرعیہ مرتب ہوتے ہیں مثلاً میراث جاری ہونا اور حرمت مصاہرت فابت ہونا' آپ علی ہے اور فابت ہونا' آپ علی ہے اور فابت ہونا' آپ علی ہے اور خرایات اس سے کوئی علم بھی جاری نہیں ہے اور رخبالگٹر آس کے فرمایا کہ آپ علی ہے ہوں اوران کی رخبالگٹر آس کے فرمایا کہ آپ علی ہوئیں اوران کی شادیاں بھی ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی صاحبز اویوں کی آپ کے سامنے وفات میں ہوگی۔ آپ علی ہوگی

آپ علی ہے ہے پہلے جوانبیاء اور سل ملیم السلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے وہ خاص قوم کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لاتے تھے وہ خاص قوم کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے خاتم النہین جناب محمد سول اللہ علی قیامت تک تمام جنات اور تمام انسانوں اور تمام قوموں اور تمام زمانوں اور تمام مکانوں کے لئے رسول بیں اور نبی بیں کیونکہ نبی عام بیں اور رسول خاص بیں (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ رسول کا اطلاق صاحب شریعت جدیدہ کے لئے ہاور نبی بر پیغبر پرصادق آتا ہے صاحب شریعت جدیدہ کے لئے ہاور نبی برپغبر پرصادق آتا ہے صاحب شریعت جدیدہ کا بھی اعلان ہوگیا' سورہ سباء صاحب شریعت جدیدہ ہویا نہ ہو گیا' سورہ سباء

میں فرمایا وَمَا اَنْسَلَنْكَ اِلْا كَافَةَ لِلتَاسِ بَشِيْرًا وَكَافَ اَلْاَيَالِ اَلْاَ كَانُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّال

خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی پروتف نبوت سے متصف ہونا لینی نبوت جدیدہ سے سرفراز کیا جانا ختم ہوگیا ہےاورسلسلۂ نبوت آپ کی ذات گرامی پر منقطع ہو گیااب نبوت جدیدہ سے کوئی بھی مخص متصف نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں اسلام سے خارج ہیں: آپ اللہ کے بعد جوہی کو کی مخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے گمراہ ہے کا فرہے اور اُس کی تقدیق کرنے والے بھی گمراہ اور کا فر ہیں اور آیت قرآنیہ ك منكر بين جس مين صاف اس بات كاعلان فر ماديا ب كه حفرت محمد عليه فاتم النهين بين احاديث شريف حيح اسانيد ك ساتھ بہت زیادہ کشر تعداد میں کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ جناب محمد رسول الله عظیمة پر نبوت اوررسالت ختم ہے۔ان احادیث کو بعض اکابرنے اپنے رسائل میں جمع بھی فرمایا ہے قرآن وحدیث کی تضریحات کے باوجودبعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خودبھی کا فرہوئے اورا پنے ماننے والوں کوبھی کفریر ڈ الا مفسرا بن کثیر ( جلد ۳ ص ٢٩٣) بهت ی احادیث فقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ف من رحمة الله تعالی بالعباد ارسال محمد علیہ اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله عليه في السنة المتواترة عنه انه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم والنير نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب - (بيبندول پرالله تعالى كارمت م كراس في حضرت محر علیہ کوان کی طرف بھیجا پھر حضور علیہ کی شان ختم نبوت بھی اور آپ پر دین حنیف کی پیمیل بھی بندوں پر رحمت ہے۔ الله تعالى نے اپنى كتاب ميں اور حضور علي في اپن احاديث ميں جوكه متواتر بين خرديدى سے كه حضور علي كے بعد كوئى نی نہیں ہے تا کہ سب پرواضح ہوجائے کہ حضور علیہ کے بعد جواس مقام کا دعویٰ کرے گاوہ مکار دجال جھوٹا ہے خود بھی مراه بدوسروں کوبھی مراه کرنے والا ہے اگروہ جادوگر بول کے کرشے دکھائے جوبھی طلسم ونر نگیاں دکھائے سب عقل مندوں کے زدیک بے کارو کمراہی ہیں)

خاتم النبيين بھی قراءت متواترہ ہے: یادرے کہ خاتم النبین حضرت امام عاصم کوئی کی قرات میں بنتے الآء ہے اورن کے علاوہ دیگر قراء کے قراد نہ بکسرالآء یعنی حاتم النبین ہے۔ حاتم (ت کے زبر کے ساتھ) مہر کے معنی میں آتا ہے اور خاتِم (ت کے زبر کے ساتھ) مہر کے معنی میں آتا ہے اور خاتِم (ت کے زبر کے ساتھ) میں غامل ہے جس کا معنی ہے تیم کرنے والا دونوں قراء توں کاما ل ایک ہی ہے بعنی آخر الانبیاء پس سیدنا محمد رسول اللہ علی تھے خاتِم النبین بھی ہیں یعنی آپ کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور حاتم النبین بھی ہیں یعنی آپ کی ذات کرای کو نبیوں کے لئے مہر بنادیا گیا ، جیسے مہر آخر میں لگائی جاتی ہاں طرح آپ علی ہے اللہ برسلسلہ نبوت ختم ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں۔

یددوسری قرادت جوتا کے زیر کے ساتھ ہے قرادت متواترہ ہے اس کا افکار بھی کفر ہے ہم نے خصوصیت کے ساتھ یہ

قرأت اس لئے ذکری ہے کہ بعض لمحدول نے حاقم النّبیّن (بفتح التاء) کاتر جمہ افضل النّبیّن کرکے آنخضرت علیقے کے خاتم الانبیاء ہونے کا اٹکارکیا۔

گزشته صدی میں نصاری کے کہنے ہے بنجاب کے ایک آدی (مرزا قادیانی) نے نبوت کا دعویٰ کردیا تھا نصاریٰ کو اس ہے اپنا مقصد نکالنا مقصود تھا' انہوں نے اس جھوٹے نبی ہے جہاد شری منسوخ کرنے کا اعلان کرایا اور اُسے اور اس کے ماننے والوں کو دنیا وی لانے دے کراپنا ہمنوا بنالیا' دنیا کے طالب اس شخص کی جھوٹی نبوت کا اقرار کرتے چلے گئے اور جب ان کے سامنے آ بہت قرآ نبیہ قرائی گئوٹو کر کے طالب اس شخص کی جھوٹی نبوت کا اقرار کرتے ہے گئے اور جب ان کے سامنے آ بہت قرآ نبیہ قرآ نبیہ قرائی الله و کھا اُنہ اللہ ایک گئی تو طرح طرح کی تاویلیں کر کے اس کو تر در کی اور آ بہت کے معانی اور مفاجیم اپنی طرف ہے جو برودونصار کی کسر پرتی میں پرورش پاتی ہے اور اسلام اور قرآن اور مسلمانوں کی دری تاویلی میں برابر گئی ہوئی ہے' اللہ تعالی است مسلمہ کوان کے شرسے بچائے۔ یہا کیہ موٹی می بات ہے کہ جوشم مسلمانوں کو چاہئے کہ ان طحد اور زند بی اور کا فر ہے تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ ان طحد وں اور زند بیقوں سے چو کنار جیں یہ لوگ ایمان کے ڈاکوہوتے ہیں۔

والوں مراق الله بين الله بين و كان الله ورزى كرنے والوں الله والا ہے) اس ميں قرآتى اعلان كى خلاف ورزى كرنے والوں كے لئے تنبيہ ہے اور وعيد ہے جولوگ حضور خاتم النبين عليہ كى نبوت كے بعد كى دوسر مخص كى نبوت كے قائل ہيں يا اسلام كے خلاف كو كہ بھى عقيده و كھتے ہيں السے لوگ يوں نہ جھيں كہ يد نيا ہى سب بچھ ہے اللہ تعالى كوسب كا حال ظاہر و باطن عقيده و كم ميں وہ اس كے مطابق سزاد ہے گا۔ حقير دنيا كے لئے كفريد عقائدا عملياركرنے والے اور كفريدا عمال اختيار كرنے والے اور كفريدا عمال اختيار كرنے والے اللہ تعالى كى وعيد سے غافل نہوں۔

حافظ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے "نزول عیسیٰ بن مریم آخر الزمان "کے نام سے ایک رسالہ کھا ہاس میں اس مجم الکبیر للطمر انی "اور" کاب البعث والنثور لبہتی "سے حدیث قل کی ہے اور اس کی سند جید بتائی ہے جس میں اس

صحیح بخاری میں ہے کررسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: وَاللَّذِی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکمًا عدلا ۔ (الحدیث) (باب نزول عیسی علیه السلام صفی ) (قتم اس دات کی جیکے بعثہ قدر میں میری جان ہے نقریب تم میں ابن مریم حاکم عادل بن کرنازل ہوں گے )

لفظ حكمًا كاتشرى كرتے ہوئے حافظ ابن جرحمۃ الله عليه "فتح البارى جلد المسام " مل الله عليه السلام حاكمًا انه ينزل حاكما بهذه الشريعة فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى عليه السلام حاكمًا وفيه دواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم حكمًا مقسطًا والمدطبراني من حديث عبدالله بن مغفل ينزل عيسنى ابن مويم مصدقًا بمحمد على ملته. اهد (معنى يه كمّ پشريعت محمديكم مطابق فيلے كرنے والے بن كرنازل ہوں كے كونكہ يشريعت باتى ہمنسون نہيں ہوئتى بلكہ حضرت عيلى عليه السلام اى كمطابق حكومت كريں كے داورائى بارے ميں امام مسلم ناييث عن ابن شہاب كى دوايت لى ہے كہ حاكماً سے مراو ہے عادل حكم ان اور طبرانى نے حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عندى حديث قل كى ہے كہ حضرت عيلى عليه السلام حضور عليق كى حكم ان اور طبرانى نے حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عندى حديث قل كى ہے كہ حضرت عيلى عليه السلام حضور عليق كى تقد يق كرنے والے ہوكراور آپكى ملت كتائع ہوكرنازل ہوں گے)

امام نووی رحمة الله علية شرح مسلم مين كصحة بين: اى يسنول حاكسما بهاده الشريعة لا ينول نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة - (صحيم مسلم جاص ٨٥) (يعني آپ شريعت محمد يه كمطابق في كم يرومنسوخ كرنے والى شريعت كمريك والى شريعت كير يكم مطابق في كم يكومنسوخ كرنے والى شريعت كير نازل نبين بول كے - بلكدوه اى امت محمد يدكے حاكموں ميں سے ايك حاكم بول كے )

مطلب یہ ہے کہ سیدنا حضرت عینی علیہ السلام نازل ہوں گے اور شریعت اسلامی محمد یہ کے مطابق ہی فیصلہ دیں گئ مستقل نبی نہ ہوں گے اور نہ ستقل شریعت لے کرآ کیں گے جو جنا ہے محمد رسول اللہ علیات کی شریعت کو منسوخ کردے وہ ای اُمت کے حکام میں سے ایک حاکم ہوں گے۔ قادیانی جماعت آیت کریمہ کی تصریح کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر ہے اور اس وجہ سے بھی کا فر ہے کہ انہوں نے خاتم انہیں کے معنی میں تحریف کی ہے اور اس کا معنی افضل انہیں بتایا ہے۔ ان جا ہلوں کو معلوم نہیں کے قرا، ت میں ایک قرا، ت تاء کے زیر کے ساتھ بھی ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

قادیانی زندیقول کا جھوٹ: قادیانیوں نے خم نوت کا انکار کرنے کے لئے ایک یہ بات نکال تھی کہ چونکہ

حفرت سے علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبر ہے اس لئے نبوت کا دروازہ بندنہیں ہوا اور ہم جے نبی مانتے ہیں وہی سے ب\_ان لوگوں کی تر دید کے لئے یمی کافی ہے کہ قرآن مجیدیں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوجگہ میے ابن مریم فرمایا ہے دنیا جانتی ہاور قادیا نیوں کو بھی اس کاعلم ہے کہ مرزا قادیاتی کی مال کا نام مریم نہیں تھا المحدول اور زندیقوں کوقرآن وحدیث ماننانہیں ہوتا اپنی تاویلات و تریفات کے پیچے چل کرملعون ہوتے ہیں۔

بیلوگ یوں بھی کہتے ہیں کرحفرت سیلی علیہ السلام کے تشریف لانے کاعقیدہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سیدنا محمد سول الله عليالية يرنبوت ختم نهيس موئي ان لوگول كي اس بات كي تر ديد حضرات مفسرين كرام اورعلاء عظام يهليه بي كر مح اورانهول نے بتا دیا کہ حضرت غیسیٰ علیہ السلام متعقل رسالت ونبوت کے ساتھ نہیں آئیں گےوہ ای شریعت محمد بیلی صاحبہاالصلوٰة والحيه كے مطابق عمل كريں كے اور أمت محمديد سے متعلق اى سے عمل كرائيں مے جبكه قادياني جماعت سيدنا محمد رسول الله علی کے دین وشریعت بہیں ہے اگر آنخضرت علیہ کے دین وشریعت پر موتے توجہادکو کول منسوخ کرتے جہادکو منسوخ كرناى تومرزا قادياني كاصل كارنامه بجوأس فينبوت كادعوى كراف والى حكومت برطانيكوخوش كرف ك لئ انجام دیا تھا۔ارے قادیانیو!شرم کرواللد کے بچی نبی خاتم انبیین علیہ کے سچے اُمتی بنواور جموٹے نبی کی نبوت کے اقرار ے توبر کے اپنی جانوں کودوز خے محفوظ کرلؤی تبہاری خیرخوائی کے طور پر کہاجار ہاہے۔واللہ علی ما نقول و کیل۔

يَايَتُهُا الَّذِانِي الْمَنُوااذَكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا هُوَسِبِّعُوهُ بَكُرُةً وَ آصِيلًا هُوَ الَّذِي اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو خوب کرت کے ساتھ۔ اور ضح و شام اس کی شیع بیان کرو۔ وہی ہے يُصَرِّلُ عَلَيْكُهُ وَمَلِيِكُتُهُ لِيُغْرِجُكُمْ مِّنَ الظَّلُماتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْهُؤْمِنِيْنَ رَحِيًا ﴿ بوتم پررحت بھیجتا ہے اوراس کے فرشتے بھی تا کمیمیس اندھروں سے نکال کرنور کی طرف لے آئے۔اور وہ ایمان والول پر رحم فرمانے والا ہے۔ يَحِيَّتُهُمْ يُومُ يِلْقُونَهُ سَلَمٌ ۖ وَاعَدَّلُهُمْ اَجُرًّا كُرِيْمًا ١٠

جس دن بيلوگ اس سے ملاقات كريں كے ان كاتيد سلام ہوگا اور اس نے ان كے لئے اجر كريم تيار فرمايا ہے۔

ایمان والول کوذ کراللد کی کثرت کرنے کاحکم اوراس بات کی بشارت کہ اللہ اور اُس کے فرشتے مؤمنین بررحت جھیجتے ہیں

قصمين: يوارآيات كاترجمه بيل اوردوسرى آيت مين الل ايمان كوهم ديا بكرالله تعالى كاخوب زياده ذكر كري اورضح وشام اس كي سيح بيان كرير \_مفسرين في فرمايا ب كرميج وشام تنبيح بيان كرف كا مطلب بدب كهتمام اوقات میں اللہ تعالی کا ذکر کریں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سے دن کواور شام سے رات کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے خصوصیت کے لئے لیل ونہار کے ابتدائی اوقات میں ذکر کرنے کاخصوصی علم دیا تا کدلیل ونہار کے باقی اوقات میں بھی

ذكرك لئة ذبن حاضرر باورقلب ولسان ذكرالله ميسم شغول ربيل

قر کر اللہ کے فضائل : درحقیقت ذکر اللہ بہت بری عبادت ہاور ہروقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے اور ہروقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے سورہ نساء میں فرمایا: وَاذَا فَصَنَی مُو الصَّلُوةَ وَاذَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عند بروایت ہے کدرسول الله علی الله علی الله فی یا کوربه والله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی والله علی والله علی والله علی والله علی والله علی الله والله و

ایک مدیث میں فرمایا ہے کہ جنت والوں کوئسی بھی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس ایک گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی ماد کئے بغیر گذر گئی تھی۔

حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا نبی اکر م علی ہے کہ چندلوگ کسی جگہ بیٹے انہوں نے اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا سبب ہوگی بھراگر اللہ چا ہے تو اُن کو عذا ب دے اور اگر کوئی خض کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں اللہ کو یا دنہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے نقصان کا سبب ہوگا اور جو خض کسی جگہ چلا اور اس چلنے میں اُس نے اللہ کو یا دنہ کیا تو اللہ کی طرف سے اُس کا بیہ چلنا نقصان کا باعث ہوگا۔ آئے ضرت علی ہے ہیں ارشاد فر مایا کہ جولوگ کسی جگہ بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کو یا دنہ کیا اور اپنے نبی پر درود دنہ بھیجا تو قیا مت کے دن اُن کا یہ بیٹھنا حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا اگر چے تو اب کے لئے جنت میں داخل ہوجا کمیں۔ (الرغیب والتر ہیب جلد ۲ ص ۴۳) میں

ہوشیار بندے وہی ہیں جواپی عمر کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں جانے دیتے 'وٹیا میں جینے کیلئے جوتھوڑے بہت شخل کی ضرورت ہے اس میں تھوڑا بہت وقت لگایا اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے اس کے بعد سارے وقت کو اللہ ہی کی یا دمیں تلاوت میں تبیع میں تہلیل میں مخمید میں 'تحبیر میں' درود شریف میں لگاتے رہتے ہیں لایعنی باتوں میں مشغول ہوکر اپناوقت ضائع نہیں کرتے اور اپنے ول کا ناس نہیں کھوتے۔

حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ بولا

کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا قساوت قلب یعنی دل کی تختی کا سبب ہے اور بلا شبرلوگوں میں اللہ سے سب زیادہ دورو ہی شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواہ التر نمی )

أم المؤمنين حضرت أم حبيبرض الله تعالى عنها ب روايت ب كدرسول الله على في ارشادفر مايا كه آدى كا بربول اس كے لئے وبال ب سوائے اس بات كر بھلائى كا هم الى برائى سے رو كے يا الله كا ذكر كر ب درواہ التر فدى ) حضرت عبدالله بن بسر رضى الله تعالى عنه ب روايت على الله على كا كا من من موالا رسول الله على كا من من موالا رسول الله على كا من من موالا رسول الله على كا من موالا رسول الله على كا من موالا رسول الله على كا من موالا رسول الله كا كولوں من سب ب بهتركون بي آب على كا في موالا من رخصت بو المال المحمد بول اس خاص كماكم كون سامل افضل بي؟ آب على كا قرمايا يركد و دنيا ساس حال من رخصت بوكم كما يرى زبان الله كى ياد من تر بود (رواہ التر فدى)

سورہ کیا ہیں فرمایا: ایکوالفت لو کا کہی (نماز قائم کرمیرے ذکر کے لئے) نماز سے پہلے اذان بھی ذکر ہے اور اقامت بھی اذان کا جواب بھی وضوک دُعا بھی فرضوں سے پہلے سنیں بھی بھر تھی پرتھ بیر تھی ہے کہ سے لے کرسلام پھیر نے تک نمازی برابر ذکر میں مشغول رہتا ہے بھی تجبیر کہتا ہے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے بھی اللہ کی جمد بیان کرتا ہے بھی تنزید کی اللہ کی جمد بیان کرتا ہے اور کہی اللہ کی جمد بیان کرتا ہے اور کہی تنزید کی اللہ کی جمد بیان کرتا ہے اور کہی تنزید کی ذبان بھی اللہ کی باد میں گئی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی دوخا ہم تنزید کی معام ہم نا تھا ہے نمازی کی زبان بھی اللہ کی باد میں قرارت پڑھ درہا ہے بھی ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے قلب حاضر ہے اعتماء متواضع ہیں۔ بھی قیام میں قرارت پڑھ درہا ہے بھی ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کہا بندہ کے پاس اپنا بجز و نیاز اور تذکل اور عبودیت کا عملی اقرار ظاہر کرنے کے لئے اس سے زیادہ کی تہی میں ہم کی درہا ہے کہا ہم اس کے اس اس نے دیادہ کی تہی میں میں کہا ہم کی درہا ہے کہا ہم کی درہا ہے کہا ہم کی اللہ دکھ کی اللہ کہا کہ کی اور دی العنا صریعی می پر رکھ دیا اور اپنے سرکر اپنے سرکوار نی ذات کو بالکل ذکیل کر کے پیش کر الما عضاء یعنی اپنی کی دندگی سرا پاذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نمازی اللہ تعالی کیا دکی طرف کھی خور نہیں دنوافل کی یاد کی طرف کھینچی ہیں مومن کی ذندگی سرا پاذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نمازی اللہ تعالی کیا درکہا کے معینی بین مومن کی ذندگی سرا پاذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نماز کی اللہ تعالی کیا درکہا ہم کی خوالم کی دائر کی اس کی در تھی تا ہیں مومن کی ذندگی سرا پاذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در دھیقت پانچوں نماز کی در اور کی اس کی در اور کی در اور کر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در مقیقت پانچوں نماز کی در کی سرا پاذکر ہے۔

نماز جعد نارغ موکر بازار من جانے کی اجازت دی اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا سورہ جعد میں ارشاد فرمایا: قادُ اللہ کے اینکٹو اینکٹو اینکٹو اینکٹو اینکٹو اینکٹو اللہ کے اینکٹو کو اینکٹو اینکٹو کو اللہ کے اللہ کو بازی کر جانے کے اللہ کو بازی کر جانے کہ اور اللہ کے اور اللہ کے اللہ کو بازی کو بازی کو بازی کر وار اللہ کے اللہ کا اللہ کو بازی کی اللہ کو بازی کر میں تمہم بیاد کروں گا کہ دیکھو کہ کہ بازی کہ بازی کو بازی کو بازی کو بازی کا در بازی کی کہ کو بازی کو بازی کا در بازی کی بری سعادت ہے کہ فرشِ خاکی کار بند واللہ میں کا ندرخون وغیرہ مجراموا ہے اسے صاحب عرش اپند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے در ارداہ ابناری کی بونٹ ملتے ہیں۔ (رواہ ابناری) میں اپنے بندہ کے ساتھ میں جب دو مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے بونٹ ملتے ہیں۔ (رواہ ابناری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں کہ وہ جب جاہے مجھے یاد کرے سواگر دہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے قیمیں اسے تنہا یاد کرتا ہوں اوراگروہ مجھے کی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جواس جماعت سے بہتر ہوتی ہے گ۔ جس میں اس نے مجھے یاد کیا۔ (رواہ البخاری)

حافظائن کثررحمة الله علیه فرای الله تعالی علی عده بات قل فرائی با اله تعالی الله تعالی الله تعالی الله عباده فریضة الاجعل لها حدّا معلوما ثم وعدر اهلها فی حال العدر غیر الذکر فان الله تعالی لم یجعل له حدا ینتهی الیه ولم یعدر احدا فی ترکه الا مغلو باعلی ترکه فقال (فَاذُكُرُوا الله قیامًا وَقعودًا وَعَلی جُنُوبِکُمُ) باللیل والنهار فی البرّوا لبحزو فی السّفروا لحضر والعنی والفقر والسقم والصحة، والسّروا لعلانیة وعلی کل حال. مطلب یه به کدالله تعالی نامی والفقر فران بروع ادات فرض فرمائی بین ان کی صد مقرر به اوراصحاب عذر کو (معانی یا تخفیف کی صورت می ) معذور قرار دیا به گرذ کرالله ای عبادت به کدال کی ندوئی حداور تعداد تعین به اورندکوئی خاص وقت اور زمان مقرر بخدال کی کنوئی خاص بیت قیام یا فیست کی مقروفرمائی به ندال کے طاہراور باوضومونا شرط به بروقت اور برحال می بکر ترالله تعالی کاذکر کرنے کا تعلم بیشت من مویا دیا می ندر بین اور به بوش موجائے۔

به مفر ویا حفز شدری مویا بیاری خشکی میں ہویا دریا می زات ہویا دن برحال میں ذکر الله کرتے دبین ای لئے اس کے بیشتری موان بیاری خشکی میں ہویا دریا می زات ہویا دن برحال میں ذکر الله کرتے دبین ای لئے اس کے مشرک بین نامی کوئی عذر معور خبیں بجراس کے کفتل وحواس بی ندر بین اور به بوش ہوجائے۔

ترک میں انسان کا کوئی عذر معور غنین بجراس کے کفتل وحواس بی ندر بین اور به بوش ہوجائے۔

تیری آیت میں بیفرمایا: هوالکن کی کی کو کو کا کہ کا کہ اللہ تعالی تم پراپی رحمت بھیجتا ہا وراس کے فرشح ور تمہارے لئے استففار کرتے ہیں ) اس میں جولفظ بہ صلی ہی واردہوا ہاں کی نبست اللہ تعالی کی طرف ہی ہا ور تمہار کی طرف ہی حضوات اکا برعلاء نے فرمایا ہے کہ حسلوۃ کی نبست جواللہ تعالی کی طرف ہاں سے رحمت مراد ہے بعنی اے مومنو! اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف جوصلوۃ کی نبست ہے اس سے استغفار مراد ہے۔ اس کا مطلب بید ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورۃ المومن) ہے۔ اس کا مطلب بید ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورۃ المومن) فرشتوں کا استغفار کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تمہیں اندھروں سے روشنیوں کی طرف تکا لے بعنی جہالت اور کمراہی کے فرشتوں کا استغفار کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تمہیں اندھروں سے روشنیوں کی طرف تکا لے بعنی جہالت اور کمراہی کے فرمانے ورشنوں کی طرف تکا لے بعنی جہالت اور کمراہی کے فرمانے واراللہ مؤمنین پر رحم فرمانے ورشنوں کی طرف تکا ہے بعنی وہ اہل ایمان پر دنیا میں بھی رحم فرمانے ہے وکائن پالٹو کی مینی رحم فرمانے گا ورنا میں ایمان کی فرمانے وارز کرت میں بھی رحم فرمانے گا ورنا میں ایمان کی دولت سے نوازا کفر سے اور برعت سے بچایا کھانے پینے اور پہنے اور برینے کے لئے پاکرہ چیزیں عطافر مائیں اور آخرت میں ہی دوائل فرمانے کیا کو فرف کے اور کینے اور بہنے اور کہنے اور پہنے اور برخت میں وائل فرمانے کا اور فرشتے عطافر مائیں اور آخرت میں انہیں امن وجین اطیمینان اور نوات سے طافر مائے گا اور جنت میں وائل فرمانے کا اور فرشتے

لے قبال الطبیبی المواد ملائمن المائنكة المقربین وارواح الموسلین فلاد لآلة علی كون المائیكة افضل والاحسن ان يقال الطبيبی المواد ملائمن المائنكة المقرب والعلوّ وهی لا تنافی الفضلية البشر من جهة كثرة النواب. (كذا فی حساشية الممشكونة عن اللمعاف) (علامطِی فرات بی اس مرادمقرب فرشتوں اور بیجی بولی روحول کی جماحت بربیا فرشتوں كافضل واحس بونے كى دليل نہيں ہے كہاجائے فرشتوا بى بوخواہش اور معمومیت و بلندی كی وجہائى النان سے افضل و بہتر میں کو کہاجائے فرشتا كى بوخواہش اور معمومیت و بلندی كی وجہائى ان سے افضل و بہتر میں كونك انسان سے افضل و بہتر میں كونك انسان كر شائل كر ت وال نہيں بيں )

بثارت دیے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے۔

چوتی آیت میں فرمایا تھے تھا کہ ایک کے کہ کہ کا تھا کہ اسکی ایک اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحیہ سلام ہوگا) یعن اللہ تعالی کے طرف سے ان پر سلام بھیجا جائے گا۔ کما قال فی سورۃ بنس سکھ تو کُل قرن کُن کو نیو ہے۔ اور فرشتے بھی ان پر ملام بھیجا جائے گا۔ کما قال فی سورۃ الرّ عد وَالْمُلَا لَکُهُ یُکُ خُلُون عَلَیْہِ خُون کُلِن بَابِ سَلَاعً عَلَیٰکُونُ وَ اللهِ عَلَیٰ کُلُون عَلَیْہِ کُون عَلَیْہِ خُلُون عَلَیْہِ خُلُون عَلَیْہِ کُنُ وَ اللهِ عَلَیْکُ کُون عَلَیْہِ کُون عَلَیْہِ کُون عَلَیْہِ مِن اللهِ عَلَیْکُ اللهُ اللهِ عَلَیْکُ وَ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهِ عَلَیْکُ وَ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ وَ اللهُ الله

وَاَعَلَ لَهُ مُ لَجُواً كُونِهَا (اورالله نے ان کے لئے اجر کریم تیار فرمایا ہے) یعنی ان کے لئے عزت والا ثواب تیار فرمایا ہے۔مفسرا بن کمیر فرماتے میں کہ اجر کریم ہے جنت اور وہاں کی تعتیں اور ہرطرح کی لذخیں مراد ہیں۔اول تو جنت کا داخلہ ہی بردااعز از واکرام ہے پھراس میں جو بچھ پیش کیا جائے گا وہ بھی اعز از کے ساتھ پیش ہوگا وہاں ہمیشہ مکرم اور معزز ہی رہیں گے۔

# يَاكِيُكُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّدًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ

اے نی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دیے والا اور اللہ کے تھم سے اللہ کی طرف بلانے والا

### وَسِرَاجًامُّنِيْرًا@وَبَيْتِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْمِنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا@وَلا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ

اورروش کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے اور آپ و منین کوخو خبری سناد ہجئے کہ بلاشبداللہ کی طرف سے ان پر بروافضل ہے اور آپ کا فرول

### وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ اَذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا @

اور منافقوں کی بات ند مانے اور ان کی ایذاء کو چھوڑ ئے اور اللہ پر مجروسہ سیجے اور اللہ کافی کارساز ہے۔

### رسول الله عليسة كي صفات جميله

قسفه مدين : بيچارآيات كاترجمه بي كها دوآيوں ميں رسول الله عليه كى صفات بيان فرمانى بين اور تيسرى آيت ميں آپ كوبشارت دينے كاحكم ديا ہے اور چوشى آيت ميں كافروں اور منافقوں كا كہانه مائے كا اور ان سے جو تكليفيں پنچيس ان كى طرف دھيان نددينے كا اور الله پر بحروسه كرنے كا حكم فرمايا ہے۔

اول تو يون فر مايا ہے يَا أَيُّهُ النَّبِيُّ إِنَّا اَدْسَلُنْكَ شَاهِدًا كَمانَ بَي بَمَ نِ آپ كوشامد بنا كر بهجا ہے شاہد كواه كو كَمَة بين سورة بقره ميں فر مايا ہے: وَكُذَاكِ جَعَلَنْكُ الْهَ وَسَطَّالِتَكُونُوا شُكُولَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُونُ شَهِينَدًا اور اس طرح بم نے تم كوا يہ الى جماعت بنا ديا جواعتدال والى ہے تاكه تم لوگوں پر گواہ بو جا و اور رسول تم پر گواہ بو جائے اور سول تم پر گواہ بو جائے اور سول تم پر گواہ بو جائے اور سول تاكہ بنا مِن اور سورة نساء مين فرمايا فَكَيْفَ إِذَا بِحِنْمَامِنَ كُلِّ الْهَا إِنْهُمِيْدِ وَجِنْمَالِكَ عَلَى هَوَ لَآءَ شَهِيْدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
جب ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ لائیں گے اور آپ علیہ کو ان پر گواہ بنائیں گے ) اور سورہ نج میں فر مایا لیکٹون الزّسُولُ تَنَهِیْدًا عَلَیٰکُوْ وَالْمَ اللّٰہُ وَاللّٰہِ کُواہ ہوجائے اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بن جاؤ)۔ان آپول ہے معلوم ہوا کہ آپ قیامت کے دن اپنے سے پہلے امتوں کے بارے میں گواہی دیں گئے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات کے ذیل میں جو بچھ ہم نے لکھا ہماس کی مراجعت فر مالیں۔(انوارالبیان ص ۲۲۶ جلدی)

پرفرمایا وَمُبَشِّرًا کما پوبثارت دین والاینا کرجیجا ایل ایمان کوایمان کے منافع اور اعمال صالحہ کے اجروثو اب کی خوشخری دینا آپ کے کارمفوضہ میں شامل ہے۔ وَ نَدِیْسُو اور آپ کوڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ الل ایمان کوبشارت دینا آپ کے فرائض مصبی میں سے ہے ای طرح اہل کفراور اہل معصیت کوڈرانا اور وعیدیں سنانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذمہ کیا گیا ہے۔

عرب وجم کے لئے متام ادیان والوں کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو بشر ونذیر بنا کر بھیجا ' مورہ سباء میں ارشاوفر مایا:
وَمَا اَلْ سَلَنْكَ اِلْاَ كَافَةُ لِلْقَاسِ بَهِ يُرُّا لُوْنَائِلًا ۔ (اورہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغبر بنا کر بھیجا ہے خوشخری منانے والے اور ڈرانے والے ) رسول اللہ علیہ نے تمام انسانوں کو اور تمام اہل ادیان کو ایمان قبول کرنے پر آخرت کی مطابی کی بثارت دی اور ایمان ہے مخرف اور منکر ہونے پر آخرت کے عذاب سے باخر فرمایا' یہود ونصار کا بھی اس میں مثال ہیں جواپے پاس دین ساوی ہونے کے مدی ہیں ' سورہ مائدہ میں فرمایا: یکھٹ کو گوئی کے کہ کو کہ میں میں مورہ کے کہ کی ہیں ' سورہ مائدہ میں فرمایا: یکھٹ کو کو کہ کو کہ کہ کو کہ کا میں کہ کہ کو کہ کہ اور منظم ہوتو نے تھا تا کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشراور نذیر نہیں آیا سوتہا رے پاس اس وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موتو ف تھا تا کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشراور نذیر نہیں آیا ہو جہارے پاس کوئی بشراور نذیر آ بھے ہیں اور اللہ تعالی ہر چز پر قدرت رکھتے ہیں )۔ قرآن کر یم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اگر میں ہیں آیا ہے اور آپ علیہ کو شاہر بھی بتایا ہے' توریت شریف میں بھی آپ علیہ کی سے مقصف فرمایا ہے اور آپ علیہ کو شاہر بھی بتایا ہے' توریت شریف میں بھی آپ علیہ کی ہیں۔ مقام بیان فرمائی گئی ہیں۔

و كايعياً إلى الله باذنية (اورجم في آپ كوالله كي طرف بلاف والا بهيجا الله كي كم س) آپ سار انسانون اور سارے جنات کوتو حید کی طرف اور اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلانے والے بین آپ نے بردی محنت سے اللہ کی طرف بلایا اور الله کابول بالاکیا اور اسبارے میں بری بری تکلیفیں اُٹھا کیں۔ اس میں جولفظ ساڈنید وارد ہواہاس کے بارے مين صاحب روح المعانى كلي ين اى بنسهيله وتيسرة تعالى العنى الله تعالى في وعوت كاكام آب كے لئے آسان كرديا تكيفين برداشت كرتے موئي آپ آ كے برجة رب اور آپ علي كے سامنے بى امت مسلم كى بھارى تعداد وجود من آگئ دعوت كاكام بميشه جارى ركها جائة بك است بهى اس كى خاطب بــــسورة آلى عران من فرمايا: وَلْتَكُن مِنْكُو المَدَّ يُدْعُونَ إِلَى الْعَيْرِو يَالْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ ( اورتم مِن سے الى جماعت موجو خرک طرف بلاتے ہوں اور بھلائی کا تھم دیتے اور برائیوں سے رو کتے ہیں)

آپ علی کی صفات بیان فرماتے ہوئے آیت کے ختم پر و سوگرا کا کینی آجی فرمایا لینی ہم نے آپ کوروش چراغ بنا كر بهيجا اس چراغ كى وجه سے لوگ جہالت وكمرائى كى تاريكيوں سے نكلتے ہيں اور انوار بدايت حاصل كرتے ہيں ا حفرات اکابر نفر مایا ہے کہ آپ کو سِکُلِیا اُمُنِین کی سے تعبید دیے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ عظیم کی ذات گرامی سے صرف آپ کے زمانے کے انسانوں اور جنات ہی نے روشنی حاصل نہیں کی بلکہ آپ کے بعد بھی بیروشنی رہے گی اور آپ كى علوم اوراعمال كو پہنچانے والے برابرر ہيں گے۔جس طرح ايك چراغ سے بہت سے چراغ روثن موجاتے ہيں بھران چراغوں سے دوسرے بہت ہے چراغوں کوروشنی ملتی چلے جاتی ہے اس طرح آپ کا نور حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنهم كوملا پرانبول نے اسے آ كے برهايا اور آج تك براستاد سے شاگردتك بافئ رہاہے اور آ ب علي كے جلائے ہوئے جراغوں سے برابر جراغ روش ہیں گوآپ کی روشی آفتاب کی روشی سے کہیں زیادہ ہے لیکن چونکہ بمیشہ سے آفتاب ایک بی آفتاب ہے پھراسکی روشی بھی دائی نہیں رات کواند هرا موجاتا ہے اوراس سے روشنی حاصل کرنا بندوں کے اختیار میں مجی نہیں اس لئے آپ کی ذات گرامی کوسرائ منیرے تثبید دینا مناسب ہوا ایک جراغ سے بہت سے جراغ جل سکتے بی اورجس وقت چاہیں اس سےروشی حاصل کرسکتا ہے۔

پھر فرمایا آپ اہلِ ایمان کوخوشخری سنادیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بردافعنل ہے وہ فضل دنیا میں ایمان کی دولت سے اور آخرت میں دخول جنت اور وہاں کی نعمتوں سے نوازش فرمانا ہے۔

پر فرمایا <u>وکا تُطِع الکفونن والمُنفِقین</u> (اورآپ کافروں اور منافقوں کا کہانہ مانے ) انہیں گوارانہیں ہے کہ آپ دعوت الى الله كاكام كريس اور جوكام آپ كے سپر دكيا كيا ہے يعنى تبشير اورانذار آپ اسے چھوڑ دين اس سلسلے ميں آبان كى كوئى بات نه ما نيس اور كى طرح كى مسامحت اور مدارات اختيار نفرما ئيس \_ قال صاحب الروح: نهى عن مداراتهم في امرالدعوة ولين الجانب في التبليغ والمسامحة في الاندار\_(صاحبروح العائي فرمات ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں کا فروں کی مدارات اوران کی رعایت اور چشم ہوتی سے منع کیا گیا ہے)

و كرخ أذ مهر (اوران كى ايذا كوچوري ) ينى ان كى طرف سے جونكيفين آپ كوچنى بين ان كى پرواه نه يجيخ اوران پر صريجة - وَتُوكُلْ عَلَى اللهِ (اورالله يرجروسه يجة)وى مدفرات كال وكفي بالله وكيدكر (اورالله كافي كارساز م)سب مجهای كسپردكيج وى فق كامالك ب دشمنول كايذاؤل سي بهي بچائے گااورآپ كوخيريت اورعافيت سي بهي ركھ گا۔

يَالَيُهُا الَّذِينَ امْنُوْ آلِدُ الْكُوْتُمُ الْمُؤْمِنْ ثُمَّ طَلَّقْتُ مُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوُّوهُنَّ

اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھرتم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری

فَهَالَكُوْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَّةٍ تَعْتَكُ فَهُا فَيَتِعُوْهُنَ وَسَرِّحُوْهُنَ سَرَاكًا جَمِيْلُا

ان پر کوئی عدت نہیں جے شار کروتم اُن کو کچھ متاع دے دو اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔

#### عدت کے بعض مسائل

قد فعد بیر: شریعت اسلامی بین نکاح اور طلاق اوائے مہر نان نفقه اور طلاق کے بعد عدّت گذار نے کے بہت سے احکام ہیں جو قران مجید بین کی جگہ نہ کور ہیں اور فقہاء کرام نے ان کوائی کتابوں بین لکھا ہے۔ نکاح تو بہت مبارک اور مستحسن اقدام ہے اور بعض صور توں بیں واجب بھی ہوتا ہے اور طلاق بھی شریعت اسلامیہ بین مشروع ہے لیکن اسے ابغض المباحات قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی تورت سے نکاح کر لے جس سے نکاح طلال ہوتو نکاح منعقد ہوجاتا ہے اب وہ اس کے نکاح سے ایک وقت نکلے گی جب بی شخص مرجائے یا طلاق بائن یا مغلظہ دے دے یا طلاق رجعی دے کر عدت گذر نے تک رجوع نہ کرے۔

لفظ عدت عَدَّيَعُدُّ كامصدر بحس كامعنى بشاركرنا ، چونكه مطلقه اورمتوفى عنها روجها كومهينے اور حيض شاركر نے بوت بين تاكدان كے بعد كى دوسر بے مرد سے زكاح كر سك اس لئے دوسر بے زكاح كے انتظار كے زمانہ كوعدت سے تعبير كيا جاتا ہے۔ جس كى مرد نے زكاح كر بح جماع كرليا پھركى وجہ سے طلاق دے دى اور عورت الى ہے جے حيض آتا ہا جادر جاملہ بھی نہيں ہے تو اس كى عدت تين عبينے ہے اور جس عورت كو حالت مل ملاق ہوجائے اُس كى عدت وضع حمل پرختم ہوجائے گی۔ اور جس منكوحة ورت كاشو ہرم اور جس موجائے گی۔ اور جس منكوحة ورت كاشو ہرم جائے جو حمل والى نہ ہوتو اس كى عدت چار ماہ اور دس دن ہے شوہر نے اس سے جماع كيا ہو يا نہ كيا ہواور اگر حمل والى ہوجائے كا عدت وضع حمل ہے۔ تو اس كى عدت وضع حمل ہے۔

اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے جماع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کوئی عدت واجب نہیں لینی ایسی عورت طلاق ہونے کے ساتھ ہی کسی دوسرے مردے نکاح کر سکتی ہے۔

ے پہلے جو وَمَعِعُوهُنَ فرمایا ہے اس سے بھی مراد ہے فقہاء کی صطلاح میں اس جوڑ ہے ومتاع کہتے ہیں۔ یہ جوڑا تین کپڑوں پر مشتمل ہوگا ایک خوب بوی چا درجس میں سرسے پاؤں تک لیٹ سکے دوسرے دو پٹر تیسرے کرنڈ اور یہ متاع مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کرلیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس صورت میں مہرش واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا بھی ہواور اس کے ساتھ جماع بھی کیا اور پھر طلاق دے دی اور حال یہ ہے کہ بربھی مقرر کیا تھا تو اس صورت میں پورام ہر دینا واجب ہوگا۔

حندیداور حنابلہ کے نزدیک جماع اور خلوت میں کا ایک ہی تھم ہے یعنی نکاح شدہ عورت سے خلوت میں ہوگی تو اس میں بھی عدت واجب ہوگی اور مقررہ مہر بھی پورادینا ہوگا۔

قال ابن قد امة في المغنى ج 9 ص ٨٠: ولا خلاف بين اهل العلم في وجوبها على المطلّقة بعد المدخول فاما أن خلابها ولم يعبها ثم طلقها فان مذهب احمد وجوب العدة عليها وروى ذلك عن النخلفاء الرّاشدين وزيد و ابن عمر و به قال عروة وعلى بن حسين وعطاء والزهرى والشورى والا وزاعى والاسخق واصحاب الرائوالشافعي في قديم قوليه وقال الشافعي في السجديد لا عدة عليها و لقوله تعالى: ﴿ يَأَهُا الَّذِينَ أَمُؤَالَا لَكَنْ تُكُو الْمُؤْمِنَا وَ ثُوَطَلَقَتُ وُهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ إِنْمُتُوْهُنَّ فَهُالْكُوْ عَلِيهُنَّ مِنْ عِلَّةٍ تَقَتَّكُونِهُم ) وهذانص ولا نها مطلقة لم تمس فاثبهت من يخل بها ولنا اجماع الصحابة روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من او حي سترا أوًا غلق بَابًا فقد وجب المهرووجبت العدة ورواه الاثرم ايضًا عن الاحنف عن عمرو على وعن سعيد بن المسيب عن عمرو زيد بن ثابت وهذه قضايا اشهرت فلم تنكر فصارت اجماعا وضعف احمد ماروى في خلاف ذاك. اهد (علامان قدامن "المغنى" مى كھا ہے كد دخول كے بعد جس عورت كوطلاق ديدى جائے تواس كے لئے حق مبر واجب ہاس ميں كى كا اختلاف نہیں ہے کیکن اگر خاوند نے خلوت تو کی محروطی نہیں کی پھرطلاق دیدی تو اس کے بارے میں امام احمد کا ند جب بيب كداس برعدت واجب باوريمي بات حضرات خلفائ راشدين عضرت زيداور حضرت ابن عمرضي الله عنهم ے مروی ہے اور عروہ علی بن حسین عطاء زہری توری اور زاعی اسحاق رائے والے اور امام شافعی اینے برانے قول كےمطابق يرسب بھى اى كے قائل بيل كراس يرعدت واجب بئام شافعى كاجديد قول بيا باس يرعدت نہيں ہے اس آیت کی وجدے (آیت د کھ کر لکھ لیں) اور بیآیت اس بارے مین فس ہے کد دخول سے پہلے طلاق میں عدت نہیں ہاوراس وجہ سے بھی کہ وہ الی مطلقہ ہے جس کے ساتھ وطی نہیں ہوئی لہذا اس کی خلوت مشتبہ ہوگئ ہے۔ اور ہاری دلیل صحابہ کرام رضی الله عنہم کا جماع ہے۔امام احداور اثرم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت زرارہ بن ادفی فل کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا فیصلہ بیتھا کہ جس نے پردہ لٹکا لیایا دروازہ بند کردیاتو مہر بھی واجب ہادرعدت بھی اوراثرم نے احف سے انہوں نے عمر وعلی سے اور سعید بن المسیب سے انہوں نے عمر اور زید بن ثابت سے بھی یمی روایت کی ہےاور پیشہور فیلے میں ان بر سی صحابی نے کیزئیں کی لہذا اجماع ہو گیا اور اس کے خلاف جومروی ہے امام احمہ نے اسے ضعیف قرار دیاہے)

قال العبد الفقير: مذهب الجمهور مخالف في الظاهر الأية وهوا لتصريح بعدم وجوب العدة اذا طلقها ولم يمسها وكيف ساغ للصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء ان يختار واخلاف ماصرحت بـ الأية الكريمة وهذا ماكان يختلج في قلبي ثم أن الله تعالى القي في روعي أن الله تعالى انسا خاطب الزوج الاول الذي طلقها انه ليس لك إن تامرها بالعدة كان لان صلته انقطعت عنها واما عدم الاعتداد في حق الزوج الثاني الذي يريد نكاحها بعد طلاق الزوج الاوّل وجواز النكاح بعد طلاق مباشرة فالآية الكريمة ساكتة عن ذلك، وانما جعل الجمهور الخلوة الصحيحة مثل المسيس في ايجاب العدة قطعًا للاحتمال فقد يحتمل ان يكون هاوعـد سرًّا مع رجل يرغب في نكاحها وتستعجل في ذلك وتكذب في انه لم يمسها الزوج الاول منع وجود التمسيس وقد يمكن انه جامعها الزوج الاول وعلقت منه وانكرت المسيس وامرالمسيس لا يعلمه ألا هي والزوج الاوّل ولو احذبقولها واجيز لها أن تنكح زوجًا احر بغير اعتداد عدة وجامعها الزوج للثاني بعد نكاحه يختلط النسب لانه أذا وُلِدَ وَلَدَّ يظن الزّوج الثاني انه ولده ولد على فراشه فيكون زلك ادخالًا لى قوم من ليس منهم وهو محترم وقد روى ابو داؤد عن ابسي هريرة رضى الله عنه انه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت اية الملاعنة ايسما امركة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة فان قيل انها كيف تتيقن بالعلوق من الزوج الاول؟ قلنا يحتاط في الانساب مالا يحتاطفي غيرها فنزل الجماع منزلة العلوق بقى انه لم خوطب الزوج الاول بانه ليس لك عليها عدة تعتدها؟ فوجهه - والله تعالى اعلم. (بنده عاجز كبتا بكرجمهور كاندب آيت كظام ركا خالف تظرآ تا بآيت مل أو وطی کے بغیرعدت ندمونے کی تقریح ہے تو محلیتا بعین اور جمہور فقہاء نے آیت کی تقریح کے خلاف کیے کیا ہے؟ یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ اللہ تعالی نے طلاق دیے والے پہلے خاوندے خطاب كرك فرمايا ب كرتوالي صورت مي اس عدت كالحكم نبيل كرسكنا كيونكداس خاوند كالعلق ختم مو چكا ب- محردوسرا خاوند جواب يہلے كى طلاق كے بعد نكاح كرنا جا ہتا ہے اور اس طلاق كے فوراً بعد نكاح كے بارے ميں آيت كريم خاموش ہے۔البذاجہورنے خلوق صحح كوعدت كے واجب مونے كے بارے ميں واقعة وطی كے قائم مقام قرار ديا ہے كہ و سکتا ہے کہ پہلے خاوند نے وطی کی ہوگر بیعورت دوسرے خاوند کی طرف رغبت کی وجدے کہتی ہو کہ وطی نہیں ہوئی جلدی نکاح ہوجائے اور بیھی ممکن ہے کہ پہلے خاوند کے جماع سے حمل ہو گیا ہواور جماع کے معاملہ کو بیٹورت جانتی ہے یا يبلا خاوندجس في طلاق ديدي إورعورت اب اس كوچمياتى بتاكه جلدى دوسرا نكاح موجائ اب اگرعورت کی بات کا عتبار کیا جائے اور عدت گذارے بغیر دوسرے خاوندے نکاح کی اجازت دیدی جائے اور نکاح کے بعد دوسرے فاوندنے جماع کرلیا تونسب خلط ہوجائے گا توبیاس عورت کی طرف سے ایک قوم کے نطفہ کودوسری قوم میں شامل کرنا ہوا ہو جو کہ حرام ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور علی سے سنا ہے جب لعان والی آیت اثری تو آپ علی نے ارشادفر مایا جس عورت نے کسی اور کا بحدوسری

قوم میں داخل کردیا تو اس عورت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اگر کوئی کہے کہ پہلے خاوند ہے حمل کا یقین کیے ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نسب کے معالمہ میں دوسرے معالمات سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے لہٰذا یہاں جماع ہی کوطلاق کے قائمقام سمجھا گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ جب دوسرے خاوند سے نکاح کیلئے احتیاط اسی میں تقلی کہ وہ تورعز تگذار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے خاوند کوعدت گذروانے کا تھم کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے)

انه ما مور بالسراج الجميل فلا يعترض بشيء لا صلة له به بعد قطع صلة المرءة عن نفسه. والعلم عند الله الكريم. (بوسكا بيدوجهوكه پهلاغاوندتو طلاق ك بعد حسن سلوك كام مور بها نداب اي اي معالمه مين ركاوت نبين بنا چا بيخ كه جس ك بارے بين اس كاتعلق عورت سے نبين را كيونكدوه خودعورت سے اپنا تعلق كائ جكا ہے)

آخر میں فر مایا: وکستر کو فکن سکر کا جیری کی (اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو) لینی انہیں تک ند کرؤ اُن کا حق نصف مہر یا متاع خوش دلی کے ساتھ اور کوئی سخت بات نہ کہواور اس کا حق دے چکے ہووہ واپس ندلو۔

### نكاح كے بعض احكام ٥ رسول الله علي كي بعض خصوصيات

قضمه بيو: حفرت فديجرض الله تعالى عنهاك بعدر سول الله عليه في متعدد عورتوں عناح فرمايا جن كاسائے الله عليه والله عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه اله

میں اکثر یویاں مہاجرات تھیں البتہ صفیہ بنت می بن اخطب یہود خبیر کے قیدیوں میں سے اور حضرت جویریہ تخروہ بی المصطلق کے قیدیوں میں سے تھیں ان ہویوں کو آیت بالا میں النی النی النیک انجوز کوئی میں بیان فرمایا اور آپ کی بعض سراری لیعنی بائدیاں بھی تھیں جنہیں و کا املکت یویٹ کا کا اللہ علیٰ کی میں بیان فرمایا ان بائدیوں میں سے حضرت ماری قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور زماند رضاعت ہی میں وفات پا گئے۔

آیت بالا میں فرمایا کہ اے نی اہم نے آپ کے لئے آپ کی ہویاں طال کردیں ہوہ ہویاں ہیں جنہیں آپ اُن کے مہرادا کر بھے ہیں مہرادا کر دینا از دواجی تعلقات طال ہونے کی شرطنیں لیکن جتنا جلدی ادا کر سکے وہ بہتر ہے خاص کر مہر ججل تو از دواجی تعلق تائم کرنے سے پہلے ہی دے دیں۔ قال صاحب الرّوح و تقیید الا حلال له باطانها مع جلة لیس لتوقف المحل علیه بل لا بٹار الافضل له صلی الله علیه وسلم فان فی التعجیل ہواء قال معجلة لیس لتوقف المحل علیه بل لا بٹار الافضل له صلی الله علیه وسلم فان فی التعجیل ہواء قالمندمة و طیب النفس ولله کان سنة السلف لا یعرف منهم غیره. (تغیرروح المعانی والے فرماتے ہیں کہ عورتوں کے طال کرنے کو مہر جلدی ادا کرنے کے ساتھ مقید کرنا اس لئے ہیں ہے کہورت کا طال ہونا ادائیگی مہر پر موقوف ہے نہیں بلکہ یہ اس لئے کہا کہ حضور علی ہے گئے اضل صورت کو پند کیا گیا ہے کونکہ جلدی مہر ادا کرنے میں موقوف ہے نہیں بلکہ یہ اس لئے کہا کہ حضور علی ہے کا اسلاف کا طریقہ ایسا تھا کہ دوسرے اس سے قاصر ہیں)

ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے پچا کی لاکیاں اور آپ کی پھو پھوں کی لاکیاں اور آپ کے ماموں کی لاکیاں اور آپ کے ماموں کی لاکیاں اور آپ کی خالا و کی کا کیاں حلال کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اس مضمون کو و بُہنیت عَیْدِ کے وَبُہنیت عَیْدِ کے وہ کا ایک اللہ عنہا کہ میں مرف حضرت زینب بنیت جش رضی اللہ عنہا آپ ہی جو آپ کی پیٹی تھیں ، چچا کی بیٹیوں میں سے آپ علی اللہ کے نکاح میں کوئی بی بی بیس آپ میں ان میں سے حضرت اُم بائی بھی تھیں جو آپ کے پچا ابوطالب کی بیٹی اور حضرت علی این ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اُآپ نے محضرت اُم بائی بھی تھیں جو آپ کے پچا ابوطالب کی بیٹی اور حضرت علی این ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اُآپ نے کہ معظمہ میں ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا اُس وقت انہوں نے عذر پیش کردیا وہ فرماتی ہیں کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو گئی آپ کے لئے طال نہی کیونکہ میں بجرت کرنے والی عورتوں میں سے نہی ۔ (رواہ التر فدی)

حضرت ام ہائی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں اور ان عور توں میں سے نہ تھیں جنہوں نے پہلے سے اسلام قبول کر کے مدیند منورہ کو ججرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کا مہاجرہ ہونا حلت کی شرط نہیں تھی کو حضرت اُم ہائی رضی اللہ عنہا نے جوفر مایا کہ میں آیت بالا نازل ہونے کے بعد آپ تھی کیا تھی کیونکہ میں مہاجرات میں سے نہتی ہواں نے این اجتہاد سے فرمایا لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ججرت کوشرط حلت قرار دیا۔ (کما دواہ التو مذی فی تفسیر الآیة الکویمه)

اور آلیتی مجدون النک بطور تعلیب ہے کیونکہ آنخضرت علی کے والدہ ماجدہ مدید منورہ ہی کی تھیں اہذا ان کے بھائیوں اور بہنوں کے بھرت کرنے کا سوال ہی بیدانیں ہوتا' پھرسیرت کی کتابوں سے آپ علی کے ماموں اور

فالا وَں کی بیٹیوں اور ان کی اولا دکا واضح پی نہیں چلا۔ گوصاحب روح المعانی نے رجال اور سیر کی کتابوں سے تلاش کر
کیعض مامووں اور خالا وُں کا ذکر کیا ہے لیکن ان میں ہے کی کی بیٹی ہے آئے خضرت علیہ کا نکاح نہیں ہوا اور ہر حال
میں آیت کے مضمون پر کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ آیت میں تو پچا اور پھوچھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے
کی اجازت وی ہے کوئی امر وجو نی نہیں ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ علیہ کو خطاب فرما کر آپ کی اُمت کو بتایا گیا
ہے کہ تہمارے لئے چچا 'پھوچھی' خالہ اور ماموں کی لاکیوں سے نکاح کرنا درست ہے جیسا کہ یا تھا النیکی اُذا طَلَقَتْ النِسَاءَ فَلَلِقَوْ مُن َلِودَ مَن لِودَ مَن وَلِ اللّٰ عَلَی اَدُا طَلَقَتْ مُن النِسَاءَ وَلَا اللّٰ کے اُن اللّٰ مَن اللّٰ اللّ

پھر فرمایا: وَاصْرَاةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهُمَتُ نَفْتُهَا لِلنَّيْ إِنْ النَّهِ الْفَهِى اَنْ يُسْتَنِكُ مُهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ (اوروه مورت طال كى جو بغير موض كے اپنى جان نى كو بخش دے اگر پغير مراس ناماح كرنا چاہ نہ كہ مؤمنيان كے لئے ) اس آيت ميں رسول الله عليات كويا فقي الله عليات كويا فقي مسلمان مورت رسول الله عليات كوا بنانس مبه كردے يعنى بغير مهرك آپ سے فكاح كرنا چاہيں اور آپ اس سے فكاح كا اراده كريں تو آپ كے لئے بينكاح طال ہے اور بي خاص آپ عليات كے لئے ہوں كرنا چاہد اور مورت يوں كهددے كه ميں مهر بين موكا اور مهرش كے بقدر موگا۔

مہرس كون تب بھى مهردينا موگا اور مهرش كے بقدر موگا۔

آیت کریمہ میں جواز نکاح کا ذکر ہے بینی یفر مایا ہے کہ بی کے لئے الی عورت سے نکاح کرنا حلال ہے جو بغیر مہر

کے نکاح کرنے پر راضی ہوجائے کین علاء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا بھی تھا یا نہیں لینی کیا

آپ نے کسی الی عورت سے نکاح کیا جس نے اپنفس کو بطور ہمبہ پیش کیا ہوا ور آپ نے نکاح فرمالیا ہوالی صورت پیش آئی تھی یا نہیں ؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لئے جائز ہونے کا اعلان ہے کیکن ایسا کوئی واقعہ چیش نہیں آیا ووسرا فریاتی کہتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے تھے بعض عورتوں کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول ایسا کوئی واقعہ چیش نہیں آیا ورسرا فریا نے ہے انکار فرما دیا۔ بعض حضرات نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی اس سلسلہ میں ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے زینب بنت خزیم سے اس کی لیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کے علاوہ وسرے نام بھی کھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قل کیا ہے کہ رسول اللہ علی تھی کے پاس کوئی الی عورت نہیں مقمی جس نے اپنے قس کو ہم کیا ہو۔

لفظ المُسوَأَةُ كِماتِهِ جولفظ مُوْمِنَةً كَااصَافَةُ مایا ہاں ہے حضرات مفسرین کرام نے بیا سنباط کیا ہے کہ کہائی موروں اسے نہا کرم اللہ کو نکاح کرنا جائز ہوں گا وہ گرمسلمانوں کے لئے یہود بیاور نفر انبیہ ن کا کرم اللہ کو نکاح کرنا جائز ہے (گو بہتر نہیں ہے) اوراگران کے میل جول ہے اپنیان اورا عمال اسلام میں دخنہ پڑنے کا اندیشہ ہوتو بقد دخطر کراہت ہی شدت آجائے گا۔ پھر فرمایا: قَلْ عَلِمْنَا مَا فَرَضِنَا عَلَیْهِ مِنْ اَنْ اُلْحِهِمُ وَمَا فَلَکُ اَنْ اَلْحَالُ اَلَٰ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اللّٰمِ اللّٰم عَلَى اللّٰمِ اللّٰم عَلَى اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم عَلَى اللّٰم اللّٰم عَلَى اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم عَلَى اللّٰم اللّٰ

یعنی بغیرمبر کے نہیں ہوسکتا اور کتا بی عورتوں ہے انہیں نکاح کرنا جائز ہے اس طرح سے جومملو کہ باندیاں ہیں ان سے عام مؤمنین کا نکاح درست ہے۔

لِكُيْلاَيْكُونَ عَلَيْكَ حَرَمَ لَهِ لِينَ او پرجوآب كے لئے خصوص احكام بيان كے گئے بياس لئے بين كه آپ پركوئى تكى ندمو ) بعض حضرات نے فرمایا ہے كه اس كاتعلق ان و هبت نفسها سے مطلب بيہ كه بم نے جو بلام بر بهدكر نے والى عورت سے نكاح كرنا آپ كے لئے جائز قرار دیا 'بياس لئے ہے كه آپ پركوئى تنگى ندمو - اور بعض حضرات نے جمله احكام ندكورہ سے متعلق كيا ہے اور مطلب بيہ كه او پرجواحكام بيان ہوئے بياس لئے مشروع كئے كه آپ تنگى ميں ندير بي -

وكان الله عفود الحديث (اورالله غفور برحيم ب)اس كى مغفرت اور رحمت بهت بدى ب-

### تُرْجِيْ مَنْ تَثَا أُمِنْهُ يَ وَتُغِينَ إليك مَنْ تَثَا أَوْ وَمِن ابْتَعَيْت مِمَّنْ عَزَلْت

آبان میں سے جے چاہیں اپ سے دور کھیں اور جے چاہیں اپ نزد یک ٹھکا نددیں اور جے آب دور کردیں أے طلب كریں

### فَلاجْنَاحَ عَلَيْكَ وَلِكَ أَدُنَّ أَنْ تَقَرَّاعَيْنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا اتَّيْتُهُنَّ

تواس بارے میں آپ برکوئی گناہ بیں بیاس بات سے قریب ترہے کدان کی آئٹھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ آپ

### كُلُّهُ نَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي قُلُو بِكُمْ وْكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا هَ

ان کودیں وہ سب اس پر راضی رہیں اور اللہ جانتا ہے جوتمہارے دلوں میں ہے اور اللہ جانے والا ہے کم والا ہے۔

### از واج مطہرات علیہ کے بارے میں آپ کواختیار ہے کہ جسے جا ہیں اپنے یاس رکھیں اور جسے جا ہیں دور کردیں

قفعه بین: آیت بالایس رسول الله علی کو خطاب ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کے نکاح میں جو عورتیں ہیں اُن میں باری مقرر کرنے یا نہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں باری ویے میں شامل فرمادیں اور جس کو چاہیں شامل نہ فرما کیں لیعنی از واج کے درمیان باری تقسیم کرنا آپ پر واجب نہیں ہے جیسا کہ اُمت کے افراد پر واجب ہے اگر آپ نے کسی کو باری میں شامن فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو فہ کورہ بالا اختیار دے دیا اور آپ کی از واج کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے ذمہ باری مقرر کرنا چاہیں گو کہ میں شامن فرما سکتے کہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ جو کچھ انہیں مال عطافر ما کیں گے وہ بھی تھی ترع ہوگا۔ تو یہ سب با تیں جا در یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ جو پچھ انہیں مال عطافر ما کیں گئیں تو اس سے رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو پچھ ملے با تیں جانے ہوئے اگر ان میں سے کسی کو مال نہ ملایا باری میں شار نہیں کی گئیں تو اس سے رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو پچھ ملے باتیں جانے ہوئے اگر ان میں سے ان کی آگھیں شنڈی رہیں گی۔ اور بعض حضرات نے آئینتھ نئے سے مال مراد نہیں گا اس سے داخی دیا ہوں گی اور اس سے ان کی آگھیں شنڈی رہیں گی۔ اور بعض حضرات نے آئینتھ نئے سے مال مراد نہیں گا اس سے داخی دیا تھیں۔ آپ کی کسی شنڈی رہیں گی۔ اور بعض حضرات نے آئینتھ نئے سے مال مراد نہیں گی۔ اور بعض حضرات نے آئینتھ نئے سے مال مراد نہیں گی اور اور پیش کی اور جو پھے سے مال مراد نہیں

لیا بلکه ان کے درمیان باری مقرر کرنا اور باری کا چھوڑ دینا مرادلیا ہے۔ قال صاحب الر وح (ج۲۲س ۲۳) کی تفویس الامرائی مشینتک اقرب الی قرة عیونهن وسرورهن ورضاهن جمیعا لانه حکم کلهن فیه سواء شم ان سویت بینهن وجدن ذلک تفضلا منک و ان رجحت بعضهن علمن انه بحکم الله تعالی فتطمنن به نفوسهن وروی هذا عن قتادة والمراد بما اتینتهٔ تعلی ما صنعت معهن فیتناول تسرک السمضاجعة والقسم ۔ (تفیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں یعنی معالمہ کا آپ کے پر دہوناان کی آکھوں کی شخت کی اوران کی خوشی ورضا کے زیادہ قریب ہے کونکہ اس میں سب کا تھم برابر ہے۔ پھراگر آپ ان میں برابری کریں گے تو وہ آپ کی طرف سے احمان جمیس گی۔ اوراگر آپ ان میں سے کی کورجے دیں گے تو وہ یہی جمیس گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تعم سے ہے اوران کے دل مطمئن رہیں گے۔ اور یہ قادہ سے مروی ہے۔ اور بما اتینته تن سے مراد گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تعم سے ہے اوران کے دل مطمئن رہیں گے۔ اور یہ قادہ سے مروی ہے۔ اور بما اتینته تن سے مراد ہو معالمہ وسلوک جوآپ ان سے کریں عربی یہ یہ یہ اس کے کی کور شامل ہے)

رسول الله علی میں میں ہویوں کے لئے باری مقرد کرتے تھے اور برابری فرماتے تھے البتہ حضرت سودہ رضی الله عنہا فرے د نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی الله عنہا کودے دی لہذا آپ علیہ ان کی باری حضرت عائشہ رضی الله عنہا کودے دیتے تھے اور سفر میں میں تشریف لے جاتے تھے قرعہ ڈالتے تھے اس طرح آپ سب کی دلداری فرماتے تھے۔

وكان الله عليه الحراية الله عليه المرالله تعالى جانے والا باسے سب بچه معلوم باورجليم بھى ب\_ا كركوئي مخص الله كافت ميرانسي نهوا سيمزادين ميں جلدي نہيں فرما تا۔

## لايحِلُ لك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَّانَ تَبَكَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجِ وَلَوْ اَعْجَبُكَ

اس کے بعد آپ کے لئے عور تیں طال نہیں ہیں اور نہ یہ بات حلال ہے کہ آپ ان ہو یوں کے بدلہ دوسری ہو یوں سے نکاح کریں

حُسْنُهُنَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا هُ

اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھلا معلوم ہو گر جو آپ کی مملوکہ ہو اور اللہ ہر چیز کا گران ہے

## اس کے بعد آپ کے لئے عور تیں حلال نہیں ہیں اور نہ آپ ان بیو یوں کے بدلے دوسری عور توں سے نکاح کر سکتے ہیں

بعض حضرات نے آیت بالا کی دوسری تغییر کی ہے وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع آیت میں آپ کے لئے عورتوں کی جتنی اقسام طلال کی بیں ان کے بعد یعنی ان کے علاوہ کی اور قسم کی عورتوں سے آپ علاقے کے لئے صرف وہ عورتوں سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے خاندان کی عورتوں میں سے آپ علی ہے کہ خرف وہ عورتیں حلال کی گئیں جو مکہ معظمہ سے بھرت کر کے مدینہ منورہ آگئی تھیں غیر مہا جرات سے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا۔ اس طرح غیر مومنہ یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے آپ علی ہے کہ اسلاب کی عورتوں سے آپ علی ہے کہ علی ہے کہ عورت سے نکاح کر سکتے بین اگر یہ مطلب لیا مطلب میں جو اکہ جتنی قسمیں آپ کے لئے حلال کر دی گئیں آپ انہیں میں سے کسی عورت سے نکاح کر سکتے بین اگر یہ مطلب لیا جو ایک تو یہ کہ جائے تو یہ کہ پہلے تھم ہی گی تا کیداورتو شے ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے نکاح میں بورہ جو دہ نوعورتیں ہیں ان کے علاوہ کی اور سے نکاح درست نہیں اگر پہلی تفسیر مراد کی جائے تب بھی اس تھم کو منسوخ مانا گیا ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا کہ آپ کا وصال ہونے سے پہلے اللہ منسوخ مانا گیا ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا کہ آپ کا وصال ہونے سے پہلے اللہ تقالی نے آپ کے لئے دیگرخوا تین سے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ (دو اہ المتو مذی فی تفسیر سورۃ الاحزاب) تعالی نے آپ کے لئے دیگرخوا تین سے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ (دو اہ المتو مذی فی تفسیر سورۃ الاحزاب)

# سروردوعالم عليسة كے لئے كثرت ازواج كى حكمت اور كحت

یبوداورنساری اوردگیرمشرک اقوام جنہیں اسلام اوردائی اسلام جناب محررسول الشفیلی ہے۔ وشمنی ہے اسلام کا مقابلہ کرنے میں دلائل ہے عاجز ہیں۔ عقائد اسلامیہ اوراعمال اسلامیہ کی خوبی پراوررسول الشفیلی کی بعثت کے خلاف کوئی معقول اعتراض نہ کرسکے کی نان کے اکابر نے اپنے عوام کو اسلام ہے دورر کھنے اورخود بھی دورر ہنے کے لئے دوچار ایسے نامعقول قسم کے اعتراض این کے جوان کے جوان کے خیال میں بہت وزنی ہیں۔ اُن اعتراض سے ایک اعتراض سے ایک اعتراض سے کہ جناب محدرسول الشفیلی نے جوان کے خیال میں اور آپ کے نکاح میں بہت ی ہیویاں تھیں۔ در حقیقت سے کہ جناب محدرسول الشفیلی کی نبوت کے دلائل اور آپ کے مجرات کود کھنا چاہئے جن میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ رسول الشفیلی کی نبوت کے دلائل اور آپ کے مجرات کود کھنا چاہئے جن میں سب سے بھی بنیادی بات کی حقیق کی نبوت کے دائل اور آپ کے مجرات کود کھنا چاہئے جن میں سب سے بھی بنیا کی دور سے جرائل کو کر ہے جوان کے جبار آپ کے دین کی کہن سب سے بھی بنیا کہ کہن اور لا بھی نہیں کے کہن کہن اندان اور جامع دین بیش کیا۔ کونکہ قرآن نہیں کہن کہنا کے اور اخلاق بھی تکو اور بھی تکو اور بھی تکا کے اور اخلاق بھی تکو اللہ علی اللہ عقابی ہے سب بھر یہ بیاں بات کی دلیل نہیں ہیں کہ واقعی آپ علی اللہ کے دین بیش کہن الناس یعاندون الحق۔

جب دلیل سے ثابت ہوگیا کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ واقعی اور بلاشک وشبہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نہی ہیں تو آپ کی ہر بات اور ہر عمل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے موافق ہے بندوں کے لئے قانون وضع فرمانے والا اور احکام سیمینے والا اور بعض کو بعض احکام ہے مشنیٰ فرمانے والا وہ ہے۔ چونکہ وہ خالق اور مالک ہے اور سمارے بندے اُس کی مخلوق ہیں اس لئے اُسے اختیار ہے کہ جواحکام نافذ فرمائے اور جے جس عمل کی اجازت دے دے جودوسروں کے لئے ندہو۔ ہیں اس لئے اُسے اختیار ہے کہ جواحکام نافذ فرمائے اور جے جس عمل کی اجازت دے دے جودوسروں کے لئے ندہو۔ اِس مور میں سے رسول اللہ علیہ کے لئے کشرت از واج کا حلال ہونا بھی ہے عام مؤمنین کو بشرط عدل چار

ا کہی امور میں ہے رسول اللہ علی ہے گئے گئرت از داج کا حلال ہونا بھی ہے عام مؤمنین کو بشرطِ عدل ج بیویوں کی اجازت ہے اور آپ علیہ کے لئے اس سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دیدی ہے۔

پھريوں فرماديا لا يحكُ لك النِسَآء مِنْ بَعْنُ وَلاَ أَنْ تَبُكُلَ بِهِنَّ مِنْ اَزُوْا بِهِ وَلَا أَغْبَكَ حُسْنُهُنَ اِلاَ مَا مَلَكَ يَهِ فِينَكَ (اس كے بعد آپ عَلِيَةَ كے لئے عورتيں حال نہيں ہيں اور نہ يہ حال ہے كہ آپ ان كے بدلہ دوسرى ہيوياں حاصل كرليس اگر چه آپ كوان كاحسن بھاتا ہوالا يہ كہ كوئى آپ كى باندى ہو)

یہاں یہام رقابل ذکر ہے کہ اگر آپ بالفرض اللہ کے نی نہیں تصاور زیادہ بیویاں رکھنا محص نفسانی خواہشات کیلئے تھا
تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ پر آیت کریمہ لا پرکٹ کا کالڈیکڈ مین انکٹ کی نازل ہوئی ہے اور مجھے اب آئندہ نکاح
کرنے ہے منع فرمادیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو خص نفس ہی کا پابندہوگاوہ اپنا او پراکی پابندی کیوں لگائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ آپ کے بچاحز آگی فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے اس سے نکاح فرما لیس۔ آپ علیہ نے فرمایا حمز آمیرے دضائی بھائی ہیں اُن کی لڑک سے میرا نکاح طل نہیں ہے اس طرح بعض ازواج

نے اپنی بہن سے نکاح کرنے کی گذارش کی جسآ ہے علیہ نے نامنظور فرادیا۔ ظاہر ہے کہ جس کو جوت رائی سے مطلب ہووہ قاعدہ قانون اور حرام وطال کی پرواہ نہیں کر تاخصوصاً جبکہ جو پھواس کی زبان سے نکل جا تا ہواس کے معتقدین کے خود کی وہ بی قانون بن جا تا ہو۔ پھر یہ بھی بچھنا چاہئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سب آپ کو فرما نہروار ہی نہیں بلکہ جان شار بھی تھا گرآ پ علیہ فی چھنا چاہئے چاہئے تو بہت کی نواری لا کیوں سے نکاح ہوسکا تھالیکن آپ کو فرمانہ دور ایک نہیں بلکہ جان شار بھی جس سے نکاح میں صرف ایک ہو گئے جن میں سے ایک میں ہوسکا تھا لیکن آپ سے نکاح کر نے سے اُمت کے لئے بہت احکام شروع ہو گئے جن میں سے ایک ریبھی ہے کہ بوی عمروا لے خص کا کم عمرلوک سے نکاح جا نز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے پھر بیمسکلہ بھی فابت ہوا کہ سرال ہی میں میاں بیوی کامیل ہوسکتا ہے اور دن میں بھی ہوسکتا ہے۔ روایات صدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ میں تشریف لاے اور دن میں بھی ہوسکتا ہے۔ روایات صدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اس کے علاوہ اور بھی بہت صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ میں تشریف لاے اور وہ بیں تنہائی اور یکھائی کا موقع و بے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادکام خاب ہو ہے آ گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادکام خاب ہو سے آ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جا ہے۔ کون بتانے والا تھا جبکہ سب کوآ ہی کے اجاع کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نوسال آپ کے ساتھ رہیں اس نوسال کے عرصہ میں انہوں نے بڑی بھاری تعداد میں روایات تولیہ اور فعلیہ کو مفوظ کیا اور پھر آپ علیہ کی وفات کے بعداڑ تالیس سال تک ان کی تبلیغ فرمائی بڑی بھاری تعداد میں حضرات تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا آپ سے جوروایات مروی ہیں ان کی تعداد ۲۱ سو سے زیادہ ہے ہرسال جج کے لئے تشریف لیے جاتی تھیں ہٹی میں جوآپ کا خیمہ ہوتا تھا وہ ایک بہت بڑا مرکزی دارالعلوم بن جاتا تھا ہمیشہ سے بوری است مسلمہ آپ کی روایت کردہ تو لی اور فعلی احادیث سے مستفید ہور ہی ہاور ہوتی رہے گی۔ تعداد از واح کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوا کہ جو اُمت کو حاصل ہوئے اور جواحکام اُمت تک پنچاس کی جزئیات اس قدر کشر تعداد میں ہیں کیا ن کا احصاء دشوار ہے کتب احادیث اس پر شاہد ہیں البتہ بعض دیگر فوا کد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسائیس ہے جس میں نی اکرم سے کے کر بہری کی ضرورت نہ ہؤنما ذبا جماعت سے لے کر بہری کی خرورت نہ ہؤنما ذبا جماعت سے لے کر بولیوں کے تعلقات آل واولاد کی پرورش اور پا خانہ و پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ علی کی قولی اور فعلی ہوایات سے کتب حدیث بحر پور ہیں اندرونِ خانہ کیا کیا کام کیا 'یو پول سے کیے میل جول رکھا' اور گھر میں آکر مسائل پوچنے والی خوا تمین کو کیا کیا جواب دیا۔ اس طرح کے پینکٹر ول مسائل ہیں جن سے از واج مطہرات کے ذریعہ ہی اُمت کو راہنمائی ملی ہے تعلیم وہلنے کی دین ضرورت کے پیش نظر حضورا قدس علی کے گئے کر سے از واج ایک ضروری امرتھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہو جو محرف الاسلمہ کی وفات کے بعد آپ علی کے شواز واج ایک ضروری امرتھا۔ مابق شو ہر کے بچوں کے ساتھ آپ علی اولاد کی پرورش کر ان چاہیں اور اپ عمل سابق شو ہر کے بچوں کے ساتھ آپ علی اولاد کی پرورش کی اور اپ عمل سابق آپ میں اور کی کے میں اور اپ عمل سابق آپ میں اور کی کہوں کی اور اپ عمل اور ایک ہوں کی میں اور اللہ علی کوئی ہوایت نہ مان کے بیوں کی میں اور اللہ علی کوئی ہوایت نہ مان کے بیوں کی میں رسول اللہ علی کوئی ہوایت نہ مان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلم قرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کی گود اور اُس سلسلے میں کوئی ہوایت نہ مان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلم قرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کی گود

میں پرورش پاتا تھا۔ایک بارآ پ علیہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالہ میں ہرجگہ ہاتھ ڈال رہاتھا آپ علیہ نے فرمایا سَمِّ اللهُ وَکُلُ بِيَمْيِنِکَ وَکُلُ مِمَّا يَلْيِکَ۔(الله کانام لے کر کھادا ہے ہاتھ سے کھااور سامنے سے کھا) بخاری وسلم حضرت ام سلمہرضی اللہ تعالی عنہا کی مرویّات کی تعداد تین سواٹھ ترتک پنجی ہوئی ہے۔

حفرت أم حبيبرض الله عنها نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتداء اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں ہوی ہجرت کر کے قافے کے دوسرے افراد کے ساتھ جشہ چلے گئے وہاں ان کا شوہر نفرانی ہوگیا اور چنددن کے بعد مرگیا' آنخضرت علیقے نے شاہ جب نجاشی کے واسطہ سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جے انہوں نے قبول کر لیا اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنخضرت علیقے کے ساتھ ان کا نکاح کردیا' دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام جبیہ جنون من الله عندی صاحبر اور تھیں اور حضرت ابوسفیان اس وقت اُس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام وشمی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا اور وہ مسلمانوں کو اور پنجم برخدا علیقے کو اذیت دینے سے بازنہیں آتے تھے اور انہیں فنا کے سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا اور وہ مسلمانوں کو اور پنجم برخدا علیقے کو اذیت دینے سے بازنہیں آتے تھے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کی فکر میں رہتے تھے جب اُن کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار اُن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: گھاٹ اتار دینے کی فکر میں رہتے تھے جب اُن کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار اُن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: معرز ہیں ان کوذیل کرنے کی تیاریوں میں گے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لڑکی ان معزز ہیں ان کوذیل کرنے کی تیاریوں میں گے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔

غرض اس نکاح سے کفر کے ایک قائد کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نکاح کی وجہ سے جوسیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اُس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے مُدیّر اور حکیم رسول (علیقے) نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

اوراس کشرت از واج کی حقیقت بھی من لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی پچیس سال کی عمرے لئے کر پچاس سال کی عمرے سے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خد بجرض الله عنہا آپ علیقی کی وجدر ہیں انکی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے نکاح ہوا کیکن صغری کی وجدے حضرت عائشہ اپ والدے گھر ہی رہیں کھر چون سال ہو پھی ہے اور دو ہو یا اس عمر میں جمع ہوئی ہیں 'بہاں سے تعدوا زواج کا معاملہ شروع ہوا' اسکے ایک سال بعد حضرت حصد رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اسکے ایک سال بعد حضرت حصد رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا کھر بچھ ماہ بعد حضرت ذیب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا' انہوں نے صرف الله اور ماہ آپ کے نکاح میں رہ کہ و وفات پائی' ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ سی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر شریف الله اون میں اللہ عنہا سے نکاح ہوا ۔ اس وقت آپ کی عمر شریف الله اون سال ہو پھی تھی اور آئی ہوں عمر میں آکر چار ہو یاں جمع ہو کیں' ان کے بعد سے میں حضرت جویر پیرضی اللہ عنہا سے اور سال ہو پھی تھر سے جویر پیرضی اللہ عنہا سے اور سے میں حضرت اس میں اللہ عنہا سے اور سے میں حضرت اس میں اللہ عنہا سے اور سے میں اللہ عنہا سے نکاح ہو اس میں اللہ تعابا اور حضرت میں اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں اللہ تعابا اور حضرت میں اللہ عنہا اور حضرت اس میں اللہ تعابا سے نکاح ہوا۔ اس میں اللہ تعابا سے نکاح ہوا ہوا۔ اس میں سے سے نکاح ہوا۔ اس میں اللہ تعابا اور حضرت میں اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔

خلاصہ بیکہ چون برس کی عمر تک آپ علی نے ضرف ایک بیوی کے ساتھ گذارہ کیا لینی پچیس سال حضرت خدیجہ ا کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ کے ساتھ گذارئ پھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں اور باتی از داجِ مطہرات دوتین سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں اور ساج میں آپ علی نے دفات پائی۔

اوریہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب ہو یوں میں صرف ایک ہی عورت الی تھیں جن سے کنوار سے بین میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ بین میں نکاح ہوا یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے علاوہ باتی سب از وارج مطہرات ہو تھیں جن میں بعض کے دوشو ہر پہلے گذر بچکے تھے اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوئی۔

اسلام کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی انفرادی و اجنائ خاتی اور ملکی اصلاحات کی فکر کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جا نیں 'وہ تو سب کواپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں'اس کے نتیج میں کی صدی سے بورپ کے محدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ دھری سے فخر عالم سلطن کے تعدداز واج کوا کیے خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دے رکھا ہے۔ اگر حضور اقدس علیہ کے کسیرت پرایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی آپ ساتھ کی کشرت از واج کواس محمول نہیں کرسکتا۔

آ پ اللی کے معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گذری کہ سب سے پہلے بچیس سال کی عمر میں ایک ن رسیدہ صاحب اولا دیوہ (جس کے دوشو ہر فوت ہو چکے تھے ) سے عقد کیا اور بچیس سال تک ان ہی کے ساتھ گذارہ کیا 'وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرامیں مشغول عبادت رہتے تھے اس کے بعد جود وسرے نکاح ہوئے بچاس سالہ عمر شریف گذر جانے کے بعد ہو دوئے نہ بچاس سالہ زندگی اور عنفوانِ شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا میں کوئی کی مرد نے کا موقع نہیں ملا جو تقوئی وطہارت کو مشکوک کر سے سے آپ سے اللہ کے خضرت تھا تھے کی طرف کوئی ایس چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقوئی وطہارت کو مشکوک کر سے آپ اللہ کے بیارے میں کوئی ایس کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقوئی وطہارت کو مشکوک کر سے آپ اللہ کے دشمنوں نے آپ تھا تھے پر ساح 'شاع' مجنون' کذاب' مفتری جسے الزامات تراشنے میں کوئی کسرا ٹھا نہیں رکھی لیکن آپ بھی جرائے نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نہیں رکھی لیکن آپ بھی جرائے نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور

سورة الاحزاب

نفسانی جذباب کی بےراہ روی سے ہو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غورطلب نہیں ہے کہ چڑھتی جوانی سے کیکر پچاس سال کی عمر ہوجانے تک اس زمد د تقویل اورلذائذ دنیا سے یکسوئی میں گذارنے کے بعدوہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ علیہ کومتعدد نکاحوں پر آ مادہ کیا' اگردل میں ذراسابھی انصاف ہوتو ان متعدد نکاحوں کی وجداس کےعلاوہ پچھٹیں بتلائی جاسکتی جس کا اُوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ومالمَّنُ كُوالًا مَن تُنبُ

يَأَتُّهُا الَّذِينَ امْنُوا لَاتَنْ خُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا ٱنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْر ا سے ایمان دالو! بی کے گھروں میں مت جایا کر دھرجس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے نظِرِيْنَ إِنْدُولَانُ إِذَا دُعِيْتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَامُسْتَأْنِينَ لِحَدِيْثٍ نتظرنه رموليكن جبتم كوبلايا جائة واخل موجايا كرؤ كالرجب كهانا كها چكوتو أثهركر چلے جايا كرواور باتوں ميں جي لگا كرمت بينصر باكرؤ إِنَّ ذَٰلِكُوْكَانَ يُؤُذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعَيْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِي مِنَ الْحُقِّ وَإِذَا اس بات سے نبی کونا گواری ہوتی ہے سووہ تہمارالحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے میں لحاظ نہیں فرماتا 'اور جب تم سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًافَنُكُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ ٱطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ ان سے کوئی چیز ماگلوتو پردہ کے باہر سے مانگا کرونیہ ہات تہمارے دلول کے پاک دہنے کاعمدہ ذریعہ ہے اورتم کویہ جائز نہیں ہے کدرسول وکلفت پہنچاؤ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُذُوا رَسُول اللهِ وَلَا أَنْ تَكَلِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْنِ أَلِي اللهِ وَلَا أَنْ تَكَلِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْنِ أَلِي اللهِ وَلَا أَنْ تَكَلِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْنِ أَلِي اللهِ وَلَا أَنْ تَكَلَّمُ كَانَ اور نہ یہ جائز ہے کہتم ان کے بعد ان کی ہو یوں ہے بھی بھی نکاح کرؤ بیٹک تمہاری یہ بات خدا کے نزد یک بڑی بھاری ہوگی' عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمًا اگر تم کی چیز کو ظاہر کرو کے یا اُسے پوشیدہ رکھو کے تو اللہ تعالی ہر چیز کا جانے والا ہے۔

#### نزول آيت حجاب كاواقعه

قنفسيو: حضرت السرض اللدتعالى عندكابيان م كرجب رسول خدا عظاف فحضرت زينب جش ) \_ نکاح کیا (اور ولیم کھانے کیلئے آپ علی کے دولت کدہ پر) لوگ حاضر ہوئے تو طعام ولیم کھا کر وہیں باتیں کرتے ہوئے بیٹھےرہ گئے حضوراقدی علی نے (جاہا کہوہ لوگ اُٹھ جائیں البذا آپ نے) ایسا طرز اختیار فرمایا جیسے کہ آپ اُٹھ رہے ہیں (اور دجہ اس کی میتھی کہ آپ علیہ کے مزاج میں وسعت اخلاق کے باعث لحاظ بہت تھا اس دجہ سے آ ب عليه في صاف طورت بينفر مايا كه جله جاوً) وه آ ب عليه كواضة ديكه كربهي ندا مي جب آپ عليه في بيال ديكها تو أنه كر چلے كئے ألب علي كا تھ جانے پر كھا دى تو چلے كئے اور كھارہ كئے مضور اقدى علي (حضرت عاكثة یہ قصہ بخاری شریف میں کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً کی جگہ مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے آنخضرت علی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب آنخضرت علی جمرت فرما کہ مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر دس سال تھی اور آپ علی نظی نے حضرت ندین ہے ہے میں نکاح فرمایا لہذا اس حساب سے اس واقعہ کے وقت حضرت انس کی عمر پندرہ سال ہوئی۔ چونکہ وہ پہلے سے آنخضرت علی کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے اس وجہ سے جب آنخضرت علی لوگوں کے بطے جانے کے بعد گھر میں واضل ہونے گئے وحضرت انس جایا کرتے تھے اس خضرت علی ہوئے کا ارادہ کیا گرچونکہ اس اثناء میں پردہ کا تقا اسلے آنخضرت علی نے ان کوگھر کے اندر جانے کا ارادہ کیا گرچونکہ اس اثناء میں پردہ کا تقا اسلے آنخضرت علی کو نا کے انسان بھلکہ (یعنی میں پردہ کی آیت کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں)

اس آیت میں متعدداحکام بیان فرمائے ہیں 'پہلاتھ سے ہے نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرؤہاں اگر تہمیں کھانے کیلئے بلایا جائے تو داخل ہو جاؤکین اس صورت میں بھی ایسانہ کروکہ جلدی بینی جاؤ اور کھانے کے انظار میں بیٹھے رہو۔ دوسراتھم پیفر مایا کہ جب کھانا کھا جکوتو وہاں سے منتشر ہوجاؤ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ ایسانہ کروکہ کھانا کھا کروہاں بیٹھے ہوئے با تمیں کرتے رہواور باتوں میں جی لگائے رہوکیونکہ اس سے نبی اکرم عظیم کونا گواری ہوتی ہے وہ تہمارا کھاظ کرتے ہیں اور زبان سے نبیں فرماتے کہ اٹھ کرچلے جاؤ' اللہ تعالی تمہیں صاف بتا تا ہے اور صاف تھم دیتا ہے کہ تم کھانا کھا کرچلے جاؤ نبی کریم عظیمی کونگلیف نددو۔

تیسراتھم بیدیا کہ جب نی کریم علی کے کا زواج مطہرات سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے پیچھے سے طلب کرؤاس میں پردہ کا اہتمام کرنے کا تھم فرمادیا کہ مردول کوکوئی چیز طلب کرنا ہوتو وہ بھی پردہ کے بیچھے سے طلب کریں اور عورتیں بھی سامنے ندآ کیں کوئی چیز دینا ہوتو وہ بھی پردہ کے بیچھے سے دیں۔ پردہ کے اس اہتمام پرمزید زور دیتے ہوئے فرمایا دیگہ اظھر ُلِقُلُوٰ بِکُوْ وَقُلُوْ بِھِنَ یہ بات تہارے دلول اوران کے دلوں کے پاک رہے کا عمدہ ذریعہ ہے۔

دولود اطھر لفلو کو و فاؤر بھی ہے بات مہارے دوں اور ان ہے دوں ہے پاک رہے کا مدہ در بعد ہے۔
چوشا تھم یہ دیا کہ نی کریم علی ہے کو ایڈ است پہنچا کہ جو لوگ گھر میں بیٹے رہ گئے تھے ان ہے آپ علی ہے کو ایڈ اسٹی تھی گئی تھی اور خاص تنم کی ایڈ اسٹ بہنچا کو ۔
وہ ایک وقتی اور خاص تنم کی ایڈ انھی اس کے بعد عوی تھم فر مادیا کہ رسول اللہ علی ہے کہی بھی کسی بھی تنم کی ایڈ است پہنچا کو۔
یا نچو ان تھم فر مایا کہ نی کے بعد ان کی بیویوں سے تکاح مت کرنا 'اس سورت کے پہلے رکوع میں فر مایا کہ وَ اَذْ وَ اَجُنَّهُ اللّٰهِ عَلَيْتُ کُمُ کُمْ آپ علی ہے دوی سے کسی کو اُن اللّٰہ کے اُن اللّٰہ کہ کہ آپ علی کے بعد آپ کی بیویوں سے کسی کو تک کرنے کی اجاز ت نہیں ہے کہ تھی اور یہاں فر مایا ہے کہ آپ علیہ کے بعد آپ کی بیویوں سے کسی کو تھی ہے مزید فر مایا: اِن ذَٰ لِکُوْ کُانَ عِنْدُ اللّٰہِ تَکُانَ کُونَا اللّٰہِ کُانَ عِنْدُ اللّٰہِ اِنْ اِنْ ذَٰ لِکُوْ کُانَ عِنْدُ اللّٰہِ اِنْ کُانَ عِنْدُ اللّٰہِ اِنْ کُلُونُ کُانَ عِنْدُ اللّٰہِ اِنْ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ اللّٰہِ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کہ کہ کہ کے اُن کون کی اُن کی جیوں کے اگر ام واحر ام کی وجہ سے ہے مزید فر مایا: اِن ذَٰ لِکُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُنْ کُونُ نُ کُونُ 
زمانے میں جوفساداورفتنوں کادورہ۔ پردہ کے بارے میں ہم نے ضروری مضمون سورہ مؤمنوں کی آیت وکُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ یَفْضُضْنَ مِنْ اَبْصَالِهِیَّ اوراس سورت کی آیت وَقَدُنَ فِی اُبُوْدِکُنَّ کے ذیل میں لکھ دیا ہے اور آئندہ رکوع کی پہلی آیت کے ذیل میں بھی اس بارے میں پھلھیں گے۔ اُنٹاء اللہ تعالی

ال جُنَاحَ عَلَيْمِى فِي اَبَآيِمِى وَلَا اَبْنَايِهِى وَلَا اِبْنَاءِ وَلَا اَبْنَاءِ اِخُوانِهِى وَلَا اَبْنَاءِ الْحُوانِهِى وَلَا اَبْنَاءِ اللهِ عَلَيْمِى وَلَا اَبْنَاءِ اللهِ عَلَيْمِى وَلَا اَبْنَاءِ اللهِ عَلَيْمِ وَلَا اَبْنَاءِ اللهِ عَلَيْمِ وَلَا اَبْنَاءِ اللهِ عَلَيْمِ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي مُوالِقًا فِي اللهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي فَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِمُ وَلِي مَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِكُولُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي مَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْكُوالِكُولُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِكُوا فَيْ وَلَا مَا عَلَيْكُوا فَا عَلَيْمُ وَلِكُوا فَالْمُواعِلَمُ وَالْمُواعِلَ وَلِكُوا فَا عَلَيْكُولُولُولُولُ وَالْمُواعِلُولُولُولُولُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِكُولُ وَلِكُولُ وَلِكُولُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلِكُولُ وَالْمُؤْمِقُ وَلَا مُلْعَلِقُولُ وَلِكُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلِكُولُولُ وَالْمُعَلِّقُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَلِكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلِكُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ مُعِلِيْكُمُ وَالْمُولُولُ مِ

عورتوں کوایے محرموں کے سامنے آنے کی اجازت ہے

قسفه معیو: روح المعانی میں کھا ہے کہ جب آیت تجاب نازل ہوئی تواز واج مطہرات کے آباؤ اہناءاورا قارب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم بھی ان سے پردہ کے پیچے سے بات کیا کریں اس پر آیت بالا نازل ہوئی اوراز واج مطہرات کو اجازت دے دی گئی کہ اپنے باپوں اور بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آسکتی ہیں۔ صاحب روٹ المعانی لکھتے ہیں: وفی حکمهم کل ذی رحم محرم من نسب اور ضع علی ماروی ابن سعد عن الزهری (ج۲۲ص ۲۷) یعنی آیت کریمہ میں چارشتوں کا ذکر ہے وہرے جوم میں نسب سے ہوں یا رضاع سے اُن کا بھی یہی تھم ہے۔ پھر کھا ہے کہ آیت کریمہ میں پچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ بیدونوں والدین کی طرح سے ہیں۔

محرموں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی وکرنے آبھی فرمایا ہے بعنی مسلمان عورتوں سے بھی ان کا کوئی پردہ نہیں ہے البتہ کا فرعورتوں کے سامنے نہ آئیں اگر چہ کتا ہیا یعنی یہودیہ یا نصرانیہ ہوں۔

فرمایا ہے اس میں جو خمیر مضاف الیہ ہے اس سے واضح ہور ہاہے کہ سلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے آنا جائز نہیں۔

سورہ نور میں مومن عورتوں کو جو پردہ کا تھم دیا ہے اور محارم کے سامنے آنے کی اجازت دی ہے اس کے عموم میں ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں اس کے باوجود یہاں خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کا محارم کے سامنے آنا علیحدہ محمد سے دور میں اس کے باوجود یہاں خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کا محارم کے سامنے آنا علیحدہ محمد سے محمد

سے بھی ذکر فرمادیا جس سے سیاحتمال رفع ہوگیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی آ ناجا ئزنہ ہو۔

<u>وُالْقِدِیْنَ اللّٰہ</u> (اوراللہ ہے ڈرتی رہو )اس میں النفات ہے جوغیوبت سے خطاب کی *طر*ف ہے ٔاللہ تعالیٰ نے خطاب میغر کر ہاتیں در مرمط رہ چیک خوار فرما کی ہیٹری السر میں آتہ میں کہ تہ تاریخ رہنگر کی زیادہ

کے صیغے کے ساتھ از واجِ مطہرات کوخطاب فرمایا کہ اللہ تعالی ہے ڈرتی رہو کیونکہ تقوی ہی ہرنیکی کی بنیا د ہے۔ لَنَ اللّهَ کَانَ عَلیٰ کُلِنِ شَیْ اِنْ کِینَ اَللّهِ الله ہر چیز پر حاضر ہے یعنی وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے ) اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں '

در حقیقت بی یقین اورا سخضار که الله تعالی حاضر ناظر ہے دلوں میں تقوی پیدا ہونے اوراس کے استحضار کے لئے برا اسمبر ہے۔

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكُتُهُ فِصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهُ النِّنِينَ الْمُنُوّا صَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِمُوْا سَيْلِيْهَا النَّالَةِ فِي النَّبِيِّ مَا يَانَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيْمِ رَبًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلْ

الله تعالیٰ اوراُس کے فرشتے رسول اللہ علیہ برصلوٰۃ تجھیجے ہیں اے مسلمانو!تم بھی نبی برصلوٰۃ وسلام بھیجا کرو

قضعه بيو: اصل مقصود آيت كامسلمانول كوريتم دينا قعاكد رسول الله عليه پيسلو قد دسلام بيم باكرين مراس كي تعبير دبيان من سيطريقه اختيار فرمايا كه پهلے حق تعالى نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں كارسول الله عليه پيسلو قر بيم كا ذكر فرمايا اس كے بعد عام مؤمنين كواس كا تقم ديا جس ميں آپ كيشرف اور عظمت كومزيد بلند فرماديا كدرسول الله عليه بيردرود بيم خاكا جوتم اور لفظ سلام مصدر بمعنی السلامة ہاور مراداس سے نقائص وعیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے سلام معنی ثناء کو سطح معضمن ہے اس لئے حرف علی کے ساتھ عَلَیْکَ یا عَلَیْکُمْ کہا جاتا ہے۔

اوربعض حفرات نے یہاں لفظ سلام سے مراداللہ تعالی کا ذات کی ہے کیونکہ سلام اللہ تعالی کے اساء کسی میں سے ہوتو مراداللہ کا کہ فاظت ورعایت کا متو تی اور فیل رہے۔ (از روح المعانی)
اس آیت میں اللہ جل شانۂ نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ مرور عالم علی ہے کہ رورود بھیجا کریں علائے اُمت کا ارشاد ہے کہ اس سیخة امر (صَلُوا) کی وجہ ہے عمر بھر میں ایک مرتبہ آن خضرت علی پر درود بھیجا فرض ہے اورا کر ایک مجلس میں گی بار آنخضرت علی کا ذکر مبارک کرے یا سے تو ذکر کرنے اور سنے والے پر حضرت امام طحاوی وحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے مگرفتو گی اس پر ہے کہ ایک بار داوجب ہے پھر مستحب ہے احتیاط اس میں ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھا وار آتا کے دوجہاں علی کے محب کا ثبوت دے۔

یا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدُا عَلَی حَبِیْبِکَ مَنُ زَانَتَ بِهِ الْعُصَوُ
اس آیت میں لفظ صلو قوارد ہواہے جس کی تشریح ہے ہے کہ صلو قالی کی معنی یہ ہیں کہ شفقت ورحمت کے ساتھ انبی علی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثنا یعظیم اور رحمت و

شفقت مراولیں گے۔جیے کہاجاتا ہے کہ باپ۔

درودشر بیف کے فضامل: سیدنا حضرت محدرسول الله علی پردرود بھیجنا بہت بوی فضیلت والاعمل ہے قرآن مجد میں محم فرمایا ہے (جیسا کہ آیت بالا میں نظروں کے سامنے) اوررسول الله علی نے بھی اس کی بہت ی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مجے مسلم جلداص ۱۲۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاوفر مایا

تری ہیں۔ سے مجمعہ برایک بار درود بھیجنا ہے اللہ جل شاعۂ اس پردس رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کہ جو محف مجھ پرایک بار درود بھیجنا ہے اللہ جل شاعۂ اس پردس رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔

سنن نسائی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس کے دی درجات بلندفر ماتے ہیں اور اس کے لئے دی نیکیاں لکھ دیے ہیں اور اس کے دی گناہ (نامہُ اعمال سے) منادیتے ہیں۔ اور اس کے دی گناہ (نامہُ اعمال سے) منادیتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پرسب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا کہ الله کے بہت ہے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور مجھ کومیری امت کاسلام پہنچاد ہے ہیں۔ نیز ارشاد فر مایارسول الله علی ہے کہ اپنے کہ اپنے کہ اس کھروں کوقبر میں مت بناؤ اور میری قبر کوعید مت بناؤ اور مجھ پر درود مجھ جو کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچ جاتا ہے تم جہاں کھروں کوقبر میں مت بناؤ اور میری قبر کوعید مت بناؤ اور مجھ کے درود در میں ہیں ہی ہو۔ (یسب روایت محلوفة المصابح مع ۱۸ باب الصلوفة علی النبی وفصلها "علی گئی ہیں)

''گروں کو قبریں مت بناؤ'' (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبریں عبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کو عبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کوعبادت سے خالی مت رکھو بلکہ نقل نمازیں اداکرتے رہو)''میری قبرکوعیدمت بناؤ''اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز زیب وزینت کے ساتھ خصوصی اجماع ہوتا ہے میری قبرکی اس طرح زیارت نہ کرو بلکہ تو قیرواحترام کو طحوظ رکھتے ہوئے حاضری دو'آپ علیہ وہ قبال وہ جہاں سکوظ رکھتے ہوئے حاضری دو'آپ علیہ قبروعظمت دل میں لے کرحاضر ہونا چاہے۔

عبدالله بن عرورض الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ جوکوئی ایک مرتبدرسول الله علیہ پر درود بھیجا ہے الله اوراس کے فرشتے اس مخص پرستر رحمتیں بھیجے ہیں۔ (مشکو ۃ المصابع ص ۸۷)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه مرقاة شرح مشکوة میں لکھتے ہیں کہ یہ (یعنی ایک درود کے بدلے میں ستر رحمتیں نازل فرمانا) غالبًا جمعہ کے روز کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ بعض اوقات اعمال کا ثواب وقت کی فضیلت وعظمت کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے' لہذا جمعہ کے روز دس رحمتوں کی بجائے ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایار سول الله علی فی کے تمہارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے اس روز آ دم پیدا کے گئے اور اس روز انہوں نے وفات پائی جمعہ کے روز ہی صور پھونکا جائے گا۔ اور جمعہ ہی کے روز صور کی آ واز سنر مخلوق بے ہوش ہوگی چونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اسلئے اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر دکیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤ دجلداص ۱۵)

ارشا دفر مایارسول خدا علی نے کہ جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجا ہے فرشتے اس پر رحت بھیجے ہیں اب اختیار ہے کہ

کوئی بندہ مجھ پرزیادہ درود بھیج یا کم۔ (ابن ماجہ) مطلب میے کہ کثرت سے درود بھیجا کروجیسا کہ کہددیا کرتے ہیں کہ فلال عمل اچھا ہے آ گے اختیار ہے کوئی کم کرے یازیادہ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول خدا ﷺ موجود ہے آپ کے ساتھ ابو بکر میں اللہ عنہ مار پڑھ کے بیان کی پھر رسول اللہ علیہ پر درود بھیجا 'بعد میں اپنے لئے دعاکی نیہ رسول اللہ علیہ کے درود بھیجا 'بعد میں اپنے لئے دعاکی نیہ اجراد کھے کررسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ماگلہ جو مائے گا ملے گا۔ (ترفدی)

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تشریف فرماتھے کہ ایک شخص مجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کراس نے دعا شروع کر دی اور کہا'' اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما''۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے تو نے دعا کرنے میں جلدی کی'آئندہ کے لئے یا در کھ کہ جب تو نماز پڑھ پھے تو بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے پھر مجھ پر درو ذہیج پھر اللہ سے دعا کر۔

فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھرایک اور مخف نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نی کریم علیقی پر درود بھیجا'نی کریم علیقیہ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے دعا کرتیری دعا قبول ہوگی۔ (ترندی)

اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ درود شریف کے علاوہ جودوسرے اذکار وعبادات ہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ثواب نہ دیا جائے لیکن درود شریف ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے جب دعا کرے تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھے اور دُعا کے اخیر میں بھی ۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے جب دونوں درودوں کو تبول فرمائے گا تو درمیان میں جو دعا واقع ہوگی اُسے بھی قبول فرمائے گا۔ (ذکرہ فی الحصن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ کی مجلس میں بیٹھے اوراس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو میجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چا ہے تو آئیس عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے۔ (رواہ التر نہی)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کوئی مجلس اللہ کے ذکر ہے اور درود شریف سے خالی ندرہ جائے۔

حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اصلی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا

ذ کر بواوروه جھ پردرودنه پڑھے۔(ترندی)

حضرت ابوذررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کوسب سے بوا بخیل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمایی فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہواوروہ بھے پردرود نہ بھیجے دہ سب سے بوا بخیل ہے۔ (ترغیب)

حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم سی سے نے ارشاد فر مایا کہ منبر کے قریب ہوجاؤ چنانچہ ہم حاضر ہوگے (اور آپ منبر پر چڑھنے گئے) جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فر مایا" آبین" پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فر مایا" آبین" جب آپ منبر سے اُتر ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آت آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے الی بات سین جو پہلے نہ سنتے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ سب اس کا میہ ہوا کہ جریل میر سے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی میڑھی پر قدم رکھا تو جریل نے کہا کہ ہلاک ہووہ محض کہ اس کا میہ ہوا کہ جریل میر سے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی میڑھی پر قدم رکھا تو جریل نے کہا کہ ہلاک ہووہ محض کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی' میں نے کہا آئین' پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہووہ محض جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہووہ محض جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور دہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور دہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور دہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور دہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور دہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور دہ اس کے دونوں والدین یا دہ کی دونوں والدین یا در سے ایک بوڑھا ہوجائے اور دہ اس کی دونوں والدین یا در میں داخل نہ کریں۔ (التر غیب والتر ہیب)

ضروری مسئلہ: جب رسول اللہ علیہ کاذکرخودکرے یاکی سے سنے تو درودشریف پڑھے ای طرح جب کوئی مسئلہ: جب رسول اللہ علیہ کاذکرخودکرے یاکی سے سنے تو درودشریف پڑھے ای طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھنے گئی اللہ علیہ وسلم تو ضرور لکھ دے بعض اوگ اختصار کے طور پر 'صلع' یا' م' لکھ دیتے ہیں' یہ محج نہیں پوراصلی اللہ علیہ وسلم کھیں یا علیہ الصلوة والسلام لکھ دیں مسلوقہ کے ساتھ سلام بھی بھیجنا جا ہے دونوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابوطلحدرض الله عند نے فرمایا کہ ایک دن رسول الله علیہ تشریف لائے آپ کے چیرہ انور پر بیٹاشت ظاہر مورئی تقی ۔ آپ نے چیرہ انور پر بیٹاشت ظاہر مورئی تقی ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جرئیل آئے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹک آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اے مجر! کمیا ہے کہ اے مجر! کیا یہ بات آپ کو نوش کرنے والی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جوشخص آپ پر درود بھیجے گامیں اس پر دس مرتبدر حمت مجیجوں گا اور آپ کی امت میں سے جوشخص آپ پر سلام بھیجوں گا اور آپ کی امت میں سے جوشخص آپ پر سلام بھیجوں گا۔ (رواہ النسائی)

مستله: صلو قد وسلام دونوں بی ایک ساتھ پڑھناچا ہے۔ اگر ایک پراکتفا کر ہے تو بعض حفرات نے اس کو خلاف اور بہت سے خلاف اولی یعنی مکروہ تنزیبی بتایا ہے درود شریف کے بہت سے صیغ احادیث شریف میں وارد ہوئے ہیں اور بہت سے صیغ اکابر سے منقول ہیں جو صیغ سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے اور دوسر مصیغوں کے ذریعے صلوق وسلام پڑھنا بھی جائز ہے۔

حضرت كعب بن عجر ه رضى الله تعالى عند في بيان كيا كه بم ف رسول الله عقلي الله عمر كياكه بم آب براور آب كال بيت بركسطر ح درود بحيين آب برسلام بهيجنا تو الله تعالى في بمين سكها ديا (ليعن نماز مين جوتشهد براحة بين اس من اَلسَّكُامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ بتاديا) آب في مايا دروداس طرح براهوالله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ

حضرت ابوجمید ساعدی رضی الله عند سے روایت ہے کہ صابہ نے رسول الله علی ہے عرض کیا کہ ہم آپ پر کسے درود بھیجیں ا آپ نے فرمایا کہ یوں کہو: اَللّٰهُم صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَّاذَوَاجِهِ وَ ذُرِیعْهِ کَمَا صَلَیْتَ عَلَی الِ اِبْوَاهِیْمَ وَبَادِکُ عَلی مُحَمَّدٍ وَّاذُوَاجِهِ وَ ذُرِیعْهِ کَمَا صَلَیْتَ عَلَی الِ اِبْوَاهِیْمَ اِنْکَ حَمِیدٌ مَّجیدُ (اسے الله درود بھیج محمد پراوراآپ کی بیویوں پراور ایران کی آل واولاد پرجیسا کہ آپ نے درود بھیجا آلی ابراہیم پراوراسے الله برکت دیجے محمد پراوراآپ کی بیویوں پراور ان کی آل واولاد پرجیسا کہ آپ نے آلی ابراہیم پر بلاشہ آپ مشتق حمہ ہیں صاحب مجد ہیں (رواہ ابناری)

حضرت ابو ہریره رض الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علی الله علی کہ جے یہ خوشی ہوکہ ہم پراور ہمارے اللہ بیت پر دروذ جیج کر بھر پور طریقے پرناپ تول کر ثواب لے وہ ایوں کے: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ نِ النّبِیّ الاُمِیّ وَازُواجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ نِ النّبِیّ الاُمِیّ وَازُواجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُهُمُّ مِنِیْنَ عَلَی الْ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مَجید (اب الله دروذ جیج محمد پرجونی اُمِّی ہیں اور آپ کے ازواج پرجوامہات المؤمنین ہیں اور آپ کی اولا دیراور آپ کے الل بیت پر جیسا کہ آپ نے درود بھیجا ابراہیم پربلاشہ آپ تی حمد ہیں صاحب محمد ہیں) (رواہ ابوداؤ دص ۱۳۱)

حضرت رویقع رضی الله عندے روایت ہے کہرسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے محمد علیہ پر درود بھیجا اور پھر الله علیہ کا اللہ عند کا اللہ عند کا اللہ کا اللہ عند کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ ک

قَا كُدُه: بعض بزرگوں نے كثرت سے درود شريف پڑھنے كے لئے بیخ شردرود شريف تجويز كيا ہے: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيّ الْاَمِّيِّ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِهِ۔

درود شریف بڑھنے کی حکمتیں: حضرت علیم الامت مولانا محداشرف علی تھانوی قدس سرہ نے ''نشر الطیب''میں درود شریف کی مشروعیت کی حکمتیں درج فرمائی ہیں جن میں بعض حضرت مدوح نے مواہب نے قل فرمائی ہیں اور بعض ان مواہب خداوند ہیسے ہیں جو حضرت مدوح کوعطائی کئیں تھیں۔

(1) اُمت مرحومہ پرآ تخضرت علی کے احسانات بیثار ہیں کہ آپ نے صرف تھم خداوندی پورا کردینے کے طور پر تہلیغ پراکتفانہیں کیا بلکہ اصلاح امت کے لئے تدبیر یں سوچیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لئے دُعا کیں کیں اور ان کے اختال مفترت سے رنجیدہ ہوئے لہٰذا آپ محن بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسط بھی ہیں اور فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس محن اور واسط کا حسان کے لئے رحمت کا ملہ کی وعا کرے بالخصوص جبکہ احسانات کے بدلہ سے قاصر اور عاجز بھی ہے لہٰذا شریعت مطہرہ نے اسی فطرت سلیمہ کے مطابق کہیں وجو بااور کہیں استخاباً درود شریف کا تھم دیا۔ (۲) آنخضرت علی فلے خدا کے مجوب ہیں اور مجوب کے لئے محب سے کسی چیزی درخواست کرنا اس درخواست کرنے والے والے کو اس کرنے والے والے کو اس محب کا محبوب بنادیتا ہے اگر چہ خداوند قد وس خود اپنے محبوب پر صلوۃ بھیجتا ہے اور خداکی رحمت کی ماجت نہیں ہے مگر خدا کی جناب میں آپ کے لئے رحمت کی دُعا کر کے خود ہم کوخدا کا قرب اور اس کی رضامیسر ہوتی ہے۔ کوخدا کا قرب اور اس کی رضامیسر ہوتی ہے۔

(س) آپ کے لئے دعائے رحمت کرنے میں آپ کے کمال عبدیت کے شرف خاص کا اظہار ہے کہ آپ کو بھی رحمت خداوندی کی حاجت ہے نیز اس سے اُن لوگوں کے طن فاسد کی تردید بھی ہوجاتی ہے جو آنخضرت علی ہے کہ مجزات دیکھ کرامور تکوین میں آپ کا دخل جمعے ہیں یا احکام شرعیہ کو آپ کے اختیار میں جانے ہیں۔

را موار وی سال ان المسال المحرور المسال المحرور المحرور الله المحرور 
پس شریعت مطہرہ نے ذوتی نقص کے دفع کرنے کے درودشریف شروع فر مایا اور صَلُّوُا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوُا تَسُلِیُمُاکا تھم دے کریہ بتایا کہ خدا تک پہنچانے والے واسطہ کی طرف جس قد ربھی احرّ ام کے ساتھ توجہ کرو گے اللہ جل شانۂ کی رضا نصیب ہوگی لہٰذاواسطہ کی جانب توجہ کرنے کوخلاف مقصود نہ مجھو۔

### إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُ مُراللَّهُ رِفَى الدُّنْيَا وَ الْاخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ

بلاشبه جولوگ الله کواوراس کے رسول کوایڈ ادیتے ہیں اللہ نے دُنیا میں اور آخرے میں ان پر لفنت کی اور ان کے لئے و کیل کرنے والا

لے يبال بم في خفر لكوديا بي وفاكل صلوة وسلام "كنام بي جارااكيدسال بحى با عام الاحظرالياجات

### عَدَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِمَا اكْسَبُوا فَقَدِ

عذاب تیار فرمایا ہے۔ اور جو لوگ مؤمن مردول اور مومن عورتوں کو بغیر گناہ کئے ایذا پہنچاتے ہیں

#### احْتَمَانُوا بُهْمَانًا وَ اِثْمًا مُهِيْنِنَّاهُ

وہ لوگ بہتان اور صرتح گناہ کابار اُٹھاتے ہیں۔

#### ایذادینے والے اور تہمت لگانے والوں کا براانجام

قف مدید اور الله علی الله علی الله علی الله علی الله اور امرا کا تکم دین اور آپ رسلو قوسلام بیجنے کا تکم فرمانے کے بعد آپ تو تکلیف دینے ہیں الله نے والوں کی فدمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جولوگ الله کو اور اس کے رسول (علیف ) کو تکلیف دینے ہیں الله نے اُن پر دنیا اور آخرت میں لعنت کردی لعنت پوئکار ڈالنے اور الله کی رحمت سے دور ہونے کو کہا جاتا ہے اور سب سے بوی لعنت کا فروں ہی پر ہے گوبس مصیبوں پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ (کن کن افراد پر لعنت وارد ہوئی ہے انہیں ہم نے چہل صدیث میں جمع کردیا ہے اس کا مطالعہ کیا جائے ) اللہ تعالی تاثر اور انفعال سے پاک ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ کی ۔ ایسے افعال کے ارتکاب کو اللہ تعالی کو ایڈ این بیانے نے سے تبیر فرمایا ہے جن سے خلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ ابن آ دم مجھے ایذ ادیتا ہے وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں ( یعنی میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے ) سب امور میرے قبضہ قدرت میں ہیں میں رات اور دن کو اُلٹنا پلٹتا ہوں۔ ( رواہ البخاری )

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی بات من کرمبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کرکوئی نہیں 'لوگ اللہ کے لئے اولا دتجویز کرتے ہیں (حالا تکہ وہ اس سے پاک ہے) پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

حضرت ما ئب بن خلاد رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ ایک محص کچھوگوں کا امام بنا اُس نے قبلہ کی جا جہ تھوک دیا 'رسول الله علیہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے قارغ ہوا تو آپ نے اُس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ متہمیں نماز نہ پڑھائے اس کی طرف دیواس نے نماز پڑھانا چابی تو ان لوگوں نے اسے شعر کردیا اور رسول اللہ علیہ کے ارشاد سے باخبر کردیا ۔ اُس محص نے رسول اللہ علیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا (یعنی بیدریافت کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے ) آپ نے فرمایا ہاں! حضرت سمائب بن خلاور ضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ بلا شبہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ (رواہ ابوداؤد)

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ایذ اویے سے رسول اللہ علیہ کو ایذ ادینا مراد ہے اور اس میں اور زیادہ آپ کا اکرام ہے کہ آپ کی ایڈ اویے کا کی بھی تا ئید ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے

ڈرؤان کومیرے بعدایے اعتراضات وتنقیدات کانشانہ نہ بناؤ کیونکہ ال سے جس فے مجت کی میری محبت کی وجہ سے کی اورجس نے اُن سے بغض رکھامیر بغض کی وجہ سے رکھا'اورجس جس نے ان کوایذ ا پنجائی اُس نے مجھے ایذادی اور جس نے مجھے ایز ادی اُس نے اللہ کو ایذ ادی اورجس نے اللہ تعالی کو ایذ ادی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے كا\_(مشكوة المصابيح ص٥٥ عن الترندي)

آیت شریفه میں رسول الله عظیم کو مرقتم کی ایذا پہنچانے پر ملعون ہونے کا ذکر سے بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے نقل فرمایا ہے کہ جس زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها پر بہتان باندھا گیا (جس كا ذكر سورة مومنون كے دوسر بے ركوع ميں گذر چكا ہے) تو رئيس المنافقين عبداللدين أبي كھر ميں پجھاوگ جم ہوئے جواس بہتان کو پھیلانے اور چاتا کرنے کی باتیں کرتے تھے اُس وقت رسول اللہ عظیم نے صحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ پیخص مجھے ایذ اپہنچا تا ہے۔

سنن رندی کی جوحدیث ہم نے اور لقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے میرے صحاب واید ادی اس نے ہمیں بھی ایذادی۔اس سے مجھ لیا جائے کہ جولوگ حضرات صحابہ کرام رضوان الله اجمعین کو برا کہتے ہیں اور اُن پر تمرا کرتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ عظیمتے کو ایذا پہنچانے کاعمل کرتے ہیں لبذا قر آن کریم کی رو سے یہ لوگ ملعون ہیں' الله تعالی کواوراس کے رسول کوایذ اپنچانے والے مستحق لعنت ہیں چراس بات کی تصریح فر مائی ہے کہموس مردوں اور مومن عورتوں کو جولوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اوروہ کام اُنے ذمراگاتے ہیں جوانہوں نے نبیل کے یعنی ان پرتہت باندھتے میں ان لوگوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھائے ذما تھایا۔ (جس کاوبال آخرت میں بہت زیادہ ہے)

بدز باتی اور بدگوئی بروعبد: حضرت عبدالله بن عررض الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی منر پرتشریف لے گئے اور بلندآ واز سے فرمایا کداے وہ لوگو! جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کو تکلیف نددواوراُن پرعیب ندلگاؤ اوران کے پوشیدہ حالات کے پیچھے ند پرو کیونکہ جو تحض اپنے مسلمان بھائی کی سی چھپی ہوئی عیب کی بات کے پیچھے پڑے گا اللہ اُس کے پوشیدہ عیب کے پیچھے لگے گا اور اللہ جس کے عیب کے یجھے لگے أے رسوا كردے كا اگر چدائے گھرك اندرى كرے۔ (رواه الرندى)

حضرت سعید بن زیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کرسب سے بواسودیہ ہے کہ ناحق مسلمان کی آبرویس زبان درازی کی جائے۔ (ابوداؤد)

حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظاف نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذراجن کے تانبے کے ناخن تھے وہ اُن سے اپنے چہروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے کہااے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیروہ لوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں ( یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں ) اوران کی بے آبروئی کرنے میں بڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤ د کمافی المشکو قص ۲۹س)

لوگوں میں غیبت بر گوئی چغل خوری اور ایذارسانی کی جومجلسیں منعقد ہوتی ہیں سب اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کے مضمون برغورکریں اوراپی اصلاح کریں اور زبان پر پابندی لگائیں کہ زبان کا پیجیٹریاصا حب زبان ہی کو بھاڑ کھا جائے گا۔ اگر بھی کی چفل خور برگو کی طرف ہے کی مسلمان کی ہے آبروئی ہوتی دیکھیں تو اس کا دفاع کریں اور پارٹ لیس۔ حضرت معاذین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تھے نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شخص نے منافق کی ہاتیں سن کر کسی مومن کی حمایت کی اللہ اُس کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے گاجو قیامت کے دن اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا' اور جس شخص نے کسی مسلمان کوعیب لگانے کے لئے کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کے میل ( یعنی بل صراط ) پر روک دے گا یہاں تک کہا بنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے (یا اُسے راضی کرے جس کی بے آبر دنی کی تھی یا عذاب بھکتے ) (مشکو قالمصابح ص۲۲۷)

از واج مطهرات اور بنات طاہرات اور عام مؤمنات کو بردہ کا اہتمام کرنے کا حکم اور منافقین کے لئے وعید

جائیں گے۔جولوگ پہلے گذرے ہیں اللہ تعالی نے ان میں اپنا یہی دستوررکھا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں ردّ و بدل نہ یا تھیں گے۔

قد معدور نظرین نے کھا ہے کر اُت کے وقت (جب گھروں میں بیت الخلائی بیل بنائے گئے تھے) عورتیں قضائے حاجت کے لئے مجور کے باغوں میں شاتوں میں جایا کرتی تھیں ان میں جائز (آزاد) عورتیں اور اماء (باندیاں) دونوں ہوتی تھیں۔منافقین اور بدنفس لوگ راستوں میں کھڑے ہوجاتے تھے اورعورتوں کو چھٹرتے تھے بعنی اشارے بازی کرتے تھے ان کا دھیان باندیوں کی طرف ہوتا تھا اگر بھی کسی آزاد عورت کو چھٹرتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید یہ بائدی ہے۔ نیز دشمنانِ اسلام (جن میں مدینے کے رہنے والے یہودی بھی تھے اور منافق بھی ) یہ حرکت بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے نشکر میں جب کہیں جاتے تو لوگوں میں رُعب بیدا کرنے والی باتیں بھیلاتے اور ظامت کی خبریں اُڑادیتے اور خواہ بوٹھے بھاتے یوں کہتے تھے کہ دشمن آگیاد تمن آگیا۔

یادرہے کہ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی! پی ہویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو تھم دے دو کہ
اپ او پر چوڑی چکی جا دریں ڈالے رہا کریں۔ اس ہے ایک بات میں معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیا تھے گی ایک سے زیادہ
بیٹیاں تھیں ، جس سے واضح طور پر روافض کی بات کی تر دید ہوگئ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیا تھے کی صرف ایک بیٹی حضرت
سیدہ فاطمہ تھیں ۔ (احقر نے بنات طاہرات کے احوال میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے اُسے ملاحظہ کرلیا جائے) اور دوسری
بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے سید نارسول اللہ علیات کی از واج مطہرات اور بنات طاہرات کو پردہ کرنے کا تھم تھا ای طرح دیگر
مؤمنین کی بیبیوں کو بھی پر دہ کرنے کا تھم ہے ۔ بعض فیشن ایمل جا بل جوعورتوں کو بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں گھمانے
کو قابل فخر سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پردہ کا تھم صرف از واج مطہرات کے لئے تھا عام عورتوں کے لئے نہیں ہے آیت
کریمہ سے ان لوگوں کی ان جا ہلانہ باتوں کی تر دید ہور ہی ہے۔

یہود یوں اور منافقوں کی یہ جو ترکت تھی کہ وہ مسلمانوں میں خوف وہراس پیدا کریں اسکے بارے میں فرمایا اَبْن لَانَّ

کانٹی اللہٰنیا تُونی (الآیہ )اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی ایمان کا ضعف کے میک طرح ہے مسلمان فہیں ہوئے اور وہ یہ یہ منورہ میں خبریں اڑانے والے بازند آئے تو ہم آپ کو آمادہ اور برا چیختہ کریں گے کہ آپ اُن کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو دُشمن کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ مدید منورہ میں تھوڑے ہی اگر وقت تک رہ سکیں گے۔ اس میں خطاب تو ہے رسول اللہ عظیم کو لیکن تنبیہ ہے اُن لوگوں کو جو بری حرکتیں کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں تو ہم اپنے نی کو اُن پر مسلط کردیں گے۔

مَنْوُونِیْنَ جب مدید منورہ سے جلا وطن کئے جائیں تو حالتِ لعنت میں پھرتے رہیں گے اُن پراللہ کی پھٹکارہوگ۔ اَیْنَمَانُونُواْ اُنِدُدُوْ اوَقُولُوْ اَکَوْیَا کَا بَعِی ہمیں ہمی ہوں گے بکڑے جائیں گے اور خوب کل کئے جائیں گے۔ اَکُونِیْنَ کَوَاوِنْ فَکِلُ اللہ نے ان لوگوں میں طریقہ مقرر فرمادیا ہے جو پہلے گذر بچے ہیں کہ فسادیوں کو آل کیا جاتا رہے گا اور وہ جلاوطن کئے جاتے رہیں گے اور جہال کہیں بھی ہوں کے ملعون و ماخوذ اور مقتول ہوتے رہیں گے۔

لے و هم قوم کان فیهم ضعف ایمانهم وقلة ثبات علیه عماهم علیه من النز لزل و ما یستنبعه مالا خیر فیه. (روح المعانی) اوروه ایی قوم بی دس میں ایمان کی مزوری باورندی ایمان پراستقامت باس لئے کده متزلزل بین اوراس کے علاوه ان میں می وَكُنْ تَجِدُ اللهُ تَهُدِينًا لاَ الرَّآبِ اللهُ كَعَلَمُ يقد يعنى عادت مستمره ميں تبديلى نه پائيں گے۔ چونکه مذکوره بالاطريقه كےمطابق تكوينى فيصلے ہوناامور فرغيه ميں سے نہيں ہيں اسليئے اس ميں نسل كااحمال نہيں۔

صاحب روح المعانی نے جواتوال کھے ہیں اُن میں سے ایک تو یہ ہے کہ منافقین ایڈ اکے کاموں سے زک گئے تھے اور جو وعید نازل ہوئی تھی اُس کے ڈر سے اپنے کاموں سے باز آ گئے تھے لہذا اغراء اور اخراج اور تحل کا وقوع نہیں ہوا' اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو تعبید کی گئی تھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور مجدسے نکال کر انہیں ذکیل کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے سے بھی آنحضرت علیقہ کو منع فرمادیا اور اس طرح وہ سب کی نظروں میں ملعون ہوگئے۔

یہ تو منافقین کے ساتھ ہوا البتہ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا گیا یہ قبیلہ بی نضیرتھا' اور یہود کے قبیلہ بنی قریظہ کے بالغ مرددں کو تل کردیا گیا۔ (خوف و ہراس کی خریں اڑ انے میں یہود کا زیادہ حصہ تھا)

ينعُلُك النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْهُمَّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَة

وہ آپ سے قامت کے بارے میں پوچتے ہیں اور آپ کو اس کی کیا خر عجب نیں کہ قامت قریب ہی زماند میں تکھٹون قریباً الله لکن الکفورین و اعلی لکھٹر سو پڑا ﴿ خلِلِ يُنَ فِيْهَا اَبِكُ اَ

واقع ہوجائے۔ بےشک اللہ نے لعنت کردی ہے کافروں پراوران کے لئے دیکنے والی آگ تیاری ہے۔وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں گ

كَرْبِحِنْ وَنْ وَلِيًّا وَكُنْصِيْرًا فَيُومَ تُقَلِّبُ وَجُوهُ مُ مَر فِي الْمَارِيعُولُونَ يَلَيْتَنَا الْم وه كُنَيارومد كارنه بائين كـ جن دن أن كريم آكين الديك عَدِ بائين كَيون كبين كار عاش كريم خاشى

اَطَعْنَا اللهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَاتُونَا

اطاعت کی ہوتی اور سول کی اطاعت کی ہوتی اور وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے دب بلاشیہ ہمنے اپنے سرداروں کی اوراپنے بروں کی فرما تبرداری کی سوہنہوں نے

السَّمِينُ لا ﴿ رَبُّنَا أَيْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعُنَّا كِيُرَّاهُ

ہمیں راستہ سے گمراہ کر دیا۔اے ہمارے رب انہیں عذاب کا دو ہرا حصہ دیجئے اوران پرلعنت کر دیجئے بردی لعنت

کافرول پراللہ تعالی کی لعنت ہے وہ بھی دوزخ میں اپنے سرداروں پرلعنت کریں گے اوران کے لئے دوہرے عذاب کی درخواست کرینگے

قض میں اور منافقول کے سامنے جب قیامت کا ذکر آتا تھا تو اس کے واقع ہونے کا انکار کے ہوئے یوں کہتے تھے یہ تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فر مایا آنگا علی کا نیافتہ کہ اس کا علم صرف اللہ بی کو ہے اس کے واقعہ ہونے کا وقت متعین کر کے اللہ تعالی نے کسی کونہیں بتایا نہ کسی فرشتہ کو نہ کسی نہیں تایا نہ کسی فرشتہ کو نہ کسی نہیں تایا نہ کسی فرشتہ کو نہ کسی کو کسی اس کا بید

بری پی مدس روری برحالی بنائی اورارشاوفر مایا ان الدُلدُندی الکفویتی (الآیة) بلاشبدالله نے کافرول پرلعنت کر دی وہ و نیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی اگر دنیا میں بھی مزے اڑاتے ہیں تو الله تعالی کی طرف سے لعنت اور پوشکار میں ہوتے ہوئے جیتے ہیں اور المعونیت کی زندگی نہیں اور آخرت میں ان کے لئے دہکی ہوئی آگ کا عذاب ہوہ بھی تھوڑے دن کا یہت ذراد ریکانہیں بلکہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہاں کوئی یاراور مددگار نہ طے گا جس روز اُن کے چرے آگ میں اُلٹ بلٹ کیے جا کیں گئے چروں کے بل دوز خ کی آگ میں تھینے جا کیں گؤ حررت کے ساتھ یوں کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور رسول کی بات مائی ہوتی اگر ہم اطاعت کرتے تو آج عذاب میں جتلا نہوتے۔

اس کے بعد یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بروں کی فرمانبرداری کی انہوں نے ہمیں ایمان قبول نہ کرنے دیا اور کفریر جے رہنے کی تاکید کرتے رہے اس طرح سے انہوں نے ہمیں صحیح راستہ سے اور دین حق

ہے ہٹا کر محراہ کردیا۔

ساد آنا و گُرُوار نیا کے عوم میں چھوٹے بڑے چودھری گفر کے سر غنے گراہی کے لیڈرسب ہی داخل ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ایمان کی فضا بنتی ہے قوموں کے لیڈراور چودھری ایمان سے روکتے ہیں جوخص اسلام قبول کر لے اُسے واپس گفر میں لے جانے کی کوشس کرتے ہیں کفر کی دعوت دینے کیلئے اور اپنی قوموں کو گفر پر جمانے کے لئے ان کے ملوک اور رؤسا اور امراء اور وزراء واغنیاء بڑی بڑی تختیں کرتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں روپیزی کرتے ہیں اور دنیا میں اپنی بڑائی اور چودھر اہب باقی رکھنے کی کوششیں جار کی رکھتے ہیں دنیا چودھر اہب باقی رکھنے کے لئے کروڑوں انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بنانے اور بنائے رکھنے کی کوششیں جار کی رکھتے ہیں دنیا میں جو ایس جب عذاب میں جتال ہوں گے تو اپنی مانے والوں سے بیزاری فلا ہر کریں گے اور چھوٹوں بڑوں میں ہوت کی میں ہے اور چھوٹوں بڑوں میں ہوت کریں گے اور چھوٹوں بڑوں میں ہوت کریں گے اور چھوٹوں بڑوں کو امراد رہیں ہوت کریں گے در کا ایڈروں اور چودھر یوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں پڑھے کراپنے بڑوں کیڈروں اور چودھر یوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں پڑھے کراپنے بڑوں کیڈروں اور چودھر یوں کی بارے میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رہانا کو دو ہراعذا ب دے خود جو گراہ تھے عذاب تو انہیں ہونا ہی ہے ہمیں جو انہوں نے گراہ کیا اس کوض بھی ان کوعذا ب دے۔

ووزخی لوگ اپنے بروں کے لئے یوں بھی دعا کریں گے کہا ہے ہمارے دبان پر بردی لعنت سیجئے۔ (جو محض کفر پر مرگیا اس پر لعنت ہے جاہے چھوٹا ہو یا برالیکن عوام الناس اپنے بروں اور چودھر یوں کے لئے خوب بردی لعنت کا سوال کریں ) یاًی الزین امنوالاتگونوا کالن بن اخواموسی فبراه الله منا قالوادی کان عنی است منا قالوادی کان عنی است است می کردیا جوان لوگون الله و ال

# ایمان والول کوخطاب کهاُن لوگول کی طرح نه موجاو جنهول نے حضرت موسی العَلَیْ الله کوایدادی

قفسمبو: صحیح بخاری ش ۲۸۳ میں حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ موئی علیہ السلام شرمیلے آ دمی تھے اور پردہ کرنے کا خوب زیادہ اہتمام کرتے تھے حتی کہ اگر ان کے جم کی کھال بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی شرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل نظے نہاتے تھے اور آ پس میں ایک دوسرے کود یکھتے جاتے تھے اور موئی علیہ السلام تہا غسل کرتے تھے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اور یوں کہا کہ شخص اس قدر پردہ کرتا ہے ہونہ ہواس کی کھال میں کوئی عیب ہے یا جسم میں برص کے داغ ہیں یا اس کے فوطے پھولے ہوئے ہیں یا کوئی اور تکلیف کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی بات ہے ہری کرنے کا ارادہ فر مایا اور قصہ یہ پیش آیا کہ ایک دن انہوں نے تنہائی میں پھر پراپنے کپڑے لینے کا ارادہ کیا ابھی کپڑے لینے میں پھر پراپنے کپڑے دکھ دیئے پھر عسل فرمانے لگئے عسل کر کے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کا ارادہ کیا ابھی کپڑے لینے نہ پائے تھے کہ جس پھر پر کپڑے تھے دہ کپڑے دے میرے کپڑے دیدے ای طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت جل دیئے اور فرمانے لگے کہ اے پھر میرے کپڑے دے میرے کپڑے دیدے ای طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پھٹے کے کیونکہ کپڑے ہوئے ہیں تھاس لئے آپ کو انہوں نے ہر ہند دیکے لیا اور انہیں پنہ چل گیا کہ ان کے جسم پرکوئی جمی عیاب میں بیدا فرمایا ہے جب ان لوگوں نے موئی النظام کے اپنے کپڑے لے کر پہن کہ کوئی جسم میں کوئی عیب نہیں ہو تھر کھڑا ہو گیا اور موئی علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن کئے اور پھر کو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ہم ان کے مار نے سے پھر میں تیل عادی نے ایکھ یا سات نشانات پڑ گئے تھے۔

قرآن مجید میں جو یا نفاالدین امنوالا تکونوا فرمایا ہے اس میں اس قصے کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان دالواُن لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے موٹی علیہ السلام کو تکلیف دی سواللہ نے انہیں اُن کی باتوں سے بری کر

دیااوروه الله تعالی کے نزدیک باوجاہت تھے۔

بیتو حضرت موی علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ کے کولوگوں نے کیا تکلیفیں وی تھیں؟ اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری جلدنم براص ۲ ۲۲۲ اورص ۳۸۳ میں ایک قصہ کھیا ہے جو حضرت عبد اللہ بن مسعود منی ورسند کے بارے میں بھی اس میں ایک میں ای

رضی اللہ عنہ سے مردی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے غزوہ حنین کے موقع پر عرب کے بعض سرداروں میں مال تقتیم فرمایا تھا اور ان میں سے کسی نے یوں کہدیا مال تقتیم فرمایا تھا اور ان میں سے کسی نے یوں کہدیا کہ اس تقتیم ہے جس میں انصاف نہیں کیا گیا یا یوں کہدیا کہ اس تقتیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے محضرت عبداللہ بن کہ میالے کہ میں ماضر ہوکر ان لوگوں کی یہ بات قال کردی تو آپ علی نے فرمایا کہ مسعود رضی اللہ عند نے رسول اللہ علی کے فرمت میں حاضر ہوکر ان لوگوں کی یہ بات قال کردی تو آپ علی کے فرمایا کہ

جب الله اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اللہ موٹی پر رحم فرمائے آنہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔

بات یہ ہے کہ جو مال آنخضرت علیہ نے نقیم فر مایا وہ کسی کی ملکت نہیں تھا وہ اموال فئے تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی صوابد یہ سے تعلیم فر مالیں کسی کا حق روک کر مال تقلیم نہیں فر مایا تھا اور یہ بات نہ تھی کہ ایک کاحق دوسر کے ودے دیا جمراس کو انسان کے خلاف کہنا ہی ظلم ہے۔ حدیث کی شرح کھنے والے حضرات نے کھا ہے کہ رسول اللہ علیہ پر اعتراض کرنا کفر ہے جس کی سرز قتل ہے لیکن آپ نے فہ کورہ بالا بات کہنے والے خض کو معلی میں میں میں میں میں کہ جناب محدر سول اللہ علیہ ہے ساتھیوں مقلی کی ساتھیوں کو تک کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہو سے اندیشہ تھا کہ اسلام جو کھیل رہا تھا اس میں رکا وٹ ہوجاتی ۔

بہر حال رسول اللہ علیہ نے اتن بری تکلیف دینے والی بات کو برداشت کرلیا اور فرما دیا کہ موٹی علیہ السلام کواس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا' یہ تو ایک تکلیف تھی اس کے علاوہ منافقین سے تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں آپ درگذر فرماتے تھے جب بھی کوئی شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں' رسول اللہ علیہ نے اپنے عمل

سے برداشت کر کے بتادیا اور قول سے سمجھادیا کہ پہلے بھی ایا ہواہ۔

بیجوارشادفرمایا که 'ان اوگول گی طرح نه بوجاؤجنهول نے موی کوتکلیف دی 'مسلمانول کومزید خطاب فرمایا که الله سیجوارشاد فرمایا که الله سیجوارشاد فرمایا که الله سیجوارشان کی بات بھی اور حی بات بھی اور عدل وانصاف کی بات بھی اور بین بات بھی اور عدل وانصاف کی بات بھی اور بین بات بھی اور بین بات بھی اور عدل وانصاف کی بات بھی اور بین بات بھی ہار بین بات بھی ہار بین بات بھی ہار کی بات بھی بین اور الله والله والله الله کہنا مراد سید بین بات نگاتی ہے کہ تقوی بوگا تو بندہ اعمالی صالحہ اختیار کرے گا اگر تقوی نا ند بوتو اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہ سے بینے کی بندہ کو جمت نہیں ہوتی 'اللہ سے ڈرے اور گناہ مین کا کرکرے تب قول اور فعل ٹھیک ہوتا ہے۔

پھرتقوی اختیار کرنے اور نھیک بات کہنے کا انعام بتایا <u>یُصْلِحْ اَکْمُواَکُمْ اَکْمُوْوَکِمُوْلِکُمْ دُنُوْبِکُوْ</u> کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کوقبول فرمالے گااور تمہارے گنا ہوں کی مغفرت فرمادے گا۔

الله اوررسول عليه كى اطاعت ميس كامياني ہے: اس كے بعد يفر مايا وَمَن بُطِيم اللهُ وَرَسُولَهُ وَعَدُ وَالْتَعْظِيمُ

(اور جو تخص الله کی اوراس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا)

لوگوں میں کامیابی کے بہت ہے معیار معروف ہیں کوئی شخص مال زیادہ ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے اور کوئی شخص بادشاہ بن چانے کو کوئی شخص وزارت مل جانے کواور کوئی شخص جائیداد بنالینے کواور کوئی شخص زیادہ پیسوں والی ملازمت مل جانے کو کامیا بی سمجھتا

ب ہے اللہ تعالی نے کامیا بی کامعیار بتادیا کہ کامیاب وہ ہے جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور بھی بڑی کامیا بی ہے۔

خطبة نكاح مين رسول الله علي شهادتين كے بعد آيت كريم يَالَهُ التَّاسُ التَّفُوٰ ارْبَاكُو الَّذِي خَلَقَكُمُ (الآية)

اورآ يت كريمه يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ المَنُوا الْعُواللهُ حَقَّ تُعْتِهُ (الآية )اورآ يت كريمه يَأَيُّهُا الذين المَنُوا الْعُواللهُ وَقُولُواْ قَوْلًا عَدُولُهُ اللهُ وَقُولُواْ قَوْلًا اللهُ وَقُولُواْ قَوْلًا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ يَكُولُ اللهُ وَقُولُواْ قَوْلًا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ يَعَالَمُ اللهُ وَعُولُواْ قَوْلًا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَعَلَيْهُ عَنِي اللهُ وَعُولُواْ قَوْلًا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَعُلُوا اللهُ وَاللهُ وَقُولُواْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَعُولُواْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَعُولُواْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَوْلُواْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فرمانيں ان ميں چارجگه تقوی کا کا تھم ہاس سے تقوی کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوگئ۔

#### إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَالْأِنْ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ الشَّفَقُنَ

بلاشبهم نے آ سانوں اور زمینوں اور بہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی سوانہوں نے اس کی ذمدداری سے انکار کردیا اور اسے ڈر گئے اور

#### مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا هُلِيْعَنِّ بَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينِ

اور منافقات کو اور مشرکول کو اور مشرکات کو سزا دے اور مؤمنین اور مؤمنات پر توجہ فرمائے اور

#### اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا هُ

الله غنور ہے رحیم ہے۔

#### آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے بارِا مانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اُسے اُٹھالیا

قفسمبو: بدوآیات کا ترجمه میلی آیت می امانت سرد کرنے کا دردوسری آیت می نافر مانوں کے لئے عذاب دیے کا درائل ایمان پر مهر بانی فرمانے کا ذکر ہے۔

یہ جوفر مایا کہ ہم نے آسانوں پراورزمینوں پراور پہاڑوں پرامانت پیش کی اورانہوں نے اس کی ذمدواری اٹھانے سے انکار کردیا اوراس سے ڈر گئے اورانسان نے اس کواٹھا لیا۔ اس میں امانت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ اس سے تھم کی فرما نیردی کرنا یعنی فرائض کا انجام دینا مراد ہے آسانوں سے اور زمین سے اور پہاڑوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہتم امانت کو قبول کردیعن احکام کی فرمانہ داری کا افرار کرواوران کی اوا تھا تھاؤتو ان چیزوں نے کہا کہ اگر ہم ذمدداری کو برداشت کر

سورة حتم السجده من فرمایا: ثُقُ اسْتَوَی إلی النه اَو وهی دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِأَدُّ فِنَا اَفْتَا اَفْتَا اَلْتَهَا عَالْتَا اَلَيْنَا طَآلِعِيْنَ (پھر آسان کی طرف توجه فرمائی اوروہ دھواں تھا'سواس نے فرمایا کہتم دونوں خوثی سے آؤیاز بردتی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوثی سے حاضر ہیں )

سورة البقره ميں پھروں كے بارے ميں فرمايا وَرَنَّ مِنْهَا لَهَا يُعَنِّيظُ مِنْ خَشْيَةَ اللهِ (اوران ميں بعض وه بيں جو الله كے دُرے كريزتے بيں)

اصل بات بہے کہ پھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جوان پر گذرتے ہیں اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گذار ہونے کا جوتعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اُحداییا پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (جلد اص ۵۸۵)

حضرت جابر بن سمره رضی الله عندروایت فرماتے بین کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مرمہ میں ایک پھر ہے میں اسے پیچانتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم جلد ۲۳۵ سے میں اسلام کیا کہ تاتھا۔ (صحیح مسلم جلد ۲۳۵ سے کہ اور توضیح و تفصیل: جب انسان پرامانت پیش کی گئی اور احکام الہید پڑمل پیرا ہونے کی ذمہ داری سونی گئی تو انسان نے اسے قبول کرلیا اور برداشت کرلیا اور یہ مان لیا کہ میں احکام الہید پڑمل کروں گا۔ فرائض کی

بابندی کرول گاواجبات ادا کرول گا۔

وَحَمُلُهُ الْاِلْمُانَ مِن الْاِلْمُانَ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفرین کے بیان کے مطابق بیامانت کی پیشی حضرت اوم علیہ اللہ الله میں جذبہ تواب میں آ کرانہوں نے قبول کرلیا معصیت کے عقاب کی طرف کو یا خاص دھیاں نہیں دیا اور تکوین طور پر بھی انہیں قبول کرنا تھا کیونکہ انہیں خلافت کے لئے پیدا کیا گیا۔ بیامانت کی پیشی کب ہوئی؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ جی ہوم المی تی میں ہواجس کا ذکر آیت کر یمہ وَاِذْ اَحَدُ رَبُّکُ مِنُ الله المحدوات فرمایا ہے کہ یہ دواقعہ ہوم المی تقرب سے کہا کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان میں پہلے شرمگاہ پیدا فرمائی اور فرمایا کہ بیامانت ہے اور تیرے پاس ود بعت رکھی جارہی ہے اسے ضائع مت کرناصرف حلال جگہ میں استعال کرنا اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا (اس کے بعد فرمایا) لہذا شرمگاہ امانت ہے کان امانت ہیں آئی تھیں امانت ہیں فربان امانت ہیں بیان کی خلاف امانت ہے بیٹ امانت ہیں باؤں امانت ہیں بیٹنی ان چیزوں سے متعلق جواح کام دیے گئے ہیں اُن کی خلاف ورزی خیانت ہے اور آئیس احکام اللہ یہ کے مطابق استعال کرنا اوائے امانت ہے۔ (روح الحیانی جلد ۲۲ میں ۱۹۸۳)

آیت کریمه یَاآیُ اَلَیْنَ اَمَنُوْا لاَ تَمُنُونُوا الله وَالرَّمُولُ وَ تَمُونُوْا اَمُمْنِیكُوْ کَ تَعْیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی الله عند فرمایا لا تدخونوا الله بتر ک فرائضه و الرّسول بترک سنة لینی فرائض کوچھوڑ کراللہ کی خیانت نہ کرو۔ (درمنثور جلد ۳ ص ۱۷۸)

سورة نساء مين فرمايا ان الله يَامُوُكُونَ فَوَدُواالْكَمْنَةِ إِلَى اَهْلِهَا (بِحْكَ اللهُمْمِينَ عَمَ فرما تا ب كما مانت والول كو عَلى امانتي و ديا كرو) اورسورة بقره مي فرمايا ب فَإِنْ أَصِنَ بِعُضْكُذْ بَعْضًا فَلَيْؤَذِ الّذِي اذْتُونَ آمَانَتَهُ (سواكر

سورة الاحزاب

تم میں سے ایک شخص دوسر سے تحص پراعماد کر سے وجس پراعماد کیا گیا ہے وہ دوسرے کی امانت اداکرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کارب ہے) سورہ معارج میں نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والدین کھند لاکانتھ فدوع فی در کاعون (اوروہ لوگ جواپی امانتی اوراہے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں)

حضرت انس رضى الله عندني بيان فرمايا كدبهت كم اليهاموا كدر ول الله عليه في خطيد يامواور يول ندفر ما يامو لا إيمان لِمَنُ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنُ لَا عَهُدَ لَهُ (رواه البيهقي في شعب الايمان) ( اُسكاكوگيا يمان بيس جوامانتزار نېيں اوراس کا کوئی دين نېيس جوعېد کا پورانېيس)

مؤمن كا كام بيب كمد بورى طرح امانت دارر ب الله تعالى كفرائض اور واجبات كوجهي اداكر ي سنول كاجمي اہتمام رکھ بندوں کے حقق تبھی ادا کرے اور عبد کی بھی یابندی کرے۔

ا مانتوں کی کچھنصیل ہم نے سورہ نساء کی آیت اِن الله کا اُلله کا اُلله کا اُلله کا اُللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا دى ہے۔ (انوارالبیان ج) اور ستقل ایک رسالہ بھی 'امانت وخیانت' کے عنوان سے لکھ دیا ہے اُس کوملا حظ کرلیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے فرمایا ظلوم کامعنی بد ہے کہ وہ اپنی جان برظلم کرنے والا ہے۔ اور جہول کا مطلب بیہ کداس نے جوامانت کی ادائیگ کا بوجھ اٹھایا وہ اسکے انجام کوئیس جانتا تھا۔ بدافراد کے اعتبار سے فرمایا کیونکہ انسانوں میں صالح بھی ہیں علاء بھی ہیں عارفین بھی ہیں۔ای لئے مجموعه افراد کا انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لیکٹن کی اللہ المنفقين والمنفيقة والنشركين والنشكة (تاكرالله عذاب دے منافق مردول كواور منافق عورتو لكواورمشرك عورتوں یر) لینی انسان نے امانت کے بوجھ کو اُٹھالیا ، پھراس ذمہ داری کو نباہنے والے بھی ہوئے اور خلاف ورزی كر نيوا لي بعي موت جس كا انجام بيهواكم منافقول اورمشركول كوعذاب مو (اس ميس الْكَافِرِيْنَ وَالْكَافِرَاتِ كاذكرنبيل ہے کیونکہ جب ان کا فروں کا انجام عذاب ہے جومنافق ہیں یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرئے ہیں اور ول سے انکاری ہیں تو جولوگ کھلے کا فرہوں کے وہ بطریق اُولی مستحق عذاب ہوں کے )اور ایمان والے مردوں اور عورتوں پر الله رحت كساته توجفر مائكا اسمس ويرحم الله كى بجائ ويتوب فرمايا جس س اس طرف اشاره بكرو فخض نافرمانى كے بعد قوبركر لے كاوه بھى رحمت اور مغفرت كاستى موگا۔

آخر مين جو وَكَانَ اللهُ عَفْوُرًا لَحِيثُما فرماياس مين بيبات بتا دي كم مغفرت فرمانا اوررحم فرمانا الله تعالى كي صفات جلیلہ ہیں' کا فراور مشرک کی تو مغفرت نہیں جیسا کہ دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے دنیا میں توسب ہی پر رحمت ہے اور آ خرت میں صرف الل ایمان بررحت ہوگی۔

> تم تفسير سورة الاحزاب والحمد لله الملك الوهاب والصلوة والسلام على رسوله سيدنا من أوتى الكتاب وعلى اله حير ال واصحاب

ورؤسبا مكمعظمين نازل بوئي وشروع الله كنام بع جوبرام بريان نهايت رحم والاب اس مين چون آيات اور چيه ركوع بين ٱلْحَمْثُ يِتْلِهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمُ الْحَمْثُ فِي الْأَخِرَةِ تعریفیں الله ہی کے لئے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کھ ہے جوآ سانوں میں اور زمینوں میں ہے اورای کے لئے حد ہے نیامی اور آخرت میں ' وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخِيبَرُ ٥ يَعْلَمُ مَا يَكِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ د نیا میں اور آخرت میں اور وہ حکیم ہے باخبر ہے۔وہ جانتا ہے جو پچھاس میں داخل ہوتا ہے اور جو پچھاس میں سے نکتا ہے اور جو پچھ لتَمَا وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُو الرَّحِيْمُ الْغَفْوُرُ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُوا لَا تَأْتِينَا آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو کھاس میں چر ھتا ہے۔اوروہ رحیم مے غور ہے۔اور کا فرول نے کہا کہ ہمارے پاس قیا متنہیں السَّاعَةُ قُلُ بَالَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّاكُمُ لِعَلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي آئے گا۔ آپ فرماد بیجئے۔ ہاں میرے دب کی تم وہتم پر ضرور آئے گی میرارب عالم الغیب ہے اس سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز السَّمَاوِتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُمِنَ ذَلِكَ وَلاَ ٱكْبُرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مُبِينِ هُ آ سانوں میں اور زمین میں غائب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بری چیز گر کماب مبین میں موجود ہے۔ لِيُجْزِى الَّذِيْنَ الْمُنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِعَتِ أُولِلِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِنْ قُ كُرِيْكُ وَ الّذِينَ تا كدوه ان الوگول كوبدلدد بجوايمان لائ اورنيك عمل كئيده ولوگ بين جن كے لئے مغفرت باوررزق كريم ب اورجن لوگول نے سَعُوْرِ فِي الْيَنَامُ لِعِزِيْنَ أُولَلِكَ لَهُمْ عَذَاكِ مِنْ رِّجْزِ ٱلدُيْرُ وَيْرَى الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ ہاری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کی کوشس کی اُن لوگوں کے لئے تخی والا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کوعلم دیا گیا اكَذِي أُنْزِلَ النِّكَ مِنْ رُبِّكَ هُوَالْحَقِّ وَيُمْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْجَمِيْدِ 0 وہ تجھتے ہیں کہ اُن کے رب کی طرف ہے جو بچھنازل کیا گیاہے وہ حق ہے اور عزیز حمید کے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

الله تعالی مشخق حمد ہے اُسے ہر چیز کاعلم ہے اہل ایمان کیلئے مغفرت اور رزق کریم ہے

قسفسد بید: یہاں سے سورہ سباء شروع ہورہی ہے۔ سباءایک قوم تھی جویمن میں رہتی تھی اس سورت کے دوسرے رکوع میں ان لوگوں کی بود وباش اور باغوں سے منتقع ہونے کا پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی ہر بادی کا تذکرہ فر مایا ہے اس لئے

سورة كانام سوة سباء معروف موا

شروع سورة میں ارشادفر مایا کہ آسانوں اورز مین میں اللہ تعالی بی ستی حدیث اس دنیا میں بھی اس کے لئے حدید اور آخرت میں بھی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ بیان فر مائی اولا تو بیفر مایا کہ وہ تھیم ہے تھمت والا ہے اُس کا کوئی فعل اور کوئی فیصلہ تھمت سے خالی نہیں پھر فر مایا کہ وہ خبیر بھی ہے اُسے اپنی مخلوق کی اور مخلوق کی مصالح اور منافع اور مضار کی پوری طرح خبر ہے۔

پھراللدتعالی کے علم کی پچھفصیل بیان فرمائی کے زمین میں جو پچھداخل ہوتا ہےاور جو پچھاس سے نکاتا ہےاور جو پچھآسان

ےنازل ہوتا ہاور جوآ سان میں چڑھتا ہوہ ان سب کوجانتا ہوہ رحمت والا بھی ہاور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔
یہاں تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی جس میں اس کی صفت علم اور صفتِ رحمت اور صفتِ محکمت اور صفت مغفرت کا
ذکر آیا ہے اور اس سے قو حید بھی ٹابت ہوگئ ۔ اس کے بعد محکرین قیامت کا قول نقل فر مایا اور ان کی تر دید فر مائی ۔ ارشاو
فر مایا: وکال الکذیئن کے فروالا تأتین الستاعی (اور کا فروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی) فال بیار وزن آپ

فرما و بيجة كه مال مير ب رب كي فتم قيامت ضرور آئ كى) عليو الغيّب لايعنزُ عنه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السّماؤتِ وَلا في السّماؤتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَا فِي كِينِ فِي أَنِي (ميرارب عالم الغيب باس ب وزره كيرارضي

کوئی چیز آسانوں میں اور زمین میں غائب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز مگر کتاب مبین میں موجود ہے ) اس میں منکرین قیامت کی اس بات کا جواب دے دیا کہ جب اموات کی ہڈیاں گل میڑ جا کیں گی'اُن کے ذرّات کہاں

کے کہاں پینچے ہوں گے بعض دریا میں مرکر دریائی جانوروں کی غذا ہے ہوں گے اور بعض کوخشکی کے جانوروں نے کھایا ہوگا تو اُن کے اجزاء کس طرح جمع ہوں گے؟ ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کوئی چیز ذرّہ بھر بھی اس کے علم

ے باہز ہیں ہے آ سانوں میں ہویاز مین میں ہو کوئی بھی چیز خواہ چھوٹی ہویابری کتاب مبین میں محفوظ ہے۔

پھر قیامت قائم فرمانے کی غایت بتائی لیجنزی الدین امکنُوْا وَعَیدُواالصٰلِیْتِ (تاکدالله اُن اوگوں کوصلدد ہے جوائیان لائے اور نیک کام کئے ) اُولِیْک اَلَّمَ مَغْفِرہُ وَ یُرِنْی کُرِنِیْمُ (بیوہ اوگ بیں جنگے لئے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے ) وَالْذِیْنَ سَعَوْرِقَ اَلْیَاکَامُعُجِزِیْنَ اُولِیْک اَلْمُمُ مَکْلُ اِنْ مِنْ تِجْرِ اَلِیْرُ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کی کوشش کی اُن لوگوں کے لئے حق والا وردناک عذاب ہے ) اس میں ان لوگوں کی مزاکا تذکرہ فرمایا ہے جواہل

ایمان کے مخالف ہیں اور بیرچا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر باطل کر دیں بعنی قیامت کے وقوع کو نہ مانیں اور قیامت کی خبر دینے والے ( بعنی رسول اللہ عظامیہ ) کو ہرا دیں۔ قیامت قائم ہوکر جس طرح اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ

والوں کومغفرت اور رزق کریم کا انعام ملے گا ای طرح منکرین کودر دناک عذاب ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کی غایت جزا اور مزادینے کے لئے ہے۔

اس کے بعد اہل علم کی تعریف فرمائی وَیُزی الَّذِیْنَ الْوَلُمَۃِ (الآیۃ) کہ جن لوگوں کوعلم دیا گیا ہے وہ اس قرآن کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے تی سجھتے ہیں اور میں بھیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ بنا تا ہے جو غالب ہے اور ستحق حمد ہے۔

#### وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا هَلُ نَكُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُكُرِّقٍ

اور کافروں نے کہا کیا ہم تہیں ایبا محض نہ بنا ویں جو تہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ کے

إِنَّكُوْلَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ اَفْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا آمْرِيهِ جِنَّةٌ بُلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ

توتم ضرورایک ٹی پیدائش میں آ جاؤ کے۔ کیااس مخص نے اللہ پرجھوٹ بائدھا ہے یااس کو کی طرح کا جنون ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جولوگ

بَالْكَخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ۞ أَفَلَمْ يَدُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِينِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

آخرت پر ایمان نمیں لاتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے اُسے نہیں دیکھا جو ان کے سامنے ہے

مِّنَ السَّمَاءَ وَالْارْضِ إِنْ تَتَكَأْنُونِ مِنْ الْاَرْضَ اوْنُنْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَّامِنَ

اور جو اُن کے پیچے ہے لین آسان اور زمین ' اگر ہم جاہیں تو انہیں زمین مین دھنسا دیں یا ہم اُن پر

السَّهَ آوانَ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ لِكُلِّ عَبْنٍ مُنِينِي ا

آسان كوكلا \_ كرادي بالشبال مي متوجهون والي مربنده كيليخ نشاني ضرورب

#### كافرول كى طرف سے وقوع قيامت كا نكاراوران كيلئے عذاب كى وعيد

قضعه بيو: جولوگ قيامت كي مكر تقوه ورسول الله علي كيار يه بن آپس مي كتة تقى كه كيابي تهيين ايسا آدى خيادي جو تهين به بناتا ہے كه جبتم بالكل بى چوره بيره و باد گرت و باد كتو چر خطر يق ہے بيدا ہو گرانيين خيطور پر پيدا ہونے ہے جو تعجب ہوتا تھا اپنا اس تعجب کو اس طرح ظاہر كيا اور اس ميں پھے استہزاء اور تمسخ كا بھى پہلو ہے۔ چونكه بدلوگ رسالت پر ايمان نہيں ركھتے تھے اس لئے انہوں نے وقوع قيامت كى خركو دوبا توں ميں مخصر كرديا اور كہنے لگے كه يحض الله پر جموث با ندھتا ہے يعنی وه بات كہتا ہے جو الله تعالى كى طرف ہے نہيں بتائى گئی اور اگر يہ بات نہيں ہے ہو تھے کہ واللہ تعالى بى نہيں تھا اس لئے انہوں نے تيسرى بات كا مختر كى ہو بلكه دو بى باتوں ميں مخصر كرديا حالا نكدان كى دونوں باتيں تركره بى نہيں كيا يعنى يون نہيں كہا كہمكن ہے اس كى بات تى ہو بلكه دو بى باتوں ميں مخصر كرديا حالا نكدان كى دونوں باتيں خطط بين نه آپ سي الله الله بيات بيات كى ہو بلكہ دو بى بات كى جواب ميں فرمايا: بيلى الكوني كو يونوں باتيں الكوني قون الكوني قون الكوني الكوني كوني كوني كوني ہوئى ہے۔ ان كے جواب ميں فرمايا: بيلى الكوني كوني كوني كوني تولي ہے۔ ان كے جواب ميں فرمايا بيلى الكوني كوني كوني كوني تولي ہوں كے برانہيں جھوئى معلوم ہوتى ہے اور انہيں ديوائى كی طرف منسوب كيا جس كا نتيجہ يہ ہوا كہ دہ بين كه الله كرسول علي جس كا نہوں گے۔ الله كون ہوں گوں معلوم ہوتى ہے اور انہيں ديوائى كی طرف منسوب كيا جس كا نتيجہ يہ ہوا كہ دہ عندا ہوں گے۔

عجران لوكوں كا تعجب دور كرنے كے لئے فرمايا: أفكة يكو إلى مَاكِيْنَ أيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ

اِنَ فَى ذَلِكَ لَايَةً لِكُلِّ عَبْنِ مُنِيْبِ (بلاشباس من أس بندے كے لئے برسی نشانی ہے جواللہ تعالی كی طرف متوجہ بو) اور حق كا طالب ہو۔

#### تْسِيْتٍ اعْمَلُوَّا الْ دَاوْدِ شُكُرُّا وَقَلِيْكُمِّنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ الْ

جی رہیں اے داؤ د کے خاندان والوتم شکر کا کام کرواور میرے بندوں میں شکر گذار کم ہوتے ہیں

## حضرت داؤدا ورحضرت ليمان عليهاالسلام والحانعامات كاتذكره

قصم بوز: یہال حضرت داؤدادران کے بیٹے حضرت سلیمان علیجاالسلام کا تذکرہ فر مایا ہے اللہ تعالی نے انہیں جس اقتدار اور اختیار اور جن نفتوں سے نواز اتھا ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے۔ سورہ انہیاء (رکوع نمبره) میں دونوں حضرات کا تذکرہ گذر چکا ہے اور سورہ صبی میں جسی (رکوع نمبر ۱۲ اور رکوع نمبر ۱۳ میں) آر ہاہے۔

بہاڑ وں اور برندوں کا تنہیج میں مشغول ہونا: آولا تو یفر مایا کہ ہم نے بہاڑوں اور پرندوں کو تھم دیا کہ داؤد علیا السلام کے ساتھ ہماری طرف بار بار جوع ہوں اور ان کے ساتھ ہماری ذکر تہ ہے میں مشغول رہیں۔ لفظ اَوِبِی باب تھیں سے ہاور چونکہ مجرد سے بھی اس کا معنی رجوع کرنے کا ہاں لئے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ رَجِعِی مَعَهُ اللّه مُناسِبَحَ وَرَدِدِی بِه کہ کہ داؤد کے ساتھ اللّہ کی تعنی اللّه میں مشغول رہیں۔ سور و ص میں فرمایا ہے: اِنَّ سَعُونَا اِنْ بَالَ مَعَدُ یُسِنِعْنَ یا اُلْعِیْنِی وَالْاِنْ کِ اَلْفَا اَنْ اَلْ اَلْاَنْ اَلَٰ اَوْ اَلْاَنْ کَ اَلْانْ کُلُونَا وَ اللّٰہ کُلُونَا اِنْ اللّٰہ کُلُونَا اِنْ بَالْمُعَدُّ مِنْ الْعِیْنِی وَالْاِنْ کُلُونَا اِنْ اللّٰہ کُلُونَا اِنْ اللّٰہ کُلُونِ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونَا اِنْ اللّٰہ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونِ وَالْوَانِ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونِ کُلُونِ اللّٰ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا اللّٰہ کُلُونِ کُلُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ

خوش آوازی کوتشبید یینه موئفرمایا لقد اُوتی مزمارا من مزامیر آل داود ـ (مشکلوة المصابی ص۵۵۵ نابخاری و مسلم) (کدان کوداؤ دعلیه السلام کی خوش آوازی کا حصد دیا گیا)

لوہے کوٹرم فرمانا: ثانیاً بیفرمایا: واکٹالہ الحیانی کہم نے لوے کوداؤدعلیدالسلام کے لئے نرم کردیا اُن اغتمالی سیخت اور انہیں تھم دیا کہ م پوری زر ہیں بناؤ۔ وقی رہی الشرو اور ان کے جوڑنے میں اندازہ رکھو۔حضرت داؤدعلید السلام سے پہلے جو تلواروں کا حملہ رو کئے کے زر ہیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہ کے تختے ہوتے تھے جو جنگ کرنے والا اپنے آگے بیچھے باندھ لیتا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤدعلیدالسلام کوزر ہیں بنانے کا پیطریقہ سکھایا کہ پہلے وہ لوہ کے زنجر نما مالیات کا بیطریقہ سکھایا کہ پہلے وہ لوہ کے زنجر نما طلقے بنالیس پھر انہیں آپس میں ایک اچھے اور مناسب انداز میں جوڑ دیا کریں۔ ای کوسورۃ الانبیاء میں فرمایا:

وَعَلَيْنَاهُ صَنْعَهُ لَبُوْسِ لَكُوْ لِقُنْصِنَكُوْ قِنْ بَالْمِكُوْ (اورجم نے انہیں زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تا کہوہ تنہیں تمہاری جنگوں میں محفوظ رکھیں)۔

حضرت مقداد بن معد مکرب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ کسی محص نے اس سے بہتر کھانانہیں کھایا کہ اس معالی کہ بلاشبہ الله تعالیٰ سے بہتر کھانانہیں کھائے اور فرمایا کہ بلاشبہ الله تعالیٰ کے نبی داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے (رواہ البخاری ص ۲۷۸)

اس کے بعد فرمایا: وَاعْمُلُواْصَالِمُواْ اوراے داؤد کے گر والونیک عمل کرؤ اِنْ بِسَاتَعُمُلُونَ بَصِیْرُ (بلاشبه میں تہارے کاموں کود کھنے والا ہوں)

ہوا کی سنجیر: اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر جوانعامات تصان کا تذکرہ فرمایا' انہیں میں ہے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ہوا کو منحر فرمادیا تھا' جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو تھم دے دیے تھے وہ ان کواوران کے لئکر کو لے کر چل دیت تھی' اور اس کی رفتار کا بیام مھا کہ صبح کو چلتی تھی تو اُس زمانہ کے مسافروں کی عام رفتار کے مطابق ایک مہینے گ مسافت تک پہنچادیت تھی اور شام کو چلتی تو مزیدا کی ماہ کی مسافت کو پہنچادیت تھی۔

معالم التزیل میں مفرت حسن سے قل کیا ہے کہ کو وصق سے چل کرشام تک اصطحر پہنچادی تھی پھرشام کو اصطحر سے چل کرشام تک اصطحر سے چل کرشام تک کابل پہنچادی تھی پھرشام کو اصطحر سے چل کرشنج تک کابل پہنچادی تھی۔ بین دونوں مسافتیں ایک ایک ماہ کہ صافت کے برابر ہیں بعض مضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں کا کھانا مقام رَ سے میں کھاتے تھے۔ متا اسنے کا چشمہ بہا و بینا: دوسراانعام ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَاسْكُنَالُهُ عَيْنُ الْقِطْرِ \* اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کے لئے تا نے کا چشمہ بہا دیا۔ تانبام شہور معدنی چیز ہے اور جام ہے اُسے برتن وغیرہ بنانے کے لئے پھلانا پڑتا ہے اُسے برتن وغیرہ بنانے کے لئے پھلانا پڑتا ہے ا

الله تعالی جل شانهٔ نے آپ کو بھلے ہوئے تا نے کی نعمت دی اور تھورا بہت نہیں بلکہ اس کا چشمہ جاری فرمادیا۔صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے نقل کیا ہے کہ تا نے کا میہ چشمہ یمن کی سرز مین میں تھا۔

جنات کی شخیر: تیسری نعت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمِنَ الْبِينَ مَنْ يَعْمُكُ بَيُنُ بِلَائِهِ بِإِذِن رَبَّةٍ ﴿ (اور جنات مِن الْبِينَ مَنْ يَعْمُكُ بَيْنُ بِلَائِهِ بِإِذِن رَبَّةٍ ﴾ (اور جنات میں ہے بعض وہ تھے جوان کے سامنے اُن کے رب کے حکم ہے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگادیا تھا' بیشیا طین ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ اللہ تعالی کا حکم جنات کے لئے بیتھا کہ سلیمان (علیہ السلام) کی اطاعت کرو۔ و مَمَنْ یَزِغُ مِنْهُ وْعَنْ اُمْرِیَا نُنْ فَهُ مِنْ عَذَابِ بِکھادیں گے ) شیاطین تو تھے ہی ان کوتشریعی مرتا بی کرے گا بین سلیمان کی حکم عدولی کرے گا ہم اُسے دوزخ کا عذاب چکھادیں گے ) شیاطین تو تھے ہی ان کوتشریعی طور پر بھی حضرت سلیمان کی اطاعت کا حکم تھا اسکی خلاف ورزی پرعذاب آخرت کی وعیدذ کر فرمائی۔

محاریب اور تما ثیل کا تذکرہ: یفنکون که مایکا آمِن فیاریب و مالین سیات سیمان علیدالسلام کے لئے ان کفر مائش کے مطابق بدی بدی بری عمارتیں اور مجھے یعنی مورتیاں بناتے تھے۔

افظ می این محرار کجم ہے جس کا ترجم عمارتیں کیا گیا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجم قصور یعن محلات کیا ہے اور بعض حضرات نے مساکن یعنی رہنے کی جگہیں اور بعض نے اُونی جگہیں بالاخانہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اور قسف این تمثال کی جح ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات قصوریں بناتے تھے جوتا نبائیش شیشداور سفیہ پھروں کی ہوتی تھیں۔ ہونے اور قرف و ترسینیت نوروں کی طرح ہوتے تھے۔ ہونی اور قرف و ترسینیت اور ایسی دیکیس جوالی کا بھوان کا بھوان کا بھوان کا بھوان کا بھوان کی محمد ہوئے ہونے اور ایسی دیکیس جوالی ہی جگہ جی رہنے والی تھی۔ جو فیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایسی دیکیس جوالی تھی۔ جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور کھوا کی محمد ہوگئے۔ جاہیہ بڑے بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور کھوں کی خرصے یا عوز ف جاہیہ بڑے بیالہ کے معنی میں آتا ہے کو نکہ و بیالے بڑے ہوئے دو بیالے بڑے ہوئے اس کے اور کئن کا ترجمہ کیا گیا۔

جنات جود کیس بناتے تھے وہ بھی بہت بردی بردی ہوتی تھیں جوا پی جگہوں پر جام رہتی تھیں معالم التزیل جلد اص ۵۵۲ میں لکھا ہے کہ ایک پیالہ سے ہزار آدمی کھاتے تھے اور یہ پیالے پایوں والے تھا پی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے اور سٹرھیوں کے ذریعہ ان تک پینچتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیالے اتنے برے تھے تو دیکیں کتنی بری ہوں گی جوا پی جگہ جی رہتی تھیں۔ حضرت سلیمان کا پیسلسلہ یمن میں تھا۔

ادا سُمُكَى شَكُر كَاتَكُمُ : يَعْنَلُوْالَ دَاؤِدُ شَكُرًا السراء او داو دك هر دالوشكر كاكام كرو (يعنى تهيس جونعتي ملى بين قولاً وفعلاً ان كاشكرادا كروا عمال صالح من سكر موري وكَلِلْ الله من عبالي الشكور (اورمير بندول بين شكر گذار كم بين)

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤدعلیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ب روزہ رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مجوب نماز داؤدعلیہ السلام کی نمازتھی (یعنی نمازتجد) وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نمازیں کھڑے دہتے تھے اور رات کے چوتھے حصہ میں پھر سوجاتے تھے۔ (راجع صحیح البخاری کتاب الانبیاء) اور معالم المتزیل میں حضرت ثابت بنائی رحمہ اللہ نے قل کیا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے رات اور دن کے حصول کو سورة سسأ

اسيخ الل وعيال رتقسيم كرركها تعارات اوردن ميس جوجهي كوئي وقت بهوتا قعاان كے كھر كاكوئي ندكوئي شخص نماز ميں مشغول رہتا تھا۔ شر بعت محدید میں تما تیل اور تصاویر کاحرام ہونا: حضرت سلمان علید اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا كه جنات أن كے تالي كرديئے من خوان كے بعض اعمال سورة سباء ميں اور بعض اعمال سورة ص ميں فدكور جيں۔ يہاں جنات کے جن اعمال کا ذکر ہےان میں تماثیل یعن مورتیاں بنانے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بعض وہ لوگ جنہیں تصاویر سے اور مور تیوں سے محبت ہے وہ تصاویر اور تماثیل کے جواز براس آیت کو پیش کرتے ہیں بیان لوگوں کی غلطی ہے جب رسول الله علي في منع فرماديا جوقرآن كوادراحكام الهيكوسب سازياده جانع تصوَّلى دوسر كوكيا اختيار بكرآب ك تھم سے سرتانی کرے اور جس چیز کوآپ علی حرام قرار دیں اُسے ملال کئے بات یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے لئے بعض چزیں طال کردی گئیں تھیں اور بعض چزیں ان برحرام تھیں شریعت محدیملی صاجبا الصلوة والتحیہ نے ان حلال چزوں میں ے بہت ی چیزیں حرام قراردے دیں منسوخ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے خوداس اُمت کیلیے ابتدائے اسلام میں بہت ی چیزیں جائز تھیں پھران کوحرام کردیا گیا اس میں سے شراب کی ابتداء علال ہونا پھر حرام ہونا تو تقریباً سب ہی جانتے ہیں۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت ب كدرسول الله علي نے ارشادفر مايا كه الله تعالى كيزديك سب سے تخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (رواہ البخاری ص ۱۸۸۰۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرتصور بنانے والا دوزخ میں ہوگا ، جو بھی صورت اس نے بنائی تھی وہ ایک جان بنادی جائے گی جواسے دوزخ میں عذاب دیتی رہے گی۔ (رواه البخاري ومسلم كماني المشكوة ص ٣٨٥)

اور حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كدان تصوير والول كو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو پھے بنایا تھااس میں جان ڈالؤاور آپ نے رہمی فرمایا كرجس كريس تصوير مواس كريس فرشة داخل نبيس موت\_ (رواه البخاري ص ٨٨١)

حضرت ابو جیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ بلاشبرسول الله علی فی نے خون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور زنا کے وربید مال کمانے سے منع فرمایا اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے براور گودنے والی اور گدوانے والی براور تصویر بنانے والے برلعنت جیجی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۲۸۰)

یہ چند حدیثیں ہم نے سیح بخاری نے قال کردی ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت ی حدیثیں ہیں جن میں تصویر بنانے اورتصورر کھنے کی ممانعت ہے مجوی حیثیت سے ان کی تعدادتو اتر معنوی کو پنجی ہوئی ہے۔ جولوگ تصاور وتماثل کو جائز کہدرہے ہیں وہ رسول اللہ علی کے ارشادات اور وجہ ممانعت کوئیں دیکھتے اور اپنی طرف سے علتیں نکالتے ہیں چریوں كہتے ہيں كمات ندرى تو تھم بھى باتى نہيں ر مااورخود سے بيات نداكالى كدال عرب مشرك تنے أن كے داول ميں تصاوير کی اہمیت تھی لہذاان کے دلوں سے تصاویر کی محبت نکالنے کے لئے تصاویرو تماثیل کو حرام قرار دے دیا تھا اب جب علت ند رى توحكم بھى ندر ہا۔العياذ بالله

آتخضرت علي في في المان ميل بتائي آپ نويه بتايا ہے كه قيامت كدن ان لوگول كوعذاب موگا جوالله

تعالی کی صفت خالقیت کے مشابہ بنتے ہیں۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جومیری صفت خلقیت سے ساجھا بر اگرا بسری سداکر زوالے ہیں توالک ڈروسدا کردی باالک جدیدالک جو بیدا کردیں۔ (رواہ ابنجاری ص ۸۸ من۲۷)

کرے۔اگرایسے ہی پیدا کرنے والے ہیں توایک ذرہ پیدا کردیں پاایک جبیا ایک جو پیدا کردیں۔(رواہ البخاری ص۸۸۰۲) سونیوں میں میں میں میں میں مطلب کو سال مطالق نے بیٹرون میں تاریخ

آخر میں ایک اور حدیث سنتے چلیں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نظے گئ اُس کی آئم گئ اُس کی آئمیں ہوں گی ان سے دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے نتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بات کرتی ہوگی اور یوں کہ گی کہ میں تین شخصوں پر مسلط کی گئ ہوں'(۱) ہروہ خض جو ظالم ہو عناد کرنے والا ہو(۲) وہ خض

جس نے اللہ کے ساتھ معبود بنا کرسی کو پکارا ہو (س) جوتصور بنانے والا ہو۔ (رواہ التر مذی)

ایک مخص داڑھی منڈی ہوئی' پتلون پہنے ہوئے نصرانی صورت میں احقر سے بھڑ گیا کہنے لگا کیمرہ تو بہت سے بہت ڈیڑھ سوسال پہلے کی ایجاد ہے' میں نے کہا گناہ کو گناہ بیجھتے ہوئے کروتو تو بہ کی تو فیق بھی ہوجائے گی اوراگر گناہ کو حلال کرنے

ک کوشش کی جائے گی تو گناہ ڈبل ہو جائے گا اور گناہ حلال نہیں ہوگا اور حلال سجھنے کی وجہ سے تو ہہ کی تو فیق بھی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ علیہ نے کسی آلہ کی تخصیص تونہیں فرمائی کہ تصویر ہاتھ سے بناؤ گے تو فرشتے گھر میں داخل نہ ہوں گے اور کسی آلہ

ر موں الدعی سے مار میں میں میں رون کو این رون کے دریا ہوئے۔ بر مساون حلق اللہ میں شامل نہیں۔ کے ذریعہ سے تصویر تھینجو کے تو فرشتوں کونا گواری نہ ہوگی اور پنہیں فرمایا کہ بیمل بصاهون حلق اللہ میں شامل نہیں۔

# فلتاقضينا عليه المؤت مادله فرعلى مؤتة الدراتة الرون تأكل مناكه المرون تأكل منسأته المرون تأكل منسأته المرجب م في المان يرموت كاح مادى كردياتو أن كوليمان كاموت كابدنديا عرفهن كريز عدف وأن عصا كالماراتها

فَلْتَاخَرُ تَبُيّنَتِ الْحِنُ أَنْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبُ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ®

سو جب وہ گر پڑے تو جنات کو پت چلا کہ اگر جن غیب کو جانتے ہوئے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں ندمخمبرے رہے۔

# جنات غیب کوئیس جانت وہ حضرت سلیمان العلیفلا

قضد بيو: جياكه پهلے معلوم ہوا حضرت سليمان عليه السلام جنات بيوب بڑے کام ليتے تھے ان ميس خت کام محمل ہوتے تھے ان ميس خت کام محمل ہوتے تھے اور ان ميں سے بعض شياطين کو بيڑيوں ميں جگڑ کر بھی ڈالتے تھے کہ حاذ کو الله في سورة ص (وَالتَّلْيطِيْنَ كَانَهُ اَلَهُ اَنْ اَلْهُ اَلَهُ اللهُ الل

صاحب روح المعانى لكصة بيس كدير بحى موسكتا ب كدان ميس جوبوك جنات تصوه خود بحى اسي بار بي ميل غيب

دانی کا دعوی کرتے ہوں عضرت سلیمان علیہ السلام کوموت بھی آگی اور برستور النمی سے فیک لگائے بیٹے رہے اور النمی کو گئی کا کیڑا کھا تارہا۔ جب ایک سال گذرا تو گئین کھانے کی وجہ سے لاٹھی ٹوٹ گی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹ گری اب جو لاٹ گری تو جنات کو پند چل گیا کہ ارب بیت تو مرب ہوئے سے آن کا بیٹھار ہنا اور نکار بنا النمی کی فیک کی وجہ سے تھا 'پھر حساب لگایا کہ گئی کے گئے دن تک لاٹھی کو کھایا ہوگا تو انداز وہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے کئے دن تک لاٹھی کو کھایا ہوگا تو انداز وہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے کئے دن تک لاٹھی کو کھایا ہوگا تو انداز وہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو انداز وہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو انداز وہ ہوا کہ ایک ہو ہے تھا میٹ کے کہ کو کھوں کو ہمیں اب پند چلا ہے اگر ہم پہلے ہی سے اس بات کو جان لیتے کہ ان کوموت آپی ہے تو مشقت کے کاموں میں کیوں گئے رہے جو ہمارے لئے باعث میٹ آن کا غیب دائی کا موں میں کیوں گئے رہے ہوگیا کہ جنات غیب کوئیس جائے 'پیغلو فیکی الفین کی خور کچھام حاصل ہوا وہ کا خود مول کا فریا نے خوال کہ میں ہوگیا کہ جنات غیب والن میں فرمایا : وکا گان الله کی نظر تھی کہ ہوگیا کہ جنات غیب دان ہیں ہوگیا کہ خواصل کہ تو القدی مندا دورت کہ وہ مند النسنی 'ویظھر من ھلا انبھا العصا الکہ ہو ہو آلتی تکون مع المراعی واضرابه ۔

كُلَّ مُنْزَقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَانِهِ لِكُلِّ صَبَّا إِشَّكُوْدٍ ۞ وَلَقَنْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ

پوری طرح تر بتر کردیا بیشک اس میں ہرصا بروشا کر کے لئے بری عبرتن ہیں اور بیات واقعی ہے کدان کے بارے میں البیس نے

ظَتَهُ فَاتَبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ®وَمَاكَانَ لَدُعَكِيْهِ مُمِّنْ سُلْطِنِ إِلَّا

ا پنا گمان سیح پالیاس ساسکاتباع میں لگ گیسوا مے موشنین کی تحور کی جماعت کے اور البیس کا ان اوگوں پرکوئی زورند بجراس کے اور کی وجہ سے آئیس کہ ہم

لِنَعْلَكُمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلِخِرَةِ مِتَنْ هُومِنْ افِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ ﴿

بہ جان لیں کہ آخرت پر ایمان لانے والا کون ہے جو اُن لوگول سے علیمدہ ہے جو اُس کی طرف سے شک میں ہیں اور آپ کا رب ہر چیز پر مگران ہے۔

# قوم سباء پر الله تعالی کے انعامات کھرنا شکری کی وجہ سے نعمتوں کا مسلوب ہونا

قضعه بيو: سبائي قوم تمى جوا پ جبز الى سبائين ينجب كى طرف منسوب تمى أيداك يعرب بن قطان كى اولا دسے تھے اور يمن ميں رہتے تھا اللہ تعالی شائه نے ان كو بہت نوازا تھا ' دائيں بائيں باغوں كى قطاريں چلى تى تھيں انہيں ميں رہتے تھے۔ اور اللہ تعالی كی تعتیں استعال كرتے تھے ان كے علاقہ كانام مارب تھا جوشہر صنعاء سے (جواب بھى موجود ہے) تين دن كى مسافت پر تھا 'ان كو تم ديا تھا كہ اپ رب كے در ق ميں سے كھا و اور اس كاشكر بھى كيا كرو۔ دوح المعانى ميں مجتم البيان سے نقل كيا ہے كہ ان لوگوں كى تيرہ بستياں تھيں اور ہر پر استى ميں اللہ تعالى كا ايك ايك ني مبعوث ہوا تھا جو آئہيں اس بات كى ترغيب ديتا تھا كہ اپ درب كارزق كھا و اور اس شكر اداكرو۔ ساتھ ہى ہے فرمایا به كُن و طَحِی ہوا تھا جو آئہیں اس بات كى ترغيب ديتا تھا كہ اپ درب كارزق كھا و اور اس شكر اداكرو۔ ساتھ ہى ہے فرمایا به كُن و طَحِی ہوا تھا ہو آئہیں ہے در اس میں ہے درس در میں ہى كاشت وغیرہ كے اعتبار سے بہترین ہے نہ اس میں جوئيں ہیں نہ تھٹل نہ دوسر سے كيڑے موڑے۔ (من روح المعانی)

ور بھنے کھنٹوں اور تمہارے رب بخشے والا ہے۔اس کی عبادت اور شکر گذاری میں لکے رہو کوئی قصورا در گناہ ہوجائے تو معانی مانگ لودہ بخش دے گا۔

یہ لوگ ان نعتوں میں مست تھے جس کواللہ تعالی نے نعتیں دی ہوں اُسے خودا پنے ہوش گوش کے ساتھ اللہ کا شکر گذار ہونا جا ہے کیکن ان لوگوں نے توجہ دلانے رہمی شکرادانہ کیا' جسے <u>فائع کھنوا</u> سے تعبیر فرمایا۔

الله تعالیٰ نے انہیں ناشکری کی سزادے دی اوران پرعذاب بھیج دیا کی تقابیک سلاب تھا اور یہ سلاب بھی سخت تھا 'جو بند بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور سلاب نے ان کے گھروں کؤ مکانوں کو باغوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ جو باغوں کی قطاریں تھیں سب برباد ہو گئیں اوران کی جگہ ایسے باغ فکل آئے جن کے پھل کڑوے تھے اور پھی جھاؤ کے درخت تھے اور پھی بیری کے اب تو افسوں کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے کیکن'' اب پھیتائے کیا ہوت جب سب پھی مرائیں ساتھ باکر لے گیاسلاب' سیلاب کا تذکرہ فرما کرار شاد فرمایا: وکھن فیلیزی الا النگھؤڈ (اور ہم سر انہیں دیے گرنا شکرے ہی کو)

لفظ الكَّفُوْدَ مِيںسب سے برى ناشكرى لينى كفر بھى داخل ہے اور مدعيان اسلام كى قولى عملى ناشكرى بھى ناشكرا آ دى ينہيں سمجھتا كەميرى نعتيں چينى بھى جاسكتى بين اپنى نعتوں ميں مست رہتا ہے أنہيں گناہوں ميں خرج كركے ناشكرى ميں ترقى كرتا چلاجا تا ہے پھر مزاميں بكڑليا جا تا ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کے انعامات کا اور ان کی ناشکریوں کا پھم زید تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرْی الْوَیْ بِیْرَاتُونِی اَلْوَیْ بِیْرَاتُونِی اَلْوَیْ بِیْرِی اَلْوَیْ بِیْرِی اِلْوَیْ بِیْرِی اِلْوَیْ بِیْرِی اِلْوَیْ اِلْوَیْ بِیْرِی اِلْوَیْ بِیْرِی اِلْوَیْ بِیْرِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوِی اِلْوی الله اور مِن الله مِن اله

صاحب دوح المعانی نے لکھا ہے کہ الّتیٰ بڑگنافیھا سے ملک شام کی بستیاں مراد ہیں جب بیلوگ اپنے علاقہ سے ملک شام جائے سے تو راستہ میں قریب قریب بہت کی بستیاں آتی تھیں جن کے قریب سے گذر تے سے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ برکت والی بستیوں سے تو داہل سبائی کی بستیاں مراد ہیں جو بڑی برئی بستیاں تھیں اور قوی ظاہر گا تھیں سے چھوٹی بستیاں مراد ہیں جو بڑی استیوں سے تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پرواقع تھیں اور سنر کرنے والے کو عموا نظر آتی تھیں۔ وکنگر ذکا فیمی اللہ بید کو اور ہم نے ان کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا) بعنی ان بستیوں کے درمیان جو مسافت تھی اللہ تعالی نے ایک خاص مقدار معین کے ساتھ رکھی تھی مثلاً کوئی شخص سے کوروانہ ہوتا تو دو پہر ہونے سے درمیان جو مسافت تھی اور شمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ بعض مفسرین نے بطور مثال مناسب انداز ہ کے رفار کا مطلب بتا تے ضرورت نہ ہوتی تھی اور دشمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ بعض مفسرین نے بطور مثال مناسب انداز ہ کے رفار کا مطلب بتا تے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک بستی سے لے کر دوسری بستی تک ایک میں کی مسافت تھی۔ ہوتے یہ بات کہی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک بستی سے لے کر دوسری بستی تک ایک میں کی مسافت تھی۔

سِیْرُوْافِی اَیْکُاکِ کُاکُاکُاامِنِیْنَ (الله تعالی کی طرف سے اعلان کردیا گیا کہتم ان بستیوں کے درمیان را تو سکواور دن کو یعنی جب چاہوامن وامان کے ساتھ سفر کرو) تمہارے را توں کے سفر بھی پرامن ہیں جبکہ ان میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے اور دن کے اسفار بھی پرامن ہیں بغیر کسی خوف کے جب تک اور جہاں تک چاہوسفر کرو۔

فعاً الورت المعلى المنظرة المعلى المعلى المعلى المال 
الی سمجھائٹی اور عقل کے پیچے کھے لے کر پڑے کہ اللہ تعالی سے اپنے لئے ہوں بددعا کی کہ یہ جو ہمارے علاقہ بیس آ سانیاں

ہیں، قریب قریب آبادیاں ہیں اور طرح کی نعمیں موجود ہیں اور سب کا حال برابر ہے ہمیں یہ منظور نہیں ہماری

تجارت گاہیں دور ہوجا کیں قواچھا ہے تا کہ دور دراز شہروں بازاروں اور منڈ یوں سے پی ضرورت کی چزیں لایا کریں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیل فخر و کبر کا دخل تھا مطلب بیتھا کہ جب بھی برابر ہیں تو کسی کو کسی پر بڑائی جمانے اور
مالداری کا غرور ظاہر کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے اب جب دور کے سنر کرنے پڑیں گے توسب لوگ تو نہیں جا سیس گئو سے بڑے برٹرے بڑے مالدار جو سواریوں کے مالک ہوں گے وہی جا سیس گے اور مال لاسکیں گئے فقراء اور کم پینے والے ان کے تاج

ہوں گے تو ذرا تمکنت اور غرور اور بڑائی ظاہر کرنے کا موقع ملے گا' یہ بد دُعا اپنے حق میں کر بیٹھے و خطکہ ہو آلائف ہو ہے آبیں افسانہ بنادیا ) یعنی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی بسینوں کو برباد کر دیا 'ونیاوالوں میں جو اُن کی نعمتوں کی اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی بس دوسروں کے لئے وہ
ایک افسانہ بن کررہ گئی۔

ایک افسانہ بن کررہ گئی۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اَحَادِیْت جمع ہے اَحَدُونَة کی اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے احوال کے تذکر سے زبانوں پررہ گئے جیسے وقت گذاری کے طور پرلوگ تھے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔

وَمُزُقَنْهُ وَكُلَّ مُنْكِقَ (اورانبيس پورى طرح تر بتركرديا)ان كاملك بهي برباد موكيااور قبيلي بهي منتشر مو كئے \_

اَنَ فَى ذَلِكَ لَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رکھتا ہووہ ان لوگوں کے قصہ سے بردی عبرت حاصل کرسکتا ہے۔

فَلْقُدُ صَدَّى عَلَيْهِ وَابْلِيْسُ طَلَعَهُ (الآيتين) (اوريہ بات واقعی ہے ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان سے پار ایک میں اللہ کے سوائے اہل ایمان کی تھوڑی ی جماعت کے اور ابلیس کا ان لوگوں پرجو پچھ زور قعاصر ف اس کے تھا کہ ہم بیجان لیس کہ آخرت پر ایمان لانے والا کون ہے جوان لوگوں سے علیحہ ہے جواس کی طرف سے جنگ میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر گراں ہے ) ابلیس نے ملعون قرار دیتے جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یوں عرض کیا تھا کہ میں بی آدم کو بہکا وُں گا و وظلا وَں گا اور ان میں سے اکثر کو گراہ کر کے چھوڑوں گا۔ [کنٹویٹی ہی آجئو چیزی آور ان میں سے اکثر کا شکر ہے ہو تھ و رکھ کے گرتھ وار اور ان میں سے اکثر کا شکر سے ہو گئی گئی گئی کہ و گئی گئی کے گئی گئی کے گئی گئی کو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی 
ار فی از ایس اگر تمہارے یاس میری ہوایت آئے تو جولوگ اس کا اتباع کریں گے اُن پرکوئی خوف نہیں اوروہ رنجیدہ ندمول کے اور جن لوگوں نے کفر کیااور ہماری آیات کو جھٹاایا تووہ آگ بیں جانے دالے ہیں اوراس میں ہمیشر ہیں گے )

جب بن آ وم دنیا میں آئے تو اختیار بھی ساتھ لائے ' ہوش گوش بھی ملا اور امتحان کے لئے شیطان کو بھی وسوے ڈالنے کا موقع دے دیا گیا اور ساتھ ہی حضرات انبیاء کرام علیجم السلام کی دعوت بھی سامنے آتی رہی اورلوگ ان کے معجزات بھی دیکھتے رہے لہٰذاانسانوں کے لئے اپنے خالق اور مالک کی الوہیت اوراس کے رسولوں کی دعوت کی حقانیت میں کسی طرح کا کوئی شک کرنے کا موقع نہ تھالیکن بہت ہے لوگوں نے شک کیا 'حق میں شک کرنا کفرہے جس کی وجہ ہے محق عقاب دعذاب ہوئے.

اس آیت میں بتادیا کہ شیطان کو جوتسلط دیا گیا کہ وہ وسوسہ ڈال سکے اس کی حکمت میتھی کہ ہمیں علم ظہوری کے طور پر بیمعلوم ہو جائے کہکون لوگ آخرت پرایمان رکھنے والے ہیں اور کون لوگ شک میں پڑنے والے ہیں' لیکن بیتسلط ایسا تہیں ہے کہ جراورا کراہ کے درجہ میں ہوجس سے انسان مجور محض بن جائے اور ہوش و گوش اور ختیار ہاتی ندر ہے۔

ور الله على كل الله الله المراكب المريز كالحران من السيال كالمران من السيال كالمراكب وهمراك كوايمان اورعدم ايمان كي صفت كاعتبار عجز ااورسزاو عكار قولة تعالى: سَيْلَ الْعَرِم اى الصعب من عرم الوجل المشلبث الراء فهنو عارم وعرم اذا شرس خلقة وصعب وفي معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس من تفسيره بالشديد؛ وقيل: العرم المطر الشديد وقال ابن جبير العرم المسناة بلسان الجنة؛ وقولة تعالى: حمط اي حامض اومر٬ وعن ابن عباس الحمط الأراك ويقال لثمره مطلقا او اذا اسود و بلغ البربر وقيل شجرة الغضا ولا اعلم هل لهُ ثمرام لا وقال ابو عبيدة كل شجرة مرة ذات شوك وقولهُ تعالى: وَ أَثْلُ هُ و ضرب من الطرفاء على ماقاله ابو حنيفة اللغوى في كتاب النبات له ونقل الطبرسي قولًا إنه سمو. (من روح الممعاني ج٣٣ص ١٢١) (الله تعالى قول سَيْلَ الْعَرِم لِعِن يَحْت وشديد سِلاب كَتِيَّ بِي عرم الرجل راء کے زیر زیر اور پیش کے ساتھ عارم جبکہ کوئی آ دمی تندخواور بداخلاق ہو۔اوراس کا وہ معنی بھی ہے جو حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كى روايت مين آيا ہے كم آپ نے اس كى تفسير شديد سے كى ہے اور بعض نے كہا ألعَوم، شديد بارش كو كهتے بيں ابن جبير كہتے بيں حبشيوں كى زبان ميں كو ہان كو كہتے ہيں اور "خمط" كينى كھٹايا كر واحضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنماے روایت ہے کہ خط کامعنی ہے " پیلو" اور پیلو کے پھل کوبھی کہتے ہیں خواہ کیا ہو یا یکا یا اس وقت کہتے ہیں جب وہ سیاہ ہوجائے اور بعض نے کہا جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں اور معلوم نہیں کہ اس کا پھل بھی ہوتا ہے یانہیں۔ابوعبیدہ كہتے ہيں خمط ہراس درخت كو كہتے ہيں جوكر وامواوركانے دار مواور أنسل يہ بھی جماؤ كى طرح كے ايك درخت كو كہتے ہيں يہ معنی ابودنیذ بغوی نے اپنی کتاب النبیات میں کھا ہاور طبری نے ایک قول یقل کیا ہے کہ اُٹل کامعن ہے کیکر)

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي التَّمَوْتِ وَلَا فِي

آ پ فرماد یجئے کہ اللہ کے سواتم نے جنہیں معبود مجھ رکھا ہے انہیں پکارؤوہ ایک ذرّہ کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسانوں میں نہ

سورةسيأ

زمینوں بیں اوران دونوں بیں ان کا کچھرا جھانہیں اوران میں ہے کوئی اللہ کامد دگارٹییں۔اوراس کے پاس سفارش کا منہیں دے تی

عِنْكُ ﴿ الْالِمُنْ اَذِنَ لَلَّهِ عَنَّ الْأَنْ عَنْ قُلُوبِهِ مَقَالُوْ امَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ وَالُواالُحق وَهُو

سوائے اس کے جس کے لئے اجازت دی ہوئی ال تک کہ جب ان کے دلوں سے تھرا ہٹ دورہ وجاتی ہوئے ہیں کہ تیں کہ اوروہ

مشرکین نے جن کوشریک قرار دیا ہے نہ اُنہیں بجها ختيار بنه سان وزمين مين ان كاكوئي ساجها

قصم الله الله المان وونول آيول من مشركين كار ديدفر مائي المارشادفر مايا كه الله ك سواتم في جنهيل معبود بناركها بهاور میر ہے ہوکہ وہ خدائی میں دخیل ہیں ذراانہیں اپنی کسی حاجت کے لئے پکار دنو سہی تہمیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ ذر ہرابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے نہ آ سانوں میں اور نہ زمین میں اور ریجی سمجھ لو کہ آ سانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں تمہارے تجویز کئے ہوئے معبودوں کی کوئی شرکت نہیں ہےادران میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل شاعۂ کا مدد گارنہیں ہے نہ ا بجادِ عالم میں ان کا کوئی و اس بنداس کے باتی رکھنے میں ند تصرفات میں۔

ادر یہ بھی سجھ لوکہ اللہ جل شاعهٔ کی بارگاہ عالی میں کسی کے لئے کوئی شفاعت کا منہیں دیے سکتی تم لوگ جو پہنچھتے ہوکہ تمہارے تبحویز کردہ معبود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کردیں گےتو تمہارا پیخیال غلط ہے۔ ( کیونکہ ان میں بہت ہے تو ب جان بیں وہ شفاعت کو کیا جانیں ان میں اس کی قابلیت ہی نہیں ) اور ملا تک اور حضرت عیسی اور حضرت عزیم اسلام کی سفارش کی بھی کوئی اُمید ندر کھوجن کوتم نے معبود بنایا ہے اور سفارش کرنے والاسمجھا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کے بارے میں اجازت دی جائے گی مقبولان بارگاہ البی اُسی کے لئے سفارش کرسکیں سے اور مشرکین اور كافرول كے لئے اجازت نہ ہوگی للذاتم جوان كى شفاعت كے أميد وار ہوتمہارى بدأمير بھى غلط بـ سورة الانبياء ميں فرشتوں كا ذكر كرتے ہوئے فرمايا: وكايشْفَعُون إلالمن ارْتَكُلى وَهُوْتِن خَشْيَتِهُ مُشْفِقُونَ (اور وه اى كيلير سفارش كريس محجس كے لئے الله كى مرضى ہوگى اور وہ اس كى بيبت سے ڈرتے ہیں )

حَتّى إِذَا فَيْرَعَى قُلْوَيهِ فَي اس مِن فرشتول كي هجراب خوف اورخيت كاتذكره فرمايا مطلب سيب كديد فرشة جنہیں معبود تجویز کر کے ان کی شفاعت کی اُمید لئے بیٹے ہوان کا اپنا خود بیال ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف ہے کی كام كاتكم موتا بيت ك مار ح همرا أتصة بين شدت بيبتك وجد ان كى حالت دركول موجاتى ب جب فرمان عالی بورا ہوجاتا ہے اور ہیت کی کیفیت دور ہوجاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہتمہارے رب نے کیا تھم فرمایا۔ پھربعض بعض ہے کہتے ہیں کرتمہارے رب نے حق ہی فر مایا۔

جہاں ہیں کا بیمالم ہو ہاں شفاعت کی کیا مجال ہو عتی ہے طالک مقربین گھبراتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں تو

اصنام اور شیاطین کس شارمیں ہیں اس سے محولیا جائے۔

کھکوالعیکی الگیری (وہ بلندہے براہے) اس کی بارگاہ میں وہی شفاعت کرسکتا ہے جے شفاعت کی اجازت ہواور اس کے لئے شفاعت کی اجازت ہو اور اس کے لئے شفاعت کی اجازت ہو مشرکوں کی حمالت دیکھوکہ خودہی اللہ تعالیٰ کے لئے

شریک تجویز کئے اورخود ہی ہے تجویز کرلیا کہوہ ہماری سفارش کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جب آسان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرضتے اس کے فرمان کی وجہ سے بطور تو اضع وانقیا دائی پرول کو مارتے ہیں جس سے الی آواز پیدا ہوتی ہے کہ گویا چکنے پھر پرزنجیر کھینی جارہی ہے کھر جب اُن کے دلوں سے گھبرا ہٹ دور ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے دب نے کیا فرمایا؟ پھر آپس میں جواب دیتے ہیں کہ دہ برتر ہے بڑا ہے۔ (رواہ ابنجاری ص۲۰۷ ت

قُلْ مَنْ يَرْنُرُ فَكُوْمِنَ التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُوْلِكُ لَعَلَى هُلَّى آوُفِي

آپنرماد بيخ ككون جهيں رزق ديتا مي انون عاورز عن عن آپنرماد بيخ كالله اادر بدئك بم ياتم ضرور راوراست برين يا ضلل مي يون هنا و كالنسكان عن المون عن المجرمنا و كانسكان عنا تعملون قال بمم

صری کرائی میں ہیں۔ آپٹر مادیجے ہم نے جو برم کیم ساس کی بازیرس نہوگی اور ہم سان کا موں کے بارے میں وال نہوگا جو کم کے ہو۔ آپٹر مادیجے کہ

بيُنْكَا رَبُنَا ثُمَريفَة مِينَنَا بِالْحِقِّ وَهُوالْفَتَا حُ الْعَلِيمُ قُلُ الْوَفِي الَّذِينَ الْحَقْتُمُ مدرجم بهن كريما براه عدر الله عند فيل فيل فيل فيل الدون البلزان والاج فرج اللاجة بمعاملات والرجم المراجع المعاملة المراجع المعاملة المراجع الم

بِهِ شُرَكَاءَ كَلَادِبِلْ هُوَاللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْثُو

الله كيساته طاركها بجر كرنبيل بلكده الله بذبروست بحكمت والاب

قیامت کے دن سیح فیلے ہوئگے اللہ تعالی عزیز و علیم ہے

قضممبیو: ان آیات میں بھی توحید کا اثبات ہے اقل تو یفر مایا کہتم بیتادو کہ آسانوں سے اور زمین سے مہیں کون روزی ویتا ہے آسان سے پانی برستا ہے اور زمین سے درخت نکلتے ہیں اور کھیتیاں بیدا ہوتی ہیں بتاؤیہ کس کی قدرت کا مظاہرہ ہے اور ان چیزوں کو کسی نے پیدا کیا جواب اُن کے نزدیک بھی متعین ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت وارادہ سے ہوتا ہے اگروہ جواب ندیں یا دیر سے جواب دیں تو آپ ہی فرماد ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہے۔

بطور تلطف كفر ماياا ورفكركي دعوت دى اورمطلب بيب كهم توتو حيدكي دعوت دية بي اورتم توحيد كے منكر مؤاور طاہر

ہے کہ دونوں با تیں درست نہیں ہوسکتیں اور یہ بچھاؤ کہ جو ہدایت پر ہے موت کے بعدای کی خیر ہوگی اور ای کوانعا مات ملیں گے اور جو گراہ ہوگا وہ عذاب میں بہتا ہوگا۔ اب تہمیں فکر مند ہونا چاہئے اور خور کرنا چاہئے کہ ہم ہدایت پر ہیں یاتم ہواور ہم گراہی پر ہیں یاتم ہوا ہوں ہو خور کر لیا ہے دلاک ہے دین قو حید کو بچھ لیا ہے اور تم کو بھی اس کی دعوت دی ہے اب تم اپنی خیر خواہی کے لئے خور وفکر کر لؤ ہم نے جو دلاک دیے ہیں ان میں خور کر جہاں ہے واپس ہونے اور نظنے کا امکان ہی نہیں ) بعد سے ظاہر ہوا کہ تم برائی پر تھے قو وہاں دوز نے عذاب میں جتال ہو گے (جہاں ہے واپس ہونے اور نظنے کا امکان ہی نہیں ) عذاب دائی میں رہنا پڑے گا۔ اس وقت کا بچھتا وا اور غور کرنا کا م ند دے گا لہذا اس دنیا میں بچھلو غور وفکر کر لو اور مان لؤ آیت کا مطلب بنہیں ہے کہ تو حیدوالے کمن ہے گراہی پر ہوں بلکہ خاطب کو ریب کرنے کے لئے پیطریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ آیت کا مطلب بنہیں ہے کہ تو حیدوالے کمن ہے گراہی پر ہوں بلکہ خاطب کو ریب کرنے کے لئے پیطریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور جو تم کا مرکز ہوں کا انگ الگ معالم ہے اہل تو حید بخشے جائیں گراہوں کی پر ستی نہ ہوگی ہوئی کہ فرور بی کر اس معالم ہے اہل تو حید بخشے جائیں گراہوں کا مطالبہ کے بغیر اولے عذاب میں واخل ہوں گئی گوئی کی وقت دے رہے ہیں اب تم خودا پنی فکر کرلو۔

تہاری خیرخواہی کے لئے تہمیں حق کی دعوت دے دے ہیں اب تم خودا پنی فکر کرلو۔

وَهُوَالْفَتُا ﴿ الْعَلِيْمُ ﴿ (اوروه برا فيصله فرما نے والا ہے اورخوب جانے والا ہے) چونکہ ہر ہرخض کا ہر ہر کمل أے معلوم ہوا ہے اور ہرائیک کے عقیدوں کا بھی اُسے ہوں گے۔
ہواد ہرائیک کے عقیدوں کا بھی اُسے پت ہاس لئے اس کے سارے فیصلے حق ہوں گے اور حقیقت کے مطابق ہوں گے۔
عُلَى اللّٰهُ فِي الّٰهُ فِينَ الْحَقَاتُونِ بِهِ شُرِكُا اَ وَ فَر ما دیجے بھے دکھا دو وہ لوگ جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے اور انہیں مستحق عبادت ہم کے کر خدائی کا درجہ دے رکھا ہے ذرا جھے دکھا دو وہ کون بیں لیعنی وہ تو خود گلوق بیں اس لائق کہاں بیں کہ الوہیت میں شریک ہوں کوئی ولیل اور جمت ہے تو ساسے لاؤ۔
اور صاحب الروح والمواد اعلمونی بالحجة والذليل کيف وجدت الشرکة۔

كُلًا (ايما بر كُرنبيس بك الله تعالى كاكوئى شريك بو) تهارى بيوتونى بجوتم في اس كے لئے شريك تجويز كرر كھے بيل - بَلْ هُوَ اللهُ الْمُعِيْدَةُ وَلَيْكِيْدَةِ (بلكه وى الله ب يعنى معبود برق ب زبردست ب حكمت والا ب)

وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلتَّاسِ بَشِيرًا لَا نَازِيرًا وَلَكِنَ آكُثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا اور ہم نے آپ کونیں بھا کر سارے انانوں کے لئے بٹر و نذر بنا کر لیکن بہت سے لوگ نیں جانے

### رسول الله عليسة كي بعثت عامه كااعلان

تمسير: اس آيت كريمين بي أى سيدنا محررسول الشيطية كالمثب عام كاذكر ب وزكر آب كى بعث عامد ب

اس لئے ہر فردوبشر کے لئے آپ الله تعالی کے نبی اوررسول ہیں آپ کا دامن پکڑے بغیر کوئی مخص الله تعالی کوراضی نہیں كرسكنا خواه كتنى بى عبادت كرتا مؤجو مدايت الله ك يهال معترب وه خاتم البيين رسول الانس والجان كاتباع ميس مرکوز ہےادر منحصر ہے۔

سيدنامحدرسول الله علي على بعثت عامه كاديكر مواضع مين بهي قرآن مجيد مين تذكره فرمايا بيئ سورة اعراف مين فرمايا:

قُلْ يَأْتُهُا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَيْعًا إِلَّذِي لَهُ مُلِكُ السَّمَاوِةِ وَالْأَرْضُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَيُغِي وَيُمِينَ كَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيْنِ الدُّنِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكُلِيلِتِهِ وَالْبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْتَدُونَ (آب فرما ويجع كدا علاكوا بلاشيد من تم سب ك طرف الله كارسول ہوں جس كے لئے بادشاہت ہے آسانوں كى اورز مين كى أس كےسواكوكى معبودنييں وہ زندہ كرتا ہے اورموت دیتا ہے سوایمان لا وَالله پراوراس کے رسول پرجونبی اُمی ہے جوایمان لاتا ہے الله پراوراس کے کلمات پر اوراسکا انتاع كروتا كرتم مدايت ياجاؤ)

سیدنا محمد رسول الله علی که جوالله تعالی شانهٔ نے خصوص امتیازات اور نضائل عطا فرمائے اُن میں ہے ایک بیانھی ے كرة ك بعثت عام بے حضرت جاررضى الله عند سے روايت بے كدرسول الله علي في ارشادفر مايا كه مجھے يا في وه چزیں دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے سی کنبیں دی گئیں۔

ا- رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ایک ماہ کی مسافت تک دشمن مجھ سے ڈرتے ہیں۔

۲- بوری زمین میرے لئے مجدہ گاہ اور یاک کرنے والی بنا دی گئی ( کہ مجد کے علاوہ بھی ہریاک جگہ نماز ہوجاتی ب یانی ند ہونے کی صورت میں تیم سے حدث اصغراور حدث اکبردور ہوجاتے ہیں) سومبری اُمت کے جس مخف کو جہال بھی نماز کاونت ہوجائے نماز پڑھ لے۔

٣- ميرے لئے غنیمت کے مال حلال کردیے گئے اور مجھ سے مبلے کسی کے لئے حلال نہیں کئے گئے م- اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ( بعنی شفاعت کبری ) جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگ ۔

۵- اور مجھ سے پہلے نی خاص کرانی توم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامة تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا موں\_(رواہ ابنجاری جلداص ۴۸)

آ پ نے بی می ارشادفرمایا: والدی نفس محمد بیده لا یسمع بی احد من هذه الامة یهودی ولا نيصراني ثمّ يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الاكان من اصحاب النّار ر(رواه سلم جاص ٨١) (قتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہاس اُمت میں جس سی کوبھی میری بعثت کاعلم ہوخواہ بہودی ہوخواہ نصرانی ہو پھروہ اس حالت میں مرجائے کہ میں جودین لے کر بھیجا گیا ہوں اُس کونہ مانا تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا )

سورة آل عمران مين فرمايا: إنَّ الدِّينُ عِنْدُ اللهِ الْإِنْدُلامُهُ (بِشُك دين الله كنزويك اسلام عي ب) اور فرمايا وَمَنْ يَبْتَعِ غَيْرَ الْإِسْلَامِرِ دِينَا فَكُنْ يُقْبِلُ مِنْهُ وَهُو فِي الْاخِيرَةِ مِنَ الْعليدينَ (اور جو محض اسلام كعلاوه كسي دوسرے دین کوچا ہے گاوہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیاجائے گااوروہ آخرت میں تباہ کارلوگوں میں سے ہوگا)

جب سے آپ کی بعث ہوئی ہے میہودی نصرانی فرقہ صائبین اور ہرقوم اور ہراہل ندہب کے لئے معیار نجات

صرف سیدنا محدرسول الشطیعی و ات گرامی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کمی تم کا کوئی ایمان معترنہیں صرف یمی ایمان معترنہیں صرف یمی ایمان معترب کے ایکان معترب کے ایکان معترب کہ تعلقہ پرایمان لائے اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے اُس کودل سے مانے اور تسلیم کرے۔

### وَيَقُوْلُونَ مَنَّى هٰذَاالْوَعُلُ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ ﴿ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يُومِ لَاسْتَالْخِرُونَ

اور وہ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سے ہوا آپ فرما دیجئے کہ تہارے لئے ایک فاص دن کا وعدہ ہے اس سے

عَنْدُسَاعَةً وَلَاتَنْتَقُرِمُونَ ٥

ندايك ماعت بيجيه بث سكته موادر ندآ كروه سكته مو-

#### قیامت کاوفت مقرر ہے اس میں تقدیم وتا خیرہیں ہوسکتی ہے

قضعمی : قیامت کے مکرین وقوع قیامت کا اکارکرتے ہوئے یوں بھی کہتے تھے کہ یدوعدہ کب پورا ہوگا اور قیامت کس دن آئے گی؟ مقصود اُن کا نی تھا قیامت آنے والی ہوتی تو آجاتی اور اگر آنے میں دیر ہے تو اس کی تاریخ بتا دؤ مقصد بیتھا کہ نہ تو اب تک قیامت آئی ہے نہ آنے کی تاریخ بتاتے ہو معلوم ہوا کہ پیش با تیں بی بان کے جواب میں فرمایا کہ تبہارے لئے ایک فاص دن مقرر ہے وہ اسی دن آئے گی نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہوند آگے ہو ھسکتے ہوا سے فرمایا کہ تبہارے لئے ایک فاص دن مقرر ہے وہ اسی دن آئے گی نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہوند آگے ہو ھسکتے ہوا سے مقررہ وقت پر آبی جائے گی تمہیں تاریخ نہ بتائی جائے تو اس سے بیلازم نیس آتا کہ اس کا وقوع بی نہیں ہوگا۔

وقال الذين المتضعفوا الذين المتكرول المال المالا المالا المالية المالية المالية المنافرة الم

تَكُفُرُ بِاللَّهِ وَنَجْعُلَ لَهُ أَنْكَادُ أَوَالْتُرُواالتَّكَ إِمَاةً لَتَا مَا وَالْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْكَفْل زک کریں ادراس کے لئے شریک قرار دیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھیالیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں فِي ٱغْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا هُلُ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞وَمَاۤ ٱرْسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ صِّنْ میں طوق ڈال دیں گے انہیں صرف انہیں کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جووہ کیا کرتے تھے ادر کی کہتی میں ہم نے کوئی ڈرانے والانہیں تَذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُ يِهِ كَفِرُونَ®وَقَالُوا خَرْبُ ٱلْثُرُ آمَوَالً بيجا مگر ہوايد كدان كے خوشحال لوگوں نے كہا كہ بلاشبتم جو كچھ لے كر بيسج كئے ہوہم أے نہيں مانے 'اورانہوں نے كہا كہ ہمارے اموال وَأُوْلَادُ الْوَمَا نَحْنُ بِمُعَنَّ بِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ واولادتم سندیادہ ہیں اور بمیں عذاب ہونے والأمیں ہے آپٹر مادیجے کہ باشہر مرارب حس کے لئے جا ہددنی کفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے جا ہے تک کردیتا ہے لْإِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُومَا آمُوالكُمْ وَلاَّ أَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي ثُقَرِّ بَكُمْ عِنْكَ نَا اورلیکن بہت سےلوگ نہیں جانے۔اور تبارے اموال اور اولا دایے نہیں ہیں جو تبہیں ہمارامقرب بناویں مگر ہاں جوالیان لائے فِي إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَعَيِلَ صَابِحًا ۖ فَأُولَيْكَ لَهُ مُرجِزُ أَوْالضِّعْفِ بِهَاعِكُوٰ وَهُمُ فِي اور نیک عمل کرے سوان لوگوں کے لئے ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا صلہ ہے جو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اوروہ بالا خانوں میں انْعُرُفْتِ امِنُوْنَ@وَالَّذِيْنَ يَسْعُوْنَ فِيَّ إِيْتِنَامُعْجِزِيْنَ أُولَيِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ@ اس وجین ہوں گے۔اور جولوگ ہماری آ بتول کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں بیدہ لوگ ہیں جوعذاب میں حاضر کئے جا کیں گ قُلُ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَآءُمِنْ عِبَادِم وَيَقْبِ رُلَّهُ وَمَآانِفَقَتُمُ مِنْ آپ فرماد یجئے کرمیرارب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے جا ہےدوزی کوفراخ کردیتا ہےاور جس کے لئے جا ہے تلک کردیتا ہےاور جو بھی کوئی شيء فهو يخلفه وهوخير الرزقين® چری خرج کرو کے سودہ اس کے بعد اس کا موض دے گااوردہ سب بہتر روزی دیے والا ہے

عزاب كيوجبسے كافرول كى برحالى اور ايك دوسرے برجرم كو النے كى فقاكو قصصيبى: ان آيات من قيامت كدن كاليك مظريان فرمايا ہے جو كافروں كے آپس كے سوال وجواب سے متعلق ہے دہاں بھی چھوٹے بوے موجود ہوں كے كفر كى سراسا منے ہوگى دوزخ كا داخلہ بيتى ہو چكا ہوگا ان ميں سے جولوگ دنيا ميں چھوٹے بينى كم درجہ كوگ تھے وہ اپنے بووں سے (جن كى دنيا ميں بات مانتے تھے) كہيں كے كرتم نے ہى ہميں سورة سيأ

بربادكيا اگرتم نه موت تو مم الله كنبيول پراوراس كى كتابول پرايمان كة تاورة جكون برجى ايمان لات أن كے بڑے كہيں كے كدا پنا قصور جارے سركيول منڈھ رہے ہوا بني كرني جارے ذمه كيول لگاتے ہو؟ كيا جم في تمهيل ہدایت سے روکا تھا؟ جب تمہارے پاس ہدایت آگئ تو ہم نے کوئی زبردی نہیں کی تھی اور کسی جروا کراہ سے کام لے کر مہیں ایمان سے نہیں روکا تھا ایسا تو نہیں ہوا کہتم نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا ہواور ہم نے تہیں جروا کراہ کے ساتھ روك ديا موايق آئى بم يركول لكات مو؟ بات يد ب كرتم خود ي مجرم مو

بیجواب من کرچھوٹے بروں ہے کہیں گے کہتم نے تکوارلیکر جروا کراہ کے ساتھ تو جمیں ایمان سے نہیں روکالیکن رات دن تم مکاری کرتے تھے اور الی تدبیریں کرتے تھے کہ ہم ایمان ندلائیں اور کفر پر جے رہیں تا کہ تمہاری جماعت سے نہ تکلیں تم ہمیں تھم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے لئے شریک تجویز کریں۔ تمہاری بی منتیں اور تدبیری اپناکام کر گئیں اور ہم کفر پر جےرہے اور موت آنے تک کفر ہی پررہے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ ہے آج ہم اس مصیبت میں تھنے ہیں دونوں فریق چھوٹے اور بڑے جبعذاب دیکھیں گے تونادم ویشیان ہوں گےلیکن ندامت کا اظہارنہ کریں نےاہیے دلوں ہی میں پشیمان ہوتے رہیں گے۔ (لیکن پشیمانی کچھفا کدہ نہ دے گی)

الله تعالی کی طرف سے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے جائیں گے اور ای حالت میں دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گےاور ہرایک وانے کے کابدلہ ملے گااسانہ وگا کہ بغیر کی جرم کے سزامل جائے یا جرم سے زیادہ سزادے دی جائے۔ وَمَا أَرُسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّلِيرٍ. (الآيك) الله بارك وتعالى فرمايا كربم فرض بحربستي مس كونى وراف والا یعنی ا پناکوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے (جنہیں مال اور دولت برگھمنڈ تھا اور رزق کی وسعت اور نعت کثیر ہ کی وجہ سے مست تھے) یوں کہا کہم لوگ جودین کیکرآئے ہوہم اُسے نہیں مانتے 'مال کے غرور نے انہیں نبیوں پرایمان لانے سے رد کا اور کہنے لگے کہ ہم ہی اللہ کے مقبول بندے ہیں اگر ہم سے اللہ نا راض ہوتا تو ہمیں زیادہ مال اور زیادہ او لا دے کیوں نو از تا' مال اوراولا ديس بم تمس برو حري جب دنيايس بمارايه حال بوق آخرت بيس بهي بمارا حال اجمابي رب كانديهان تكليف ہے ندوہاں عذاب ہوگا۔ (اوّل تووہ قیامت کے قائل ہی نہ تھے لیکن بطور فرض وتقدیر انہوں نے کہا کہ اگر قیامت آئی گئی تو ہم وہال بھی عذاب سے محفوظ رہیں گے)

ان كى تردىد مين فرمايا: قَلْ إِنَّ رَبِيْ يَكِمْ مُطَالِوزْقَ (الآية) آپ فرماد يجئ كدميرارب جس كے لئے جا ہے رزق فراخ کردیتا ہےاورجس کے لئے جاہے تک کردیتا ہے۔ دنیا میں رزق کا زیادہ ہونا الله تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے جبیا کرزق کا تنگ ہونا اللہ تعالی کی بارگاہ میں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کےمطابق مجھی نافرمان کی روزی وسیع فرمادیتا ہے اور فرما نبردار کی روزی تنگ فرمادیتا ہے اوراس کا عکس بھی ہوتار ہتا ہے بات بیہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کونہیں جانتے اور یہ جی نہیں جانتے کہ رزق کی فراخی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے کی اور رزق کی تھی اللہ تعالی کے ہاں ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

متہیں ہارامقرب بنانے والے بین ہیں جو کوئی شخص سے محتاہے کہ چونکہ میرے پاس مال واولا وزیادہ ہے اس لئے اللہ کا مقرب ہوں اورا پنے اعمال کونہیں و کھتا وہ مخص احق ہادر گراہ ہے الاَ مَنْ اَمَنَ وَعَيْلَ صَالِحًا الله تعالیٰ کے ہاں تو وہ مقرب ہے جوایمان لایا اور اعمال صالح میں لگا۔

جو مؤمن بندے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح میں بھی گے ہوں گئان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں بڑھ چڑھ کر بدلہ دیا جائے گاجس میں نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہوگا اور پہ حضرات جنت کے بالا خانوں میں امن وچین کے ساتھ رہیں گے۔ آگے ٹافین کی سزاکا تذکرہ ہے وَالْذَیْنَ یَسْعُونَ فِی آیاتِنَا (الآیة) اور جو لوگ ہماری آیوں میں امن وچین کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں لیعنی ہماری آیوں میں طعن کرتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ انکار کرکے کہیں دورنگل جائیں گے اور (العیاذ باللہ) اللہ کو ہرادیں کے اور الکی قدرت اور گرفت سے باہر ہوجائیں گئی ہے 'یہ لوگ عذاب میں حاضر کردیے جائیں گئی ہوان کو کو کے دعید ہے جواللہ تعالیٰ کی آیات میں کر تک تھے اور پر بتا ان کا خداق بھی بھر ہے اور طعن و شنیتے بھی کرتے سے اور کی ہمارا پھی نیس بگڑے گا انہیں واضح طور پر بتا دیا کہتم بھڑے جاؤگے اور عذاب میں حاضر کئے جاؤگے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبِيْكُ الْإِنْ قَلِمِنْ يَتُكُا ﴿ لِلْآية ﴾ اس ش الل ايمان كوفى سيل الله خرج كرنے كى ترغيب بھى ہادر جو يجولله فى الله خرج كريں گے اس كابدلد دينے جانے كا وعده بھى ہے جو تحف الله كى رضا كے لئے خرج كرتا ہے الله تعالى كی طرف سے أسے بہت بچھ لما ہے دنیا میں بھى صلد دیا جاتا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ دیا جائے گا۔ وَهُو كُنُو اللّه زِقِينَ الله تعالى سب سے بہتر رزق دينے والا ہے ) حقیقی رزاق تو وہى ہے عربی كے عاورات میں خیر الله كے لئے بھى يا لفظ بولا جاتا ہے كہتے ہیں كه رزق الا ميوا لجندى اس لئے مفسرين نے حيو الوّازقين كاير ترجمه كيا ہے كرزق بيني الله والوں میں وہ سب سے بہتر ہے۔ قبال صباحب الروح: ومعنى الوّازقين الموصلين للوّزق والموهبين لله فيطلق الرزاق حقيقة على الله عزّوجل وعلى غيرہ ويشعر بداليك۔

الْکُونُکُنْکُمُ کِمُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُونُ الْکُونِی الْ

#### كافرول كاعنا داورا نكارا ورعذاب وانجام كار

قفسه بيو: قيامت كون الله تعالى سبكوتم فرمائي گاان مين غير الله كى عبادت كرنے والي هي موں كان ميں وه لوگ بھى موجود موں كے جود نيا ميں فرشتوں كى عبادت كرتے سے الله تعالى فرشتوں سے سوال فرمائيں كے كہ كيا بيلوگ تہمارى عبادت كرتے سے الله تعالى فرشتوں سے سوال فرمائيں كے كہ كيا بيلوگ تہمارى عبادت كرتے سے جوگا فرشتے عرض كريں كى كہ فيليك آپ بارى عبادت كو كے كہ فيلوگ آپ باك بيں (آپ كاكوئي شركي نہيں) آنت كولوگ آپ ہمارے ولى بيل مين فرف فولوگ آپ بال كائو الله في ان سے ہماراكوئى تعلق نہيں (نہم نے آئيس شرك پر ڈالا نہم ان كاس شل سے راضى بيں) آبل كائواله في فولوگ آپ نواله في الله بات بيہ كہ بات بيہ كہ بات بيہ كہ بات بي بي مين الله بي سال كا كام و بي شيال بي مورتياں بناكر اوجا كرتے سے اور دو سروں كى عبادت بھى اى لئے كرتے سے كہ شياطين آئيس اس كا تكم و بيت فرما نہر دارى كے اعتباد سے بيہ مي شياطين كى عبادت بھى اى لئے كرتے سے كہ شياطين آئيس اس كا تكم و بيت فرما نہر دارى كے اعتباد سے بيہ مي شياطين كى عبادت بھى اى لئے كرتے سے كہ شياطين پرى ايمان لاسے) يعنی ان علاوہ دو سرے معبود تجويز كيا ور دان كى عبادت كى آئي تو فرق فولوگ فرونوگ (ان ميں اكثر شياطين پرى ايمان لاسے) يعنی ان كے معتقد سے ان بى كى بات مانے سے دوران كى عبادت كى آئي تو فرق فولوگ فولوگ فولوگ فرونوگ فرو

چونکہ شرکین غیراللدی عبادت اس عقیدہ سے بھی کرتے تھے کہ وہ آخرت میں سفارش کریں گے اور عذاب سے بچا

لیں گۓ اس لئے اُن کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: فَالْیَوُمُولَا بِمَالِكُ بِعَضْ کُنُهِ لِبِعَضِ نَفْعًا وَٰلاَ فَکُواْ وَ وَاَ مَعْ مِن سے بعض بعض کیلئے کمی نفع یا ضرر کا ما لک نہیں) لہذا غیراللہ کی عبادت کر کے جوامیدیں با ندھ رکھی تھیں وہ سب جھوٹی تکلیں اور اپنے بنائے ہوئے خیال سب باطل نکلے۔ وَنَعُوْل لِلَّذِیْنَ ظَلَمُواْ ذُوْقُواْ عَنَّ اَبْ النَّالِ الْذِیْنَ کُنْتُمْ نِیمَا اُکْلُواْ وَنَعُولُ اِللَّذِیْنَ ظَلَمُول سے کہیں گئے کہ دوز نے کے عنداب کو چھولو جے تم جھٹلا یا کرتے تھے )

کے دردور کے بعد مشرکین کی تکذیب والی با علی نقل فرما کیں: وَلِوَالتُلْ عَلَيْهِ وَلِيْتُنَا اللّهِ اور جب ان پر ہماری

آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فیخص (جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے) یہ تو بس ایک ایسا ہی آدی ہے جو تہمیں ان
چیز ول سے روکتا ہے جن کو تمہارے باپ دادے بوج تنظاور دوسری بات یہ کہتے تنظے کہ یہ تو ایک تراشا ہوا جبوث ہے
اور تیسری بات یہ کہتے تنظے کہ و (رسول اللہ علیہ الله علیہ اور دوسری بات یہ کہتے تنظے کہ یہ و ایک تراشا ہوا جبوث ہوں
اور تیسری بات یہ کہتے تنظے کہ و (رسول اللہ علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ ان کی طرف کو کی ڈرانے والانیس بھیجاتھا) الہذا آئیس اللہ کا اس نعت کی قدر کرنالا ذم تھا کیونکہ اس نے اُن کی طرف نی کو موٹ فرمایا اور نی بھی وہ ہے جو انہیں بیسے اتف ہوں کے مطرف نی کو کی ڈرانے والانہیں بیسے بھی اس سے پہلے تو تسم کھا کھا کہ کہتے تنظیہ کہ کوئی جاتھ کہ کوئی ڈرانے والانہ جاتھ ہم دوسری اُمتوں کے مقالے بلے میں ہراُمت کے گوئی کھی اور نی اگر ہوں کے مقالے بیا ہوا ہوں کے مقالے بیا ہوا ہوں کے مقالے بیا ہم اور نی اگر کی کہ اور نی اگر ہوں گے گائی کوئی درانے والا آجائے تو ہم دوسری اُمتوں کے مقالے میں ہراُمت کے گائی کہ کہا کہ ایک کہ براے میں نازیبا کلیات کہنے گا۔

اس کے بعد مشرکین مکہ کے لئے وعید ذکر فرمائی: وکڈ کہ الذین مین قیادہ و مابکا فؤام می ارکا الدیکھ تے اور ان الوگوں نے جھٹالیا جوان سے پہلے سے اور حال ہے ہے کہ اُن الوگوں کو جو بھی ہم نے دیا تھا بدلوگ اس کے دسویں مصے کو بھی نہیں بہنچ ) فکڈ بڑا ارسی فکڈ بین کی گئی ڈوارسی فکڈ بین ان کے باس نو عور سولوں کو جھٹالیا سوکیا تھا میر اعذاب ) مطلب ہے ہے کہ سابقہ اُمتیں تک دجہ سے ہلاک ہوئی ہیں اُن کے باس نو حکومتیں ہمی تھیں اُموال بھی بہت سے طرح طرح کے سامان بھی ان کے باس سے قلع سے بردے مرا نات سے اور اُن کی عمرین بھی بری تھیں اُنہیں اُن پر گھمند بھی تھا بدلوگ جو تکذیب پراڑے ہوئے ہیں اور عناد پر جے ہوئے ہیں ان کے باس نو اُن نعتوں کا دسوال حصہ بھی نہیں ہے جو ہم نے گزشتہ اُمتوں کو دی تھیں اُنہیں ہعلوم ہیں اسفار میں جاتے ہیں تو ان کے نشانات دیکھتے ہیں تکذیب رُسل کی دجہ سے وہ ہلاک کرد یے گئے انہیں بھی اپنا انجام سوچ لینا جا ہے جبکہ اُن کے سامنان کی اہمیت بچے بھی نہیں۔

قُلْ إِنْهَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِلَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْ اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى تُعْرَتَكُكُرُوْ آَمَا بِصَاحِيكُمْ آپ فراد بِحَ كِينَ مِين ايك عن بات كالعب كرام وه يرتم الله ك لئ كر عوجاد ودودورا يك ايك بهرتم موجوتهار عمالى كوك في حَنْ الله صَلَى يَهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ٱجْرِفَهُوَلَكُمْ إِنَ ٱجْرِي إِلَاعَلَى اللَّهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْكُ ® قُـلِ إِنَّ رَبِّي معادضه كاسوال كيابهوسوده تهبار ب لئے ہى ہے ميرااجرتو صرف الله پر ہے اورده ہر چيز پراطلاع ركھنے دالا ہے۔ آپ فرماد يجئے كرب شك ميرارب يَقُنِ فُ بِالْحُقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ قُلْ جَاءُ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْنُ حق کو غالب کر دیتا ہے وہ پوری طرح غیوں کا جانے والا ہے۔ آپ فر مادیجے کہ حق آگیا اور باطل نہ کرنے کار ہا' نہ دھرنے کا قُلْ إِنْ صَلَلْتُ وَإِنَّهَا آخِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَكَيْتُ وَمِمَا يُوْجِي إِلَى رَبِّي إِنَّهُ آپ فرماد يجيح كداگرش مگراه موجادان قويرى كمراي محصوى بريز سى كادراگرش بدايت بردمون قواى دول جواللدير سايان بيج رباي بيدك سَمِيْعُ قَرِيْبُ وَلَوْ تَرْسَى إِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنَ مَكَانِ قَرِيْبِ هُوَ قَالُوَا وہ سنے دالا بقریب ہے۔ اوراگرائس وقت کا پدیکھیں جب یوک گھراجائیں کے پھرچھوٹنے کی کوئی صورت نہ دی اور آیب ہی جگدے پکڑ لئے جائیں گے۔ اور کہیں گے امتابه وَانْ لَهُ مُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ هُو قَلْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ أَ كه بم اس برايمان لائے اور اتى دور جگه سے ان كے ہاتھ آنا كبال مكن بے حالا نكه وہ اس سے پہلے اس كا انكار كر يكے بين ۅۘؽڠؙٚڹؚ؋ؙۏؘؙ۫ڽڔٵڵۼؽڹؚۺ ؆ڮٳ۫ڮڹڡۣؽؠؚۘ۞ۅڿؽڶڹؽ۬ۿؙ؞ٝۄؘڹؽؽٵؽؿؙؾۿۏؽڲٵڣؙؖۼؚڷ اور دو ہ<u>ی دور</u> سے بیخقیق باتیں پھینکا کرتے ہیں۔اور اُن کے اور اُن کی آرز وؤں کے درمیان آ ٹرکر دی جائے گی جیسا کہ اُن سے پہلے بِأَشْيَاعِهُمْ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُوا فِي شَاكِي مُرِيبٍ هُ اُن كى بىم مشريوں كے ساتھ كيا كيا 'باشبدوہ تردويش ۋالنے والے شک ميں تھے

## انفرادی اوراجماعی طور برغور وفکر کرنے کی دعوت

معاوضة وطلب نيس كيا؟ اگريس نے تم سے معاوضه كاكوئى سوال كيا ہوتو وہ جھے نہيں چاہئے وہ تم ہى ركھ ئيراا جروثواب و صرف اللہ تعالىٰ كذه ہے اُس نے جھ سے ثواب دینے كا وعده فرمایا ہو وہ جھے ضرور عطافر مائے گا اور يہ تھى سمجھ لوكہ وہ جرچيز پراطلاع ركھ والا ہے جوميرى خنيس بيں اس كا بھى اُسے علم ہے اور جو تبہارى حركتيں بيں وہ ان سے بھى باخبرہے۔ دوسوى بات ہم ويں كرميرارب تق كو غالب فرما ديتا ہے بيس جو تق لے كراآيا ہوں وہ غالب ہوكرد ہے گا ان شام اللہ تعالىٰ تم اپنى مغلوبيت كوسوج كؤه وه علام الغيوب ہے اُسے پہلے سے سب پھر معلوم ہے۔ تعيد سوى بات يفرمانى كه آپ فرماد يہ تے كرفت آگيا اور باطل كى كام كا ندر بالعنى اس كاذكر فرختم ہوگيا فتح كمه كردن رسول اللہ علي اُس يفرمانى كه آپ فرمائى كا الني وَدَهَى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ دَهُوْقًا اور به آيت قُلْ جُاءً النَّدِي وَمَا الْبُرِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ تلاوت فرمائى كى۔ (كه ما دوى البحادى في تفسير سورة الاسواء جاس ١٨٨٢) كيونكه اس وقت بالكل اس كامظام وہ وگيا تھا كہ حق ظاہر ہوا اور باطل چانا بنا۔

چوتھی بات ہے کہ آپ ان اوگوں سے فرماد ہے کہ اگر ہیں گراہ ہوجا وُں تو اس کا وبال جھتی پر ہوگا (ہیں جودین الا یا ہوں وہ حق ہے جواس کا مشکر ہوگا گراہ ہوگا ) بالفرض اگر ہیں بھی اس دین کو چھوڑ وں تو ہیں بھی گراہ ہوجا وُں گا اور جھ پر اس کا وبال پڑے گا اس ہیں نام اپنا ہے اور سنانا اُن کو ہے جوعلی اسلوب اٹھیم ہے ، یعنی میں تو اس اہ پر ہوں تم اس کے مشکر ہوائی تم گراہ ہوا ور اس کا وبال تم پر پڑے گا اور اگر میں ہوایت پر ہوں تو اس قرآن کی بدولت ہوں جس کی وتی میر ارب میں طرف بھیج رہا ہے 'یہ بھی علی اسلوب اٹھیم ہے' مطلب سے ہے کہ تم ہوایت چا ہوتو تہمیں بھی اس راہ پر آنا پڑے گا۔ میری طرف بھیج رہا ہے 'یہ بھی علی اسلوب اٹھیم ہے' مطلب سے ہے کہ تم ہوایت چا ہوتو تہمیں بھی اس راہ پر آنا پڑے گا۔ اِنکا اُس کو بیٹ کو بیٹ کری آتیوں میں مشکرین کے لئے وعید ہے' فرمایا: وکو تو ترکی اِنٹی کے بیٹ اور تربی جگہ ہے کی لوگن صورت نہ ہوگی اور قربی جگہ ہے کیٹر لئے جا میں گا اور اگر آپ اُس کے اور کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنی دور ہے اُن کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے طالانکہ وہ اس سے پہلے اس کا افکار کر جین اور دور ہی دور سے بہتے تین اور اُن کی آرز و کے درمیان آڑ کر دی جائے گا۔ کہاں اور اُن کی آرز و کے درمیان آڑ کر دی جائے گا۔ کہاں کی آرز و کے درمیان آڑ کر دی جائے گا۔ گ

بلاشبده وتردّد میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ ہتو فیق اللہ سبحانۂ و تعالٰی سورہَ سباکی تفییرتمام ہوگی۔

والحمد الله اوَّلا واحرًا وباطنًا وظاهرًا والسّلام على من ارسل طيبًا وطاهرًا





## الله تعالی خالقِ ارض وساہے ہر چیز پر قادر ہے اسکے سواکوئی پیدا کر نیوالانہیں اور اسکے سواکوئی معبور نہیں

يَوْيُدُنْ فِي الْكُوْقِ مَالِكُوْقِ وَ الله تعالى پيدائش من جو جا ہے زيادہ فرماديتا ہے) اور بيزيادتی كيت اور كيفيت دونوں من موتى ہے مخلوق من جوكى بيثى نظرا تى ہے اجسام من بھى ہاوراوصاف ميں بھى بيسب محض الله تعالى كى تخليق سے ہے۔ اَنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّي مَنْيَ وَقَدِيْدُ (بلاشباللہ مِر چيز پرقادر ہے)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شائ کی شانِ رحمت کو بیان فر مایا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی رحمت کھول دے بعن الوگوں پر رحم فرمائے اس رحمت کو کوئی روحت کھول دے بعن الوگوں پر حمر فرمائے اس رحمت کو کوئی روکنے والانہیں جس شخص پر بھی جس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ بھیجنا جائے ہے۔ اس پر پوری پوری قدرت ہے کسی بھی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک دے بعض چھوٹے درجہ کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ برحمت اور ترقی کرتے جلے جائے ہیں جلنے والے ان سے حسد کرتے جیں کی رحمت کو جس سے روک لے کسی کرتے جیں کھی رحمت کو جس سے روک لے کسی مطاقت نہیں کہ اس کو جاری کردے وہ عالب بھی ہے اور علی ہے جس کو جو ہے جس کو جو ہے جس کے دو جس سے دو جا ہے جس سے اور عالب بھی ہے اور علیہ بھی ہے اور علیہ بھی ہے اور علیہ بھی ہے دے حس سے جو جا ہے جس کے دو جا ہے جس کو جا ہے جس کے دو جا ہے د

چرفر مایا که ایسالوگو!الله تعالی نے تم پر جوانعام فر مایا ہے اور جونعتیں دی ہیں ان کو یا دکر و نعتوں کو یا دکر نے میں ان کاشکر ادا کرنا بھی شامل ہے جب نعتوں کو یا دکریں گے اورغور کریں گے کہ الله تعالی نے جمیں فلاں فلاں نعتیں دی ہیں' جان بھی دی اولا دبھی عنایت فر مائی' مال بھی دیا اور حسن و جمال بھی' علمی علمی کمال بھی' اور جا وواقتد اربھی' تو الله تعالیٰ کی شکر گذاری کی طرف طبیعت ہے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ذہن ول اور د ماغ متوجہ ہوگا۔

یہ بھی فرمایا کہتم غور کرلوکیا اللہ تعالی کے سواکوئی اور بیدا کرنے والا ہے جو تہمیں آسان وزمین سے رزق دیتا ہو غور کرو گے تو سمجھ ٹس آجائے گا اور لیتنی طور پریہ بات دل میں بیٹھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی پیدا کرنے والانہیں ہادراس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو جہیں آسان اور زمین سے رزق دیتا ہؤاللہ تعالیٰ ہی آسان سے بارش برساتا ہے۔اور زمین میں اُس نے غلے میوے اور کھانے پینے کی بہت می چیزیں پیدا فرمائی ہیں میسب چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جب اُس کے سواکوئی معبود نہیں ہے تو کہاں الٹے پھرے جارہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کردوسروں کو معبود بنار کھا ہے۔

اثبات توحید کے بعدرسول الله عظی کہ آپ کے خالفین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہوں آپ کے خالفین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہوں آپ نے اپنا کام پورا کرلیا جت تمام کردی آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا گیا اُنہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر سیجئے سب امور اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوں گے اور کافرین و منکرین کوعذاب دے گا۔

اس کے بعد اہل کفر کاعذاب اور اہل ایمان کا ثواب بیان فرمایا 'ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لئے سخت عذاب ہے اور جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالح میں مشغول ہوئے اُن کیلیے مغفرت ہے اور بر ااجر ہے۔

# بُرے مل کواچھا سمجھنے والاا چھے مل والے کے برا برنہیں ہوسکتا اللہ تعالی سب کے اعمال کو جانتا ہے

پر فرمایا اِنَّ الله عَلَيْمُ اِبِمَا اَسْنَعُونَ (بلاشباللہ وان کے کاموں کا خوب علم ہے) وہ اپ علم وحکمت کیمطابق بدلہ دےگا۔
دوسری آیت شی اللہ تعالیٰ کی شان رز اقیت بیان فر مائی اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے یہ ہوا کیں بادلوں کو اُن ور میں کی جگہوں سے ہٹاتی ہیں پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ مردہ یعنی خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہ وہ ہاں جا کر پانی برساتے ہیں جس سے خشک زمین زندہ ہوجاتی ہے گھاس پھونس پیدا ہوتا ہے جو مویشیوں کے کام آتا ہے انسان اپٹی ضرورت کی پیداوار کے لئے زمین میں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بارش ہونے سے کھیتیاں نگلتی ہیں اور بقدر ضرورت بلند ہوتی ہیں جھوٹی بوئی بالیں نگلتی ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں بیدا انے کیتے ہیں پھر کھیتی کائی جاتی ہے بھوسہ اور دانہ الگ الگ کیا جاتا ہے بھر دانوں کو پیس کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیت کے ختم پر جو کہ الگ الگُون کی ہوئی دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلو گے۔ دانوں کو پیس کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیت کے ختم پر جو کہ الگ الگُون کے اس میں ایک مزید فائدہ کی طرف اشارہ فرما دیا اور دو ہی کہ جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ فرما تا ہے ای طرح تم لوگ دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلو گے۔ فرمادیا اور دو ہی کہ جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ فرما تا ہے ای طرح تم لوگ دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلو گے۔ فرمادیا اور دو ہی کہ جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ فرما تا ہے ای طرح تم لوگ دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلو گے۔

من كان يُرِيلُ الْعِزَةُ فَلِلْهِ الْعِزَةُ جَمِيعًا الله عِيصْعَلُ الْكِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَلْ الصَّالِمُ جوفض عزت عاصل كرنا عاب قر سارى عزت الله على لئ ب الصحافات أس كى طرف عَنْجَة بين اور نيك عمل ساری عزت الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے کلمات طیبات اسکی طرف جاتے ہیں اُسے بندوں کی عمروں میں کمی بیشی کاعلم ہے

قضعه بين : لوگ دنيا مل عزت چاہتے ہيں اُن کا خيال ہے کہ بڑے بن کر ہيں اور اس کے ذريعه دنيا وی مضائب اور مشکلات ہے بھی بچنا چاہتے ہيں اس بارے میں غير الله کی طرف متوجہ ہوتے ہيں 'بتوں کی پرسٹش کرتے ہيں اور مخلوق کو راضی کرنے کے لئے ايسا اعمال کرتے ہيں جن سے خالق کا کنات جل شاخ 'راضی نہيں ہيں۔ ايسے لوگوں کو عبيہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: فراند الحق اُلے کو وعزیز ہے اور ساری عزت ای کے لئے ہوئے تلوق میں جس کو چاہے کرت و سسکتا ہے اور جس کی عزت چاہے کم کرسکتا ہے اور ختم کرسکتا ہے الہذا اللہ بی کی فرمانبر داری کرے اور اُسی سے سب بچھ مانگے۔ فرمانبر داری کرے اور اُسی سب بچھ مانگے۔

بعض حفرات نے لفظ عِزَّةً کارِ جمہ غَلَبَةً ہے کیا ہے بیجی درست ہاور حقیقت علی اللہ ہی سب پر غالب ہے اور جے جا ہے غلبد دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ منافقین رسول اللہ علی ہے کہ ساتھ جہاد میں چلے گئے وہاں آپس میں کہنے گئے۔

لین تعبیر منافق اللہ بینکة ایکٹو کو کی الکھڑ مِنْها الْکُوکُلُ (اگر ہم مہ بینواپس ہو گئے وجوزت والا ہے وہ ذات والے کو تکال دے گا) مطلب بیتھا کہ ہم پروالی مہاجرین کو مدینہ نکا دیں گے) اللہ تعالی نے فرمایا: وَلِلٰے الْمِورُةُ وَلُورُسُولِ ہِ وَلِلْمُوفُونِ وَلِلْمُوفُونِ وَلِلْمُوفُونِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِلْمُوفُونِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلِلْمُوفُونِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِلْمُوفُونِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا

ان آیات میں اُن سب لوگوں کو تعبیہ ہے جواللہ کے دشمنوں کوراضی کرنے کے لئے حکومت اور سیاست اور معیشت خوراک پوشاک وضع قطع اور شکل وصورت میں کا فروں کی مشابہت اوران کے طور طریق اختیار کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ اس طرح ہے ہم باعزت سمجھے جائیں گئ حالانکہ عزت ایمان اوراعمال صالح میں ہے اور ساری عزت اللہ بی کے لئے ہے اللہ جے چاہے گاعزت دے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں اگر کسی کا فرز فاس کوکوئی عزت حاصل ہے قب ہے اور ذراس سے ہے اور ذراس دیرے لئے ہے۔

کھرفر مایا الیکویک مک الکیا الطبیہ (اوراج محکمات اس کی طرف کینچے ہیں) یعنی اللہ تعالی ان کوتبول فرما تا ہے اچھے کلمات کلم تو حیداور تمام اذکار الہیکوشال ہیں۔ والفکل الفالة یوزی کا آور نیک عمل انہیں بلند کر دیتا ہے) نیک عمل سے اعمال صالحہ فاہرہ باطنہ مراد ہیں تقدیق فلی یعنی ایمان تو ہم عمل کے مقبول ہونے کی شرط ہی ہے دوسرے اعمال صالحہ کو بھی کلمات طیبات کی مقبولیت میں وفل ہے اور جن لوگوں کے اعمال واذکار عنداللہ مقبول ہوتے ہیں حقیقی عزت انہیں کو ملتی ہے۔ طیبات کی مقبولیت میں وفل ہے اور جن لوگوں کے اعمال واذکار عنداللہ مقبول ہوتے ہیں تان کے لئے حت عذاب ہے) اس میں اُن لوگوں کے لئے وعید ہے جورسول اللہ عقبالیة کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کی دعوت کورو کئے گئے لئے مشورے کرتے تھے ایک مرتبہ وہ لوگ جمع ہوکریہ مشورہ کرنے گئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ؟ آپ کوقید کر دیا جائے یا کہ معظمہ سے نکال دیا جائے جے سورہ انفال کی آبت کریمہ وَاؤ یَنْ کُورُول کَا لَیْنُنْ کَکُورُول لِی نُول کِی اِن کُر کے اُلْد یُنْ کُورُول کے اُلْد یُنْ کُور کے اُلْد یہ کہ معظمہ سے نکال دیا جائے جے سورہ انفال کی آبت کریمہ وَاؤ یَنْ کُورُول کے اللّٰد یُنْ کُورُول کے اُلْد یہ کہ معظمہ سے نکال دیا جائے جے سورہ انفال کی آبت کریمہ وَاؤ یُنْ کُورُول کے اُلْد یُنْ کُورُول کے اُلْد یہ کہ میان فرمایا ہے۔

الله تعالى نے پہلے بى سے اورِ محفوظ ميں لكھ ديا ہے۔ إلى ذلك على الله يكيديو (بلاشبه بيالله يرآسان ہے) يعنى اور

محفوظ میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کی عمروں کی کی بیشی لکھ دینا بیاللد تعالیٰ کے لئے بالکل آسان ہے کیونکہ اُسے ازل سے ابدتک ہر چیز کاعلم ہے۔

وَمَايَسْتُوى الْبُحُرُانِ ۚ هَٰذَاعَنْ بُ فُرَاتُ سَآبِهُ شَرَابُهُ وَهَٰذَامِلُهُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ

اور دوسمندر برابرنبیں یہ میٹھا ہے بیاس بجھانے والا آسان ہے اس کا بینا اور بیشور ہے کروا اور ہر ایک میں سے تم تازہ

لَحُمَّاطِرِيًّا وَتَسْتَغُرِجُوْنَ حِلْيَةً تُلْسُونَهَا وَتُرَّى الْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَغُوا مِنْ

گوشت کھاتے ہواور تکالتے ہوز پورجے تم بہنتے ہو۔اوراے خاطب تو تشتیوں کود مکتاب کدوہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں تا کہ تم

فَضْلِه وَلَعَكُمُ تَتَثَكُرُونَ ﴿ يُولِجُ الْيَلَ فِي النَّارِوَيُولِجُ النَّهَ أَرَفِى الْيَلِ وَسَخَرَ الشَّهُ

اس کے فضل سے علاش کرد اور تاکہ تم شکر اوا کرو۔ وہ رات کو دن عل واغل کرتا ہے اور دن کو رات علی اور اُس نے سورج کو

وَالْقَبُرُ ۚ كُلُّ يَجْرِي لِاجْلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ لِهُ الْمُلْكُ وَالْذِيْنَ تَنْغُونَ مِنْ

اور چا ندکومخر فر مایا۔ ہرایک مقررہ وقت کے لئے چاتا ہے۔ باللدرب ہتمبارا اس کے لئے ملک ہاوراس کے سواتم جن او کول کو پکارتے ہو

دُوْدِهِ مَا يَمُلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمُ لَا يَهُمُ عُوْادُعَاءَ كُمْ وَكُوسَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا

وہ مجور کی تھل کے چیلئے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگرتم اُن کو پکاروٹو تمہاری پکارنہیں نیں گے اورا گردہ من لیں اُو تمہاری بات نہا سے

ڷڰڠٝۅڲۏٛؖؖٙؗڡٳڷؚۊؽ؉ٙؾۘڬڣۯۏڹۺۯڮڴۿٝۅڵؽڹؾؚٮؙٛڡٛڡؚؿٛڷڂؠؽڔۣ<sup>ۿ</sup>

اورقیامت کےدن وہ تبارے شرک سے محر موجائیں گے اور خرر کھنے دالے کے برابر بھیے کوئی نہیں بتاسکا۔

سمندر کے سفر کے فوائداور جاندسورج کی شخیر کابیان مشرکین کو تنبیہ کے تہار کا بیان مشرکین کو تنبیب کے تہار کھی کسی چیز کے مالک نہیں کہ تہارے معبود کھی کے حیلے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں

تفسیو: سندر بھی اللہ تعالی کافق ہے بعض سمندر شیھے پانی کے ہیں ان کا پانی پیؤتو خوب میٹھا اور شیریں ہوتا ہے جو پیاس کو بچھا تا ہے اور اس کا پانی بھی آسانی کے ساتھ گلے میں اتر جاتا ہے اور بعض سمندر ایسے ہیں کہ ان کا پانی بہت زیادہ ممکنین اور شور ہے وہ بیا بی نہیں جاسکتا نہ گلے ہے آتر تا ہے نہ اُس سے بیاس بجھتی ہے۔ بعض دریاؤں میں شیر بی اور مشاس اور بعض میں یہ ممکنینی اور کڑوا بین سب اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے دونوں سمندر برابز نہیں اور بیٹے سمندر کا میٹھا بن اور کڑو سے سمندر کا کڑوا بین میں اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے ان سمندروں سے انسانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں کڑو سے سمندر کا کڑوا بین میں اور تازہ گوشت کھاتے ہیں یعنی مجلیوں کا شکار کرتے ہیں پھر آئیس پکا کراور تل کر جن میں سے ایک میہ کہاں سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہیں یعنی مجلیوں کا شکار کرتے ہیں پھر آئیس پکا کراور تل کر کھاتے ہیں۔ بعض حضرات نے مجلی کے ساتھ پر ندوں کا بھی ذکر فر مایا ہے۔

دریاؤں کا ایک تفع یہ بتایا کہتم ان میں سے زیور نکالتے ہواوراُن کو پہنتے ہواس سے موتی اور پیلی دغیرہ مراد ہے ان کے پیننے اور استعال کے طریعے مختلف علاقوں میں مختلف یائے جاتے ہیں۔

اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اے مخاطب قود کھتا ہے سندر میں کشتیاں چلتی ہیں جو پانی کو بھاڑتی ہوئی جاتی ہیں ان کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالٰی کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ان کے ذریعہ دور دراز ملکوں کے سفر ہوتے ہیں ایک براعظم سے دوسر سے براعظم تک مال پنچایا جاتا ہے اور طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں جو اموال اورا ثقال بہرسے کشتیوں سے لائے جاتے ہیں اس میں بہت ی ایسی چزیں ہوتی ہیں جو کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں استعال ہوتی ہیں ای کوفر مایا کہ لیک ہنگا میں فضیلہ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور جب اس کی نعمتیں استعال کروتو اس کا شکر

ہوی ہیں آئ کو ترمایا کہ ایتبتعوار من فضیلہ کا کہم اللہ کے میں بھی ادا کروآ خرمیں اس کی یادو ہانی فرمانی: کلفکنگذ تشکیرون –

پھر فر مایا اللہ دن میں رات کواور رات میں دن کو داخل فرما تا ہے بھی بیکم ہوکر وہ بڑھ جاتا ہے اور بھی وہ کم ہوتا ہے تو بیر بڑھ جاتا ہے اور چانداور سورج کو بھی اُس نے متحر فر مایا ہے یعنی ہرا کیک کواس ہے متعلقہ کام میں لگا دیا ہے ان کی روزانہ

کی جور کات مقرر فرمائی میں اورائے لئے جو مدار معین فرمایا ہے وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔ ان کی بیر فقار اَجَلِ مُسَمَّی لیعنی مقررہ مدت تک ای طرح جاری رہے گی جس طرح اللہ نے مقرر فرمادی اور مقررہ بیر

مت سے یوم قیامت مراد ہے۔

﴿ لَكُوْلَاللّٰهُ لَكُوْلُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

وَلاَيْنَاكُ مِثْلَ عَيْدٍ (اوراے عاطب تحقی خرر کھنے والے کے برابرکوئی نہیں بتائے گا)علیم وخری جل مجدہ نے تحقی

بتایا ہے جےسب کچھلم ہے اُس نے جو کچھ بتایا ہے اس کو مان لے ای میں تیرا بھلا ہے۔

يَالَتُهُا التَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحِينُ فَإِنْ يَتَثَا أَنْ هِبْكُمُ وَيَأْتِ الْمُورُامَّ سِاللَّهُ كِعَانَ مواوراللَّنْ جَعْرِيف كَامْتَىٰ جِالرُوه فِا جَوْمَهِينُ ثَمَّ كَرْمَا وَرَيْ كُلُونَ بِيوافراو في الرّدِي

بِعَلِقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِمَ هُ وَزُرُ أُخْرَى وَإِنْ تَنْعُ الله ير يجيم شكل نبيس اوركو في بوجها بيمان والا دومر ي كابوجين الله عن كاورا كركو في بوجه والا اپنابوجها شان كي لئ بلات كا مُثْقَلَةً إِلَى خِلْهَا لَا يُحْمَلُ مِنْ فُشَى ءُولُوكَانَ ذَاقُرُ فِي إِثَاثُنْنِ وُالَّذِينَ يَخْشُونَ تو اس میں سے کھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا اگر چہ قرابت دار ہی ہو آپ صرف اٹی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ وَمَنْ تَزَكَّى فِإِنَّا إِيَّاكُمْ لِنَفْسِهُ وَإِلَى اللهِ الْمُصَدَّقِ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی' اور جو محض پاکیزہ بنا تو وہ اپی جان کے لئے پاکیز گی اختیار کرتا ہے' وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُهُ وَلَا الظُّلْبِكُ وَلَا النُّوْرُ ۗ وَلَا النِّولُ وَلَا الْحَرُورُ قَ اورالله بی کی طرف لوث کرجانا ہے۔اورنا بینااورو کیصفوالا برابز ہیں۔اور شائد جریاں اور دوشی برابر ہے۔اور شرما بیاوردھوپ برابر ہے وَمَا يَسْنَوَى الْآخِياءُ وَلَا الْأَمُواكُ إِنَّ اللَّهُ يُنْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وْمَا انْتَ مِسْمِعٍ مَّنْ فِي اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ بلاشبہ اللہ جے جابتا ہے سنوا دیتا ہے اورآپ اُن لوگوں کو سانے والے نہیں الْقُبُوْرِ ﴿ إِنَّ الْأَنْذِيْرُ ۗ إِنَّا ٱلسَّلْنَاكَ بِٱلْحُقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَإِنْ مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا جوقبرول میں ہیں آ پ صرف ڈرانے والے ہیں۔ بیشک ہم نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے بشیر اور نذریر بناکراور کو کی بھی اُست الے نہیں ہے فِيْهَا نَذِيْرُ ﴿ وَإِنْ يُكُذِّبُولَ كَفَالُكُنَّ بِ الَّذِينَ مِنْ بَيْلِهِ مَرْجَآءَ ثُمُ رُسُلُهُ مُ رِالْبَيِّنَاتِ جس ش ڈرانے والا نیگذراہو۔اوراگردہ آپ کوجٹلاتے ہی توان سے پہلے جولوگ تھدہ بھی جٹلا بھے ہیں اُن کے پاس ان کے پیغبر مطع موئے جوزات ۅۜۑٳڵڗؙؠؙڔۅۑٳڵڮۣڗڹٳٲؠؽؽڔۣ۞ؿ۫ۄۜٲڂۮؙ۫ۘٮؙٳڵۮؚؽؽڰڡٛۯٛۊٳڡٞڰؽڡٛػٵؽۛٮؘڲۮؠڕ<sup>ۿ</sup> اور صحيف اور وثن كمايس ليكرآ ، وجريس ف أن اوكول كو كرليا جنبول في كفركياسويراعذاب كيساموا

سب الله کے ختاج ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اُٹھائیگا 'بینا اور نابینا 'اندھیریاں اور روشیٰ زندہ اور مردہ برا برہیں ہراُمت میں نذیر بھیجا گیاہے

قضصيو: يه پورے ايك ركوع كار جمه بحص من بہت امور پر عبيفر مائى باورمتعدد هيئي فرمائيں۔

اقلا يه فرمايا كماے لوگوں تم سب الله بى كے عاج ہواللہ تعالی غن بے جے كى چيزى حاجت نہيں ہے كوئى بحى ايمان لانے والا اوراس كى عبادت كرنے والا بين سجھ كرأس ميرى حاجت اور ضرورت ہے بلكہ بيہ جھ كراس كى عبادت

کرے کہ جھے اُے راضی کرنے کی حاجت ہے وہ غنی ہے بیاز ہاور ہر تعریف کا مستحق ہے وہ ہرعیب سے پاک ہے اور صفات جلیلہ سے متصف ہے۔

شافیا یفر مایا که الله تعالی کو پورا پورا اختیار ہے کہ وہ تہمیں باقی رکھے زندہ رہنے دے اورا گرچا ہے تو تہمیں بالکل نیست و نا پود کردے تہمیں بیدا فرمانے کے بعدائس کی قدرت اور صفتِ خالفیت اس طرح باقی ہے جیسے پہلے تھی وہ تہمیں ختم فرما کردوسری مخلوق ختم فرما کردوسری مخلوق بیدا کرنا اس کیلئے ذرا بھی مشکل نہیں۔ پیدا کرنا اس کیلئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

پیدا مرنا کے دورا کی سی ای کے جوان کا این ای کا با این ایو جھا تھا نا ہے قیامت کے دن کوئی جان کی دومری جان کا ایو جھندا تھا ہے گا وہاں ہوے ہوئے کا انسان حاضر ہوں گئے گنا ہوں سے لدے ہوئے ہوں گئے اگر کوئی تحق کی سے یوں کے کہ آخر انسان حاضر ہوں گئے گنا ہوں سے لدے ہوئے ہوں گئے آگر کوئی تحق کی سے یوں کے گا کہ تم میرے ہو جھا تھا کے قال کے آخر کی دراسا ہو جھ بھی کوئی ندا تھا ہے گا اگر کوئی شخص اپنے کی قربی وہ کا ایک فرمایا: یکوٹھ کیڈیڈ السرور میں میں فرمایا: یکوٹھ کیڈڈ السرور مون اُخیاہ و اُخیاب و ا

خامسا بیفر مایا که پاکیزه مونا گناموں سے بیکرر منا ظاہری باطنی عیوب سے محفوظ رہنا اس میں کو نی مخص کسی پراحسان نددھرے جوفض پاکیزه موگاوه اپنی ہی جان کے لئے پاکیزگی اختیار کرے گا یعنی اس کا صلہ پائے گا اورسب کو الله تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہے اور ہرا یک کواس کے مل کا بدلہ ملنا ہے۔

سادسا بفر مایا که اندهااورد یکھنےوالا برابز ہیں۔ (یہاں اندھے سے مرادکا فراورد یکھنےوالے سے مؤن مراد ہے)
اورا ندھریاں اورروشی برابز ہیں لینی تن اور باطل برابز ہیں ہو سکتے اور سابیا اور گرمی برابز ہیں لینی ثواب وعقاب برابز ہیں ہو سکتے ۔ (اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے جنت اور دوزخ مراد ہیں) نیز یہ بھی فر مایا کہ زندہ اور مردہ برابز ہیں ہو سکتے (زندوں سے اہل ایمان اور مردوں سے کا فرمراد ہیں) اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں بول گے۔ ہو سکتے (زندوں سے اہل ایمان اور مردوں سے کا فرمراد ہیں) اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں بول گے۔ اس کے بعد فر مایا کہ بلاشباللہ جس کوچا ہے۔ اور ایسی ہیں آپ آپ آپ آپ ایمان ساسکتے بعنی جنہیں کفر پراصراد ہے نہوں نے اپنا حال ایسا بنالیا ہے جسے گھرفر مایا کہ جولوگ قبروں میں جولوگ ہے آپ نیس نہیں سناسکتے اور یادگ بھی آپ کی با تنس تن کر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ساع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سور تممل (رکوع نمبر ۲) میں گذر بچی ہے وقیق سانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ساع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سور تممل (رکوع نمبر ۲) میں گذر بچی ہے وقیق سانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

وہ جب جا ہے جس کو جا ہے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں۔

میں کیا کرتا جب تک کہان کے صدر مقام میں می چیمبر کونٹائی دے اور ہم بسیوں کو ہلاک بیں کرتے مکراس حالت کہ دہاں کے باشندے ظالم ہوں)

لبداجتنی بھی اُمتیں گذری ہیں اُن سب میں ڈرانے والاضرور پہنچا اُس نے تبلیغ کی اور حق کی دعوت دی ضروری

نہیں ہے کہ جو بلغ اور داعی پنچا ہووہ نبی ہی ہو حضرات انبیاء کرام علیم السلام نے جوابی نمائندے اور قاصد بھیج آیت کا مفہوم اُن کو بھی شامل ہے بہاں اتنی بات سجھ لینا جاہے کہ اس وقت دنیا میں جوقو میں ندجی کہلاتی ہیں وہ کسی ایک مخض کی

طرف اپنی نسبت کرتی ہیں اُن میں حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کی نبوت ورسالت تو قرآن مجیدے ثابت ہے' اس کی نسب اللہ میں اس وافض سال میں جہزیں کی شام مند نشر ان اور خوان من خوان اور اس مند خوان اور اس کے جند ان ت

ان کی نبوت ورسالت پرایمان لا نافرض ہےالبتہ ان حضرات کی شریعت منسوخ ہے اور ہرفر دوبشر پرفرض ہے کہ حضور خاتم لندر حیلاتوں اور اور کردوں میں میں جدور عبیل اور این سے مدور میں وہ میں قبیل میں در جب رہ ہی

انبین علیه پرایمان لائے حضرت مولی اور حضرت عیسی علیه السلام کے علاوہ جودوسری نم بھی قومیں اپنے جن اکابر کی طرف منسوب بیں اُن کے بارے میں ایفاظ وَانْ مِنْ اَلْهُمْ الله تعالیٰ کے نبی تصاور اس بارے میں الفاظ وَانْ مِنْ اَلْهُمْ الله تعالیٰ کے نبی تصاور اس بارے میں الفاظ وَانْ مِنْ الْهُمْ

الكنك في الذيرة سي استدلال كرناميح نبيس كيونك قرآن كريم مين ان كانا منبين ليا اور كسي سند كي ساته ان لوكون كاني و رسول مونا ثابت نبين بي كسي كومتعين كرك نبي ورسول مانئ كه لي دليل شرعي كي ضرورت بي جويها ل مفقود بي ان

رسول ہونا ثابت ہیں ہے کسی کو متعین کر کے نبی ورسول ماننے کے لئے دلیل شرعی کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے ان لوگوں کی صحیح تاریخ بھی معلوم نہیں ہے اور اُن کے جو قصے مشہور ہیں اُن کے پیش نظر ریکہنا پڑتا ہے کہ بیلوگ نی نہیں ہو سکتے '

بلکدان میں سے بعض کی تصویریں اور مور تیاں جو اُن کے ماننے والوں میں رواج پائے ہوئے ہیں وہ تو تنگی تصویریں ہیں ا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی نگانہیں ہوسکتا 'خوب جھولیا جائے۔

شاھنا یفرمایا کہا گریدلوگ آپ کی تکذیب کریں تو یکوئی تعجب کرنے اور بنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام آپکے ہیں اُن کی اُمتوں نے انہیں جھٹلایا حالانکہ وہ حضرات اُن کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر پہنچ صحیفے لے کر آئے ہوئی کتابیں بھی لائے جیسے تو رات اُنجیل وغیرہ کیکن جنہیں ماننانہ تھا انہوں نے نہ مانا کریدلوگ آپ پرائیان نہیں لاتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

تساسطا بیفرمایا کریس نے کافرول کو پکڑلیا لینی ان کوعذاب دیدیا۔اور مزیدفرمایا مکیف کان نگائی کی کورکرلومیرا عذاب کیسا تھا۔ میں مخاطبین کو تنبیہ ہے کہ پہلی اُمتول پر تکذیب کی وجہ سے عذاب آتارہا ہے میں عذاب عبر تناک تھا، اس کے بارے میں ان مخاطبین کو پچھنہ بچھلم بھی ہے لہذا عبرت حاصل کریں اورغور کریں کہ ان کا کیا انجام ہوا اور یہ کہ یہی

انجام ہمارا بھی ہوسکتا ہے۔

المُرْتُرُانَ اللهُ انْزُلُ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ۚ فَاخْرَجْنَابِهِ ثُمُرْتٍ مُّغْتِلِفًا ٱلْوَاتُعَا وَمِنَ الْحِيَالِ ے خاطب کیا تجیم علم نیں کہ اللہ نے آسان سے پانی اُتارا چرہم نے اس کے ذریعہ کھل نکا لے جن کے رنگ مختلف ہیں اور بہاڑوں کے مختلف جھے ہیں ' جُكَدُّ بِبِضَّ وَجُمْرٌ تُغْتَلِفُ الْوَانُهَا وَغُرَابِيبُ مُؤدُّ۞ وَمِنَ التَّاسِ وَالتَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ سفید ہیں اور سُرخ ہیں ان کے دیکے مختلف ہیں اور ان میں گہرے سیاہ رنگ والے بھی ہیں۔اور انسانوں میں اور چوپایوں میں اور جانوروں میں ایسے ہیں مُغْتَابِكُ ٱلْوَانُدُكُنَ إِنَّهَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوَّا اللهَ عَزِيْزُغُفُورٌ ® جن کے رنگ مختلف ہیں ای طرح اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں 'ب شک اللہ تعالی غلب والا ہے بخشے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُونَ كِتْبَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَ أَنْفَقُوْا مِنَّا رَبَّ قُنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِكَ ۗ بلاشب جولوگ الله كى كاب كويا صقى جي اورانهول فى نمازكوقائم كيااورجم فى جو كچوانبيس عطافر مايا بهاس ميس سے خرج كيا چيكے سے اور ظاہرى طور پر ؾۯۼٛۏڹڗۼٵۯۊٞڷؽٛؾڹٛۏۯڞؖٳؽۅڣۜؽٲؗمٛٲۼٛۏۯۿؙڋۅؽڕڹؽۿڋڝۧؽؙ ڡٛڞ۫ڸ؋ٳؾۜٷۼڡٚٚۏڒٛۺڰۏڗٛ<u>ۨؖ</u> برلاگ ایم تجارت کی اُمیدر کھتے ہیں جو بھی ہلاک ندہ دگی۔ تاکران کارب انہیں پورے اجرعطافر مادے اورا پیے فضل سے اور نیادہ دے بلاشیدہ خوب بخشے والا ہے بہت قدروان ہے۔ وَالَّذِيُّ اَوْحَنِنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًالِّهَا بَيْنَ يَكَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ اور پر کتاب جوہم نے آپ کی طرف و می بھیجی ہے بالکل حق ہے جوان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے تھیں ۔ بلاشباللہ اپنے بندوں کی پوری يُرْيُصِيْرُ۞ تُحْرَاوُرُثْنَا الْكِتْبَ الَّـنِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُ مُ ظَالِمُ لِنَفْسِهُۥ والا بخوب و كيضفوالا ب جرائم في ال أوكل كوكراب كاوارث بنايا جنوس بم في البيع بندول من سي بُن لياسوأن من سي بعض وو بين جوا في جانون رظم كرف والي بين وَمِنْهُمْ مِثْقَتُصِكُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكَبَيْرُ فَ اوران عل سے بعض وہ میں جودرمیانددجوالے میں اوران عل سے بعض وہ میں جوباؤن اللہ بھائی کے کامول على آ کے بعظ معن اللہ بھائی کے باغات میں عَنْ إِيُّنْ خُلُونَهُا يُعَلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَ لَوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُه جن میں بیلوگ داخل ہوں گے اس میں انہیں سونے کے تنگن اور سوتی زیور کے طور پر پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کالباس ریشم کا موگا۔ وَقَالُواالْحُمْثُ لِلَّهِ الَّذِي كَ أَذُهَبَ عَنَّاالَّحَزَنَّ إِنَّ رَبِّنَالَعْفُوْرُ شَكُوْرُ ﴿ الَّذِي آحَكَنَا دَارِالْمُقَامَةِ اوردہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم ہے تم کودور فرمادیا۔ بلاشبہ ہمارارب برا بخشفے والا ہے خوب قدر دان ہے جس نے ہمیں مِنْ فَضَلِهُ لَا يَمُتُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يُمُتُّنَا فِيهَا لُغُوْبُ ٥ ا ينصل سد بنى مكريس نازل فرماديا بمين ال مين نكونى تكيف يني كاورة مين اس مين كوني تحكن يني كار

#### بارش کے منافع 'نیک بندوں کی صفات اور ان کا اجروثواب

قصف بيو: ريمتعدا يات بين مبلى دوآيول من بعض علوى اوربعض على انعامات كاتذكره فرمايا جوالله تعالى شاه كى قدرت قابره يردلالت كرت بين

اوّل توبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی نازل فرمایا 'اس پانی کے جہاں بہت سے فائدے ہیں ان میں سے ایک سے ایک بیت سے درخت نکال دیئے پھران درختوں پر پھل لگا دیئے ان پھلوں کے ایک سیاس کے در بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے درخت نکال دیئے پھران درختوں پر پھل لگا دیئے ان پھلوں کے اقسام بھی بہت ہیں اور اکو ان بعنی رنگ بھی مزے بھی مختلف ہیں اور ہرتتم میں مختلف میں ہیں۔

اور دوسری بات بیر بتائی که بہاڑوں کے مختلف جھے ہیں اُن کے رنگ بھی مختلف ہیں بعض سفید ہیں اور بعض بالکل سیاہ ہیں بہاڑوں سے بنی آ دم کو مختلف فتم کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند ہے جُدد کی تغییر معلوم کی گئ تو فر مایا کہ اس ہے پہاڑوں کے راست مرادین بی آوم پہاڑوں پر چڑھتے ہیں الن کے راستوں میں سفر کرتے ہیں منافع عاصل کرتے ہیں۔ غو ابیب جمع ہے غور بیٹ کی جو بہت زیادہ سیاہ ہوع بی میں اسے غرر بیٹ ہماجا تا ہے اور سٹو ڈ اسٹو کہ کی جمع ہے جو سیاہ کے معنی میں آتا ہے دونوں لفظوں کو ملاکر مبالغہ کا معنی پیدا ہوجا تا ہے اس لئے اوپر گہرے سیاہ رنگ والے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قبال صاحب الروح و کشو فی کہ الامود علی اند صفة له او تاکید لفظی فقالوا اسود غور بیٹ کما قالوا بیض یقق واصفر فاقع واحمر قان ۔ (تفیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں عرب کی ام میں آلا سود کے ساتھ غور بیٹ کا استعال کشرت سے ہوتا ہے اس طرح کو غربیب اسود کی صفت بنرا ہے یا تاکید فظی چنانچ کتے ہیں اسود غربیب جیسا کہ کہا جاتا ہے 'دبیش یفق' بہت ہی سفیداور' اصفر فاقع'' دردخالمی اور' احرقان' بہت ہی سرخ)

فرمایا اصا و الله اتى لاخشاكم لله و اتفاكم له ر (رواه البخارى ٢٥ص ٥٠٥ومسلم ج اص ٣٨٩) (خردار!الله كاتم منتم مين سب سن زياده الله سن در في والا بول اورسب سنزياده پر بيز گار بول) آیت کے آخر میں فرمایا: آن الله عَزِيْزُغُفُورٌ (بلاشبالله عزت والا ہے خوب بخشے والا ہے)

اس کے بعد نیک بندوں کی تعریف فرمائی اوران کے اجروثواب کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت

کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور طاہری طور پر ہمارے دیتے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ بدلوگ السی تجارت کے امید دار ہیں جو بھی تھی ہلاک نہ ہوگی اُن کی عبادتوں کے اُجور اللہ تعالیٰ انہیں پورے پورے عطافر مائے گا'

(جانی عبادتیں ہوں یا مالی) اور انہیں اپنے نصل سے مزید عطا فرمائے گا'وہ بہت بخشنے والا بھی ہے' کی کوتا ہی کو معاف فرما دےگا اور وہ ہوا قدر دان بھی ہے ہرنیکی کا اجر کم از کم دس گنا کر کے عطا فرمائے گا' ای تجارت میں لگنے میں نفع عظیم ہے

جس کے تباہ ہونے کا خطرہ نہیں اور نقصان کا اندیشہیں۔

اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو پھھآ پکودی بھیجی ہے وہ حق ہے اُن کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تعین بلاشبراللہ اپنے ہندوں کی بوری طرح خبرر کھنے والا ہے۔

اس کے بعداُن بندوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالی نے کتاب عطافر مائی اُن کے بارے میں لفظ اضطفینی کا من عبادی کا فرمایا جس میں یہ بتادیا کہ جے اللہ تعالیٰ کی کتاب مل گی وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے (خواہ مل کے اعتبار سے اس نے اپنی حیثیت گرار کھی ہو)

حدیث شریف میں ہے کہ جے اللہ تعالی نے حفظ قرآن کی نعت عطافر مادی پھراس نے کی خف کے بارے میں یہ خیال کیا کہ است م خیال کیا کہ اُسے مجھے افضل چیز عطاکی گئے ہے تو اُس نے سب سے بری نعت کوتقیر جانا (فیص القدیر شرح الجامع الصغیر ج۲ص ۲۵)

پھران کی تین قسمیں بتا ئیں کہ ان میں بعض وہ ہیں جواپی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں بعنی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جواپی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں بیری گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو باذن اللہ نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں 'یدوہ حضرات ہیں جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض و واجبات کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔
خوات ہیں جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض و واجبات کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔
خوات کی گوالفت کا لیک ہو اللہ کا بڑافضل ہے ) معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطافر مائی ہے اُن میں جولوگ گنہگار ہیں ان کا بھی اکرام کرنا جا ہے' ان کے گناہوں پرنظر نہ کریں بلکہ اللہ کے فضل کو دیکھیں اُس نے اُنہیں

ا پی کتاب دے کرفضل کبیر سے نوازا ہے۔ سنن تر فدی میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فر مایا کہ یہ تینوں قتم کے لوگ ایک ہی مرتبہ میں ہیں کیعنی اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے ہیں اور یہ سب جنت میں ہوں گے۔ (راجع تقسیر سورۃ فاطر من سنن التر فدی)

حضرت عمرض الله عند في آيت بالأمنبر ربر مل اوررسول الله علي كارش أنقل كيا سابقنا سابق مقتصدنا ناج وظالمت معفود لله لين بم من جو آ كر برصن والي بين وه (اجروثواب اوررفع درجات من ) آ كر برصن والي بين اورجومتوسط طبقه كر بين وه نجات يان والي بين اورجو ظالم بين أن كى مغفرت بوجائے گی۔

اور حصرت ابوالدرداءرضی الله عند نے بیان فر مایا که رسول الله عصف نے بیآیت طاوت فر مائی اور یوں فر مایا کہ جو سابق بالخیرات ہوگا وہ بلاحساب جنت میں داخل ہوگا اور جومتوسط درجہ کے ہوں گے اُن سے ہلکاسا حساب لیاجائے گا'اور جوائي جان برظم كرنے والے موں كے أبيں حساب كے مقام پر روك ليا جائے كا يہاں تك كر أنييں رخ لاحق موجائے كا پھر جنت ميں واخل كرديئے جائيں كے اس كے بعدية يت تلاوت فرمائى وكالوالكيدُ ويلوالذي أَذْهَبَ عَمَّا الْكُرُنَ (راجع للحديثين معالم التنزيل جسم اعم)

ظالم اور مقتصد اور سابق بالخیرات کی تعین اور تشری میں متعددا قوال ہیں جوروں المعانی و معالم النزیل میں فہ کور ہیں۔

اس کے بعد جنتیوں کی نعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بیالگی ہمیشہ رہنے کے باغیجوں میں ہوں گے جن میں انہیں سونے اور موتیوں کے نگن پہنائے جائیں گے اور ان کالباس دیشم کا ہوگا۔ یہ ضمون سورۃ النج (رکوع نمبرس) میں بھی گذر چکا ہے کہ ہم جگال نہ کیا جائے کہ زیور تو عور توں پر اچھا لگتا ہے مردوں کو کیا ذیب دے گا؟ بات بیہ کہ ہم جگہ کا ایک ایک مزاج اور رواج ہوتا ہے اہل جنت کا بیر مزاج ہوتا ہے اہل جنت کا بیر مزاج ہوگا کہ مرد بھی رغبت سے زیور پہنیں کے جیسا کہ دنیا میں بھی راجہ اور بادشاہ پہنے رہے ہیں شریعت اسلامیہ میں مردوں کو زیور پہنا منع ہے لیکن وہاں ان کے لئے حلال بھی ہوگا اور ان کوم غوب بھی ہوگا جو اللہ تعالی کا انعام ہوگا 'ای طرح ریشم کو بچھ لیا جائے کہ مردوں کے لئے اس کا لباس پہننا اس دنیا میں جائز نہیں ہے لیکن جنتی مردوں کو وہاں ریشم کا لباس عطا کیا جائے گا۔

متعدد صحابہ ہے مروی ہے کدرسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا کہ جوفض دُنیا میں ریشم کالباس پہنے گا آخرت میں ریشم کالباس نہیں سے گا۔ (مشکواۃ المصابیح ص۳۷۳ از بخاری و مسلم)

اس کے بعد اہل جنت کے شکر گذاری کے کلمات نقل فرمائے: وَقَالُواالْمُمَانُ مِنْ اِلْفَالُونَیُ اَذْھُبُ عَنَاالْمُونَ (اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہم سے غم کودور فرمادیا) اِنَّ دَبِّنَا لَعَفُوْرُ (بلا شبہ ہمارارب بہت بخشے والا ہے) اس نے ہمارے گنا ہوں کو اور لغزشوں کو بخش دیا۔ شکری آر (بڑا قدر دان ہے) ہماری نیکیوں کی قدر دانی فرمائی اور وہ وہ فعین عطافر ما کیں جن کے ہم بالکل مستحق نہ تھے۔ الّذِی کَ کَانَا دَاللهُ عَامَدَةً مِنْ فَعَضْلِهِ (جس نے ہمیں اپنے فضل سے رہنے کی جگہ میں اُتار دیا ) اس میں یہ بتایا کہ جنت رہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے آلای کُونُکَ عَنْهُ کَاحِولُا اللهُ کَانَا کہ بنت رہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے آلای کُونُکُونَ عَنْهُ کَاحِولُا اللہ کہ بنت میں پنچا۔ کہ جنت میں پنچا۔ اس نے سے کہیں اور خانای نہیں اور جانای نہیں اور داناس ہے کوئی انجھی جگہ ہے جہاں جانے کا خیال آئے۔ اس نے سے کھکانہ پکڑا جہاں سے کہیں اور جانای نہیں اور داناس ہے کوئی انجھی جگہ ہے جہاں جانے کا خیال آئے۔

لَايكَتُنَافِيهُانْتَكَ وَلَايكَتُنَافِيهُالُنُونِهُ (جميس يهال كوئى دُكُونَهِس يَنْجِي اورنه جميس يهال كوئى تحكن محسوس بو گى) و بال آرام بى آرام بي آرام بي كى طرح كى كمائى كى كوئى حاجت نبيس اس لئے ندمخت بوگى ندمشقت نددُكُون بوگى نة تحكن سے واسط پڑے گا۔ سورة الحجر ميں فرمايا كَلَيكَتُهُمُ فِيْهَا لَتَكُبُ وَيْهَا لَتَكُمْ وَيْهَا لَهُمْ فِينْهَا لِمُعْفَرِ جِينَ (ندائيس و بال تكليف يہنچ گى اورندوه و بال سے تكالے جائيں گے )

والنبائن كفروا له مُنارِجه تم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يُحقَف عنهم من الدرجن لوكون في المركبة 
عن ابھائی لک ایک بجنے کی کل کو و کو کہ کے کھر کو کو کہ کے کارے مارے کا کار کر جنا نعمل صالح کا عندال کا برا فرون کے برا فرون کی کارے مارے کا برکا فرون کے برا کریں کے برا کے برا کریں کے برا کو برا کے برا کو برا کے برا کے برا کریں کے برا کو برا کے برا کو برا کے برا کریں کے برا کو برا کر برا کے برا کے برا کو برا کے برا کو برا کے برا کے برا کر برا کے برا کر برا کے برا کے برا کر برا کر برا کے برا کر برا کے برا کر برا کے برا کر برا کر برا کے برا کر برا کر برا کے برا کر برا کے برا کر برا کے برا کر برا کر برا کے برا کر برا کے برا کر برا کے برا کر برا ک

دوز خیوں کونہ موت آئے گی نہ اُن کاعذاب ملکا کیا جائے گانہ اس میں سے بھی نکلیں گے

قصصید : الل ایمان کا انعام واکرام بیان فرمانے کے بعد الل کفری سرزاییان فرمائی اور ان کے لئے دوزخ کی آگ میں داخل ہونے اور اس میں ہمیشہ دہنے کا تذکرہ فرمایا نہ تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ مرجا کیں اور نہ اُن کا عذاب ہاکا کیا جائے گا۔ گذاری کھٹو نہ کا کھٹو ہے اس کھڑو وزخ میں جتالے عذاب ہوں گے تو وہاں چینیں گے اور چلا کیں گے اور بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں اس سے نکال دیجئے ہم ہوں گے تو وہاں چینیں گے اور چلا کیں گے اور بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں اس سے نکال دیجئے ہم پہلے جو کس کیا کرتے تھے بان کے علاوہ کمل کریں گے دہمیں اس سے نکال دیجئے ہم نے جہیں اتن عرفیں کے اللہ جل شادہ کا ارشاد ہوگا کیا ہم نے جہیں اتن عرفیں دی تھی جس میں تھی جس میں تھی جس میں تھی جس میں تھا یا اور نہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبی کی بات مانی جس نے جہیں سمجھایا اور اُس مصیبت سے ڈرایا جس میں تم آج جتال ہو۔ الہ ذاب عذاب چکھواور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اُس فحض کے لئے کوئی عدر باقی نہیں رکھاجس کی عمر میں اتنی وہیل دے دی کہ ساٹھ سال تک پہنچادیا۔ (رواہ البخاری کمانی مفتلو ۃ المصابح ص ۲۵۰) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکار نے والا یوں پکارے گا کہ ساٹھ سال کی عمروالے کہاں جین؟ (چرفرمایا) یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اوکونی می کرفینی کرفینی می کرفینی کرفی

اِنَ اللّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْرَفِي إِنَّ عَلِيمُ رُبُواتِ الصُّدُونِ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ اللّهَ الله عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْرَفِي اللّهُ عَلِيمُ رُبُواتِ الصُّدُونِ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

خَلِيفَ فِي الْارْضِ فَمَنْ كَفَرَفَعَكِبُ وَكُفْرَهُ وَلا يَزِينُ الْكَفِرِينَ كُفْرِهُمْ عِنْ كَرَبِهِمْ الْم حمين دين من يَبِلِوكِن عَبِيدة إِذِمِ إِنْ مُوافِياً مُوفِّقُ مُرَافِياً رَاسَ كَامُرُان عَرِبَ الْمُونِيَ عَن الْامَقْتَا وَلا يَزِيْنُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ اللَّا حَسَارًا ﴿ قُلْ الرَّائِينُ مَنْ مُكَاءَكُمُ الَّذِينَ مَنْ عُونَ

كنزديك نارافتكى بى كوبرها تائ اوركافرول كے لئے أن كاكفر صرف خسارہ بى ميں اضافد كرتا ہے۔ آپ فرماد يجے كه تم جنہيں

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَرُوْنِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْرَضِ الْمُلَكُّمُ شِرْكُ فِي السَّمُوتِ آمُ التَّيْنَاكُمُ

الله كسوالكارت بوان كاحال بناؤ بجصة وكلا أنبول نے زمین كاكون ساحمه پیدا كیا آسانوں میں ان كاكوئي ساجھا ہے كیا ہم نے

كِتْبًا فَهُوْ عِلَى بِيِنَتٍ هِنْهُ بِلْ إِن يَعِلْ الظّلِمُون بَعْضُمْ بِعُضّا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 
يُنْسِكُ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضُ أَنْ تَرُوْلًا وَلَيْنَ وَالْكَاآلِ فَ الْمُسْكَهُمُا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ

آسانوں کواورز مین کورو کے ہوئے ہے کہ وہ کل نہ جائے اور اگر وہ کل جائیں تو اُس کے سواان دونوں کوکوئی بھی تھا منے والانہیں بلاشبہ

كَانَ حِلِيًّا غَفُوْرًا ۞

وہ حلیم ہے غفور ہے۔

کفرکا وبال اہل کفر ہی پر بڑے گا' کا فرآ پس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں آ سانوں اورز مین کواللہ تعالی ہی روکے ہوئے ہے

تفعیمیو: ان آیات میں اللہ تعالی کی صفت علم وقدرت کو بیان فرمایا ہے اور شرکوں اور کا فروں کی گرائی اور بدحالی بیان فرمائی ہے۔ اقبل تو بیفرمایا کہ اللہ تعالی کو آسانوں کی اور ذمین کی پوشیدہ چیز وں کاعلم ہے بینی جو چیز بین مخلوق کے علم سے غائب بیں وہ ان سب کو پوری طرح جانتا ہے 190 بیفرمایا کہ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے 190 بینی تم سے پہلے جو لوگ ذمین میں رہتے اور بستے تھے اُن کے بعد تہمیں بسادیا سارے انسانوں پر لازم ہے کہ میں ظیفہ بنایا ہے بینی تم سے پہلے جو لوگ ذمین میں رہتے اور بستے تھے اُن کے بعد تہمیں بسادیا سارے انسانوں پر لازم ہے کہ اس کا شکر اوا کریں اس کی ذات وصفات پڑاس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لا ئیں لیکن لوگ اکثر کفر افقیار کئے ہوئے ہیں۔ فکن کفر کو گئر نی اُن کو فرف کو افقیار کئے ہوئے ہیں۔ فکن کفر کو گئر نو گؤٹو کی نار افسالی بر ہے کہ ان کا رہان سے ناراض ہے اور جیسے جیسے یہ اور کا فروں کا کفر انہی کے حق میں مصر ہے جس کا سب سے برا اضرد ہیے کہ ان کا دہبان سے ناراض ہے اور جیسے جیسے یہ لوگ کفر میں آگے برجے ہیں برابر پروردگار عالم جل مجد ہی کا راضا تی برخ عین بین علی میں ہیں گرخواہ یہ بچھتے ہوں کہ ہم بردے نفع میں ہیں گرحقیقت ہیں برابر پروردگار عالم جل مجد ہی کا راضا فی کا باعث بنا چلا جارہا ہے۔

پھر فرمایا کہ میں جولوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنار کھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان سے دریافت کیجئے کہ ان کا کیا حال ہے آئیں جوتم نے معبود بنایا ہے ان میں کون می صفت دیکھر تھی ہے جس کی وجہ سے وہ ستحق عبادت بھے گئے؟ انہوں نے زمین کا کون ساحصہ پیدا کیا ہے؟ کیا آسانوں میں ان کا کچھ ساجھا ہے؟ اس میں سے کوئی بات نہیں ہے! زمین اللہ کی ہے جس پر رہتے سہتے ہو آسان اللہ کے ہیں جن کے نیچے زندگی گذارتے ہو کہ میں جن کے نیچے زندگی گذارتے ہو کہ میں بھے جائے ہوئے جن کر کی عبادت کرنا کون سے محمد ارکی ہے۔

سیرسب پھرجا ہے ہوئے پیروں کا جارہ ون کی بھداری ہے۔

افزائیڈنائم کِٹر افکان علی بیٹنی پینی ان کی ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی دلیل پر بیدلوگ قائم ہیں) یہ استفہام انکاری ہے مطلب بیہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی روسے شرک اختیار کرنے کو درست بھے ہیں۔ بہن الڈیڈوئ بھٹ الاعداد الاعداد الاعداد کی درست ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ بات بیہ کہ فالم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دھوکہ کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں لیعنی ایک دوسرے کوشرک پر جماتے ہیں اور تو حدید پرنہیں آنے دیے اور شرک میں فائدہ بتا تا کرایک دوسرے کودھوکہ دیے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہماری سفارش کریں گے۔

اس کے بعد اللہ جل شانۂ کی قوت قاہرہ ایک اور طریقہ پر بیان فر مائی اور وہ بیکہ اللہ تعالیٰ آسانوں کو اور زمینوں کو تھا ہے ہوئے ہے ان کی جو جگہ مقرر ہے وہاں سے نہیں ٹل سکتے (اپنے محور ہی میں رہتے ہیں) اور اگر بالفرض اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ دیں تو اُس کے علاوہ کوئی ان کوتھا منہیں سکتا 'آسان وزمین ای کی مخلوق ہیں اُس نے نُان کی جگہ مقرر فر مائی ہے کسی کو ان میں ذرا سے تصرف کا بھی اختیار نہیں ہے وہی اُن کی حفاظت فر ما تا ہے وہی ان کا مالک ہے اُن میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا بھی خالق و مالک ہے گھراس کے علاوہ دوسراکوئی ستحق عبادت کیے ہوسکتا ہے۔ اِن کا کان کولیڈا کے فور اُل بے شک وہ علی معاف کرنے والا ہے۔

آسان وزمین کے قامنے کی تشریح میں یہ جوعرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے جوان کی جگہ مقرر فرمادی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ نتقل نہیں ہو سکتے اس معنی کو لینے ہے آسان اور زمین کی حرکت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں رہتا وہ اس جگہ میں رہتے ہوئے واللہ تعالی نے ان کے لئے مقرر فرمائی ہے دونوں حرکت کرتے ہوں یا ایک متحرک ہو حسب ما یقول اصحاب الفلسفة القدیمة و المجدیدة بہر حال اللہ تعالی کی مقرر فرمودہ حد میں رہتے ہیں۔

قریش مکہ نے قسم کھا کرکہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آگیا تو ہم دوسروں سے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے 'پھر جب ڈرانے والا آگیا تومتکبربن گئے اور حق سے خرف ہوگئے

قضعه بي : قريش كمرشرك تفئ تجارت كے لئے شام جايا كرتے تھے دہاں نصار كى كا كومت تھى اور يہود يوں كا بھى انہيں كھام تھا جب أنہيں بي تا تلاك تي باللہ كا بين بي تا كا كر يہود ونصار كى اللہ كا بعث ہواں كے باللہ كا بين جود ونصار كى اللہ كا بين بيالہ كا بين بي بين كو كر ہمارے باس كو كى رسول آئے تو آئيں جلا ديا ہم اللہ كا تم كا اللہ علي تا كو كر ہمارے باس كو كى رسول آئے تو آئيں جلا اور نور جو كر ہمارے بي بي كو كى رسول اللہ علي تا تھا كہ كا بي تو تھا كہ ايان قول كر بيا كہ كا تك في بيا كہ كا تك كى اور تفرى كو اختيار كر ليا اور نفر تا تھي الكہ كى تھا كہ ايمان قبول كرنے كو التى تالك كا بيان قبول كرنے كو التى شان كے ظلاف بي كا تحرير ميں متول ہوئے اور سال اللہ علي تھا كہ ايمان فر ايا : وكر خود التى آئي اللہ اللہ تعلق كے بات اللہ تعلق كے بات اللہ تعلق كے خلاف برى مى تد برى كرتے ہوں كا وبال ان تد بير والوں ہى بر برتا ہے كا ور ماد كا وبال ان تد بير والوں ہى بر برتا ہے كو تا ور سال آئي و باللہ تعلق كے بارے بي تا كو بري تا ہم كا وبال ان تد بير والوں ہى بر برتا ہے كو تا ور سال کو يوں بيان فر مايا : وكر يَجي في الكر التي تي الكر التي تي الكر التي تا كى اور تو تھى اللہ و بيال ان تد بير والوں ہى بر برتا ہے كہ بوت والوں ہى بربرتا ہے كے بادر اس ميں بربرتا ہے اور اس كے بادرے ہيں بي جمل مشہور ہو گيا ہے : من حقو بنيو لاخيد فقد وقع فيد ۔ (جو تحق ادب بے بھائى كے لئے كواں كود وہ خوداى ميں بربرتا ہيں ہى مربرت ہو تا وہ دود وہ خوداى ميں گرے گا)

فَهُنْ يَنْظُرُونَ إِلَاسْنَتَ الْأَوْلِيْنَ (سوكيا وہ پرانے لوگوں كے دستور كا انظار كررہے ہيں) فَكُنْ يَعِكَ لِسُنَةَ اللهِ تَهُنْ يُلِكُ وَلَى يَعْدَ لِسُنَةِ اللهِ تَغُونِيلًا (اور آپ ہرگز الله كے دستور ميں مُنقل ہونا نہ پاكيں گے) وَكُنْ يَعْدَ لِسُنَةِ اللهِ تَغُونِيلًا (اور آپ ہرگز الله كے دستور ميں مُنقل ہونا نہ پاكيں گے الله تعالى كا بيد ستور ہے كہ كافروں پر عذاب ہوگا خواہ دنیا وآخرت دونوں ميں ہو خواہ صرف آخرت ميں ہوا اور ميرى تو م كو عذاب كا شخص ہوائى كوعذاب ہوتا ہے ايسانيس كہائيس چھوڑ كركى دوسرى تو م كو عذاب ہوجائے جو ستور ہوں اور وجہاس كى عناداور عذاب ہوجائے جو سيلے ہيں انظار كرنے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب ميں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار ميں بيٹھے ہيں انظار كرنے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب ميں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار ميں بيٹھے ہيں انظار كرنے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب ميں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار ميں بيٹھے ہيں انظار كرنے ہے

عذاب سے حفاظت نہ وجائے گی آنے والا عذاب آ کررہے گا۔

ٱوكَهْ يَسِيْرُوا فِي الْرَضِ فَيَنْظُرُ وَإِكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ وَكَانُوا اشْكَ مِنْهُمْ

کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو اُن سے پہلے تھے اور وہ اُن سے

قُوَّةً وَمَاكَانَ اللهُ لِيُغْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْمًا قَلِ يُرًا®

قوت میں بو سے ہوئے تنے اور آسانوں میں اورز مین میں اللہ کوکوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی بلاشبروہ جانے والا ہے قدرت والا ہے۔

وَلَوْ يُوَاخِنُ اللهُ النَّاسَ عِمَا كُسُبُوْ إِمَا تُرْكِ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابْتُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَّى آجَلِ

اورا گراللدلوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کامواخذہ فرمائے تو زمین کی پیٹ پر کی ایک چلے پھرنے والے کو بھی نہ چھوڑ ئے اور کیکن وہ ایک میعاد مقررہ تک

مُسَمَّى فَاذَاجَاء اَجَلَهُ وَفَالَ الله كَان بِعِبَادِه بَصِيرًا الله مَسَمَّى فَاذَاجاء اَجَلَهُ وَفَالله مبلت ديده الم عرجب أن كم مرده ميعادة جائ كاوالله عندول كود يكف والله

زمین میں چل پھر کرد کیھتے ہیں پھر بھی سابقہ اُمتوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے کو گوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما تا توزین کی پشت یر سی کو بھی نہ چھوڑتا

قضعه بيو: مكدوالے تجارت كيلئے شام كاسفار ميں جايا كرتے تھے داستہ ميں قوم ثمود كى برباد شدہ بستياں پر تی تھيں اور حضرت لوط عليه السلام كى قوم بستى (سدوم) كے پاس ہے بھى گذر ہوتا تھا اس لئے آئيس يا د دہائى فرمائى اور فرمايا كہ كيا يہ لوگ ز مين ميں نہيں چلے پھرے تا كہ ان لوگوں كا انجام د كھے ليتے جو اُن سے پہلے تھے بعنی جن قوموں پر عذاب آيا اور ہلاك كئے گئے ان كا حال آئيس معلوم ہے؟ ان كى آباد يوں كے نشان د كيستے ہوئے گذرتے ہيں پھر بھى عبرت حاصل نہيں كرتے اور عبرت كے مزيد بات يہ كہ دہ لوگ ان سے قوت ميں بر ھے ہوئے تھے جب دہ ہلاك كردئے كيستے اور تو سے تھے جب دہ ہلاك كردئے كے قوان كى تو بستى ہى كے قوان كى تو بستى ہوئے تھے جب دہ ہلاك كردئے كہ توان كى تو بستى ہى ہوئے تھے جب دہ ہلاك كردئے كے توان كى تو بستى ہى كيا ہے۔

وَمُاكِنَانَ اللهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ مَنْيَ مِنْ المَهُ وِفِ التَّهُونِ وَلا فِي الْدُرْضِ اور الله تعالى كو پورى بورى قدرت ہے جو جا ہے كرے اور جے جا ہے عذاب دے آسانوں اور زمین میں اسے كوئى چز عاجز نہیں كرسكتی۔

اَنَهُ کَانَ عَلِیْماً قَالِیْماً (بلاشبروه بزی علم والا ہے بزی قدرت والا ہے) کوئی شخص یا کوئی جماعت بین سمجھے کہ اسے ہمار نے کرتو توں کاعلم نہیں ہے اور یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتا' وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اُس کی گرفت سے بچ کرکوئی کہیں نہیں جاسکا۔

سورت کے ختم پر فرمایا کہ اللہ تعالی عذاب دیے ہی جلدی نہیں فرما تا و دنیا ہیں اوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے کفری وجہ سے بربادی کے حق ہیں اگر اللہ تعالی ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑے کیکن اس کے بہال تا خیر ہے اور ڈھیل ہے اس نے جواجل اور میعاد مقر رفر مارکھی ہے جب وہ آئے گی تو عذاب آجائے گا۔اور کوئی شخص بیٹ سے کہ کتنے کا فرگذر گئے اور کمتوں نے برعملی کرلی اُن سب کی فہرست کہاں ہے اور ہرایک کا مواخذہ کیے ہوگا ، جوش ایسا خیال کرتا ہے بیاس کی جہالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالی شائد اپنے ہر ہر بندہ کود یکھا ہے اور سب پھھاس کے علم میں ایسا خیال کرتا ہے بیاس کی جہالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالی شائد اپنے ہر ہر بندہ کود یکھا ہے اور سب پھھاس کے علم میں ہے جب مقررہ میعاد آجائے گئے اُن اللہ کان بعبادہ بھور آگا۔

اس جب بہ مقررہ میعاد آجائے گی اپنے علم کے مطابق سزادے دے گا۔ اس کوفر مایا: کی ذکر اللہ ہے ا

یہاں جو بیاشکال ہوتا ہے کہ زمین کے باشندوں میں سب کی ہلاکت ہوگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی وہ ہلاکت موگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی وہ ہلاکت میں کیوں شریک کئے جائیں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے تکویٹی قانون کے مطابق ہلاک تو سیحی ہوں گے لیکن قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی تو م پر عذاب نازل فرما تا ہے تو جو بھی لوگ وہاں موجود ہوں ان سب کو عذاب پہنچ جاتا ہے پھر اپنے اسے اعمال کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ (رواہ البخاری ص۱۰۵۳)

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا ایک فشکر کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے آئے آئے گاجب وہ میدان میں ہوں گے تواق ل سے آخر تک سب کوز مین میں دھنسادیا جائے گا میں نے عرض کیایا رسول الله اول سے آخر تک سب کو کیسے دھنسادیا جائے گا حالا نکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جوخرید وفروخت کے لئے نکلے ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اُن میں شامل نہ ہوں گے آپ نے فر مایا کہ دھنسائے تو جا کیں گے سب ہی پھر اپنی این نیت پر اُٹھائے جا کیں گے سب ہی پھر اپنی این نیت پر اُٹھائے جا کیں گے۔ (رواہ البخاری جام ۲۸۳)

کہیں لکھاتو نہیں دیکھالیکن اللہ تعالی کی رحمت کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لئے یہ ہلاکت باعث اجروثو اب ہوگی اور محض ایمان واعمال صالحہ پر جواجر ملتا ہے اس مجموعی عذاب میں شامل کئے جانے کی وجہ سے مزیدا جرطے گا اور اس تکلیف کوستقل تو اب کا سبب بنادیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

> وهاذا اخر التفسير من سورة فاطر في السّابع من ايّام ربيع الاوّل <u>١٤١٧ من</u> الهجرة النّبوية على صاحبها الصلوة والتحيه



# آ پاللدتعالی کے رسول بین قرآن اللدتعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تا کہ آپ اُن لوگوں کو بہلیغ کریں جن کے باپ دادوں کے باس ڈرانے والے بیں آئے

جولوگ آپ کی رسالت کے منکر تھے اور قر آن کریم کوجی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانے تھے اُن لوگوں کی تروید

کرتے ہوئے قرمایا: تَنْوَیْلُ الْعَیْنِیْ الْتَحِیْمِ آس میں مصدر مفعول مطلق ہے جو نَوْلُ کی کتاب نہیں مانے تھے اُن لوگوں کی تروید

فرمایا کہ یہ قرآن الی ذات پاک کی طرف ہے اُتا را گیا ہے جوز بردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اَلْعَوٰیُو فرما کر بیہ

بنا دیا کہ منکرین چین سے نہیٹے میں ٹارنہ ہوں جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ باعزت ہے غلبوالا ہے اور انکار پرسزا

ویٹے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور اَلْس وین بالم بی بتلا ہونا ہی ٹیس ہودیرلگ رہی ہے وہ اُس کی شان رحمت کا
مظاہرہ ہے اس دیر لگنے سے بیت جھیں کہ عذاب میں بتلا ہونا ہی ٹیس ہے۔

المنزد و المنزد و المال 
عرفر مايا لَقَنْ حَتَّى الْقَدُولُ (الأية) جبرسول الشَّقِيلَة اللَّه كرت تصوَّوه آپ كى تكذيب كرت تع

اورا آپ کی بات نہیں مانتے تنے اس سے آپ کورنے ہوتا تھا اللہ تعالی نے آپ کوسلی دی کدان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو پھی ہے لیتن ان کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ عذاب میں جائیں گے۔ تکوینی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے لہٰذا آپ کارر سالت انجام دیں اور ان کے انکار اور عناد سے دلگیر نہ ہوں۔

اس کے بعد منکرین کے ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا <u>اِتَّناجِعُلْنَا فِیْ اَعْنَاقِعِهِمْ</u> (الایمة) کہم اُن کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے بیطوق ٹھوڑیوں تک ہیں (اور ہاتھ بھی اوپر ہی ان طوقوں میں بندھے ہوئے ہوں گے )لہٰذا ان لوگوں کی کیفیت الیی ہوجائے گی کداُن کے سراُوپر ہی کواشھے ہوئے رہ جائیں گے بنچے کونہ جھکا سکیں گے۔

علامة قرطبی (جلدهاص ۹) نے بعض حضرات سے آیت کا بیمفہوم نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل کفر کے ساتھ یہ معاملہ دوز خ میں ہوگا اور سور ق المون کی آیت کریمہ افز الرعفل فی اعتبار قبیل کے استدلال کیا ہے بظاہر یہ رائے تھیک ہے اس میں مجاز اور تمثیل کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا۔

آیات بالاکاشان نرول: اورصاحب دوح المعانی نے بحوالہ دلائل النہ قاحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک دن (مجدیس) بلندآ واز سے قرآن مجید پڑھ رہے تے قریش کمکواس سے تکلیف ہوئی وہ لوگ جمع ہوگرآپ کے قریب آئے تاکہ آپ کو پکڑلیس لیکن اللہ تعالی کی طرف سے خوداُن کی پکڑ ہوگئ اُن لوگوں کے ہاتھ گردنوں تک پہنچ کرجام ہو گئے اور نظر آتا بھی بند ہوگیا۔ جب بیا حال ہوا تو نبی اکرم علیہ ہے سے عرض کیا کہ ہم آپ کواللہ تعالی اور رشتہ داری کے واسط دیتے ہیں دُعا کے جماری مصیبت دور ہوجائے آپ نے اُن کے لئے دعا کر دی جس سے اُن کی وہ حالت ختم ہوگئی اور یکن وہ کا اور یکن وہ کا اور یکن وہ حالت ختم ہوگئی اور یکن واللہ کی بند ہوگیا۔

اس تصدیمی بیتصری ہے کہ جب اُن لوگوں نے آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اُن کی بیرحالت ہوئی کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے چیک کررہ گئے۔اگر دنیا میں بھی ایساواقعہ ہوا ہو جوحضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہےاور آخرت میں اس سے بڑھ کر ہوجائے تو اس میں کوئی منافا ہنہیں ہے۔

صاحب روح المعانی نے ایک بیقصہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن ابوجہل نے پھر اٹھایا تا کہ آپ پرحملہ کرئے آپ نماز
پڑھ رہے تھے ابوجہل کا ہاتھ گردن تک اٹھا اور وہیں جا کر چپک گیا' وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا' کیا دیکھتے ہیں کہ پھر
اُس کے ہاتھ میں اور اس کا ہاتھ گردن سے چپکا ہوا ہے اُن لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کا ہاتھ گردن سے
چھڑ ایا' پھر اُس پھڑکو نی مخز وم کے آ دمی نے لے لیا جب وہ رسول اللہ علیات کے قریب پنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آ نکھ کی
روشی ختم کردی وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھی اُسے نظر نہ آ رہے تھے اُنہوں نے آ واز دے کرائے اپنے پاس بلالیا' اب
تیسر افتحض اُٹھا اُس نے پھڑ لیا اور یوں کہتا ہوا چلا کہ ہیں اُن کا سر پھوڑ دں گا' تھوڑ اسا چلا تھا کہ فورا ایر حیوں کے بل پیچھے
لوٹا یہاں تک کہ گدی کے بل گر پڑا کس نے کہا ارے بھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بہت بڑا حادثہ ہوگیا وہ یہ کہ میں جب اُن
کے قریب گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑا اوزٹ ہے ایسا اوزٹ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا' یہ اوزٹ جیر نے پھوڑ تا

یقصد کھے کرصاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ (اگراس قصے کوسب نزول مانا جائے تو) طوق ڈالنااور آ کے پیچھے آثر بن جانا پیسب استعارہ ہوگا یعنی وہ نیزوں مملہ کرنے والے پیچھے ہٹ کے اور مملہ نہ کرسکٹا یہ بہر ہوگئے جیسے کسی کا ہاتھ گردن سے بندھ جائے اور آنکھوں کی روثنی چلی جائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے ان کو ایمان لا نانہیں ہے بعنی بیلوگ آپ کے انذار کا اثر نہلیں گئے جولوگ انذار کا اثر نہلیں گئے جولوگ انذار کا اثر نہلیں گئے جولوگ انذار کا اثر اندار کا اثر نہلیں گئے جولوگ اندار کا اثر اندار کا اثر اندار کا مراج ہے جو تق بات سنتے ہیں اور فسور حق کے بعد تق کو مان لیتے ہیں: ھللا عملی احد القولین ۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مین اندار کی بعدہ ۔جووہ بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں وہ رحمان کورجل بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ہیں نافر مانی اور تقصیراور کوتا ہی کے سبب سے اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہیں۔

فَبُوْتُونُهُ بِمَغُفِدُو وَ كَبُرِكُونِيهِ (سواس فَحْص كومغفرت اوراجركريم كى بشارت درو) إِنَّا اَ مَنْ الْمُوتْق (الأية) بلاشبه بم مُردول كوزنده كريس كے اور بم أن كة فاركيني الحصاور برے اعمال كولكور بي جووه آ كے بيج رہ بيں اور

ہم نے ہر چرکوواضح کتاب بعن لوح محفوظ میں پوری طرح محفوظ کردیا ہے۔

لفظ 2 الحاکمة التھے برے تمام اعمال کوشائل ہے اور اعمال کی بجائے افاد کا لفظ لانے میں بیکھتے کہ جس کسی نے کوئی ایساعمل کیا (اچھا ہویا برا) جس کا اتباع بعد کے آنے والے لوگ کرتے ہیں اور جس سے نفع عاصل کرتے رہے ہیں وہ بھی اس کے عوم میں واخل ہوجائے جواپی نماز خود پڑھی یا قرآن مجید کی تلاوت کی اس کا ثواب قو ملتا ہی ہے کیکن اگر کسی کونما زسکھا دی قرآن مجید پڑھا دیا نماز پڑھنے والوں کے لئے مسجد بنا دی کوئی ویٹی کتاب لکھ دی تو بیسب آٹار میں شامل ہے جب تک فیض جاری رہے گا تو ابھی ملتارہے گا۔ یہی عال مصینوں بوعوں اور بری رسوم کے جاری کرنے کا ہے جس کسی نے یہ چیزیں جاری کردیں بعد میں مگل کرنے والے گئا ہوں میں ان کا جاری کرنے والل بھی شریک رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹک اُن چیزوں میں جومومن کوموت کے بعد پیچی ہیں یعنی اُس کاعمل اور اس کی نیکیاں اُن میں ایک تو علم ہے جے اُس نے عاصل کیا اور پھیلایا اور اولا وصالح ہے جے چھوڑ گیایا قرآن ور شیص چھوڑ گیایا مسافر خان تعمیر کر گیایا نہر جاری کر گیایا اپنے مال سے زندگی میں اور شدی کے ذمانے میں ایساصد قد نکال کیا جومرنے کے بعداس کو پہنچتا ہے۔ (رواہ ابن ماجی ۲۲)

رسول الشعطی کا بھی ارشاد ہے کہ جس کی نے اسلام میں کوئی اچھاطریقہ جاری کیا تو اُسے اُس کا تو اب ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس بھی کوئی کی نہیں کی جائے اور اس کے بعد جولوگ اس بھی کوئی کی نہیں کی جائے گی ۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کیا اُسے اُس کا گناہ ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس طریقتہ بھی کی ۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کیا اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے پچھ کی نہی جائے گی۔ (رواہ مسلم) کریں گے اُن کے مل کا گاناہ بھی اُن کے محرم میں مساجد کو جانے آنے کے نشان ہائے قدم کو بھی شار کیا ہے جھڑت جا بر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ مجد نبوی کے آس پاس جگہیں خالی ہوگئی تو قبیلہ بوسلمہ نے ارادہ کیا کہ اینے دور

والے گھروں کوچھوڑ کرمسجد نبوی کے قریب آباد ہوجائیں رسول اللہ عظیمے کو اُن کے اس ارادہ کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ اے بن سلمتم اینے گھروں ہی میں میر میر میر میر میر میر کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ (مشکلوۃ المصابیح ص ۱۹۸ ازمسلم) وَاخْرِبْ لَهُمْ مِنْ ثُكُلُ أَصْعِبُ الْقَرْيَةُ إِذْ جَآءِهَا الْمُرْسِلُونَ شَادُ أَرْسُلْنَآ النّهِمُ اور آپ اُن کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان سیجئے جبکہ اُن کے پاس رسول آئے جبکہ ہم نے اُن کے پاس اثْثَيْنِ فَكُذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِعَالِثٍ فَقَالُوَّا إِنَّا إِلَيْكُمْ فُمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ إِلَّا دوپیامبرول کو پھیجاسونہوں نے انہیں جھٹلادیا چرہم نے تیسر سے سول کے ذریعہ اُن کیفتو یت میان تیوں نے کہا کہ بمتم تباری طرف بھیج کئے ہیں۔ اُن اوگوں نے کہا کہ بَشَرُ مِّ فَكُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمُنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ اَنْتُمْرِ إِلَّا قَكْنِ بُوْنَ ﴿ قَالُوْارَ بُنَا يَعْلَمُ تم قوہاری ای طرح کے دی مواوردس نے کچھ بھی ناز لنہیں کیاتم تو جھوٹ ای بول دے ہو انہوں نے کہا بااشریہ بات واقع ہے کہ ہم تباری طرف بھیج کے ہیں اِتَّا َالِيَكُمُ لِمُرْسَلُوْنَ @وَمَاعَلَيْنَا إِلَا الْبِلْغُ الْمُيْنِيُنْ ®قَالُوْلَ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَيِنَ لِيَمْ اور مهاری در داری مرف یجی ہے کہ کھول کربات پہنچادیں سان اوگوں نے کہا کہ بے شک بم احتہیں منحق بیجے ہیں اگر تمہاز نہ آئے تو ہم تہمیں پھڑ مار مادکر ہلاک کردیں گے تُنْتَهُوْ النَّرُجُمَتَكُمُّرُ وَكَيْمَسَّتُكُمُّ مِنَّاعَنَ ابْ البِيْمُوقَ الْوَاطَآبِرُكُمْ مَعَكُمْرُ ابِن اور ہماری اطرف سے تمہیں ضرور در درناک تکلیف بہنچے گی۔ اُنہوں نے کہا کہ تبہاری خوست تبہارے ساتھ ہے کیا اس بات کوتم نے خوست مجھ لیا کہتم کو ذَكُرُوتُمُ بِلُ انْتُمْ فَوَمُرُمُّسِرِفُونَ® نصیحت کی گئ بلکہ بات سیے کتم مدے بر درجانے واللوگ ہو۔

# ايكستى ميں پيامبروں كا پہنجنا اور تى والوں كامعاندانه طريقة ريفتگوكرنا

 ے تم اللہ تعالی کے پیغمبر بنائے گئے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی ہے ہم اسے نہیں مانے 'ہمارے نزدیک تورخمن نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا' تم جوید دعویٰ کررہے ہو کہ ہم اللہ تعالی کے بیسیجے ہوئے ہیں یہ جھوٹ ہے۔

اُن تیوں حضرات نے کہا کہ تم مانویا نہ مانو ہادارب جانتا ہے کہ ہم ضرور ضرور تہماری طرف بھیج گئے ہیں تہمارے مانے نہ ہم نتیجہ کے مکلف نہیں ہیں ہماری ذمداری صرف آئی ہے کہ خوب اچھی طرح واضح طور پر بیان کریں ماننا نہ مانیا تہمارا کام ہے بہتی والے کہنے لگے کہ تہمارا آ نا تو ہمارے لئے منحوں ہوگیا ایک تہمارا نے انہ مانے کہ اندر دو فرقے ہو گئے کوئی تہمارا خالف اور منکر ہے اور کوئی تمہارا موافق ہے (اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اُن کو گؤں تہماری ور مایا کہ اُن کو گؤں تہماری ور میں ہم تہمیں گؤں کہ منظم کوئی ہم پھروں کے مار مار کرختم کردیں گئے ور ایک میں بھی کے مار مار کرختم کردیں گئے اور اس کے علاوہ بھی ہم تہمیں شخت تکلیف پہنچا کیں گے۔

اُن تیوں حضرات نے آخر میں فرمایا بل اُن تیز قور مُسر فون بلکہ بات بہے کہ تم حدے آگے بڑھ جانے والے موتمها راحدے آگے بڑھ باان چیز وں کاسب ہے جنہیں ہماری آمدی نحوست بتارہ ہیں۔

یادر ہے کہ اسلام میں نحوست کوئی چیز نہیں ہے تینوں حضرات نے جویدفر مایا کہتمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے یہ ان کے جواب میں علی سبیل المشاکله فرمایا کفر کی وجہ سے جوان لوگوں کی پچھ گرفت ہوئی تھی اُسے انہوں نے نحوست بتادیا تینوں حضرات نے ان کے الفاظ ان پرلوٹا دیئے دسول اللہ عظیمت نے فرمایا ہے المطیر قشر ک لیمنی بدشگونی شرک ہے (مشکلو قالمصابح ۳۹۳)

وَجَاءَ مِنْ اقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَقَوْمِ البَّعُوا الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ البَّعُوا مَنْ

اور ایک شخص اُن شہر کے دور والے مقام سے دوڑتا ہوا آیا' اُس نے کہا کہ اے میری قوم ان فرستادہ آ دمیوں کا اتباع کرو

لَاينَّئُكُمُ اَجُرًا وَهُمُ مُّهُمَّدُ وَنَ وَمَالِي لَا اَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَفِي وَالِيَّاءِ تُرْجَعُونَ ®

يا وكول كى راه پرچلوجوتم كى أجرت كاسوال بيس كرتے اوروه خودراه بدايت پر بيس اور ميرے پاس كون ساعذر ب كديس اس كى عبادت شكروں

ءَ الْخِذُ مِنْ دُوْنِهَ الْهُرَّ الْهُ يُرِدُنِ الرَّحْمْنُ بِخُيْرِ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَل ں نے مجھے پیدافر مایا اورتم سب کوای کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔کیا میں اُس کے سواا یے معبود مان لول کدا گر رحمٰن مجھے کوئی ضرر پہنچانا جا ہے يُنْقِذُونِ ﴿ إِنَّ اِذًا لَكِنْ صَلَالٍ مُبِينٍ ۞ إِنَّ امَنْتُ بِرَتِكُمْ وَالْمُمُعُونِ ۞ قِيْلَ ادْخُلِ توان كى سفادش جھىذرائجى كام نىدىسادرىندە جھے بچاسكىن اگرىيس ايساكرول قو صرخ گراى شى جاپزد نگابيشك شرىتىبار سىدىپ پايمان لاچكاسىتىم مىرى بات سنوساس سے كہا كميا كە الْجِنَّةُ وَالْ يَلْكِيْتُ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ فِيهَاغَفَرْ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَيْنِ مِنَ الْهُكُرُمِيْنِ ® جنت میں داخل ہوجا وہ کہنے لگا کہ کاش میری تو م کوبیہ بات معلوم ہوجاتی کہ میرے پروردگارنے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت بندوں میں ثال فرمادیا۔ وَمَّأَ أَنْزَلْنَاعَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَآءِ وَمَأَكْنَا مُنْزِلِيْنَ ۗ إِنْ كَانَتُ اور ہم نے اس کے بعد اُس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور ند ہم اتار نے والے تھے۔ نہیں تھی لِاحَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خَامِلُ وْنَ® لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَالْتِيْهِ مُرْضُ رُسُولِ گر ایک چخ سو وہ بچھ کر رہ گئے۔ افسوں ہے بندوں کے حال پڑ جب اُن کے پاس کوئی رسول اِلْاَ كَانُوْا بِ٩ يَسُتَهُزِءُوْنَ ٥ اَكُمْ يَرُوْا كَمْرَاهُ اَلْمُنَا قَبْلُهُ مُرِّمِنَ الْقُرُوْنِ الْمُمُ الِيُهِمْ آیاتوانہوں نے ضروراس کا فداق بنایا۔ کیانہوں نے بیں دیکھا کہ ہم اُن سے پہلے بہت کا متیں ہلاک کریکے بیں بےشک وہ اُن کی طرف واپس ڵٳڽۯڿؚۼؙٷڹۛٷٳڹڴؙڷؙۣ۠ڷڰٵڿۘؽۼ۠ڒۘڷڹڹٵۿؙڿ۬ۯۏڹۿ نہیں ہول گے۔ اور بیسب مجتمع طور پر ہارے پاس ضرور عاضر ہول کے

> مذکورہ ہی کے باشندوں میں سے ایکٹی کا بیامبروں کی تصدیق کرنااورستی والوں کوتو حید کی تلقین کرنا

قف مدبی : تیون حفرات بستی والون کو ہدایت دے رہے تھا وروہ لوگ ان حفرات سے اُلچھ رہے تھا ور یوں کہہ رہے تھے کہ تہما را آنا ہمارے لئے خوست کا سبب ہے یہ باتیں ہوئی رئی تھیں کہ ایک شخص اُس بستی کی ایک جانب سے جو بہت دورتھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اُس نے نتیون حضرات کی تائید کی اور بستی والوں سے کہا کہ اے میری قوم یہ حضرات محکے فرمارہ ہیں نیدواقعی اللہ تعالی کی طرف سے بھیج ہوئے ہیں تم ان کی بات مان لواوران کا اتباع کر وئید حضرات ایک تو اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہیں تم ان کی بات مان لواوران کا اتباع کر کی معاوضہ کا سوال نہیں کرتے تیسرے یہ خود ہدایت پر ہیں ان کا عمل ان کے تھیج ہوئے ہیں دوسر ہے تم یہ کی معاوضہ کا سوال نہیں کرتے تیسرے یہ خود ہدایت پر ہیں ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہے۔ (لہٰذا ان کا اتباع تم پر لازم ہے)

یہ باتیں کہدگرا سمحض نے اُن لوگوں کوعبادت خداوندی کی دعوت دی اورائے اوپر بات رکھ کرکہا کہ کیا وجہ ہے کہ

میں اُس ذات پاک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس میں بیہ بتادیا کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے جب پیدا فر مانا استحقاقِ عبودیت کی دلیل ہوا تو ضروری ہے کہتم بھی اللہ بی کی عبادت کرومیں بھی اُسی کی عبادت کرول اُسی کی اُسی کی عبادت کرومیں بھی اُسی کی طرف اوٹا یا جاؤں گا اُنہیں کہا بلکہ والیہ و توجہ و کی اور میں اُسی کی طرف اوٹا یا جب نے پیدا کیا تو اس کی عبادت چھوڑ نایا دومرول کو اس کی عبادت چھوڑ نایا دومرول کو اس کی عبادت چھوڑ نایا دومرول کو اس کی عبادت جس نے پیدا کیا تو اس کی عبادت چھوڑ نایا دومرول کو اس کی عبادت میں شریک کرنا ہے تو الکل ہی جمادت اور بیوتونی کی بات ہے۔

چونکہ اس بہتی کے لوگ مشرک تھاس کئے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے اُس شخص نے مزید کہا: عَالَیْمَانُ دُونِلَهَ اِللَّهُ ﴿ الْآیسنِین ) (کیا میں اپنے پیدا کرنے والے کے علاوہ دوسرے معبود تجویز کرلوں) یہ جوتم نے اُس کے سوامعبود بنا رکھے ہیں وہ تو بالکل ہی برحقیقت ہیں اگر رحمٰن تبارک و تعالی مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو یہ اُس کی بارگاہ میں سفارش کر کے میری کوئی مد دنہیں کر سکتے اور نہ خود مجھے اس ضرر سے چھڑ اسکتے ہیں 'یعنی نہ تو یہ شفاعت کے اہل ہیں اور نہ خودان میں کوئی قوت اور طاقت ہے اگر رحمان جل مجد ہ کو چھوڑ کر دوسر سے معبود بنالوں تو میں کھلی گر اہی میں پڑجاؤں گا۔ (بیسب با تیں اُس دور سے آنے والے آدی نے اپنے اوپر کھر کہیں اور انہیں بتادیا کہتم لوگ مشرک ہو کھلی گر اہی میں ہواور خالق جل مُحد ہے کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہووہ تہ ہیں کہ بھی نفونہیں پہنچا سکتے )۔

اس کے بعداس شخص نے اپنے دین تو حید کا کھل کراعلان کردیا کہ اِنی امنٹ بِوَیکُو کی اُمکٹونِ (بلاشک وشبہ میں مہارے رب پرائیاں کے ایم میرے اس اعلان کوئ لو) اس اعلان میں بِوَیِنی نہیں کہا بلکہ بِوَیِکُو کی اُمکٹونِ (بلاشک وشبہ میں مہارے رب پرائیاں کے آیا کہ میں جوئی میں عبادت ہے دوسرے بیتایا کہ آئی کی طرف واپس جاؤگ تیسرے بیتایا کہ تم آئی کی طرف واپس جاؤگ تیسرے بیتایا کہ تم محلی ہوئی گراہی میں ہواور بیسرے بیتایا کہ تم محلی ہوئی گراہی میں ہواور بانچویں بیتادیا کہ تم محلی ہوئی گراہی میں ہواور بانچویں بیتادیا کہ میں نے بہی دین اختیار کہا ہے کہ صرف ای کی عبادت کروں تم بھی بیدین اختیار کرلو۔

معالم التزیل میں لکھاہے کہ جب اُس محض نے بیہ باتیں کہیں تو وہ لوگ یکبار ہی اُس پر بل پڑے اور اُسے قل کر دیا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اُسے پاؤں سے اتنار وندا کہ اسکی آ نتیں نکل پڑیں۔

قِیْلَ الْمُعَیٰ الْمُوبَاتِ الله تعالی نے اُس کوامیان اور دعوت توحید اور شہادت کا انعام دیا اور الله تعالی کی طرف سے اعلان ہوا کہ جنت میں داخل ہوجا۔

قَالَ يُلَيِّنَ قَوْمِیْ يَعُلَمُوْنَ بِهَا عَفُرُ لِی رَبِّ وَجَعَلَیٰ مِنَ الْمُکْرُمِیْنَ جنت میں داخل ہوکراس شخص نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میری قوم کو اس کا پیتہ چل جاتا جومیرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور جو مجھے معزز بندوں میں شامل فرمایا (پیہ بات اُس نے آرز و کے طور پر کہی کہ میری قوم کو اللہ کے انعام واکرام کا پیتہ چل جاتا تو وہ بھی مسلمان ہوجاتے)

معالم النزيل ميں يہ بھى لكھا ہے كہ جب بتى والوں نے أس آدى كولل كرديا جوستى كے آخروا لے حصد سے آيا تھا تو الله تعالى نے أن پرعذاب بھے ديا۔ حضرت جريل عليه السلام كوأن كے ہلاك كرنے كا تھم ديا انہوں نے وہاں زور سے ايك جيخ مارى جس كى وجہ سے وہ سب لقمة اجل بن گئے ان لوگوں كى ہلاكت كے بارے ميں فرمايا: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى تَوْفِيهِ مِنْ بَعْدِيهِ مِنْ بُعْدِيهِ مِنْ جُنْدِي فِنَ الدّيكم أَوْ وَمُمَ الْمُنْ الدّيكم أَوْ وَمُمَ النّه كُمْ أَوْلِيْنَ وَإِنْ كَالْتُ الْاَحْسَدُمَةً وَاحِدُةً وَلَا اللّه مُؤْلِدُنَ وَ اور جم نے اس فضى مِنْ بُعْدِيهِ مِنْ جُنْدِي فِنَ الدّيكم أَور جم نے اس فضى

کی قوم پراس کے بعد آسان ہے کوئی لیکر نازل نہیں کیااور ہم لیکر کے نازل کرنے والے نہ تھے وہ تو صرف ایک چیخ تھی سو
اچا بک وہ بچھ کررہ گئے ) بینی نہ کورہ بہتی والے جو ہلاک کئے گئے اُن کی ہلاکت کے لئے ہمیں کوئی لیکراور جماعت ہمیرہ
سیجنے کی ضرورت نہیں تھی بس ایک چیخ ہی کے ذریعے ہلاک کردیئے گئے۔ اس میں عبرت ہے دوسرے منکرین و مکذیین
کے لئے 'کوئی فردیا جماعت یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے انتقام نہیں لے سکتا اگر وہ انتقام لینا چاہے گاتو العیاذ باللہ اُسے
دشواری نہ ہوگی نہ اُسے کوئی لیکٹر بھیجنا پڑے گا۔ وہ تو قادر مطلق ہے' اُس کے صرف نحن کی نے خطاب سے سب پھے ہوجا تا ہے
جوچیج بھیجی اُس کی بھی ضرورت نہ تھی لیکن عکمت کا نقاضا یہ تھا کہ انہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کردیا جائے' ایک چیخ آئی
اور یہ لوگ بچھے ہوئے رہ گئے' ہڑے غرور اور طمطراق میں بھرے ہوئے شے نہ خود رہے نہ جماعت رہی نہ غرور رہا' بالکل
ایسے ہوگئے جیسے آگ کسی کلڑی کو بچھا کر را کھ بنادے۔

قَدِّلُ الْمُعْلِى الْبِهِ عَلَى الْبِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَامِ معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ بلاحیاب کتاب جنت میں داخل ہوں گے اس فخص کو انہیں میں شامل فرما دیا اور اُسے مزید بیفضیلت دی کہ دقوع قیامت کا انظار نہیں کیا گیا ابھی ہے جنت میں داخل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بیکوئی بعیر نہیں ہے۔ کہ ما قبال النب می صلّی اللہ علیہ و سلّم لقد دایت رَجُلا یتقلّب فی الجدّة فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی النّاس. (رَواه مسلم ۳۲۸) (جیما کہ حضورا کرم الله اللہ نہ نہرت دیکھا جس نے راستہ سے کہ حضورا کرم اللہ فی دینے والا درخت کا ٹا)

اوربعض حفرات نے قِیْل اُدُخُل الْجِنَاةَ کا مطلب بیلیا ہے کہ اس مے مض بثارت دینا مقصود ہے اور جنت کا داخلہ قیامت کے دن اپنے وقت پر ہوگا اُگر بیقول مرادلیا جائے قال کیلیٹ قورٹی یکٹلکون کامطلب بیلیا جائے گا کہ موت کے بعد ہی برزخ میں جوسن سلوک ہوا اُسی سے متاثر ہوکر اُس نے یہ بات کہی۔ وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ

اور وَهَاكُنَا لَمُوْلِيْنَ كَامطلب بيب كمفركوره بستى كے ہلاك كرنے كے لئے ہم فرشتوں كوأ تارنے والے نہيں تھے كيونكه بميث الله تعديب اور ہلاكت كے لئے فرشتے نہيں آتے الله تعالى بھى فرشتوں كوا تارد بيتے ہيں جيسا كه غزوة بدر ميں فرشتے تازل كئے گئے اور بھی نہيں اتارتے مختلف طريقوں سے ہلاك كيا گيا۔

قال صاحب الروح (ج٣٣٥) والظّاهران المراد بهذا الجند جند الملّنِكة اى ما انزلنا الهدلاكهم مَلْنِكة مَن التَهَا وَمَاكُنَا مُزْلِينَ وَمَا صح فى حكمتنا ان ننزّل الجندلا هلاكهم لما انا قدرنا لكلِّ شَىء سبًا حيث اهلكنا بعض من اهلكنا من الامم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم بالخراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك فى الانتصار لك من قومك وكفينا امرهؤلاء بصيحة ملك صاح بهم فهلكوا . لينى ان ذلك الرجل فوطب بذلك. (صاحب تغيرروح المعانى فرماتي بين ظاهريه بكال شكر عمراوفر شتول كالشكر مي يعنى بم فرشة اتار في والحيد على الاكرف ك ك تأسيل المارك علمت بين ان كى بلاك كرف ك ك آسان عورشة في الائت ك ك في الائت ك ك في المات من المائل على المائل على المائل على المائل على المائل على المائل المائل على المائل عن المائل على المائل في المائل على المائل المائل على المائل على المائل على المائل على المائل على المائل المائل على المائل على المائل المائل على المائل على المائل على المائل المائل على 
ہلاک کیا بعض کو چینے سے بعض کوز مین میں دھنما کر بعض کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا فرشے نہیں اتارے کین اب یہ تیری قوم میں تیری مدد کیلئے فرشتوں کا اتر نا تیری خصوصیات میں سے ہے۔ اور ہم نے ان کے لئے ایک فرشتہ کی چیخ کو کافی کردیا فرشتے نے چیخ ارسی اور بیسب ہلاک ہوگئے۔ یعنی اس آ دم سے خطاب کر کے بیکھا گیا )

الشراع علی الحبالا (افسوں ہے بندول کے حال پر) بیان القرآن میں لفظ ''حرت'' کا ترجمافسوں سے کیا ہے' لفظ حسرت وہاں استعال ہوتا ہے جہال کوئی نفع مند چیز فوت ہوجائے اوراس پر ندامت اور شرمندگی ہونے گئے۔ چینکہ فاست باری تعالی کے لئے اصلی معنی میں حسرت ہونا محال ہے اسلئے افسوس سے ترجمہ کیا گیا ہے' کین احقر کواس میں بھی اشکال ہے کیونکہ افسوں سے بھی الشتعالی کی ذات پاک بلندو برتر ہے' صاحب روح المعانی نے اس موقع پر متعددا قوال افقل کے جین کہ حسرت کرنے والے کون بین اور العباد کون بین برحرت کی ٹی پھرایک قول بیکھا گیا ہے، و جوز ان مقل کے جین کہ حسرت کرنے والے کون بین اور العباد کون بین برحرت کی ٹی پھر چندسطر کے بعد کہ اگلے ہو جوز ان الشد تعالی کی طرف سے مجاز اعلی استعظام ماجنوہ علی انفسہ ہے۔ (اور ہوسکتا ہے کو چوز ان الشد تعالی کی طرف سے مجاز اعلی معاق الم کرنے کے لئے ) پھر چندسطر کے بعد کہ انفعل ای بنا الشداء کی طرف سے مجاز امون کے جرم کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے ) پھر چندسطر کے بعد کہ اور حسرة علی العباد ہے اور محسووا حسوۃ علی العباد۔ (بعض نے کہا ہے ایء نداء کیلئے ہے اور منادی محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! بندوں کے حال پر حسرت کرو اُن کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے کامنعول مطلق بیا اور اپنی آخرت بربادی۔ محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! بندوں کے حال پر حسرت کرو اُن کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! بندوں کے حال پر حسرت کرو اُن کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا خداق اُڑایا اور اپنی آخرت بربادی۔

صاحب رُوح المعانى نے اخر ش المعالى: ولعل الاوفق للمقام المتبادر الى الافهام ان المواد نداء حسوة كل من يسأتنى منه التحسر ففيه من المبالغة مافيه \_ (اورمقام كزياده موافق زبن كويربات بجويس آتى بكراس كل من يسأتنى منه التحسر ففيه من المبالغة مافيه \_ (اورمقام كزياده موافق زبن كويربات بحويم آتى بكراس سيم الحرب كي دعوت بهراس آدى كوجوسرت كرسكتا بالكي صورت بين اس بين مبالغه بهراس آدى كوجوسرت كرفي كاالل بأن لوكول كرمال برحرت كرب جنهول ني مطلب زياده مناسب معلوم بوتا بكرم وفض جوصرت كرفي كاالل بأن لوكول كرمال برحرت كرب جنهول ني مول كوجوشلا يا اوران كا فداق بنايا \_

الکونیرواکفو افلکنافیکہ فیزی القرون کیا اُن لوگوں (یعن اہل کمہ) نے اس کونیس دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے ہمست کا متیں ہلاک شدہ تو موں کے کھنڈرد کیھتے ہیں۔ اُم متیں ہلاک شدہ تو موں کے کھنڈرد کیھتے ہیں اگر خور کرتے تو جھٹلانے اور نبیوں کا فداق بنانے سے بچتے آئے ہی الکی فد کا پرزچھون کے ہلاک شدگان ان کی طرف لوشنے والے نہیں ہیں لیعنی جنہیں ہلاک کیا گیا وہ ختم ہو گئے دنیا سے چلے گئے اب انہیں واپس آ نانہیں ہے جو پھے گا تھیر کئے ہمارتیں بنا کیں اُن جع کیا سب بچھ دھرارہ گیا نہ پہلی زندگی میں ان چیزوں نے ان کی جان بچائی نہ واپس آ کران سے مختصع اور مستفید ہو سکتے ہیں۔

وَ اِنْ كُلُّ لَتُنَاجِينَهُ لَكَيْنَا فَهُ فَارُونَ (اوربیسب لوگ مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر کئے جا کیں گے) یعنی جولوگ کفر کی مجہ نے ہلاک کئے گئے اُن کا جو دُنیا میں ہلاک کیا جانا اورعذاب دیا جانا ہے ای پربس نہیں ہے مزید عذاب آخرت میں دیا جائے گاجودائی ہوگا جولوگ بھی ہلاک کئے جائیں گےوہ سب مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر ہوں گے جمتیں قائم ہوں گی پھردائی عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔

فوا كرمستنبط از قصد فدكوره: تين حضرات فدكوره بهتى مين دعوت اورتبليغ كام كے لئے گئان كے بارے مين بيان فرمايا كه پہلے دوحضرات كو بين على ان كى تقويت كے لئے تھيجد يا اس بي جماعتى طور پردعوت وتبليغ كا كام كرنے كا ايك طريقة معلوم بوا يوں تو ايك فخص تنها بھى اپنى بساط كے موافق جتنا چاہے كرسكتا ہے اور بعض مرتبہ خاطبيان كى برسلوكى كى دجہ ہے أسے بہت زيادہ ثواب بھى ل سكتا ہے ليكن جماعت بن كرلوگوں كے پاس جانے اور انہيں حق كى تبلغ كى برسلوكى كى دجہ ہے أسے بہت زيادہ ثواب بھى ل سكتا ہے ليكن جماعت بن كرلوگوں كے پاس جانے اور انہيں حق كى تبلغ كى برائے اور ايمان ايمان ايمان اور ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان اور ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان ايما

قصہ بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضرات دینی دعوت کے لئے کہیں جائیں تو مقامی لوگوں کو بھی اُن کی تائید میں کھڑا ہونا چاہئے جیسا کہ ندکور وہستی کے دور دراز حصہ ہے آ کرایک شخص نے اصحاب ثلاثہ کی تائید کی اس سے دعوت دینے

والے حضرات کو تقویت ہوتی ہے۔

ان حضرات کے قصہ سے دوبا تیں اور مزید معلوم ہوئیں اول بیکد دور دراز سے جو شخص آیا اُس نے خطاب کی ابتداء کرتے ہوئے یا قوم کہا چریوں کہا اللّبِعُوٰا من آئینگُرکُوْ آجُرگا (کرا ہے میری قوم تم اُن لوگوں کا اتباع کروجو کسی معاوضہ یا اُجرت کا سوال نہیں کرتے ) وکھ ٹھٹھٹ گؤن (اور وہ لوگ خود بھی ہدایت پر ہیں) معلوم ہوا کہ جولوگ دعوت کا کام کہیں لیکر جائیں وہ بغیر کسی دنیاوی خوص کے دعوت کے کام کے لئے نکلیں اور جن لوگوں کے پاس پہنچیں اُن سے کی قتم کا ذرا سا بھی کوئی لا کیج ندر تھیں نہ دعوت وضیافت کا نہ رو ٹی اور بستر کا اُن پنا خرچہ خود ہی کریں۔ حضرات انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کا بیناص وصف تھا کہ دہ اپنے دعوت کے کام کا ثواب صرف اللہ تعالی سے چاہتے تھے خاطبین سے ذرا سے بھی نہ اُمیدر کھتے تھے ناان سے چھولاب کرتے تھے اُن حضرات کا فرمانا بیتھا

وَمَا اَنْكَلَاْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْدِيَ اِلْاَعْلَىٰ رَبِ الْعَلَيْهِ فَى (اور میں تم سے قوحید کی دعوت پرکوئی اُجرت طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے) سورة سبا میں ہے: قُلْ مَاسَالْنَکُوْ فِنْ اَجْدِ فَهُوَلَکُوْ اِنْ اَجْدِی اِلْاَعَلَى اللهِ (آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو پھھوکی عوض تم سے طلب کیا ہوتو وہ تمہارے ہی لئے ہمیرا اجر صرف اللہ پر ہے)۔ سورة ص کے آخر میں فرمایا: قُلْ کَا اَنْفَلَکُوْ عَلَیْ اَوْنَ اَلْمَا کَا اَنْفَلَکُوْ عَلَیْ اَوْنَ اَلْمَا کَلُونُونَ اللهُ کَلِونُونَ (آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنے دعوت کے کام پرکوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں)

دوسری بات معلوم ہوئی کہ جولوگ ہدایت کی دعوت دیں وہ خود بھی ہدایت یا فتہ ہوں اگر خود بھی ہدایت پر ہوں گے تو مخاطبین اُن کی بات کا اثر جلدی لیں گے اور ان میں سے کوئی شخص یوں نہ کہہ سکے گا کہ نکلے ہودوسروں کو بتانے اور دینی اعتبار سے تبہارا اپنا حال پلپلا ہے۔

وائی حق کوخاطبین ہے بات کرنے کا اسلوب بھی ایساا ختیار کرنا جاہے جے اُن کے کان خوشی سے ن لیں اور قلوب کوارا کرلیں۔ نہ کورہ بالابستی کا جو محض دور سے دوڑ اہوا آیا تھا ایک توبستی والوں کا یک قبوم کہہ کرا پنایا اور میر بتایا کہتم اور

مں ایک بی قوم کے افراد ہیں اُ کے ذہنوں کو قریب کرنے کیلئے سے تنایا کہ میں تمہیں میں سے ہون۔

سلسلة كلام جارى ركھتے ہوئے صاحب موصوف نے كہا آئى اِذَا تَغِيْ صَلَّلِ مُبِينَيْ (اگر مِيں اپنے خالق كے علاوه كى اوركى عبادت كرنے لگوں تو كھلى ہوئى گراہى ميں پڑجاؤں گا) يہ بات بھى اپنے اوپر ركھ كركمى اور خاطبين كو بتاديا كرد يھوتم مشرك ہواور كھلى ہوئى گراہى ميں ہو۔

آخر میں کہا آئی آمنٹ برکیکڈ فائمکٹونی (بلاشبہ میں قرتمہارے رب پرایمان لے آیا سوتم میری بات سنو) اس میں اپنے ایمان کا واضح طور پراعلان کر دیا اور اس میں بھی ان کو ایمان کی دعوت دیدی المسنت بورِ بسی کے بجائے المسنت بسرَ بسی کم کمااور سے تادیا کہ جوتمہارا پروردگار ہے اس پرایمان لا نااور اس کی عبادت کرنالازم ہے پرورش تو کرے خالق اور مالک جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور عبادت دوسروں کی کی جائے ہی قبلاکت اور صلالت کی بات ہے۔

بات بہہ کہ جولوگ اللہ کی رضا کے لئے دعوت وارشاد کا کام کرتے ہیں ناصح اور امین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے قلوب میں اس کا طریقہ ڈال دیتے ہیں اور اُن کی زبانیں حسن اسلوب حسن اواء اور عمرہ سلیقہ سے متصف ہو جاتی ہیں۔ ذلك فَضْلُ الله يُؤْمِنُهُ مِنْ يَشَاؤُ -

واید گهر الارض المیت المیت المیت المیت المیت المینها و اخرجنامنها حبّا فینه یا کلون وجعلنا فیها اوران لوگوں کے ایک نشان مرده زین ہے ہم نے اُس نده کیاوریم نے اُس سے علاقا لے موده اس یم سے ماتے ہیں اوریم نے اس یم اوران لوگوں کے ایک نشان مرده زین ہے ہم نے اُس نده کیاوی کا کیا گوا من تکوم وحما میں کی کھوروں کے اورا گوروں کے باغ پیدا کے اوریم نے اُس یمی جھے جاری کردیے تا کده اس کی جلوں سے ما کیں اورا سے اُن کے ہاتھوں عملی اوران کے اُن کی کھوروں کے اوران کی جانوں الکوری کی کہا وہ اُن کے اُن کے الکوری کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کھوروں کے اوران کے اوران کی کھوروں کے اوران کے اوران کی کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کی کھوروں کے اوران کے اوران کی کھوروں کے اوران کے اوران کی کھوروں کے اوران کی کھوروں کے کھوروں کے اوران کی کھ

#### وَمِنُ اَنْفُيهِمْ وَمِيّالايعُلْمُوْنَ®

اوران لوگول کی جانوں میں سے اوران چیزوں میں سے جنہیں بیاوگ نہیں جانے۔

#### مردہ زمین کوزندہ فرمانا اوراس میں سے کھیتیاں اور پھل بیدا فرمانا 'بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے ہیں'

تحیتوں اور باغوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: وَمَاعَمِلَتُهُ ایُدِیفِهِمْ کمیہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں انہیں ان کے ہاتھوں نے پیدانہیں کیا بیسب چیزیں ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں ان نعتوں کا شکر کرنا لازم ہے افکا کینٹیکُروُن کیا پھر بھی شکر ادانہیں کرتے۔

سُنَجْنُ الَّذِی خَلَقَ الْاَدْ فَاجَمُنَی الْاَدِهِ) لینی زمین سے جو بھی چزیں پیدا ہوتی ہیں سب اُس ذات نے پیدا فر مائی
ہیں جو بالکل بے عیب ہے ہر نقص اور ہر کی کوتا ہی سے پاک ہے میہ چزیں جوز مین کی پیدا وار ہیں ان میں طرح طرح کے
انواع واقسام ہیں اور خودانسانوں کی جانوں میں بھی از داج ہیں لینی کچھ ذکر ہیں اور کچھ و نث ہیں اُ پی جانوں کواورز مین
کی پیدا وار کوتو لوگ جانے ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو برو بحر میں پھیلی ہوئی ہیں در ندے ہیں چرع سے
ہیں دریائی جانور ہیں ان میں بھی مخلف قتم کے انواع واقسام ہیں و ذلی تک کیلہ مین صنع اللہ تعالیٰ لا دخل فید
اللہ جو سبحانه و تعالیٰ۔

انسان ہل جو سے اور جج ڈالنے اورٹر بکٹر چلانے کی چھوشش تو کر لیتے ہیں لیکن پیدافر مانا' زمین سے نکالنا' بڑھانا' پھل پھول کے لائق بنانا دانہ نکالنا پھرثمرات ظاہر ہونا ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانۂ کی قدرت اور تخلیق اورا بجاد ہے۔

رات دن اورس وقمر الله تعالی کے مظاہر قدرت میں سے ہیں

قصفسين آيات سفليه بيان فرمانے كے بعد آيات علوم كابيان شروع جور مائ رات اورون كالعلق جونك سورج ك طلوع اورغروب سے ہےاس لئے ان دونوں کو بھی آیات علویہ میں ذکر فرمادیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لئے رات بھی ایک نثانی برات کے آنے جانے سے بھی اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں سب کومعلوم سے کررات کے آنے جانے میں صرف الله تعالى كے علم مكو بني كودخل ب فرمايا: أَسْكَوْمِنْ اللَّارْ فَاذَاهُمُهُ مُظْلِمُونَ (جم اس سے دن كوهيني ليتے ہيں سووہ احيا مك اندهيرے ميں رہ جاتے ہيں) يعنى جس جگدروتني ہوتى ہاوردن ہوتا ہے أس جگدے ہم روشني كو سينے سے ہيں اجب روشنى ختم ہوجاتی ہے تو دن ختم ہوجاتا ہے اور رات آ جاتی ہے دن گیارات آئی اور لوگوں پر اندھراجھا گیا'اب ان میں سے کسی میں بھی پیطانت نہیں ہے کہ رات کوختم کر کے دن کی روشن لے آئے جس نے رات کو پیدافر مایا وہی دن کو پیدافر ما تا ہے۔ سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے: وَالنَّهُ مَنْ تَجْرِیٰ اِلنَّعَةَ بِلَهُ اور سورج این مُعکانے کی طرف چاتا ہے) سورج بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس کاوجود متقل نشانی ہے اوراس کی روشنی مستقل نشانی ہے بھراس کا اپنے مھانہ کے لئے چانا پیجی مستقل نشانی ہے'اس کی رفتار اور اس کےمحور پر چلنا' ادھراُ دھر نہ ہونا پیسب اللہ تعالیٰ کی قدرہ ِ قاہرہ کی نشانی ہے۔ فلِك تَقْدِيْرُ الْعَرْيْرِ الْعَيْدِيةِ (بداس كامقرركيا مواہ جوزبردست علم والا ہے) سورج يابند م كرا يخور ير طِل اوراسی رفتار پر چلے جواس کی رفتار مقرر ہے گرمیوں کے زمانہ میں سورج خط استواء پر چلتا ہے اور سردیوں میں ہٹ جاتا ہاوردوسرامحورا ختیار کر لیتا ہے اس کا جوراستہ خالق جل مجدہ کی طرف سے طے کردیا گیا ہے اُس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ سورج کے متنقر لیعن مھکانہ کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے بلا وجہ اسکومجاز پر محمول کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کداس کا بیمطلب ہے کدایک سال سے دوسرے سال کے فتم تک اس کا جودور ہے اس حد معین کا نام متعقر ہے اور بعض حضرات نے بیفر مایا ہے کہ لام تعلیلیہ ہے اور مطلب میہ کہ چونکہ اُسے اپنے ستمقر کے مشارق اور مغارب پر ل قال صاحب الروح اي نكشف ونزيل الضومن مكان الليل وموضع القاء ظلّه وظلمته وهوالهواء فالنهار عبارة عن الضوء اما على التجوز أو على حذف المضاف وقولة تعالى (منه) على حذف مضاف وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الافق وتحته ولا معنى لكشف احدهما عن الأخر (الى اخرما ذكر)

پنچنا ہےاسلئے چلار ہتا ہے اس کی ایک حدمقرر ہے وہاں تک پنجنے اور پھرآ کے برصنے کومتعر فر مایا۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بارہ برجوں میں مخصوص طریقہ پرتھبرنا اور پھرآ گے بڑھنا بیہ متنقر میں پہنچنا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ متنقر اسم زمان ہےاورمطلب میر ہے کہ اس کے مسلسل چلتے رہنے کا جوایک وقت مقرر ہے اُس وقت تک چلتار ہے گا اور جب قیامت قائم ہو گی تواس کی رفتار ختم ہوجائے گی۔

سورج كاسجيره كرنا: ان سب باتول كي بنيا دخل احمالات بين صحح بات وه ب جو حضرت ابوذر رضى الله تعالى عنه سے مردی ہے کدرسول اللہ علیہ نے (ایک دن مجھ سے) سورج جھپ جانے کے بعد فرمایا کیاتم جانے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کارسول ہی خوب جانتے ہیں اس پرآپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میے چلتے چلتے عرش کے ینچ بنے کر مجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت جا ہتا ہے اور اُسے اجازت دے دی جاتی ہے اوراییا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روزیہ بحدہ کرے گا اوراس کا سجدہ قبول ندہوگا اور (مشرق سے طلوع ہونے کی ) اجازت حاب كاتواجازت نددى جائے كى اوركها جائے كاكہ جہال سے آيا ہو جي واپس لوٹ جا جناني سورج (واپس ہوكر) مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَاللَّمَان تَجْزِی اِللَّتَعْ آلَاً (سورج این محکانے کو جاتا ہے) کا بھی مطلب ہے کہ (اپنے مقررہ ٹھکانے تک جا کرمشرق سے نکلتا ہے) اور فرمایا کہ اس کا ٹھکا ناعرش کے پنچے ہے۔ (بخاری وسلم) حدیث شریف سےمعلوم ہوا کہ سورج چلاے اپ مستقر پرجا تا ہے اللہ تعالی کو بحدہ کرتا ہے آ گے برجے اورطلوع

مونے کی اجازت مانگتا ہے جب اجازت ملتی ہے تو وہ آ گے برھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک وہ وقت مجمی آئے گاجب وہ آ کے بر نصنے کی اجازت طلب کرے گا تو اجازت نددی جائے گی اور واپس پیچیاوٹے کا حکم ہوگا چنانچہ وہ واپس پیچیاوٹ جائے گا۔ یہاں لوگوں نے بیاشکال کیا ہے کہ آلات رصدیہ سے معلوم ہوتا ہے کہاس کی حرکت کی وقت بھی ختم نہیں ہوتی برابر چلتار ہتا ہے اس کااصل جواب توبہ ہے کہ حدیث شریف کی تصریح کے بعداس کے خلاف کوئی قول معتر نہیں چرکیا یہ ضروری ہے کہ پورے عالم کا ہر ہر جگہ کا طلوع اور غروب مراد ہو ممکن ہے کہ خاص مدیند منورہ اوراس کے جاذی نقط عروب

والعمقامات كاغروب مراد مواوري يجده والاسكون ايباخفيف موجس كاآلات رصديي سادراك ندموتامو

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہاں سے حرکت سنویہ بھی مراد ہوسکتی ہے یعنی ہرسال کے ختم پروہ اسے متعقر پرجاتا ہے پھر بجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے لیکن بیاس مفہوم کے خلاف ہے جو حدیث شریف سے متبادر ہوتا

بـوالله تعالى اعلم باسراره وما اودع في كتابِهِـ

فأكده: سورج كاچلناتو آيت كريم ي ابت مواجس كاا تكاركفر بربى يه بات كدز مين چلتي بيانبين!اس کے بارے میں قرآن مجیدساکت ہے اورسورہ تمل میں جو آھن جھک الدرش قرارًا فرمایا ہے اس سے قطعی طور برزمین کے عدم تحرک پر واضح ولالت نہیں ہے کیونکہ قرارا کا ایک میعنی بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح حرکت نہیں کرتی کہ اس پر انسانوں کار ہنامشکل ہوجائے جے سورہ لقمان میں وَاکْفَی فِی الْاَرْضِ رَوَاسِی آنْ تَمِیدَ بِلَوْ میں بیان فرمایا ہے۔

منازل قركا تذكره: ية ان كري بعدكة قابكان متقرتك جانالله تعالى كقدرت كانثانى به جاند كرار من فرمایا وَالْقَمْرُقَدُونَهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَكَالْعُوجُونِ الْقَدِينِي (اورتم نے جاندی منزلیں مقررکیں یہاں تک کہوہ مجوری پرانی منہی کی طرح رہ جاتا ہے ) یعنی جس طرح محبور کی پرائی شہنی شیڑھی ہوجاتی ہے ای طرح مہینے کے اوّل میں اور آخر میں نظر کے سانے بظاہر خدار نظر آتا ہے جاپا ندکی جومز لیں اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہیں ترتیب کے ساتھ آئیں میں چلتا رہتا ہے۔
سورج چا ندکو نہیں چکڑسکیا: اس کے بعد چا نداور سورج کی رفتار اور دات اور دن کی آ مدے نظام بے مثال کو بیان فرماتے ہوئے ارشا و فرمایا: کا النہ میں بنہ بنہ بنی لئے آئی النہ کا النہ کہ کہ اللہ کے النہ کی بیجال ہے کہ چا ندکو جا کر کھڑ لے اور ندات ون سے پہلے آئی ہے کہ جا فرا اس میں ہوئے ہے کہ اور دن اس میں ہوئے اور دن جا نہ دن کے بوھرون کا کچھ تھے۔
اور دن جا ندر لے لے اور مقررہ نظام کے خلاف دن گھٹ جائے اور دات بڑھ جائے ایہا کوئی افتیار ندرات کو ہے نددن کو اپنے اندر لے لے اور مقررہ نظام کے خلاف دن گھٹ جائے اور دات بڑھ جائے ایہا کوئی افتیار ندرات کو ہے نددن کو ہے نددن کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ دائرہ میں تیر دے ہیں) فلک گول چیز کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ دائرہ سے کیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ چا نداور سورج کی ترکت متدرہے۔

و ار الم المه في المنافري المنافر المنافري المن

وَإِنْ نَشَانُغُرِقَهُ مُ وَلَا صَرِيْحَ لَهُ مُ وَلَاهُمْ يُنْقَنُ وَنَ ۚ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَّا وَمَنَاعًا إِلَى

اوراگرہم جا جیں قرانیس ڈیودیں سوان کی کوئی بھی فریادری کرنے والان ہواور نہائیں چھٹکارادیا جائے گرید کہ ہماری مہر پانی ہوجائے اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ

حِيْنٍ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُ التَّقُوْا مَا بَيْنَ ايْنِ يَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

وینامنظور ہو۔ اور جب اُن ہے کہا جاتا ہے کہتم اس سے ڈروجوتہارے آگے ہے اور جو پیچے ہے تاکہتم پر رحم کیا جائے۔

وماتاً يَهِ مُرِضُ اللَّةِ مِن اللَّهِ رَبِّهِ مُر اللَّهُ وَاعَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيْلَ اوران كربكنانون من عونان بى أن عاب آتى عائل طرف عام اللَّى كرف العام بن جات بن اورجب أن عالما

ارران كررب الثانون من عرفتان من المراد المراد على المراد على المراد المرد المراد المراد المراد المر

جاتا ہے کہ اُس میں سے خرچ کر وجواللہ نے مہیں دیا ہے تو کا فرلوگ اٹل ایمان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اُن لوگوں کو کھلا کیں جنہیں

اللهُ ٱطْعَبُ ۚ إِنْ ٱنْتُمْ اللَّهِ فِي صَلَّى مُبِينٍ ۗ

الله جاہے تو کھلا دے بات یمی ہے کہتم کھلی ہوئی گراہی میں ہو

کشتی الله کی نعمت ہے الله تعالی حفاظت فرما تا ہے اور ڈو بنے سے بچا تا ہے قضصید: ان آیات میں شقی کی داری کاذکر ہے کشتوں کا دریاؤں میں جانا (مطلق شقی ہرچو نے بوے جہاز کوشال

ہے) انسانوں کا ان پرسوار ہونا اور سامان لا دنا' ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک سفر کرتا اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم بھی ہے اور قدرت قاہرہ پر دلالت بھی ہے۔ شتی کی سواری کے ساتھ یوں بھی فرمادیا۔ وَ عَلَقَنَا اَلٰهُمْ مِّنَ وَثِيلُهِ مَالِذُكُبُوْنَ (اور جم نے ان کے لئے کشتی جیسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں جن پر بیلوگ سوار ہوتے ہیں) بیسواریاں گھوڑے ' چرا در گدھے ہیں جن کا سورۃ اٹھل میں ذکر ہے: وَ اَنْجَیْلُ وَالْبِعَالُ وَالْجِیدُ لِیَّرِیْکَابُوهُا وَزِیْنَدُ اَ اوراب تو ریل گاڑی اور پڑول سے چلنے ہیں جن کا سورۃ اٹھل میں ذکر ہے: وَ اَنْجَیْلُ وَ اَلْہُ عَلَیْ اَنْ کَ اِرے مِی پیشینگوئی فرمادی: وَ یَکْفُلُقُ مَالُولَةُ لَا اَنْ اَلَا اِللہُ وہ چیزیں کی بلدائے بعد جوسواریاں پیدا ہوں گا اُن کے بارے میں پیشینگوئی فرمادی: وَ یَکْفُلُقُ مَالُولَةُ لَلْمُولُونَ (اوراللہُ وہ چیزیں پیدا فرمائے گاجوتم نہیں جانے )

مزید فرمایا که بیلوگ جو جهازوں اور کشتیوں میں امن وامان کے ساتھ سفر کرتے ہیں بیامن وامان سے رکھنا اور وہ نے سے حفاظت کرنا ہمارا ہی انعام ہے۔ وَلُن تَشَافَنُونَهُو فَلَا حَرَدُنَهُ لَا فَرَدُمُ فَاللَّهُ وَلَا مَرَدُمُ لَا فَرَدُمُ فَاللَّهِ وَلَا مَرِدُمُ فَاللَّهُ وَلَا فَرَدُمُ لَا فَرَدُمُ فَاللَّهِ وَلَا مَرِدُمُ فَاللَّهُ وَلَا مَرَدُمُ لَا فَرَدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرِدُمُ اللَّهُ وَلَا فَرَدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرِدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرَدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرَدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرِدُمُ اللَّهُ وَلَا فَرَدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرْدُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي فَرِيا وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مَرْدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرْدُمُ اللَّهُ وَلَا مُورِدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرِدُمُ اللَّهُ وَلَا مُورُدُمُ اللَّهُ وَلَا مَرْدُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي فَرِيا وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ إِلَى مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ الللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِمُ الللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

اعراض كرنے والول كى محرومى: پر فرمايا وَالاَقْتِلْ لَهُ وَالَّافُا مَا بَيْنَ اَيْدِينَكُوْ وَمَا خَلْفَكُوْ لَهُ كُوْنَةَ وَالْمَا عَلَى اور جب مَذَيْنِ ومُحَرِين سے كہا جاتا ہے كہتم أس عذاب سے دُروجوتمہار سامنے ہے (يعنی غرق كيا جاتا يا زين ميں دھنسايا جاتا يا مقتول ہونا وغيره) اور أس عذاب سے دُروجوتمہار سے پيچھے ہے بعنی آخرت ميں آنے والا ہے تمہارا بيدُ رناتم پر رحمت كاسب بن جائے گائو وہ لوگ فيرت پركان نہيں وهرتے اور اس سے اعراض كرتے ہيں۔

وَمَالَالِيهُ وَمِنْ آلِةٍ مِنْ آلِةٍ مِنْ آلِةِ مِنْ آلِةِ اللَّاكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (اوراُن كي پاس اُن كرب كى نشانيوں ميں سے جو بھی نشانی آتی ہے اُس سے اعراض كرنے والے بن جاتے ہيں)

یہ تو ان کا معاملہ عقید ہ تو حید کے ساتھ ہوا جے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آگے مالی انعامات ہوتے ہوئے جو کنجوی اور ناشکری کرتے تھے اُس کا تذکرہ فرمایا کہ جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو پچھاللہ نے تہمیں دیا ہے اُس میں سے مسکینوں اور حاجت مندوں پرخرچ کر وُ تو خرچ کرنے کی بجائے شرارت سے اور فداق اڑا نے کی نیت سے کا فروں نے یوں کہا کیا ہم اُن لوگوں کھلا کیں جو تہمارے ساتھ ایمان قبول کر بچے ہیں اللہ چاہے تو آئیں کھلا دے اُن کا مطلب بیتھا کہ تم کہتے ہوکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے تو بس وہی آئیں رزق دے دے گا۔ اُن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم جو جمیں خرچ کرنے کو کہدر ہے ہوئے کھل ہوئی گراہی ہے۔

کفاربھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور کھلانے والا ہے لیکن اس بات کوانہوں نے بطور طنز کے ذکر کیا اور مقصدان کا بیتھا کہتم تو یوں کہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ جا ہے کھلا دے تو اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی سے ما تگ اواور انہیں کھلا دو۔ ويقولون منى هذا الوعل إن كنتم صلى قائن هما ينظرون الاصيحة قاصلة تأفلهم اور ده كية بين كديد مده كب بوكا الرتم عي بور ده لوگ بن ايك خت آداز ك انظار بين بو ان كو پلاك و هُم يخصرون فلاين تطيعون تقصية قال إلى اهليم يرجعون فورفغ في الصور بولاي المهليم يرجعون فورفغ في الصور بولاي المهليم يرجعون عورت كي الصور بولاي المهليم يربع عول المون كرا بالدن كرا بين على المون كو بالدن كرا بين بين بين من الركن الشاري المون كي بالدن كرا بين من بين من الركن المؤلون المون كي بالدن كرا بين عربي المون كرا بين المؤلون المؤلون المؤلون في المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون بين ما مركم المؤلون المؤ

### منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد

قصف بی : تو حید کے دائل اور محرین کے اعراض کا بیان فرمانے کے بعد وقوع قیا مت کے بینی ہونے کا اور محرین کے استبعاد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کی کھوٹوئوں منی ھان الو عن رائ کھنٹہ صلاح این کی اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیرہ عدہ کب ہوگا اگرتم سے ہو کا اگرتم سے ہو کہ تار کہ تار کہ ہو گا اگرتم سے ہو تا ہو تی ہو تی ہو تی ہو تے کی جو تم خبر دے رہے ہوا گرتم اس خبر میں سے ہو تو وقت طے کر دو کہ ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی اس کے واقع ہونے کی جو تم خبر دے رہے ہوا گرتم اس خبر میں سے ہوتو وقت طے کر دو کہ قیامت طال وقت آ کے گئی ہو بی اس کے واقع ہونے کی جو تم خبر دے رہے ہوا گرتم اس خبر میں سے ہوتو وقت طے کر دو کہ قیامت طال کا مقدود وقوع قیامت کا انکار کرنا تھا اس انکار کو انہوں نے استفہام انکار کی کہ بیرا یہ میں بیان کیا اللہ جل شائہ نے فرمایا میان کا گزار کرنے گئا قالوں کے بیرا ہوگا ویک ہوئے کی اور اس وقت یہ لوگ آ ہی جو انہیں پہلے لے گا اور اس وقت یہ لوگ آ ہی میں جھڑ رہے ہوں گیاں وقت جو جہاں ہوگا و ہیں دھرارہ جائے گا اور ہیں جو انہیں پکڑ لے گی اور اس وقت یہ لوگ آ ہیں میں جھڑ رہے ہوں گیاں وقت جو جہاں ہوگا و ہیں دھرارہ جائے گا اور ہونے کے گا اور اس وقت نہ کوئی وصیت کر کیس گیا ور دا سے گھر والوں کی طرف لوٹ کیس گے۔ (بی تی کہ کی بیلی بار وقت نہ کوئی وصیت کر کیس گیا ور دا سے گھر والوں کی طرف لوٹ کیس گے۔ (بی تی کہ کہ کی بیلی بار

تعن صور کے وقت جیرانی اور بریشانی: مزید فرمایا و نفوزی الفنور وَادَاهُ وَمِنَ الْجَدَدَاثِ اللّٰ دَیْهِ وَیَذَلُونَ (اور صوریس پھونکاجائے گاتودہ اچا کہ قبروں نے کا کر اس کی طرف ( یعن صاب کی جگہ کے اجلدی جلد کی سے کے محدوظ نہ فرمائے وہ ) کہیں گے قبروں سے ایٹھنے والے (جن کو اللہ تعالی امن وامان نہ دے گھراہٹ سے محفوظ نہ فرمائے وہ ) کہیں گے

یونیکنامن بھنکامن منزقی نا (ہائے ہماری کم بخی ہمیں لیٹنے کی جگہ ہے کس نے اٹھادیا) فرشتے جواب میں کہیں گے ھذا ماؤعد الریکنٹون وَصَدَی الْنُونِیکُونَ (بیونی قیامت کا دن ہے جس کارحمٰن نے وعدہ فرمایا تھا اور پیغبروں نے مچی خبردی تھی)

ان کائٹ الاصنی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا کی کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ سے بھا کے سب جمع مواج کا کہ سب جمع ہوتا حساب کتاب کے لئے ہوگا 'حساب ہونے پر جس کو جو سزا ملے گی اس میں کئی جان پر چھ بھی ظلم نہ ہوگا 'نہ کسی کی کوئی نیکی کم کی جائے گی جو لائق ثو اب ہواور نہ کسی کے گنا ہوں میں کسی مذکر دہ گناہ کی اضافہ ہوگا۔ سورہ کہف میں فرمایا: وَوَجَدُ وَالْمَا عَلَمُواْ عَالَوْ اللّهُ الل

اِنَ اَصْعَبَ الْجُنَاقِ الْيُوْمِ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ هُمُو وَ اَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْأَرْآبِكِ

باشبة ع جن والي البخشفول من خور بول كروه اور ان كى يويال مايول من بول كل مسريول برعيد لكاع بوع المثير في فَكُونَ هُ سَالُمْ قَوْلًا مِن رَبِّ تَحِيْمِ هِ مُتَكِنُونَ هُ سَالُمْ قَوْلًا مِن رَبِّ تَحِيْمِ هِ مُتَكِنُونَ هُ سَالُمْ قَوْلًا مِن رَبِّ تَحِيْمِ هِ مُتَكِنُونَ هُ سَالُمْ قَوْلًا مِن رَبِّ تَحِيْمِ هِ اللهِ مُتَكِنُونَ هُ سَالُمْ قَوْلًا مِن رَبِّ تَحِيْمِ هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ہوں گے۔اس میں اُن کے لئے میوے ہوں گے اور جو پھی طلب کریں گے انہیں وہ طے گا۔مہر بان رب کی طرف سے اُن پر سلام ہوگا۔

# اہل جنت کی تعمقوں کا تذکرہ وہ اپنی بیوبوں کے ساتھ سابوں میں تکئے لگائے بنیٹھے ہوں گے

قسفه بيسو: ان آيات بيں الل جنت كى بعض نعتوں كا تذكره فرمايا اول تو يفرمايا كه بيلوگ اپنا سينطوں ميں خوش ہوں گے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہيں : والمو ادبه مَا هم فيه من النعيم الّذى شغلهم عن كل ما يخطو بسالب الله يختفل ہے وہاں كي نعتوں ميں مشغول رہنا مراد ہے وہاں كي نعتيں ہراس چيز كے تصور سے بيرواہ كرديں كى جن كاتصور آسكتا ہو۔ فيسا كِهُونَ كاليك ترجم تو وہى ہے جواو پر لكھا كيا ہے يعنی وہ اپنی نعتوں ميں خوش ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے كہ اس ميوے موجود ہو نگے جن ميں سے کھایا كرينگے (روح المعانی)

پھر فر مایا کہ اہلِ جنت اور ان کی بیویاں سابوں میں ہوں گے جہاں نا گوارگر می ذرانہ ہوگی اَدَ اِمِکَ یعنی مسہریوں پر ہوں گئے یہ اَدِیْکَةٌ کی جمع ہے ادیکہ مسہری کو کہتے ہیں۔

مُتَكِنُونَ تَكِيلُاتَ بُوتَ بُوكَ بُول كُر سورة الواقعة من قرمايا عَنى سُرُرِهُوفُونَةِ مُقَلِّدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِيْنَ وَ وه لوگ سونے كتاروں سے بند بوئے تختوں پر تكيدلگائے ہوئے بول كے )

مزید فرمایا لَهُ فَی فِیْهَا فَاکِیَةٌ وَلَهُ فَالِیَّ کُونَ (اس میں ان کے لئے میوے ہوں گے اور جو پچی طلب کریں گے انہیں وہ ملے گا) اس میں یہ بتادیا کہ اہلِ جنت کی جن فعتوں کا صرت کورپر تذکرہ کردیا گیا ہے صرف انہی فعتوں میں انحصار نہیں ہے وہ لوگ وہاں جو پھھ بھی طلب کریں گےسب پھھ حاضر کردیا جائے گا۔ سورة الزخرف میں فرمایا کفیفاً ما انتقاعید الآنفٹ و تلک الاعیان و

اوران سب سے بڑھ کریہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گاجے سَلَوْقُوَّ اُونُ زَبَّ تَحِیْمِ فرما کر بتایا ہے ' کیا کشےان بندوں کے لئے ان کے دب کا سلام آئے۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عند نے بیان کیا که رسول الله علی نے ارشاد فرمایاس کے درمیان کہ اہل جنت اپنی نعمتوں میں ہوں گے اچا تک ایک نور کی چمک ہوگی او پرکوا پٹے سراٹھا کیں گے تو دیکھیں گے کہ رب جل شامۂ نے ان پر توجہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا۔اَلسَّکامُ عَلَیْٹُمُ مَیا اَهُلَ الْجَدَّةَ۔(مشکوٰة المصائح ص ۲۰۸ از ابن ماجہ)

وَامْتَازُوا الْيُؤْمُ إِيُّمَا الْبُحْرِمُونَ الْمُ أَعْهَلُ إِلَيْكُمْ لِبَنِّي أَدُمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنّ

اور اے مجرمو! آج علیحدہ ہوجاؤ۔ اے تی آدم کیا میں نے شہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا'

ٳؾڬڵڴۯ۬ۼؙۘۘۮٷٛڞؙ۪ؠؽؙٷۜۊٳڹٵۼۘڹڰؙۏڣٛ؞ٛۿڶٵڝڗٳڟۺؾۊؽڠۅۅڵۊۘڵٲۻڷڝڬڴۮ

بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا وشمن ہے اور میری عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ شیطان نے

جِبِلَّا كَثِيْرًا ۗ افَكُمْ تِكُونُوْ اتَعْقِلُون ۗ هٰذِهٖ جَمَّنَهُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُون ۗ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ

تم میں سے کیر مخلوق کو گراہ کر دیا ، کیاتم سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ بیجہم ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج تم اس میں

عِاكْنْتُمْ تِكَفْرُونَ النَّوْمُ نَعْتِمُ عَلَّى افْواهِ هِمْ وَتُكِلِّمُنَا آيْدِيْهِ مْ وَتَثْهَا ارْجُلْهُمْ بِمَا

واظل ہوجاؤاتے کفری وجہے آج ہم اُن کے مونہوں پرمہرلگادی گے اورہم سے اُن کے ہاتھ کلام کریں گے اور اُن کے پاؤل اس کی گوائل دیں گے جو کچھدہ

كَانُوْ الْكِيبُوْنَ ۗ وَلَوْنَتُ أَوْلَكُمُ مِنَا عَلَى اَعْيُنِهِ مْ فَاسْتَبْعُوا الصِّرَاطَ فَالْي يُبْجِرُونَ ۗ وَلَوْنَتُكَامِ

كياكرتے تھے۔اوراگرہم چاہتے تو اُن كي آنكھول كومنادية سوده راستے كي طرف دوڑتے كيرتے سوائن كوكبال نظر آتا۔اوراگرہم جاہتے

كَسَّغْنَهُ مُعَلَى مَكَانِتُومُ فَمَّا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يرْجِعُون فَو مَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسْ فُرِق

توانيس أن كي جكد يرسخ كردية العاطرة يركده جهال إين و إن موجات جس كا وجد يدنيا كي جل كة ادرز ويحي كادث كمة ادويم حسكونياده عرويدية إن

الخُكُنِيُّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞

أسطبعي حالت برلوثادية بين كيابيلوك نبين سجحة

مجرمین سےخطاب اوران کے عذاب کا تذکرہ

قصديب : الل جنت كا كرام اورانعام بيان فرمانے كے بعد الل دوزخ كى تابى اور بربادى كوبيان فرمايا جو قيامت كے دن ان كے سامنے آئے گی۔اول توبيفر مايا كه الله تعالى كان سے خطاب ہوگا كه اس مجرمو! آج تم عليحده ہو جاؤ و نيايس

سورة بلس

تم اہلِ ایمان کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور قبرول سے نکل کر بھی میدانِ حشر میں اکٹھے جمع ہوئے ہوا بتم ان سے علیحاد ہ موجاؤ كونكدان كوجنت ميس جانا باورتم كودوزخ ميس جانا بـ (بيآيت ببت زياده فكرمند بنانے ولى ب حضرت امام ابو حنیفدر منة الله علیه ایک مرتبه بوری رات نقل نماز می کفرے رے اورای آیت مبار کرکویز سے رہے )اس میں فکر کی بات ب ہے کہ جس وقت سے تھم ہوگا اس وقت میں کن لوگوں میں ہوں گا بحر مین میں ہوں گایا مؤمنین میں۔

كافرول سے بيخطاب بھي موكا الكذاعقة النيكن (الآية) اے آدم كى اولادكيا ميس في تهيس بيتا كيزيس كي تقى کہ شیطان کی عبادت مت کرنا لینی اس کی فرما نبرداری مت کرنا اوراس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرنا' بے شک وہ تمبارا کھلا ہوا دشمن ہاور مہیں تاکید کی تھی کہ میری عبادت کرنا بیسیدھا راستہ ہے (تم اس سید ھے راستہ ہے ہا گئے) وكَانُ أَضَلُ مِنْكُونَ (الآية) اوريه بات واقعى ب كه شيطان نعم من سے كثر مخلوق كو مراه كرديا كياتم سجونيس ركھتے

تھے۔(اباس مراہی کابدلہ ملے گا) فذہ محفی والی کُنتُونُون مین مین ہم ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اِصْلَوْ عَاللَّهُونَ عِلْنَتُوْتِكُفُونُونَ (آج اس مِل داخل موجا وُاس وجدے كمتم كفركرتے تھے)

مجرمین کے خلاف ان کے اعضاء کی گواہی کا فروں کی سراییان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اینی محفیقہ علی اُو اجمع (ہم آج کے دن ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے ) و اُنگِلَمْ اُلْدِیْ فِی آ (اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے ) وكَتَفْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانْوَا يُكِيدُونَ (اوران كے ياؤن ان كامون كى كوابى ديں كے جووہ كيا كرتے تھے)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجرمین کی زبانوں پرمبرلگادی جائے گی اور ہاتھ پاؤں ان کے اعمال بدکی گواہی دیں ك-اورسورة التوريس فرمايا: يَوْمَتَنْكُونُ عَلَيْهِمْ أَلْيِنَهُ عُدُو أَيْدِ نَهِمْ وَأَزْعُهُ لَهُمْ عِمَاكَانُوْا يَعْمَلُونَ اس معلوم موتا براعمال بدكى گواہى زبان بھى دے كى اس ميں كوئى تعارض نہيں ہے كيونك قيامت كے دن احوال مختلف ہوں كے كسى وقات ہاتھ یاؤں بلکدا نکے چڑے تک ان کے خلاف گوائی دے دیں گے اور زبان نہ بول سکے گی اور جب زبان کھول دی جائے گی تو زبان ہے بھی اپنی نافر مانی کے اقراری ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وکوئنگا ونطنسناعلی اغیز بھند (الآیة) اگر ہم جاہیں تو ان کی آنکھوں کوختم کردیں پھروہ راستے کی طرف دوڑی سوان کوکہاں نظرآ ئے۔ وَکوَ مَن اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اورا كرم جاہیں توان كى جگہوں يربى ان كى صورتوں كوسخ کروی توانبیں نہ گذرنے کی طانت رہے اور نہوا کی ہوسکیں۔

ان دوآ يول من سيتايا كهم دنيا من بهي سزادي پر قدرت ركھتے بين اور ان سزاؤل كى بہت سي صورتين ہوسكتي ہیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان کی آتھوں کوختم کردیں یعنی چرہ کوسیاٹ بنادیں آسکھیں باقی ہی ندر ہیں'آ گ بر صناحا ہیں تو مجھ بھی نظر نہ آئے ای طرح ہم ان ہی کی جگہ رکھتے ہوئے انہیں مسنح بھی کر سکتے ہیں یعنی ان کی صورتیں بدل سكتے ہيں جيسے گذشته امتول ميں سے بعض لوگ بندر اور خزير بنادئے گئے جب جانور ہى بن جائيں تو جہال تھے وہيں رہ جائیں ندآ کے بردھ عیس ندیجھے ہٹ عیس جومقاصد دنیادیہ لے کر نکلے تصان کا ہوش ہی ندرےگا۔

انسان قوست کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَمَن تُعَیِّزةَ (الآیة) كم جم جسطويل عمرد عدية بين اس كي حالت طبعي جواس يهليدي كي تحيين اسالت ويت بين يعني جواني مين جوتو تين دی گئی تھیں وہ چلی جاتی ہیں اورضعف بڑھتا چلا جاتا ہے سنے اور دیکھنے کی تو تیں ضعیف ہو جاتی ہیں ہی تھنے اور سوپنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہیں گوشت گل جاتا ہے کھال لنگ جاتی ہے پہتو سب کے سامنے ہے ای سے بچھ لینا چاہئے کہ ہم آ تھوں کو ختم کر سکتے ہیں اور صورتیں شخ کر سکتے ہیں : آف کا یقتے گؤن (کیا پیسب پچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں بچھتے ہیں) قوللہ تعالیٰ مُضِیّا اصلهٔ مضوی اجتمعت الواوسا کنة مع الیاء فقلبت یاء کما ھو القاعدة واد عمت الیاء فی الیاء وقلبت صمّة الصّاد کسرة لتحف و تناسب الیاء (الله تعالیٰ کا قول مُضِیَّا بیاصل میں مُضوی ما ما اور ساکہ اور ساکہ اور ساکہ اور ساکہ الیاء کی اور ساکہ الیاء کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے تبدیل کردیا )

## وماعلنه الشغروماينبغي له إن هو الاذكرة قران مين في لينزر من كان اوربم في المن مين في لينزر من كان اوربم في ال ومربي الدين من الدين الدين الدين الدين المرده أعداء

حَيًّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكُوْرِيْنَ © حَيًّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكُوْرِيْنَ

جو زندہ ہے اور کافروں پر جحت ثابت ہو جائے

## شاعری رسول اللہ علیہ کی شان کے لائق نہیں قرآن کریم زندہ قلوب کے لئے نصیحت ہے اور کا فروں کے لئے جست ہے

ہونے لگےتوان کے عذر پیش کرنے برصاف صاف کہدیا جائے کہتمہارے پاس اللہ تعالیٰ کارسول پہنچااس نے اللہ تعالیٰ کی

كاب سنائى ايمان كى دعوت دى كيكن تم فينيس مانا اورخود وى مستحق عذاب موئ آج كوئى معذرت كام دين والى نبيس \_

## ٱوكذيرُوْا أَنَاخَلَقْنَا لَهُ مُرِيِّناً عَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُ مُرِلَهَا مَالِكُوْنَ @وَذَلَّنْهَا لَهُ مُر

كيانهول خيس ديكها كريم فان ك لخ أن جيزول هي عجمه اح باقول في پياكير موكي پياك إلى موده أن كما لك بين ادريم ف أن مويشور كوأن كافر ما نبروار بناديا ب

## فَمِنْهَا رَكُوبُهُ مْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُ مُ فِيهَامَنَا فِعُ وَمَثَارِبُ أَفَلَا يَثَنَّكُونَ ﴿ وَاتَّخَانُهُ ا

سوأن میں بیس ایسے ہیں جوان کی مواریاں ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں۔ اور ان موریشوں شران کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں سوکیا پیشکر اوائیس کرتے۔ اور انہوں نے

#### مِنْ دُونِ اللهِ الهَدَّ لَعَكَهُ مُنِنْ صَرُونَ قُلاينَتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُ جُنْلٌ كُخْضَرُونَ عَ

الشك وامعبود بنالتے ہيں اس أميد بركدان كى مدركردى جائے گ دە اُن كى مدربيس كر سكتے اورده اُن كے لئے ايك فريق ہوجا كيں گے جو حاضر كرد يتے جائيں گے۔

#### فَلايَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وإِنَّانَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ

سوآ پ کوان کی با تمی رنجیده شکری بالشبهم جانتے ہیں جو کچھ پرلوگ چھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

## جانورون میں اللہ تعالی کی متیں ہیں ان میں منافع اور مشارب ہیں

قضسيو: ايمانيات كاتذكره فرمانے كے بعد بعض دنيا وي منافع كاتذكره فرمايا ارشاد فرمايا كيا ان اوگوں كو معلوم نہيں كہم نے ان كے لئے محض اپنی قدرت سے جو پائے پيدا كئے 'يداگ جو پايوں كے مالك بين 'ہر چيز كاحقيق مالك تو اللہ تعالى بى ہے انسانوں كو بھی اس نے اپنی مخلوق میں ہے بعض چيزوں كامالك بناديا ہے 'بندے مجازى مالك بين اور مالك موتے ہوئے ان احكام كے پابند بيں جو شريعت اسلاميہ كی طرف سے مقرر كئے گئے بين 'جو شخص ان كی خلاف ورزی كرے گا گنہ كار موگا 'يوں نہ سمجھے كہ ميں اس جانور كامالك ہوں جو جا بدل كروں۔

جانوروں کو اللہ تعالی نے انسانوں کے قابو میں دے دیا ہے ، پھی جانورا یہے ہیں جوسواری کا کام دیتے ہیں اور پھھا یہ ہیں جوخوراک کے کام میں آتے ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے جب کوئی جانور بدک جائے ، یا چک جائے قابو سے باہر ہو جائے اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تنجیر سے بیجانور ہمارے قابو میں ہے اگر بے قابو ہو جائے تو ہم اس سے کام نہیں لے سکتے۔ اسی لئے تو سواری کی وعا سُبُھٰن الَّذِی سُحَقِّر لِنَا لَاکُنَا اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اِللّٰ اِلَٰ اِللّٰ اللّٰ اِلّٰ اِللّٰ اللّٰ تَعْلَی اللّٰ 
وکھٹے ونہ کامنیاف و کوئیارٹ آفراکی گڑون (اور چو پایوں میں ان کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں سوکیا بیشکر نہیں کرتے )اوپر دومنافع کا ذکر تھا ایک ہید کہ جانور سواری کا کام دیتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان میں ہے بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس آیت میں دوسرے منافع کا بھی اجمالاً ذکر فر مادیا۔ مثلاً ان کی کھالیں دباغت کے بعد کام میں لاتے ہیں اور ان کے بال اور اون کاٹ کر بچھانے اور پہننے کی چیزیں تیار کرتے ہیں اور ان سے کھیتی جو سے کا کام بھی لیتے ہیں اور ان کے ذریعے پانی کھینی کر کھیتوں کو سیر اب کرتے ہیں کہ اس سے دورہ مراد ہے اور کر کھیتوں کو سیر اب کرتے ہیں کہ اس سے دورہ مراد ہے اور

مشارب شرب کی جمع ہے جومشروب کے معنی میں ہے اور دودھ کی چونکہ بہت می اقسام ہیں اس لئے جمع لایا گیا۔ پھر دودھ سے تھی بندا ہے۔ لئی بھی بنتی ہے وہ ہی بنائی جاتی ہیں جن کو پیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں 'یہ بھی جمع لانے کی ایک وجہ ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مشارب ظرف کا صیغہ ہے اور اس سے برتن مراد ہیں زمانہ قدیم میں جانوروں کے چروں سے مشکیز سے قرباتے ہی تھے پیالے بھی بنالیتے تھے جس میں دودھ وغیرہ چیتے تھے۔ اگریہ عنی مراد لئے جا کیں تو یہ بھی بدید نہیں ہے اور اس سے مشارب کا جمع لا نا اور زیادہ واضح ہوجاتا ہے۔

مشركين كى بيوقو فى: اس كے بعد فرمايا وَ اَنْحَدُوْ اللهِ اللهُ مَّلُوْ اللهِ اللهُ اَللهُ اللهُ 
فَلَا يَعُونُونَ فَوَالْهُ فُرُ إِنَّا لَعُكُومُا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (سوان كى با تين آپ كورنجيده نه كرين بلاشبه بم جانتے بين جو كيروه چيارت بين اور جو يجھ ظاہر كرتے بين )اس ميں رسول الله عليقہ كوتىلى دى ہے كه آپ متكرين كى باتوں ہے رنجيده فهمون ان ميں عزاد ہے بات مانے كوتيار نہيں لہذا ان ہے ايمان قبول كرنے كى اميدر كھنا ہى غلط ہے آپ اپنے كام ميں كير بين اوران كى باتوں ہے أزرده خاطرنه ہوں ان كول كے حالات اور زبانى با تين جميں سب معلوم بين بم انہيں ان ساب چيزوں كى مزاد ہوں كى مزاد ہوں ہے۔

مَكَكُونُ كُلِ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا پوراافتیار ہادی آئی المرف وا نے جاؤ گے۔

## انسان قیامت کامنگر ہے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا

قصد بين وقوع قيامت اور بعث اور بعث اور حشر نشر كاجولوگ انكاركيا كرتے تصان ميں سا يك فض عاص بن وائل بحى تھا ، يرسول الله علي كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ايك كلى سرئى بلرى لكر آيا اس بلرى كوا پنے ہاتھ سے چورا چوراكيا اور كم الله تعالى اسے زنده فرمادے گا؟ آپ كہنے لگا كہ اے جمر (علي الله تعالى اسے زنده فرمادے گا؟ آپ نے فرمايا ہاں الله تعالى اسے زنده فرمادے گا بھر تجھے موت دے گا بھر تجھے زنده فرمائے گا بھر تجھے دوزخ كى آگ ميں داخل كرے گا۔ اس پر آوكن يُكُولُون كي الله تعالى اسے داخل مورة تك آيات نازل ہوئيں جس خض سے يہ با تيں ہوئى تھيں اس كے بارے ميں ديكر اقوال بھى بيں جوروح المعانى جلد ٢٣ ميں خكور بيں۔

اسسب پنة ہے كدكون ى چيز كمال ہے اساس كاعلم ہے كدكون ساذره كمال بہنچااوركس جگديس ہے۔

الله في جنون النائج الكفض النائج الكفض النائج الكفض النائد النائد النائد الله النائد الله الكرار الله الكرار الكرائد النائد الله الكرون النائج الكفض النائج الكفض النائد و المنائد المنائد و المنائد و المنائد المنائد و المنائد

ولقد تُمَّ تفسير سُورة بن والصلواة والسَّلام عَلَىٰ سيَّد الانبياءِ والمرسلين وعلى اله واصحابه وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِاحُسَانِ الىٰ يوم الدِّين

المنظالة المنظرة المن

صرف الله تعالی ہی معبود ہے آسان وز مین اور مشارق ومغارب کارب ہے

قض مدور ایک بین آیات میں قرضتوں کی شم کھا کر فر مایا ہے کہ بلاشہ تہارامعبودایک ہی ہے۔ اقرائصف بناکر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی شم کھائی فر مایا والصفہ نے سے صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی شم کھڑے ہونے والے فرشتوں کی شم کھڑے ہوئے ور الفرشتائی نے فر مایا الا تحصف ون کے تصف المصلات خوب المسلم نے بین رسول التعاقی نے فر مایا الا تحصف ون کے تصف المصلات فرشتا ہے نہ در بیلی صف بناتے ہیں ) صحابہ نے عرض کیا فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں ؟ آپ نے فر مایا کہ وہ پہلی صفوں کو پوراکرتے ہیں اور صفوں میں خوب ال کرکھڑے ہوئے ہیں۔ (رواہ مسلم کم فی المشکل قاص ۹۸)

فَالْخُورُتِ زَجْرًا بَدِ لفظ زجر سے لیا گیا ہے زجر جھڑ کنے اور منع کرنے کو کہتے ہیں ای لئے ترجمہ یوں لکھا گیا ہے پھر ان فرشتوں کی ہم جو بندش کرنے والے ہیں۔فرشتوں کا زجر کرنا اور روکنا کیا ہے؟ روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس سے بیر راد ہے کہ فرشتے اللہ کے بندوں کو گنا ہوں سے روکتے ہیں اور ان کے دل میں خیر کی با تیں ڈالتے ہیں اور شیاطین کو دسوسے ڈالنے سے روکتے ہیں۔ فَالنَّلِيَةِ وَکُوْلَ ( پُورْتُم ہِان فرشتوں کی جوذ کر کی تلاوت کرنے والے ہیں)اس کا ایک مطلب مفسرین فیم بتایا ہے کہان فرشتوں کی قتم جواللہ تعالیٰ کی کماب قر آن کریم اور دوسری کما ہیں لاتے رہے اور جس نبی کے پاس لائے اس پر پڑھتے رہے۔ اور ایک مطلب یہ بتایا ہے کہان فرشتوں کی قتم کھائی ہے جوذ کرِ الٰہی ہیں مشغول رہتے ہیں اور تبیج و تقزیس میں گے رہتے ہیں۔

اَنَ الْهَكُوُ لُوَاحِدٌ مِدِ جوابِ قَمْ ہِ مُحَاكِرُ فرمایا کہ بلاشبہ تمہارامعبودایک ہی ہے پھراس معبود کی صفت بیان کرتے ہوئ لائٹکو اِن کا اور ڈیٹ النگاوی کے درمیان ہے موت فرمایا دیک النگاوی کا اور ڈیٹ کا درب ہے اور جو کچھان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔

مشارق مشرق كى جمع من يهال رَبُ الْمُثَالِق فرمايا مداورسورة المعارج من فَلَا أَقْدَ مُرِيتِ الْمُثَارِقِ وَالْمُغَرِبِ وَالْمُغَرِبِ وَالْمُغَرِبِ فَرَايا مِدورة الرحل من وَبُ الْمُثَارِقَيْنَ وَرَبُ الْمُغُرِبِينِ فرمايا مد

مثارق اورمغارب جمع ہاور مَشْوِقَيْن اور مَغُوبِيَّن تثنيه بِن اورسورة المرّمّل مِن دَبُ الْمِشْوِق وَالْمُغُوبِ فرمایا ہے۔ ان مِن واحد کاصیغہ تو جس کے اعتبارے ہے اور تثنیہ سردی اور گرمی کے موسموں کے اعتبارے کیونکہ سردی کے دنوں میں آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اس جگہ کے علاوہ ہے جوگرمی میں غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے اور جمع اس اعتبارے بیں کہ شرق اور مغرب بدلتے رہتے ہیں۔

اس کے بعد ستاروں کا تذکرہ فرمایا: اِنَانَیَا التَمَانَ الدُنیَا بِزِیْنَا اللَّهُ الدُنیَا اللَّهُ اللَّ

ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا فر ایعہ ہیں: رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی بعث سے محفوظ رہنے کا فر ایعہ ہیں: رسول اللہ علیہ کی بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ ہنار کھا تھا اوپر سے تن ہوئی تی بات نکل جاتی تھے تو لوگ کا ہنوں کے معتقد ہوجاتے تھے کہ دیکھو یہ غیب کی بات نکل جاتی ہوئی تو وہاں پہرہ لگ گیا' ابشیاطین اوپر جاتے تھے کہ دیکھو یہ غیب کی بات ہیں بتاتے ہیں' جب رسول اللہ علیہ کی بعثت ہوئی تو وہاں پہرہ لگ گیا' ابشیاطین اوپر جاتے ہیں قو مار کھاتے ہیں۔

ای کوفر مایا کایئیکٹون آلی الکیلا الکیا اور پہنچ کرکان تو لگاتے ہیں کیکن مار پڑنے اور دھتکارے جانے کی وجہ سے سنجیں پاتے۔ وکہ کہ عَذَا اللہ الکی اور دھتکار کے کے دائی عذاب ہے) یعنی دنیاوی مار پید اور دھتکار کے علاوہ آخرت میں مستقل عذاب ہوگا جودائی ہوگا۔

الكمن خطف المنطقة فأتبك شهاك تلقب (مران من عرص في كوئي بات الحك لى) يعنى فرشة جوآ يس من باتين

کرتے ہیں مار پڑنے سے پہلےان میں ہے کوئی بات کسی نے اچک لی اور وہاں سے کیکر چل دیا تو اس کے پیچھے ایک روش شعلہ لگ جاتا ہے بیر وشن شعلہ اس پر پڑتا ہے تو اسے جلادیتا ہیں یا اس کے بعض اعضاء کٹ جاتے ہیں یاوہ دیوانہ وہ جاتا ہے۔

لک جاتا ہے بدرون شعکدال پر پڑتا ہے واسے جادی ہیں یا اس نے مساعظاء کرنے جائے ہیں یا وہ دیوانہ وہ جاتا ہے۔

آیت کر بمہ ہے معلوم ہوا کہ ستاروں کے ذریعے سرش شیاطین ہے آسان کی حفاظت کا انظام کیا گیا ہے۔ سور ہ ملک میں واضح طور پر فرمایا: و بحکانھا کہ مجو ہی الیقی ہوائی اور ہم نے ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ) اور سور ہ الفتا فات میں مزید فرمایا ہے کہ شیطان او پر بات سننے لگتے ہیں تو آئیس شعلہ ماردیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیا شکال کیا ہے کہ ستار سے جھے دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے بھر ستاروں کے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شروری نہیں ہے کہ جو ستارے اس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہوں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شہاب بعض مسلم ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہوں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیشا طین کا بیچھا کرتا ہوئے کہ شہاب با قب دن کو بھی شیاطین کا بیچھا کرتا ہے لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتا لہذا یہ سوال بیدا نہیں ہوتا کہ شیاطین رات ہی کو بات سننے کے لئے کہ اور پر جاتے ہیں؟ اور یہ بھی بھی اجوائی ہوئے کہ شیاطین ہی ہوئا ہے کہ کہا جا سے بیر؟ اور یہ بھی بوسکتے ہیں۔

اور جاتے ہیں؟ اور یہ بھی بھی جھنا چا ہے کہ بیضروری نہیں کہ آسمان پر جوانگارہ نظر آئے وہ شیاطین ہی کے مارنے کے لئے اور پر جاتے ہیں؟ اور یہ بھی جو ناچ ہوئے کہ وہ کیا ہی ہوئے ہیں۔

قَاسْتَفْتِهِ مَراهُ مُ اَشَكُ خَلْقًا اَمْ صَنْ خَلَقْنَا الْاَحْكَةُ الْمُحْرِقِ فِي طِيْنِ لَازِبِ بَلْ الْ

عَجِبْتَ وَيَسْغُرُونَ وَ إِذَا ذَكِرُوْ الْايِذُ لُرُوْنَ وَإِذَا رَاوَالْيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوَ النَّا هَٰذَا

آ پتجب كرتي بين اوره ولوگ مشخركرتي بين داور جب أنبين تفيحت كي جال بي تفيحت كونين مجت دور جب و و كي مغروه و يحت بين و بل كاازات بين دور نهول ني كها كري كطيهو

ٳڵڔڛۼۯڡٞؠؽڹٛ<sup>ڰ</sup>ٙٵۣۮؘٳڝڹٛٵۅڰؙٵڗؙڒٳٵۊۼڟٲٵٵۣٵڶؠڹٷڗؙڹۨٵۏٳڹٳٷؙٵڵڒۊۘڵۏڹؖٷؖڰڶڹۼۮ

جادو کے علاوہ کچینیں ہے۔ کیاجب بم مرجائیں گےاور بم می اور بٹریاں ہوجائیں گے تو کیا بم چرافحائے جائیں گے۔ کیا ہمارے پرانے باپ داوے بھی۔ آپ فرماد ہے ہاں

وَانْتَكُمْ دَاخِرُونَ فَكَالُمُا هِي زَجْرَةً وَاحِلَةً فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يُويُكُنَا هِنَ ايُؤَمُّ اورتم ذيل موكـ بن ده ايك للكارموگ ويكا يك ده سب كفرے ديجه رہ مون كـ اوريون كمين كـ كم بات مارى كم بخق ية روز

الدِيْنِ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّبُوْنَ ۗ

جزا ہے۔ یہ فیملہ کا دن ہے جس کو تم جھلایا کرتے تھے۔

ا درفاہراسیاق آیت لایسمعون سے معلوم ہوتا ہے کہ اول استماع کی نفی کی باعتبار اکثر کے پھر بعد استماع شاذو تا در کے مقد فون میں سمع کی نفی کی پھر بعد سے استماع کی نفی کی اور سن کا مطلب بینیس کہ ہرشیطان کو ہرطرف سے رجم کرتے ہیں بلکہ مطلب بیہ کہ جس طرف کوئی شیطان جائے ادھر ہی مرجوم ہوتا ہے۔

#### معجزات کااستہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منکرین کی تر دیداوران کے لئے وعید شدید

قصمين ان آيات من اثبات وحير بعي إدراثبات معاديمي إدر مكرين كاستجاب كارديد بعي اول ويد فر مایا کہ آ بان سے یو چھ لیج کر بدلوگ یعنی مكر سن بعث بناوٹ مل زیادہ خت ہیں یادوسری چیزیں جواللہ تعالی نے بیدا کی ہیں ان کا ذکر او پر ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ وہی چیزیں زیادہ سخت ہیں۔ جب انسان بیجانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط اور سخت چیزیں موجود بیں تو پھردوبارہ اینے پیدا کئے جانے کا کسے انکار کرتا ہے؟ اِنگاخَلَفْلْهُ خُرِنْ طِیْنِ لَازِب انہیں چیکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے) جوچیکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس میں نہ کچھ قوت ہیں نہ صلابت ہاس کوخود غور کرنا جاہیے کہ جب اتنی بڑی بڑی سخت مخلوق کورب العالمین جل مجدہ نے پیدا فرمادیا تو مجھ جیسے ضعیف کو پیدا کرنا اس کے لتے کیامشکل ہے جمعے پہلے بھی اس نے پیدا کیا ہے اورموت کے بعد دوبارہ بھی وہی پیدفر مائے گا۔ قال صاحب الروح: احتجاج عليهم في امرا لبعث بان الطّين اللازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق ابيهم ادم عليه السّلام تىراب فىمىن ايىن استنكروا ان يخلقوا منه مرة ثانية. (صاحب تغيرروح المعانى فرماتے بي اس آيت ميں بعث بعدالموت كے مئلہ برمشركين كے خلاف دليل ہاس طرح كرچيكتى مٹى جس سے وہ حضرت آدم الطفالا كى تخليق كے واسطہ سے پیدا کئے گئے وہ مٹی بی ہے لہذااب اگروہ دوبارہ مٹی سے اٹھائے جائیں تواس پرتکیر کی ان کے پاس کوئی وجنہیں ہے) بَلْ عَبْتُ وَيُكُونُونَ (بلكه بات يه م كمآب توان كا فكار برتعب كرتے بين كول كه يدقدرت الهيد كم مكر بي اور بیلوگ مسخر کرتے بیں نداق بناتے ہیں ) وَإِذَا ذَكِرُوْ الاَيكُ كُوُوْنَ (اور جب ان كوسمجھایا جاتا ہے تو نہیں سمجھتے ) دلائل عقلیہ ان كيسامن لائ جاتے بي توان سے بھي منتفع نہيں موتے وَلِذَارا وَاليَّهُ يُمُنتَنظِدُونَ (اور جب كوكي معجزه و كيستے بيں)-جوآ کے نبوت ثابت کرنے کے لئے ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کا خال اڑا دیتے ہیں۔ وَكَالُوْالِنُ هَذَا الْأَسِعُوْمِينَ (اور كت بي كريه جو كهم في ديكماية وكلا موا جادو ب)بس جب دلائل عقليه مي محى غور د گزنہیں کرتے اور مجزات کو بھی جادو ہتادیتے توان سے قبول حق کی کیاامیدر کھی جاسکتی ہے۔

تراؤاونتنا (الایتین) وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور بڈیاں ہوجا کیں گے کیا ہم پھر زندہ کئے جا کیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ داوا بھی زندہ ہوں گے۔ (ان کی یہ بات استفہام انکاری کے طور پر ہے) (بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی ہو کراور بڈیوں کاریزہ ریزہ بن جانے کے بعددوبارہ زندہ ہونا ہماری مجھ میں نہیں آتا ہم اسے نہیں مانے)

قُلْ نَعُنُ وَأَنْتُو وَاخِرُونَ (آ پِفرماد یجئے کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہوگے) یعنی تمہارے انکار کے باوجود تمہیں قیامت میں زندہ ہوتا ہے اور قبروں سے اٹھیں گے اور تم ذلیل زندہ ہوتا ہے اور قبروں سے اٹھیں گے اور تم ذلیل بھی ہوگئ حق بات تمہارے سامنے آتی ہے تو اسکے محربوجاتے ہواں دن مشراور کا فرکی ذلت بھنی ہے۔ فَالْمَالُونَ وَاجْرَةُ وَالِحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحِدَةُ وَلَاحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَاقُولُولُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَاقُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْحَدَاقُولُولُولُولُ وَالْحَدَاقُولُولُولُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَالَةُ وَالْحَدَاقُولُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدَاقُولُولُولُولُ وَالْحَدَاقُولُولُولُ وَال

وجود میں آئے گی یعن پہلی بارصور پھو کے جانے کے بعددوبارہ صور پھونکا جائے گاتو سب قبروں سے نکل کرد کھے لکیں گے جیسا کہ موت سے پہلے سابقدندگی میں دیکھا کرتے تھے کما فی سورۃ الزمر: فَکَوْنُونَۃُ وَیْدُونُونَوْنَ الْمُدُونَ الْمُونُونَ الْمُونُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المُشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمُ إلى صِراطِ ظالمول کواوراُن کے ہم مشریوں کو بح سر کواوراُن معبودوں کوجن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے' پھر انہیں دوڑخ کاراستہ الْجَهِيْمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مُنْكُولُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَاتَكَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ دکھا دو۔ اور انہیں تھراؤ بیٹک اُن سے سول کیا جائے گا۔ کیا بات ہے کہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ بلک وہ آج سب کے مُسْتَسْلِمُوْنَ®وَاقْبُلُ بِعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتُسَاءَ لُوْنَ® قَالُوۡۤ الِتَّكُمُ لُنْتُمْ وَالْتُوْنَاعِن سب ہار مانے ہوئے ہوں گے۔اوراُن ٹس سے بعض بعض کی طرف توجہ ہوکرا کے دومرے سے سوال کریں گے۔ کہیں گے کہ بے شک تم ہمارے یاس بوے دوردار الْيَوِيْنِ ۚ قَالُوْا بِلُ لِمُوتِكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنَ بِلُ كُنْتُمْ وَوَمَا طريقے سة ياكرتے تصمتوعين كبيں كے بكدبات بيب كتم خودى ايمان لانے والے نہ تھے اور تم پر جاراكو كى زورنيس تھا بكدبات بيب كتم ڟۼِيْن@فَعُقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ [ْتَالَدُ الْقُونَ ۗ فَأَغُونِيْكُمْ إِنَّا كُتَاغُونِن ۗ فَاتَّهُمُ مرکثی کرنے والے تقدسوہم پر ہمار سعدب کی بات تابت ہوگی بالشربیم سے محضوالے ہیں۔ سوبلاشبہ ہم نے جہیں بہکایا بے شک ہم خودی گراہ تقدسوبلاشبہ واوگ ت کے دن يَوْمَ إِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعُكُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا إِذَا عذاب میں شریک ہوں گے۔ بلاشبہم مجرموں کے ساتھ ایسائی کیا کرتے ہیں۔ یقنی بات ہے کہ ان کا ڈھنگ بیتھا کہ جب اُن ہے کہا جا تا کہ اللہ قِيْلُ لَهُمْ لِكَالِهُ إِلَّهُ اللَّهُ يَسْتَكُيْرُونَ ﴿ وَيُقُولُونَ إِينًا لَتَأْرِكُوۤۤ الْهُتِنَا لِشَاعِرِ عَجْنُوْنٍ ٥ ك سواكوني معبود بيس بي تكبركياكرتے تھے اور كہتے تھے كيا ہم ايك اليے تفس كى وجہ سے اپنے معبودوں كوچھوڑ ديں جوشاعر ہے ديواند ہے۔

> قیامت کے دن مجر مین کا ایک دوسرے پر بات ڈ النااور چھوٹوں کا بڑوں کو الزام دینا

قصصید: یہاں سے سورة الصّفّت کا دوسرارکوع شروع ہور ہائے اس میں روز قیامت کے بعض مناظر اور اہلِ دوزخ کی آپس کی بعض با تیں اور اہلِ جنت کے اکرام وانعام کا اور باہم گفتگو کا تذکرہ فر مایا ہے اور رکوع ختم ہونے سے چند آیات پہلے زقوم کے درخت کا اوراس کے کھانے والوں کا تذکر وفر والا ہے۔

المنتمروالذين ظلكوا (الآيات النسع) اول تويفر مايا كدومراصور يعو عكم جانے كے بعد جب ميدان حشر ميں پنجيں گے تو الدّجل شانهٔ كارشاد موكاكه جن لوگول نے اپنى جانوں برظلم كيا يعنى تفراختيار كيا اوراس كے داعى بين أنہيں اوران كے ہم مشربوں بعنی ان کا اجباع کرنے والوں کو اور ان معبودوں کوجن کی وہ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے ان سب کوجع كروانكواكي جكه جمع كركے دوزخ كاراسته بتا دوكه جاؤاس ميں داخل موجاؤ اور السان كوذرائفهرالوان سے سوال كيا جائے گا جب ان كوتم راليا جائے گا توبيسوال موگاكرة ج آپس ميں ايك دوسرے كى مدد كيون نبيل كرتے؟ دنيا ميں تو برے ياريار بيخ ہوئے تھے اور مدد کے وعدے بھی کرتے تھے۔ جولوگ کفر کی دعوت دیتے تھے وہ تو یہاں تک کہددیتے تھے: التَّعُواسَينيكَا وَلْنَحْمِولْ عَظْيكُو (كتم مارى راه كاتباع كراوتهارى خطاؤل كوم الهاليسك) كيابات بآئتم من ہے کوئی بھی کسی کی مددگا رہیں؟ وہاں تو ہرایک خود ہی جتلائے عذاب ہوگا دوسرے کی کچھ بھی مدنہیں کرسکے گا اورسب شرم کے مارے سرجھکائے ہار مانے ہوئے کھڑے ہوں گے اور میدمان لیس گے اور جان لیس کے کہ واقعی ہم ستحق عذاب ہیں۔ حصرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله نظافیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مختص نے (دنیا میں ) کسی بھی چیز کی طرف دعوت دی ہو گی تو پیخص قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا جس کو دعوت دی ہو گی وہ اُسے پکڑے رے گا اُس سے جدانہیں ہوگا'اگرچہ ایک ہی شخص نے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہوگی' اس کے بعد آپ نے بیر آیت الاوت فرماكَ: وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّسُنُولُونَ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ (رواه الترمذي في تفسير سورة الصَّفْت) آپس میں ایک دوسرے کی مدوقو کیا کرتے وہاں قو چھوٹے بروں کوالزام دیں گے اور بروں سے کہیں گے کہتم نے تو ماراناس كرديا ونيام من تهارابيه حال تهاكه مارك ياس بوعة وردار طريق سي تت تقاور بم يرخوب زور وال کفروشرک کی راہ دکھاتے تھے اور اپنی چودھراہ ف اورسرداری کواستعال کرتے تھے آج جب ہم مصیبت میں مجنبے ہوئے میں تو تمہاری طرف سے کچے بھی مدنہیں؟ ان کے بوے سرداراور چودھری کہیں گے بات سے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ ہے تہاری مراہی صرف ہارے ہی مراہ کرنے برمخصر نقی بلکتم خود ہی مومن نہیں تھے ہم نے تم سے جو پچھ کہا اور تہیں جو کچھ بتایا وہ بہت ہے بہت ایس بات تھی کہتم کو تفریر جے رہنے کی تاکید کرتے رہے کا فرتو تم خود ہی تھے اگر ہم تهمیں نہ بہکاتے اپنے کفر کی وجہ سے پھر بھی تم آج سزایاتے اوراس بات کا بھی تو خیال کروکہ ہم نے تہمیں جو پچھ بتایا اور كفر پر ابھارااس میں ہاری با تنس ہی با تنیں تو تھیں تم پر ہماراا بیا كوئی تسلط نہیں تھا كەلھے مارتے اور تكوار د كھا كر كفر پر جے رہے کی تاکید کرتے بات یہ ہے کہ تم خود ہی سرکش سے تمہارے جذبات اور مارے جذبات میں یگا نگت تھی البذائم نے مارى بات مان لى: قال صاحب الروح: بَلْ كُنْتُو قُومًا طَغِينَ جواب اخر تسليمي على فرض إضلالهم بانهم لم يجبروهم عليه والما دعوهم له فاجابوا باحتيارهم لموافقة ما دعوا له هواهم. (صاحب تغيير روح المعانی فرماتے بیں بال گفتائه قوم الطفین سایک دوسراجواب ہے جواس طرح ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے مہیں گراہ کیالیکن ہم نے مہیں اس گراہی کے مانے پر مجور نہیں کیا ہم نے تو فقط دعوت ہی دی اور انہوں نے اپنی مرضی و پسند ہے اس دعوت کو قبول کرلیا)

بل جاء بالحق وصل ق المؤسلين الكُهُ لَن إِنقُوا الْعَن ابِ الْآلِيْوَ وَمَا تَجُووْن الْعَن ابِ الْآلِيْوَ وَمَا تَجُووُون الْعَالَ اللهِ الْمُعْلَمُ مِن اللهِ الْمُعْلَمُ مِن اللهِ الْمُعْلُومُ وَاللهِ الْمُعْلَمُ وَاللهِ الْمُعْلَمُ وَاللهِ الْمُعْلَمُ وَاللهِ اللهِ الْمُعْلَمُ وَاللهِ اللهِ الْمُعْلَمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کا فر در دناک عذاب میں ہونگے اور اللہ کے خلص بندے عزت کے ساتھ تختوں پر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے

قضد بين : اس من منكرين اورمعاندين كى ترديد بارشادفرمايا كديد بات نبيس بكر بهارار سول شاعرياد يواند ب بكد بات بيكه وه ق في كرآيا بهاورآب سي پهلے رسولوں نے بھى اس كى تقد يق كى بئتمام انبياء كرام يہم الصلوة ولسلام توحيد كى دعوت دينے كے لئے آئے ان كى دعوت حق تھى اور اس نبى (يعنى امام الانبياء عليلية) كى دعوت بھى حق بے تم

شرک پراوررسول اللہ علیہ ہے کی تکذیب پر جے ہوئے ہواور دعوت تو حید قبول کرنے کواپنی شان کے خلاف سیجھتے ہو لامحالہ تمہیں در دنا ک عذاب چکھنا ہی ہو گا اور تمہیں جوعذاب ہوگا وہ صرف تمہارے کئے ہوئے اعمال ہی کابدلہ ہوگا۔

رہے مومن مخلص بندے سودہ اپنے ایمان کی وجہ سے عذاب سے مخفوظ ہوں گے بلکدان کا انعام واکرام کیا جائے گا' ان کے لئے رزق معلوم ہوگا جو ہراعتبار سے عمدہ ہوگا۔ ف واک مینی میوے ہوں گے جنہیں یوری رغبت اوراشتہاء کے ساته كها أمي ك كسافى سورة الواقعة وَفَالِهَا وَمِتَا يَتُعَيّرُونَ وَكُوطَيْرِ قِبَالَيَشْتَهُونَ بي معزات الله كزريك معزز اور مرم موں کے نعمت کے باغیوں میں مول کے آ منے سامنے تخوں پر بیٹے مول کے ان پر جام وشراب کا دور چلے گا۔ وِلْدَانُ اورغِلْمَانُ لِي شراب ك جام بحر بحركرال مي عجوجارى يعنى بتى بوئى بوگى - جنت مي جيديانى اوردود صاور شہد کی نہریں ہوں گی ایسے ہی شراب کی بھی نہریں ہوں گی اور رنگ کے اعتبار سے بیشراب سفید ہو گی اور مزہ کے اعتبار سے پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگ ۔ اور کی کو بدوہم نہ ہوکہ شراب میں تو نشہ ہوتا ہے جس سے آ دمی کے ہوش وحواس تھیک نہیں رہے شراب بی کراگرنشہ طاری موااور ہوش وحوال میچ ندر ہے تو کیا عرور ہے گا؟اس وسوسہ کودور کرتے ہوئے فرمایا كرفيها عوال المراس مين دروسر موكا )ير جمة حفرت ابن عباس المعنقول بادرانبي ساس كاليمطلب بهي منقول ع كد لَيْسَ فِيهَا نَتُنٌ وَلَا كُواهِيةٌ كَخَمَرِ الدُّنْيَا السيس ونياوالى شرابى طرح ندبد بوموكى نداس عرامت موكى \_(ذكره صاحب الروح) وككف عنها في والمراب والمراس عقل من فتورا عكا) حسلاصه بيد كمثراب لذيذ بھی ہوگی اور کسی قتم کی ظاہری یا باطنی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی شراب بی کر بھی حب سابق ہوش گوش برقر ارر ہےگا۔ مخلص بندول کو جونعتیں ملیں گا ان میں بڑی بڑی آتھوں والی حسین دجیل ہویاں بھی ہوں گا وہ صفائی ستھرائی میں اليي مول گي جيد و نيامس پرندول كاند بهوت مين جنهيس جانوراي پرول ميس چهيا كرر كھتے ميں جنت كى ان بيويولكو جو بيض مكنون تتشيددى بيتشيدصفائى اوركردوغباراورداغ دهبي محفوظ ربيم من مال عرب ورتول كواندول سے تشبیددیے تھے اور انہیں بیضات خدور کہتے تھے البذا سورہ رحمٰن میں جو کانھن ایا اُفوٹ والدر جان فرمایا بداس کے منافی نہیں ہے۔اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کمکن ہے کہ حورعین کے رنگ مختلف ہول سفید بھی ہول سرخ بھی ہول۔لیکن

چونکه خالص سفیدرنگ (جواند یک طرح سے ہو) عورتوں میں مجبوب ومرغوب نہیں سمجھاجاتا اس لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس رنگ میں ذردی کی آمیزش ہوگی سفیدی اورزردی فل کرایک خوشما منظرد کیھنے میں آئے گا۔ هندا ملحص ما ذکرہ صاحب الرّوح والّذی سنح فی قلبی انه لیس من النصروری ان تکون البیضة بیضاء فقد رأینا بیضاً

قَافَبُلُ بِعُضْهُ مُ عَلَى بِعُضِ يَتَكَاءُ لُونَ قَالَ قَالِ قِبْهُمُ إِنِّ كَانَ لِى قَوْدِيْ قَالَ عَالِي بِعِضْهُ مُ عَلَى بِعَضْهُ مُ عَلَى بِعَضْهُ مُ عَلَى بِعَنْ بِعَنْ بِعِنْ بِعَنْ بِعِنْ بِعَنْ بِعِنْ بِعَنْ بِعِنْ عَمْ بِعِنْ بِعِنْ بِعِنْ بِعِنْ بِعِنْ عَلَى الْمُونِ الْمُونِ فَيْ فَوْلِ الْمُونِ الْمِنْ فِي بِعِنْ عَلَى الْمِنْ فِي بِعِنْ عَلَى الْمِنْ فِي بِعِنْ بِعِنْ عَلَى الْمِنْ فِي فَالْ مِنْ الْمِنْ فِي فَعِنْ بِعِنْ بِعِنْ عَلَى الْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِيْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمِلْ فَلِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِلْ فَلِهِ فَالْمِلْ فَلِهِ فَالْمِلْ فَلِهِ فَالْمِلْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ لِلِيْلِ فَلِيْ فِي فَالْمُنْ لِلْمِلْ فَالْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِي

#### ایک جنتی اورایک دوزخی کامکالمه

قضد بین الل جنت بجنت کی نعمتوں میں مشغول ہوں گئ صنعا منے تخوں پر بیٹھے ہوں گئ پس میں ہاتیں بھی ہوں گی ول گلی کے طور چھینا تھ بھی ہوگی جیسا کہ سورۃ الطّور میں بِتَنَازَنُونَ فِیْهَاکُانَا فرمایا۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ جنتیوں میں سے ایک جنتی یوں کہا گہ دنیا میں میراایک ساتھی تھا جس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی وہ خود مومن ختھا جھے بھی سرزنش کرتا تھا اور قیامت پر ایمان لانے کو بیوقونی سمجھتا تھا اور جھے سے کہتا تھا کیا تو بھی اس بات کی تقعد بی کرتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور مردے زندہ ہوکر قبروں سے آٹھیں گئتو ہی بتا کہ جب ہم مرجا کمیں گے اور مٹی اور ہٹریاں ہوجا کیں

انوار البيان طدے

گےتو کیازندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزاوس اپائیں گئیری سجھ میں توریبات نہیں آتی۔ بات كرت كرت و و فخص كه كايس توجنت مين آكيا ادر ميراده سائقي جوجز اسزاك تصديق نبيس كرتاتها او م مجه بھی اس ہے روکتا تھاوہ دوزخ میں چلا گیا'آ ؤ زرادوزخ میں جھا تک کردیکھیں توسہی اس کا کیا حال ہے؟ بیہ بات کہہ کر جب و المحض دوزخ میں جھا کے گا تواس ساتھی کو جوایمان ہے رو کتا تھا اور خود کا فرتھا دوزخ کے درمیان دیکھ لے گا'جب وه نظرا تے گا تواس سے کے گا کہ تونے اپناانجام دیکھلیا تو تو جھے بھی ایمان لانے سے روکنا تھا، قریب تھا کہ تو میرا بھی ناس كھوديتا' اگريس تيرى بات مان ليتا تو آج بيس بھى دوزخ بيل موتا' الله تعالى بى نے مجھ رفضل قرمايا كماس نے جھے ایمان کی توفیق دی اور تفری بیایا الله کی توفیق اور تضل و کرم نه موتا تو آج میں بھی انہیں لوگوں میں موتا جوعذاب کے لئے دوزخ میں حاضر کردیئے گئے۔

جنت میں ہوتے ہوئے دوزخ میں کیے نظر جائے گی اورجنتی آ دمی کو اپنا دنیا والا ساتھی جومنکر بعث تھا کیے نظر آ جائے گا؟اس سوال كاجواب ديتے ہوئے صاحب روح المعانى كھتے ہيں كمكن ہے كماللہ تعالى شاخ ايل جنت كى نظر كوتيز پدافرمادے اور انہیں ای قوت دے دے جس کے ذریعے جس کوچاہیں دیکھیکس۔ اور دوسرا جواب بردیا ہے کہ جب جنتی حضرات دوزخ میں نظر ڈالنا چاہیں گے تو اعراف پر کھڑے کردیئے جائیں گے۔اوربعض حضرات نے قبل کرتے ہوئے تيسراجواب بدديا ہے كہ جنت ميں كھ طاتے ہول كان سے دوزخ والوں كود كھ ليں كئي جواب يرانے زمانے ك اعتبارے ہیں اب توریکھنے سننے اور بات کرنے کے لئے ایسے سنے آلات نظروں کے سامنے آگئے ہیں کہ اختالات بعیدہ نكا لنے كى ضرورت بى نہيں ربى \_ بہلا جواب احوال حاضره كمناسب ب-وَيَحُلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ-

اَفَاالْحُنْ بِمِيَتِينَ ووجنت حض جواي ساتھي كودوزخ مين ديكھے گااس اخطاب كرنے كے بعد پراي ساتھيوں كى طرف متوجہ ہوکریوں کے گا۔ یہی بات ہے نا کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں وہ پہلی موت جود نیامیں آ کی تھی اس کے بعد اباوركوكي موت بين بنيش بميل جنت بي ميل رمنا باورجميل عذاب بهي نبيل موكا قال صاحب الروح: والمواد استمرار النفي وتاكيده وكذافيما تقدم واستموار هذا النفي نعمة جليلة. (صاحبروح المعاني فرمات جیں مرادفی کا استمرار اور تاکید ہاور گذشتہ میں بھی یہی مراد ہاوراس فی کا استمرار بہت بڑی نعت ہے)

الله جل شاعهٔ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ (بلاشبديري كاميابي ہے) كه جنت مين واخله موكيا اور ہمیشہ کے لئے ہو گیا اور وہاں کی بے مثال نعتیں ہمیشہ کے لئے ل گئیں۔

لِیش منا فلیعنی العلونی (ای جیسی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جاہے) یعن ایمان لائیں اور اعمال صالحه كرتے رہیں۔

اَذْلِكَ خَيْرٌ نُنْزُلًا امْشَجْرَةُ الرَّقُوْمِ وَانَاجَعَلَنْهَا فِتْنَةً لِلظّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرَجُ كياضيافت كاعتبارے ميد بہتر ب يازتوم كادرخت بيتك بم نے أس درخت كوظالموں كے لئے فتند بنايا ب- بلاشرده ايك درخت ب

فَ اَصْلِ الْبَحِيْدِ فَلَا عَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَا عَلَى عَل

## شجرةُ الزقوم كاتذكره جسے اہل جہنّم كھاكيں كے

سورہ محمط اللہ میں فرمایا کہ اکو سخت گرم پانی بلایا جائے گا۔ وَسُقُوْامَاءً حَمِیْمُافَقَطُمُ اَفْعَاءُ فَهِ (اور انہیں گرم پانی بلایا جائے گاجوائی آ نتوں کو کائے کرر کھدےگا)

 وه كياى برامنظر بوگاجب دوزخى اس درخت سے كهائيں گے اور پھراو پر سے كھولتا بواپانى پئيں كے اور وہ بھى تھوڑا بہت نہيں بلك پياسے اونٹول كى طرح خوب زيادہ پئيں گے۔اعاذنا الله تعالىٰ من الزَّقَوم والحميم وسائر انواع على مال الحجمة على المال الله تعالىٰ من الزَّقَوم والحميم وسائر انواع على مال الحجمة

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله الله سے ارشاد فرمایا کہ اگرزقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں نیکا دیا جائے تو وہ یقینا تمام دنیا والوں کی غذا کیں بگاڑ ڈالئے اب بتاؤاس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب جلد مص ۱۸۸۰زتر ندی وائن ماجہ وائن حبان)

تُوَ اِنَّ مَرْجِعَهُ وَلَا اِلْكَابِيُ وَ (پھرانكالوٹنا دوزخ بَى كى طرف ہوگا) زقوم كھانے اورگرم پانى پينے كے لئے جس جگہ جائيں گے وہ بھى دوزخ بى ميں ہوگا اور يہ چيزيں كھائي كربھى دوزخ ميں بى رہيں گئا ہے ٹھكانے پر بھنے جائيں گے۔ قال صاحب السروح اى الى مقرهم من النّاد فانّ فى جهنم مواضع اعد فى كل موضع منها نوع من البلاء. (تفيرروح المعانى كے مصنف فرماتے ہيں يعنى جہم ميں ان كے تھكانے كى طرف لوٹنا ہے كيونكہ جہم ميں كئى درجہ ہيں ہرجگدا كيك الك قتم كاعذاب ہے)

زقوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اسے ظالموں کے لئے امتحان کی چیز بنایا ہے ( یعنی موت کے بعد دوز خ میں داخل ہوکر اہلِ کفر بطور سزاکے زقوم کا درخت کھائیں گے وہاں اسے کھانا پڑے گا' اور دنیا میں اس کا ذکر آیا تو نداق بنانے لگے جوان کے لئے فتنہ یعنی امتحان کا سبب بن گیا کہ وہ اسکی خبر پرایمان لاتے ہیں یا اٹکاری ہوتے ہیں )

اہلِ جہنم آبا و اجداد کی تقلید کر کے گمراہ ہوئے: اَنْهُوْ اَلْفُوٰ اَبِاءَ هُوْضَالِیْنَ فَانْهُ عَلَی اَنْہِ ہِ اِنْهُورَ لَانَ ہِ اِنْهُورَ اِنْهُورَ اِنْهُورَ اَنْهُورَ اَنْهُورَ اَنْهُورَ اِنْهُورَ اَنْهُورَ اِنْهُورَ اِنْهُ اِنْهُورَ اِنْهُ اِنْهُورَ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُورَ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُورَ اِنْهُورَ اَنْهُورَ اَنْهُورَ اَنْهُورَ اَنْهُورَ اَنْهُورَ اِنْهُورَ اَنْهُورَ اِنْهُورَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ اللّٰ الْمُؤْمِرُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِيْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِي اللّٰلِمُ اللّٰلِلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمِ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللللِّ

وَلَقَدُ صَٰلَ قَبُلُهُ هُوَ الْكُوْلِالْوَلِيْنَ (اورب بات واقعی ہے کہ ان موجودہ ظالموں یعنی کا فروں سے پہلے گذشتہ امتوں میں سے اکثر لوگ کمراہ ہو چکے ہیں ) وَلَقَدُ الْسَلَنَ الْفِيْرَامُ مُنْذَرِيْنَ (اورب بات بھی واقعی ہی ہے کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے ) یعنی حضرات انبیائے کرام علیم الصلاق والسّلام حق کی دعوت کیکر پہنچے اور انہیں بتایا کہ اگر باطل میں گے رہوگ حق قبول نہ کرو کے تو تمہارا براانجام ہوگا کیکن وہ لوگ نہ مانے دنیا میں بھی ان پرعذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے عذاب ہے۔ فَانْظُرُ کَیْفُ کَانَ عَاٰقِبُ الْمُنْذَرِیْنَ (سود کھے لیج جن لوگوں کوڈرایا گیاان کا کیاانجام ہوا؟)

الاعِبَادَاللهِ النَّفِي اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْم

## وَلَقُدُ نَادُسُانُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُعِيْبُونَ ﴿ وَبَعَيْنَاهُ وَآهْ لَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَجَعَلْنَا

اور بات وأقى بك كذور تن بمين يكاراسونهم كيابي خوب بي فرياد شنخ واليئاور بم نفوح كوادراس كركم والول كوبز عم سنجات دى اور بم ن

دُرِّيَتُكُ هُمُ الْبُقِيْنَ فَوَرِيْنَ فَكُورِيْنَ فَالْجِرِيْنَ فَسَلَمْ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنَّا كَنْ إِلَا اللَّهِ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنَّا كَنْ إِلَى الْعَلَمِينَ ﴾ وَإِنَّا كَنْ إِلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَإِنْ الْعَلَمِينَ ﴾ والرائد الله الله عنه عنه الله ع

نَجْرِي الْمُعْسِونِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ۗ ثُمِّ اَغْرَقُنَا الْاَخْرِيْنَ ۗ نَجْرِي الْمُعْسِونِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ ثُمِّ اَغْرَقُنَا الْاَخْرِيْنَ ۗ

مخلصین کوایا ہی بدلد دیا کرتے ہیں۔ بلاشبدہ ہاری و من بندول میں ہیں۔ چرہم نے دوسر الوگول کوغرق کردیا۔

حضرت نوُح علیه السّلام کا دُعا کرنا اوران کی قوم کاملاک ہونا اوران کی ذرّیّت کا نجات یا نا

قد فللملی از حضرت نوح علیه الصلوة والسلام اپی قوم میں ساڑ ھے نوسو برس رہے آئیس سمجھایا تو حیدی دعوت دی کہ غیر اللہ کی برستش چھوڑنے کی تلقین کی کیکن ان لوگوں نے نہ مانا بس تھوڑے ہے ہی آ دی مسلمان ہوئے۔ اہلِ ایمان کی مختر تعداد کے علاوہ جود وسرے لوگ تھے وہ ضد پر اڑے رہے اور حضرت نوح علیه السلام کی مخالفت کرتے رہے جضرت نوح علیه السلام نے تنگ آ کران کے لئے بدوعا کردی: آئین دعکی الائین مین الکفیزین دیگارا (کہا ہے ربز مین میں ایک نوح علیه السلام نے تنگ آ کران کے لئے بدوعا کردی: آئین مین ایک الائین مین ایک اللہ پاک کی طرف سے جہا خبر میں کا فرباشندہ مت چھوڑ) اللہ تعالی کی طرف سے جہا خبر دوسرے میں کا فرباشندہ مت چھوڑ) اللہ تعالی کی طرف سے جہا خبر دوسرے دے دی گئی تھی کہ یائی کا طوفان آ ہے گا طوفان آ یا محضرت نوح علیہ السلام اللہ کے تھم سے اپنے گھر والوں اور دوسرے اہل ایمان کے ساتھ مشتی میں سوار ہو گئے 'پی حضرات غرق ہونے سے بی گئے' اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات دے دی اور اہل کفر سب غرق ہو گئے ان غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔ اہل کفر سب غرق ہوگئے ان غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔

َ ارشاد فرمایا: وَلَقَدُ نَالْمِنَانُومُ فَكَنِعُ مَ الْمُعِينُونَ اورواقعی بات یہ ہے کہ نوح نے ہمیں پکارا سوہم کیا ہی خوب دعا قبول لرنے والے ہیں (یعنی ان کی دعا قبول فرمائی)

وَ اَنْجَیْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْکُزَبِ الْعَظِیْمِ (ہم نے نوح کوان کے گھروالوں کو بڑے م سے بعنی ڈو بنے کی مصیبت سے میجات دے دی) وَجَعَلْنَاکُورِیَّاتُ الْمُورِیْنَ سَلَوْعَلَی نُوجِ الْحِلْمِیْنَ (اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا) وَتُرکُنْاَکُیْنِو فِی الْاَخِویْنَ سَلَوْعَلَی نُوجِ فِی الْحَوْدِیْنَ سَلَوْعَلَی نُوجِ فِی الْحَوْدِیْنَ سَلَوْعَلَی نُوجِ فِی الْحَوْدِیْنَ (اور بعد کے آنے والوں میں اسکے لئے ہم نے یہ بات رہنے دی کہ نوح پرسلام ہو جہانوں میں اللہ تعالی نے ان پرکی طرح سے انعام فر مایا 'اول تو آنہیں اور ان کے اہل وعیال کو غرق ہونے سے بچالیا۔ دوسرے ان کی سُل کو دنیا میں باقی رکھا جو آج تھی تک چل رہی ہے۔ اور تیسرے یہ انعام فر مایا کہ بعد کے آنے والوں میں ان کا ذکر جاری رکھا 'ان کے میں باقی رکھا جو آج تھی تک چل رہی ہے۔ اور تیسرے یہ انعام فر مایا کہ بعد کے آنے والوں میں ان کا ذکر جاری رکھا 'ان کے

بعد جوانبیائے کرام طیبم الصلوق والسلام تشریف لائے اوران کی امتیں وجودیں آئیں سب نے ان پرسلام بھیجا' اور سلام میں بھی عموم ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں بھی ہوں جس عالم میں بھی ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سلامتی ہو۔

پھرفر مایا: اِلْاَکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُ دینے کوا حسان کہا جاتا ہے۔ نیت کو درست کرنا مرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرنا اس کی بوی اہمیت ہے اس لئے ترجمہ میں المُمُحْسِنِیْن کا ترجمہ مُحُلِصِیْن کیا گیا ہے۔

اِلله مِنْ عِبَادِ فَاللَّهُ وَمِنْ اَللَّهُ وَمِنْ اَللَّهُ وَمِنْ اَللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کیا طوفان نوح سارے عالم کومجیط تھا؟ حضرت نوح علیداللام کوآدم ٹانی کہاجاتا ہوادریہ بات مشہور ہے کہ ان کے بعد دنیا میں جوآبادی ہوئی وہ سب ان ہی کی اولادے ہے قرآن مجید کی آیت وَجَعَلْنَا ذُوّ یَتُنَا اللّٰهِ مُوّ الْبُقِیْنَ مِی کہا در ہوتا ہے کیونکہ یدالفاظ حصر پردلالت کرتے ہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَجَعَلْنَا دُرِیْتَ الله عَلَیْ کَ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ عَلیْ اللہ عَلیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

آرطونان پورے عالم میں آیا ہواورز مین پرجتنی بھی آبادیاں تھیں ان سب کوغرق کردیا گیا ہوتو پھریم تعین ہوجا تا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دہی ہے آگے دنیا آباد ہوئی کیکن اس میں بیاشکال باتی رہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن الی ایمان نے نجات پائی تھی کیاان کی سلیں نہیں چلیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے ۔ وقد وی اند قدمات کل من فی السفینة ولم یعقبوا عقباً باقیاً غیر الثلث سام و حام ویافٹ و از واجهم فی انہم میں القیامة و روایت ہے کہ کہشتی میں جو تھ سب مرکے سوائے حام سام یافٹ اوران کی بویوں کے اورکوئی نہیں بچا۔ قیامت تک آنہیں کی اس جا گئیا رہے گی ایمن کی ایمن عورک شقی بویوں کے اورکوئی نہیں بچا۔ قیامت تک آنہیں کی اس جو تھ سب مرکے ساتھ جولوگ شقی بویوں کے اورکوئی نہیں بچا۔ قیامت تک آنہیں کی اس کے ساتھ جولوگ شق

میں تھے وہ لوگ غرق ہونے سے نجات پا کرکشتی سے اتر کراپی اپنی اجل کے مطابق مرکئے اور آپ میں سے کسی کی نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام عام اور یافٹ اور ان کی بیویاں باقی رہیں جن کی قیامت تک نسل جاری رہے گ۔' صاحبِ روح المعانی نے لکھ تو دیالیکن سند پیش نہیں کی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ریکس کا قول ہے۔

بارس بوس کے سامی اور اسکان کے حدور تا ہوں جا ہے۔ اسلام ہی کی اولاد ہے آئے سل چکی اس کے مقابل دوسرا قول ہے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے آئے سل چکی اس کے مقابل دوسرا قول ہے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ دوسری سلیس بھی دنیا ہیں چلتی رہی ہیں۔ جن لوگوں نے بیہ بات کہی ہے ان کا قول اس پر بنی ہے کہ طوفانِ نوح (علیہ السلام) عام نہیں تھا 'ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھا انہیں تھی کیونکہ میصرف خاتم الا نہیاء علیہ تھا کہ خصوصیت ہے جب ان کی بعثت عام نہیں تھی توجو لوگ ان کے خاطب تھا نہوں نے ان کی نبوت کا اٹکار کیا اور انہی کے لئے بددعا فرمائی اور وہی لوگ ہلاک ہوئے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آبید کی خاریہ کی ان رہت کو باتی رکھا 'اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آبید حکم سے مرف کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ حمر شتی والوں سے متعلق ہے 'مطلب ہیہ ہے کہ جولوگ شتی ہیں سوار تھا ان میں سے صرف کا جواب یوں دیا گیا ہا کہ ان ویل ہی اور ان کی نسلوں کا تذکر و نہیں کے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل چکی 'اتی دنیا جوا ٹی جگا آباد تھی اس میں بسنے والوں اور ان کی نسلوں کا تذکر و نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۔ (راجع روح المعانی ج ۲۲ ص ۹۸)

وقد وقع فی قلبی بفضل اللهِ تعالیٰ و کرمه انه یمکن ان یقال انّ الارض لم تکن معمُورة بهنی ادم و ما کانت اقطارها کلها یعیش فیها الانسان و کان عمر انها فی مناطق محدودة ولم تکن الّا امة و احدة لعدم الامتداد الطویل من عهد ادم علیه السلام مکان جمیع النّاس مخاطبین لهٔ فلمّا انکروا اُغُوِقُوا وهذا الاینا فی کون بعث النبّی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عامة لانها عمت لجمیع افراد البشر ولسائر الاقوام ولجمیع الامکنة و الازمنة. و الله تعالیٰ علیه وسلم عامة لانها عمت لجمیع افراد البشر ولسائر الاقوام ولجمیع الامکنة و الازمنة. و الله تعالیٰ اعلم بالصواب (الله تعالیٰ فضل ورکرم سے مردل من بیات آگی می که یون بحی که ای وقت پوری زمین می انسان آباد نمین شده فقط محدود علاقوں می آبادی تقی ده محدود آبادی گویا بس ایک بی امت تقی کیونکه حضرت آدم علیه السلام کوکوئی لمباعر مرنبیل گذرا تھا، لبذا اس وقت کے سب لوگ معرت نوح علیه السلام کی دعوت کے خاطب شے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو سب غرق کے گے۔ اور بی تو جی حضوت الله عمومی بحث سے منافی نمین می کونکه حضوت الله کی رسالت تمام انسانی افراد اقوام اور تمام ممالک و خانوں کو عام ہے)

#### فَقَالَ ٱلاتَأْكُلُونَ فَمَا لَكُمْ لِانتَظِقُونَ® فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ® فَأَقْبُلُوۤ الكِه يزِقُونَ®

سوکہا کیاتم کھاتے نہیں ہوتم کو کیا ہواتم بولتے نہیں۔ چران پرقوت کے ساتھ متوجہ ہو کر مارنے لگے۔ سودہ لوگ اُن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔

قَالَ ٱتَعَبُّدُ وَنَ مَا تَنْعِتُونَ فَوَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوْالَ ابْنُوالَ ا

انہوں نے کہا کیاتم اس چزکی پوجا کرتے ہو جے فودتر اشتے ہو۔اوراللہ نے تہیں پیدافر ملا ہاوران چیزوں کو تھی جنہیں تم بناتے ہو۔ کہنے ملگ کواس کے لئے ایک مکان بناؤ

فَالْقُولُ فِي الْبَحِيْمِ فَأَرَادُوْالِهِ كَيْلًا فَجَعَلْنَهُ مُ الْكَسْفَلِينَ ٥

يجرأ عديمتى مولى آگ ش ڈال دو سونموں نے ان كرماتھ برابرتاؤكر نے كااراده كياسونم نے أن اوكوں كونياد كيمنے والا بناديا

حضرت ابرا ہیم علیہ السّلام کا پنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور بنوں کوتو ٹر دینا پھر آگ میں ڈالا جانا اور سیخے سالم محفوظ رہ جانا

قصعمين يهال عصرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام كاتذكره شروع بور بالم ارشاد فرمايا كد حفرت نوح عليه السلام كا تباع كرف والول من حفرت ابراهيم عليه السلام بهى تق -

ا تباع کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کی شریعتوں میں اصول دین میں تو اتفاق تھا ہی احکام میں بھی اکثر اتفاق تھا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تابع ہونے کا مطلب ہی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے کام میں بہت محنت کی اور تکلیفیں برداشت کیں اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جم کردعوت کا کام کیا اور بڑی بڑی مشقتیں برداشت کیں 'حتیٰ کہ آگے میں ڈالے گئے۔

اِذِیکَآرُزَکا بِقَانِی سَلِنِی (جبکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لیکرآئے) سلیم سالم کے معنی میں ہے مطلب میر ہے کہ وہ ایسا دل لے کر بارگا و الہی میں حاضر ہوئے کہ عقا کد بالکل سیج سے نیت خالص تھی صفات قبیحہ مثلاً حمد کھوٹ کیٹ سے خالی تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک گفتگو کا تذکرہ فرمایا جو ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی پستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بتوں کو بوجتے ہیں کماؤکر فی سورۃ الشعراء۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیاتم اللہ کوچھوڑ کرجھوٹ موٹ کے معبودوں کوچاہتے ہو؟ فی اطاقت کی برکت العالمی ہیں العالمین کے بارے بین تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کی عبادت بالکل ہی نہیں کرتے یا اسکی عبادت تو کرتے ہولیکن ساتھ ہی انکی بھی عبادت کرتے ہو۔

صاحب روح المعانی نے اس کا ایک بیمطلب کھا ہے کہ تمہار اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ تمہاری اس جرات پرعذاب نددے گا کہتم نے جھوٹے معبود بنا لئے اور تمہیں کھی تھی ڈرنبیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور بت پرست اقوام کی طرح میلے لگاتے تھے ایک مرتبقوم اپنے

بوں کے سامنے کھانار کھر میلے بین شریک ہونے کے لئے چلی گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو پوفکہ یہ لوگ ستاروں کی تا تیرات کے قائل تھاس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پیچھا چھڑا نے اوران کے پیچھے ان کے بتوں کی تو ڑپھوڑ کے لئے ستاروں کے طرف ایک نظر دیکھا اور فرمایا کہ بین تو بیار ہونے والا ہوں تبہارے ساتھ کیے جاؤں وہ لوگ آپ کوچھوڑ کر چلے گئے آپ نے ان کے پیچھے بت خانہ کارخ کیا اور وہاں جا کراول تو ان بتوں کی فداق بنائی اور فرمایا کہ بیاب ہے کہم کھاتے نہیں ہو؟ (کھانے کی چیزیں وہاں پہلے سے رکھی ہوئی تھیں 'مشرکین وہاں متبرک بنانے کے طور پر رکھ کر گئے تھے تاکہ واپس ہو کر کھائیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے یہ بھی کہا کیابات ہے تم بولئے نہیں؟ بت تو بت ہیں کیا جواب دیتے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کلہا ڈالے کر بلی پڑے اور مار کران کا تیہ پانچہ کہ دا ہے ہا تھ سے تملہ دیا اور دوسرے یہ کہ پوری تو ت کے ساتھ مار بجائی۔

جب وہ لوگ میلہ سے واپس ہوئے اور بنوں کواس حال میں پایا کہ ان کے نکڑے ککر دیے گئے ہیں تو اول تو اپس میں پوچھنے لگے کہ بیس بن چھر کہنے لگے کہ ہاں وہ ایک نو جوان جے ابراہیم کہا جا تا ہے وہ ایک دن کہدر ہا تھا کہ میں ایک دن ایک دن کہدر ہا تھا کہ میں ایک دن این کے بارے میں ایک تدبیر نکالوں گا 'ہونہ ہوا بیا کام کرنے والا ابراہیم ہی ہوگا' کہنے لگے اسے بلاؤ سب لوگوں کے سامنے بات ہوگئ اس مشورے کے بعد جلدی جلدی حضرت ابراہیم کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات ہوگئ اس مشورے کے بعد جلدی جلد کے خرمانا میں کام ان کے بڑے نے کیا ہے انہی سے پوچھولا آئے ہوئے ہوئے آئے اور اگر یہ بولے ہیں؟ کہنے لگے تم جانے ہویہ تو بولے نہیں ہیں! فرمایا تو کیا تم اللہ کوچھوڑ کر ان چیز وں کی بوجا کرتے ہوجو تمہیں کے بھی نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکے تو یہ تو ہودوں پڑیوسوال اور جواب مورة الانہیاء میں فدکور ہے۔

یہاں سورۃ الصّفّت میں فرمایا ہے: قَالَ اَتَعَبْدُونَ مَا تَخَبُدُونَ کَا تَمَ اِن چیزوں کی عبادت کرتے ہوجنہیں خود ہی تراش کر اور کاٹ چھانٹ کر کے بنالیتے ہو وَاللّهُ خَلَقَکُمُ وَمَا تَعْمَدُونَ اور حال یہ ہے کہ اللّٰہ نے تہیں بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کوتم بناتے ہوانہیں بھی اس نے پیدا فرمایا ہے۔

مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کادلیل سے قوجواب نددے سکے البتہ آپس میں میہ طے کیا کہ ان کے لئے ایک مکان بناؤیعنی ایک جاردیواری تیار کرؤ چراس میں بہت زیادہ آگ جلاؤاورا سفخص کواس آگ میں ڈال دو۔

چنانچانہوں نے ایک بوی جگہ بنائی اوراس میں خوب آگ جلائی پھر بخینق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا آگ کو اللہ کا تھی ہوا کہ تو تھنڈی ہوجا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کو کئی تکلیف نہ پنچ چنانچہ آگ اللہ کے تعلم سے تھنڈی ہوگئ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا' اب تو وشمنوں نے منہ کی کھائی سب حیران رہ گئے۔ اس کوفر مایا : پارا فواریہ کئی گافی الکہ نہ کے الی سوہم نے ان لوگوں نے ابراہیم کو تکلیف پنچانے کی تدبیر کی سوہم نے ان لوگوں کو نیجا کردیا ) وہ ذکیل ہوئے اور سب نے نیچاد کھا۔

اس قصہ کی تفصیل سورۃ الانبیاء (رکوع م) میں بھی گذر پھی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوایّے سَقِیْم فرمایا تھااس کے بارے میں بھی وہاں ضروری بحث لکھ دی گئ مطالعہ کرلیا جائے۔

يهال به بات قابل ذكر ب كد حضرت ابراجيم عليه السلام في جوستارول كي طرف د ميركرا بي قوم كوجواب ديا كه يس

بمارہونے والا ہوں' تو ستاروں کی طرف کیوں دیکھا اور کیا ستاروں سے انسانوں کے احوال اور امراض اور اسقام کا کوئی
تعلق ہے؟ کہلی بات کا جواب او پر گذر چکا ہے کہ چونکہ وہ لوگ ستاروں کو بانتے ہتے اور بیعقیدہ رکھتے ہتے کہ ہمارے
حالات کا ستاروں سے تعلق ہے اس لئے ستاروں کو بہانہ بنا کر ان لوگوں کو چلنا کر دیا اور خود و ہیں رہ گئے۔ اب رہا دوسرا
سوال تو اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ' ' بیان القرآن' میں لکھتے ہیں کہ علم نجوم شرعاً فدموم ہے خواہ اس
وجہ سے کہ وہ باصلہ باطل ہے اور کوا کب میں سعادت ونحوست منقی ہے اور یا اس وجہ سے فدموم ہے کہ کوا کب کی سعادت اور
خوست میں گو ثبوت عدم نہ ہو گرعدم ثبوت ہے اور اس کے قواعد کسی دلیل تھے کی طرف متنز نہیں اور پھر مفاسد کشرہ اس پر
مرتب ہوتے ہیں اعتقادیج اور شرک صرح کا اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترکے علوم نا فعد وغیرہ ڈ لک۔ حاصل یہ ہے کہ نجوم
فرموم ہے خواہ بھی عدینہ کی وجہ سے فرموم ہوخواہ بھی لونیرہ کی وجہ سے۔ ( انتخا ملحف اُ)

وَكَالَ إِنْ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهُ مِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الطَّلِحِينَ ﴿ فَبُثَّرُنَّهُ

اورابراجيم نے كہاك بلاشبه من اپ رب كاطرف جانبوالا مول وعنقريب جميداه بتاد سكا الم يمريدب جميم نيك فرز ندعطافر مارسوہم نے

بِغُلْمِ حَلِيْمٍ فَكُتَا بِكُنُ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنَّ آرَى فِي الْمِنَامِ إِنَّ أَذْ بَعُكَ فَانظُرُ

النيس طموال لا كى بنارىدى سوجب ولزكالى عركو ينياك ابرايم كرماته چني بكرن فكالوابرايم في كهاكرا مير مجموف سيخ بينك ش فواب شيء وكيد باول

مَاذَاتَرِيْ قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَاتُؤُمُرُ سَيْعِدُ فِي آنِ شَآءَ اللهُ مِن الطّبِدِيْنَ فَكَتَا

ك تقية ذع كتابول وقو فورك تيرى كياما عب ين إلى الساباجان آب كودهم واسبال بمل كريس الشاملة بعصابون على بي كس كرسوجب

اسْكَمَا وَتَلَّهُ الْجَهِيْنِ ﴿ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَالِرُهِيهُ ﴿ قَلْ صَكَ قَتَ الرَّفِيا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ

دونول نے عکم کومان لیااورابراہیم نے بینے کوکروٹ کے بل لٹادیا۔اورہم نے آوازوی کداے ابراہیم تم نے خواب کو بچ کرد کھایا۔ بلاشہ ہم

نَجْزِي الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُو الْبَلَّوُ الْمُهُدِينَ ﴿ وَفَكُ يَنْكُ مِنْ أَيْمِ عَظِيْمٍ وَتُركُّنَا

مخلصین کوابیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔بلاشبہ بیکھلا ہواا متحان ہے۔اور ہم نے ایک پڑاؤ بیجاس کے موض دے دیا۔اور بعد کآنے والوں میں

عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ فُسَلِمُ عَلَى إِبْرُهِيْمُ كَذَٰ إِنْ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُعْسِنِيْنَ الْمُعْسِنِين

ان کے لئے یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو اہراہیم پر۔ ہم اس طرح خلصین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بینک وہ مارے

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبَثَرُنْهُ بِالسَّحٰقَ سَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَلَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى السَّعْقُ مُون بندول مِن عَدور مَن المِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللّهُ مِن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ

وَمِنْ ذُرِيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِيْنَ <del>فَ</del>

اوران كنسل مى ساج حواوك بين اورا يساوك مى بين جومر يحا إلى جان رظام كرف والي بين

# حضرت ابراہیم العَلیٰ کا اپنے علاقہ سے ہجرت کرنا پھر بیٹے کے ذرج کرنے کا حکم ملنا اور فرما نبرداری میں کا میاب ہونا

قف مديو: حضرت ابراجيم عليه السلام كاوطن بابل كقريب تفاانهوں نے وہاں كيمشركين كوشرك سے باز آن اور خالق كائنات وحدہ لاشريك كى عبادت كى دعوت دئ بيلوگ شرك سے بازند آئے آپ نے بجرت كا علان كرديا اور فرمايا كہ ميں اپنے رب كى طرف جاتا ہوں يعنى كى الى جگہ جاكر آباد ہوتا ہوں جہاں اپنے رب كے احكام اداكر سكوں اور دوسروں كو بھى راوح ت دكھا سكوں ميرارب ميرى رببرى فرمائے گا اور جھے الى جگہ پنچادے گا جہاں رہنے سے اس كى رضا مندى حاصل ہوگى ، چنا نچے حضرت ابراہيم عليه السلام شام كو بجرت كر كئے اور وہاں جاكر آباد ہو كئے حضرت لوط عليه السلام بھى آپ كے ساتھ تھے دونوں نے سرز مين شام كے لئے بجرت كى اور فلطين كے علاقے ميں جاكر آباد ہو گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہوی تو سفر ہی میں ان کے ساتھ تھیں جن کا نام سارہ تھا اور دوسری ہوی ایک بادشاہ نے چش کر دی تھیں جن کا نام ہا جڑہ تھا' جس بادشاہ نے حضرت سارہ کو کیڑوا کر بلایا تھا اس نے حضرت ہاجرہ کو بطور خادمه آپ کی خدمت میں چش کر دیا تھا (جس کا قصہ سورۃ الانبیاء میں گذر چکاہے) حضرت سارۃ الحق علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت ہا جڑہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جھے ایک ایسافرزندعطافرہ ایئے جو صالحین بیل سے ہو۔

چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطافر مایا۔ مفسر ابن کیٹر کھتے ہیں کہ سب علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جس بیٹے کی بیٹارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسلیم علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ بڑے ہوئے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیس اوران کی والدہ کو اللہ کے تقم سے مکہ عظمہ کی سرز بین میں چھوڑ دیا اس وقت مکہ معظمہ چین میں میں جھوڑ دیا اس وقت مکہ معظمہ چین میں میں اوران کی والدہ کو اللہ کریم نے ان کے لئے زمزم کا چشمہ پیدافر مادیا چرنی کم معظمہ جایا جرہم کا قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہوگیا معضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی بیوی اور بیٹے کی خبر لینے مکہ معظمہ جایا کرتے سے ایک قبیلہ بھی وہاں آ کرآباد ہوگیا معضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی بیوی اور بیٹے کی خبر لینے مکہ معظمہ جایا کرتے سے ایک بیات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھم دیے جانے اخیاء کرا میا جہم السلام کا خواب ہو ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا 'الی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم دیے جانے کے مترادف تھی جاتی تھی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے نے جواب دیکھ اجتمادی کیا دائے ہیں؟ کے مترادف تھی جاتی آپ بھی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے سے بھتا تھا 'الین بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم وہ جسے نے جواب دیا: یَابِیَ انْعُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اُنْ مُنْ اَنْدُنْ مُنْ اللہ اِن آب کو جوتھم ہوا ہے اس پر عمل کے متراد نے جھے انہ اللہ تعالیٰ صرکر نے والوں میں سے یا کمیں گے )

چنانچ دھزت ابراجیم علیہ السلام اپنے بیٹے دھزت اساعیل علیہ السلام کو مکہ مکر مدے لیکر چلے اور منیٰ میں جاکر ذرج کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی (منیٰ مکہ معظمہ سے تین میل دور دو پہاڑوں کے درمیان بہت اسبامیدان ہے) جب منیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے بیٹے کوشیطان بہکانے لگا محضرت ابراجیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کرسات کنکریاں ماریں جس کی وجہ ہے وہ زمین میں جنس کیا' دونوں باپ بیٹے آ کے بر ھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا' پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہ کرسات کنگریاں ماردین وہ پھرزمین میں جنس گیا' بیدونوں آ کے بر ھے تو پھرزمین نے اس کو چھوڑ دیا' پھر قریب آ کرورغلانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہ کراُسے سات کنگریاں مارین' پھروہ زمین میں جنس گیا اور اس کے بعد آ گے بردھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بیٹانی کے بل زمین پرلٹادیا۔

وَنَادَيْنَا اُونَ يَنَا اَبُوهِ يَعُوفَ لُ صَدَّقَتَ النَّوْيَا (اورجم نے ابراہیم کوآ واز دی کہتم نے خواب کوسیا کردکھایا) خواب میں جو تھم دیا گیا تھا بی طرف سے اس کا انجام دینے میں ذرا بھی کسرنہ چھوڑی۔ اِنگا کُذَالِكَ مَبُورِی الْمُعْسِنِينَ (اور جم خلصین کواسی طرح بدلد دیا کرتے ہیں)

اِنَّ هٰذَالَهُوَالْبُكُوُّا الْمُوبِینِ (بَلاشبہ یہ کھلا امتحان ہے) وَفَکینُٹاکُہ بن بُیجِ عَکِطیبی (اورہم نے اس کے بدلہ ایک بڑا ذبیحہ دے دیا) یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فرزندکو ذبی ہونے سے بچالیا۔ (انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پرچھری بچھر دی کیکن گلانہ کٹا مشہور ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے گلے کوتا نے کا بناویا جس پرچھری نے بچھ کام نہ دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بڑاؤ بچھیجے دیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ بید ذیحہ ایک مینڈ ھا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ اس مینڈ ھے کو حضرت جرئیل علیہ السلام کیکرآئے تھے۔ وَ تَوَ کُنَا عَلَیْهِ فِی الْاَخِویُنَ سَلَمْ عَلَی اِبُو اَهِیْهَ اِلْوَامِیْمَ نَیْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهُ وَمِنْ مَن عِبَادِنَا اللّٰهُ وَمِنْ مَن عَبَادِنَا اللّٰهُ وَمِنْ مَن عِبَادِنَا اللّٰهُ وَمِنْ مَن عِبَادِنَا الللّٰهُ وَمِنْ مَن عِبَادِنَا اللّٰهُ وَمِنْ مَن عِبَادِينَا اللّٰهُ وَمِنْ مَن عِبَادِينَا اللّٰهُ وَمِنْ مَن عِبَادِينَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ

نیک مین برتو اب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بوی قربانی دی اپنے وطن میں آگ میں ڈالے گئے اسے خوش سے منظور کرلیا اللہ تعالی شاخ نے حفاظت فرمائی اور صحیح سالم آگ سے باہر آگئے بھر جب ہجرت فرما کرشام آگئے اور مکہ معظمہ میں اپنی بیوی اور ایک نیچ کو آباد کردیا ، پھر جب اس کے ذریح کرنے کا تھم ہوا تو اسے بھی ذریح کردیا ۔ ( یعنی اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ) اللہ تعالی نے بہاں بھی مدد فرمائی اور ان کے بیٹے کو بچالیا اور اس کی جگد ایک مینڈ ھا تھیجد یا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی شخص کی نیت سے اور سے دل سے کی عمل کا ارادہ کر سے اور پھروہ کام نہ ہوسکے تب بھی اسکا تو اب ل جا تا ہے۔

حدیث شریف میں دارد ہے کہ جو محص حج یا عمرہ یا جہاد کے لئے (اپنے گھرسے) نکل گیا پھرراستہ میں مرگیا تو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ جل شانۂ مجاہدا در حاجی ادر عمرہ کرنے دالوں کا ثواب لکھ دےگا۔ (مشکل قالمصابی ص۲۲۳) قرآن شریف میں وارد ہے: وَمَن يَخْرُنْ مِنْ بَيْتِهُ مُهَاجِرًا لِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُغَرِيْدُ الْمُوْتُ فَقَلُ وَقَعَ اَجُرُا عَلَى الله وَرَسُولِهِ ثُغَرِيْدُ الْمُوْتُ فَقَلُ وَقَعَ اَجُرُا عَلَى الله وَرَسُولِهِ الله وَرَسُولِهِ الله وَرَسُولِ عَلَى الله وَرَسُولُ عَلَى الله عَل قو الله عَلَى الله عَل

صدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ جو محض تجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سوگیا اور پھر آ کھ نہ کھل سکی تو اس کو تجد پڑھنے کا تواب کو التو هیب ص ٢٠٠٩)

اُمتِ محر یہ کے لئے قربانی کا حکم: حضرت ابراہیم اورا سائیل علیماالسلام کے واقعہ سے قربانی کی ابتدا معلوم ہوئی اور جے کے موقع پرمنی میں جو کنگریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتداء بھی اسی واقعہ سے ہے۔ انہی تین جگہوں میں کنگریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا' جگہ کی نشاندہ کے لئے پھر کے مینار بنادیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ جارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے ان جگہوں میں جے کے موقع پر کنگریاں مار نا اور جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شار ہو گیا ہے' چنا نچامتِ محمد میں کے لئے بھی قربانی شروع ہوگئ صاحبِ حیثیت پر قربانی واجب ہے اور اگر کسی کی اتن حیثیت نہ ہو اور قربانی کردے تب بھی او اب عظیم کا مستق ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد سے اللہ نے ارشادفر مایا مَن وَّ جَدَ سِعَةَ لِاَنُ يُصَبِّحِي فَلَمْ يُصَعِّد مُصَلَّدنا (الترغیب والترهیب ج اص ۱۰۳) یعنی جوش وسعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔
قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔

حضرت عبدالله بن عمر صنی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضورا قدس علیہ نے مدینه منورہ میں دس سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ (مشکلوۃ)

ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تا کید معلوم ہوئی۔حضوراقدس علیہ کے پابندی سے قربانی کرنے اوراس کی تاکید کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ نصاب برقربانی واجب ہے (واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے بلکہ کمل میں فرض کے برابر ہے) صاحب نصاب کون ہے؟ اسکو بھنے کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

چونکہ اصل خون بہانا یعنی جان جان آ فریں کے سپر دکرنا ہے اس لئے قربانی کے ایام میں اگر کوئی مخف قربانی کی قبہت صدقہ کردے یا اس کی جگہ غلہ یا کیڑا اتخاجوں کودے دے تواس سے تھم کی تقیل نہ ہوگی اور ترک قربانی کا گناہ ہوگا اور ہربال کے بدلہ نیکی ملنے کی جوسعادت تھی اس سے محرومی ہوگی۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے سے ابٹ نے پوچھا کہ یارسول الله بیقر بانیاں کیا میں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول الله ہمارے لئے قربانی میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلہ میں ایک نیک ہے سے ابٹ نے پھر پوچھا کہ یارسول الله اُون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا (اگر قربانی کے طور پر ایسا جانور ذرج کیا جو اُون والا ہو مثلاً وُنبہ ہوتو) اس کے ہربال کے بدلہ میں ایک نیکی ملے گی۔ (رواہ احمد ابن ماجہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوم النح (ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کے دن ) کسی شخص نے کوئی عمل الیہ انہیں کیا جواللہ کے نزد کیلے قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب ہواورار شاوفر مایا کہ بلاشبہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کے سینگوں اور بالوں اور کھر وں کو لے کرآئے گا'مزید فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پرگرنے سے پہلے اللہ تعالی کے نزد کیس مقبولیت کا درجہ پالیتا ہے البذائم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ (دواہ ابن ماجہ والتو مذی وقال حسن غریب والحاکم وقال صحیح الاسناد فی الترغیب ص۱۰۴ج۲)

جھزت ابوسعدرض اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی ہے نے حضرت فاطمہ سے فر مایا کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہوجاؤ کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ جو گرے گا آگی وجہ سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہوجائیں گے۔عرض کیایا رسول اللہ علی ہے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ رسول اللہ علی کہ یہ ہوا کہ یہ تواب ہمارے لئے بعن اہل بیت کے لئے تھے۔ اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ آپ علی کہ یہ تواب ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ (رواہ البحز اروابو شخ بن حبان فی کتاب الفتحایا وغیرہ کمانی الترغیب ص ۱۹۰۴ ہو)

حضرت اسطن عليه السلام كى بشارت: وَبَكَيْنَهُ بِالسُّحْقُ نَبِيتًا مِنَ الطَيلِينَ (اورہم نے ابراہيم كو بشارت دى الحق كى كہوہ نى ہوں كے صالحين ميں ہے) وَبْرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى اِنسَعْقَ (اورہم نے ابراہيم اوراطق پر بركتيں نازل كيں) وَمِنْ دُرِّيَتِهِمِنَا فَخُونُ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُهِينَ (اوران دونوں كى سل بيں بعض اجھے ہيں اور بعض ايسے ہے جو كھے طور پر اپنی جان پرظم كرنے والے ہيں)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو بیٹے عطافر مائے تھان میں سے ایک حضرت اسلعیل علیہ السلام تھے جن کے ذریعے مکہ معظمہ آباد ہوا ہے اور ان کے ساتھ لل کر انہوں نے کعبہ شریف تغییر کیا اور جن کی نسل سے خاتم انہیں سیدنا محدرسول اللہ عظمہ آباد ہوا ہے اور ان کے ساتھ لل کر انہوں نے کعبہ شریف تغییر کیا اور جن کی نسل سے خاتم انہیں کہ السلام تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے بی اسرائیل آئیس کی اولا دیں اللہ تعالی نے بی اسرائیل میں بہت بوئی اور ان میں انہیائے کرام علیم السلام بھی کیٹر تعداد میں ہوئے اللہ تعالی کی کتا ہیں بھی ان پر نازل ہوئیں اور صحیفے بھی۔

آخریس جویفر مایا کدان کی ذریت میں محسنین بھی ہیں اور ظالمین بھی۔اس میں بینتادیا کدانبیائے کرام یکیہم السلام کی نسلوں میں ہونا عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے جوایمان سے محروم ہوگا اور عملِ صالح سے دور ہوگا وہ کسی مقبول بندہ کا بیٹا ہوئیکی وجہ سے نجات کا مستحق نہیں ہوسکتا۔

حضرت ابرا ہیم علیہ السّلام کا کون سما فرز ند ذیح تھا: اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے ذیح کرنے کا تھم اللہ نے دیا تھاوہ کون سابیٹا تھا اہل کتاب تو یمی کہتے ہیں کہ وہ حضرت المحل علیہ السلام سے بھی بعض علاء نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن بہت سے اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ ذیح حضرت سے اور استِ محمد بیمی بعض علاء نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن بہت سے اہل تحقیق فرماتے ہیں اولا یہ فرمایا کہ اسلام سے ان حضرات کی دورلیس زیادہ وزنی ہیں ایک تو یہ کہ سورۃ الصّف میں اولا یہ فرمایا کہ اسلام میں اولا یہ فرمایا کہ بعد ذرج کا فرمین نے اس کے بعد ذرج کا

و لقال منتاعلی مؤسی و هرون قو مجینه ها و قومهما من الکرب العظیمی او تو مهما من الکرب العظیمی اور یدواتی بات ہے کہ ہم نے مون اور بارون پر اصان کیا۔ اور اُن دونوں کو اور اُن کی قوم کو بری بے چینی ہے بات دی۔ و نکرنه و فی کانواهم الغلیمین فی و انتیاهما الکرتاب الکستیمین فی و ها کی کانواهم الحقیما الحرام نے اُنہیں واقع طور پر بیان کرنے والی تناب دی۔ اور ہم نے اُنہیں مراط المستقیم کی ہدایت کی دولی علیم می الرخوری فی الرخوری فی سلطی علی مؤسی و هرون فی افالی الکا کن الحالی نجوزی المستقیم کی ہدایت کی۔ اور ہم نے بودی اُن الرخوری فی الدی بر می ایک دولی عبدان کا الموقیمینی فی المحسین ایک میں ایک میں ایک میں بیات جوز دی کہ سام ہو موی پر اور بارون پر براخر ہم ای طرح المحسین کی مداور ہم نے برائے ہوں کے بارے بھی دو ہدارے مون بندوں بی ہے ہے۔ مونوں بندوں بی ہے ہوں کی مداور بی کے مسین کو صلح یا کرتے ہیں۔ بیک دو ہدارے مونی بندوں بی ہے ہے۔

#### حضرت مُوسىٰ اور حضرت ہارُون علیہاالسّلام کا تذکرہ

قضعه بیو: ان آیات میں حضرت موئی اور اُن کے بھائی حضرت ہارون علیجاالسلام کا تذکرہ فر مایا ہے۔اول تو یفر مایا کہ ہم نے ان دونوں پراحسان کیا لینی نبوت عطا کی اور اس بڑے انعام سے نواز ااور اس کے علاوہ بھی دوسری نعتیں عطا فرمائیں اور ان کی قوم کو بڑی بے چینی سے نجات دی کیونکہ بیلوگ مصر میں رہتے تھے جہاں کا صاحب اقتد ارفرعون تھا وہ بڑا ظالم تھا اس کی حکومت میں بنی اسرائیل عا جزمحض ہے ہوئے تھے (جو حضرت موئی اور حضرت ہارون علیجا السلام کی قوم کے لوگ تھے ) فرعون ان کے لڑکوں تک کو ذریح کر دیتا تھا اور بیچوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔اس سے بڑی بے چینی اور مظلومیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی سے اُن کو نجات دی ان لوگوں کی مدد کر ساتھ یارکر دیا نہوگ خالب ہوئے اور فرعون اور اس کے لئکر مغلوب ہوئے جو دریا میں غرق ہوکر ہلاک ہوگئے۔ فرمائی۔دریا سے پارکر دیا نہوگ خالب ہوئے اور فرعون اور اس کے لئکر مغلوب ہوئے جو دریا میں غرق ہوکر ہلاک ہوگئے۔

وَالْتَكُتُهُوْ الْكُتُبُ الْفُنْتَهِ فَيْ الْوَرْمِ نَهُ الْمِيْنِ وَاصْحَ كُمّابِ دَى) يَعْنَ تُورِيت شريف عطاء فرما فَى جس مِن واضح طور پر احكام شرعيه بيان فرمائ و هُوکَيْنَهُ هُمَ الْخِيرَا الْمُنْتَقِيْنِي (اور بم نے ان دونوں کو صراطِ متقیم کی ہوایت دی) جس پر وہ قائم رہاور بنی اسرائیل کو بھی اسی کی دعوت دیتے رہے۔ وَتُوکُنَا عَلَيْهِمَا فِی الْاخِيرِیْنَ سَلَاءٌ عَلَیْ هُولُی وَهُرُونَ اور بم نے بعد کے آنیوالوں میں اُن کے بارے میں یہ بات رہنے دی کہ سلام ہوموی اور ہارون پر (چنا نچه اُن کے بعد آنے والی ساری اُستیں خاص کر اُمت محمد بیعلی صاحبہا الصلوة والتحیة برابردعائے سلام کیساتھ اُن کا نام لیتی ہے یعنی انہیں لفظ علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ یاد کرتی ہے ) اِنَّاکُنْ اِکْ نَیْنَ الْنُعْمِینِیْنَ اِنْھُمَا اُمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ (بیشک بم مخلصین کواسی طرح صلد یا کرتے ہیں بلاشبہ وہ دونوں ہارے مون بندوں میں سے ہیں)

و اِن اِلْيَاسُ لَوْنَ الْمُرْسُلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقُوْمِ الْاَنْتَقُونَ ﴿ اَنْ عُوْنَ بِعُلَا قَانَ رُوْنَ وَ اِنْ عُونَ بِعُلَا قَانَ رُوْنَ وَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# حضرت الیاس علیه السّلام کا اپنی قوم کوتو حید کی دوت دینا اور بُت برستی جیموڑنے کی تلقین فرمانا

قسفه معید: حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ تعالی نے پینیمروں میں سے سے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ بی اسرائیل میں سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دمیں سے سے آب جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے سے وہ لوگ مشرک سے اُن کا ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا یہ لوگ اس کی عبادت کرتے سے اور اُس سے حاجتیں مانگا کرتے سے روح المعانی میں ایک قول کھا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا جس کا قد ہیں ہاتھ تھا اور چار چرے سے شیطان اُس کے اندر داخل ہوجا تا تھا اور اُس کے پجاریوں اور خدمت گاروں سے با تیں کرتا تھا وہ لوگ اُس کی باتیں وہاں آنے والوں کو بتا دیتے سے جس سے وہ لوگ اور زیادہ معتقد ہوجاتے سے دھرت الیاس علیہ السلام نے اُن کو تبلغ کی اور تو حید کی دعوت دمی اور استفہام انکاری کے طور پر فرمایا کیا تم اُس ذات پاک کو چھوڑتے ہو جو اُحسن الخالقین ہے جو اللہ ہے جو تمہارا بھی رہ ہے اور

تمہارے باپ دادوں کا بھی ممعود حقیق کی عبادت نہیں کرتے اور اُسے اپنی حاجتوں کے لئے نہیں پکارتے 'میتمہاری پیوتونی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواوراس سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔

اس میں جواحس الخالقین فرمایا ہے اس سے احس المصورین مراد ہے بعنی اللہ تعالی شاخ سب کی صور تیں بناتا ہے ، وہی حقیق مصور ہے اس کے علاوہ جولوگ مور تیاں بناتے ہیں وہ مجازی مصور ہیں۔

اُن لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی 'شرک کونہ چھوڑا' تو حید پر نہ آئ اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا: فَالْهُ لَهُ لَمُوْمَ مُونَ وَ حَدِيرِ نَهُ آلَٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّاللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلَّٰ اللّٰلَّٰ اللّٰلَّٰ اللّٰلَّٰ اللّٰلَٰ اللّٰلَّٰ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰلَّٰ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰلِي اللّٰلَّٰ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰلَٰلِي اللّٰلَّٰلِي اللّٰلَّٰ اللّٰلَّٰ اللّٰلَٰلِي اللّٰلَّلِي اللّٰلَّٰلِي اللّٰلَّلِي اللّٰلِلْلّٰ اللّٰلِلْمُلّٰلِلْمُلّٰلِي اللّٰلِلْمُ اللّٰلَّلِمُلّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَّٰلِمُ اللّٰلَّٰلِمُ اللّٰلَّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَ

سلام کی از کار اسلام کانام کار کی کی جولفظ اِل یک اسین ہاس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ پیمی حضرت الیاس علیہ السام کانام کار کی کی کھر کے آخر میں یا اور نون برحادیا کرتے ہیں جیسے سینی آء اور سینین ہے رعایت فواصل کی وجہ ہے اِل یاسین لایا گیا ہے۔ وقیل جمع الیاسی بیاء النسبة فخفف والمواد بالیاسین قوم الیاسین الیاسین المسخلصون فانهم الاحقاء بان ینسبوا الیه وَضُعِفَ هذا القول. وقرا نافع وابن عامر ویعقوب وزید بن علی (آل یاسین) بالاضافة و کتب فی المصحف العثمانی منفصلا ففیه نوع تأیید لهذه القرأة وجوزان یہ کیون الآل مقحما علی ان یاسین هو الیاس نفسه در اور کہا گیا ہے کہ والیاس کی جمع ہے حضرت الیاس علیہ الراس کی قوم الیاس کی جمع ہے جس کے خریس یا وزید الیاس علیہ الراس کی قوم اور جمین پران کی تغلیب کی وجہ سے چھراس میں تخیف کر کے الیاسین ہوا۔ اور الیاسین سے مواد حضرت الیاس علیہ الراس کی توم ہے جس کے خریس یا وزید مورت الیاس علیہ الراس کی قوم اور خریس کے نوع الیاسین کی الیاسین ہوا۔ اور الیاسین بوا ایسین پرا مار حضرت الیاس علیہ الراس کی توم کے کے تحق کی مورت کی توم کے کے تحق کی مورت کی توم کے کے تحق کی مورت کی تعلیہ کی الیاسین ہوا۔ اور الیاسین پرا حالے موران کی تو ان کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی ہور الیاسین پرا حالے الفاظ ذار کہ ہوار یاسین سے موراد خود حضرت الیاس کی مورت کے الیاس کی ہو کی تاریک ک

وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْنَهُ وَ أَهْلُهُ الْجَمْعِينَ ﴿ اللَّا عَجُوزًا فِي الْغَيرِينَ ﴿ اور باشِهِ لوَا يَغْبِرون مِن عِينَ مِن الْمُوسِلِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

## حضرت لوط علیه السّلام کا تذکره اور قوم کا ہلاک ہونا اور بیوی کے علاوہ ان کے تمام اہل وعیال کا نجات یا نا

اہل مگہ کوعبرت ولا نا: اہل مکہ کا پیطریقہ تھا کہ سال میں دو مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے تھے ایک سفر سردی میں اور
ایک سفر گری میں ہوتا تھا 'جس کے بارے میں دیے گئة الفِیقیاءِ والصیفی فرمایا ہے بیسفر تجارت کا ہوتا تھا 'شام جانے کے لئے ضروری تھا کہ اُن بستیوں کے پاس سے گذر ہے جو اُلٹ دی گئی تھیں اُن کے ہمنڈ دنظر آتے تھے اُن جگہوں میں کبھی رات کو گذر تے تھے اور بھی صبح کو ہلاک شدہ اقوام کے آثار اور نشان دیکھتے تھے لیکن اثر نہیں لیتے تھے ای کوفر مایا کہ اُنگا فی کفت کو گئی کے دقت اورات کو تو کیا تم سمجھ نہیں دائی کہ کہ خوب جانی کو اور بیشک تم اُن پر گذر تے ہوئی کے دقت اورات کو تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جب جازی جانب سے شام کو جاتے تھے تو ان کا گذر ان بستوں کے قریب شرح کے دقت ہوتا تھا اور جب اُدھر سے جازی جانب واپس آتے تھے تو رات کو ان بستیوں کے پاس سے گذر تے تھے آئیں یا دولا یا کہ دیکھوکھر کی وجہ سے یہ بستیاں ہلاک ہوگئیں تم آتھوں سے اُن کی نشانیاں دیکھر ہے ہو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرت تم اللہ کے دسول علی ہو کہ کا لفت سے باز آواور ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل کروور نہ تہ ہیں بھی عذا ہے بھی سکتا ہے۔

فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَنَكُنْ لَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسِقِيْدُ ﴿ وَٱنْبُثْنَا عَلَيْهِ شَجّرةً

جس دن لوگ اٹھائے جا کیں گے۔ سوہم نے اٹیس ایک میدان میں ڈال دیااس حال میں کدوستیم تھے۔ اور ہم نے اُن پرایک بیل دارورخت اگادیا۔

مِن يَقْطِينٍ ﴿ وَ ارْسَلْنَهُ إِلَّى مِائَةِ الْفِ اوْيَزِيْدُونَ ۚ فَامْنُوا فَمَتَعَنَّهُ مَرِ إِلَّى حِيْنٍ ۗ

اور ہم نے اُنہیں ایک لا تھ یااس سے زیادہ آ دمیون کی طرف بھیجا تھا۔ سودہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کوایک زمانہ تک عیش دیا۔

حضرت بونس علیہ السّلام کا تشتی سے سمندر میں کود برِد نا ' پھر مجھلی کے بیٹ میں شبیح میں مشغول رہنا

کھری، ی رہے گی اوروہ بھا گا ہواغلام میں ہوں (بیاس لئے کہا کہ اللہ جل شانہ کی اجازت کے بغیرا بی قوم کوچھوڑ کر چلے آئے سے ) مجھے دریا میں ڈال دوئوگوں نے کہایا نبی اللہ! ہم آپ کو دریا میں نہیں ڈال سکتے فرمایا! جھاتو پھر قرعہ ڈال لؤجس کے نام کا قرعہ فکے اُسے دریا میں ڈال دینا 'چنا نجی انہوں نے تین بار قرعہ ڈالا ہر بار آپ ہی کا نام فکا البذا آپ نے خود ہی دریا میں چلا مگ دگا دی۔ عربی زبان میں لفظ سہم تیرکو کہتے ہیں چونکہ تیروں کے ذریعہ قرعہ ڈالا گیا تھا اس لئے اسے فسسا ھم سے تبیر فرمایا۔ اور طریعہ قرعہ کا بیرق کے ہوئے ہیں ڈال دیا جس ڈال دیا جس کا تیراو پر ہی کو دریا میں ڈال دیا جائے اور جس کا تیر ڈوب جائے اُس کے بارے میں جھولیا جائے کہ یہ وہ فض نہیں ہے جس کی وجہ سے شی ڈک کھڑی ہے۔ حضرت اور جس کا تیر ڈوب جائے اُس کے بارے میں تیرتا ہوارہ گیا 'اس پر آپ نے سجھولیا کہ جھوبی کو سمندر کے والے ہونا چا ہے' اور وس سے بیرا کہا کہ گھوبی کو سمندر کے والے ہونا چا ہے' اور وس سے بیرا کہا کہ گوبی کو سمندر کے والے ہونا چا ہے' اور وس سے دوسرے سواروں نے بھی اس بات کا یقین کرلیا۔ اس کو یہاں فرمایا فکان مِن الدی کو خوبی ن (کہ حضرت یونس علیہ سے بیرا کہا کہ کان مِن الدی کو خوبی نور سے دوسرے سواروں نے بھی اس بات کا یقین کرلیا۔ اس کو یہاں فرمایا فکان مِن الدی کو خوبی کو سے نام کا وردوسری سواریوں کے مقابلہ میں ہارگئی (ذکرہ صاحب الروح)

آ ثارد کھ کرتوبہ کر فی اور ایمان لے آئے اس لئے اللہ تعالی نے اُن سے عذاب ہٹادیا اور اس کے بعد اُنہیں ایک زمانتک مزید زندگی بخش دی اور دنیا کی زندگی سے اور دنیا کی دوسری نعتوں سے بھی منتقع ہونے کا موقع دیا۔ اس کو یہاں فرمایا: کامُنُوْافَتُنَکُهُ فَهُ لَالْ حِیْنِ (سووه لوگ ایمان لے آئے لہذا ہم نے آئیس ایک زمانہ تک جینے اور فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا) تفیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئو آئی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔

پہاں جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیل دار درخت تو زمین پر پھیل جاتا ہے اس سے سایہ کیے مل سکتا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ بطور خرق عادت اس درخت کی بیل کسی سہارے کے بغیراو پر پھیل گئ کیونکہ معجز ہ تھا اس کے لئے چڑھنے اور تھر نے کے لئے کسی درخت یا دیوار کی ضرورت نہ ہوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مکن ہے کہ وہاں کوئی سوکھا ہوا درخت کھڑا ہواس پر بیل چڑھ گئی ہو۔

الى مائة الني او يون مراد و الله من الله و 
سنن ترندی میں حضرت ألی بن كعب رضى الله تعالی عند كابيان قل كيا ہے أنہوں نے فرمايا كه میں نے رسول الله عليہ الله سے الله تعالی كفرمان و كُوسَكُنْهُ إلى مِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على منده و حلّ مجھولٌ) سے بیس بزارزیادہ تھے۔ (قال التومذی هذا حدیث غویت و فی سنده و حلّ مجھولٌ)

فا کرہ: اللہ تعالیٰ کا تکوین قانون ہے کہ جب کی قوم پر عذاب آ جائے تو اُس وقت تو ہر کرنے ہے واپس نہیں ہوتا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لئے یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے بعد بھی اُن کی توبہ قبول فرمائی' وہ ایمان بھی قبول فرمائیا اور عذاب کو ہٹا دیا جس کی تفصیل سورہ یونس میں گذر چکی ہے۔ (انوار البیان جس)

ان گنتگرصد قین و جعلوابین و بین الجنگ نسبا و کفن علت الجنگ انهم محضرون الجنگ میلت الجنگ انهم محضرون الجنگ میلت الجنگ الله کادر جنات کورمیان دشته داری قرارد میدی مالانکه جنات کوملوم به کده مضرور ماضر کے جا کی الله النا می الله عملی کے الله النا می الله عملی کے الله النا کے خاص بندے میں الله کے خاص بندے میں

### مشركين كى ترديد جواللدك لئے اولا د تجويز كرتے تھے

الله تعالیٰ کے لئے اولا دہونااس کی شان مکتا کے خلاف ہے اُس کی شان اکٹو کیائی وکٹھ یُولڈ ہے نہ اُس نے سی کو جنانہ وہ کی شان کے لئے اولا دہونا اس کی شان کے لاکٹو نہیں ہے کہ وہ سی جنانہ وہ کسی جنانہ وہ کسی جنانہ وہ کسی کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دبیائے کہ دبی کہ جب اولا دبی ہے کہ وہ بھی کو اولا دبیائ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولا دبچو یز کرنے میں بھی جھوٹ تر اشااور اولا دبھی وہ تجویز کی اولا دبچویز کرنے میں بھی جھوٹ تر اشااور اولا دبھی وہ تجویز کی جوایے لئے ناپ ندے۔

سورة المخدة

دریافت کیا کدان کی مائیں کون ہیں؟ اس برانہوں نے کہددیا کہ جنات میں جوسردار ہیں اُن کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہیں۔(روح المعانی ص ۱۵اج ۲۳) اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان قرابت داری تجویز کر دى اور كويا جنات كسردارول كوفرشتولكانا نابناديا۔اس كوفر مايا وَجَمَلُوابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِنَةَ مُنْبَا (كمانبول في الله تعالى ك اور جنات کے درمیان رشتہ داری تجویز کردی) پھران کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا وَلَقُدُ عَلِمَتِ الْعِنَةُ إِنَّامُ الْمُعَمُّوْنَ (اور جنات کا بیعقیدہ ہے کہ وہ حاضر کئے جاکیں گے ) یعنی قیامت کے دن گرفتار ہوں گئان میں جو کافر ہوں کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے جن میں اُن کے سردار بھی ہوں گے البذا جو گرفنار ہو کرآئے گا اور دوز خ میں ڈالا جائے گا اُس کے اور الله تعالی کے درمیان کیے رشتہ ہوسکتا ہے۔ شبخت الله عثاليصففن الله أن باتوں سے ياك ہے جوبيلوگ بيان كرتے ہيں (بيد جملہ معترضہ ہے) الاعباد الله المعنكونية مرجواللد كے خاص بندے بين وہ دوزخ سے بچالتے جائيں عے انسانوں ميں سے ہوں یا جنات میں ہے۔

فَأَتُكُمْ وَمَا تَعْبُكُ وْنَ صَمَّا ٱنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ صَ إِلَا مَنْ هُوَصَالِ الْجَيْيَمِ وَمَا سوبلاشبتم اورتمهار معبوداللدتعالى سے كى كۈپيى چيرسكة مرائى كوجودوزخ يى داخل مونے دالا بـاورىم بى سےكوئى ايمانيس ب مِنَا ٓ اِلَّا لَهُ مَقَامُرُمَ عَلُوْمُ ۗ وَ إِنَّا لَهُ فَنْ الصَّاقَوْنَ ۗ وَإِنَّا لَكُنُ الْمُسَيِّعُونَ و إِنْ كَانُوْا جس کامقام معلوم نسهو۔اور بلاشبہم صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں۔اور بلاشبہ بمشیح میں مشغول ہونے والے ہیں۔اور بیوانق بات ہے کہ پیلوگ ليَقُوْلُوْنَ ﴿ لَوْ آَنَ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوْلِيْنَ ۗ لَكُنَّاعِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ وں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے یاس کوئی نصیحت ہوتی اُن فیسحتوں میں ہے جو پہلے لوگوں کے یاس تھیں تو ہم ضروراللہ کے خاص بندے ہوتے۔ فكفر وايه فسؤف يغلبون سواُن لوگوں نے اس کا افکار کیالہذا عقریب جان لیں گے۔

#### فرشتول كي بعض صفات كاتذكره

قصمين: ان آيات ين اول تومشركين كوخطاب فرمايا كمم اورتمهار يمار معبود جن كي تم عبادت كرت بوالله تعالی شان کی تو حید ہے کی تنہیں پھیر سکتے حالا تک تمہاری کوششیں برابر جاری ہیں ہاں اللہ تعالی کے علم از لی میں جس کسی کا دوزخ میں جانامقررمقدر ہے اس کوتو حید کے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔

چونکہ مشرکین فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور اس لئے ان کی شانِ عبدیت انہی ک زبانی بیان فرمائی (پہلے جنات کے بارے میں بتایا جاچکا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ جو حض مجرم ہو گا گرفتار ہوکر حاضر کیا جائے گا) جس طرح اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے جنات عاجز ہیں اُسی طرح فرشتے بھی اپنا مجز تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں گھر ہتے ہیں فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہرایک کا مقام معلوم ہے جو
تھم ہے ہرایک اس کی بجا آوری ہیں لگا ہوا ہے ہم اللہ کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی پاک بیان
کرنے میں گھر ہتے ہیں۔ (فرشتوں کا توبیحال ہے کیکن جولوگ اُن کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے
ہیں انہوں نے اپنی حماقت اور سفاہت سے فرشتوں کو کیا کیا ہم حدد کھاہے)

فَكْتَاجَاءَ فَهُوْنِكُوْلُوَاذُكُو فَي الْأَنْفُورُ الْهِي جب اُن كے پاس ڈرانے والا آگیا تو اُن کی نفرت اور زیادہ ہوگئ) اوّل تو کفراور شرک یوں ہی سب ہے بڑا گناہ ہے پھر خود ہے کتاب کا مطالبہ کرنا اور وعدے کرنا کہ اگر ہمیں کتاب مل جائے تو ایسے نیک بنیں گے اور ہدایت میں سابقہ اُمتوں کو پیچے چھوڑ دیں گئے پھر جب کتاب مل گئ ہدایت آگئ تو اُس کے منکر ہو گئے 'فاہر ہے کہ اس طرح بڑی سزاک سخت ہو گئے اس کوفر مایا فیکھر ایا فیکٹروں کا فاہر ہے کہ اس طرح بڑی سزاک سخت ہو گئے اس کوفر مایا فیکٹروں یہ فیکٹروں کا منافر کیا کہ کا کہ بال کیں گے اُل

ولقال سبقت كلمتنال عبادنا المرسلين الهجرام المنصورون وال جنل نالهم الغلبون والقال المراق الغلبون والقال المرسلين الهجران المرسلين الهجران المرسلين الهجران المرسلين الهجران المرسلين الهجران والقال المرسلين الهجران المرسلين المرس

### بیغمبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے شکر غالب رہیں گے

قصم بدول یعن پینم رحض او الله تعالی نے یفر مایا کہ جارے فاص بندول یعن پینم رحض ات کے بارے میں ہماری طرف سے یہ پہلے ہی سے طرف میں فرمایا:

ایک النہ کا کو الدین نے المنوا فی المحیوۃ اللی نیکا ویکو مربط و الدین کا اور ایمان والوں کی اور ایمان والوں کی و نیاوی زندگی میں مدکرتے ہیں اور اس روز بھی جس دن گواہی ویے والے کھڑے ہوں گے ) اور سورة المجاولہ میں فرمایا ہے: کتب الله الا تحقیق الله الله تو یک عین اور میرے رسول ہے: کتب الله الله الله الله تو یک عین اور میرے رسول

ضرور غالب ہوں گے بلاشبہ اللہ قوی ہے عزیز ہے) اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بڑی کثیر تعداد میں حضرات انہیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام مبعوث فرمائے ان میں بہت سے توالیہ تھے جن کے ماننے والے تھے ہی نہیں یا بہت قبیل مقدار میں تھے۔ (صحیح مسلم قبیل کتاب الطّهارة ص کااج ا) ان حضرات کا الل کفر کے ساتھ قل وقال والا مقابلہ ہوا ہی نہیں البتہ دلیل و حجت سے بیر حضرات تکذیب کرنے والوں پر ہمیشہ غالب رہے اور پھر تکذیب کی سرامیں اُن کے معتبد سال ماری کا کا استان کی اللہ میں کہ متعبد سال میں کہ انہ میں کے اس کی سرامیں کا اللہ میں کہ متعبد اللہ میں کہ انہ میں کہ متعبد اللہ متعبد اللہ میں کہ متعبد اللہ متعب

ك أمتيل بلاك بوني بيمي حضرات انبياء كرام عليهم السلام بي كاغلبه-پیرجن انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کے مانے والے زیادہ تھے جواشکراور فوج بنانے کے لائق تھا اُن کی تعداد بھی زیادہ نتھی اُن کے زمانہ کے کا فرول نے حق کونہ مانا تو وہ کا فرمغلوب ہوئے مطرات انبیائے کرام علیہم السلام کی فوجوں كمقابله من شكت كمائى ياعذاب كي ذريع بلاك كردي كي جوآيات اوير ذكر كي كي بين أن مين سي كي مين بهي اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ کا فروں کے مقابلہ میں کوئی مسلمان شہید نہ ہوگا اور نہ بھی نہیں کہ پہلی ہی ملاقات میں مسلمان غالب ہوجا کیں گئے ہاں انجام یہ ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام اوران کے لشکر ہی غالب ہوں گے۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی موجودگی میں ہمیشدایا ہی ہوتار ہااور دلیل سے غالب ہونااور آخرت میں فتح یاب ہونااور کا فرول کا شکست کھانا یہ بات تو بہر حال ہے اگر شاذونا در کسی نبی کواس کی قوم نے بلامقابلہ شہید کردیا جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں يَفُتُكُونَ النَّبِينَ فرمايا في ورواقعات اوّل وشاذونادر موئة بي عسرى قوت عمقابله من ايمانهيل موادشمنول في بلا مقابلة قُلْ كردياً ووسر الله على الله كي بعض تكوين حكمتين بهي تقين للبذاان حفرات كالبيل سورة المصفّ فيت اورسورة المومن اورسورة المجادله كي تضريحات كے خلاف نہيں ہاور يہ مى تجھنا جا ہے كہ يہيں فرمايا ہے كہ ہرموقع پر ہرمقابله ميں حضرات انبياء كرام عليهم السلام اوران كالشكر غالب بوگا بلكه لرائيون كاخلاصه اور حاصل بتا ديا ہے۔ غزوہ أحد ميں رسول الله علية كي ساته جولشكرتها أس كوشكت تو بيوئي بيمرآ خرمين انهي حضرات كو بعد مين فتح بيونًى غزوهُ الزاب مين بهي كافر بھا گے اور فتح کمہ کے موقع پر بھی مغلوب ہوئے عز وہ حنین میں بھی شکست کھائی طائف والے بھی خود ہے آئے مدینہ منوره میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے 'ساراعرب اسلام کارشمن تھا بالآ خرسجی مغلوب ہوئے' کسریٰ بھی ختم ہوا اور قیصر بھی' انجام كارسول الله علي الدرآب كالشكرون بي كوفت يالى حاصل مونى-

بعريبهى تمجه لينا جائية كه غزوة أحدين جوسلمانوں نے شكست كامندد يكھاده أن كا بى غلطى كى وجهسے تھا 'جيسا كەسورة آل عمران ميں ارشاد فرمايا: حتى إذ إخيش لمنته وُتَكَانَعُتُهُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ بُعَدِي مَآ اَرْبُكُومَا تَعِبُونُ مِنْكُمُ

مَنْ يُونِدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُونِدُ الْأَخِرَةَ (وَيَصُوانُو ٱرالبيان جلامًا)

ر سول النوایش کی حیات مبارکہ میں اُمت کو مملی تربیت دینے کے لئے تکویٰ طور پر ہر طرح کے واقعات پیش آ جاتے تھے۔ غزوۂ بدر میں بیبتادیا کہ فتح یا بی ہوتو کیا کریں اب عملی طور پر بیبتانا بھی ضروری تھا کہ شکست ہوتو کیا کریں کیدبات غزوہُ اُحد کے واقعہ

نَ بتادى اورساته بى يى بى باريك بياريك سب كاسب رسول التواقية كى نافر مانى تقى جس كاصحاب سيصدور موكميا تعا-

اخلاص اور تقوی کی مضرورت: جب تک سلمان اظام اور تقوی کے ساتھ لڑتے رہے اللہ تعالی کی طرف سے برابر اُن کی مدد ہوتی رہی جب سلمان اظام کھو بیٹے دنیا دار ہو گئے وشنوں سے دوئی کر کی خیانتیں کرنے گئے گئا ہوں میں کامیا بی بجھنے گئے اُس وقت سے تنزل میں آ گئے دشن انہیں پٹنے گئے غزوہ اُحد میں جو بچھانہیں بتایا اور سمجھایا تھا اُس کی خلاف ورزی کرنے گئے یعنی گنا ہوں ہی کوزندگی کا مضلہ بنادیا لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدوجاتی رہی اور مغلوب

ہونے گئے جو مجافیک اللہ تعالی نے قبضہ میں دیئے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ مدد کا وعدہ تو ہے لیکن ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ سور آف آل عمران میں جہاں غزوہ اُجد کا ذکر ہے وہیں یہ بھی فربایا ہے و کلاتھ نُوا وکا تَحَوَّرُوا وَ اَنْ نُوا وَ اَلَّهِ نُوا وَ کُر ہے وہیں یہ بھی فربایا ہے و کلاتھ نُوا وکا تحقور نوا کہ دکا انظار تو کرتا ہے کین مدد کی جو شرط ہے اُسے پورا کرنے کو تیار میں گناہوں کو چھوڑ و چرمدد دیکھو۔

اس کے بعدر سول اللّٰ اللہ کے فور کے جو نے مالیا کہ ان سے اعراض فربائے وقت گذر نے دیجے آپ ان کو دیکھتر ہے اس کے بعدر سول اللّٰ الله الله الله الله الله کہ بدر میں مغلوب ہوئے۔ آپ نے بھی اُن کا انجام دیکھیا اور انہوں نے بھی۔ یہ بھی دیکھی نے اور انہوں نے بھی۔ ان کہ تعمل کے خوا کے انہوں کہتے ہیں اور انہوں کہتے ہیں کہ منی غذاب کا نقاضا کرتے ہیں اور انہوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ منی غذاب کا نقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ منی غذاب کا نقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کا کہتے ہیں کہ منی غذاب کا قاضا کرتے ہیں وہ کوئی فائدہ کی چرتو نہیں ہے جب عذاب آسے گا وہ کوئی فائدہ کی چرتو نہیں ہے جب عذاب آسے گا وہ کوئی بیا کہ میں برا ہوگا۔ عام طور سے اہل عرب کا طریقہ تھا کہتے کے وقت آپ تھیلہ دوسر نے بیا ہے جب عذاب آسے گا وہ دن ایکے تی میں برا ہوگا۔ عام طور سے اہل عرب کا طریقہ تھا کہتے کے وقت آپ تھیلہ دوسر نے بیل ہو جائے اللہ کو بیا کہ کا در ایک بیا درہ کے مطابق فری کے مطابق فری کی کھور کو کہ بیا کہ اللہ کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کہ کو کو کھور کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

الله رَبِ العِرْت ہے اُن بانوں ہے اِن ہانوں سے یا ک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں۔ الله رَبُ العِرْت ہے اُن بانوں سے یا ک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں

قصصید:
الدّتعالی کی صف در بوبیت اوراس کارب العزت موری ب جوتین آیات او پرذکری گی بین اُن میں پوری مورة کا خلاصه آگیا ہے۔
الدّتعالی کی صف در بوبیت اوراس کارب العزت مونا بیان فر مایا اور جو بھی لوگ اس کی ذات متعالیہ کے بارے میں غلط با تیں
کہتے ہیں یا دل میں اعتقادر کھتے ہیں اُن کی تردید فر مائی اور تمام انہیاء کرام میہم السلام کوسلام کی فعت سے نواز دیا جواللہ کے بندوں
کے درمیان خیر پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ آخری رکوع سے پہلے دورکوع میں متعدد انہیائے کرام میہم السلام وسلام کی دولت سے نواز دیا۔
تذکر و فر مایا تھا یہاں ختم مورة پر کوسکائی کی الدُوسکیانی فر ماکرتمام انہیائے کرام میہم السلام کوسلام کی دولت سے نواز دیا۔

سب تعریف الله بی کے لئے ہے: اور آخریں وَالْمَدُونِولَتِ الْعَلَمِينَ فرماديا كه برطرح كى سب تعريفيں رب العلمين جل بحدة بى كے لئے بين اس كے سارے إفعال محود بين اوروه بميشه برحال بين حمد وثنا كاستحق ہے۔

تفییرروح المعانی میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ( ندکورہ بالا ) تینوں آتیوں کو پڑھ لے قو اُس نے پیانہ ہر کر تواب لے لیا۔اور بعض روایات میں ان سے سرمار سے خت

آ یات کوجلس کے ختم پر پڑھنے کی فضیلت بھی واردہوئی ہے۔ (روح المعانی ج ٢٣٥ص ١٥٩) ولقد تم تفسیر سورة الصّفت، والحمد الله رب الصافات والتالیات،

والسلام على رسله اصحاب الباقيات اصالحات وعلى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتُ

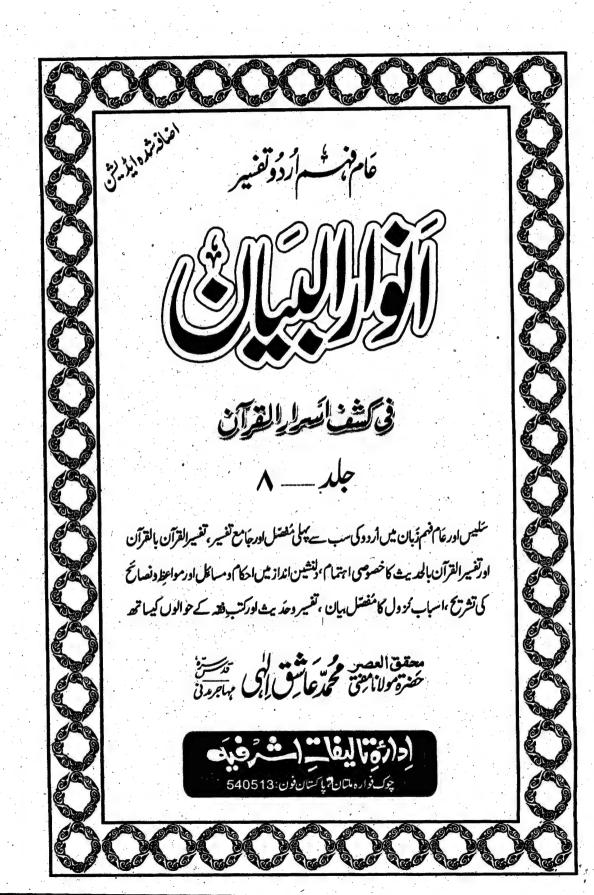

#### اجمالی فهرست

| MZ9_           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة ص             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ۲۱۲_           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الزمر         |
| ۳۳۹_           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة المؤمن        |
| γ <b>/</b> + _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة حتم السجاة    |
| ۵۰۵            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الشوري _      |
| ۵۲۹_           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة النخرف        |
| ۵۵۷ ـ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الدخان _      |
| 049            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الجائية س     |
| ۵۸۵ -          | e de la companya de l | سورة الاحقاف -     |
| Y+0_           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة هجيمل ـ       |
| <b>4</b> 24_   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الفتح         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الغِوَّاتِينِ |



سورة ص كمدمعظمه بن نازل بوكى ال بن الفاسى آيات اوريائي ركوع بي

#### بِسُـــمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِـــيْمِ

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مبریان نبایت رحم والا ہے ﴾

صَ وَالْقُرُانِ ذِي الذِّكْرِ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّقِوْشِقَاقِ ۚ كَمْ اَهْلُكُنَّا مِنْ تَبْلِهِ مُرِّنْ قَرْنِ

ص قتم بقرآن کی جونصیحت والا بے بلکہ جن لوگوں نے لفر کیا تعقب میں اور خالف میں ہیں ہم نے ان سے پہلے گئی ہی اُستوں کو ہلاک کردیا

فَنَادُوْ الْوَلَاتُ حِيْنَ مَنَاصِ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءِهُمُرَمُّنُوْ رُقِنْهُمُ وَكَالُ الْكُفِرُونَ هِنَ الْمِحِرَكُنَابُ وأنبول ني ياراور ووتت ظامى كانة قااوران وكول ني الربات رِتعِب كيا كرأيس من سايك ذران والآكياوركافرول ني كها كريش جادور برداجهونا م

اَجْعَلَ الْإِلِهَةَ الْهَا وَاحِدًا أَإِنَّ هٰذَا لَتُكَنَّءُ عُكَابٌ وَانْطَلَقَ الْمُلْأُمِنَّهُ مْ آنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا

کیاس نے سارے معبودوں کوایک بی معبود بنادیا۔ بیٹک بی وہری عجیب بات ہے اورا کے بڑے لوگ بیہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلواورا پے معبودوں پر

عَلَى الِهَتِكُورِ إِنَّ هٰذَا الشَّيْءُ ثُورُادُ فَمَاسَمِعُنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْلَخِرَةِ ۖ إِنْ هٰذَا الْكِ الْخَتِلَافُ فَ

جر مو باشبدالی بات ہے جس میں کوئی مقصد ہے ہم نے یہ بات گزشتہ فدہب میں نیس کی بس بیر گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہمارے درمیان سے

اؤُنِولَ عَلَيْهِ الذِّكُومِنُ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَالِي مِنْ ذَكْرِئْ بَلْ لَمَّا يَدُو فَوَاعَدَابِ

ای شخص پر کلام نازل ہوا۔' بلکہ بات یہ ہے کہ بیاوگ میری وی کی وجہ ہے شک میں جین بلکہ بات میہ ہے کہ انہوں نے میراعذاب نہیں پچھا

اَمْرِعِنْكُ هُمْرِخُرْآيِنُ رَحْمَرُرَتِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ اَمْرَاتُمْ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْفَكُرُنَقُوا كيان كين آكيب كران بي جوناب عِنْشُرْمان والاع كيان كالة عادن كالدرج كِما عَدَميان عِان كانقياماس عِسواعِ

عِ الْكِنْبَابِ جُنْدُ مُاهُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِنَ الْكَخْزَابِ ®كَذَبَتْ قَبْلُهُ مُ قَوْمُرُنُومٌ وَعَادُو وَرْعُونُ

کہ سر ھیاں لگا کرچڑھ جائیں۔اس مقام پرلوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو شکست خوردہ جماعتوں میں سے ہان سے پہلوقو منو ح نے اور عادنے اور فرعون نے

ذُو الْكُوْتَادِ هُو تُمُودُ و قَوْمُ لُوطٍ وَاصْلِبُ لَيْكَةُ أُولِيكَ الْكِعْزَابِ فِإِنْ كُلُّ إِلَا كَنَبَ الرِّسُلَ

جومیخوں والا تھااور شمود نے اورلوط کی قوم نے اورا بکہ والوں نے جھٹلایا وہ گروہ یمی لوگ تھے بیدہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کوجھٹلا دیا'

فعق عِقارِهِ أَ

سوميراعذاب واقع بوكيا-

### منكرين توحيدومكذبين رسالت كيلئے وعيد

تفسید: صیروف مقطعات میں ہے جس کمعنی اللہ تعالی کوئی معلوم ہے۔آگی بڑھنے ہے پہلے ابتدائی آیات کا سبب نزول معلوم کر لینا چاہئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ جب ابوطالب یار ہوئے قان کے پاس قریش کمہ آئے اور رسول اللہ علی ہے تھے تشریف لائے۔قریش نے ابوطالب سے شکایت کی ارکہ تمہارا بھیجا ایسی الی با بیس کرتا ہے) ابوطالب نے آپ ہے بوچھا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے تم اپنی قوم سے کیا چاہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں وہ اسے قبول کر لیس تو سارا عرب ان کا فرمانہ را ہوجائے گا اور جمی لوگ ان کو جزید دیا کریں گے ابوطالب نے کہا کہ صرف ایک کلمہ کہلوانا چاہتے ہو؟ فرمایا ہی بہلو از الله کہلوا قریش مکہ جوہاں حاضر تھانہوں نے کہا کیا ایک بی معبود کو مان لیس؟ ہم نے تو یہ بات اس سے پہلے کی ذہب میں نہیں سی بیتو اپنی پاس سے بنائی ہوئی ہے 'لہذا ان کے معبود کو مان لیس؟ ہم نے تو یہ بات اس سے پہلے کی ذہب میں نہیں سی بیتو اپنی پاس سے بنائی ہوئی ہوئی ہو 'لہذا ان کے میں قرآن مجید تازل ہوگئی سے والی نہا صدیف سی کیا گئی اور اللہ مورک ہوگئیں۔ الرے میں قرآن مجید تازل ہوگیا یعنی میں والی نہا مدیث سی سی کیا کہ کران ہوگیا گئے تھی تا زل ہوگئیں۔ (رواہ التر خری فی اوائل سورۃ می وقال نہا مدیث سی تھیں۔

وَالْقُرُّانِ فِي الْبَرِّنِ فَتَم ہِ قُر آن كَى جُوفِيعت والا ہِ ) كافرلوگ جُوثر آن كواورآ پ كوجطلار ہے ہيں ان كى بات غلط ہے ) باللّذِيْنَ كَفُرُّ اِنْ عِرَّقَةَ وَسُمْ ہِ قَرْ آن كى جُوفِيعت والا ہے ) كافرلوگ جُوثر آن كو اور تى تعصب ميں اور حق كى خالف ميں بڑے ہوئے ہيں ) كُذُ مُلْكَا عُنْ جَدِيْنِ مُنَافِي اِن سَعِي بِهِ كُنّى ہى امتوں كو ہم نے ہلاك كرديا) فَنَادُ وَاوَلَاكَ حِيْنَ مَنَافِي بِ مِلْكُنْ مِن اللّهُ وَان لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَان عَلَى اللّهُ وَان اللّهُ وَان اللّهُ وَان اللّهُ وَان اللّهُ وَان اللّهُ وَان وَق وَتَت جَمِينَ مُنَافِيلًا وَمُون مَن اللّهُ وَان اللّهُ وَان وَق وَقَت جَمِينَ مُن اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَلَانِ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَلَانْ اللّهُ وَلَانُونِ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَلَانُونُ وَلَانِ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَلَانْ اللّهُ وَلَانُونُ وَانْ اللّهُ وَلَانْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَلَانِهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَلَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّ

اورالمناص کامعنی ہے نجات کی جگداور، بچنا، چوکنا کہا جاتا ہے ناصد، بیوصہ جب کوئی چیز فوت ہو جائے اوفراء کہتے بیں العصوص کامعنی ہے پیچےرہ جانا اور حضرت مجاہد نے اس کی تغییر فرار کے ساتھ کی ہے اور حضرت ابن عباس سے بھی اس طرح مروی ہے )

والمناص المنجا والفوت يقال ناصة ينوصُّة اذا فاتة وقال الفراء النوص التأخر وعن مجاهد تفسيرة بالفرار وكذاروى عن ابن عباس. (زوح المعاني ص١٩٥ - ٢٣)

ل (ولات "هي لا" المشبهة بليس عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتا كيدمعنا ها وهو النفي لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أولان التاء تكون للمبالغة كما في علامة أو لتاكيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أخرف ساكنة الوسط (روح المعاني ص١٢٣ ا ج٢٣)

سی بین جسی اروی مصلی سی سی میں ہے ہیں۔ (سیبویہ کے نزدیک''لات'' کالا مفہ بلیس ہادراس کے ساتھ تائے تا نیٹ معنی ٹنی کی تاکید کے لئے بڑھائی گئی ہے کو نکہ بناء کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے یا تاءاس لئے بڑھائی گئی کہ دہ مبالغہ کیلئے ہے جسے علامہ کی تاء یس کے ساتھ مشابہت کی تاکید کے لئے بڑھائی گئی ہے تاء نے ''لا' کے قین حرف بنادیے جن کا درمیان والاساکن ہے اور لیس مجمی ای طرح ہے )

بیکن حضرت ابوعبیدقاسم بن سلام کاارشاد ہے کہ الات حین و صل الناء کے ساتھ رسم قرآنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مصحف عثانی میں، میں نے خود موسولاً لکھا ہواد یکھا ہے لیکن امام شاطبی رحمۃ الدعلیہ نے تھیدہ رائیہ میں فرمایا ہے اب و عبید عزاو لا تحین ال اهام و الکل فید اعظم النکوا (لینی ابوعبید نے ''ولا تحین'' کو مصف عثانی کی طرف منسوب کیا ہے اور تمام علاء نے اس بارے میں بڑی کیر کی ہے) حضرت عبید بھی رسم قرآنی کے امام ہیں لیکن چونکہ یقل خرواحد کے درجہ میں ہے جس کا تو اثر ثابت نہیں ہوااس لئے ائر کرام نے اس کو تسلیم نہیں کیا، حضرت امام جزری نے بھی نام لئے بغیرا پنے مقدمہ میں حضرت ابوعبید کا قول نقل کیا ہے اور آخر میں ووھلافر مایا یعنی یہ قول ضعیف قراد دیا گیا ہے۔

لات حین کے ندکورہ وصل قطع کے اختلاف کی وجہ سے وقف اور ابتداء میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچہ جملہ علاءو قراء فرماتے ہیں که''لا'' پروقف کر کے تحین سے ابتداء کرنا درست نہیں ہے کیونکہ لا پر تازائدہ آتی ہے اور دونوں کلمہ واحدہ کے تھم میں ہیں للبذاوقف کریں تولات پر کریں کیکن ابوعبیدر حمہ اللہ اپنے اختیار کردہ رسم الخط کی بناء پر کہتے ہیں کہ لا پروقف کر کے تحین سے ابتدا کر سکتے ہیں۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیقر آت شاذ ہے کیونکہ پنی اور معنی کے اعتبار سے قواعد عربیہ کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت کی بناء پر لات پر حسب خد ہب جمہور قراء عمل کیا جائے تو تا کو ہاسے بدل کر وقف کریں یا تا کوت ہی رہنے دیں؟ اس کے بارے میں ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسائی" وقف بالھاء کرتے ہیں اور باقی قراء کرام رسم کے تالع کرتے ہوئے وقف بالٹا کرتے ہیں۔ (کیونکہ تا لمی کامھی ہوئی ہے)

د عَجِبُوَااَنْ جَاءَهُ وَلُنْ ذَرْقِنْهُ وَ (اورانبس اس بات تعجب الكرائيس من ايك دُران والا آگيا)اس من ان كے لئے دوبر تن تعجب كى تعسن ايك توبك الله كا يغير بحيجا گيا ہے اگر ہمارے اندر سے الله دوبر كي يك بهار كى تعلن الله كا يغير بحيجنا تعالق كو كى سردار آ دى موتا كما فى سورة الزخرف كو كو نُولْ فَوَالْ الْقُولُ عَلَى الْقُولُ عَلَى الْقُرُ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ يَكِيْنِ عَظِيْمِ )

و قال الکفرون هذا الیوگری و اور کافروں نے کہا کہ یدفس جادوگر ہے برا جھوٹا ہے) رسول اللہ علیہ کے معرات دیکھ کرانہوں نے یہ بات کہی تھی، کافروں نے یہ بھی کہا انجھ کا الزام کے الفاق کے الفاق کے اس اس نے بہت سے معبودوں کوایک ہی معبود بنا دیا) اِن هذا الله می گرانہ یہ برے تعب کی بات ہے) چونکہ قریش مکہ اپ باپ معبودوں کوایک ہی معبود بنا دیا) اِن هذا الله می گرانہ یہ برے تعب کی بات ہے) چونکہ قریش مکہ اپ باپ دادوں کود کھتے آئے تھے جو بہت ہے معبود مانے تصاوران کی عبادت کرتے تصاس لئے انہیں یہ بات بجیب معلوم ہوئی دادوں کود کھتے آئے تھے جو بہت ہے معبود مانے خرک کے صرف ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے اور ایک معبود کے علاوہ سارے معبودوں کو باطل معبود قر اردیدیا جائے خرک بات رواج ہو بات سے ای جو خلاف رواج ہو بات رواج ہو بات سے ای حوظاف رواج ہو بات رواج ہو بات سے ای کے قریش مکہ کوتا حدی بات س کر جو خلاف رواج ہو

وانطکن النگا مینهٔ فی (ادران میں جوسر دار تھے یوں کہتے ہوئے ردانہ ہوگئے کہ یہاں سے چل دواوراپے معبودوں پر جے رہو پر جے رہو)اگر یہاں اور بیٹھے رہے تو ممکن ہے کہاں شخص کی بات ہمارے دلوں میں اثر کر جائے اور ہمیں ایک ہی معبود کو ماننا پڑے، اِن هندالشی ویولا اُدر جینک بیالی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے) یہ بھی مشرکین کا قول ہے اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کی طرف تر جمہ میں اشارہ کر دیا گیا ہے یعنی شخص جو ہماری جماعت سے نکل کرنی نئی باتیں کر رہا ہے اس کاکوئی مقصد ہے اور وہ یہ کہا ہے عرب وجم کی سرداری مل جائے اور سب سے اوپر ہوکر رہے، اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہ اس شخص کا جو پچھ دعوئی ہے اور اس پراس کا جو جماؤ ہے اس سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کی طرف سے کسی طرح جھکاؤ کی امید نہیں اور تیسر اصطلب یہ بتایا ہے کہ اس شخص کا وجود اور اس شخص کی وعوت اور اس کا دعوی یہ بھی زمانہ کی لائی ہوئی مصیبتوں میں ہے ایک مصیبت ہے ہمارے پاس کوئی الی تدبیر نہیں کہ اس شخص کوروک ویں صبر کے گھونٹ یعنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ (ذکرہ صاحب الروح)

مشرتین مکہ نے مزید کہا، کا پیمونکا بھا آلی اللّی اللّ

ان لوگوں نے یہ بھی کہا اِن طِنْ اَلَا الْحَيْلَاقُ (یہ جوتو حیدوالی بات کہتے ہیں بالکل ہی گھڑی ہوئی ہے) جس کوانہوں ا نے اپنے پاس سے بنالی ہے، اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا اُؤُنْزِلَ عَلَیْ کوالڈی کُومِٹُ ہَیْنِنَا (کیا نصیحت کی بات یعنی قرآن جس کے نازل ہونے کا ان کودعویٰ ہے ہمارے درمیان سے آئیس پر نازل کیا گیا ) ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ سردار ہیں مال والے ہیں بڑے لوگ ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم میں سے کی پر نازل ہونی چا ہے تھی اس کی کیا خصوصیت ہے جواس کو نی بنایا گیا اور اس پر کتاب نازل کی گئی۔

اللہ تعالیٰ فرمایا بال کھنے فی شائے ہون وکوی (بلکہ بات یہ کہ میرے ذکری طرف سے بہلوگ شک میں اللہ تعالیٰ فوقواع کا آپ (بلکہ بات یہ کہ انہوں نے میراعذاب نہیں چکھا) بیساری با تیں اور مند شکا فیاں عذاب آنے سے پہلے پہلے ہیں، جب عذاب آجائے گاتو تقدیق کرنے پرمجور ہوجا کیں گئیں اور مند شکا فیاں عذاب نہ دے گی۔ امزع ندک کھنے خوالی الفرین الوگال (کیا ان کے پاس آپ کرب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت عزت والا ہے بہت عطافر مانے والا ہے) لیونی یہلوگ جو یوں کہ درہ ہیں کہ جب چھوڑ کراس خص کو کیوں پیغیری ملی اور اس پرقر آن کیوں نازل ہوائیں یہ بات کہنے اور اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ شائد عزیز ہو ہاب ہو وہا تی رحمت سے جس کی کوجو چاہے عطافر مادے نبوت اور رسالت بھی اس کا ایک عطیہ ہے اس نے اپنی حکمت کے مطابق جے جاہان جو جاہے عطافر مادے نبوت اور رسالت بھی اس کا ایک عطیہ ہے اس نے اپنی حکمت کے مطابق جے چاہانبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ، ان لوگوں کو نہ کوئی اختیار ہے نہ پروردگار عالم جل مجد فرکڑ انوں کے مالک ہیں انہیں یہ بات کہنے کا کیا اختیار ہے کہ آپ کونیوت کیوں نہ کی ؟

آذر کہ مالک التعلوت والکر نی و کا اُلیکنی ، ( کیا اُن کے قبضہ میں آسانوں کا اور زمین کا اور جو کھوان کے درمیان ہے ان سب کی ملکیت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ میں انہیں کچھ بھی دخل اور ان سب کی ملکیت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ میں انہیں کچھ بھی دخل اور اختیار نہیں ہے گھرانہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالے کے ملک اور ملکوت میں دخل دیں اور قادر مطلق جل مجدہ پر اعتراض کریں کہ فلار تعقوا فی الکشیائی ، آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اگر انہیں ان کے کہ فلاں کو کیوں نبوت دی فلائر تعقوا فی الکشیائی ، آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اگر انہیں ان کے

اورو بیں ہلاک کردے گئے

بارے میں کسی اختیار کا دعوی ہے تو سیر حیوں کے ذریعہ اوپر چڑھ جائیں لیکن انہیں تو ذرا سابھی اختیار نہیں پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کیوں وخل دے رہے ہیں۔

ر اس رسے ہیں دور الد من ال کھڑا ہے ، (اس مقام پران لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو شکست کھائی ہوئی جماعتوں میں ا

ے ہیں) یعنی یہاں مکہ معظمہ میں ایسے لوگوں کی بھیڑ ہے جورسول اللہ عظیماتی کی مخالفت کرتے ہیں ان کالشکر فکست نہ روز میں میں میں میں میں میں میں کھی کی نموع کے جورسول اللہ علیمان میں ان کا سال کالشکر فکست

خوردہ جماعتوں میں ہےا یک جماعت ہے، یہ بھی شکست کھائیں گے جیسےان سے پہلے خالف جماعتوں نے شکست کھائی، چنانچہ اہل مکہ نے بدر میں شکست کھائی اور بعض مصرات نے فرمایا ہے کہ احزاب سے وہ جماعتیں مراد ہیں جوغز وہ خند ق میں میں میں میں میں میں سے میں اس کے اس کا اللہ میں اللہ میں اللہ می

کے موقع پر چڑھ کرآ گئی تھیں انہوں نے بھی شکست کھائی اور بری طرح لیسپا ہو کر بھا گے اس مضمول میں رسول اللہ علی کو تسلی دی گئی ہے کرآ ہے نم نہ کریں فکر مند نہ ہوں دوسری اقوام کی طرح ان کو بھی شکست ہوگا۔ (راجی القرطبی ص۱۵۱ج۵۱)

## گزشته بلاک شده اقوام کا تذکره

اس کے بعدگزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر قربایا جس میں مشرکین مکہ کے لئے عبرت ہا رشاد قربایا کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور تو علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب الا بکہ نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کو جھٹلایا ہوہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کو اپنا اصحاب الا بکہ نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کو جھٹلایا ہوہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو شیوہ بنایا اور اس کی سزایائی، مزید فرمایا یاف کو ایک آلاگئٹ الڈوسل کھی عقاب سیسب وہی ہیں جنہوں نے رسولوں کو حسلایا تو ان پر میراعذاب ثابت ہوگیا، ان لوگوں کے عذاب کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ نہ کور ہیں جنہیں عام طور سے عوام اور خواص جانے ہیں، اصحاب الا یکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک امت مراد ہے جوا کہ یعنی جھاڑیوں اور جنگلوں میں رہتے تصان پر ظلہ کا عذاب آیا یہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے تھے اور جنگلوں میں رہتے تصان پر ظلہ کا عذاب آیا یہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے تھے اور جنگلوں میں رہتے تصان پر ظلہ کا عذاب آیا یہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے تھے اور جنگلوں میں رہتے تصان پر ظلہ کا عذاب آیا یہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے تھے اور جنگلوں میں رہتے تھان پر ظلہ کا عذاب آیا یہ لوگ سخت کرمی کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے سے اور جنگلوں میں رہتے تھان پر ظلہ کا عذاب آیا یہ لوگ سے سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے کے سے ایک بادل کے سایہ میں کو سیان میں کو سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی کو سیانہ کی موجہ سے ایک بادل کے سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کے سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کی سیانہ کو سیانہ کو سیانہ کو سیانہ

#### ذواالاوتاد كالمعنى

(ديكهوانوارالبيان تفسيرسورة شعراء ١٥٠٥ ج٢)

#### وَمَاينْظُرُهَوُلَا إِلَاصَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَامِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوْارَبُنَاعِ لِلْنَاقِطَنَاقَبُلُ

اور بیلوگ بس ایک زوردار چیخ کے انتظار میں ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش ندہوگی اوران لوگوں نے کہا کہ اے رب ہمارا حصہ حساب کے

#### يوفراليساب

دن سے پہلے ہمیں دے دیجئے

لین قیامت کے دن کا نظار کیوں ہے ہمیں جوعذاب دینا ہے ابھی آجائے ، بات یہ کہ انہیں قیامت آنے کا لیمین تھا در ندا ہے مند کے دن کا نظام کی اسلام انگا ہے۔

\_ (قوله تعالى ما لها من فواق بفتح الفاء صمها في السبعية وهو ما بين الحلبتين لانها ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرثم تحسلبُ قال الفراء و ابوعبيدة وغيرهما من فواق بفتح الفاء أي راحة لا يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى علية ومن فواق بضم الشامن انتظار، والقط في كلام العرب الحظ والنصيب اوالقط اسم للفطعة من الشئي كالقسم والقسم فاطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره الا أنه في الكتاب اكثراستعمالاً وأقرى حقيقة (المتقطا من القرطبي ص٥٦ ا ج١٥ ص١٥٥)

ٳڞؠۯۼڵڡٵؽڠؙۏڵۏڹۅٳۮٛڒؙٶۼڽؙؽٵۮٳۏۮۮٳٳڷڒؽڽٵۣؾۜۿۜٳۊٵڣ؋ٳؾۜٲڝۼٛۯڹٵڵۼؚؠٵڷڡڰ؋ؽٮێؚۼؽ بدلوك جو كحوكت بين ال رمبر كيج اور مارب بنده داؤكوياد كيي جوقت والتي بيشك ده زجو كاكرف والمصفح بيشك بم فان كساته بها دول وسم كرك رياده تيج بين مشغول بِالْعَثِينِي وَالْإِشْرَاقِ ٥ وَالطَّيْرُ عَشُوْرَةً كُلُّ لَا اَوَابُ وَشَادُنَا مُلْكَ وَالْتَيْنَاهُ الْخِلْمَة ہوتے تھٹام کواوراشراق کے وقت دور پرندوں کو کر کردیا جوج کے ہوئے سے سباس کی افرف دجوع کرنے والے تصاور بم نے اُن کے ملک کومضوط کردیا اورائیس محست دیلی

وفضل الخطاب

اور فصل خطاب دیدیا۔

### حضرت رسول اكرم علي كسلى اور حضرت داؤد عليلسلام كاتذكره

قسفسيد: رسول الله علي كوشركين كى باتول سارنج موتا تقاء آيت بالايس آپ كوهم دياك آپ ان كى باتول برصبر کریں اور ساتھ ہی ارشاد فر مایا کہ ہمارے بندۂ داؤ د کویاد کیجئے جوقوت والے تھے اور فر مایا کہ وہ اواب تھے لینی اللہ تعالٰی کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، پھران کی تیج کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تھم کرد کھا تھا کہ ان کے ساتھ شام کواور سے کوسیج کیا کرواور پرندوں کو بھی تھم دیا تھا جو جمع ہوجاتے تھے اوربیسب اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے یعن اس کے ذکر میں مشغول رہتے تھے سور اسباکے دوسرے رکوع میں بھی پیضمون گزر چکا ہے اسکی مراجعت کرلی جائے۔

اس کے بعد ارشادفر مایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت یعنی نبوت دی تھی اور فصل الخطاب سے نواز اتفالینی وه الی تقریر کرتے تھے جوخوب واضح ہوتی تھی، سننے والے اچھی طرح تمجھے لیتے تھے۔

اس کے بعد آئندہ آیات میں اُن کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اُن کے صبر کا تذکرہ ہے اورای نسبت سے إضيد على مايعًا ونون كساته حضرت داؤ دعليه السلام كويا وكرف كالحكم ديا-

وَهُلُ أَتُكَ نَبُوا الْغَصْمِ إِذْ تَسُوّرُوا الْحِدَابِ قَالْدُدخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْفَثَ اور کیا آپ کے پاس جھگر اکر نیوالوں کی خبر پنجی ہے جبکہ وہ دیوار پھاند کر حراب میں آ گئے جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان کے آنے سے گھبرا گئے عَصْمٰن بَعْي بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَاخْلُمْ بِيْنَنَابِالْعَقِّ وَلَا تُتْطِطْ وَاهْدِ نَآ اِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ® نهول نے کہا کہ آپ ڈرین ہیں جمودال معالمہ ہیں ایک نے دوسرے پرنیادتی کی ہے واٹ جی کے ساتھ مارے درمیان فیصلہ کردیجے اور بیانسانی نسیجے اور میں آسیری ماہتاد سیج إِنَّ هٰذَآ آجَىٰٓ لَهُ تِينَعُوۡ تِسْعُوۡنَ نَعْجَةً وَ لِي نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ ٱلْفِلْنِيهَا وَعَزَّ نِي فِي ،بیمرابعائی ہاس کے پاس نانویں دُنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دُنی ہے سویہ اتاہے کہ وہ مجھد یدے اور بات چیت میں مجھد باتا ہے الْغِطَابِ®قَالَ لَقَلُ ظَلَمَكَ بِمُوَّالِ نَعْجَيَكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ يَّتِيْرًا مِّنَ الْغُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ داؤد نے کہا کہ بلاشباس نے تھے رظلم کیا کہ تیری وُ نی کواٹی وُنبیوں میں ملانے کا سوال کیااورا کٹرشر کا مالیک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں مگروہ

على بعض إلا الدِن المُوْا وعمِلُوا الصلِعْتِ وقليل مَا المُوا والمُول عَالَمُ اللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهِ واللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُواللهُ اللهُ 
رَبُّهُ وَ خَرْرَاكِعًا وَ اَنَابُ فَعُفَرْنَالَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُلْفَى وَ مُسْنَ مَالِ اِنْ

استغفاركيااورىجده مس كرير ساور جوع ہوئے وہ ان كومعاف كرديااور بلاشبان كے لئے ہمارے پاس فزد كى باوراچھاانجام ہے۔

#### حضرت داؤرالعَلَيْهُ كَلَى خدمت ميں دوشخصوں كاحاضر ہوكر فيصله جا هنااور آپ كا فيصله دينا

قسفسیو: ان آیات میں حضرت داؤد علی السلام کا قصد بیان فر بایا اوراس کے بعد والی آیات میں بیتایا کہ ہم نے داؤد کور مین کا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا اور انہیں تھم دیا تھا کہ آپ انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں، یہاں جو قصہ ذکر فر مایا ہے وہ بہے کہ دوخص اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئے بھی کس طرح؟ دروازہ سے آنے کی بجائے دیوار پھاند کر آئے اور تنہائی میں اُن کے پاس بہنے گئے انہوں نے عبادت کیلئے ایک جگہ بنا دکوئی ہے جس ان دونوں پرنظر پڑی تو تقاضائے بشریت گھرا گئے ان دو گھرا سے تعیم فر مایا وہ مشغول عبادت بھی تھے جب ان دونوں پرنظر پڑی تو تقاضائے بشریت گھرا گئے ان دوس میں ہیں ہم اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم میں ایک مدی ہے اور دوسرا مدی علیہ ہے ایک نے دوسرے پرزیاد تی کی ہے، آپ ہمارا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم میں ایک مدی ہے اور دوسرا مدی علیہ ہے ایک نے دوسرے پرزیاد تی کی ہے، آپ ہمارا مقدمہ دی کے اور انصاف سے فیصلہ کرد بیخے اور فیصلہ میں بے انصافی نہ سے خوف زدہ میں دوسرے پرزیاد تی کی ہے، آپ ہمارا

پھران میں سے ایک بولا کہ یہ میرا (دین) بھائی ہے اس کے پاس نانویں یعنی ایک کم سود نمیاں ہیں اور میر بے پاس ایک بی دنی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دیدے، اور کہنے میں بھی وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جوسوال کرنے والوں کا ہوتا ہے بلکہ مجھے اس بختی کے ساتھ خطاب کیا حضرت واؤ دعلیہ السلام نے فر مایا کہ اس نے جو یہ بات اٹھائی کہ تیری جو ایک و نبی ہو وہ وہ وہ تو اس نے مقدمہ کا فیصلہ و نبی ہو وہ تو اس کے مقدمہ کا فیصلہ فر مایا اور ساتھ بی عام لوگوں کا مزاج اور دوائی اور طریقہ کار بھی بیان فرما دیا اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو شریک ہوتے ہیں، یا مل جل کر دیتے ہیں ان کا میطریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کرتے ہیں ہاں اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ والے لوگ ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کرتے ہیں ہاں اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ والے لوگ ایک دوسرے پرزیادتی نہیں کرتے ہیں ہیں۔

اول تو سیجھنا جا ہے کہ اللہ جل شائد نے حضرت داؤدعایہ السلام کے داقعہ کو اضیر علی مایقو لؤن کے ساتھ شروع فرمایا ہے۔ فرمایا ہے جس سے داختے ہورہا ہے کہ حضرت داؤدعایہ السلام کوکسی ایسی بات میں مبتلا فرمایا تھا جس میں صبر کی ضرورت تھی رسول اللہ عظامتہ کو تھم ہوا کہ آ ہے بخاطبین کی باتوں پر صبر کریں اور داؤد کے قصے کو یاد کریں اس کے بعدیہ بات بیان فرمائی کہ دوہ اللہ تعالیٰ کی تشیع میں مشغول رہتے تھے بھریہ قصہ بیان فرمایا کہ دو خض ان کے پاس دیوار بھلانگ کرآ گئے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، انہوں نے ان کا فیصلہ سادیا، اس میں یہ بات تلاش کرنے کی ہے اس میں صبر کرنے کی کون

4 LV 7 4 انوار البيان جلا^ سى بات تقى ،اس بارے ميں روايات حديث سے كوئى بات واضح نہيں ہوتى ، البتدائى بات قرآن مجيد كے سياق اور بيان معلوم ہور ہی ہے کہ جودو مخص ان کے پاس تنہائی میں پہنچ گئے تھےوہ وقت ان کی عبادت کرنے کا تھا فیصلہ خصو مات کا وقت نہ تھا چھروہ دونوں دیواریں کودکرآئے جب داؤ وعلیہ السلام کوان ہے تھجرا ہٹ ہوئی تو انہوں نے تسلی تو دیدی کہ آپ مرايخ نبيل ليكن بوقت ينج چرويواركودكرآئ اورساته بى يول كهدياكه فاخلف يَنْكَالِكُونَ كرآب مارے درميان حقّ کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور مزید یوں کہا کہ بے انصافی نہ سیجئے اور ساتھ ہی یوں بھی کہددیا کہ سیدھی راہ بتاد سیجئے ان باتوں سے ایک طرح کی بے ادبی ظاہر ہوتی تھی جس سے ابہام ہوتا تھا کہ داؤدعلیہ السلام ناحق فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادتی بھی کر سکتے ہیں، داؤ دعلیا اسلام نی ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر بادشاہ بھی تصدی اور مدی علیہ کی باتیں س کرصر کیا اور تحل سے کام لیا ان متواتر گتاخیول برکوئی دارو گیزمین فرمائی بلکه برسی نرمی کےساتھ اُن کامقدمه سنااور فیصله فرمادیا۔ حضرت داؤ د کامبتلائے امتحان ہونا پھراستغفار کرنا اب ربی به بات که حفرت داو دعلیه السلام نے جب صبر کے ساتھ مدی اور مدی علیه کی بات سی اور فیصله فرمادیا جوچے فیصلہ تھا تو اس میں وہ کون کی بات تھی جوان کے امتحان کا سبب بن گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے بیفر مایا ے كد حضرت داؤدعليه السلام نے مدى كى بات س كرمرى عليہ سے دريافت كئے بغير جو يفر ماديا كماس فخص نے جھ برظم كيا كەاپى دنبيوں ميں ملانے كے لئے تيرى دنبى ملانے كاسوال كيااس مين فريقين ميں سے ايك كى جانب جھكا وُمعلوم ہوتا ہے جوآ داب تضاء کے خلاف ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مدی علیہ نے اس بات کا اقر ارکر لیا تھا کہ واقعی میں نے اس مخص سے میسوال کیا ہے کہ اپن و نبی مجھے دیدیے اگر میصورت ہوتو پھر بھی ہیا بات رہ جاتی ہے کہ قاعدہ کے مطابق مدعی علیہ سے فر مانا جا ہے تھا کہ تونے اس برظلم کیا ہے بجائے اس سے خطاب کرنے کے مدی سے فرمایا کہ اس مخص نے تجھ برظلم کیا پھی ایک شم کی مدعی کی تھوڑی سی طرف داری ہوئی جب پی خیال آیا تو انہوں نے اسے امتحان کی بات سمجھا، بروں کی بری با تیں ہیں معمولی بات میں بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے اس لئے وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوئے اور سجدہ میں گر یوے اللہ تعالی نے ان کومعاف فرمادیا اور یہ بھی فرمادیا کہ ان کے لئے ہمارے یہاں نزد کی ہے اور اچھا انجام ہے۔ ید دونوں شخص جومقدمہ لے کرآئے تھے اس کی واضح تصریح نہیں ملتی کہ بیکون تھے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ب (جوب سند ب) كه يدونون حفرت جرئيل اورميكا ئيل عليهاالسلام تقي، اندر جانا جاباتو چوكيدارون في روكا، للندا وہ دیوار کو دکران کے پاس محراب میں تشریف لے گئے ، یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہوں کیونکہ او نجی دیوارتھی، بھلا تگ کر تنہائی میں پہنچ جانا انسانوں کا کام نہیں ہے لیکن اگر پید حضرات فرشتے تصفیق بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا دنبیوں سے کیا واسطہ اور جھڑے سے کیا تعلق! ملااعلیٰ والے دنبیوں کے بارے میں کیوں جھڑ اکرنے لگے اور ننا نویں دنبی والے نے ایک دنبی والے سے مطالبہ کیوں کیا کہ بیالک دنبی بھی مجھے دیدے اور ندصرف سے کہ سادگی کے ساتھ مطالبہ کیا بلکتی کواستعال کیا اگرید دونوں فرشتے تھے تو انہوں نے جھگڑا کیا تووہ بھی حقیر دنیا کیلئے اور اگر جھگڑ ہوا ہی نہیں تھا تو حضرت داؤ دعلیه السلام کی خدمت میں میہ بات کیوں کہی کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے بیتو کذب بیانی ہوئی اور جھوٹا بیان

ہواجو گناہ کبیرہ ہاور فرشتے تو ہر گناہ سے پاک ہیں۔

مفسرین نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ یہ جھگڑ ااور دعوی کسی حقیقت واقعیہ پرمنی نہیں تھا بلکہ بطور فرض انہوں نے بیہ واقعہ بیان کیا تھا جس سے حضرت داؤ دعلیہ السلام کومتنبہ کرنا مقصود تھا اس کے ذریعہ انہوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کو

امتحان مين ذالخ كاليك راسته نكالاتها\_

حضرت داؤد علیہ السلام جس فتنہ میں مبتلا کئے گئے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا گیا ہے جے محدث حاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کوان کی خود پہندی نے امتحان میں مبتلا کیا جس کی صورت حال یوں بن گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ رات اور دن میں کوئی بھی الیی خالی گھڑی نہیں گزرتی جس میں آل داؤد میں سے کوئی شخص نمازیا تبیح یا تکبیر اور دیگر عبادات میں مشخول نہ ہوتا ہو، اللہ جل شاخہ کوان کی بیہ بات نا گوار ہوئی اور ارشا دفر مایا کہ اے داؤد بیسب پچھمیری ہی مدوسے ہا گرمیری مدوشامل حال نہ ہوتو تنہیں نہ کورہ عبادت پر قدرت نہ ہو فتم ہے کہ اے داؤد بیسب پچھمیری ہی مدوسے ہا گرمیری مدوشامل حال نہ ہوتو تنہیں نہ کورہ عبادت پر قدرت نہ ہو قتم ہے میرے جلال کی میں ایک دن تجھے تیرے ہی میر دکرتا ہوں داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب مجھے وہ دن بتاد ہے گئے۔ (متدرک حاکم سے ہم تال حاصے الا مناوراً تر والذہی )اس میں گااس کے بعداس خاص دن میں وہ فتنہ میں مبتلا کردیئے گئے۔ (متدرک حاکم سے ہم تال میں میں ادورائی الدنہی )اس میں گااس کے بعداس خاص دن میں وہ فتنہ میں مبتلا کردیئے گئے۔ (متدرک حاکم سے ہم تال میال میں الدنہ کے الدنہ کی اس میں میں الدنہ کی اس میں کیا کہ اس میں میں کہ کو متدرک حاکم سے ہوتوں داؤوں کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کینہ میں الدنہ کی اس میں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کی کی کیا گیا کہ کو کا کیا کہ کی کر کی کی کی کی کو کو کیا کہ کو کیا گوئی کیا گئی کیا کہ کی کو کر کیا کو کا کی کو کی کی کر کیا کہ کو کی کی کیا گئی کی کی کیا گئی کی کو کی کی کو کر کا کو کیا گئی کر کو کو کی کی کو کی کو کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کو کر کیا گئی کر کیا گئی کر کی کر کی کر کر تا ہوں دائر کی کر کی کر کی کر کر تا ہوں دورائی کر کر تا ہوں دائر کی کر کر تا ہوں دائر کی کر کر تا ہوں دورائی کی کر کر تا ہوں دائر کی کر کر تا ہوں دورائی کو کر کو کر کیا گئی کر کر تا ہوں دائر کر تا ہوں دورائی کر کر تا ہوں کر کر

سبب فتنه کا تو ذکر ہے لیکن فتنه کاذکر نہیں بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جتنی در فرشتوں سے بات چیت ہوئی اتنی در میں چونکہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے اس لئے انہوں نے اسے فتنہ بھولیا گوتضاء کا کام اور فیصلے دینا بھی عبادت ہے لیکن چونکہ عبادت بلاواسطہ یعنی بیج تو تہلیل سے غفلت ہوئی اس لئے انہوں نے اسے اپنے حق میں فتنہ بھولیا۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

شركاء ماليات كاعام طريقه

حضرت داؤ دعلیالسلام نے دو محضوں کے درمیان جو فیصلہ فرمایا صرف ای پراکھانہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی عام شرکاء کی ایک حالت بھی بتادی جنہیں خلطاء سے تعییر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس دناہیں بنے والے لوگ جو آپس میں اللہ جل کررہ نے ہیں جن میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا تجارت میں یا کسب اموال کے دومر سے طریقوں میں سا جھار ہتا ہے عام طور سے لوگوں کا طور سے یوگ ایک دومر سے پر فیات وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے عام طور سے لوگوں کا یکی حال ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے کچھا ہے بند سے بھی ہیں جو ایال ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں یہ لوگ اپ شرکاء پر ذیاد تی نہیں کرتے کہ ایس اور اعمال صالحہ والے ہیں یہ لوگ اپ شرکاء پر زیاد تی نہیں ہیں ، یہ لوگ کی کے ساتھ پائے جاتے ہیں حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بہت کام کی بات بتائی اور شرکاء کی اور در حقیقت شرکت میں کوئی دھندا کر تا بہت ہو ساتھ ان ہوں کہ خوات ہے ہیں ، جو محض خیات کہ بہت کام کی بات بات میں جھڑ ہے ہو ہو ہیں اور خیات ہے کہ درسول اللہ عقیقہ نے فرمایا کہ اللہ جل شائہ کا ارشاد سے تھی کہ میں دوشر یکوں میں تیسرا ہوتا ہوں (یعنی میری طرف سے ان کی مدد ہوتی رہتی ہے) جب بتک کہ ان میں سے کوئی شرک نے ان کی مدد ہوتی رہتی ہے) جب بتک کہ ان میں سے کوئی دو نو میں دوشر یکوں میں تیسرا ہوتا ہوں (یعنی میری طرف سے ان کی مدد ہوتی رہتی ہے) جب بتک کہ ان میں سے کوئی شرک خیات کر لیتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ (رواہ ابو ایک نائٹ نائٹ کی مدد تھی کہ درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ (رواہ ابو داؤد) یعنی اللہ توالی کی مدد تھی تھیں دوشر کی کی درختم ہو جاتی ہے۔

#### حضرت داؤ دعليه السلام كى ايك دُعاء

حضرت داؤ دعلیہ الصلو ۃ والسلام بہت بڑے ذاکر وعابد تھے، رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مجبوب داؤ دعلیہ السلام کی نماز تھی اور روز وں میں سب سے زیادہ محبوب داؤ دعلیہ السلام کے روز سے تھے وہ آ دھی

رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے تھے اور آخری چھٹے حصہ میں سوجاتے تھے اور ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیرروز ہ کے رہتے تھے (رواہ ابخاری ص ۲۸ می ۱) اور ایک روایت میں ہے کہ داؤ دعلیہ السلام ایک دن روز ہ

ر کھتے تھے اور ایک دن بے روز ہ رہتے تھے اور جب رحمن سے جرم جاتے تھے تو پشت نہیں پھیرتے تھے۔ (الیشاً)

حفرت الودرداءرضى الله تعالى عندنے بيان كيا كدرسول الله عليه في ارشادفر مايا كدداؤدعليه السلام كى دُعاوَل عن سي الله عن يعدك و العمل الذى يبلغنى حبك من يحبك و العمل الذى يبلغنى حبك

الملهم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اهلی و من المآء البارد (اے الله من آپ سے آپ کی عبت کا دران لوگوں کی مجت کا جو آپ کی مجت تک مجت کا دران لوگوں کی مجت کا جو آپ کی مجت تک

ب ما روس دوں ب ماروں ہے ہیں ہوت ہیں ہوت ہیں روس کا بعث مار دوں دوں روس ہوت ہیں ہیں۔ پہنچا دے اے اللہ آ ب اپنی محبت کو مجھے اتنی زیادہ محبوب بنا دیجئے جومیری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل و عیال سے اور مختلاے یانی سے بڑھ کر مجھے محبوب ہو۔

رسول الله عليه جب داؤدعليه السلام كاذكركرتے تقويه بات بيان فرمايا كرتے تھے كه ده انسانوں ميں سب سے بردھ كرعبادت كرارتھے۔ (ايفنا)

حضرت داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھ کے ہنر ہے کسب کرتے تھے، ای میں سے کھاتے تھے (رواہ ابخاری مرفوعاً) اورا نکا ذریعہ کسب بیدتھا کہ لو ہے کی زر ہیں بناتے تھے انہیں فروخت کرکے اپنا خرچہ بھی چلاتے تھے اور فقراء مساکین پربھی خرچ کرتے تھے۔

#### سورة ص كاسجده

سورہ ص میں شوافع کے نزدیک بجدہ تلاوت نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک یہاں بجدہ تلاوت ہے، حضرت ابن عباس رضی الله علیہ می رضی الله عنہمانے بیان فرمایا کہ رسول الله علیہ نے سورہ ص میں بجدہ تلاوت اداکیا اور فرمایا کہ داؤد نے توبہ کے طور پر بجدہ کیا تھا، اور ہم اس بجدہ کوبطور شکر اداکرتے ہیں۔

#### ایک مشهور قصه کی تر دید

حصرت داؤدعلیہ السلام کے پاس جو دو محض فیصلہ لے کرآئے تھے جن کا بیے فیصلہ ان کے امتحان کا سبب بنااس کے بارے میں ایک ایسا قصہ لکھ دیا گیا ہے جو حضرات انبیاء کرا علیم الصلوۃ والسلام کی شان کے

ظاف ہاوروہ یہ ہے کہ ایک عورت پران کی نظر پڑگی تھی جس سے نکاح کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اور اس خیال کے پیچھے ایسے پڑے کہ اس کے شوہ کر وہ ہاد میں بھیج کرشہید کروانیکا راستہ نکالا اور جب وہ خص شہید ہو گیا تو آپ نے اس عورت سے نکاح کرلیا، یہ قصہ جھوٹا ہے جسے اسمرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حدیہ ہے کہ محدث حاکم نے بھی متدرک (متدرک میں میں کھو دیا اور تبجب ہے کہ حافظ ذہبی نے بھی تلخیص متدرک میں اسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فر مایا کہ جوشص واؤ دعلیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کے گا اور اس کا عقیدہ رکھے گا تو میں اس پر حدو قذف کی دو ہری سز اجاری کروں گا یعنی ایک سوساٹھ (۱۲۰) کوڑے لگاؤں گا۔ (روح العانی میں میں ایک بیوی تھی اور صاحب جلالین نے یوں کھو کیا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی ننا تو یں بیویاں تھیں اور اس شخص کی ایک بیوی تھی

ریقصہ بھی اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حضرات انبیاء کرام ملیم الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف بھی ہے اور کسی سیجے سندسے ثابت بھی نہیں ہے۔

### حضرت داؤ دعليه السلام كي خلافت كااعلان

تفسید: اس آیت میں اللہ تعالی شائد کا خطاب ہے جوحفرت داؤد علیہ السلام کوفر مایا تھا، ارشاد فر مایا کہ اے داؤد ہم نے تہمیں زمین میں خلیفہ بنایا سوآپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کا اجاع نہ سیجے ورنہ بیخواہش آپ کو اللہ کے داستہ سے بنادے گی یوں قوہر حاکم پر لازم ہے کہ فیصلہ کرنے میں عدل وانصاف کولمحوظ رکھے لیکن خاص طور پر جھے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نبوت سے بھی سرفر از فر مایاس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ حق اور حقیقت اور عدل وانصاف پر قائم رہے۔

#### اتباع ہوئی کی مذمت

نیزیبھی خطاب فرمایا کہ آپ اتباع ہوگی ہے پر ہیز کریں لیعن خواہش نفس کا اتباع نہ کریں ورنہ وہ آپ کو اللہ کے راستہ ہے ہٹادے گی ، در حقیقت دو ہی چیزیں ہیں اتباع ہدی اور اتباع ہوگی اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کے گرف ہے جو کمل کرنے کے لیے تھم ہووہ صدی لیعنی ہدایت ہے اور اس کا اتباع کرنا لازی ہے اور جو چیز اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کے کہ ایت کے رسول علی کے کہ ایت کے دسول علی کے دارے کہ ایت کے دسول علی کہ ایت کے دسول علی کے دسول علی کے دارے کہ ایت کے دسول علی کہ ایت کے دسول علی کے دسول کے دسول علی کے دسول کے دسول علی کے دسول علی کے دسول علی کے دسول 
خلاف ہواس کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے بیفس کا اتباع ہی تو ہے جو بندوں کو احکام شرعیہ سے رو کتا ہے جولوگ قاضی اور حاکم ہیں اور جج ہیں بیلوگ خلاف شرع فیصلے کر جاتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں یا اپنے رشتے دار کی رشتہ داری کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کردیتے ہیں بیا تباع ہوگی ہی تو ہے سورۃ النساء میں فرمایا:

اَوْفَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبَعُواالْهُوَى اَنْ تَغَدِلُواْ (اے ایمان والوانصاف پرخوب قائم رہنے والے الله کیلئے گواہی دینے والے رہواگر چہ اپنی ہی ذات پر ہویا

(اے ایمان والوالصاف پر لوب فائم رہے واسے اللہ ہے وہ کے اللہ یہ اللہ یہ اللہ اللہ تعالی کوزیادہ والدین یا دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو وہ محض اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالی کوزیادہ تعلق ہے تو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا بھی تم حق ہے ہے جاؤ) اور بہت سے حکام کی کی دشنی میں ظالمانہ فیصلہ دے دیتے ہیں سورۃ المائدہ میں اس کوفر مایا وگا یکٹو میں گائے شنگائے شنگائ قوم علی آلاتگوں گؤا (اور کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کردے کہ تم انصاف نہ کرو)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے سوال فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کے سامید کی طرف پہلے پہنچنے والے کون ہیں؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں حق دیا جائے تو قبول کرلیں اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو پوری

جانتے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ابیل کی دیا جائے تو ہوں فریل اور جب ک کے مال موجب کا ہے۔ طرح دے دیں اور لوگوں کیلئے ای طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔ طرح دے دیں اور لوگوں کیلئے ای طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔

یہ اتباع ہوئی ہی قرآن وحدیث کے احکام میں تاویل کرنے پرآ مادہ کرتا ہے علماء سے بدطن کرتا ہے، زکو ہ نددین کیلئے حلیے اور بہانے تراشتا ہے بے پردگی اور سود کو حلال کرنے کیلئے ایسے لوگوں کی تحریروں کی آڑلیتا ہے جواخلاص سے خالی ہیں تقوی سے دور ہیں بھر پورعلم سے بعید ہیں، ننگے پہناو ہے، ناچ رنگ نفس ونظر کی حرام لذت، جاہ وشہرت کی طلب اور مال کثیر کی رغبت شریعت کے خلاف عمل کرنے پرآ مادہ کر نااتباع ہوئی ہی کا کام ہے، سی بھی مرنے والے کی میراث شری وارثوں کو ند دینا، بہنوں کو باپ کے ترکہ سے ندوینا مزدور سے کام لے کر مزدوری ند دینا بیا اور ای طرح کی سینکٹروں چیزیں وارثوں کو ند دینا، بہنوں کو باپ کے ترکہ سے ندوینا مزدور سے کام لے کر مزدوری ند دینا بیا اور ای طرح کی سینکٹروں چیزیں ہیں جنہیں انسان اتباع ہوئی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے اور احکام شرعیہ سے منہ موڑتا ہے جولوگ ہدایت کا اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالی  تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی

## خواہشوں کا اتباع گمراہ کردیتا ہے

یہ جوفر مایا فیکضِلگ عَنْ سینیل الله اس میں یہ بتادیا کہ خواہشوں کا اتباع کرنا اللہ تعالی کے راستہ ہے ہنا دیتا ہے جس طرح دنیاوی احکام میں نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے قوانین شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس طرح امور آخرت میں بھی اتباع ہوئی اللہ کے راستہ ہے ہنا دیتا ہے نام دین کا اور بزرگی کا ہوتا ہے لیکن کام شریعت کے خلاف امور آخرت میں بھی اتباع ہوئی اللہ کے راستہ ہے ہنا دیتا ہے نام دین کا اور بزرگی کا ہوتا ہے کی رکردہ نفل نمازوں کی ہوتے ہیں ، یہ جو قبر پرتی ہے جھوٹی بیری مریدی ہے عرسوں کے خرافات ہیں اپنی طرف سے تجویز کردہ نفل نمازوں کی بدعات ہیں بیسب اتباع ہوئی کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو عموماً اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر چلنا زیادہ مرغوب ہے بدعات ہیں یہ سب اتباع ہوئی کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو عموماً اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر چلنا زیادہ مرغوب ہے

کیونکہ وہ ان کی اپنی نکالی ہوئی ہیں اور شیطان بھی ان کو بدعات پر اُبھارتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اہلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گنا ہوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا اور انہوں نے جھے استعفار کے ساتھ ہلاک کر دیا، ( یعنی میں گناہ کر وا تا تھا وہ گناہ کر کے استعفار کر لیے تھے جس سے میری محنت پر پانی بھر جاتا تھا ) لہذا میں نے یہ کیا کہ ان کے لئے وہ چزیں نکال کیں جودین الٰہی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آئیں وہ نیک سمجھ کر کرتے ہیں لہذا وہ ان چزوں سے تو بہنیں کرتے لیں جودین الٰہی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آئیں وہ نیک سمجھ کر کرتے ہیں لہذا وہ ان چزوں سے تو بہنیں کرتے والتر غیب والتر ہیب للحافظ المنذری ) جب خواہشات نفس کا اتباع کریں گیا وران اعمال کو انہیں نیکی سمجھ کر کریں گے تو تو بہنے نہریں گئے تو تو بہ

## گمراہ لوگ عذابِ شدید کے ستحق ہیں

اِنَّ الْذِنْنَ يَضِلُونَ عَنْ سَيِيْلِ اللهِ اللهِ عَدَّابٌ شَدِيْدُ مَانَنُوْاوَا الْحَسَانِ (بلا شبہ جولوگ الله کی راہ ہے ہتے ہیں، ان کے لئے سخت عذاب ہے حساب کے دن کو بھول جانے کے سبب کے اس میں الله تعالیٰ کی راہ ہے ہتے والوں کیلئے وعید بیان فرما دی اور یہ بھی بتا دیا کہ بدلوگ اس لئے بہتلا عذاب ہوں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حساب کے دن کو بھول گئے تھے اس میں تعیم ہے کہ اجباع ہوگا کی وجہ ہے کو فرخص الله تعالیٰ کی راہ ہے ہٹا ہو یا اور کی وجہ ہے، وہ عذاب شدید کا متحق ہوا ہوان گرا ہوں میں عام طور سے وہی لوگ بہتلا ہوتے ہیں جو قیامت کونیس مانے ، یا مانے تو ہیں لیکن وہاں کی حاضری کا خیال نہیں رکھتے اور اُسے بھول بھلیاں کے رہتے ہیں اس لئے وہاں کے لئے تیاری نہیں کرتے اور اپنی جان کو ستی عذاب بناتے رہتے ہیں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يُنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰ إِلَكُ ظُنُ الْذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ

اورہم آسان اورز مین کواور جو کچھان کے درمیان ہے بلا حکمت پیدائیس کیا میگان ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا سوان لوگوں کے لئے ہلا کت ہے یعنی دوزخ کا

النَّالِ الْمُ مَجْعَكُ الْكِذِينَ الْمُوْاوعِلُوا الصَّلِطِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْاَرْضِ الْمُ تَعَعَلُ الْمُتَّقِدِينَ داخلہ جولوگ ایمان لاے اوراعمال صالح كے كيابم أبيس ان لوگوں كاطرح كرديں كے جوز من من فساد كرنوالے بين كيابم متعوں كوفاجروں كاطرح

كَالْفُجِّارِ @كِتْبُ اَنْزُلْنْهُ إِلَيْكَ مُبْرِكَ لِيكَتَّرُو الْنِيْهِ وَلِيَتَنَكَّرُ أُولُوا الْكَلْبَابِ

كدي كئيركاب بجوائم نے آپ كى طرف نازل كى ب مبارك ب تاكيدلوگ الى كاآيات من فوركري اورتاكة قل والي فيحت حاصل كريں

## مفسدين اوراعمال صالحه والمؤمنين أورقين اور فجار برابرنبيس موسكة!

قفسید: یتین آیات کاتر جمه بان سے پہلے داؤد علیہ السلام کاذکر ہور ہاتھا اور عظر یب حظرت سلیمان اور ان کے بعد حضرت الوب علیہ السلام کاذکر آرہا ہا ان تین آیات میں بطور جملہ معتر ضدتو حید ورسالت اور معاد کو بیان فر مادیا یمی تینوں چیزیں ہیں جن کی طرف قر آن کریم برابر دعوت دیتا ہے اور ان کے ماننے پر آخرت کی بھلائی کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسان اور زمین کو پیدا فر مایا اور ان دونوں کے درمیان جو پچھ ہے اُسے وجود بخشا ہے سب یوں ہی خواہ تو ادر بلا حکمت نہیں ہیں ان کے دجود کود کھے کراول تو خال کا کنات جل مجدہ کی معرفت حاصل ہونا چاہئے اور پھر یہ بھی گارکرنا چاہئے کہ ان چیز وں کے پیدا فر ہانے میں حکمت کیا ہے؟ دنیا میں انسان بھی اور دوسری مخلوق بھی ہے آپس میں رحم بھی ہے ، مظالم بھی ہیں ، لا انکی جھڑ ہے کہی ہیں قل دخون بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہے مؤمن بند ہے بھی ہیں اور کا فروشرک بھی ہیں ، موت بھی ہیں اور کا فروشرک بھی اس اور خواری اور ساری ہے خالتی کا کنات جل مجدہ نے اسے کیوں پیدا فر مایا اگر ہیں ، موت بھی ہیں جاور حیات بھی ہے، بیکار خانہ جو جاری اور ساری ہے خالتی کا کنات جل مجدہ نے اسے کیوں پیدا فر مایا اگر اس بات میں خور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا رخانہ میں جو پھر بھی ہے ہوگی ہے سب اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت پر منی ہو ایک ایس وقت ایک اس وقت ایک اور کے اس وقت ایک اور کا ایک ان کو ایک کو تو ہوگی سب حاضر ہوں گے اس وقت ایک ایک کو کو کو گروٹ ہوگی ہو گا ہے کہ جو لوگ مؤمن ہیں متاق ہیں گنا ہوں سے اللہ ایکان کو ایکان کو ایکان کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے ایک بات کا حاصل ہے کہ جو لوگ مؤمن ہیں متاق ہیں گنا ہوں سے بچھ ہیں ہیں ہو گا نہ انہیں کوئی عذا ہے ملکی ان انہیں بات کا حاصل ہے کہ جو لوگ مؤمن ہیں متاق ہیں گنا اس لوگوں کا بیک بے ایک کا سبب ہے اور وہ بربادی ہوگی کہ بیلوگ دون خواس کے اور زمین ہوں گا در نہیں گا ان لوگوں کا میں کہ اس کے اور نہیں ہوگی کہ بیلوگ دون خواس کے اور زمین ہوں گا دون کی مون کے مرکم کرختم ہو جا کیں گا ان اور مضدوں نے ہی جو اے کہ اول ایمان کو تعین نہیں گی ہوں کی مرکم کرختم ہو جا کیں گیا ہوں کی ہوئوستیں انہیں ملیں گی ہمیں بھی مل جا کیں گیا ہوں کہ حدود تیں ہوں کے مرکم کرختم ہو جا کیں گیا ہوں ہوں کے مرکم کرختم ہو جا کیں گیا ہوں ہو کہ کو تو تعین انہیں ملیں گی ہمیں بھی مل جا کیں گیا ہوں کی مرکم کرختم ہو جا کیں گیا ہوں گیا ہو ہو گیا ہوں ہو کہ کو تعین انہیں ملیں گی ہمیں بھی مل جا کیں گیا ہوں کی مرکم کرختم ہو جا کیں گیا ہوں اور مقدم کی ہوئوستیں انہیں ملیں گی ہمیں بھی مل جا کیں گیا ہوں کیا ہو تو تعین کی ہوئوستیں کی ہوئوستیں کی ہوئوستیں کی گیاں ہوئوں کی کی ہوئوستیں کی گیاں ہوئوستیں کی ہوئوستیں کی گیاں ہوئوں کی ہوئوستیں کی ہوئوستیں کی گیاں ہوئوستیں کی کی ہوئوستیں کی کی ہوئوستیں کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کی کو کو کو کی

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جومبارک ہے اس کے ماننے اور پڑھنے پڑھان کو جات کے ماننے اور پڑھنے کہ اس بڑھانے کو سام جمن کو گول تک پنچان کو جائے کہ اس کی آیات میں فکر کریں اور عقل والے اس سے تھے حت حاصل کریں تا کہ احکام شرعیہ کو جانیں اور ان پڑل ہیرا بھی ہوں۔

وَوَهَبُنَا لِدَاوَدِسُلِيَمُنَ نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهَ اَوَابَ فَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الْطَيْفِنْتُ الْعِيادُ فَ

اور ہم نے نے داد کوسلیمان بخش کردیادہ اچھابندہ تھابلا شیدہ بہتر جو کرنے والا تھاجب پٹن کئے گئا آپ پٹنام کوقت الیے گھوڑے جو ساننے کمایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے تھے ہو مگوڑے تھے

فقال إنى أحببت حبّ الخيرعن ذكر ربى حتى توارث بالخباب فرد وهاعلى فطفق مسكا

رِيَالْسُوْقِ وَالْاَعْنَاقِ®

ان کی پنڈلیوںاورگر دنوں کا چھوٹا

#### حضرت سلیمان علیه السلام کا تذکره وه انتھے بندہ تھے

قسفسیس: حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داؤدعلیه السلام کے بیٹے تھے ان کوبھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ مال اور دولت اور ملک اور حکومت سے نواز اتھا اول ان کے بارے بیس فرمایا نعم العبد کہ وہ اجھے بندے تھے اور ساتھ ہی انداق کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔

#### گھوڑ وں کا پیش کیا جانا آخر میں متنبہ ہونا

اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور وہ یہ کدان کے پاس گھوڑے بند ھے ہوئے تھے اندازہ یہی ہے کہ بیگوڑے جہادی ضرورت کیلئے یال رکھے تھے گھوڑ ہے بھی اصل تھے،اورغدہ تھے صافات بیصافن کی جمع ہے صافن اس گھوڑ ہے کو کہتے ہیں جوسا منے کے ایک پاؤں کوموڑ کر باقی تین پاؤں پر کھڑ اہو،اصیل گھوڑوں کی پیصفت بتائی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیدالسلام نے معائد فرمانے کے لئے گھوڑوں کوطلب کیا آپ ان کے دیکھنے میں اتے مشغول ہوئے کہ سورج حیب گیا اس سے پہلے جوفرض یانفل نمیاز پڑھا کرتے تھے وہ رہ گئی (اگر فرض نماز تھی تو بھو لنے کی وجہ سے گناہ میں شارنہیں ہوتی خصوصا جبکہ حاضرین میں سے کی نے یاد بھی نہ دلایا ہو،اورا گرنفل نمازتھی تب تو اس کے چھوٹ جانے میں گناہ ہی نہیں لیکن انہوں نے ہر حال میں اس نماز کے چھوٹے کو اچھانہ مجھا ہواور کو کہ گھوڑوں کی مشغولیت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے تھی لیکن چربھی چونکہ ذکر بالواسطہ ذکر حقیقی لیعنی ذکر بلاواسطہ سے عافلِ ہونے کا سبب بن گیااس لئے جب مذکورہ نماز کے فوت ہو جانے کا حساس ہواتو فرمایا کیان گھوڑوں کو واپس کرو جب گھوڑے واپس لوٹائے گئے تو انہیں ذرج کرنا شروع کردیاان کی گردنیں تو کافی ہی تھیں پند لیاں بھی کاٹ دیں اور فرمایا کہ مال کی محبت نے مجھا بی طرف اتنالگایا کہ اپنے رب کی طرف سے غافل ہو گیار ذیح کرنا مال ضائع کرنے کے طور پڑہیں تھا بلکہ بطور قربانی كے تقاالبته بياشكال ره جاتا ہے كه يند كيوں كوكيوں كانا؟ يتو جانوركو بلاوجة كليف دينا موااحقركے خيال ميں يون آتا ہے کہ گردنیں کا نینے کے بعد پنڈلیاں کاٹی ہوں گی جب کہ ان کی جان نکل چکی ہوگی اور گھوڑے میں چوکئی پنڈلی ہی اصل چیز ہےاس سے گھوڑ ادوڑ تا ہے اس لئے غیرت کے جوش میں پنڈلیاں بھی کاٹ دیں بعنی اس کام میں جلدی کر دی ورنہ کھانے ینے کیلئے تو کا ثنا ہی تھا چونکہ تقدم و کری تقدم علی کوستار مہیں ہاس لئے بداشکال پیدائیں ہوتا کہ آیت شریفہ میں پہلے يند كيوں كا ذكر ہے يہاں رعايت فاصله كيلے لفظ الاعناق كومؤخر كر ديا كيا ہے يه بلاغت ميں ہوتا رہتا ہے جيسا كه سورة طله میں رب هرون و موسی فرمایا ہے اور دوسری جگدرب موسی و هارون فرمایا ہے۔

ل (وفي روح المعاني: وقيل ضمير (تورات) للخيل كضمير (ردوها) واختارهجمع، فقيل الحجاب اصطبلاتها اى حتى دخلت اصطبلاتها، وقيل حتى تورات في المسابقة بما يحجها عن النظر، وبعض من قال بارجاع الضمير للخيل جعل عن النظر، وبعض من قال بارجاع الضمير للخيل جعل دخلت اصطبلاتها، وقيل حتى دخلت في المعنى السابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاة فاشار اليهم انى في صلاة فازا الوهاعنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال لما فوغ من صلاته: (انى أجبت حب الخير) اى المدلة فاشار اليهم انى في الاحراك عن رؤية الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها على الذي لي عند الله تعالى في الاحراقها وسوقها محبة لها وتكريما، وردى أن المسح كان لذلك عن ابن عباس، والزهرى، وابن كيسان ورجحه فطفق يمسح اعرافها وسوقها محبة لها وتكريما، وردى أن المسح كان لذلك عن ابن عباس، والزهرى، وابن كيسان ورجحه الطبرى، وقبل كان غسلا بالماء ولا يخفي إن تطبيق هذه الطائفة الآية على مايقولون وكيك جدا. (ص ١٩٣ - ٣)

(اوربعض حضرات کے ''توارت'' کی ضمیر کھوڑوں کی طرف لوٹی ہے جیسا کرڑ ذؤ کا کی خمیر کھوڑوں کی طرف لوٹی ہے۔آیک جماعت نے ای کو پیند کیا ہے بعض نے کہا'' جاب'' ہے مراد کھوڑوں کے اصطبل ہیں متنی بیہوا'' حتی کہ کھوڑے اپنے اصطبلوں میں داخل ہوگئے۔''بعض نے کہا حتی کہ دوڑ میں آ کے بڑھر حیوب کے کہ نظر آنے ہے دہ گئے۔ جن لوگوں نے توارت کی ضمیر کھوڑوں کی طرف لوٹائی ہے ان میں بعض نے یہال اَسمسن کو تعلیل کیلئے بنایا ہے اور کھوڑوں کی پیٹھوں اور کر دنوں کے کے کوسابقہ متنی میں تہیں لیا ہے۔

ولقَالْ فَتَتَّاسُلَيْمُنَ وَالْقَبْنَاعَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّرَانَابَ®قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًالَّلَ الديباقيات عِرَيْم نِيلِيان الاحتان مِن الاالديم نِين لِيَ تَمِوْالدي المِرْسُولُ وَمَا كِيامِ مَن الديمِ مِن ا

ينْبَغِيْ لِكَحَدِ مِنْ بَعْدِي يُ إِتَكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ \* فَيَعَرِّنَالَهُ الرِيْحُ تَجْرِي بِأَمْرِ مِ رُخَاءً حَيْثُ

جومیرے بعد کی دوسرے کومیسر نہ و بلاشبہ آپ بڑے دیے والے ہیں۔ سوہم نے ان کے لئے ہوا کو مخر کر دیا جوان کے حکم سے زی سے چلی تھی جہال ان کو

اَصاب ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلِّ بِنَا يَوْ عَوَاصٍ ﴿ وَالْمَوْلِينَ مُقَدِّنِينَ فِي الْحَفَادِ هَا اعظَاوُنَا عِلَا وَاللَّهِ عَلَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

فَانْنُ اَوْ آمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَلِنَّ لَهُ عِنْكَ نَالَزُلْفَى وَحُسْنَ مَالِكُ

سوآپ احسان کریں یاردک لیں کوئی حساب نہیں اور بلاشبان کے لئے ہمارے پاس زود کی ہے اوراچھا انجام ہے۔

#### حضرت سلیمان علیه السلام کاابتلاءاور دُعا' شیاطین کا مسخر ہونا' کاموں میں لگنا'اورزنجیروں میں باندھاجانا

مشکیت ہے ہوتا ہے۔ اس پراکتفاء کیا)اس کے بعد پیہوا کہان عورتوں میں سے صرف ایک عورت کوحمل قرار پایا اُس سادھ مدائلے میں امداخی بکاک طرفہ کا مدامین تھا۔ ان فراک مدارات مطالق نی شادفی ای اگر دار دیشارات کا

ے ادھورا بچہ پیدا ہوا جس کا ایک طرف کا دھر نہ تھا یہ بیان فر ما کررسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اگروہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو سب تھیجے وسالم لڑکے پیدا ہوتے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ (رواہ ابخاری ص ۸۵ جاد)

آیت بالا کی تفییر میں مفسرین کرام نے بید اقعہ قل کیا ہے اور بتایا ہے کہ آیت ثریفہ میں جوسلیمان علیہ السلام کے امتحان میں ڈالنے کا ذکر ہے اُس سے بہی امتحان مراد ہے کہ انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا تھا اور جوادھورا بچہ پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی کری پرایک جسم ڈال دیا ، پھر جب آہیں اپنی اس لغزش کا احساس ہوا ( کہ ان شاء اللہ نہ کہا تھا) تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور استعفار کیا ۔

استغفار بھی کیا اور آئندہ کیلئے اللہ تعالی ہے الی حکومت اور سلطنت کی دُعاء کی جوان کے سوا اور کسی کونہ ملے، دُعاء کے اخیر میں اِڈک اُنٹ الْوَهُا بُ کہا کہا ہے اللہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں یہ دُعاء کے داب مین سے ہے کہ دُعاء کے اول و آخر اللہ تعالیٰ کی سفات جلیلہ بیان کی جا تیں اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان کی دُعاء قبول فرمائی پہلے تو گھوڑے ہی قابو میں سے اس کے دو ہوا آنہیں وہاں لے کرچلی جاتی تھی سورہ سبامیں سے اس میں اللہ تعالیٰ عبادیا وہ جہاں جاتا جا ہے تھے وہ ہوا آنہیں وہاں لے کرچلی جاتی تھی سورہ سبامیں

(صحیح البخاری ص ۱۳۸۷ج۱)

ذکیل کر کے دھکادے دہا۔

شیطان پہو ہی یا لوتا ہی رتا تو اسے دیر کرئے وال دیے سے۔

اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی ، بڑی بڑی چزیں عطاء فرمائیں ، الماک سے اور ملک سے نوازا شیاطین پر قابودید یا اور فرمایا کہ ہذا عطاء و مناکہ یہ ہماراعطیہ ہے فیامن ن سواس میں سے کی کودے کراحمان کردو شیاطین پر قابودید یا اور کے رکھودین کی کو بھر جھری ندرو تہمیں اختیار ہے تہمیں جو کچھ دیا گیاسب بغیر حساب اور بغیر دارو گر کے ہم تم اس کے مالک ہواور آخر میں ای انعام کا تذکرہ فرمایا جوان کے والد کیلئے فرمایا تھا و اُن کہ باقت الدینے نکا اُن کہ فی و کھنٹن کا پ ۔

عندہ و جموعی حیثیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواللہ تعالی نے حکومت اور سلطنت نصیب فرمائی وہ ان کے بعد کسی کو نہیں بھی انہوں نے جو دُعاء میں اُن یکٹبوٹی لاگھ کو ٹون بھی پی کہا تھا اللہ تعالی نے اس کی اس دعاء کو قبول فرمایا جنات بہیں ہے حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی کا تشلط اور قبضہ ہوا ہواس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حضرت ابو ہریہ ہے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنات میں سے ایک کا فرگی شریب اپر اخدیث شیطان ) رات کو جھوٹ گیا تھا ، (وہ میرے پاس آگیا) تا کہ میری نماز کا ب دے اللہ نے جھے اس پر قابو دے دیاسو میں نے اے کی لیا میں نے جا ہا کہ اس اسان علیہ السلام کی یاد آگی دیا تھوڑ نے کہ کہ نہوں سے باندھ دوں تا کہ تم سباسے دیکھ لو پھر جو ایسے جمائی سلیمان علیہ السلام کی یاد آگی دیا تھوڑ نے دکھ کیا گالا کیٹنہوں لاکھ کی ٹیکٹر میں کیا المیان علیہ السلام کی یاد آگی دیا تھوڑ نے کہ کھو ایسے جمائی سلیمان علیہ السلام کی یاد آگی دیا تھوڑ نے کہ کہ انگالا کیٹنہوں لاکھ کیا تھائی سامان علیہ السلام کی یاد آگی دیا آغوز نے کھی کے کہ کے ایک میری نماز کا خدر دے انہ سیمان علیہ السلام کی یاد آگی دیا آغوز نے کو میں کے ایک سیمان علیہ السلام کی یاد آگی دیا آغوز نے کو میں کے ایک سیمان علیہ السلام کی یاد آگی دیا آغوز نے کو میالہ کو کھو کے کہ کو کھوٹ کے کہ کو کھو کیا کہ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کیا کے کہ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کے کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کے کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کا کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی

معلوم ہوا کہ کی انسان کواللہ تعالی سمیطان پرقابودید ہے قید کوئی بعید بات نہیں ہے، اوریہ آپس کے اگرام اور احترام کی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قابو کر لینے کے باوجود شیطان کوچھوڑ دیا اور باندھ کرنہ ڈالا تا کہ اپنے بھائی سلیمان علیہ اللہ میں فرق نہ آجائے جوانہیں مرغوب تھی اور جس کیلئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی۔ علیہ السلام کی انفرادی شان میں فرق نہ آجائے جوانہیں مرغوب تھی اور جس کیلئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی۔

و اذكر عبد كاليوب إذ نادى رتبة إنى مسينى الشيطن بنصية وعد الم أركض يرجيلك الدينوات وعد المرادية المركض يرجيلك الدين المراد عبد المراد عبد المراد عبد المراد عبد المراد عبد المراد عبد المراد المراد عبد المراد المراد عبد المراد ال

هٰذَامُغْتَكُ بَارِدُو شَرَابٌ ﴿ وَوَهَبْنَالَا آهْلَه وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذَكْرى لِأُولِ

پانی ہاور پینے کا 'اور ہم نے ان کواٹکا کنبر اور ان کے ساتھ ان کے برابر عطاء کئے ہماری رحمت خاصہ کے سبب سے اور علی والوں کی یاد گار کے لئے اور تم اپنے ہاتھ

# لْكُلُابٍ وَخُذْرِبِيكِ فَي ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِه وَلا تَحْنَثْ إِنَا وَجَدُنَهُ صَابِرًا وَغُمَ الْعَبْثُ إِنَّهُ أَوَّابُ

میں ایک منتھا سینکوں کالے لواور پھراسے مار دواور قسم نہ تو رو الشبہ ہم نے ان کوصابر پایا 'اجھے بندے تھے وہ جینک وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔

# حضرت اليوب القليفة كي بماري اوردُ عاء اور شفايا بي كا تذكره

تفسير: ان آيات من حضرت الوب عليه السلام كا بتلاء اورامتحان مين ان كامياب مون كاذكر بصورة الانبياء ركوع نمبر ٢ ميں بھي ان كايہ تذكره گزرچكا ہے قرآن مجيد ميں ان كے واقعہ كا اجمالي ذكر ہے تصليلي حالات جانے كا کوئی راستنہیں ہےرسول اللہ عصلے کے ارشاد سے صرف اتنا ثابت ہے کہ حضرت ابوب علید السلام عسل فرمارہے تھے سونے کی ٹڈیاں گریں تو انہیں جمع کرنے لگے (جیبا کہ ہم عنقریب ہی پوری حدیث ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ) حفرت أبوب عليه السلام كے دكھ تكليف كيفسيلى حالات اور مدت اہلاء اور ديگر أمور معلق بعض چيزيں حضرت ابن عباس سے اور بعض حضرت قادہ (تابعیؓ) اور بعض حضرت حسن (تابعیؓ) سے منقول ہیں جنہیں حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے دُرِّ منتور میں لکھا ہے لیکن مید چیزیں اسرائیلی روایات ہیں جن پراعتاد کرنے کا کوئی راستیہیں یا

قرآن مجيد كى تصريحات سے جوباتيں معلوم ہوتی ہيں وہ يہ ہيں:

ا۔ حفرت ابوب علیہ السلام سخت تکلیف میں مبتلا کئے گئے۔

٢- شيطان نے انہيں تكليف بہنجائي۔

٣- تكليف جاني بهي تقى ادر مالي بهي\_

٣- ان كے اہل وعيال بھی ختم كرديئے گئے تھے۔

۵- اس پرانبول نے بہت صبر کیا جس پراللہ تعالے نے ان کی تعریف فر مائی کہ اِتّا وَجُدُن فُصَارِرًا ، بِشک ہم

نے ان کوصابر پایانعم العبد اچھے بندے تھا یوب انهٔ او ابّ (بیتک بہت رجوع کر نیوالے تھے)

اسرائیلی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام سات سال اور چند ماہ بخت تکلیف میں مبتلارہ ( فتح الباري مين سال اور ١٣ سال اور كاسال و كركيا ہے اور قول الى كو تسجيح بتايا ہے (ج٢ ص٣١٧) مال اور اہل و عیال کھ بھی پاس ندر ہاتھا جبکہ پہلے طرح کی نعموں سے مالا مال تصصرف ان کی بیوی ان کے پاس رہ گئ تھی جوان ل (وأما النبسي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد الاقوله بينا ايوب يغتسل اذخر عليه رجل من جراد من ذهب الحديث واذ الم يصح عنه فيه قران وسنة الاما ذكرناه فمن الذي يوصل السامع الى أيوب حبرلة ام على أي لسان مسمعه؟ والامسراليليات مرفوضةً عند العلماء على البينات، فأعرض عن سطور ها بصرك وأصمم على سماعها اذنيك فانها لا تعطى فكرك الاحيالا، ولا تذيد فؤادك الاخبالا . (القرطبي ص ١١٠ ج١٥)

(کیکن حضور اکرم عظی سے کوئی سی روایت نہیں کہ آپ عظی نے ایک حرف بھی اس بارے میں فرمایا ہو گر صرف اتنا کہ حضرت ابوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو ان پرنڈی کی ایک سونے کی ٹانگ آپڑی پس جب اس بارے میں ندقر آن سے کوئی ثبوت ہے اور ندیجے حدیث سے تو پھراس بات کی سند حفرت ابوب عليه السلام تک کيے پنج سکتی ہے يا کون ہے جس نے يہ بات حضرت ابوب عليه السلام تک کيے پنج سکتی ہے يا کون ہے جس نے يہ بات حضرت ابوب عليه السلام سے تی ہو۔ اسرائیلی روایات علما و کے زویک دلائل کی تھاج ہیں البندائم اس قسم کے واقعات کو پڑھنے ہے آتکھیں بند کر لواور ان کے سننے سے کان بھی بند کرلوان روایات سے تو بس ذہن میں خیال بی آئیں گے اور دل میں واہیات با تمی پیدا ہوں گی)

کی خدمت کرتی رہتی تھی اس وفادار بیوی کا نام رحت تھا، انہوں نے جو دُعاء کی تھی اس کے الفاظ سورۃ الانبیاء میں یول میں، اَنِّی مَتَنِی الصُّرُو اَنْتَ اَدْحَوُ الرَّحِیویْنَ، (بیشک مجھے تکلیف بیج گئی اور آپ ارحم الراحمین میں)

الی سابی مصروف المستر سروین این مستنی الشیط نین فرین و عنداب (که شیطان نے مجھے وکھ پہنچا دیا اور سورہ ص میں یول ہے افزیادی رہا آئی مستنی الشیط نین فرید و عندان کے مجھے دکھ پہنچا دیا

اور تکلیف پنچادی)صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ نصب مشقت کے معنی میں آتا ہے اور زیادہ ترکام کاج کی وجہ ہے جو مس مسلس ہوجائے اس کیلئے استعمال ہوتا ہے اور عذاب ہے اکم مراد ہے جسے سور ۃ الانبیاء میں الصر سے تعبیر فر مایا ہے۔

معطن ہوجائے اس کیلئے استعمال ہوتا ہے اور عذاب ہے اہم مراد ہے بھے سورہ الاعبیاء یک استر سے بیر مراہ ہے۔ اور بعض حضرات کا بیرول نقل کیا ہے کہ النصب اور الضر ہے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع ہونے

کی تکلیف مراد ہے۔ جب اللہ تعالی شان نے حضرت ابوب علیہ السلام کی دُعا جِبُول فر مائی تو فُر مایاد محس بسو جلک کرزمین میں اپنا

جب اللدتعالى شاخه لے مطرت الوب عليه اصلام في وعاء ول مرمان و مرمايا ، هذا الله تعالى شاخه في المورت الوب عليه اصلام في وقائد الله و ماره ، انهوں نے باؤں ماره ، انہوں نے باؤں ماره ، انہوں نے باؤں ماره ، انہوں نے سار کے بیانی کی جنر ہے ، ویا شفاء کامل عنسل کرنے کی چیز ہے ، ویا شفاء کامل عنسل کرنے کی چیز ہے ، ورست ہو گیا شفاء کامل

حاصل ہوگئی ظاہری اور باطنی طور پر بالکل صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی مل گئی۔ ان کے اہل و اولا دجو اِدھراُ دھر منتشر ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس ان کے پاس پہنچا دیتے اور سب کوعیش و

عشرت والى زندگى عطا فرمادى \_

حرت وای ریدی عظامر مادی۔ پھران لوگوں ہے آ کے نسل چلی اور اتنی زیادہ نسل مجھلی پھولی کہ جس قدران کی پہلی نسل کے افراد تھاسی قدراللہ تعالی نے مزید افراد پیدا فرمادیے وَ وَهَبْنَا لَهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مُعَهُمُ عَهُمُ كُالِيكِ مطلب یہی بیان کیا گیا ہے صاحب روح

تعالی نے مزیدافراد پیدافرمادیے وَ وَهُبُنْالُهُ اَهْلُهُ وَمِثْلُهُمْ مُعَهُمْ كَالْکِ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے صاحب روئ المعانی فرماتے ہیں کہ میرامیلان بھی اسی طرف ہے اور دوسراقول ہے ہے کہان کی اولا دلقمہ اجل بن گی تھی سب مرگئے تھے اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ اتن ہی اولا درے دی اوراس کے علاوہ مزیداتن ہی اولا داور دیدی سنن ابن ماجہ میں ہے کہ

حضرت ابوب عليه الصلواة والسلام كوجس دن تكليف بينجي وه بده كا دن تقا اورجس دن انهيس عافيت ملى وه منگل كا دن تقا (باب في أي الايام تنجم) كَنْمَمَّةً قِينًا وَذَكْرِي لِأُولِي الْأَلْبَالِ -

یہ ہماری طرف سے رحمت خاصہ کے طور پر تھا اور عقل والوں کے لئے ایک یادگار تھی (تا کہ اہل عقل یہ بھیں اور یہ ہوگی کے ایک یادگار تھی (تا کہ اہل عقل یہ بھیں اور یا در طور پر تھا اور طور پر اعطاء فرما تا ہے ) و کوئی ہیں گئے فیٹا (الآبہ) حضرت ابوب علیہ السلام اپنی بیاری کے زمانہ میں اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے۔ ناراضگی کا کیا سب تھا اس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں کئی با تیں کھی ہوئی ہیں اور ہیں سب اسرائیلی روایات۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہو جو حضرت این عماس سے کہا کہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیطان معالج کی صورت بنائے ہوئے جارہا تھا ان کی بیوی نے اس سے کہا کہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیطان معالج کی صورت بنائے ہوئے جارہا تھا ان کی بیوی نے اس سے کہا کہ

میرے شوہر کاعلاج کردے شیطان نے کہا کہ میں علاج تو کردوں گا مجھے کوئی فیس اوردواء کی قیمت کی ضرورت نہیں ہاں جب تیرا شوہرا چھا ہوجائے تو صرف اتنا کہد دینا کہ تو نے شفادی حضرت الوب علیہ لسلام کی بیوی نے اس کو مان لیا پھران سے تذکرہ کیا انہیں بیہ بات نا گوار ہوئی اور فر مایا کہ تو نے شیطان سے بیوعدہ کرلیا کہ اس کے بارے میں یوں کہد دیا جائے کہ تو نے شفادی؟ میں اچھا ہوگیا تو تجھے سو فچیاں ماروں گا جب اللہ تعالی نے انہیں شفادیدی توقعم پوراکرنے کا خیال آیا بروں بیب سے جو وہ بی بات سمجھ میں آرہی ہے کہ وہ خص زنا کرنے کی وجہ سے سوکوڑوں کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق نہا اور جا تے تو سرجا تا اور جان سے ماردینا مقصود نہ تھا اور حدکو بالکل ہی ختم کردینا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف تھا کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فر مایا: وَلاَ تَا اَوْنَ کُونِ بِعِمَّا رُافَ اُوْنَ وَنِينَ اللّهِ (اور اللّه کے دین میں تہمیں رحم نہ پکڑے کہ تم زانی اور زانیہ پروتم کھا جاؤ) لہذا حدکو معطل نہیں فر مایا بلکہ پھے نہ پھے سزادلوا ہی دی تا کہ امت ہوشیار اور بیدار رہے اور حد جاڑی کرنے میں کی طرح کی ڈھیل کو برداشت نہ کرے۔

# فائده: دعا کی قبولیت اور برکات

یہاں بیہ سوال بیدا ہوتا ہے کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی سخت بیاری کے دنوں میں صحت و عافیت کے لئے دعا نہیں کی! اورا گرکی طبی تو کیوں قبول نہ ہوئی 'بات بیہ ہے کہ بظاہر حضرت ایوب علیہ السلام دعا سے غافل تو نہ رہے ہوں گرکی ن اللہ جل شانہ کی قضا وقد رمیں جب تک انہیں مبتلا رکھنا تھا اس وقت تک ابتلاء باتی رہا اور دعا کا تو اب انہیں ملتا رہا اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لئے یہ دعا ئیں ذخیرہ بنتی رہیں مومن بندہ کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے که رسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جو گناہ کی یاقطع رحی کی دعانہ ہوتو الله تعالی اسے ضرور تین چیزوں میں سے ایک عطاء فرمادیتا ہے۔ ا۔ جودعاء کی اس کے مطابق اس دنیا میں جلدی مقصد پورا کردیا جاتا ہے۔

ر بودعان کا است کے مطاب ان دیا یک جلائی مسلم پورا کردیا جا ہا ہے۔ • الله معالمی کی کرتر فریس کا زخر مار اللہ م

٢ \_ يااس دعا كواس كے لئے آخرت كا ذخيره بناديا جاتا ہے \_

۳ \_ یااس جیسی آنے والی مصیبت اس سے پھیردی جاتی ہے ( یعنی آئے سے رک جاتی ہے) صحابہ نے عرض کیا بس تو ہم پھرخوب زیادہ دعا کیں کریں گئے آنخضرت علیہ نے فرمایا ( الله ( بھی ) بہت زیادہ دینے والا ہے۔ (رواہ احرکمانی المشکلة الم ۱۹۷)

# سب کچھاللدتعالی کے قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے

بات یہ ہے کہ پورے عالم میں جو بچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی قضا وقد رکے نوافق ہوتا ہے دعا بھی اسی وقت مقبول ہوتی ہے جب کامیا بی کا وقت آجا تا ہے اور دوا بھی جب ہی اثر کرتی ہے جب اللہ تعالی کی قضا اور قدر میں شفادینا ہوتا ہے اللہ تعالی کو پورا پورا اختیار ہے کہ جنے چاہے جتنا آرام دے اور جے چاہے تکلیف کے ذریعہ آزمائے اور مؤمن بندوں کے لئے چونکہ تکلیف میں بھی خیر ہی خیر ہے (اس بر ثواب ملتا ہے اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں) اس لئے ان کے لئے تکلیف میں مبتلا ہونا بھی خیر ہی خیر ہے کوئی تحف یوں نہ سمجھے کہ فلال شخص دیکھنے میں تو اثنا نیک ہے پھر بیا تی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوا ہے قر وکری بڑے گناہ میں مبتلا ہوا ہوگا۔ ا

حضرت جابرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیارشادفر مایا ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت والول کو واب دیاجائے گاتو آرام وعافیت والے تمناکریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کائی جاتیں۔ (رواہ الرندی کمانی المشکو مسیریا)

دیاجائے و وارد اور ہو پیت وہ سے دیا کہ وہ مایا کہ حضرت ابوب علیہ السلام اپنے تکلیف کے دنوں میں دعا کو مصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے جو بیفر مایا کہ حضرت ابوب علیہ السلام اپنے تکلیف کے دنوں میں دعا کو مجھولے رہے اس کی تائید میں حضرت ابان بن عثان رضی اللہ تعالی عند کی ایک بات سننے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند سے سنا ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ روز اندہ و وشام تین مرتبہ بسسم الله المدی لا بہ صدر مع اسمه شنی فی الارض ولا فی السماء و ھو السمیع العلیم پڑھلیا

(علام عنی عمدة القاری میں فرماتے ہیں اگرتم کہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیاری کے شروع ہی میں وُعاء کیون نیس ما تکی تو میں کہتا ہوں اس لئے کہ حضرت ایوب علیہ حضرت ایوب علیہ محضرت ایوب علیہ السلام نے زیادہ تو اب حاصل کرنے کیا کہ اس کر ترکیف ورہونے کی وُعاء نیس ما تکی )

ل (قال العيني في عمدة القارى ج٥ ص ٢٨٢ فان قلت فلم لم يدع اول ما نزل به البلاء قلت لانه علم امر الله فيه والاتصرف للعبد مع مولاه او اداد مضاعفة الثواب فلم يسال كشف البلاء) (ما عن عبد التدي م في ٢٠٠١ م الرقم كم جند مداد علم البلام في من كثرة عن من ما يكور نهم الكارة م يكتابها ما ال

انوار البیان جلا۸

کرے تواہے کوئی چیز بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی حضرت ابان نے حدیث تو بیان کردی کیکن ان کے جم پر ایک جگہ فالج کا اثر تھا جس شخص سے انہوں نے حدیث بیان کی وہ ان کی طرف (تعجب کی نظروں سے) دیکھنے لگا حضرت ابان نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا اور فر مایا تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ خوب سمجھلو بلاشک وشبہ حدیث اس طرح سے ہے جیسا کہ میں نظروں کو بھانپ لیا اور فر مایا تم مجھے کیا دیکھ نے بیٹی ہے میں نے اس وعاکونیس پڑھا تھا (لیعنی بھول گیا تھا) تا کہ اللہ اپنی بیان کی کیکن بات سے ہے کہ جس دن مجھے یہ نکلیف پنچی ہے میں نے اس وعاکونیس پڑھا تھا (لیعنی بھول گیا تھا) تا کہ اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے کونا فذ فر مادے۔

(رواہ التر نہ کی وائین وارد کری کی المشکل قاص ۲۰۹)

# يحيل تذكره حضرت اليب عليه السلام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں کہ ابوب علیہ السلام (تنہائی میں) نظیف کررہے تھے ان کے اوپرسونے کی ٹڈیاں گر گئیں وہ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے گے اللہ تعالی نے انہیں پکارا کہ اے ابوب کیا میں نے تمہیں غی نہیں بنادیا تمہارے سامنے جو کچھ ہے اس کی ضرورت نہیں عرض کیا آپ کی عزت کی قتم آپ کی عزت کی قتم آپ کی عرفت سے بے نیاز نہیں ہوں۔

فتح الباری ۲۰ مبلد ۲ میں بحوالہ احمد وابن حیان حفرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے قل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ابو ب علیہ السلام کوعافیت دیدی یعنی ان کا مرض دور فرمادیا تو ان پرسونے کی ٹڈیاں برسادیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹڈیوں کا برسنا مرض سے شفایا ب ہونے کے بعد کی بات ہے۔

وَاذْكُوْرِعِبْكُ نَآ اِبْرِهِيْمُ وَاسْعَى وَيَعْقُوبُ أُولِي الْكَيْدِي وَالْكَبْصَارِ الْكَآرُةُ لَصَنْهُ وَيَعْلُلِصَةٍ الدياديّةِ مَارَاتِهِ مَارِيادَ اللّهِ مَارَاتِهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ ال

جس كاتم بروز حماب آن پروعده كياجا تا قا الشبه يد مادارز ق بجس كوخم مونا اى نيس

# حضرت ابراجيم حضرت المحق حضرت يعقوب عليهم السلام كالذكره

قیفسید: ان آیات میں اول چند حضرات انبیاء کرام میہم السلام کا جمالی تذکرہ فرمایا اس کے بعد متقبول کا انعام بیان فرمایا جو باغوں اور ہم عمر ہویوں اور مطعومات اور مشروبات کی صورت میں دیا جائے گا۔

ارشادفر مایا کہ ہمارے ان بندوں کو یاد سیجے لینی ابراہیم اور ان کے بیٹے اکتی اور ان کے بیٹے بیقوب کو یاد سیجے ان حضرات کی نبوت کا تذکرہ قر آن مجید میں دوسری جگہ آچکا ہے حضرت ابراہیم علیمیم السلام کا تذکرہ قو بہت جگہ آ یا ہے قو حید کی دعوت کے سلسلے میں ان کا تکلیفین اٹھانا آگ میں ڈالا جانا کا فروں اور شرکوں سے مباحث کرنا اللہ تعالی کا تھم ملنے پر بیٹے کو دی کرنے کے لئے لئاد بنامیس گر رچکا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت ابرائیم علیہ السلام کے ساتھ کی کر کھیہ شریف بنایا پھر جج کے لئے لوگوں کو پکارا اور بید دعا کی کہ اے ہمارے دب مکہ والوں میں آئیس میں سے ایسافض نی بنا کر بھیجنا جو آ کی گئی کر جے کے لئے لوگوں کو پکارا اور بید دعا کی کہ اے ہمارے دب مکہ والوں میں آئیس میں سے ایسافض نی بنا کر بھیجنا جو آ کی کہ اب پڑھر ہمار اور سورہ نحل السلام کے بعد بھتے بھی نی آئے سام انہی کی سام علی اسلام کے انہی بی سے اسلام کا انہیا ہم کر اور سامیل اور اسلام نمی سے سے جہ نہیں بنی امرائیل کہا جا تا ہم امرائیل حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے انہی نہاں کا بیاء کرا معلیم السلام نے بطور شکر ہوں کہا لئے ہم سے اسلام کی الگری کے انہیں سے تھے جنہیں بنی امرائیل کہا جا تا ہم امرائیل حضرت ایو اسلام نے بطور شکر ہوں کہا گئے گئے لئے الذی کی کہ تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکر ہوں کہا گئے گئے لئے الذی کے لئے ہے جس نے بھی ہوڑھی میں اساعیل اور آخل عطاء فرمائے بلاشہ میرا دربا کا کا سندہ والا ہے)

ان حضرات کا ایک خاص وصف اُولی الْکَیْدِی وَالْاَبْصُالِدِ بیان فرمایالفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے اور اس کا مطلب علماء نے بیاکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت اور عبادت کی قوت عطاء فرمائی اوردین بھریت اور تفقه فی الدین کی نعمت سے نواز اتھا۔ (ذکرہ ابن کثیر)

اس كے بعد الى ايك اورصفت بيان فرمائي إيا المفائفة في الصير ذِلْرى الدّار (يعنى مم نے انہيں ايك خاص بات كے ساتھ مخصوص کیا تھا جوآخرت کی یادہے

ید حفرات خالص آخرت کے کامول میں اور وہاں کی فکر مندی میں گےرہے تھے۔

تفيرابن كثيريس حضرت مالك بن دينار اس آيت كي تفير تقل كرت موئ كما إدوع المله تعالى من قلوبهم حب الدنيا و ذكرها واخلصهم بحب الاخرة وذكراها (ليني الله تعالى في ال كراول عدنيا کی محبت اوراسکی یا دکو نکال دیا اوران کے دلوں میں خالص آخرت کی محبت ڈال دی اور خالص اس کے فکر ہے آراستہ فرمادیا اور حضرت قماده سيقل كيام كسانوا يذكرون الناس الدار الاخرة والعمل لها (يعنى يرحضرات دومر لوكول کوآخرت یا دولاتے تھے اوراس کے لئے عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

ان حضرات كى تيسرى صفت بيان كرتے موئے فرمايا و إنكم عندكالين الد صطفين الكفيار (اور بلاشبه بيد بندے مارے نزد یک منتخب کے ہوئے تھے اچھے لوگوں میں سے تھے (کیا کہنے اُن بندوں کے جنہیں اللہ تعالی اپنابرگزیدہ بنائے اورا چھے لوگوں میں شار فرمائے۔

# حضرت المعيل حضرت النسع اورذ والكفل عليهم السلام كاتذكره

ان کے بعد حضرت اساعیل اور حضرت السبع اور حضرت ذوالکفل علیهم السلام کا تذکرہ کرنے کا تکم فرمایا اور پیمی فرمایا كه يرسب الجمع بندك تضأن حفرات كالتذكره مورة الانبياء مل كزر چكاب نيزسورة الانعام كےركوع مُحبَّعْنَا اتنينا هَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَىٰ قُوْمِهِ كَاتْفِيرِ بَهِي وَكَيْهِ لَ جائد

هذا ذِكْرُ يعنى يه جو كه بيان مواليك فعيحت كى چيز بجسكويا در كهنا جا بيء اوراسكيم مضاء برهمل كرنا جا بيء

### متقى حضرات كي نعتوں كاذكر

وَانَ الْمُنْتَقِينَ لَكُنْنَ كَالِ (اور بلاشبه رببزگارول كے لئے اچھا ٹھكانا ہے) پھراس ٹھكانے كى تفسير بتائى جنَّتِ عَنْ إِن مُفَتَّكُ اللَّهُ وَالْدُابُوابُ (لَعِن بميشرب كي باغيج مول كي جن كورواز ان كے لئے كط مول كي) جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے جیسا کدان لوگوں کا اکرام اور استقبال کیا جاتا ہے جنہیں مہمانی کے طور پر بلایا جاتا ہے سورہ زمر میں ای کوفر مایا حتی اِذَا جگاؤها و فیتحث آبوا بھا اس کے بعدان حضرات کے میضنے کا اور میووں کا اور پینے کی چیزیں طلب کرنے کا تذکرہ فزمایا منجکیونی فیٹا کی کنٹو کی فیار کا وقت تو تاکیا کی جمر ان کی بو یوں کا تذکرہ فرمایا وَعِندُ اُمْ فَصِرْتُ العَرْفِ اُتُوابُ (ان کے پاس اسی بویاں موں گی جونظریں پست کے موں گی لینی اینے شو ہروں کےعلاوہ کسی کی طرف نظراٹھا کرنیددیکھیں گی اور وہ ہم عمر بھی ہوگئی۔

هٰنُ امَا أَوْعَدُونَ لِيوَو الْحِيرَاب (ان سے كہاجائے گاكہ يہ وہ انعام واكرام جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا تھا كه حساب كے دن يعنى قيامت كے روزته ہيں يہ چزيں دى جاكيں گا الل جنت كونوش كرنے كے لئے يہ بھى كہا جائے گاكه ان هذا لَموزُ قَنَا مَالَةُ مِنُ نَفَادٍ (بلا شبريه مارارزق بجس كے لئے فتم ہونا نہيں ہے يعنى يرزق ہميشہ رہے گا بھى چينا نہ جائے گا اور كم نه ہوگا۔ سورة ہُو دش فرمايا عَطابَعُ غَيْرُ كُونُو ﴿ بَعْشُ ہے جَوْمَم ہونے والى نہيں ہے ) اور اہل ايمان كے لئے فكھ مُراجُونَ عَلى فرمايا ہے ان كے لئے ايسا اج ہے جو كئے والا يعنی فتم ہونے والا نہيں۔

على الوال المسلمة الم

### سرکشوں کابراانجام ٔ دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا

قفسید: الل سعادت کا اکرام اورانعام بیان کرنے کے بعد فرمایا هذا کینی یہ بات جواو پر بیان ہوچی اس کو محفوظ رکھواور یا در کھواور یا در کھوا ہے بعد الل شقاوت کا حال معلوم کرواوروہ یہ ہے کہ ہر کشوں کا براٹھ کا نہ ہوگا ہے بدا پھونا فرمایا ) یہ ہوں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے اور برا بچھونا ہے (چونکہ دوز خیوں کے بنچ بھی آگ ہوگی اس لئے اسے برا بچھونا فرمایا ) یہ عذاب ہے۔ مشلا ضریع ہے اور دھر بر ہے ذہو م عذاب ہے ہوا سے جھولو جمیم ہے اور عساق ہے اور اس طرح کا مختلف شم کا عذاب ہے۔ مشلا ضریع ہے اور دھر بر ہے ذہو م ہے اور عمل کے بیا وغیرہ ذالک جمیم گرم پائی کو کہتے ہیں سورہ محمد میں فرمایا و سُس قُوا مَاءً حَمِیْماً فَدَوْم اور نہیں کھولٹا ہوا گرم پائی پلایا جائے گاجوان کی آئتوں کے کمرٹر کھولٹا ہوا کہ میں۔ اور تر مشکو قال دیا جائے تو تمام دنیا والے نے چارتول نقل کے ہیں۔ اور تر مشکو قال کے ہیں۔

اردوز خیول کی پیپاوران کارهوا ل مرادب

٢ \_دوزخيول كآنسومرادين

سا\_زمېرىيىنى دوزخ كاشندك دالاعذاب مرادى

۱/ عسان سری ہوئی اور محندی پیپ ہے جو محندک کی وجہ سے لی نہ جاسکے گی ( مگر بھوک کیوجہ سے مجبوراً پنی پڑے كى ببرحال عسّاق بهت برى چيز به جوبهت بى زياده بدبودار ب\_اللَّهُمَ اَعِدُنا مِنهُ.

اس کے بعد اہل دوزخ کاایک باہمی مکالم تقل فرمایا اوروہ یہ کہ جولوگ پہلے سے دوزخ میں جا بیکے ہوں مے علی التعاقب اس طرح كى بهت ى جماعتيس جانيوالى بول كى) تو بعد مين آنے والى جماعت كو ديكھ كريم لي داخل ہونے والى جماعت کے گئی ایک جماعت اور آئی جوتمہارے ساتھ عذاب بھکتنے کے واسطے بہیں گھنے کے لئے آرہی ہاں کیلئے کوئی مرحبانہیں یعنی ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے جہنمی ہم بھی ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بعد میں آنے والی جماعت جواب میں کہے گی جود نیامیں کہلی جماعت کی پیرد کارتھی اور اس کے بہلانے اور ورغلانے سے گفراختیار کئے ہوئے تھی) بلکتمہارے لئے کوئی مرحبانہیں ہےتم بیعذاب ہمارے آ گے لائے یعنی تم نے ہمیں کفریرڈ الا اور جمایا جس کے بتیجے میں ہم یہاں عذاب بھگتنے کے لئے داخل کئے گئے اس کے بعدوہ بعد میں آنے والی جماعت (جوانباع تھے) اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے متبوعین لینی بروں اور سرداروں کی سزا کے لئے بید دخواست پیش کریں گے کہ اے ہمارے رب جو خض ہارے لئے عذاب کوآ گے لایا اسے دوز خ میں دوگناعذاب دیجئے (یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتے ہیں چھوٹے لوگ اینے بروں کی بات بھی مانتے ہیں اور ان کے کہنے سے کفر پر جھ رہتے ہیں لیکن جب وہاں دوزخ میں داخل ہوں گے توایک دوسرے پرلعنت کریں گے اور چھوٹے لوگ اپنے سر داروں کے لئے دوہرے عذاب کی درخواست کریں گے۔

# اہل دوزخ کوجیرت ہوگی جب اہل ایمان کواینے ساتھ نہ دیکھیں گے

اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم دنیامیں تھے تو اہل ایمان کواور خاص کرفقرائے مومنین کوذلیل سمجھتے تھے اور یول بھی کہتے تھے کہ بیاشرار ہیں یعنی برے لوگ ہیں ان میں کوئی خیز ہیں اور بعض مرتبدان سے یوں بھی کہددیتے تھے کہتم دوزخ میں جاؤ کے ہم جنتی ہوں گے ( جیسا کہ یہوداور نصاری اوراہل ہنود سیجھتے ہیں ) لیکن جب بیکفاردوزخ میں پہنچیں گے اوراد*ھر* اُدھر ڈالیں گے توانہیں اہل ایمان میں ہے کوئی بھی نظر نہ آئے گا نظروں کے سامنے سب کا فرہی ہوں گے اس وقت یوں کہیں گے کیابات ہے ہم ان آ دمیول کونیس دیکھر ہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شار کیا کرتے تھے کیا ہم نے ناحق ان کی ہنٹی کرر کھی تھی کہ انہیں دوزخی سمجھتے تھے (اور حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے جیسا ہم نے سمجھا تھا )یا یہ بات ہے کہ وہ لوگ یہاں موجودتو ہیں لیکن ہماری آئکھیں چکرارہی ہیں کدان پرنظرنہیں پڑتی اس بات کو یاد کر کے انہیں جرت بھی ہوگی اور حسر ت بھی کہ جن کی ہم نے نداق بنائی تھی وہ تو یہاں نہ پینچے اور ہمیں یہاں آناپڑا۔

إِنْ ذَلِكَ تَعَيُّ مُعَافِّمُ أَهْلِ التَّالِ (يعنى دوز خيوں كا آپس ميں جَعَرُ نابالكل سچى بات بايساضرور بوگا)

> صرف الله تعالی ہی عبودہے وہ واحدوقہارہے مالک ارض وساء ہے عزیز وغفار ہے

تفسید: ان آیات می توحیداور رسالت کا اثبات فرمایا ہواور اللہ تعالیٰ کی پائی صفات بیان فرما کیں۔ آپ کو خطاب فرمایا کہ اپنے مخاطبین سے فرمادیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں زبردی کسی سے ایمان قبول کرانے والانہیں کھرتو حید کی دعوت دی کہ معبود صرف ایک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جوا پی ذات وصفات میں تہا بھی ہے اور قبار بھی ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے تکوین طور پر اس کی قضاء اور قدر کے مطابق سب کچھو جود اور ظہور میں آتا ہے وہ آسانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی أور جو کچھوا کر دم جو کی دوسرے کی عبادت کر رہے ہویہ جات اور ضلالت کھریہ بھی سجھولو کہ وہ عزیز بھی ہے یعنی غلبہ والا ہے اسے تبہاری گرفت فرمانے اور عذاب دور گئی کے دوری پوری پوری پوری قدرت ہے وہ غالب ہے اور سب مغلوب ہیں کین اگرتم کفروشرک سے تو بہ کرلو گے تو وہ بخش دے گئی کو کہ دہ غفاریعتی بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے۔

اس کے بعد آپ کی نبوت کی ایک دلیل بیان فر مائی که آپ ان لوگوں سے فر مادیں یہ جو پھی میں نے اپنی رسالت کی خبر دی ہے اور تہہیں یہ بتایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یہ بہت بری فبر ہے تہہیں اس کی طرف متوجہ ہونا لازم تھا لیکن تم اس سے اعراض کررہے ہوتم یہ تو دیکھو کہ میں جو ملا اعلیٰ (عالم بالا) کی فبریں دیتا ہوں یہ فبریں میرے پاس کہاں سے آگئیں نہ میں نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں نہ اہل کتاب سے میرامیل جول رہا ہے یہ باتیں جو میں بتاتا ہوں جن کی اہل کتاب تصدیق کرتے ہیں اور تبہارے سامنے بھی میری بتائی ہوئی فبروں کا میچے طور پر ظہور ہوتا رہتا ہے بیعلم جھے کہاں سے ملا؟ ظاہر ہے کہ بیسب مجھے وجی کے ذریعہ سے ملا ہے اللہ تعالی نے جب آدم کو پیدا فرمایا پھر فرشتوں کو بجدہ کرنے کا کھم فرمایا اور اہلیس بجدہ کرنے ہے منکر ہواان باتوں کی جو میں نے فبردی ہے مجھے ان کا پچھام نہ تھا۔

الله تعالی کا پن فرشتوں سے یوں فرمانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں پھران کا اس پرسوال اٹھانا پھرآ دم علیہ السلام کے مقابلہ میں چیزوں کے نام بتانے سے عاجز ہوکر سُبِّعَانْکَ لَاعِلْمُ لِنَا اَلْاَ مَا عَلَمْنَانَا ' کہنا (کے صا مر فی سورة البقرة وهذا داخل فی الاختصام لأن قوله تعالی اذ قال ربک للملنكة بدل من قوله تعالی اذ یس سورة البقرة وهذا داخل فی الاختصام لأن قوله تعالی اذ یسختصمون كما ذكره صاحب الروح) (یسب تفصیل مجصرف دی معلوم ہوئی ہاں سے پہلے ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتا تھاتم اپنے ہوش كی دواكر واور بات كو بمحواور ميرى نبوت كا نكار سے باز آؤش دوباره واضح طور پر شہیں بتا تا ہول كہ ميرى طرف دعوت و تبليغ كے سلسلے ميں يہى دى آئى ہے كہ ميں واضح طور پر ڈرانے والا ہى ہوں ميرى بات نہ مانو كے تو اپنا براكر و كے ميں تم سے زبردتى قبول نہيں كراسكا۔

اِذْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيِكَةِ اِنْ خَالِقٌ بَسُرًا مِنْ طِيْنِ ﴿ وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَعُتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوْا جبكآب كدب فرشتول سفرمايا كمدبشك من كيرساك بشركوبداكرف والابول موجب من اس يوري الحرح بنادول اوراس من اين روح محونك وولة كَ الْهِدِينُ ﴿ فَسَجِكَ الْمَلَيْكَ أَهُ كُلُّهُ مُم اَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِينَ إِسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِيرِينَ ﴿ قَالَ اس کے لئے سجدہ میں کر برنا، سوسارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر المیس نے نہ کیا اسٹے مکبر کیا اوروہ کافروں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَا بْلِيسُ عَامَنَعُكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَى آسَتَكُ بُرْتَ آمْرُكُنْتُ مِنَ الْعَالِيْنَ ۖ قَال أَنَا خَيْرُ مِنْهُ سابلس تھے کوبات سے کی چڑنے معاکلة أے بحدہ كرے جے مى نے اپنے اتھوں سے بداكيا ہے كو تكركيا يكة برسم جدالوں مى سے المسلس نے كہا كرميں اس سے بہتر مول خَلَقْتَنِيْ مِنْ تَالِدِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ®قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَاتِيْ مجھات نے آگ سادرا سے کچڑے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سوق یہاں سے نکل جا کیونکہ بلاشبقہ مردد ہے ادر قیامت کون تک تھے پرمیر کا منت ہے اِلْ يَوْمِ الدِّيْنِ®قَالَ رَبِّ فَانْظِرْ فِي َ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ®قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿إِلَى يَوْمِ ں نے کہاا مے مرب دب جھے اس دن تک مہلت د بیجے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وقت معلوم کے دن تک الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَالْ فَبِعِزْتِكَ لَاغْدِينَهُمُ أَجْمَعِيْنَ الْرَعِبَادُكُ مِنْهُ مُ الْخُلُصِينَ قال فَالْحَقُّ تجے مہلت دی گئی اہلیں نے کہا سوآپ کی عزت کا تم میں ان سب کو ضرور گراہ کروں گا سوائے آ کیے ان بندوں کے بوفتنی ہوں گے اللہ تعالی نے فر ما یا کہ والحقّ أقول فلكم من جَعَلْم مِنك والمن بَعك مِنهُمُ اجْمعِين میں یج کہتا ہوں اور یج بی کہا کرتا ہوں۔ میں جہنم کو تھے ساوران سباوگوں سے ضرور محرور کا جو تیرے پیچے چلیں گے۔

 میں بھی گزر چکاہے وہاں جوہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کرلی جائے۔ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پید کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں طین لیخی کیچڑ سے ایک بشرکو پیدا کروں گا جب میں اسے پیدا کردوں اور پوری طرح بنادوں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گرجانا۔

اس میں لفظ بشرفر ہایا ہے جس کا معنی ہے ایسی کھال والی چیز بالوں سے چپی ہوئی نہ ہو دوسر ہے جوانات ہیں ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں جن سے ان کا بدن ڈھکا ہوتا ہے لیکن انسان کے سراوراس کی ڈاڑھی کے علاوہ اور کسی جگہ پر عام طور سے بر بے بال نہیں ہوتے کپڑانہ پہنے تو کھال نظر آتی اور بعض جگہ جو بال نکل آتے ہیں اور بر صفے چلے جاتے ہیں ان کے صاف کرنے کا تھم دیا گیا البتہ داڑھی رکھنا واجب ہے پھر جب جنت ہیں جا ئیں گے تو دہاں مردوں کے بھی ڈاڑھی نہ ہوگی وہاں بردوں کے بھی ڈاڑھی نہ ہوگی وہاں بر روں کے بھی ڈاڑھی نہ ہوگی وہاں بشر ہونے کا پورا پورا مظاہرہ ہوجائے گا یہاں کیچڑ سے پیدا فرمانے کا دکر ہے اور سورہ آلانعام میں لفظ تر اب فرمایا اور سورہ آلرحمٰن میں فرمایا میں حکومتی کی گئی فرمایا اور سورہ آلرحمٰن میں فرمایا من صلصالی کا لفحاد کہ ہم نے انسان کوالی مٹی سے پیدا فرمایا جو میں ملے ملے کا گئی اور عرصہ تک اس طرح پڑے دہتے کی وجہ سے ساہ اور بد بودارہوگی پھر جب پتلا بنادیا پھراس میں پانی ڈال دیا تو کیچڑ بن گئی اور عرصہ تک اس طرح پڑے دہتے کی وجہ سے ساہ اور بد بودارہوگی پھر جب پتلا بنادیا گیا تو وہ پڑے پڑے سے بہت ہوئے برتن انگلیاں مارئے سے بجتے مٹی سے بنائے ہوئے برتن انگلیاں مارئے سے بجتے ہیں۔

 اس کی شان کے لائق ہے ہم اس پرایمان لاتے ہیں اس طرح بیجوفر مایا کہ جب میں اس میں اپٹی روح پھو تک دوں اس کے بارے میں بعض حضرات نے تاویل کی ہاور فر مایا ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب میں اس میں جان ڈال دوں گا تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑتا اور دوسرے حضرات نے فر مایا کہ ہم تا ویل نہیں کرتے اس پرایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواس کا مطلب ہے جواس کی شان کے لائق ہے ہم اسے مانتے ہیں۔

الله تعالیٰ شانہ نے اہلیس سے فرمایا استگاری اور گفت میں العالین ( کیا تونے تکبر کیایا یہ کہ تو برے درجے والوں میں سے ہے اللہ تعنی کیا تو غرور میں آگیا اور واقع میں بر انہیں ہے یا کہ تو واقع میں ایسے بردے درجہ والوں میں سے ہے جس کو سے ہے۔

سجده کا حکم کرناز بیانہیں۔

البیس نے کہا کہ پیش ٹانی ہی واقع ہے بینی اس کو بحدہ کرنا میری شان کے لائن نہیں ہے (جس کیوجہ بیہ ہے کہ) مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اوراسے کیچڑ سے بیدا فرمایا ہے۔ (البذا میں اس سے بہتر ہوا اور مجھے بی تھم وینا کہ اس سحدہ کروں میری شان کے خلاف ہے) اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ بلاشک تو مردود ہو گیا اور قیامت کے دن تک تجھ پرمیری لعنت ہے (اورجس پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی وہ اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا کہ ما قال اللّه تعالیٰ شانه فاذن مؤذن بینھم ان لعنہ اللّه علی الظلمین (ابلیس) کو تکبر کھا گیا۔ ملعون ہونا منظور کرلیا لیکن اللہ تعالیٰ شانه فاذن مؤذن بینھم ان لعنہ اللّه علی الظلمین (ابلیس) کو تکبر کھا گیا۔ ملعون ہونا اور یوں کہا کہ اے در معافی مائے کے لئے تیار نہ ہوا بلکہ اس نے کمی عربونے کی درخواست کردی اور یوں کہا کہ اے در بی مجھاس دن تک مہلت دیجئے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے (یعنی قبروں سے نکلیں گے) روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس سے نفتی ٹانیہ کا وقت مراد ہے مطلب المیس ملعون کا پیتھا کہ مجھے کمی زندگی دیدی جائے اور اتن کمی مورد یا

اللہ تعالی نے فرمایا کہ جانتھے ایک وقت تک مہلت دے دی گئی اب تواس نے اپنفس میں جو بات چھپار کھی تھی وہ ظاہر کر دی اور کہنے لگا کہ اے رب آپ کی عزت کی تئم میں ان لوگوں کو (جو اس نئی مخلوق کی نسل میں ہونے کے (سب کو بہکا وُں گا کفر پراور آپ کی نافر مانیوں پرڈالوں گا اور برے کا موں کواچھا بتاؤں گا گرجن لوگوں کوآپ نے اپنی اطاعت

کے لئے چن لیا اور میرے بہکانے سے بچادیا ان پرمیر ابس نہ چلے گا۔

ابلیس چونکہ آ دم علیہ السلام کو بجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ومردود ہوا تھا اس لئے اس نے ان سے اور ان کی اولاد
سے انتقام اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا حالا نکہ جمافت اس کی تھی رب العلمین جل مجدہ کے تھم سے سرتا بی کی ملعون ہونے کا کام
خود کیا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا اس کے تھم کو غلط بتایا اور ٹھان کی آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا دسے بدلہ لینے کی چونکہ اللہ تعالیٰ
نے انسانوں کو ابتلاء اور امتحان کے لئے پیدا فر مایا ہے اس لئے ابلیس کو کمبی زندگی بھی دیدی اور بہکانے اور ورغلانے کی
کوشش کرنے کا موقع بھی دیدیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ بیاور اس کی ذریت تمہارے وشمن ہیں تم ان سے چو کئے رہنا ان
ل دوفی تفسیر القرطبی ادادالملعون ان لایموت فلم یُجب الی ذلک و اُخِر الی الوقت المعلوم وھو یوم یموت المحلق فیہ فاحر الیہ تھاوناً به (ص ۲۲۹ ہے 1)

۔ تفیر قرطبی میں ہے کہ شیطان کی خواہش تو بھی کہ اے موت ہی نہآئے کیکن اس کی بیخواہش قبول نہیں ہوئی اور اے وقت معلوم لینی تمام خلوق کی موت کے دن (نفخہ ٹانیہ ) تک اے مہلت دینے کیلئے اس کی موت مؤخر کی گئی ) کے بہکاوے میں نہ آنا اور خیر اور شرکے دونوں رائے بتا دیے انبیائے کرام علیم الصلوٰ ہ والسلام کومبعوث فرمایا اوراپی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے بھران کے خلفاء کے ذریعے دعوت و تبلیغ کاسلسلہ جاری رکھا جو مخص شیاطین کی باتوں میں آئے گاراہ حق جھوڑے گاوہ اپنی بربادی کا خود ذمہ داریخ گا۔

### البيس اوراس كي تعين سے دوزخ كو بحرد يا جائے گا

جب اللیس نے کہا کہ میں بنی آ دم کوورغلا کا گا اور بہکا کو اور راہ تی ہے جٹا کو لگا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا

کہ میں بچے بی کہتا ہوں اور بچ بی کہا کرتا ہوں (تو اپنی اور اپنے پیچے چلنے والوں کی سز اابھی ہے بن لے ) میں

تھے ہے اور جولوگ ان میں تیراا تباع کریں گے ان سب سے دوز نے کو بحر دونگا 'یہ بات اللہ تعالیٰ نے البیس ہے بھی فرمادی

اور جب آ دم علیہ السلام اور ان کی بیوی کوز مین پر بھیجا جانے لگا اس وقت ان کو خطاب کر کے صاف صاف بتا دیا

وَلَمْ اَیْ اَیْدَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

فائدہ: ابلیس نے جومہلت مانگی تھی اس میں یوں کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جا سے اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ تجھے وقت معلوم تک مہلت ہے بیدوقت معلوم اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے جب تک ابلیس کی موت کا وقت ِمقررنہ آجائے وہ زندہ رہے گا اور کفر پر مرے گا اور دوزخ میں جائے گا۔

قُلْ مَا النَّفَكُ كُوْعِكِ عِنْ الْجَرِو مَا أَنَاصِ الْمُتَكِلِّفِينَ فَ إِنْ هُوَ اللَّذَ لُو لِلْعَلِمِينَ ولتَعْلَمُنَ الْمُتَكِلِّفِينَ فَ إِنْ هُوَ اللَّذَ لُو لِلْعَلِمِينَ وَلَتَعْلَمُنَ الْمُتَكِلِّفِينَ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ فَالْعُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ ُ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

نباه بعد حين

اس کا حال ضرور جان لو گے۔

# دعوت حق برنسي معاوضه كامطالبه بين

تفسیو: رسول الله عظی اوگول کوتر آن مجید ساتے تھے حیدی دعوت دیتے تھے لوگول کونا گوار ہوتا تھا آپ کی تکذیب کرتے تھے مجزات دیکے کہ بھی حق قبول نہیں کرتے تھے انہیں ایک اور طریقہ سے سمجھایا اور فکری دعوت دی ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرماد تیجے کہ میں تم سے قرآن کی ہا تیں سانے پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہے بات تم پرواضح ہے اب حمہیں خودغور کرنا چاہئے کہ جس مخض کو ہم سے کوئی دنیا دی غرض نہیں کی طرح کے مال ومتاع کا طالب نہیں ہے بار ہارہمیں تبلیغ گیوں کرتا ہے طاہر ہے کہ جب اسے کوئی مطلب نہیں ہے قوضرور اللہ تعالیٰ کی طرف اسے دعوت بلیغ کرنے کا تھم ہوا ہے اور آپ ان سے بیجی فرمادیں کہ میں تکلف والوں میں سے نہیں ہوں یعنی ایسانہیں ہے کہ میں نے بناوٹ کی راہ سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہوا ورغیر قرآن کو ریا ہو بیج کچھتمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیسے قرآن تمام جہانوں کے لئے تھیجت ہے تم اسے نہ مانو گو اپنا ہرا کروگا ورعنقریب موت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بیت تھا اور اس کا انکار کرنا باطل کام تھا لیکن اُس وقت معلوم ہونا فائدہ نددے گا ،اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیٹ تھا والے باطل پر ہیں۔

والے باطل پر ہیں۔

والے باطل پر ہیں۔

فائدہ:۔آیت کریمہ میں جویہ فرمایا ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ میں تم سے اپنی محنت اور دعوت پر کوئی اجرطلب نہیں کرتا اس میں تمام مبلغین اور داعی حضرات کویہ بتا دیا کہ دعوت الی الخیر کا کام حض اللہ کی رضا کے لئے کریں مخلوق سے کسی چیز کے طالب نہوں اور امید وار بھی نہوں اور وگا آن اُمِن اللہ تکوفی میں بیتا دیا کہ اہل ایمان اور خاص کر اہل علم تکلف کو اختیار نہ کریں محضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عقہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جے کوئی چیز معلوم ہو وہ بتا دے اور جے علم نہ ہو وہ کہ کہ دیکھ میں ہو تہ اور جے علم نہ ہو وہ کہ دیا کہ اللہ کو معلوم (بغیر علم کے کوئی چیز نہ بتائے اور مین الم رنہ کرے کہ جھے علم ہے کیونکہ اس میں تصنع اور جے علم نہ ہو وہ کی ایک قسم ہے کہ ویکہ اس میں تصنع کی ایک قسم ہے کہ جو چیز نہ جانے اس کے نہ جانے کا اقرار کر لینا اور یہ کہ دیا کہ اللہ کو معلوم ہے یہ کوئی اجرطلب نہیں کرتا اور میں ہوں۔

(مجی بناری ۱ اے جانہ دولوں میں نے نہیں ہوں۔

(مجی بناری ۱ اے جانہ دولوں میں نے نہیں ہوں۔

(مجی بناری ۱ اے جانہ دولوں میں نے نہیں ہوں۔

بہت ہوگاں کا لقب اختیار کے اخبارات میں اپنانا م اُچھا لیے بی ہوتا اپنے نام کے ساتھ مفتی یا مولا ناکالفظ لگا لیتے بیں یا ممتاز عالم دین کا لقب اختیار کے اخبارات میں اپنانا م اُچھا لیے رہتے ہیں پھر جب اُن ہے کوئی مسئلہ پوچھا جا تا ہے یا کوئی حدیث دریافت کی جاتی ہے تو یوں کہنا کہ جھے معلوم نہیں اپنی شان کے خلاف بچھتے ہیں اور اپنے پائی سے پچھنہ کچھ بتا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آیت بالا میں تنبیہ ہے بہت ی با تیں جوتن اور حقیقت سے دور ہوتی ہیں جوتنع جھوٹ پرمئی ہوتی ہیں موئن آدی کوان سب سے پچنالازم ہے۔ ایک ورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میری ایک سوتن یعنی شوہری دوسری ہوگی ہے کیا جھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ میں جھوٹ موٹ اس پر بین طام کروں کہ جھے شوہر نے بید یا اور وہ دیا اور حقیقت میں نہیں دیا (تاکہ اس جلی ہو) آپ نے فرمایا جسے کوئی چیز نہیں دی گئی اگر وہ جھوٹ موٹ بین طام کرکے کہ جھے دی گئی ہے وہ ایسا ہے جسے کوئی خض جھوٹ کے پڑے بہن لے۔

وقد تم تفسير سورة ص في شهر ربيع الآخر كا اله والحمد لله الهاد الى سبيل الرشاد والصلواة على نبيه سيدالعباد وعلى اله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم المعاد.

سورهٔ زمر مکمعظمیمین نازل بوئی اس مین چھتر آیات اور آٹھ رکوع ہیں

#### جراتله الرّحين الرّح

﴿ شروع كرتا مول الله كام ع جوبر امير بان نهايت بى رحم والاب ﴾

زِيْكُ الْكِتَٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْتُكِينِينِ إِنَّا أَنْزِكُ الْكِتَابَ بِالْحِقِّ فَاعْيُدِ اللهُ مُغْلِطًا لَّهُ

بینازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جوغلب والا ہے حکمت والا ہے۔ بلاشبہم نے آ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی

الدِّيْنَ ۚ ٱلْالِلْهِ الدِّيْنُ الْحَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّحَدُّ وَامِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيَاءَ مَانَعُبُ كُمُ إِلَّا لِيُقِرِّنُونَا

الندكي عبادت يجيئ ال طرح سے كماى كيلي وين خالص و خبر دارالله وي كئے دين خالص بياد جن لوگول نے اس كے علاوہ شركاء بنالئے وہ كہتے ہيں

إِلَى اللَّهِ زُلِّفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ مِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي عَلْمَ كَلِيمُونَ مَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِينُ مَنْ هُوَ

کہ ہم ان کی عبادت صرف ای لئے کرتے ہیں کہ میں انتکازیادہ مقرب بنادیں۔ جن ہاتوں میں پاؤگ اختلاف کرتے ہیں باشیدانٹدان کے درمیان فیصلے فر بادیکا باشیدانٹدا کے مختص کو بدایت نہیں دیتا

كُذِبُ كَفَالُ ۞ لَوْ أَرَادُ اللَّهُ أَنْ يُتَغِنَّ وَلَدَّا لَاصْطَفَى مِبَا يَخْلُقُ مَا يِثَا أَوْسُبُعْنَ وُهُو اللَّهُ

جو جھوٹا ہو کافر ہو اگر اللہ جا ہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو جے جاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب فرما لیتادہ پاک ہے وہ اللہ ہے'

الْوَاحِدُ الْقَتَارُ وَ خَلْقَ التَّمَاوِتِ وَ الْرَضِ بِالْحَقِّ يُكُورُ الَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى الْيُلِ

تنهائے زبردست ہے اُس نے آسانوں کواورز مین کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا وہ رات کوون پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے

وستخرالتهمس والقبر كُلُّ يَجْرِي لِاجِلْ مُستَّى الأهوالعَزْيْزُ الْعُقَالُ حَلَقَالُهُ مِنْ تَفْسِ

اوراس نے چانداورسورج کو سخر فرمایا ہے برایک وقت مقررتک جاری ہے خرداروہ زبدست ہے بردا بخشے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدافرمایا

وَاحِدَةٍ ثُمَّجِعُلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَ انْزُلَ لَكُمْرِضَ الْانْعَامِ ثَلْنِيَةَ ازْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُوْن

پھرای ہےاس کاجوڑ بنایااور تہارے لئے جو پایوں میں ہے آٹھ قتم کےجوڑے بنائے دہ تہمیں تمہاری اوں کے پیٹوں میں پیدافر ما تاہے

أُمُّهُ يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْبَ قُلْتٍ ثُلْثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْهُ أَكْ إِلَهُ إِلَّا هُوَ

ایک پیدائش دوسری پیدائش کے بعد موتی ہے تین اندھیروں میں۔بیاللہ ہے تمہارارب ہے ای کے لئے ملک ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں

فَأَنَّى تَصُرُفُونَ۞

سوتم کہاں چرے جارہے ہو۔

سورة الزمر

### الله واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے اس نے جاند سورج كوسخرفر ماياانسان كونتين اندهيريول ميس بيدا فرمايا

قسفسيد: يهال سيسورة زمرشروع مورى إدرسات آيات كاترجمه كيا كيا إن آيات على انزال قرآن اورا ثبات تو حیداورشرک کی تر دیدفر مائی ہےاوراللہ جل شانہ کی شانِ خالقیت کو بیان فرمایا ہے۔

اول توبيفر ماياكه بيكتاب الله كى طرف سے نازل موئى ہے جوعزيز يعنى عزت اور غلب والا ہے اور حكيم يعنى حكمت والا ہے پھر غیرو بت سے تکلم کی طرف التفات فر مایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب کوئٹ کے ساتھ نازل فر مایا ہے لہذا آپ این ویعن اعتقاد کواللہ ہی کے لئے خالص رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کیجئے اس میں بظاہر آپ کوخطاب ہے اوراسی کے ذیل میں دوسرے بندول سے بھی خطاب ہو گیا جب آپ پر لازم ہے کہ توجید پر جے رہیں تو دوسروں پر تو حیداختیار کرنا کیونکر فرض ند ہوگا، پھر خطاب عام فرمایا الدین النالیات فرداروین خالص اللہ ہی کے لئے ( لیعنی سب بندول برفرض ہے کہ موحد ہے رہیں)

اس کے بعد مشرکین کی ایک بڑی گمراہی اور ان کے جھوٹے دعوے کا تذکرہ فرمایا اور وہ بیاکہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنار کھے ہیں بعنی شرکاء تجویز کرر کھے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ بیٹمیں اللہ کامقرب بنا دیں گے یعنی ہماری عبادات کواللہ کے حضور میں پیش کردیں گے یا ہماری حاجت روائی کے لئے سفارش کردیں گے بات رہے کہ شیطان برا حالاک ہے گراہ کرنے میں ماہر ہے اس سلسلہ کے داؤ چ خوب جانتا ہے جب لوگوں کوشرک پر ڈالا اور حضرات انبیاء کرا میکیم الصلوٰ ۃ والسلام اوران کے داعیوں نے تو حید کیطر ف بلایا اورشرک کی برائی بیان کی تو مشرکین کی تبھھ میں بچھ بات آنے لگی لہذا شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھادی کہ تہمارا یہ غیر الله کی عبادت کرنا تو حید کے خلاف نبیس ہے بلکہ بیتو حید ہی کی ایک صورت ہے الله تعالی کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو بالله تعالى كے خاص بندے ہيں جب تك كوئى واسطه نه موالله تعالى كى ذات عالى تكتم كہاں بيني سكتے موالله كے سواجن معبودوں کی عبادت کرتے ہو بیاتو وسائط ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کردیں سے لہٰڈا بیکھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوئی اوراس کی ذات عالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوا' دیکھود نیامیں چھوٹے موٹے وزیروں سے کام لینا موتو سفارش کی ضرورت پرٹی ہے جب بلا واسط مخلوق تک بات نہیں پہنچ سکتی تو خالق تعالیٰ کی ذات عالی تک بلا واسط تمہاری پہنچ کیے ہوسکتی ہے شیطان کی بیاب مشرکین کے دلول میں اتر گئی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک کوچھوڑ واللہ کی عبادت کروتو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے جوقو میں فرشتوں کو جنات کو بھوں کو پوجتی ہیں اور ان کے علاوہ جوقبر پرست ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ ہم جوان کی قبروں کو تجدہ كرتے ہيں اوران كى نيازيں مانے ہيں بيكوئى توحيد كيخلاف نہيں يقبروالے الله تعالي كى بارگاہ ميں سفارش كر كے بميں بخشوا دیں گے آئیں شرک بھاتا ہے جودوز خ میں لے جانے والا ہے اورتو حید کی بات بری گتی ہے الاست ع ما یحکمون اللہ جل شاندنے ارشادفر مایان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون - ( کراوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں الله تعالى ان كے درميان فيصله فرمادےگا) دلاكل كے ذريعه دنيا ش بھى حق اور باطل كا فيصله فرماديا ہے قيامت كے روزعملى طور پر فيصله فرمادے گا كه الل حق كو جنت ميں اور كفروشرك والوں كودوز بنے ميں بھيج دےگا۔

پھرلیل ونہاراور شمس وقمر کا تذکرہ فرمایاس میں بھی شان خالقیت کا مظاہرہ ہے ارشاد فرمایا کہ اس نے آسانوں اور زمین کوئی کے ساتھ پیدا فرمایا وہ دن کورات پر اور رات کودن پر لییٹ دیتا ہے لینی دن کی روشی کورات چھپادی ہے ہوار رات کی اندھیری کودن چھپادیتا ہے اور اس نے چانداور سورج کوسخر فرمادیا لینی کام میں لگادیا ان دونوں کوجس کام میں لگایا ہوئے ہیں ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجل تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گی ہوئے ہیں ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجل تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گئی جب خالق جل مجدہ کا تقم ہوگا تو بے نور کردیئے جائیں گے اللہ تعالی عزیز ہے غلبہ والا ہے اس کی مشیت اور ارادہ اور تکوین کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا وہ غفار بھی ہے جولوگ منگر ہیں اگر وہ انکار سے تو برکرلیں اور موٹن ہوجا کیں تو ارادہ اور تکوین کے خلاف کوئی خش دیگا جو تھی سے بھی کہ اسے لوگوں کو اور اسے گنا ہوں کو کہتے بخش دیگا جو تھی ایساسوال اٹھا ہے اس کے جو اب میں اللہ تعالی کی صفت الغقار ہیان فرمادی کہ وہ بڑا غفار ہے بڑا بخشے والا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا خکھ گئے قرن کھنیں وکیے گؤ (اللہ نے تہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا)
فی ہمکا کی فیھاز و جھا گھرای جان سے ان کا جوڑ ابنادیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی آنسیت کے لئے حضرت جواء کو پیدا فرمایا
ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے فرمادی اورود نوں کی نسل دنیا میں پھیلادی جو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔
وکائنل ککڈوٹن الانکا و تعذیب کا نواز ہو اور تمہارے لئے جو پایوں میں سے آٹھ قسمیں پیدا فرمادی ہیں آٹھ قسموں سے اونٹ گائے کہ خوڑے نراور مادہ مراد ہیں جیسا کہ سورة الانعام میں آٹھوں قسموں کا تذکرہ گزر چکا ہے۔
ویکٹ گائے کہ فی بطور و الفیار کی تعدد وسری پیدائش کے بعدد وسری پیدائش کے بعدد وسری پیدائش کے بعدد وسری پیدائش فرماتا ہے) یعنی نطفہ کو علقہ یعنی جما ہوا خون لو تھڑ ہے کہ شکل میں بنا دیتا ہے پھر اسے مُطَعَدُ یعنی بوئی بنا دیتا ہے پھر اس کو فرماتا ہے پھر ان کہ یوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے۔

اَن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللّهُ عَنِيَّ عَنْكُمْ وَكِيزَضَى لِعِبَادِةِ الْكُفْرُ وَإِن تَشَكُرُوا بِرَضَهُ لَكُوُ وَلَا اللّهَ عَنِي عَنْكُمْ وَكِينَهُ اللّهُ وَالْكُفْرُ وَالْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولِنّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

کی باتوں کا جانے والا ہے۔

# الله تعالى بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں شکرا سے محبوب ہے

تفسید اگذشتا یات میں تو حید کی دعوت تھی اور شرک اور کفراختیار کرنیوالوں کی جماقت اور ضلالت بیان فرمائی تھی اگر کسی کو یہ وہم اور وسوسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جمارے موحد ہونے کی بیاس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے تو اس وہم اور وسوسہ کو دور فرما دیا کہ اگرتم کفراختیار کرواوراس پر جے رہوتو اللہ تعالیٰ کے کمالات میں کوئی کی نہیں آئے گی وہ تم سے بے نیاز ہے تہارا حاجت مند نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے تفرید راضی ہے اگر کوئی شخص کا فرہوگا تو وہ اس کے تفری سرادے گا اور اگرتم شکر کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے اس کی تو حید کے قائل ہو گے اور دل سے مانو گے تو وہ اس کی تدردانی فرمائے گا جس پر انعامات دے گا تفریس تہارائی نقصان ہے اور ایمان لانے میں تہارائی نقع ہے۔

اوریہ جوٹم کفراختیار کرتے ہوے اپنے سر داروں کی بہکاوے میں آتے ہواس بارے میں بینہ بھھ لینا کہ ہمارے کفر کا وبال ان ہی لوگوں پر پڑے گا اور ہمارا مواخذہ نہ ہوگا اس بات کو داضح کرنے کے لئے فرمایا وکا تیز ڈوکارٹر، ڈڈڈ اُخرای (کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہا تھائے گی) ہرمخص کواپنے کفر کی سزادائی عذاب کی صورت میں جھکٹنی ہوگی۔

اورینجی سجھ لینا چاہئے کہ مہیں آپ رب کی طرف کو ک کرجانا ہے وہ تمہارے اعمال ہے آگاہ فرمادے گا کوئی اور یہ بخی سجھے لینا چاہئے کہ تمہیں آپ رب کی طرف کو کرجانا ہے وہ تمہارے اعمال کی پیشی نہ ہوگی یا یہ کہ میرے اعمال وجود میں آکر معدوم ہوجا کیں گے تو کیوکر پیش ہوں گے بات یہ ہے کہ جس نے پیدا فرمایا ہے جان دی ہے اسے تمہارے سب کا موں کاعلم ہے اور نہ صرف ظاہری اعمال کاعلم ہے بلکہ دلوں کی باتوں تک کا اسے علم ہے وہ تمہیں بتا دے گا اور جمادے گا کہتم نے یہ بیدا عمال کئے ہیں لہذا وہاں کی پیشی کے لئے تیار ہوا کیان لاؤاور اعمال صالح اختیار کرو۔

### وَإِذَا مُسَى الْإِنْسَانَ خُرُّدَ عَالَتِهِ مُنِيْبًا الدَّوثُ عَ إِذَا خَوَّلَ نِعُهُ مِنْهُ سَِى مَا كَانَ يَدْعُوَ الدَّهِ

اورانسان کوجب کوئی تکلیف پنجی ہے اوا پے رب کو پکارنے لگتا ہاس کی طرف توجہ ہوکر پھر جب دہ اے اپن طرف سے کوئی نعمت عطافر مادیتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے

مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ اَنْدُادًا لِيُخِولَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَكَثَّمْ يِكُفْرِكَ قِلْيُلًا وَإِنَّكَ مِنْ آصْلُب

جس كيليح بمبلي بكار دباتها اوراللد كے لئے شرك تجويز كرنے لگتا ہے تاك إلى كى راہ ہے كمراہ كرئے آپ فرماد يجئ كراؤا ہے كفر ك درية تعوز اسانف حاصل كرلے بلاشية ووز أوالوں

التَّارِ۞ أَمَّنْ هُوَوَانِتُ انَّاءَ الْيُلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا يَّكُنْدُ الْدِخِرَةَ وَيُرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِهِ قُلْ هَلْ

یں سے ہے کیادہ فحض جورات کے ادقات میں عبادت میں نگا ہوا ہوتا ہے مالت ربحدہ میں اور صالحتِ قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امید واریخ آپٹر ماد بھے کیا

يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَالِيَّانَ كُرُا وَلُوا الْأَلْبَابِ اللّ

وه لوگ برابر میں جو جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہیں عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہیں۔

### تکلیف چینجی ہے تو انسان اپنے رب کوتوجہ کے ساتھ پکارتا ہے اور نعمت کے زمانہ میں دعاؤں کو بھول جاتا ہے

قسسیس : بددوآ یوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں انسان کا مزاج تایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اسے تکلیف بھنج جائے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارنا شروع کر دیتا ہے دعا پر دعا کرتا چلا جاتا ہے جو دوسر ہے معبود بنائے ہوئے رہتا ہے ان سب کو پکسر بھول جاتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے کوئکہ وہ سجھتا ہے کہ ان جھوٹے معبود وں سے کوئی فائدہ بھنچنے والانہیں پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعت عطافر ما دیتا ہے تو اس حاجت و ضرورت کو بھول جاتا ہے جس کے لئے پہلے اللہ سے دعا ما تی تھی اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے شرکے تربی تجویز کرنے لگتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی گراہ کرتا ہے اور اللہ کی انگر او العملوت میں فر مایا کی فائد کی بھر جب وہ انہیں فر مایا کی فائد کی بھر جب وہ انہیں دی اور کی کی طرف بجات دے دیتا ہے تو اچا تک وہ شرک کرنے گئے ہیں تا کہ ان نعتوں کی تاقد ری کریں جو ہم نے انہیں دی اور کی طرف بجات دے دیتا ہے تو اچا تک وہ شرک کرنے گئے ہیں تا کہ ان نعتوں کی تاقد ری کریں جو ہم نے انہیں دی اور کا کرنے عصل کرلیں سو عقر یب جان لیں گئے۔

ارشادفر مایا قُلْ نَکْتُمُورُ گُورُ 
کددنیاوالی آگ کو پانچ منٹ ہاتھ میں لےلواوراس کے عوض بادشاہ یاوزیریا بہت بڑے جا گیردار بن جاؤتو اے بھی گوارا نہیں کرسکتا عجیب بات ہے کدوزخ کے دائی عذاب کے لئے تیار ہیں اور حقیر دنیا کا نقصان گوارانہیں جو تھوڑی ہے اور تھوڑی مدت کے لئے ہے اگر چدد کیھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

# صالحين كى صفات

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جوشن اس طرح رات گزارتا ہوکہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے بھی بحدہ میں بھی کھڑا ہوا ہے جو آخرت کے مواخذہ سے ڈرتا ہے اوراپ رب کی رحمت کا امیدوار ہے کیا بیشن اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو کا فر ہوگنا ہوں میں لگا ہوا ہو۔ (بیلطوراستفہام انکاری ہے) مطلب بیہ ہے کہ عبادت گزار شخص جوراتوں رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شخول رہتا ہے جو آخرت سے ڈرتا ہے اور جواللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے بیشن فول ارہتا ہے جو آخرت سے ڈرتا ہے اور جواللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے بیشن فرمایا:

کا نافر بان کا فر بندہ برابر نہیں ہو سکتے 'بلکہ مومن صالح اور مسلم فاس بھی برابر نہیں ہو سکتے جیہا کہ سورہ ص میں فرمایا:

آخر نجو علیٰ آلہ ذین اللہ فالو کیا لیے بیٹ کیا ہوائے کیا جائے والے اور برعلم برابر ہو سکتے ہیں؟ کی بعنی برابر نہیں ہو سکتے 'بلیں ایک اللہ تعلیہ بی جو کہ اللہ بیں جو سکتے کیا جائے اللہ بیں اللہ تعالیٰ کی تو حید کوئیں جائے بیدونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے نہ جہل علم کے کیا اور عبادت میں گے اور خولوگ جائل ہیں اللہ تعالیٰ کی تو حید کوئیں جائے بیدونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے نہ جہل علم کے کیا اور عبر اور کا رہے برابر ہے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو اہل علم اصحاب برابر ہے نہ جائل عام الم کے برابر ہے اور نہ دونوں کا رہے برابر ہے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو اہل علم اصحاب ایک ان جنہ میں اور اہل کفر دوز ن میں بھیجے دیے جائمیں گے۔

ایمان جنہ عبر اور اہل کفر دوز ن میں بھیجے دیے جائمیں گے۔

افکایٹنگڈاولواالاکڈاپ (جولوگ عقل والے ہیں وی تھیجت حاصل کرتے ہیں) جن لوگوں کوعقل نہیں یاعقل ہے جا استعال کرتے ہیں وہ لوگ تھیجت حاصل نہیں کرتے قرآن سنتے ہیں قرآن کی دعوت اور اس کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے ' ہے شارآ دی ایسے ہیں جو دنیاوی کا موں میں بہت آ گے آ گے ہیں نئی نئی مصنوعات ایجا دکرتے ہیں انسان کی ترقی کو گئے بہت کچھ سوچتے ہیں طرح طرح کی مشینری مارکیٹ میں لاتے ہیں سائنس اور جغرافیہ کی بردی بردی با تیں کرتے ہیں لیک کا فروشرک ہیں اپنے خالق کوئیں بہچائے بہت سے لوگ تو خالق تعالی شانہ کے وجود ہی کوئیس بائنے اور جو مانے ہیں وہ مشرک ہیں اس کے لئے اولا دبھی تجویز کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں یہ تھلندی ہے کارہے ایسے لوگوں کے عقل پر پھر پڑے ہوئے ہیں ایسی عقل کا کیا فائدہ جو دوز خ میں لے جائے۔

### نماز تهجد كى فضيلت

حالمين قرآن بي راتول ونمازي برطي والع بي حضرت مغيره رضى الله عند اروايت م كدرسول الله علي في المارول میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے تھی نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اسکلے بچھلے سب گناہ بخش دیئے ہیں ( گناہوں سے وہ لغزشیں مراد ہیں جن کی خطاء اجتہادی طور پرصادر ہو ) آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں (رواہ البخاری) یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام کا تقاضا توبیہ ہے کہ اور زیادہ عبادت گزار ہونا جا ہے نہ کہ تھوڑی عبادت براكتفا كياجائ يحذر الآخرة ويرجوار حمةربه في معلوم بواك ذوف اوراميد ساته ساته بونا حاج بيمون كي صفات میں سورة الانبیاء میں چند حضرات انبیاء کرا علیهم الصلوة والسلام کا تذکره کرنے کے بعد فرمایا اِنَّهُم کَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وهبًا (يرسب نيك كامول من دُرت تصاوراميدوييم كساته بمارى عبادت كياكرت تھے) اور سورہ الم سجدہ میں فرمایا تھی فی جنوبھ فرعن المصابع ید عُون ربھ فرخو فا وَطَمعًا وَمِنَارَ وَنَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى بہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طورر پر کہوہ اینے رب کوامید سے اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہو گی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں)ان دونوں آیتوں ہے بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں بھی لگے۔اللہ تعالیٰ سے دعا بھی كرے اميد بھى رکھے ڈرتا بھى رہے۔ بيد هزات انبياء كرام يكيم الصلو ة والسلام اور عباد صالحين كاطريقہ ہے كمل نه كرنا اور خالی امید رکھنا بیایی نقاضوں کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کدرسول اللہ علیہ ایک جوال مخص كے پاس تشريف لے محكے بيان كى موت كاونت تھا آپ نے فرمايا كہتم اپنے كوكس حال ميں پاتے ہو عرض كيا كميس الله ے امیدر کھتا ہوں اور اینے گنا ہوں برموا ُ خذہ ہونے سے ڈرتا ہوں آل حضرت علیہ نے ان کی بات س كر فرمايا ال جيسے موقعہ میں ( یعنی موت کے وقت ) جس کسی بندہ کے دل میں بید دنوں با تیں جمع ہوں گی اللہ اس کی امید کے مطابق ضرور ا سے (انعام) عطافر مائے گااوروہ جس چیز ہے ڈررہا ہے اس سے امن وامان میں رکھے گا۔

قُلْ يَعِبَادِ الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ آخْسَنُوْا فِي هَذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ

آپ فرماد یجنے کواے میرے بندہ جوایمان لائے اپنے رب سے ڈرونی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں ایچھے کام کے ان کے لئے اچھا بدلہ ہے اور اللہ کی زمین

الدِّيْنُ وَامِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوْلَ الْنُسْلِمِينَ قُلْ إِنْ آخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَقِّ عَنَ ابَيوْمِ

خالص ہواور مجھے تھم ہوا کہ میں سب سے پہلامسلمان ہول آپ فرماد بچئے کہ بیشک میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس طرح سے کہ میری

عَظِيْرٍ ۗ قُلِ اللَّهَ اَعْبُدُ مُغْلِطًا لَهُ دِيْنِي ۚ فَاعْبُدُوا مَاشِئَتُمُ مِّنْ دُونِهُ قُلْ إِنَّ الْغِيرِيْنَ الَّذِينَ

عبادت ای کے لئے خالص ہے واسے چھوڑ کرتم جس کی جاہوعبادت کرو آپ فرماد بچئے کہ بلاشہ نقصان میں پڑنے والے وہی لوگ ہیں

حَسِرُوَا الْفُسُهُمْ وَالْفِلِيْهِ مْ يَوْمِ الْقِيمَةُ الاذلِكَ هُوالْخُنْرَانُ الْمِينِيُ الْمُمْرِقِينَ فَوْقِهِ مُظْلَكُ مِّنَ

جوقیامت کے دن اپنی جانوں سے اور اپنے الل وعیال سے خسارہ میں پڑ گئے خبروار میں بخ خسارہ ہے ان کے لئے ان کے اور سے آگ کے شعلے ہوں گے اور ان

التَّارِ وَمِنْ تَغَيِّرِهُمْ ظَلَلُّ ذَلِكَ يُغَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ يُعِبَادِ فَاقْقُونِ ۗ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُو الطَّاغُوتَ کے نیچے ہے بھی شطع ہوں گئیدہ مات ہے جس سالتسا پے بندوں کوڈرا تا ہا ہے بمرے بندو سوتم جھے درداور جن او کول نے اس بات سے پر بیز کیا کہ شیطان ک كَنْ يَعْبُكُ وَهَا وَانَابُوَا إِلَى اللهِ لَهُ مُوالْبُشْرَى ۚ فَبُشِّرْ عِبَادٍ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمَعُونَ الْقُولَ فَيَكَّبِعُونَ عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ وئے ان کے لئے توشخری ہے۔ سوآپ میر سان ہندوں کو نوشخبری سناد یجئے جواس کنام کوکان لگا کر سنتے ہیں بھراس کی انچھی ہے حْسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِيْنَ هَلَى مُهُمُ اللهُ وَ أُولِيكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَهُ الْعَنَابِ ﴿ اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں میدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں موجس شخص کے بارے میں عذاب کی بات فَأَنْتُ تُنْقِدُ مَنْ فِي التَّالِقُ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقُوْا رَبِّهُ مُلَهُ عُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرِفٌ مَبْزِيَةٌ لَجَرِي معے ہوچکی ہے کیا آپ اے چھڑ الیس کے جودوز خیں ہے لیکن جولوگ اپٹے رب سے ڈرےان کے لئے بالا خانے ہے ہوئے ہیں ان کے پنجے مِنْ تَخِتِمَا الْأَخْفُرُهُ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ لِلْيُعَادُ ﴿ الْمُوتَرَانَ اللَّهُ انْزُلُ مِن التَّمَاءَ مَاءً فَسُلَّكُهُ نبری جاری ہوں گی۔بیاللہ نے وعد فرمایا ہے اللہ وعدہ خلاف نہیں فرماتا کیا تو نے نبیں دیکھا کہ اللہ نے آسان ہے یانی نازل فرمایا پھر يَكَالِيعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَنْعًا تُخْتَلِفًا الْوَانُكُ ثُمَّ يَحْيُجُ فَتَرَادُمُ فَقُرًّا ثُمَّ يَجَعُلُ حُطَامًا \* اس کوزین کی موق میں داخل کرویا مجراس کے ذریعہ کمیمیال اکا ال بردن فسمیں مختلف ہیں مجروہ کھی خلک ہوجائے ہوگا ہے۔ ٳؾؘ؋۬ ذلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْمِابِ<sup>©</sup> بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے۔

# الله سے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم

اس میں یہ بیان فرمایا کہ جوکوئی الی جگہ رہتا ہو جہاں کافررہتے اور بستے ہیں اوران کے فرغہ میں رہنے کی وجہ سے دین پرنہیں جم سکتا اورا ممال صالح انجام نہیں دے سکتا اور ممنوعات شرعیہ سے نہیں نج سکتا تو وہاں سے چلا جائے اور کسی الیی جگہ جا کرآباد ہوجائے جہاں احکام اسلام پرعمل کرسکتا ہوا اورکوئی شخص بین نہو ہے کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں ہمت وارادہ کرے گا اور وطن کی محبت سے بیش نظر نکل کھڑا ہوگا تو انشاء اللہ تعالی بہت ہی جگہ مل جائے کرے گا اور وطن کی محبت سے بیش نظر نکل کھڑا ہوگا تو انشاء اللہ تعالی بہت ہی جگہ مل جائے

گئ سورة النساء ميں اى كوفر مايا وَمَنْ يُصَالِعِدْ فِي سَيِيْلِ اللهِ يَجِنْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًّا كَثِيرًا وَسَعَاةً \* (اور جَوْض الله تعالى كى راه ميں جمزت كرے گا تواس كوروئے زمين پر جانے كى بہت جگہ لے گی اور بہت تنجائش)۔

ووم: یکم دیا کہ آپ اعلان فر مادیں کہ مجھے یہ تھم ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص اس کی عبادت میں م مشغول رہوں اور مجھے یہ بھی تھم ہوا ہے کہ سلمانوں میں سب سے پہلامسلمان ہوں چونکہ بیامت آخری امت ہے اور آخری نی ہیں لہذا آپ اس کی آخری امت میں سب سے پہلے سلمان ہیں جسے دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل پیرا ہونالازم ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا دین پیش کرنے والے پر بھی ان احکام کی فرماں برداری لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذرات ہے متعلق ہیں اس اعلان میں یہ تبادیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور فرماں بردار ہوں اور صرف دوسروں ہی کو ایمان

رات سے میں ایں اساطلان میں میں چادیا کہ میں کا استعمال کا بدہ بری افتار کو جدیدی مصطلوع کا میں ہوتا ہوئی ہوتا کی دعوت نہیں دیتا خود بھی مومن ہوں اورا دکام پڑھل ہیرا ہوں معلوم ہوا کہ ہردا گی کو اپنی دعوت پرخود بھی ہونالا زم ہے۔ تنیسر انتھم بیدیا کہ آپ فرماد بچئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں (انبیاء

سیسرابهم بیدیا که پر مادیج افرین ایچ رب کا امر مای کرون و بوت و کا مصداب و حد رسا ، و ایران ، و کرد ، یوم کرام کرام میهم الصللی و السلام ) گنام گاراور نافر مان میں ہوتے تھے بطور فرض بیاعلان کروادیا گیا کہ میں خود نافر مانی کے مواخذہ سے ورتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کارسول ہوں لہذادیگر افراد کو توزیادہ خوف زدہ ہونے اور مواخذہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

صورت میں سامنے آئے گااس دن کا خسارہ معمولی نہ ہوگا اس دن اپنی اس جان کوکوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے اور نہ عذاب سے بچاسکیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوگا دوزخ میں داخل ہوں گے فرشتے عذاب دیں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے کفر و شرک پر ڈالا یعنی ان کے اہل داولا داور دوسر بے لوگ جو اتباع کر نیوالے تھے وہ بھی ان کے نہ رہیں گے وہ ان پر لعنت

جیجیں گے ہرایک دوسرے سے بھا گے گا اور کوئی کی مدونہ کرسکے گا دنیا میں جواپے تھے وہ وہاں اپنے ضربیں گے۔ جب دنیا میں کفر وشرک پر ڈال کر اپنی جانوں کا ناس کھو دیا تو اپنی جانوں سے بھی گئے اور اکلی جانوں سے بھی اکا ذلاک گؤائٹ کران الْدِین (خبر دارخوب مجھلو کہ بیواضح کھلا ہوا خسارہ ہے)۔

اس کے بعد اُن کے عذاب کی بچھنصیل بیان فرمائی اوروہ بیکہ اُن کے اوپر آگ کے شعلے ہوں گے اور نیچ بھی آگ کے ان شعوں کو ظلک سے تعبیر فرمایا ظلائی جمع ہے ظلاسا ئبان کو کہا جا تا ہے

علامة رطبی فرماتے ہیں کہ بیالیابی ہے جیے سورہ اعراف میں فرمایا کھٹھ ٹین جھ کو کھی او گورٹ فو فوجھ خواش اور سورہ علیہ میں ایک میں ایک میں ایک میں اور اور ہیں کہ میں اور اور ہیں کا اور سے بھی عکبوت میں فرمایا یو کہ میں ایک ہوگی اور اور ہیں کا اور سے بھی جلیں گے اور نیچ بھی مشاکلة نیچ کے بستر کو للل تے بیر فرمایا قال صاحب الروح و تسمیتها ظللا من باب المشاکلة فلیل کے اور نیچ بیر کے بندوں کو ڈراتا ہے پاد کا گفتون (اے میرے بندوم میں کے در بیداللہ الروح و لا تنعرضوا لما یوجب سخطی۔ میں کے کام نہ کروقال صاحب الروح و لا تنعرضوا لما یوجب سخطی۔

اس کے بعد ان حضرات کی تعریف فرمائی جو کفر وشرک ہے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ارشاد فرمایا و الذین الجند تبوالطا غوت ان کے فید کو البین کی اللہ کا اللہ لکھ کا البین کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کو اللہ کی اللہ کا اللہ کو اللہ کا کی اللہ کا کی اللہ کو اللہ کا کی اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا کی اللہ کو اللہ کا کی اللہ کو الل

اس کے بعدمون بندوں کی ایک خاص صفت بیان فر مائی ارشاد فر مایا فکیشٹر عِکادِ الّذِیْن یکٹی مُعُون اَلْقُول فَکیسُومُون اُخْسَدُهُ اُلَّا اِسْ کے بعدمون بندوں کوخوشخری دے دیجئے جو کلام کو لیعنی قر آن کو سنتے ہیں پھر اس کی اچھی ہے اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں ) یعنی وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے فرائض اور واجبات پرتوعمل کرتے ہی ہیں دوسے نیک کاموں میں بھی احسن اور افضل کو اختیار کرتے ہیں۔

قال صاحب الروح ص ۲۵۲ ج ۲۳ مدح لهم به بهم نقادفی الدین یمیزون بین الحسن والاحسن والاحسن والفاضل والأفضل فاذا اعترضهم امران واجب وندب اختاروا الواجب و كذالك المباح والندب (تقیرروح المعانی والے فرماتے ہیں اس آیت میں مؤمن بندوں کی تعریف ہے کہ وہ دین میں بالغ نظر ہیں اچھے اور سب سے اچھے کی تمیز کر سکتے ہیں افضل اور افضل ترین میں فرق کرتے ہیں جب آئیں تو امر پیش آئیں ایک واجب ہو اور دوسرامتجب تو وہ واجب کو اختیار کر لیتے ہیں ای طرح مباح اور متحب میں بھی فرق کرلیتے ہیں)

اَفَكُنْ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِمَةُ الْعَدَابِ ٱفَالْنَتُ تُنْوِنُهُ مَنْ فِي النَّالِ (سوكيا جَسِ تَخْصِ كَ بارے مِس عذاب كى بات طے ہو چكى اے كيا آپ اے چیٹر الیس کے جودوزخ میں ہو) اس میں رسول اللہ علیات کو لی دی ہے جس كا خلاصہ بہ ہے كہ مراہی پر جنے والوں كے بارے میں اللہ تعالیٰ كی طرف ہے بہ طے ہے كہ آئيں دوزخ میں جانا ہے اور وہ بھی اپنے بارے میں بہ

طے کر چکے ہیں کہ میں ایمان قبول کر نائبیں وہ دوزخ کی وعیدیں سنتے ہیں کیکن پر بھی کفریر جے ہوئے ہیں کیا آپ انبیل دوزخ سے بچادیں کے لیتی بیآپ کا کامنہیں ہے لہذا جو تخص ہدایت قبول نہ کرے اس کی وجہ سے آپ ممکین شہول اس ك بعداس بشارت كا تذكره فرمايا جس كالهُ والْبنتري مي وعده فرمايا بارشاد ب ليكن الدَّني اتَّقوار مُنهُ اللَّه الكن جولوگ ا بیخ رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنائے ہوئے ہیں ان کے نیچ نہریں جارى مول كى وعُدَّاللَهُ (بيالله نه وعده فرمايا ٢) كَيْمُولْكُ اللهُ الْمَيْعَالَة (الله وعده خلاف نبيس كرتا) بس متقى بند يقين كريس كمانبيس جوبشارت دى گئى ہےوہ جن ہے تي ہے اس كے مطابق عمل كيا جائے گا جولوگ جن واضح مونے كے بعد بھى ایمان قبول نہیں کرتے ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جوایی ونیا اور دنیاوی منافع سے محبت کرنے کی وجہ سے ایمان سے محروم رہتے ہیں اور جانتے ہوئے کہ ایمان ہےمحروم رہنے کے باعث جنت ہےمحروم ہو نکے اور دوزخ کے دائمی عذاب میں جتلا ہو تکے حق کوقبول نہیں کرتے عارضی دنیا کی چہل پہل ہی کوسائے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے ارشادفر مايا: الكُوتُونَ اللهُ انتذل مِن التيكومية الصخاطب كياتون ينيس ديها كما للدتعالى في آسان سے يانى نازل فرمايا چراس پانی کوز مین کے سوتوں میں داخل فرمادیایہ پانی زمین میں جاری رہتا ہے چرایک جگد جمع موجاتا ہے چرچشموں كنوؤل سے نكالا جاتا ہے جس سے محيتوں كى آبياشى موتى ہاس كے ذريعه الله زمين سے محيتوں كوا گاديتا ہاں كھيتوں کی مختلف قتمیں ہیں کھیتی بڑھ جاتی ہے سرسز ہوتی ہے بکتی ہے پھرخٹک ہوجاتی ہے رنگ زرد ہوجاتا ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے جیتی کا جو حال ہے دنیا کا اٹھان اور فنا اس طرح سے ہے ساری دنیا ہی فنا ہوگی قیامت کا صور چونکا جائے گا توجو مچھاس میں ہے ہس نہس ہوجائے گا۔

لوگ بوے محلات بناتے ہیں قلع تقمیر کرتے ہیں بوی آراکش وزیباکش اختیار کرتے ہیں کھیتیاں بوتے ہیں باغ بھی لگاتے ہی تجارتیں بھی کرتے ہیں قول کی گذیوں سے تجوریاں بھرتے ہیں صدارتوں کے امیدوار بے ہیں وزیر بن جاتے ہیں اور سجحت بين كرام بهت ذياده كامياب بين كين ايك دن موت آى جاتى بسب كحده اره جاتا باورجو بحيه حاصل كيا تقاسب دهوك كا سامان ہوتا ہے جس کے بارے میں سورہ آل عران میں و ما الحیوة الذنی آلامتناء الفُرور فرمایا ہے ( یعن دنیاوالی زندگی دھوکہ كعلاده بحضين كيسب بحدد كيصة بي پرجى اس كے بيتھ بارے بين اور حب دنيا كى وجها بى آخرت تباه كرد بي بير بيد حتى قابل تعجب باس سے عبرت حاصل كرنے كى بجائے تھيحت باى ميں دل ديے پڑے ہيں حالاتكد دنيا كے حالات ميں سب کے لئے بہت بوی عبرت اور نصیحت ہے اس کوفر مایا آئ فی ذالک کذکری ایدولی الکائیاب (بلاشبداس میں عقل والوں کے لے ضرور تھیجت ہے ) اوگ اپی عقلوں کو دنیا کی ترقی کے لئے استعال کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو قصد اواراد و مراب کرتے بين بديعقل نبيس بو اوركيا ب ؟ سورة الكهف من فرمايا واخرب له في منكل الحيوة الدنياكم آء أنزلنا في التماء فَاخْتُكُطَ بِم نَبُاتُ الْأَرْضَ فَأَصْبُرُ مَيْ يَمْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُقْدَرًا اور آب ان لوكوں سے دنيوى زندگى كى حالت بیان فرمایے کدوہ ایس ہے جیسے آسان ہم نے پانی برسایا بھراس کے ذریعہ سے زمین کی نبا تات خوب مخبان ہو گئیں پھروہ ریزہ ریزہ ہوجائے جس کوہوااڑائے لئے پھرتی ہواوراللہ تعالی ہرچیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

أَنْنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرَةُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوعَلَى نُوْرِقِنَ رَبِّهٖ فَوَيْلُ لِلْقَلِيدَةِ قُلُوبُهُ مُرِّنَ ذَلْهِ اللَّهِ

والتدني جس كاسيناسلام كے لئے كھول دياسوده اپنے رب كی طرف نے وري ہے موہلاكت ہاں اوكوں كے لئے جن كے دل ذكر الله كى جانب سے خت ہيں ،

ٱولَيْكَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ اللهُ زَلَ آخْسَ الْحَرِيْثِ كِتبَالْمُتَثَالِهَا مَثَالِي تَقَنَّعُ وُرينه جُلود بیلوگ تھی ہوئی محرابی میں ہیں اللہ نے برااچھا کلام نازل فرمایا جوالی کتاب ہے جس کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُ مُرْتُمْ تِلِينُ جُلُودُهُ مُروَقُلُونِهُ مُرالِي ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُنَى اللَّهِ اس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جوائے رب سے ڈرتے ہیں چھران کے بدن اورول زم ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ا يَهُ بِي يَهِ مَنْ يَثَا أَوْ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ قَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اَفْمَنْ يَتَكِفَّى بِرَجْهِم اسْوَء الْعَذَابِ بيالله كالهايت باستحذر بعده جيح جايت ديتا باورالله جي كمراه كرسار كو كي بدايت وينه والأنبس جو فحض قيامت كردن اييز چيره كوبر ب عذاب بي بيائ كا ۑٷڡڒٳڵؚٙۊؠڮڋۏؿڵٳڵڟٚڸؠؽؽۮؙۏڰ۫ۏٳڡٵڴڬ۫ؾؙڎ<sub>ٷ</sub>ڰڵڛٷؽ۞ػڒٙۘۘۘۘۘۘڔ۩ٚڕ۬ؠٚؽڝ۫ۊڹڸۣؠؗ؋ۏٲؾؗؠؗٛڰؙٳڵۼڒٳؖڮ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو بچھتم کمائی کرتے تھا سے چھوان اوگوں سے پہلے جولوگ تھے انہوں نے جھٹلایا سوان کے پاس اس طور سے عذاب آیا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ® فَأَذَاتَهُ مُرالِلُهُ الْخِزْي فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَاكِ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُمُ کہ آئیں اس کا خیال بھی نہ تھا سو اللہ نے آئیں دنیا والی زندگی میں رسوائی چکھا دی اور البتہ آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے كَوْكَانُوْايِعُلْمُوْنَ@ وَلَقُلْ ضَرَبُنَالِلتَّاسِ فِي هِٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِل لَعَلَمُ بِيَنَ لَرُونَ اگروہ جانتے ہوتے اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے لوگول کے لئے اس قرآن میں ہر ہم کے عمدہ مضامین بیان کردیے ہیں تا کہ بدلوگ نفیحت حاصل کریں قُرْانَاعَ بِيَّاغَيْرُ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُ مِيتَقُوْنَ °ضَرَب اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيْهِ شُرِكَآءُ مُتَثَالِسُوْن وقرآن بعربي بحسيم كونى بحنين اكديوك وزين الشعالي في ايد مثال بيان فرمائي بركدايك فخص ب جسيس كي ساجى بيس من من آيس من المندى ب وَرَجُلُاسَكُمُالِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَالًا ٱلْحَمْنُ لِلْهِ بِلَ ٱكْثُرُهُمُ لِايعْلَوْنَ الْكَوْبِيَ وَإِنَّهُمْ الالكده وفض بوالك ى آدى ك ليم سالم بكيايدون حالت كالمراح براج براج من استعريف الله ي ك لي بدائ من المراق بين ما المراج براج من المراج بين المراج المر سِّتُوْنَ®َ ثُمَّالِثُكُو يَوْمُ الْقِيلَةِ عِنْكَ رَبِّكُوْتَخْتُومُونَ® اور بلاشبربدلوگ بھی مرنے والے ہیں بھر یقین بات ہے کہ قیامت کدن تم اپ رب کے پاس پیش ہوکر دی اور دی علیہ ہوگے۔

اللدتعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کے فرکی جانب سے خت ہیں انکے لئے ہلاکت ہے مسید اگر شتہ آیات میں مؤنین کے واب کا اور کا فروں کے عقاب کا ذکر ہے۔ یہ و دونوں فریق کا انجام کے اعتبار سے فرق ہے جو آخرت میں سب کے ساخے آجائے گااب یہاں مؤن اور کا فری قبلی کیفیات کو بیان فر مایا' ارشاد

فر مایا کہ ایک وہ خص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اس کے دل میں نور ایمان بھر دیا اور دوسراوہ خص ہے جس کا در ایمان ہے دار اللہ تعالی کے ذکر سے تنگی محسوس کرتا ہے اور ذکر اللہ سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں ختی ہے بتا وُوہ خص جس کا دل ایمان سے معمور ہے اور اسے اسلام کے بارے میں شرح صدر ہے کیا اس محض کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل میں کفر ہوجواللہ کے ذکر کو تبول نہ کرتا ہواس کے دل کی قسادت اور ختی اسے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آسان ہے سب جانتے ہیں۔

سورة انعام من فرمایا فَمَنْ يُرِد اللهُ أَنْ تَعْلِيدُ يُنْكُرُهُ صَدُوَ اللهُ اللهِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجُمُلُ صَدُوَ اللهُ أَنَّ تَعْلِيدُ يَنْكُوهُ صَدُوَ اللهُ اللهِ عَمْنَ يَرُدُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

### شرح صدر کی دونشانیاں

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اسلام کے لئے شرح صدر ہو جانے کی بینشانی ہے کہ دارالغرور سے بچے اوردارالخلو دلینی آخرت کی طرف متوجد ہاورموت کے لئے تیاری کرتارہے۔

مورہ زمری آیت میں شرح صدروالی بات بیان کرنے کے بعد فرمایا فؤیل الفینیۃ قُلُونِکھُ فرفُن وَکُوللهِ اُولیک فی حَمَالُ مُعِینُو اُسوجن لوگوں کے ول اللہ کے ذکری جانب سے سخت ہیں یعنی اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور اس کیلئے زم ہوتے ان کے لئے بری خرابی ہے بیلوگ کھی گراہی ہیں ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے ول میں اسلام کے لئے شرح صدر نہیں ہوتا ان کے ول ایسے خت ہوتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں گلٹا اور اللہ کا ذکر کرتا آئیس شاق گزرتا ہے ان کے دلوں کی سختی آئیس اللہ کی یاد میں گلٹا ہیں اور اس میں سکتے ہیں اور اس میں سکتے ہیں اور اس میں لگتے ہیں اور اس میں لگتے ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں اور کشر ہے ذکر ان کی خصوصی غذا بن جاتی ہے۔

#### ذ کرالله کی فضیلت اورا ہمیت

حضرت عبدالله بن عمر صنی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کروکیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی تختی کا سبب بن جاتا ہے اور بلاشبہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دوروہی مخض ہے جس کادل سخت ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ دین کی باتیں تو بہت ہیں ان سب پر مجموع حیثیت ہے مل کرنا مجھے در شوار معلوم ہور ہا ہے ( کیونکہ فضیلت والے اعمال اس قدر ہیں کہ مجھ سے ان سب پر عمل نہیں ہوسکتا) لہٰذا آپ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اسے پکڑے رہوں آپ نے فر مایا کہ تیری زبان ہروقت اللہٰ کی یا دمیں تررہے۔

(رواہ التر نمی کا دمیں تررہے۔

حفرت عبدالله بن بسررضی الله عندے بیمی روایت ہے کہرسول الله علیہ علیہ عرابی (دیہات کے رہنے والے) نے سوال کی ایر اللہ علیہ میں افضل کونساہے؟ آپ نے فرمایا بیک تو دنیا ہے اس حال میں جُد اہو کر تیری زبان اللہ کی یادے تر ہو۔
(رواہ الر مٰدی)

### مُتَشَابِهِ أُمَّنَانِي كَاتْرُنَّ

اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے اچھا کلام نازل کیا پھراس کی ایک صفت محتاباً مُعَشَابِها اوردومری صفت مَفَائِی بیان فرمائی مُعَشَابِها کامطلب یہ کے کفظی اعتبار سے ضح بلغ بھی ہے اور مجزو بھی ہے اور معنوی اعتبار سے اسکے مضامین آپس میں مشابہ میں اور آیات آپس میں ایک دومرے کی تقعدیق کرتی بیں سب میں عقائد صححہ بیان کے بین قد حیدر سالت کے اقراراور آخرت پرایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں مَفَائِی کا معنی یہ ہے کہ اس میں احکام مواعظ اور نصائح بار بار دہرائے گئے ہیں نیز بار بار اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کین طبعیت ملول نہیں ہوتی اور ہر مرتبنی چیز معلوم ہوتی ہے۔

#### ذاكرين كي صفات

پھر فرمایا تقت کوئون کے گود اکن بی کی کھنے کا کہ کہ گؤٹر (اس سے لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ورتے ہیں) اس میں ان حضرات کی صفت خاص بیان فرمائی جو قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس کا بیاٹر لیتے ہیں کہ انکے بدن اور دل کانپ اٹھتے ہیں کوئود کھنے وگا کو کھنے اللہ فرنس کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کھل ف متوجہ ہوتے ہیں) بیدونوں صفات ان موس بندوں کی ہیں جن کے دلوں میں خوف وخشیت ہوا ور اللہ تعالی کھل فرم میں جا ضربونے سے ورتے رہتے ہو' سورہ انفال میں فرمایا اِنتکا الْمُوْمِنُونَ الَّذِیْنَ اِذَا دُکھِکُر الله وَ کِمُن اِنگاہُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَال

جائے اور جنت میں داخل ہوجائے کیا اس شخص کے برابر ہے جودوز ن میں داخل کردیا جائے؟ چبرہ کے ذریعہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل عذاب کے چبرول کو آگ پنچے گی وہ چاہئیں گے کہ چبرول کو ڈھال بنالیں اورائی جانوں کو عذاب سے بچالیں کئین ایسا نہ ہوسکے گادوز ن میں داخل ہوں گے اور ہر برحصہ عذاب میں ڈالا جائے گا اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں گے سورۃ الفرقان میں فرمایا ہے اگڑئی کی نیک نیک وُرُوهِ ہے الی بھی کہ گو اللہ جائے گا گائے گئی گائے گئی گائے گئی گائے گئی ہوں کے بار یہ بیں اور بہت زیادہ گراہ ہیں) چبروں کے طسینا جانا بھی ایک عذاب ہے ای طرح تھیٹے ہوئے اسے دوز ن میں پنچا دیا جائے گا گراہ ہیں) چبروں کے طسینا جانا بھی ایک عذاب ہے ای طرح تھیٹے ہوئے اسے دوز ن میں پنچا دیا جائے گا وَقُلُ الْمُطْلِمِینَ کُوْوَا مُاکْنُونُونُ وَاور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کمل کیا کرتے تھان کا عذاب چکھاو)

گُذُب الَذِنْ مِنْ قَبَيْهِمْ ان دونوں آيوں مِس منكرين كى بدحالى بيان فرمائى كدوہ يوں سَبجعين كەعذاب كى وعيديوں بى ايك تهديد ہے ان كو بجھ لينا جا ہے كہ وعيديں تچى ہيں جھٹلانے والوں كوعذاب بينج كررہے كاان سے پہلے بھى لوگوں نے جھٹلا يا چران كے پاس عذاب بينج گيا اور پہنچا بھى اس طرح كه انہيں اس كے آجانے كا خيال بھى نہ تھا اللہ نے انہيں دنيا ميں بھى رسوائى كا مزہ چكھاديا اور آخرت ميں ان كے لئے براعذاب ہى جودنيا والے عذاب سے بہت بردھ كرہے۔

وُلَقُنُ خَرُنْنَالِلْقَائِسِ فِی هِنَ الْقُرُانِ (الآیتین) ان دوآ یول میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائیں اور ارشاو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہرقتم کے عمدہ مضامین بیان کردیئے ہیں تا کہ پلوگ نصیحت حاصل کریں اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن عرب بھی فرمایا کہ قرآن عرب بھی اور اس کی فصاحت اور بلاغت سے بھی واقف ہیں ) تیسری بات بیر بیان فرمائی کہ قرآن میں ذرا بھی بھی ہیں ہے نداس میں نفظی رکا کت ہے نہ فصاحت میں اختلال ہے نہ معنوی طور پر اس میں کوئی تنافش ہے آخر میں فرمایا لَعُکھٹی یکھٹی کا کہ بیلوگ قرآن کی تکذیب سے باز آئیں اور اپنی جانوں کواس سے بچائیں۔

### مشرك وموحد كي مثال

 سامنے بھی جبین نیاز رگڑتا ہے۔ موحد ومشرک میں اتناعظیم فرق ہے شرک اختیار کرنے والے سراپا گمراہ ہیں اورسراپا پیوتو ف بھی ہیں۔

الحمد والموسية الله بي كے لئے ہے جس نے ہدایت نازل فرمائی اور تو حید کی دعوت دی اور مشركوں كو ممرا ہي اور حماقت ہے آگا و فرمایا۔

بك أكثره في إلا يعلمون (بلكه ان مي اكثروه لوك بين جونبين سجيحة) حق اورناحق مين تميز كرنا بي نبيس حيات \_

قوله تعالى متشاكسون قال الراغب في مفراداته الشكس: السبق الخلق و قوله شركاء متشاكسون اى متشاجرون لشكاسة خلقهم اه قال صاحب الروح والمعنى ضرب الله تعالى مثلا للمشرك حسبما يقود اليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبد ايتشارك فيه جماعة متشاجرون لشكاسة اخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعا ورونه في معماتهم المتباينة في تحيره و توزع قلبه.

(الله تعالی کاارشاد "متشاکسون" اس کے بارے میں امام راغب اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں "الشکس" کامعنی ہے بدخلق اور الله تعالی کے قول" شرکاء متشاکسون" لیمن کی ایسے شرکاء جواپی بدخلق کیوجہ ہے آپس میں لڑنے والے ہیں اھ)

تغیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں اس کامعی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک کو جب اس کا فد جب اپنے معبودوں میں سے ہرایک کی عبادت کی دعوت دیتا ہے قاس کی حیرانی اور بیقینی کی حالت کی مثال اس غلام کی ہے جس کی ملکیت میں ایک گروہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بدخلقی کی وجہ سے از تار بہتا ہو ہر ایک غلام کواپنی طرف کھینچتا ہواور ہرکوئی دوسرے سے کام سے مختلف اپنے کام میں استعال کرنا جا بہتا ہو)

آخر میں فرمایا اِلگاکویَتُ وَاسْحُمُ یَیَتُوْنَ (بلاشبہ آپ مر نیوالے ہیں اور بلاشبہ بیلوگ بھی مرنے والے ہیں) مطلب سے سے کہ آپ محکرین کے بارے میں ممکین نہ ہوں بیلوگ دنیا میں آ کی بات نہیں مانتے قیامت کے دن فیصلہ ہوجائے گااہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوئے جیسا کہ آئندہ آیات میں بیان فرمایا۔

تغییر جلالین میں تکھا ہے کہ ایل مکدرسول اللہ علیہ کی وفات کا انظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس شخص کوموت آجائے تو ہماری جان چھٹ جائے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخطاب کر کے فرمایا کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اوران لوگوں کوبھی مرنا ہے۔ دنیا سے توسب کوبی جانا ہے اگر یہ لوگ نہ مرتے تو آپ کی وفات ہوجانے سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ سورة الانمیاء میں فرمایا اُکا اِن قِب فَهُ فُر اَلْحَالِيْ وَنَ (اگر آپ کی وفات ہوجائے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے ) ان کو بھی مرنا ہے اور بیشی ہونی ہے۔

### قیامت کے دن ادعاءاورا خضام

تُمَّانُكُوْ يُوْمُ الْقِيلِكَةِ عِنْكَ رُنِيكُوْ تَعْنُومُوْنَ ( پُعِرِقِينَ بات ب كدقيامت كدن تم اپ رب ك پاس پش بوكر مدى اور مدى عليه بنوگ ) حضرت عبدالله بن عمرض الله عند في بيان فرمايا كه عرصه درازتك بهم اس آيت كو پڑھ رب كين سيمجھ ميں مدى عليه بنوگ ) حضرت عبدالله بن عمرض الله عند في بيان فرمايا كه عرصه درازتك بهم اس آيت كو پڑھ رب كين سيمجھ ميں

نہیں آتا تھا کہ ہم میں جھڑے کیوں ہونگے جبکہ ہماری کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے جرم ایک ہے بی ایک ہے (علیہ کے ایک ہے جب ہم میں آپس میں قبل وقبال ہوا تو سمجھ میں آگیا کہ ہیآیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (درمنثورازمتدرک ماکم) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کے موقعہ پر ہم آپس میں ایک دوسرے پر جملہ آور ہوئے اس وقت ہم نے سمجھا کہ ہیآیت ہمارے بارے میں ہے۔ (درمنثور)

فَكُنَ اَطْلَمُ مِنَ كُنَّ بَعَلَى اللهِ وَكَنَّ بَالِي الْمَا اللهِ وَكَنَّ بَالِي الْمِنْ الْأَبِي الْمِنْ اللهِ وَكَنَّ بَالِحِينَ اللهِ وَكَنَّ بَاللهِ وَكَاللهِ وَمَ اللهِ وَمَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَ اللهِ عَلَى اللهُ 
جرتی بن ان کے لئے ان کے رب کے پاس وی ہے جو وہ جاہیں یہ بدلہ ہے ایکے کام کرنے والوں کا تا کہ اللہ اُن کے عَنْهُمْ اَسْرُوا الَّذِی کَانُوْا یعْمَلُون ﴿ عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یرے کاموں کا کفارہ کردے اور انہیں اعمال کا اچھے سے اچھا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔

# جھوٹوں سے بردھ کرظالم کون ہے

قفسید: گزشته آیات میں مؤمنین موحدین اور مشرکین معاندین اور کافرین مکذیبن کاذکر تھاان آیات میں ہردوفرین کا الله انجام بتایا ہے مؤمنین کے اجروثواب ہے اور کافروں کے عذاب سے باخبر کیائے فرمایا فکمن کا طلکہ میں گزشتہ کی گزیب عکی الله انجام بتایا ہے ہو کون طالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ باند ھے بعنی اللہ تعالی کے طرف ایک بات منسوب کرے جواللہ تعالی نے نہیں بتائی انہیں باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ شرکین یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے شریک بنا لئے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے اس

اولاد تجویز کرلی ہے نیز مشرکین کا پیمزاج بھی ہے کہ جب کی برے کام سے روکا جاتا ہے تو کہد دیے ہیں کہ اللہ تعالی نے جمیں اس کا حکم دیا ہے کہ صافعی مسورة الاعواف قالفا وَجَدْ دَنَاعَلَيْهَا آبَاتِدَنَا وَاللهُ اَمْسُرَنَا عَالَمُ اللهِ الله تعالی برافتر اکرتے ہیں۔ بیسب سے بواظلم ہے جس کی سزا بھی بہت بوی ہے۔

وكي بالصيدق إذ كاته كالراس عرو مرطالم كون موكاجو كى بات كولين قرآن كوجمالات جبدوهاس

کے پاس آگیا۔

الكينس في جيري منوى اللكفوين (كيادوزخ من كافرول كالمكانيس بي (بياستفهام تقريري بيعن كافرل كا

ٹھکا نہ دوزخ میں ہے۔

اس کے بعد اہل ایمان کا حال بتایا والّذی جاتہ پالھنٹ ق (اور جو محض کی بات کو لے کرآیا اس کاعموم تمام انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام اور جو حضرات ان کے کام میں لگے تن کے وائی ہے ان سب کوشائل و صدّ تی ہے اور جس نے کی بات کی تصدیق کی آولیات کے محمد المُدُّقَةُون (بیلوگ پر بیز کرنے والے بیں) شرک سے کفر سے گنا ہوں سے بیج بیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے منقول ہے الصدق کی بات سے کلہ لا اللہ اور اللہ ی جاء سے رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی مراد ہے آگے ان کی جزابنا کی الموثر مینا کی گؤون عند کہ تو ہو ہو (ان کے لئے ان کے رسول اللہ علیہ کے ہوگا جو وہ چاہیں گے) و ذال کے جزؤاللہ عید نین کی اور والوں کا)

اینکور الله عنه خواکنوی عید لواد یجزیه فراجره فریا خسن الذی کانوایع مکون و (تا که الله ان کے برے کاموں کا کفاره کردے اور انہیں ان اعمال کا اچھے سے اچھا اجردے جوده کیا کرتے تھے) یعنی الله تعالی نے ان سے دعده فرمایا ہے اور ان کا انعام جو پہلے ہی ہے اس دنیا میں بتادیا ہے ہیاں گئے ہے کہ یہ لوگ الله تعالی کے دعده پریفین رکھتے ہوئے اچھا چھے ای تھے اور ان کا الله تعالی کا کفاره فرما دے اور ان کے اچھے اعمال کا کفاره فرما دے اور ان کے ایکھے اعمال کا کفاره فرما دے اور ان کے ایکھے اعمال کا بدلد دیدے۔ قبال صاحب الروح ای وعدهم الله جمیع مایشآء و نه من زوال المضار و حصول المسار لیکفر عنهم بموجب ذلک الوعد اسوا الذی عملوالنے.

(صاحب روح المعانى نے كہا ہے يعنى الله تعالى نے اس سے مرتكليف كودوركرنے اور مرراحت كاحصول جسےوہ

چاہتے ہیں سب کچھکا وعدہ کیا ہے تا کہ اللہ تعالی اپنے اس وعدہ کے ذریعہ ان کے یُرے اعمال کابدلہ کردے)

الكِنْ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُعَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِل اللهُ

جے گراہ کردے اس کوکوئی ہدایت دینے والنہیں اور جے اللہ ہدایت دیدے سواس کوکوئی گراہ کر نیوالنہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والنہیں ہے

وَلَمِنْ سَالْتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللهُ قُلْ آفَرَيْتُ مُواتَلُ عُونَ

اوراگرآپان ے وال کریں کرس نے پیدا کیا آسانوں کواورز مین کو ضرور یوں کہیں کے کمانٹ نے پیدا کیا آپ فرماد ہے کتم بی بتاؤ جنہیں تم اللہ کے وایکارتے ہو

مِنْ دُونِ اللّهِ إِنَّ الأُونِ اللّهُ بِحَيْرِهِ لَ هُنَ كَيْهُ فَتُ حُرِّمَ اوُ الْدُونِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# بندہ کواللہ کافی ہے اللہ کے سوا تکلیف کو کوئی دُورنہیں کرسکتا اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا

قسفسیو: جب رسول الله علی مشرکین کوتو حید کی دعوت دیتے تصوّوہ لوگ برامانتے تھے ایک دن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دوور نہ ہم اپنے معبودوں ہے کہیں گے کہ تہمیں ایسا کر دیں کہ تمہارے ہوٹن وحواس قائم ندر ہیں'اس برآیت کریمہ اُکیسُ الله مُرِیکافٍ عَبْدُهُ \* نازل ہوئی۔

اوربعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کے خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ وجیجاتھا کہ عُرِی کی بت کو وردی جب یہ وہاں کے بت خانہ کا جو ذمہ دار بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تہہیں آگاہ کرتا ہوں اس بت کی طرف ہے تہہیں کو کی ات نہ الی آگے بر سے اور جو کلہا ڑالیکر گئے تھے وہ اس بت کی لیف بینی جائے گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی کوئی بات نہ ائی آگے بر سے اور جو کلہا ڑالیکر گئے تھے وہ اس بت کی ناک پر مارکرتیا یا تھا کہ دیا اس پر و یعنی فوق کے بالکن یک میان دورا کہ میں اللہ والد والمنتور عن قتادة می ناک پر مارکرتیا یا تھا کہ دیا اس بر و یعنی خود تو اپنے معبودوں سے ڈرتے ہی ہیں مؤمن بندوں کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا گئیس اللہ یک اللہ بھا ہے بیا سے جو ہم الکیس اللہ یک باللہ اس بیان میں بہتی اللہ تعالی اپنے بندہ کے لئے کا نی نہیں ہے کہ تھا ختیا رکھتے ہیں وہ بھی کی نفع اور ضرر کے مالک نہیں۔

و من يُضْلِلِ الله فعالَهُ مِن هاد (اورالله جع مراه كردے اس كوكوئى مدايت دين والانهين) وَمَن يُخدِي

الله فكالكامِن مُصْلِ اللهُ ا

اس کے بعدار شادفر مایا کہ آپ ان مشرکین ہے دریافت فرمایئے کہ یہ بناؤ آسانوں کواورز مین کوس نے پیدا کیا؟
اس سوال کا جواب ان کے پاس ایس کے سوا بچھنیں ہے کہ ان کواللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جب وہ جواب دیدیں (زبان حال سے یا قال سے تو آپ ان سے فرمائیں کہ اب یہ بناؤ کہتم نے جواللہ تعالی کے سواء معبود بنار کھے ہیں کیا آئیس ایس قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے ضرر پنچانا چاہتو یہ اس کی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے ضرر پنچانا چاہتو یہ اسے دور کردیں یا اگر اللہ تعالی مجھ پر رحمت فرمانا چاہتو یہ اس کی رحمت کو رحمت کوروک دیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے بیسے ہوئے دکھ تکلیف کو اس کے سواء کوئی دور نہیں کرسکتا اور اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا اور اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا ، جب یہ بات ہو تہ تہمارے معبودوں سے میں کیوں ڈروں ؟ مجھے صرف اللہ کافی ہے تھے معنی میں توکل کر نیوالے صرف اٹ پر توکل کر نیوالے صرف اٹ پر توکل کر نیوالے صرف اٹ پر توکل کر نیوالے صرف اس پر توکی کو نیوالے میں کیوں کر نیوالے کی کو نیوالے کی کو نیوالے کی تو نیوالے کی کو نیوالے کی کو نیوالے کر نیوالے کو نیوالے کی کو نیوالے کر نیوالے کر نیوالے کر نیوالے کی کو نیوالے کر نیوالے کی کو نیوالے کر نیوالے کی کو 
فُلْ يَقَوْهِ اعْمَلُوْ اعْلَى مَكَانَكُوْ (آپ فرماد يَجِحَ كُمَّمَ اپن جَد بِمُل كَ جَادَ مِن اپن طور بِمُل كررام مول مَمَ اپنا مشركانه طرز عمل نبيس جيوڙ ته اور جھے تو اپنادين بهر حال چيوڙ نائي نبيس ہے۔ تم جو جھے علطی پر بجھ رہے موتو تمہيں جلدی معلوم ہوجائے گا كہ وہ كون ہے جس پر عذاب آنے والا ہے جوائے رُسوا كروے گا اور جس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جودائى ہوگا مفسرین نے فرمایا ہے كہ اس سے مشركين كا بدر ش مقتول ہونا مراد ہے بدر كے مقتولين نے و نيام سي محى سزا يائى ذيل ہوگا ور آخرت ميں بھى ان كے لئے وائى عذاب ہے اور جركا فركے لئے عذاب وائى ہى ہے۔

قال صاحب الروح فان الاول اشارة الى العذاب الدنيوى وقدنا لهم يوم بدر والثاني اشارة الم العذاب الاحروي فان العذاب المقيم عذاب النار

الى العذاب الاحروى فان العذاب المقيم عذاب الناد. (صاحب روح المعاني " فرمات بين يهلي عذاب سے دنيوى عذاب كى طرف اشارہ ہے جوہم نے ان كيلے مدر

کے دن میں مقرد کیا تھا اور دوسر سے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے کیونکہ عذاب میں جہنم ہی کا عذاب ہے)

آخر میں فرمایا اِتَّا اَنْوَلْمُنَا عَلَیْکُ الْکُونْتُ لِلْمُنْاسِ بِالْمُتِیْ (بِ فِک ہِم نے آپ پرلوگوں کے لئے حق کے ساتھ

کتاب نازل کی ) فکس اُفٹ کی فلنفیسہ (سوجو ہدایت پر آجائے یہ اس کی اپنی جان کے لئے ہے)

وکس ضکل کی اُفکایکِنْ اُور جو فض گراہی اختیار کر سووہ اسے اپنی جان کو ضرر پہنچانے کے لئے اختیار کرتا

ہے وکما اُنٹ عکینے فروکِنْ (اور آپ ان پر مسلط بنا کرنہیں جسے گئے اس میں آپ کوسلی دی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ

کو دمہ ینہیں کیا گیا کہ لوگوں کوزبردتی دین پر لائیں اور اپنی بات منوائیں آپ کے ذمہ صرف پہنچادیا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ آئی وجہ سے ملکین نہوں۔

الله يتوفى الكنفس حين موتها والتن كرتكت في منامها فيمسك التي قضى الله يتوفى الكنفس حين موتها والتي قضى الشيش كرلتا عبانون وان كرمت والتناج الشيش كرلتا عبانون وان كرمت والتناج الشيش كرلتا عبانون وان كرمت والتناج المنابق الم

عَلَيْهَا الْمُوت ويُرْسِلُ الْاُخْرَى إِلَى اَجِلِ مُسَتَّى اِنَ فِي ذَلِكَ لَا بِي الْوَوْمِ جَلَيْهَا الْمُوت ويُرْسِلُ الْاُخْرَى إِلَى اجَلِ مُسَتَّى اِن فَي فَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَدَيَا عِبِلا جَهِال بِي اللهِ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْلِكُونَ عَنِياً وَلا يَعْلَكُونَ عَنِياً وَلا يَعْلَكُونَ عَنِياً وَلَا يَعْلَكُونَ عَنِياً وَلَا يَعْلَكُونَ عَنِياً وَلَا يَعْلِكُونَ عَنِياً وَلَا يَعْلَكُونَ عَنِياً وَلَا يَعْلِكُونَ عَنِياً وَلَا يَعْلَى وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ُ اللهُ ال

پھر جب تنہااللہ کا ذکر کیا جاتا ہے توان لوگوں کے دل مقبض ہوجاتے ہیں جوآخرت پریقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سواد وسرول کا ذکر

مِنْ دُولِهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ •

كيا جاتا ہے تو اجا ك وہ خوش ہو جاتے ہيں۔

اللہ تعالیٰ جانوں کو بطل فرما تاہے سفارش کے بارے میں صرف اسی کواختیارہے مشرکین کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں

 دوسری آیت میں مشرکین کی اس بے وقونی کو بیان فر مایا کہ انہوں نے اللہ کے سواد دسرے معبود تجویز کرر کھے ہیں ان شرکاء کوش فے عَاءَ سے تعبیر فر مایا کیونکہ مشرکین کا بیعقیدہ تھا کہ جن کوہم نے اللہ تعالی کاشریک بنایا ہے بیلوگ اللہ تعالی کے حضور میں شفاعت کر کے ہماری بخشش کرادیں کے پہلے تو غیر اللہ کو معبود بنانے کی تکیر فر مائی پھر فر مایا کہ جن کوتم نے سفارش ہمجھ ہم تعبیل ہوتھ ہم ہم ہم تعبیل ہیں نہ انہیں چھ قدرت ہے نہ کی بات کا علم ہے بیکیا جانیں کہ سفارش کیا ہوتی ہے اور بیکہ سفارش کی جا اور کس سے سفارش کی جا ہے جب ان مجھ جو اور بیکہ ہم کے بیکیا جانے اور کس سے سفارش کی جا در کی جانے دیں ان مجھ جو اور بیکہ ہم کے بیکیا کیا ہم اللہ ہم کیا ہم کے بیکیا جانے کیا سفارش کر سکتے ہیں؟

ریکی ہوتا ہے ہے کہ سفارش کے بارے میں ہرطرح کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہوہ جے چاہےگا اور جس کے لئے چاہےگا سفارش کرنے کی اجازت دےگا اس کے یہاں مشرک اور کا فر کی بخشش نہیں۔اس لئے جو بندے اس کے نزد یک شفاعت کرنے کے اہل جی انبیاء کرام اور ملائک عظام علیم السلام انہیں کا فروں اور مشرکوں کی سفارش کرنے کی اجازت نددی جائے گی لہٰذا شرک و کفر میں جتلار بہنا اور اپنے معبودوں کی سفارش کا بخشش کے لئے سہار الینا بیر آپا جہالت اور حماقت اور گراہی ہے اس بیان سے مشرکین کے اس سوال کا جواب بھی واضح ہوگیا ہے کہ ہم نے تو فرشتوں کو اور بعض اور حماقت اور گراہی ہے اس بیان سے مشرکین کے اس سوال کا جواب بھی واضح ہوگیا ہے جس کی بخشش نہیں اس کے لئے ندکوئی سفارش کر رکھا ہے وہ تو شفاعت کے اہل ہیں اور پر کے بیان میں واضح ہوگیا کہ جس کی بخشش نہیں اس کے لئے ندکوئی سفارش کر رکھا ہے وہ تو شفاعت کے اہل ہیں اور پر کے بیان میں واضح ہوگیا کہ جس کی بخشش نہیں اس کے لئے ندکوئی سفارش کر رکھا ہے وہ تو انسری کی اجازت دی جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سے گراس کی اجازت سے ) اور سورہ طریمی فر مایا مین ڈاالڈن کی کیشٹ نی اجازت دیدی ہواور اس خصل کے واسطے بولنا پہند کر لیا ہو) ۔

اورسورة الانبياء میں فرشتوں کے بارے میں فر مایا وکا دیشفگون الالیمن ادتصلی (اوروہ بجزاس کے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہواور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے) مزید فر مایا لیکھ مُلگ الشہ الموت و الکا دُخش (ای کے لئے ملک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہواور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے) مزید فر مایا لیکھ مُلگ الشہ الموت و الکا دُخش الیہ تعادیا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہونے اور جم مرس کے لئے ملک ہونے اور جم مرس کا بوراافتیاراورافتد ارای کا ہے تیسری آیت میں مشرکین کا مراح بتایا اوروہ یہ کہ شرک ان کے دلول میں اس درجہ گھر کر گیا ہے اورانیس قوحیداس قدرنا گوار ہے کہ جب ان کے ماس مرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا تا ہے جس میں لا المه الا المله کی دعوت بھی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے دل منبق ہوتے ہیں جولوگ مرف اللہ کا ذکر کیا جا تا ہے جس میں لا المه الا المله کی دعوت بھی ہوتی ان کو دوش کو اس کے دلول میں اس درجہ شرک اس کے اوران لوگوں نے اللہ کا تام کیوں لیا گیا کہ واران لوگوں نے اللہ کا تام کیوں لیا گیا کہ واران لوگوں نے اللہ کا تام کیوں لیا گیا کہ واران لوگوں نے اللہ کا تام کیوں ایو کیا گیا ان کے دلوں میں اس درجہ شرک رہے ہیں جب ان کا تنہا ذکر ہوتا ہے تو ان کو دون میں اس درجہ شرک رہے ہیں ان کا ذکر کہ وہ المیاب کا تنہا کا ذکر کے بینے ران کو کیوں یا دکیا گیا ان کے دلوں میں اس درجہ شرک رہے کی انتہا فیس کو کہ انتہا نہیں رہتی قال صاحب المروح فیان الاستبشار ان یمتلی اللہ المسلم عند ادیم الموجہ کما یشاهد فی وجہ المعابس المحزون و

(تفسیرروح المعانی کے مصنف فراتے ہیں اسبشاریہ ہے کہ دِل خوشی سے بھرجائے یہاں تک کہ دل کی اس خوشی سے چیرہ برخوشگوار الرات ظاہر ہوجا کیں اور اشمئز ازیہ ہے کہ دِل غصہ اورغم سے بھرجائے جس سے چیرہ مقبض ہو جائے جیسا کیمکین دغصہ کرنے والے کے چیرے پردیکھاجاتا ہے)

یم حال ان مبتدعین و شرکین کا ہے جومسلمان ہونے کے دعو بدار ہیں لیکن اللہ تعالی کے ذکر کی اوراتباع سنت کی تلقین کی جاتی ہے تو انہیں اچھی نہیں لگتی بدعتوں کا بیان کیا جائے اور پیروں فقیروں کی جبوئی کرامات اور خودتر اشیدہ قصے بیان کئے جائیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں را تو ل دات تو الی سنتے ہیں ہار مونیم اور طبلہ کی آواز پر انہیں وَجد آتا ہے اوراسی رات کے خم پر جب فجر کی آذان ہوتی ہے تو مجد کا رُخ کرنے کی بجائے بستروں کی طرف رُخ کرتے ہیں اور گھروں میں جا کرسوجاتے ہیں۔

قال صاحب الروح وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها الممشركين يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هو اهم واعتقادهم فيهم ويعظمون من يحكى لهم ذلك وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده، (الى رأن قال) وقد قلت يوما لرجال يستغيث في شدة ببعض الاموات وينادى يا فلان اغتنى فقلت له قل يا الله فقد قال سبحانه واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فغضب وبلغنى انه قال فلان منكر على الاولياء وسمعت عن بعضهم انه قال الولى اسرع اجابة من الله عزوجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. (ص ١١ ج٣٠)

(تفیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں ہم نے بہت سار بوگوں کوالی ہی حالت پردیکھا جوحالت اللہ تعالی نے یہاں مشرکین کی بیان فرمائی ہے کہ وہ فوت شدہ لوگوں کے ذکر پرخوش ہوتے ہیں ان سے مدد ما نکتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں اوران کے بارے میں اپنی خواہشات نفس اوراپ اعتقاد کے موافق جھوٹے قصے من کرخوش ہوتے ہیں جولوگ اس طرح کی قصہ خوانی کرتے ہیں بیان کوعزت واحر ام دیتے ہیں اورا کیلے اللہ کے ذکر سے منہ بناتے ہیں مصنف کے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی جومصیب میں بعض مردوں ہے مدد ما نگا تقااورا نفتی یا فلان کہ کر پکارتا تھا ایک دن میں نے اس سے کہایا اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالی فرمایا ہے جب میرا کوئی بندہ مجھے کوئی اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالی فی جب میرا کوئی بندہ مجھے سوال کر بے قومی قریب ہوں جب مجھے کوئی کارے تو میں اس کی پکار شنتا ہوں تو وہ آدی غضبنا ک ہوگیا اور مجھے یہ بات پیٹی کہاس نے کہا فلاں آدمی اولیاء پر نگیر کرتا ہے بیض لوگوں ہے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی نبیت ولی جلدی دُعا ، تبول کرتا ہے میکفر ہے اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے میکفر ہے اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے میکفر ہے اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے میکٹر ہے اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے میکٹر ہے اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے میکٹر کو تاری در کئی ہے محفوظ دار کھے )

كَافْتَكُوْابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمُ الْقِيلَمَاةِ وَبَكَ الْهُمْرِضَ اللهِ مَا لَمْرَيْكُوْنُوْا

جیسااور بہو قیامت کے دن عذاب کی برحالی کی وجہ سے وہ اس سے کوجان کے بدار میں دیدیں گے اوران کے لئے اللہ کی اطرف سے وہ طاہر بروجائے گاجوان کے

يَحْتَيبْنُونَ وَبَكَ الْهُمُ سَيِّاتُ مَا كُنْبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْابِ يَنْتَهْزِءُوْنَ •

گمان میں نہ تھا اور انہوں نے جو کل کئے تھان کے برے نتیجان کے لئے ظاہر ہوجا کیں گے اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہذات بناتے تھے

فَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ خُرُّدَ عَانَا ثُمُر إِذَا خَوْلَنَ نِعْمَةً مِنَا قَالَ إِنَّهَا أَوْتِيتُ عَلَى عِلْمِرْ

سوجب انسان کوکوئی تکلیف پینچی ہے ووہ بمیں بکارتا ہے بھر جب ہم اے اپی اطرف سے ممت دے دیے ہیں آووہ کہتا ہے کہ یہ تھے بمز کی وجہ سے ملاہے

بَلْ هِيَ فِتْنَاتُ وَلَكِنَ ٱكْثَرُهُ مُرَلَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ قَلُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُمَّا

بلکہ بات یہ ہے کہ وہ امتحان ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانے ' یہ کلمہ ان سے پہلے لوگوں نے کہا سوجو کچھ کمائی کرتے تھے

اَغْنَى عَنْهُ مْ مَا كَانُوْا يَكْنِبُوْنَ ۗ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوْا مُو الَّذِيْنَ ظَلَمُوْامِن

اس نے انہیں کچھ بھی فائدہ نیدیا سوانہوں نے جو ہر ساعمال کئے تھے ان کا جدا نہیں بھنچ کیا اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا عقریب انہیں ان کے

هَوُلآ سَيُصِيبُهُ مُسَيِّاتُ مَا سَبُوْا وَمَاهُمْ بِمُغِيزِيْنَ ﴿ وَكُمْ يَعُ لَمُوْ اللَّهُ يَبُعُظُ

اعمال کابدلہ پہنچ جائے گااوروہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں کیاانہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور شک

الرِّزْقَ لِمَنْ يَثَنَا أُو يَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ﴿

كرديتا ہے جس كے لئے چاہے بلاشباس ميں نشانياں بيں ان لوگوں كے لئے جوايمان لاتے ہيں۔

### رسول الله علیه اور بدحالی کا تذکره انسان کی بدخلقی اور بدحالی کا تذکره

قفسيو: سات آيات كاترجمه بيلى آيت من الله تعالى في رسول الته الله كالقيالية كولقين فرما كى كه آپ يون دعاكرين: الله مَ فَاطِرَ السَّمُونِ وَالأَرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَحْتَلِفُونَ. (اسالله آسانون اورزمين كے پيدا فرمانے والے غيب اورشهادة كے جائے والے آپ اپنے بندوں كے درميان في الفرمائين كان باتوں كے بارے من من من اختلاف كرتے ہيں۔

رسول الله علی کی طبین جورویداختیار کرتے تکلیف پیچاتے اور تکذیب کرتے تھاس ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی کے تکافیت ہوتی تھی اللہ علی ہوتی تھی اللہ علی ہوتی تھی اللہ تعالی نے آپ کو یہ وعاسکھائی آپ کے توسط سے امت کو بھی یہ دعامعلوم ہوگی جس کسی کو دین کے دشمنوں سے تکلیف پنچے یہ دعا پڑھے اللہ تعالی عالم الغیب والشہادة ہے اسے سب کا حال معلوم ہو وہ اپنے علم کے

مطابق جزاسزادے گااورلوگوں میں جوافتلاف ہے جق بات نہیں مانتے اور باطل ہی کوحق سیجھتے ہیں اس بات کا آخرت کے دن فیصلہ ہوجائے گاالل کفردوزخ میں اوراہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے۔

دوسری آیت میں اہل کفر کی قیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مائی اور فر مایا کہ زمین میں جو پچھ ہے اگر کسی کا فرکے
پاس بیسب پچھ ہواوراس کے علاوہ اور بھی اسی قدر ہوتو قیامت کے دن کے عذاب سے بیختے کے لئے اس سب کو جان کے
بدلہ وینے کو تیار ہو جائے گا اس سے ان کی بد حالی معلوم ہوگئ نہ وہاں کس کے پاس پچھ ہوگا نہ جان کا بدلہ قبول ہوگا
وکریفیل مِنْ ہا اعدال وکا کتنفع کھا ان کھا ہے گئے گئے گڑون (نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ
کسی کوکوئی سفارش مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گیا )۔

یدلوگ جب دنیا میں تھے تو قیامت قائم ہونے ہی کے منکر تھے دوزخ پراجمالی ایمان لانے کو تیار نہ تھے وہاں کی عقوبات اور سزاؤں کی تفصیل کو کیا جانے اب جب وہاں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہونگے تو عذاب کی وہ چیزیں ان کے سامنے آجا کیں گی جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا لہٰذا جان کا فدید دینے کے لئے تیار ہوجا کیں گے کین وہاں کچھ پاس نہ ہوگا اور اگر بالفرض کچھ یاس ہوتو قبول نہ ہوگا۔

تیسری آیت میں بیفر مایا کردنیا میں جوانہوں نے برے عمل کئے وہ وہاں ظاہر ہوجا کیں گے اور جس چیز کا نداق بنایا کرتے تھے لینی عذاب جہنم وہ ان کو ہال گھیر لے گا۔

چوتی آیت میں انسان کا مزاج بیان فر مایا اور وہ یہ کہ اسے کوئی تکلیف پڑنج جاتی ہے قو اللہ تعالیٰ کو پکار نے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر بانی ہو جاتی ہے اور نعت نصیب ہو جاتی ہے تو یوں نہیں کہتا کہ یہ نعت مجھے اللہ نے دی ہے بلکہ اس میں بھی اپنا کمال طاہر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم کو استعال کیا اپنے ہنر کو کام میں لایا تدبیریں سوچیں مال کمانے کے گرسکھتے یہ نعت مجھے اس کے ذریعہ کی ہے۔

الله تعالی شانئے ارشاد قرمایا بکل هِی فِتْنَا یَی بات نہیں ہے کہ یہ مال اسے اس کے علم اور ہنر سے ملائیہ مال اسے ہم نے دیا ہے جب اس کے پاس مال نہیں تھا اس وقت بھی تو علم اور ہنر والا تھا اس وقت کیوں مال حاصل نہیں کر سکا یہ مال جو ہم نے اسے دیا یہ فِتْنَا مِنَّانَ مِنَّانَ ہِی کہ مال طفے پرشکر گزار ہوتا ہے یا ناشکری افتیار کرتا ہے کیمن ان میں سے بہت ہم نے اسے دیا یہ فِتْنَا مُنْ الله تعالی کی حکمتوں کوئیں پہچانے ، شکر کی ضرورت نہیں سمجھے ، ناشکری پر بی جے رہتے ہیں اور امتحان میں فیل ہوجاتے ہیں ،

قوله تعالى انما اوتيته على علم بل هي فتنة ذكرا لضمير الاول لان النعمة بمعنى الانعام وقيل لان المراد بها المال وأنث الضمير الثاني لرجوعها الى النعمة واختير لفظها كما اختير في الاول المعنى .

(الله تعالی کاارشاد "انسما أو تیته علی علم بل هی فتنة "اس می پیلی خمیر کوند کراس لئے لایا گیا ہے کیونکہ یہاں تعمۃ انعام کے معنی میں ہاور بعض نے کہااس لئے کہ یہاں تعمۃ سے مراد مال ہاوردوسری ضمیر کواس لئے فدکر لایا گیا ہے کیونکہ وہ تعمۃ کی طرف لوٹ رہی ہا اور یہاں تعمۃ کا لفظ مراد ہے جیسا کہ پہلی ضمیر لوٹانے کے وقت تعمۃ کامعنی مراد لیا گیا ہے)

پانچویں آیت میں بیبیان فرمایا کہ یہ جملہ ایسے خفس نے کہاہے جنے مال دے کرنوازا گیااس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کہتے رہے ہیں اوراسے زبان پر لاتے رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ مال ہمیں فائدہ پہنچادے گالیکن بیمال ندونیا کے عذاب سے بچاسکا اور ندانہیں آخرت کے عذاب میں اس سے کوئی فائدہ پنچے گا۔

چھٹی آیت میں فرمایاان لوگوں نے جو برےا عمال کئے انہیں کا بدار ال گیا اور جووہ موجودہ لوگ ہیں ان میں جو ظالم ہیں وہ بھی عنقریب اپنے اعمال کا بدلہ پالیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنا نچہ بدر میں سر داران قریش میں سے ستر آ دمی مفتول ہوئے اور ستر قیدی ہوئے اور جو زندہ نچ گئے تھے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس ہوئے ساتھ ہی وَ مَاهُمُ بِمُعُجزِیْنَ بھی فرمایا یعنی ہم جن لوگوں کو عذاب دینا جا ہیں عذاب دے دیں گے ایسانہیں ہے کہ شرکین کا فرین میں سے کو کی شخص کہیں بھاگ کر چلا جائے اور ہمارے قبضہ قدرت سے نکل جائے۔

ساتوی آیت میں فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کوفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کوفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تک کردیتا ہے اور بے ہنر کو بھی السات کے بات جس کے باس جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے ہاں میں اپنے کسب اور ہنرکا وخل نہ جانیں۔ بناداناں چناں دوزی رساند کے دانا اندراں جیراں بماند

قُلْ يعِبَادِى الّذِينَ أَسْرَفُوْ اعَلَى أَنْفُرِهِمُ لا تَقَنطُوْ اصِنْ تَحْمَةُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ النُّ نُوْبَ آپ فراد بج كماے يرے وہ بندوجنوں نے اپی جانوں پر نیادتی کی ہے اللہ کا دعت سے نامیدنہ ہوجاؤ باشباللہ تمام گناموں کو معاف فرادے گا

جَيِيْعًا اللَّهُ هُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيْمُ وَ انْنِيْهُ آلِلْ رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوْالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ

ب شک وہ بہت بخشے والا ہے نہایت رحم والا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ وجاؤ اور اس کے فریائر وارین جاؤاس سے پہلے کہ تبہارے پاس

الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُعْصَرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوَا آحْسَنَ مَا أُنْزِلَ الْكِكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ آنَ

عذاب آئے پھر تہاری مددند کی جائے اورتم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اجتھے اجتھے مکموں پر چلوقبل اس کے کہتم پر

يَالْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغُتَهُ وَآنَتُمُ لِانَشْعُرُونَ فَأَنْ تَعُولُ نَفْسٌ يَحَسُرَتْ عَلَىما

ا على عذاب آ پڑے اور تم كو خيال بى نہ مو بمى كوئى جان يوں كنے گف كہ بائ ميرى صرت اس جز پر جو بس نے فريطت في جنب الله و إن كُنت كنت كون السّاخيرين ﴿ أَوْ تَقُول كُو أَنَ اللّه هـل سنى

الله ك بارے يس تقفيرك اور ب شك بات يہ ب كه يس خال بنانے والول يس سے تما الا كوئى جان يول كمنے سك

كَكُنْكُ مِنَ الْمُتَعِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ

کہ اگر میری واپی ہو جاتی تو میں نیک کام کر نیوالوں میں سے ہو جاتا ' ہاں بات یہ ہے کہ تیرے پاس

النُعْسِنِيْنَ هَبَلْ قَنْ جَآءَتُكَ الْتِي قَكَلَ بْتَ بِهَا وَاسْتَكُبْرَتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ه

میری آیتی آئیں تو نے انہیں جھلا دیا اور تو نے تکبر اختیار کیا اور تو کافروں میں سے تھا اور اے مخاطب تو

وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كُذَبُوْا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُ مُوْسُودَةٌ أَكَيْسَ فِي جَعَاتُمُ مَثُوى

تیامت کے دن دیکھے گا جن لوگول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چبرے سیاہ ہو ل گے کیا دوزخ میں

لِلْمُتَكَيِّرِيْنَ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِيْنَ التَّقَوْ إِمِمَازَتِهِ مُلْايِمَتُهُمُ التُوَمِ وَلاهُمْ يَحُزَنُونَ ﴿

تکبروالوں کا ٹھکا نٹریس ہےاوراللہ تقوے والوں کوان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا آئیس تکلیف نہ پہنچ گی اور نہ وہ ٹمگین ہوں گے

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَا مَقَالِينُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ

الله ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز میں تصرف کر نیوالا ہے' ای کے لئے آسانوں اور زمین کی تخیال ہیں'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِالْيَتِ اللهِ أُولِيِكَ هُمُو الْخَيِرُوْنَ ۗ

اور جن لوگول نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا بیلوگ تباہ ہونے والے ہیں۔

الله تعالی کی رحمت عامه کا اعلان

ا نابت الى الله كالحكم ، مكربين اورمتكبرين كى بدحالى منسيو: الله تعالى عليم بي مجيد باليم بي خبير بي فهار بي غفار بي دور الله واحذه بهي فرما تاب

منصندی : الد تعالی یم ہے جی ہے جی ہے جی ہے جی ہیں ہے جی الدیتے مقار ہے وہ اناہوں پر سواحدہ کی سرما ناہے اور معاف بھی فرمادیتا ہے اس کی مغفرت بہت بردی ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کاعام اعلان کیااور فرمایا۔

قُلْ يَعِبَادِي الْكَذِيْنَ اَمْرُفُوا عَلَى الْفُيهِ مُلاَ تَقْنَطُوا مِنْ تَحْمَةُ اللّهِ (آب مير ) بندول عفر ماديجي كمالله كارمت عن الميد نه بول) كون فخف بين تسمجه كمين قرببت برا كنام كار بول ميرى بخشش كييم بوگ جتنا برا بحى جوخص كنام كار بوالله تعالى مغفرت فرماد كاحضرت على رضى الله عند نه ارشاد فرمايا كرقر آن كريم مين آيت شريفه قُلْ يُعِبَادِي الدَّنِيْنَ أَمْرُ فُواعَلَى اَفْوَمُهُمُ مَعْنَ مِنْ مِن وَرَمَتَ كاعلان بودر وح المعانى)

البتہ کا فراور مشرک کی مغفرت ہوئے کے لئے اسلام قبول کرنا شرط ہے تفریز برقر ارد ہتے ہوئے معافی اور مغفرت نہیں ہوسکتی جیسا کہ سورہ النساء میں فرمایا اِن الله لایغفیر اُن کُنْ وَلَهُ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِك لِمَنْ یَشَاءُ وُمَنْ یَکُنُولُا بِاللهِ فَقَدُّ حَمْلُا بَعِیْ اللهِ بِسَاکہ الله تعالیٰ اس بات کونہ خشیں کے کہ ان کے ساتھ کی کوشر یک قبر اردیا جائے اس کے سوااور جتنے گناہ جیس جس کے لئے منظور ہوگا اس کے گناہ بخش دیں گے اور جوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تفہرا تا ہے وہ بری دور کی گراہی میں جا بیل اور سورہ آل عمران میں فرمایا اِنَ الذِیْن کُفُرُولُو وَمَا لُولُ وَ هُمُ لَفَّالْ فَلَن یُقْبُلُ مِنْ اَکْ اِورُ مِن ذَهِبًا وَ لَمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى 
جب کی فض نے اسلام قبول کرلیا کفروشرک ہے و بکر لی تواس کے پچھے گذشتہ سب گناہ معاف ہو گئے البتہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرے اور جوشخص پہلے ہے مسلمان ہوہ وہ گئے ہی گناہ کرلے جب تو بہ کرلے گا اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف کردے گا اللہ تعالی کی رحمت ہے ناامید نہ ہوں البتہ حقوق العباد کی تلافی کریں یہ بھی تو بہ کا بجو ہے اگر تو بہ کی ہوا و صحیح ہوتو ضرور قبول ہوتی ہے حضرت اساء بنت بزیرضی اللہ عنفی آلڈ گؤٹر گائی گئوٹر اللہ عنفی اللہ عنفی کہ اللہ عنفی اللہ عنفی کہ رسول اللہ عنفی نے آیت شریفہ پیلے کے گا اللہ اللہ عنفی اللہ کا کہ رسول اللہ عنفی کے اللہ کو بخش دے اور جسے ہوے فرایا والا بالی کہ اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا (وہ جس کو چاہے بخش دے اور جسے بڑوے گئر کا کہ کہ اللہ کہ کہ برابر تو بر نے بھا کرتا ہوگی کرم اور فضل اور رحمت اور منفرت سے اسے کوئی رو کئے والا نہیں سے کہ برابر تو بر نے رہیں اگر تو بٹوٹ جائے پھر کرلیں تو بٹوٹری رہے باربار کرتے رہیں ) سورہ زمر کی فرورہ بالا آیت بندوں کے کہ برابر تو بر نے کہ بہت بوی ڈھاری ہا وراس میں بندوں کو تھم ویا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سورہ یوسف میں ارشاد ہے۔ میا امید نہ بوں کروڑوں گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سورہ یوسف میں ارشاد ہے۔ بوں کروڑوں گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سورہ یوسف میں ارشاد ہے۔

وَلَا تَايُسُواْ مِنْ تَوْج اللهِ إِنَّالَا يَالِشُ مِنْ تَوْج اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُوْرُونَ اور الله كى رحمت في ناميد مت موب شك الله كى رحمت سے ناميد موت بيں جو كافر بيں۔ اور سورة حجر ميں ارشاد ہے: قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبِّةَ إِلَا الفَّالُونُ (حضرت ابراہيم عليه البلام في فرشتوں سے تفتگوفر ماتے ہوئے كہا) كه مراه لوگوں كيوااسية ربكى رحمت سےكون ناميد ہوتا ہے۔

صغیرہ گناہوں کی مغفرت اوران کا کفارہ تو اعمال صالحہ ہے بھی ہوتار ہتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں کی بقینی طور پرمغفرت ہوجانا تو بہ کے ساتھ مشروط ہے اگر تو بہند کی اورائ طرح موت آگئ تو بشرط ایمان مغفرت تو چربھی ہوجائے گی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ بلا عذاب کے مغفرت ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بلا تو بہ بھی مغفرت فرما سکتا ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ گناہوں کی سزاوی نے کے لئے دوز خ میں ڈال دے پھر عذاب کے ذریعہ پاک وصاف کر کے جنت میں جھیج چونکہ عذاب کا خطرہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے گی تو بداور استعفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی امیدر کھیں اس کی رحمت سے ناامید بھی نہوں تا کہ اس حال میں موت آئے کہ تو بہ کے ذریعہ سب کھی معاف ہو چکا ہو۔

وفادار بندوں کا یہ شعار نہیں کہ مغفرت کا وعدہ س کر بے خوف ہوجا کیں بلکہ مغفرتوں کی بشارتوں کے بعد اور زیادہ گا گناہوں سے نیخے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے حضورا قدس عیالتہ سے بردھ کرکسی کے کے بشارتیں نہیں ہیں اللہ تعالی نے آپ کی سب لغزشوں کی مغفرت فرمادی جس کا اعلان سورہ الفتح کے شروع میں فرمادیا اس کے باوجود آپ را تو اس است نمازیں پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کے قدم مبارک سوج گئے تھے جب کسی نے عرض کیا کہ آپ عبادت میں اتن بحث فرماتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے آپ کا سب کھوا گلا پچھلا (لغزش والاعمل) معاف فرما دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا افسلا اکون عبداً شکور ا (کیا میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں) (روادا ابغاری میں املاب یہ معاف فرما دیا تو اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ معلس میں مزید طاعت اور عبادت کے ذریعہ اللہ کے قرب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔

کتنے بی صحابہ ایسے سے جن کو حضور اقد سے اللہ نے اس دنیا میں خوشخری دیدی تھی کہ وہ جنتی ہیں عشرہ (دی جنتی) تو مشہوبی ہیں عموماً ان کوسب جانے ہیں اور غزو ابدر میں شرکت کرنے والے حضرات کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضورا قدیں علاقے نے یہ خوشخری دی کہ اعملوا ما شنتہ فقد غفرت لکم بینی تم جو چاہو کر و میں نے تم کو بخش دیا۔
ان حمزات کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جن کو حضور اقدیں ہو گئے نے جنت کی بشارت دی لیکن ان حضرات نے اس کا یہاڑ بالکل نہیں لیا کہ گناہ کرتے جا میں اور فرائض کو ضائع کرتے رہیں بلکہ یہ حضرات برابر گناہوں سے پر ہیز کرتے رہیں اور نے تصاور نور کے سے اور ڈرتے رہیے میں اور نیک کو شاں رہتے ہے اور معمولی ساگناہ ہوجانے پر فکر مندہ وجاتے تصاور ڈرتے رہیے سے ہم کو انہی حضرات کا اتباع کرنا لازم ہے۔ سورہ طہ میں فرمایا و الی کفتار گئون تاک وامن و عول صالے گا گئی الفتیاں کی تا ہو جائے ہیں اور ایمان لے آئیں اور نیک میں کرتے رہیں پھر راہ پر قائم رہیں اور ایمان لے آئیں اور نیک میں کرتے رہیں پھر رہ ہیں کہر راہ پر قائم رہیں صالح پر ہداومت کریں)

معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح اور تو بہ پر استقامت ضروری ہے یہ تفصیل اس لئے لکھی گئی ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی وسیج رحمت اور عموم مغفرت کی بات من کر گنا ہوں میں ترتی نہ کرتا چلا جائے اور تو بہ میں درینہ لگائے کیونکہ احادیث صححہ اور صریحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے الل ایمان بھی اپنے گنا ہوں کی وجہ سے دوز خیس داخل ہوں کے پھر عذاب محکمت کر حضرات ملا کہ کرام اور حضرات انبیاء عظام علیم السلام اور دیگر اہل ایمان کی شفاعت سے اور محض ارحم الراحمین جل محبدہ کی رحمت سے دوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے۔ (کمانی محلوقة المصابح ۲۹۰ ۲۹۱)

پھرفر مایا کا آئید گؤآ الی رہیکٹر (اوراپ رب کی طرف متوجہ وجاؤ اوراس کے فرمال بردار بن جاؤاس سے پہلے کہ تہارے پاس عذاب آئے پھرتہاری مدونہ کی جائے) اس آیت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے اوراس کا فرمال بردار بن جاؤ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ وجاؤاوراس کے فرمال بردار بن جاؤ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے گا تواس وقت مددنہ کی جائے گا نفظ "اَئِینُٹو" اِنَابَةٌ ہے شتق ہے صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہ اِنابَة اور تَوب میں بیفرق ہے کہ تو بہ کرنے والا عذاب کے ڈرسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا اللہ تعالیٰ می طرف رجوع ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا کی طرف رجوع ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہے پھر کی اللہ بھالی کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہے پھر کو اللہ بھالیہ بناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ شانیہ کی طاعت میں اخلاص کے ساتھ لگار ہے۔

وَالْيَعْفَاآخْسَنَ مَا أَنْزِلَ النِّكُوْمِنْ تُنْكِمُونَ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُو الْعَذَابِ بَغْتَ فَ وَانْتُمُ لِالتَّمْعُرُونَ (اوراي

رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے ایچھے مکموں پر چلو آئل اس کے کہتم پر اچا تک عذاب آپڑ سے اور تم کو خیال بھی نہ ہو)

اس آیت میں قرآن کر یم کا اجاع کرنے کا تھم دیا ہے لفظ انٹس اس تفضیل کا صیغہ ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ دکتری کے معنی ہیں اور ابعان و تعزات نے فرمایا ہے کہ اس سے عزائم مراد ہیں جو رخصتوں اور اجاز توں کے مقابلے میں اختیار کئے جاتے ہیں اور ان کا قواب زیادہ ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جرعباوت میں جو افضل ترین اعمال ہیں ان پڑل کر کے قواب حاصل کرنے کا تھم دیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو تھم منسوخ ہیں ان کی جگہ اس تھم پڑل کرنے کا تھم دیا ہے جو منسوخ ہیں ان کی جگہ اس تھم پڑل کرنے کا تھم دیا ہے جو منسوخ ہیں ہے حضرت عطابی بیار دحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ فیل پوبکا دی الذین کی ہے اس کے میں تازل سے لیکر کی آئے تھی آئے کہ بچا حضرت جزہ بن جو کس (وحشی بن حرب وہی ہیں جنہوں نے بحالت کفرغ وہ احد کے موقعہ پر رسول اللہ علیہ کے بچا حضرت جزہ بن عبدالمطلب گوشہید کہا تھا)

آیات بالاکامضمون سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ کتنا بھی کوئی بڑا گناہ کرے اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہواس کی رحمت اور مغفرت کا یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ احکام قرآنیے پڑعمل کرتے رہیں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ گنا ہوں کی وجہ سے عذاب نہ آجائے انیسوا و اسلموا میں بتا دیا کہ باوجود وعدہ مغفرت کے اللہ تعالیٰ ک طرف متوجہ ہوں اور اعمال خیر میں گے رہیں۔

آئ تکھُول نفٹ (الآیات الثلاث) (ان آیات میں بہتادیا کہ اس دنیا میں اپنے اعمال درست کر لئے جائیں گناہوں سے پر بیز کیا جائے تا کہ قیامت کے دن کوئی شخص پہتاتے ہوئے یوں نہ کہے کہ ہائے ہائے میں نے کیا کیا اللہ تعالی شانۂ کے احکام کے بارے میں تقصیر کی اب مجھے یہاں اس کی سزامل رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ میں نافر مان تھا بلکہ اللہ تعالی شانۂ کے دین کا نما آئ بنانے والوں میں سے تھا اور اس کے نیک بندوں کی ہٹی اُڑا تا تھا اور کوئی شخص میدان قیامت میں یوں نہ کہنے گئے کہ اے اللہ تعالی نے رسول بھیج دیا میں یوں نہ کہنے گئے کہ اے اللہ تعالی نے رسول بھیج دیا قرآن نازل فرمادیا ایمان کی دعوت دیدی اور اس کی جزابھی تناوی اور کفر کا جرم عظیم ہونا بیان کر دیا اور اس کی سزابھی بناوی اب یوں کہنا کہ اللہ تعالی محجے ہدایت دیتا تو میں شفیوں میں سے ہوتا اس بات کے کہنے کا موقد نہیں رہا۔

قیامت کے دن کسی کے لئے یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ جھے واپس لوٹا دیا جائے اگر جھے واپس ل جائے تو دنیا میں جا کرخوب نیک بن جاؤں جس نے پہلی زندگی ضائع کر دی اب دوسری زندگی میں کیا ہدایت قبول کرے گا جبکہ اس مرتبہ بھی اموال اور اولاد کا فتنہ موجود ہوگا اس لئے سورۃ الانعام میں فرمایا وکؤ کُدُوُلْ العُکَادُوْلِ کَانْھُوْلَ عَنْهُ وَلِنْھُ فُولَکُلْوْبُوْنَ (اورا گرانہیں واپس کردیا جائے تو ضرور پھروہی ممل کریں گے جس سے منع کیا گیا اور بلاشبدہ جموٹے ہیں)

الله تعالى نے ارشاد فرمايا بلل قَدْ جَاءَتْكَ الْيَتِي فَكَلَّهُ اللهِ عَا وَاسْتَكَلَّرَتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَفِي اِنَ (بال تيرے پاس ميرى آيات آئيں سوقونے انہيں جملاديا اور تو كافروں ميں سے تھا)

اس کے بعد قیامت کے دن کی بد حالی بیان فر مائی جوکا فروں کو در پیش ہوگی فرمایاتم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کفر اختیار کیا (اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیں جن سے وہ بری اور

بیزار ہے کہ ان کے چرے سیاہ ہوں گے ہدایت سامنے آجانے کے بعد ہدایت کو قبول نہ کرنا چونکہ تکبر کی وجہ ہے ہوتا ہے لیعنی کافر آ دمی حق کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ میری قوم اور سوسائٹ کے لوگ کیا کہیں گے اس لیے فر مایا اکٹین فی بھٹائم منٹوسی آلدہ تکی آئی ہے گئے منٹوسی آلدہ تکی اللہ تکبر کا تکبر انہیں لے وہ بے گاجس نے دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے دیا تکبر کیوجہ سے بیلوگ دوزخ میں جا کیں گے۔

اس کے بعد ااہل ایمان کا ثواب بیان فرمایا وی بینجی الله الذین اتفؤا (الآب)ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تقوی ا اختیار کیا کفر اور شرک سے بھی بیچے اور گناہوں سے بھی اللہ تعالی انہیں ان کی کامیا بی کے ساتھ نجات دے گا اور اہل تکبر کے ٹھکا نہ یعنی دوز خ سے بیالے گانہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ دنجیدہ ہوں گے۔

الله عَالِقُ كُلِ شَيْءُ (الله تعالى بر چيز كاپيداكر في والا ب) چونكه بر چيز كواى في پيدا فرمايا ب بر چيزيس اس كانفرف بھى بورا يورا ب

وَالْذِیْنَ کَفُرُوْا بِالْیَتِ اللّٰهِ اُولِیِكَ هُمُوالْمُنِی وَاور جن لوگوں نے اللّٰد کی آیات کے ساتھ کفر کیا بیلوگ تباہ ہونے میں )۔

### قُلْ أَفَعُيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِ فِي أَعْبُلُ أَيُّهُمَّا الْجُهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوْجِي الَّذِكَ وَإِلَى الَّذِينَ

آپ فرماد بجئے كدا ب جالو إكيا ش الله كے سواكسى دوسرے كى عبادت كروں؟ اور بدواتى بات ب كدآپ كى طرف اورآپ سے پہلے جورسول تصان كى

مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَكِنْ اَثْرُكَ لِيحُبُطُنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ

طرف بيدى بيجى گئى كدا مخاطب اگرتون شرك كياتو تيرا كمل حيط بوجائ كااورتو نقصان اتفاف والول ميس سي موجائ كابك الله بى عبادت كراور

مِنَ الشَّكِرِينَ €

شکرگزاروں میں سے ہوجا۔

## آپ فرماد بیجئے کہ اے جاہلومیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرسکتا

قفسید: مفتر ابن کیڑنے خطرت ابن عباس رضی الله عنمانے تقل کیا ہے کہ شرکین پی جہات کی وجہ ہے رسول الله علی کو دعوت دی کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگو اگر ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے اس پر آیت کریمہ قُلْ اَفْغَیْرُ اللهِ آخر تک) نازل ہوئی اللہ تعالی شانہ نے آپ کو تھم دیا ان مشرکوں سے کہدد بچے کہ اے جا ہلو! کیا مجھے تھم دے رہے ہوکہ میں اللہ کے سواکی دوسرے کی عبادت کرنے لگوں؟ مزید میں الله کا الله کا فوق ( بلکہ آپ صرف الله بی کی عبادت کریں ) و کوئی فین الظیکرین ( اورشکر کر رول میں ہے ہو جائیں ) اللہ تعالی نے آپ کوشرک کے ماحول میں پیدا فرمایالیکن شرک سے بچایا موحد بنایا تو حید کی دعوت کا کام آپ کے سپر دکیا لہٰذا آپ پرشکر ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی تیجئے اور اس کا شکر بھی ادا کرتے رہے یہ لوگ جو آپ کو معبودوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہوجائے اور ان کی باتوں میں نہ آ ہے اللہ کی عبادت کرانے کے لئے خود غیر اللہ کی عبادت کرنا جا ترنہیں ہے جولوگ جی قبول نہیں کرتے ان کا و بال ان پر پڑے گا۔

ومَا قَكُ رُوا الله حَقَّ قَنْ رِمْ وَالْأَرْضُ مَمِيْعًا قَبْضَتُه اللهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالتَّمُونَ مُطُولِينًا

اوران لوگول نے اللہ کی عظمت نبیس کی جیسی عظمت کرنالازم تھا حالا نکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہنے

بِيكِينِيهُ السُبُعِلَيَهُ وَتَعَلَىٰ عَبَالِيُشُرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ رِقِ السَّمَاوتِ

ہاتھ میں لینے ہوئے ہوں گے وہ پاک ہا دراس سے برتر ہے جولوگ شرک کرتے ہیں ادر صور میں بھو نکا جائے گا تو جو بھی آ سانوں میں و مکٹی رفی الْکَرْضِ اِلْکَامِنْ شَکَاءَ اللّٰهُ ثُمِرٌ نُفِعَ خَوْيُهِ اُخْدِرِی فِاذَا هُمْرَ قِيَا اُمْ کَیْظُرُون ©

اورز مین بین ہول گےسب بے کار ہوجا کیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے پھراس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دہ اچا تک سب کھڑے ہوئے دیکھتے ہول گے

وَاتُعْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِرَتِهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ بَالنَّبِيّنَ وَالشُّهَكَ إِوقَضِي

اورز مین این رب کے نور سے روثن ہوجائے گی اوراعمال نامے رکھ دیے جائیں گے اور پیغمبروں کواور گواہوں کولایا جائے گا اور لوگوں کے سامنے

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتْ وَهُو اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ هُ

حق كرساته فيصله كياجائ كااوران برظلم ندكياجائ كابرجان كواس كاعمال كالإدابدلددياجائ كااوراللدان كامول كونوب جانتا بجووه كرتيج بير

## وَمَا قُكُ رُوا اللَّهُ حَتَّى قُدُرِمْ

تفسید: الله تعالی شانه کی ذات بهت بوی ہاں کواس دنیا میں دیکھانہیں ہے لیکن اس کی صفات کا مظاہر وہوتا رہتا ہے اس کی صفت خالقیت کوسب عقل مند جانتے ہیں اور مید مانتے ہیں کہ سب پچھاس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ہے کہ

صرف اسی کی عبادت کی جائے جن لوگوں نے کسی کواس کا ساجھی تھہرایا اور عبادت بیل شریک بنایا اور ندصرف یہ کہ خود مشرک بے بلکہ اس کے رسول کو بھی شرک کی وعوت دے دی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی و تعظیم نہیں کی جس تعظیم کا وہ مستحق ہےاس کی ذات یاک کے لئے شریک تجویز کرنا بہت بری حماقت اور ضلالت ہے دنیا میں اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہےاور قیامت کے دن ایک مظاہرہ اس طرح سے ہوگا کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسان اس كدائي اته من لي موع موسك وهمرعيب ياك إدران لوكول كشركيدا توال وافعال عيمى ياك ب-چونکہ سور و شوری میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیس کی فیلہ شکی اللہ کے شاک کوئی چیز میں ہے )اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جسم سے اور اعضاء سے پاک ہے اگر آیت کریمہ کامعنی ہاتھ کی شی لیا جائے اور بیمینہ سے داہنا ہاتھ مرادلیا جائے تواس سے جسمیت اور مثلیت لازم آتی ہاس لئے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ آیت شریف کے مضمون کے بارے میں یوں عقیدہ رکھوکہ اس کا جو بھی مطلب اللہ کے نزدیک ہے دہ حق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کامعنی اور منہوم اس کی طرف تفویض کرتے ہیں بعض علاء نے تاویل بھی کی ہے لیکن محققین تاویل کے بجائے تفویض کو اختیار كرتے بيں كہتے بين كمالله تعالى جم سے اور اعضاء سے ياك ہے اور جو كچر بھی قرآن صديث ميں آيا ہے وہ سب حق ہے اس كامطلب الله تعالى كومعلوم بهم افي طرف مصمطلب تجويز بيس كرت اس طرح كامضمون جهال كهيل بحى آسة اس ك بارے من تفويض والى صورت اختيار كى جائے۔ آئندہ جوا حاديث قل كى جائيں گى جوآيت بالا سے متعلق بين ان معنى كى تفويض بھى الله تعالى كى طرف كى جائے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے بيان كيا كدايك يبودى رسول الله علي كاخدمت من حاضر موااوراس نے كها كدائي مالته الله الله الله تعالى آسانوں كوايك انكى ير اورزمينوں كو ایک انگلی یر، اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور (باتی ) ساری مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا پھر فرمائے گاکہ آن الْمَلِک (مِس بادشاہ ہوں) یہن کررسول التقافی کوئی آگی یہاں تک کرآپ کی مبارک ڈاڑھیں ظاہر ہو آئیں اس کے بعد آپ نے آیت (بالا) وَمَاقَدُ دُواللهُ حَتَّى قَدْدِةِ الدت فرمانی آپ كا بنسا اس يبودى كى ( صحیح بخاری۱۱۰۳٬۱۱۰۳) تصدیق کے طور پر تھا۔

# قیامت کے دن صور پھو نکے جانے کا تذکرہ

پھرفر مایا و نفخ فی الحدور (الآب ) اورصور میں پھونک ماری جائے گی تو جو بھی آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب بہوش ہو جائیں گے گر جنہیں اللہ جائے پھرصور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچا تک وہ کھڑے ہوکر دیکھنے لکیں گے ) جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ابتداء صور پھو نئے جانے ہوگی اور دوم تبصور پھونکا جائے گا رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی کو جھکائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب صور پھو تکنے کا تھک ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب صور پھو تکنے کا تھم ہوآ پ نے ریجی فر مایا ہے کہ صور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ (مکلو ۃ المصاح سرم میں اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ البتہ قیامت ضروراس حالت میں قائم ہوگی کہ دوخصوں نے اپنے درمیان (خرید وفروخت کے لئے) کیڑ اکھول رکھا ہوگا ہمی معاملہ طے کرنے اور کیڑ ا

لپیٹے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہوجائے گی (پھر فر مایا کہ) البتہ قیامت ضروراس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اوٹنی کا دودھ نکال کرلے جار ہاہوگا اور پی بھی نہ سکے گا اور قیامت یقینا اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہاہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بلانے بھی نہ پائے گا اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔

پہلی بارصور پھونکا جائے گا تو جولوگ زندہ ہو تھے وہ مرجا ئیں گے اوران پر بے ہوشی طاری ہوجا تیکی اور جواس سے
پہلے مر بچکے تھے وہ بے ہوش ہو جا ئیں گے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہو نگے سب پر بے ہوشی طاری ہوجا تیکی
پہلے مر بچکے تھے وہ بے ہوش ہو جا ئیں گے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہو نگے سب پر بے ہوشی طاری ہوجا تیکی
کے ، دونوں بار جوصور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسو
اللہ اللہ بھی پہنیں عرض کیا گیا کہ جالیس کا عدد ذکر کیا حاضرین نے عرض کیا اے ابو ہریرہ کیا جالیس دن کا فاصلہ ہوگا؟
فر مایا جھے پہنیں عرض کیا گیا کہ جالیس مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ فر مایا جھے پہنین عرض کیا گیا جالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فر مایا جھے پہنین عرض کیا گیا جالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فر مایا جھے پہنین عرض کیا گیا جالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فر مایا جھے پہنین عرض کیا گیا جالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فر مایا جھے پہنین س

#### إلامن شآء الله كالشثناء

نے فرمایا ہے کہ اس سے عاملین عرش مراد ہیں اور یوں بھی لکھا ہے کہ پہلی بارصور پھو نکے جانے پر حضرات بے ہوتی سے محفوظ رہیں گے بعد میں ان کوبھی موت آ جائے گا۔

وَاَتْكُرُوْتِ الْكَرْصُ بِنُوْدِرٌ بِهَا (اورز مین روش موجائے گا اپ رب كنورے) لين مس وقر كے بغير من الله تعالى كے تم سے زمين پروشن كيل جائے گا۔

و و فضم الكِنْ (اوركماب ركادى جائے گی) يعنی اعمال نامے سائے آجائيں گے اور عمل كرنے والوں كے ہاتھوں ميں ان كے اعمالنامے ركاد ہے جائيں گے وَجائی اللّهِ بِنَّ اور نبيوں كولا يا جائے گا تاكدہ وائى امتوں كے بارے ميں گوائى ديں اور خودان سے تبلغ كے بارے ميں سوال كيا جائے جيسا كدسورة الاعراف ميں فرمايا فكلنَ الْذَيْنَ اُدْسِلَ النّهِ فِي وَلَكُنْ مَا لَيْنَ الْهُوْسِلِيْنَ الْهُوْسِلِيْنَ

والشّه كَلَ إِلَهُ الرَّهُمِداء كولا ياجائكا) لفظ الشهداء كاعموم تمام كوائل دين والول كوشامل ہے جن بيس تمام امتوں كے انبياء كرام يليم السلام اورا عمالنا مے لكھنے والے فرشتے اورانسانوں كے البناء عضاء ہاتھ پاؤل اور زبان ميں سب داخل ہيں۔ وَتُفِينَى بَيْنَهُ مُونَى اور بندوں كے درميان حق كے ساتھ لينى انصاف كے ساتھ فيصله كر ديا جائے گا) وَهُمْ لَا يُضْلَكُونَى (اوران يركوئى ظلم نہيں كياجائے گا)

و کوفیت کُلُ نَعْسِ مَاعَیدَتُ (اور ہر جان کو اسکے عمل کا پورا بدلہ دیا جائےگا) و هُوَاَعُلُوْ پہایفَعَکُوْنَ (اور الله خوب جانا ہے جو کچھوہ لوگ کرتے ہیں) یعنی اسے سب کے اعمال معلوم ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق جز اوسزادے گائی جو فرمایا کہ ہرخض کو پورا بدلہ دیا جائےگائی کامطلب سے ہے کہ نیکیوں کے بدلے میں کمی شہوگی البتہ نیکیوں میں اضافہ کرکے تواب میں اضافہ کردیا جائےگا جیسا کہ مین جائے پالحسن کہ فرکھ اُلا عَشُرُ اُمْ خُالِها اُور میں بیان فرمایا ہے اور برے اعمال کا پورا بدلہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر برے عمل ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور انکی جز اسے موجود میں اضافہ نہ کیا جائے گا وہ اُلی اُلی اُلی اِلا مِثْلُها اور وَجُزَقُ اسکِینَا فِر سَاحِیْ میں بیان فرمایا ہے۔

وسيق الذين كفرة إلى جهتم زمرًا حتى إذا جاء فها فيحث أبوا بها و قال لهم

خزَن مَا اَكُوْ يَانِكُوْ رُسُلُ مِن كُوْ يَعْلُون عَلَيْكُوْ الْتِ رَبِّكُوْ وَيُنْدِدُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ووْخ كَانظ كِين عَهِم اللهِ يَعْرِض عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُو الْبِينِ اللهِ رَبِّكُو وَيُعْنِينَ الْآنَ عَنْ ك

هٰذَاْ قَالُوا بِلِي وَلَكِنْ حَقَّتُ كُلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ قِيْلَ ادْخُلُوْآ اَبُوابَ جَمَاتُمَ

دُواتِ شَخْدُه كَبِيلَ عُرُدُ إِن اللهُ عَلَيْنِ عَذَابِ كَالْمُهُ كَافُرُون بِرَابَ بَهِ اللهُ الْمَاجَاءَ كَاكُرْ بَهِمَ عَدُودُون مِن وَالْمُ بُوجَاءُ اللهُ مِن مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

ہمیشہرہو گے سو براٹھ کا نہ ہے تکبر کرنیوالوں کا اور جولوگ اپنے رب ہے ڈرے آئیں جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کرروانہ کردیا جائے گا'یہاں تک کہ

# إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِعَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سِلْمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلِدِيْنَ ٩

جب جنت كتريب في ما كس كال على كال كدواز ، يمل ح كل بوئ بول كدوان ، جنت كفاذه أكيل كرتم يدام وقي كم القد موقي من الميشر بن كالحدواة

وَقَالُواالْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَّقَنَا وَعُدَا وَ الْوَرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءً

اوروہ کہیں گے کہ سبتریف ہاللہ کے لئے جس نے ہم سے بچادعدہ کیااور ہمیں زمین کادارث بنادیا ہم جنت میں جہال جا ہیں قیام کریں

فَنِعْمَ آجُرُ الْعُمِلِيْنَ ﴿ وَتَكَرَى الْمُلْلِكَةَ عَآفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِحَدِ

سواچھابدلہ ہے مل کرنے والوں کا اورآپ فرشتوں کودیکھیں گے کہ عرش کے گرواگر دحلقہ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے رب کی سبح تحمید میں مشغول ہوں گے

رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿

اور بندول كدميان ت كستر في المردياجائ كااوركه وياجائ كاكرستريف مالله كالع جورب العالمين ب

# اہل کفراوراہل ایمان کی جماعتوں کا گروہ گروہ لینے اپنے ٹھ کا نول تک پہنچنا

الل جنت بنت میں واخل ہو کر اللہ تعالی کی حمد و ثناء میں مشغول ہو جا کیں گے اور عرض کریں گے اگریڈ گیلاء الذی صک قدّا وعدہ اللہ تعالی کی حمد و ثناء میں مشغول ہو جا کیں گے اور عرض کریں گے اللہ مند اللہ تعالی صک قدّا واللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ت

فَیْعُمُ آجُوْالْعُیدِیْنَ (سواچھابدلہ ہے مل کر نیوالوں کا) جنہوں نے نیک مل کے انہیں یہاں آنانسیب ہوا۔
سورت کے تم پردوز قیامت کے فیصلوں کو تصرالفاظ میں بیان فرمادیا کہ آپ فرشتوں کودیکھیں گے کہ عرش کے گرداگر صلحہ باندھے ہوئے موجے ہوئے وقیضی بیٹن کھٹے الیکی اور بندوں کے درمیان تق صلحہ باندھے ہوئے وقیض کر دیا جائے گا وقین کا الحکی لیکھوئی اللہ کے ایس جو تمام کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا وقین کا الحکی لیکھوئی اللہ کے لئے ہیں جو تمام

جہانوں کاپروردگارہ (ساری تعریفیں اللہ بی کے لئے خاص ہیں جس نے حق کے ساتھ سارے فیصلے فرمادیئے) فائدہ: حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله اللہ جب تک سورۂ زمراور سورۂ بی اسرائیل (رات کو) نہیں پڑھ لیتے تھاس وقت تک نہیں سوتے تھے۔
(رواہ الر می ن الواب الدموات)

> وقد تم تفسيرسورة الزمر والحمد لله اولا وآخرًا والسلام على من ارسل طيبا وطاهراً

### 

### الله تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے توبہ قبول کر نیوالا ہے ۔ سخت عذاب والا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں

تفسید: یہاں سے سورہ المون شروع ہورتی ہے جس کا دوسرانا م سورہ الغافر بھی ہے یہائی سُورت ہے جوم سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سورہ کم سجدہ اور سُورۃ الشور کی اور سورۃ الزخرف اور سوۃ الدخان اور سُورۃ الجاشیہ اور سُورۃ الاحقاف بھی ہم ہے ہم سے شروع ہیں انہیں حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے دوح المعانی نے بحوالہ فضائل القرآن لا بی عبید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے قبلہ سے کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلا شبہ قرآن کا خلاصہ وہ سورتیں ہیں جو لیے ہی سے شروع ہوتی ہیں سنن تر مذی میں ہے کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلا شبہ قرآن کا خلاصہ وہ سورتیں ہیں جو کے ہی سے شروع ہوتی ہیں سنن تر مذی میں ہے کہ رسول اللہ علیہ المصور شخص شروع ہوئے تک محفوظ رہے گا اور جس نے ان دونوں کوشام کے وقت پڑھا وہ صح ہونے تک محفوظ رہے گا گے ہی حروف مقطعات میں سے جو مشابہات ہیں ان کامعنی اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانا۔

او پرسورة المومن کی دوآیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اول تو یفر مایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُتاری گئی ہے پھر
اللہ تعالیٰ کی چھ صفات بیان فرما کمیں اول یہ کہ وہ عزیز ہے بینی زبر دست دوم یہ کہ وہ علیم ہے بینی ہر چیز کو پوری طرح جانتا
ہے سوم یہ کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور چہارم یہ کہ وہ تو بہتوں فرمانے والا ہے پنجم یہ کہ وہ تحت سزاد سے والا ہے ششم یہ
کہ وہ قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عزت اور علم بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا کہ وہ گناہ بھی بخشا ہے تو بہتری تبول
فرما تا ہے مومن بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے حضور میں تو بہرے اور اپنے گناہ معاف کرائے اگر کوئی شخص گناہ کرتا
در ہے تو بہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو یہ نہ تھے کہ دنیا میں اور آخرت میں میری کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا بھی اور
سخت سزا و سے والا بھی ہے نیز وہ قدرت والا بھی ہے وہ جے جوسزا دینا جا ہے اسے اس پر پوری طرح قدرت ہے کوئی

اسے روک نہیں سکتا لآ اِلْسه اِلَّا هُو طاس کے سواکوئی معبود نہیں ہے جولوگ اس کے سواکسی کو معبود بناتے ہیں وہ تخت عذاب کے ستحق ہیں ان پرلازم ہے کہ شرک سے توبہ کریں تا کہ عذاب شدید سے نج جائیں المیہ المصیر (سب کوای کی طرف واپس ہوکر جانا ہے) دنیا ہیں آتو گئے ہیں لیکن ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے مرنا ہے یہاں سے جانا ہے ای وحدہ لاشریک لا کے سامنے پیش ہونا ہے لہذا دنیا سے ایک حالت میں جائیں کہ عقائم اعمال واحوال دُرست ہوں جن پر اجروثواب ملے اوروہ ال کے عذاب سے محفوظ رہ میں۔

ما يُجَادِلُ فِي الْيِ اللّهِ إِلَا الّذِينَ كَفُرُوا فَلَا يَغُرِدُكُ تَقَلَّمُ مَ فِي الْيِلَادِ هَكَ بَهُ اللهِ إِلَا الّذِينَ كَفُرُوا فَلَا يَغُرِدُكُ تَقَلَّمُ مَ فَي الْيِلَادِ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کافرلوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں شہروں میں ان کا چلنا پھر نادھو کہ میں نہ ڈالئے سابقہ امتوں اور جماعتوں نے جھٹلا یاجسکی وجہ سے انکی گرفت کرلی گئی

قسسين: قرآن مجيد کي آيات نازل ہوتی تھيں تو جولوگ ايمان نہيں لاتے تھے اور اپنے گفر پر جے رہتے تھے ان آيات کے بارے ميں بيلوگ طرح طرح کی باتيں نکالتے تھے اور جھڑے کی باتيں کرتے تھے ان لوگوں کی باتوں سے رسول اللہ علیہ کو تکلیف پنجی تھی بيلوگ و نياوی اعتبار سے کھاتے پينے اور مالدار تھے ان کے پاس سوارياں بھی تھيں اس شہر سے دوسر ہے شہر ميں جاتے تھے اور زمين ميں گھو متے پھرتے تھے جولوگ آپ کے ساتھی تھے ان کو خيال ہوسکتا تھا کہ ہم اہل ايمان جي نور نور بيل ميں خور اور مگر جيں ان کے پاس دنيا ہے بيش کے اسباب جيں مال کی فراوانی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نور اور في اور ميل گھومنا پھر تا آپ کو دھو کہ ميں ندوا لے بيان کی چندروز ہوندگی ہے آخرت ميں تو ہر کا فرکو تعالی نے فرمایا کہ ان کی چندروز ہوندگی ہے آخرت ميں تو ہر کا فرکو تعالی نے فرمایا کہ اور دنيا ميں بھی انبيائے کرام عليم الصلو تا والسلام کے معاشدوں اور مشروں اور جدال کرنے والوں پر عذا ب تا رہا ہے اور ان سے پہلے فوح عليہ السلام کی قوم گزری ہے اور ان کے بعد بہت ی جاعتیں گزری جی مشلا عادو ٹمودو غيره آتا رہا ہے اور ان سے پہلے فوح عليہ السلام کی قوم گزری ہے اور ان کے بعد بہت ی جاعتیں گزری جی مشلا عادو ٹمودو غيره آتا رہا ہے اور ان سے بہلے فوح عليہ السلام کی قوم گزری ہے اور ان کے بعد بہت ی جاعتیں گزری جی مشلا عادو ٹمودو غيره

انہوں نے پیغبروں کو جھٹلایا اور مبتلائے عذاب، ے۔

جوامتیں پہلے گزری ہیں ان میں سے ہرامت نے اپنے نبی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تا کہ آل کردیں اور بعض انبیاء کرام علیم السلام کو توقتی بھی کردیا اوران لوگوں نے باطل کے ذریعہ جھڑا کیا تا کہ تق کومٹادیں بچھ دن ان کا پیطریقہ کا رر ہابا لآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی انہیں پکڑلیا اور عذاب چھادیا اور عذاب بھی معمولی نہیں ان پر سخت عذاب آیا ، ہلاک اور برباد ہوئے اس کی گرفت کر کی سو کیسا ہوا میراعذاب ) اس میں رسول برباد ہوئے اس کو فرمایا فائن اللہ علیہ کا کی تعالیہ کو برباد ہوئے اس کی گرفت کر کی سو کیسا ہوا میراعذاب ) اس میں رسول اللہ علیہ کو تبلی ہے کہ ان لوگوں کے جدال اور عزاد اور کفروا نکار کی وجہ سے غزدہ نہ ہوں سابقہ امتوں نے بھی اپنے اپنے اپنے بیاب کے ساتھ جدال وعزاد کا معاملہ کیا ہے۔

د نیامیں کا فروں کو جوعذاب ہوگا ہی پر بس نہیں ہے کا فروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو دوزخ میں ضرور جانا ہے۔

الكن يْن يَحْدِ لُوْن الْعُرْش وَمَنْ حُولَ يُسَيِّعُون بِعَنْ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُون بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ جوفر في عرش كواهات وع بي اورجوفر في ان كرداكرد بين وه الني رب كاحد كساته تنج بيان كرت بين اورس پرايمان ركع بين اوران

لِلَّذِيُ الْمُنُوْأَرِيْنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَجْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ مَا أَبُوْا وَالْبَعُوْاسِيِيْلَكَ

لوگول کے لئے استعفاد کرتے ہیں جوایمان لائے اے مارے دب آپ کا دمت ادرآپ کا علم برجز کوشال ہے وان اوگوں کو بخش دیجے جنبوں نے قب بی ادرآپ کے داست کا اجاع کیا

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْدِورَ لِبُنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ إِلَّرِي وَعَنْ تُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

اورانمیں دوز خ کے عذاب سے بچالیج اے ہمارے دب اور انہیں ہمیشہ رہنے کی بہشوں میں داخل فرمایے جن کا آپ نے ان سے وعد وفر مایا ہے اور ان کے

الْإِيهِمُوانُواجِهِمُ وَدُيِيْتِهِمْ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ وَقِهِمُ السِّيَّاتِ وَمَنْ تَقِ

آباءاز واج ذريول مي جوصالح موع ان كوبهي داخل فرماي بلاشبآب زبردست بي عكمت والي بي اوران كوتكليفول سے بچايے

السَيِّاتِ يَوْمَبِينِ فَقُلُ رَحِنتُهُ وَذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ الْ

اوراس دن جے آپ نے تکلیفوں سے بچالیا سوآپ نے اس پر دم فرمادیا اور بیروی کامیابی ہے۔

حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا اہل ایمان اوران کی از واج اور ذر "یات کے لئے جنت میں داخل ہونے کا سوال

تفسیو: اوپراہل کفری سزاکا بیان ہوا ان آیات میں اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی اور بیفر مایا کہ اہل ایمان کے لئے حاملین عرش اور وہ فرشتے جوان کے آس پاس ہیں دعاء کرتے ہیں بید حضرات اللہ تعالی کی تحمید و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں اور دنیا میں جواہل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے مشغول رہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں اور دنیا میں جواہل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ایوں دعا کرتے

ہیں کہ جمارے پروردگارآپ کی رحت اورآپ کاعلم ہر چیز کوشامل ہے لہذا آپ ان لوگوں کو بخش د بیجئے جنہوں نے شرک و کفر سے تو بدکی اورآپ کی رحت اورآپ کی حقوں میں داخل کفر سے تو بدکی اورآپ کے داستہ پر چلتے رہاں کو آپ عذابِ جہنم سے بھی بچا کیجئے اور آن کو ان بیشتوں میں داخل فرما ہے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بیاوگ اہل ایمان ہیں اور رحت کے مستحق بھی ہیں لہذا ان کو بخش ہی دیا جائے۔

حاملین عرش اوران کے آس پاس جوفر شتے ہیں ان کی دعا الل ایمان کے آباء واجداد اور از واج واولا د کے لئے بھی ہے کہ ان کو بھی ہیشہ رہنے کی بیشوں میں داخل فرما ہے اس مضمون کو وکٹن صکرتے موٹ اُرا بھو فرو اُڈوا جھو فرو ڈولیٹھوٹر میں بیان فرمایا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وکٹن صکرتے کیا عطف اد حلهم کی خمیر منصوب پر ہا ورمطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے ساتھ ان کے آباء واز واج اور ذریات کو بھی جنات عدن میں داخل فرمایے ان میں سے جو جنت میں داخل ہونے کے قانون میں آئیس انکی صلاحیت اگر چرمتبوع کی صلاحیت سے کم ہو پھر بھی انہیں ان کے ساتھ داخل جنت فرماد ہے تا کہ ان کی خوشی کمل ہو بلکہ خوشی میں خوب زیادہ اضافہ ہوجائے۔

ابسآء اب کی جمع ہے جس سے باپ داد سے مراد ہیں اور اُڑو اج زَوْج کی جمع ہے یافظ جوڑے کے لئے بولا جاتا ہے۔
اس کاعموم مرداور عورت دونوں کے لئے شامل ہے اور خریّت کہ جمع ہے ذریت آل واولا د کے لئے ستعمل ہوتا ہے۔
سور ہ والطّور میں فر مایا ہے وَالَّذِیْنَ الْمُنْوَا وَالْبَعَتُهُ فُو دُرِیّت کی جمع ہے ذریت آل واولا د کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔
اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہم ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اس میں جو والبّعت ہے فی فی دریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اس میں جو والبّعت ہے فی فی فی ایمان نہ ہووہ والبّعت ہے فی فی ایمان نہ ہووہ دخول جنت کی مستحق نہیں ہے لہٰ ذاکسی کے تعلق کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو سکے گا اہل ایمان کی اہلِ ایمان اولا دہی جنت میں داخل ہو سکے گا اہل ایمان کی اہلِ ایمان اولا دہی جنت میں داخل ہو سکے گا اہل ایمان ہوں۔

قد التینات اوران کو بد حالیوں سے بچاہے وکن تق التیات یونمیڈ فقک رحفتہ (اوراس دن آپ نے جے بد حالیوں سے بچالیا تو آپ نے اس پر حم فرما دیا و ذیات می الفود العظیر (اور یہ بری کامیابی ہے) یونمیڈ سے جا میں اور بین کامیابی ہے کونمیڈ سے قیامت کے دن کی اور اس کے بعد عذاب جہنم کی تطلیق مراد ہیں بعض حضرات نے یونمیڈ سے دنیا والی زندگی مراد لی ہے اور جے اور اس صورت سیات کے معنی معروف مراد ہوں گے اور مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو دنیا میں گنا ہوں سے بچاہیا اور جے آپ نے دنیا میں گنا ہوں سے بچاہیا آپ اس پر آخرت میں رحم ہی فرمادیں گے۔

جن حفزات سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہان کے لئے داخلِ جنت ہونے کی دعا ان لوگوں کے اظہار فضیلت اور تقرب الی اللہ کے لئے ہے مؤنین کو ہمیشہ اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے خیر ہی کی دعا کرتے رہنا چاہیے جن حضرات صحابہ کورسول اللہ علی نے نے دخول جنت کی بشارت دیدی تھی وہ بھی اعمال صالحہ اور دعا وَں سے عافل مہیں ہوئے اور ارتکاب سیات سے بچے رہے بندگی کا تقاضا یہی ہے۔

إِنَّ الْكِنِيْنَ كَفُرُوا يُنَادُونَ لَمُقَتُ اللهِ الْكَبْرُمِنَ مُقْتِكُمْ انْفُسَكُمْ إِذْ تُلْحُونَ إِلَى الْإِيمَانِ المَائِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

فتكفرون قالواربنا امتنا اثنتين واخييتنا افنتين فاعترفنايد نوبنافهل إلى خروج من و مراه المراد الله فروج من المراه المراد الله فروج من المراه المراد الله فروج من المراه المراد الله و من اله و من الله و من ال

## کافروں کا اقرار بُرم کرنا اور دوزخ سے نکلنے کا سوال کرنے پر جواب ملنا کہتم نے تو حید کونا پیند کیا اور شرک کی دعوت پر ایمان لائے

قضسيو: دنيا ميں الل كفراپ كواچھا جانے ہیں اور سے بھتے ہیں كہ ہم بہت اچھے ہیں ايمان والوں ہے بہتر ہیں اور برتر ہیں گین جب قیامت کے دن اپنی بدحالی دیکھیں گے تو خود اپنے نفوں ہے اور اپنی جانوں ہے بغض کرنے گیس گے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ تمہیں جتنا اپنے نفوں ہے بغض ہے اللہ تعالی کو تمہار نفوں ہے اس بغض ہے بھی زیادہ بغض ہے اور یہ بغض اب سے نہیں جب ہے تم دنیا میں تھا ہی وقت سے اللہ تعالی کو تم سے بغض ہے جس کی وجہ ہے کہ جب دنیا میں تھا تو تم اس کے قبول کرنے سے افکار کرتے تھے اور کفریر جے دہتے تمہیں بار بار ایمان کی دعوت دی گئی کیکن تم نے ہر بار حق کے قبول کرنے سے افکار کیا۔

مُقْتِكُو اَنْفُسَكُو كَالْكِ مطلب تووى بجواو پربيان كيا گيا وربعض حضرات فرمايا ب و جُوز أن يواد به مقت بعضه معضا (لين آپس مين مين جوآج ايك دوسرے سيغض اور نفرت ب كربوت چھوٹوں كواور چھوٹے بروں كوالزام دے رہے بين اورايك دوسرے سے برأت ظاہر كررہے بين اللہ تعالى كوتم سے اس سے زيادہ بغض ہے يہ تفسير يَلُعَنُ بَعُضُكُمْ بَعْضًا كے بم معنى ہے جوسور محتجوت بين فركورہے۔

کافرعرض کریں گے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمیں دومر تبہ موت دی پہلی بار جب ہمیں پیدا کیا اس وقت ہم بے جان تھے کیونکہ نی کا نطفہ تھے آپ نے ہمیں زندہ فرمادیا ماؤں کے پیٹوں میں روح پھونک دی پھر ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور آ بکی مشیت کے مطابق زندگی بڑھتی رہی پھر آپ نے ہمیں موت دیدی جس کی وجہ ہے ہم قبروں میں چلے گئے پھر آج آپ نے ہمیں قیامت کے دن زندہ فرمایا ہم پر دوموتیں طاری ہوئیں اور دوزندگیاں آئیں ایک پہلے تھی اور ایک اب ہے بیآب کے بیٹر آج آپ نے ہمیں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر سے بچتے ایک اب ہم یہی سے بھر آب کے دوناول کو تاریخ کی اس کے بعد پھر زندہ ہوتا نہیں ہے بیہ ہماری قلطی تھی اب ہم اس نمری میں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر سے ہم اس زندگی میں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر سے ہم اس زندگی میں ایمان قبول کرتے ہیں اب تو ہمیں عذاب سے چھٹکارہ کی ضرورت ہوتو کیا ایک کوئی صورت ہے کہ زندگی میں ایمان قبول کریں گے اور غیا ہم تھی دیا جائے ہم اس تا میں تھوٹکارہ بی جائے اور دوبارہ دنیا میں جسی میں ایمان قبول کریں گے اور غیا سے نکاس ہوجائے گی اگر جمیں چھٹکارہ بی جائے اور دوبارہ دنیا میں جسی حدال میں میدت سے نکاس ہوجائے گی اگر جمیں چھٹکارہ بی جب اور دوبارہ دنیا میں جسی حدالت میں میدان تو وہاں ایمان قبول کریں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے اور اس کے بعد پھر جب موت آئے تو اچھی حالت میں میدان

حشر میں حاضر ہوں۔ وہذا کما حکی الله تعالیٰ فی قولہ فی سورة الم السجدة رَبَّنَا أَبْصَرُنا وَسَمِعُنَا۔
اللّٰد كاارشاد ہوگا ذركُرُ عِلَّنَا اَوْادِعِى اللّٰه تعالیٰ فی قولہ فی سورة الم السجدة رَبَّنَا أَبْصَرُنا وَسَمِعُنَا۔
ہے کہ جب دنیا میں اللہ وحدہ الاشر یک کو پُکا راجا تا تھا تو تہمیں ای نہیں لگا تھا تم اللہ کی وحدا نیت کا انکار کرتے تھے اور انکار پر جےرہ بے تھے اور اگر تمہارے سامنے وکی ایساموقع آجا تا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جا تا تو تم اسے ہاں لیتے تھے اور اسے بھے اور اسے بھے اور اسے بھے اور اسے بھی ہوائے تھے وہ دنیا گزرگی تم اس میں برابر کافر ہی رہے آج چھ کارہ کا راستہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تہمیں عذاب میں ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ برتر بھی ہے اور بڑا بھی ہے اس کے سارے فیصلے تی ہیں حکمت کے مطابق ہیں اس کے فیصلے کو کی ردنہیں کرسکتا اس کی صفت علواور کہریا کی ظرف تم نے نہیں دیکھا اور ایٹ من مانے دنیالات اوراء تقادات ہیں منہمک رہے اب عذاب اورعقاب کے سواتمہارے لئے کی خیس۔

الله تعالی رقیع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف چاہتا ہے وحی بھیجتا ہے قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے اللہ سے کوئی بھی پوشیدہ نہ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی

قسفسئير: ان آيات ميں الله تعالى كے بعض انعامات اور صفات جليله اور قيامت كے دن كے بعض مناظر بيان فرمائے ہيں اول تو يه فرمايا كه الله تعالى تمهيں اپني نشانياں و كھا تا ہے اس كى مخلوق ميں بے شار نشانياں ہيں جواس كے قادر مطلق اور وصدہ لاشریک ہونے پر دلالت کرتی ہیں پھر فر مایا کہ وہ تہہارے لئے آسانوں سے رزق نازل فرما تا ہے اس میں بیان قدرت بھی ہے اور اظہار انعام بھی پھر فر وایا و گائیڈ کڑ اِلا مٹ بینیٹ اور نشانیوں کود کھے کروہی لوگ نفیحت حاصل کرتے ہیں جور جوع کرتے ہیں لیعنی اپنی عشل کو استعمال کرتے ہیں اور فکر کہ کام میں لاتے ہیں اور نشانیوں سے فا کدہ حاصل کرتے ہیں ان کا پیغور وفکر انہیں قبول حق تک کہ بیجادیتا ہے۔

قَادْعُوا اللهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ (سوتم الله کو پکاروای کی عبادت کرواوردین کواس کے لئے خالص رکھولینی اس کی عبادت میں کسی کوشریک نہ بناؤ کو کؤ کرہ الکفی وی الله کی عبادت میں کسی کوشریک نہ بناؤ کو کؤ کرہ الکفی وی الله کی عبادت کرتا ہے ہمارا فریفنہ ہے جولوگ تمہارے دین کو قبول نہیں کرتے وہ تم سے اور تمہارے عقیدہ تو حید اور اخلاص فی العبادہ سے راضی نہیں انہیں ناراض رہنے دوان کی ناراضگی اور ناگواری کی کوئی پرواہ نہرو۔

کونیٹ الڈ کے جو بندے مومن ہیں اور نیک کاموں میں گئے ہوئے ہیں قیامت کے ہیں اول یہ کہ وہ درجات کو بلند فرمانے والا ہے جو بندے مومن ہیں اور نیک کاموں میں گئے ہوئے ہیں قیامت کے دن ان کے درجات بلند فرمائے گا اوراس دنیا میں بھی اس نے اپنے بندوں میں فرق مرات رکھاہے کے ما قبال تعالیٰ و کرفتہ بعض کھ فرد در بجت و قال تعالیٰ ایر فیج بعض کھٹے در بجت و قال تعالیٰ ایر فیج بعض کو الکہ نین اور فیج بعض دافع ہوگا ( کو تعالیٰ ایر فیج بعض کے اس میں دوج اللہ میں دیے کہ اللہ تعالیٰ مرتفع الدرجات ہے دی فلیم الصفات ماحب دوح الموعی الکنائی) میں دوج من ابی زیدانه قال ای عظیم الصفات و کانه بیان لحاصل المعنی الکنائی)

مراد بیں اورمطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جرائیل علی من یک آئی ہے کہ اور بیا اس اس میں اس کے دور کو بعثی وی کو ایک ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہے ایک ہوئی ہے کہ اس کے در بید قلوب کو حیات حاصل ہوتی ہے اور لفظ مِسن کا میں ہے جس پر چاہے وی کوروح اس لئے فر مایا کہ اس کے ذر بید قلوب کو حیات حاصل ہوتی ہے اور لفظ مِسن المنہ ہے کہ بیروح کا بیان ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ من ابتدا ئیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ بیروح سے حضرت جرئیل علیہ السلام مراد بیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جرائیل علیہ السلام مراد بیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جرائیل علیہ السلام کو اپنا تھم پہنچانے کے لئے نازل فرما تا ہے۔

على من يَتَكَآء مِنْ عِبَادِه فَ جوفر مايا ہے اس ميں به بتاديا كدوه خودى الى رسالت كے لئے اپنے بندول ميں سے اشخاص اور افر ادكوچن ليتا ہے كما قال تعالى في سورة الحج الله يَصْطَوَىٰ مِن الْمُلَيِّكَةِ رُسُلاً قَرِصَ النَّاسِ نبوت اور رسالت كوئى ايسا عهده نبيں ہے جے بنر اور كب كے ساتھ حاصل كرليا جائے الله تعالى شاند نے حضرت آدم عليه السلام سے لكر خاتم المبين عَلِيَّ تك جس كو جا ہا متخب فرمايا اور نبوت ورسالت سے نواز ديا۔

لِیُنْذِدَیوُمُ التَلَاقِ ( تا کہ اللہ کا یہ بندہ جس کی طرف وی جیجی طاقات کے دن سے ڈرائے ) لفظ الت الله کَ مَقِ یَ لَفَیٰ سے باب تفاعل کا مصدر ہے جو جائین سے طاقات کرنے پر دلالت کرتا ہے اس کے آخر سے یا حذف کردی گئ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے جس بندہ پر چاہا دی بھیج دی تا کہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرائے اس دن نیک بندے اپنے اچھے اعمال کی جزاء سے اور پرے بندے اپنی بدا عمالیوں کی سزاسے طاقات کریں گے۔ الْیُوَمُرَ اُخْدُی کُلُّ نَفْنِ بِیکاکسَبُٹُ (آج کے دن ہر جان کواس کا بدلہ دیا جائے گا جو پھھاس نے کسب کیا یعنی جو پھھ
کمایا خیر ہویا شر ہواس کا بدلہ دیا جائے گا اُلاظْلُمُوَالْیَوْمُ وَ (آج کے دن کو فَظَمْنِیس) نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع جائے گی اور نہ
کسی کے اعمالنا سے میس کسی برائی کا اضافہ کیا جائے گا جواس نے نہ کی ہو اِن الله سَرَیْعُ الْحِساَبِ (بلا شباللہ جلد حساب
لینے والا ہے ) وہ سب کا حساب بیک وقت لینے پر قادر ہے ایسانیس ہے کہ تر تیب وار حساب لینے کی ضرورت ہواور ایک کا
حساب لینا دوسرے کے حساب سے مانع ہو۔

وَانْذِرْهُمْ يَوْمُ الْازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ هُ مَالِلْظِلِينَ مِنْ مَ يُووَل

اورآپان کقریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرایئے جس وقت قلوب گلوں کے پاس مول سے مطنی پڑے ہوئے مول سے طالموں کے لئے زکوئی وہرت ہوگا اور نہ

شَفِيْدٍ يُطَاعُ ﴿ يَعُلُمُ خَآلِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تَغْفِي الصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْفِي بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ

كُلُّ سفارْ كَرَ مُعُوال مِنَ كَابِ الْمَ جَاءَه مِانَا عِ الْحَمُون كَانِي كَالِمِن فِيرِ وَلَ كَتَبْسِ سِيغَ بِشِيده ركعة بِي الداللَّى عَالَم المُعَالِد اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل

الله كے سوا جنہيں بيالوگ بِكارتے ہيں وہ كچر بھى فيصله نبيں كر سكتے بلاشبه الله سننے والا ہے و يكھنے والا ہے۔

انہیں قیامت کے دن سے ڈرایئے جس دن دل گھٹن میں ہو نگے فالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کرنے والانہ ہوگا

قسفسیس : ان آیات میں بھی قیامت کا منظر بتایا ہار شاد فرمایا کہ آب آئیں یوم الا زفۃ ہے ڈرایئے یہ از فِ سے اسم فاعل کا صیغہ ہج وقرب کے معنی پردلالت کرتا ہے سورۃ النجم میں فرمایا اَزِ فَتِ اَلاْزِ فَاۃُ ( قریب آنے والی قریب آئی ) اس سے قیامت مراد ہے جوجلد ہی آجا والی ہے آیت بالا میں فرمایا کہ آب ان کو قیامت کے دن سے ڈرایئے یہ ایسا دن ہوگا کہ قلوب طقوم کو پہنچے ہوئے ہوں گے اوراییا معلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گلوب میں آکر پھنس ڈرایئے یہ اور ایسا معلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گلوب میں آکر پھنس گئے ہیں اور باہر آنا جا ہے ہیں یہ قلوب بردی گھٹن میں ہول گے اس وقت خت تکلیف کھٹن اور غم اور بے چینی بہت زیادہ ہوگی جو کوئی بھی گی جولوگ دنیا میں ظلم والے تھے وہ وہ ہاں مصیبت سے چھٹکارہ کے لئے دوست اور سفارش ہلائی کریں گے تو کوئی بھی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی سفارش ملے گا جس کی بات مائی جائے صاحب رُوح المعانی تکھتے ہیں کہ ظالمین سے کا فرمراد ہیں کہ ونگر میں کامل ہونا آئیں کی صفت ہے۔

الله تعالى أنكهول كى خيانت كواور دلول كى پوشيده چيزول كوجانتا ہے

یکنگو کی نئی الکی نئی قیامت کے دن محاسبہ دگائیکوں کی جزاملے گی اور برائیوں پرسزایا بہوں گے اعضا ظاہرہ کے اعمال کے اعمال کو بھی اللہ تعالی میں جو چیزیں پوشیدہ قبیں برے عقیدے بری نیتیں برے جذبات اللہ تعالی

ان سب سے بھی باخبر ہے کوئی شخص بین سمجھے کہ میرے باطن کا حال پوشیدہ ہے اس پر مواخذ نہ ہوگا اعضاء ظاہرہ میں آئکھیں بین بری جگہ نظر ڈالنا جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں اور بدا عمالیوں میں آئکھوں کا استعال کرنا بیسب گناہ ہے آئکھوں کے اعمال میں سے ایک عمل خیانت بھی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ وہ آئکھوں کی خیانت کو اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے آئکھ کے اشارہ سے کسی کی فیبت کردی بیسب گناہ میں تجار ہوتا ہے اللہ تعالی کوسب کاعلم ہے۔

حضرت أم معبدرضى الله عنهان ميان كيا كرسول الله عليه يول دعا كرت تها:

اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِی مِنَ النِّفَاقِ و عَمَلِی مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِیُ مِنَ الْگَذِبِ وَعَيْنِیُ مِنَ الْخِيَانَةِ فَانَّکَ تَعُلَمُ خَانِنَةَ الْاَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصَّدُورُ (رواه البیم فی الدعوات الکیر کما فی المشکو قص ۲۲۰) ترجمه و عامیه به تعلم خانِنة الاعین و ما الدیم سے اور میری آنکه کوخیات سے پاک فرمادے کیونکہ آ سے آنکھول کی خیانت اوران چیزول کوجانتے ہیں جنہیں سینے چھیائے ہوئے ہیں)

وَاللّهُ يَقُونَى بِالْحُقَ (اوراللّهُ قَلَ كَساته فيصلفراتاك) وَالدّنيْنَ يَكُ عُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَعْضُونَ وَسَكَى عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

الاكم يسيندوا بن الأرض فينظرواكيف كان عاقبة النين كانوامن قبلهم كانوا هم مرابول في المريد ال

کیاز مین میں چل پھر کرسالقہ اُمتوں کو ہیں دیکھا وہ قوت میں بہت بڑھے ہوئے تھے اللہ تعالی نے گنا ہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فر مالی منصید کفار ملہ رسول اللہ اللہ کا کا کہ کا بہ کرتے ہے جب یہ کہا جا تا تھا کہ ایمان لاؤور نہ کفر پرعذاب

مصسید اورند الرور النواسی کا ملایب رہے کے جب بیابا جاتا کا کہ ارایان لا وورند الر پرعذاب آجاتا کا کہ الیان لا وورند الر پرعذاب آجاتا کا کہ الی بناتے تھے والے میں ان تو موں کی تباہ شدہ عمارتوں اور کھنڈروں پرگزرتے تھے جو حضرات انبیائے کرام علیجم الصلاق والسلام کی نافر مانیوں کیوجہ سے ہلاک ہو کیس آیت بالا میں ان کوای طرف متوجہ کیا اور فرمایا کیا انہوں نے زمین میں چل چرکز نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے

لوگوں کا کیاانجام ہوا؟ عاداور شمود کی بستیوں پر گزرتے ہیں وہ لوگ ان سے بہت زیادہ طاقتور تصادر بڑی قوت رکھتے تھے زمین میں ان کے بڑے بڑے بڑے بڑے نشان سے جواب بھی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نظروں کے سامنے ہیں انہوں نے بڑے بڑے قلع بنائے شہروں کو آباد کیا لیکن انبیائے کرام علیم السلام کی بات نہ مانی 'ایمان نہ لائے اور کفر کی وجہ سے ہلاک اور بربادہوئے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ قوا ہی گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے کا ان کی ساری قوت دھری رہ گئ عذاب آیا اور ہلاک ہوئے جب اللہ تعالی نے عذاب بھیجا تو کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والانہیں تھا 'اللہ تعالی شانہ' کی طرف سے جوان کی گرفت ہوئی اور بہتلائے عذاب ہوئے اس کا بھی سب تھا کہ اللہ تعالی شانہ' کی طرف سے جوان کی گرفت ہوئی اور بہتلائے عذاب ہوئے اس کا بھی سب تھا کہ اللہ تعالی نے جورسول ان کے پاس بھیجو وہ کھی ہوئی نشانیاں مجزات لے کر اور مہر سے انہ تعالی تو کوئی ہوئی نشانیاں مجزات لے کر اور شدیدالحقاب نے گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو بحرت لینا ضروری ہے۔ اور شدیدالحقاب ہے' گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو برت لینا ضروری ہے۔ اور شدیدالحقاب ہے' گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو بحرت لینا ضروری ہے۔ اور شدیدالحقاب ہے' گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو بحرت لینا ضروری ہے۔

وَلَقَالُ ٱرْسَلْنَا مُوسَى بِإِنْتِاوَسُلْطِن مَبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوا سِعِرُكُنَّ ابْ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موی علیا اسلام کوا پی آیات اورواضح دلیل کے ساتھ فرعون اور ہاان اور قاردون کے پاس بھیجا سوان اوگوں نے کہا کہ بیجادوگر ہے براجھوٹا ہے

فَكُمَّا جَاءَهُمْ بِالْحُقِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوا اقْتُلُوٓ آبُنَاءَ الَّذِينَ النَّوْامِعَة واسْتَخْيُوا نِسَاءَهُمْ

سوجبان کے پاس مارے پاس سے حق لے کرآیا تو کہنے لگے کہ جولوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں گوٹل کرد داوران کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دو

وَمَاكِيْكُ الْكَفِينِينَ إِلَا فِي ضَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَ اقْتُلْ مُوْسَى وَلَيْنُ عُرَبَا إِلَيْ آخَاتُ

اور كافرون كى تدبير من براثر رى اور فرعون نے كہا بھے جھوڑو بنى موئ كۆلى كردون اورده اپنے رب كو پكارے بلاشبه بن دُرتا مون اَن يُبَدِّ لَ دِنْ يَكُورُ اَوْ اَنْ يُنْظِهِر فِي الْاَرْضِ الْفَسَادُ ﴿ وَقَالَ مُوسِلَى إِنِّى عُنْ تُ بِرِيْ وَرَبَّكُو

کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے یاز مین میں فساد پھیلا دے اور مویٰ نے کہا بلاشبہ میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے

مِنْ كُلِن مُتَكَلِّدٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ®

اور تمہارا بھی ہرمتگرے جوحاب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔

ہم نے موسیٰ کوفرعون ہا مان قارون کی طرف بھیجاانہوں نے ان کوساحراور کذاب بتایا فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ ان کوساحراور کذاب بتایا فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ اورحضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کی پناہ ما نگنا منسید: گزشتہ آیات بیں اجمال طور پریش اقوام کی تخذیب اور ہلاکت وتعذیب کا تذکرہ فرمایا آیات بالایں اور ان

کے بعد ڈیڑھ رکوع تک فرعون اور اس کی قوم کے عناداور تکذیب کا اور بالآخران کے غرق اور تعذیب کا تذکرہ فرمایا درمیان میں ایک ایسے شخص کی نفیحتوں کا تذکرہ بھی فرمایا 'جوآل فرعون میں سے تھا' شخص ایمان لے آیا تھا اور اپنے ایمان کو چھپا تا تھا۔
ارشاد فرمایا کہ ہم نے موک کو اپنی آیات یعنی مجزات کے ساتھ اور واضح جُبت کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا حضرت موکی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جود اور عناد اور انکار سے کام لیا کہنے گئے یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے حضرت موکی علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کوئی پرواہ نہ کی اور برا بر تبلیغ فرماتے رہے۔

فرعو نیوں نے جب دیکھا کہ موئی علیہ السلام کی بات اثر کردہی ہے اور پھے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور پھے لوگ متاثر ہوتے جارہے ہیں تو باہم مشورہ کر کے کہنے گئے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں گؤٹل کر دواوران کی عورتوں کو باتی رکھو' ( یعنی وہی عمل لڑکوں کے قبل کرنے کا پھر شروع کردو جو کا ہنوں کے خبر دینے پر بنی اسرائیل کے بچوں گوٹل کرنے کا سلملہ شروع کیا تھا تا کہ ان کا کوئی بچے ایسی پرورش نہ پا جائے جو فرعونی حکومت کو تہدو بالا کرنے کا ذریعہ بن جائے ان لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعوت تو حد کو دبانے کے لئے مشورہ تو کر لیا اور ممکن ہے اس پڑمل بھی کر لیا ہولیکن ان کی سب تد ہیریں ضائع ہوئیں جے و ماگئی الکھی نے الائی ضکل میں بیان فر مایا ہے۔

فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا کہتم جھے چھوڑ وہیں موٹی گوٹل کردوں اور جب میں اسے قبل کرنے لگوں تو وہ اپنے رب کو پکارے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے حضرت موٹی علیہ السلام کوٹل کرنے کا ارادہ فلا ہر کیا تو اس کی قوم کے سرداروں نے موٹی علیہ السلام کوٹل کرنے سے روکا اور یہ جھایا کہ تو انہیں قبل کردے گا تو عامۃ الناس یہ جھے لیں گے تو دلیل

ے عاجز آگیااس کے قل کے دریے ہوگیالیکن وہ مجھتا تھا کہ ان کے آل کردیے ہی ہے میرا ملک کی سکتا ہے)

فرعون نے یہ جوکہا کہ میں جب أے آل کرنے لگوں توبیا سے رب کو پکارے یہ ظاہری طور پر ڈیک مارنے والی بات ہے اندر سے تھبرایا ہوا تھا اور ان کی بدؤ عاء سے ڈرر ہا تھا اور ظاہر میں حضرت مولیٰ علیہ السلام کا غداق اُڑانے کیلئے یہ الفاظ بول رہا تھا۔ الفاظ بول رہا تھا۔

فرعون نے اپنے مانے والوں سے یہ بھی کہا کہ اگر موک کو چند دن اور بھی چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ تہہارے دین کو بدل دے میری عبادات چھڑاد ہے اور بتوں کی عبادت سے ہٹاد ہے اور یہ بھی ڈر ہے کہ بیز مین میں کوئی فساد کھڑا کر دے کیونکہ جب اس کی بات بڑھے گی اس کے مانے والے تعداد میں بہت ہوجا کیں گے تو اس کے مانے والوں میں اور میر ہے مانے والوں میں اور میر کے مانے والوں میں اور دنیا ہی کو سب کھے بھے مانے والوں میں لڑائی جھڑ ہے ہوں گے اور اس سے نظام معمل ہوگا جولوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور دنیا ہی کو سب پھے بھے ہیں ان کے سوچنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مقابل کو آل کرادیں اور خود دنیاوی مال وجائیدا واور اختیار واقتد ار پر قابض رہیں اور خود سے میں اور خور سے ایس کو خطرہ ہے لئے ایسا کر رہا ہوں اس محض کے وجود سے تہمارے دین و دنیا کو خطرہ ہے لہٰ داس کو آل کر دینا ضروری ہے۔

حضرت موی علیدالسلام کوفرعون کی بات کا جب علم ہوا تو فر مایا کہ میں اللہ کی بناہ لیتا ہوں جوتمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے کہ دہ محصل ملے السلام نے اپنی اور میرا بھی رب ہے کہ دہ محصل ملے السلام نے اپنی

حفاظت کی دعا کی اورلوگوں کو بتا دیا کہ جومیرارب ہے وہی تمہارارب ہے جوبھی کوئی شخص تکبر کرے آخرت کے دن کو نہ مانے ایسامنکراورمعاند کا فرہے اللہ تعالی مجھے تحفوظ رکھے گا' مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

وَقَالَ رَجُلُ مُوْمِنُ مِنْ إِلِ فِرْعَوْلَ يَكْتُمُ إِنْهَانَهُ التَّقَتْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِي الله

اورآل فرعون میں سے ایک مون نے کہا جو اپنا ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کیاتم ایسے حق کوفتل کرتے ہوجو بیکہتا ہے کہ مرارب اللہ ہے

وَقَلْ جَاءَكُمْ إِالْبَيِنْتِ مِنْ رَبِيكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ وَكِنْ بُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا

حالا تكرتمهارے ياس تمبارے دب كى طرف سے دليليل لے كرآيا ہے اورا كروه جھوٹا ہوگا تواس كاجھوث اى پر برے كا اوراكروه سي موكا

يُصِبْكُوْ بَعْضِ الَّذِي بَعِدُكُوْ إِنَّ اللهُ لا يَعْذِي مَنْ هُوَمُسْرِ فَ كُنَّابُ فَا يَعْوُمِ لَكُوُ

ترتهين بعض وه صائب يَيْ ما يُن كن كرو وبطور بيثين كون خروس مله بالشايف فض كومايت بين دياجو مدكر رجاف والا بوبب جمونا بواحد ركة م الكلك اليوم خاهرين في الررض فكن ينصرنا من بأس الله إن جاء نا حت ال فرعون

آج زمین من تبهاری حکومت بتم غلبه پائے ہوئے موسوا گراللہ کاعذاب ہم تک آپہنچا تو جمیں اس سے بچانے کے لئے کون مدر کر یگا؟ فرعون نے کہا

مَا أَدِيْكُمْ إِلَّا مَا آلُى وَمَا آهُدِيْكُمْ إِلَّاسِبِيْلُ الرَّشَادِهِ

میں و جمہیں وہی رائے دوں گا جے میں خو د تھیک سمجھ رہا ہوں اور میں تہبیں وہی راہ بتاؤں گا جو ہدایت کاراستہ ہے۔

## آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی حق گوئی نیز تنبیہ اور تہدید

مسلمان ہوگئ تھی ) کہا جاتا ہے کہ ید تحق فرعون کے بچا کالڑکا تھا اور یہ تھی لکھا ہے کہ وہ فرعون کا دلی عہد سمجھا جاتا تھا اور محکہ مسلمان ہوگئ تھی ) کہا جاتا ہے کہ ید تحق فرعون کے بچا کالڑکا تھا اور یہ تھی لکھا ہے کہ وہ فرعون کا دلی عہد سمجھا جاتا تھا اور محکہ پولیس کا ذمہ دار تھا یہ موس تو تھالیکن اپنے ایمان کو چھیا تا تھا اس نے بطور ہدر دی فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے جو اس کی ہاں جس ہاں ملاتے تھے یوں کہا کہ تم جواس خص کول کرنے کے منصوب بنار ہے ہو یہ کوئی تجھداری کی بات نہیں اول تو اس کا کوئی قصور نہیں کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکٹ نہیں ڈالا اس نے ایک تن بات کہی ہے اور یوں کہا کہ میرار ب اللہ ہے یہ کوئی ایسی بنالیا جائے پھر وہ جو پھے کہنا ہے وہ اس کے لئے دلائل بھی پیش کرتا ہے دلائل واضح اور مجھزات دیکھتے ہوئے جو تہا رائیا جائے پھر وہ جو پھے کہنا ہے وہ اس کے لئے دلائل بھی پیش کرتا ہے تھی دلائل واضح اور مجھزات دیکھتے ہوئے جو تہا رائیا جائے گھر وہ جو پھے کہنا ہے وہ اس کے لئے دلائل بھی پیش کرتا ہے تھی دلائل واضح اور مجھزات دیکھتے ہوئے جو تہا رائیا ہے گا؟ اس کے جھواری کی بات یہ کہنا ہوئی ہوئا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑ جائے گا یہنی اس کی سرایا لے گا جہیں اس کی سرایا لے گا جہیں اس کے تل میں ہاتھ ملوث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہتو ایک رخ کی بات ہوئی اب ہوئی اب درم رے رخ پر بھی غور کر لو اور وہ یہ ہے کہا گریا جائے دعوں بی باتوں میں جھلاتے رہے اور جمٹلانے کی وجہ ہے کہا گریا ت نہ مائو گوا ہے نے نوابوں میں جنالا ہوگے ) تو تم کہیں کے ندر ہوگے یہ تذکر و کیا ہے اور تہمیں یہ بتایا ہے کہ میری بات نہ مائو گوا ایسے ندا بوں میں جنالا ہوگے ) تو تم کہیں کے ندر ہوگے یہ تھور کی ہوگے ہو

دنیا بھی برباد ہوگی اور موت کے بعد بھی عذاب کاسامنا ہوگا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بندہ مومن نے یہ جھی کہا لان اللہ کا ہوگئی من ہو مسوف گئی اب (بلاشہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو صد سے بڑھے والا ہو بہت جھوٹا ہو ) اس میں بیہ بتادیا کہ موئی علیہ السلام سے ہیں اگر بیہ سے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجزات کے ذریعے ان کی تا ئید نہ کی جاتی اور بیہ جو دلائل پیش کرتے ہیں بید دلائل ان کونہ دیے جاتے اور اس میں اس طرح بھی اشارہ کردیا کہ فرعون مسرف ہے حد سے بڑھے والا ہے بات بات میں لوگوں کوئی کرتا ہے فساد پر تلا ہوا ہے اپنے معبود ہونے کا دعوی کرئے بہت بڑا کذاب یعنی جھوٹا بھی ہے اس کی سب تدبیر میں فلل ہوں گی اور بیموٹی علیہ السلام کوئل نہ کرسکے گا بندہ مومن نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے یوں بھی کہا کہ آج تم لوگ اس مرز مین لیخی مصر میں حکومت والے ہوتہ ہارا فلہ ہے کین اللہ کا گرفت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم براللہ کا عذاب آجائے تو یہ ہوئی اللہ کی کوئی حیثیں اگر ہم براللہ کا عذاب آجائے تو الاکوئی نہ ہوگاہ عمد بدکواستقہام کے پیرائے میں بیان کیا جو اصحاب حکمت وموعظت کا طریقہ ہے فرعون پر بیا تیں من کرمز پر خوف طار می کہ ہوا کہ موئی علیہ السلام کی بات بڑھتی رہی تو لوگوں میں اسلام پھیل جائے گا اور میری حکومت اور دعوائے خدائی سب بچھ خاک مون کو میں بات بندہ مومن کی بات میں کہ حال میں وہی بات بتا تا ہوں جی برائے میں وہی بات بتا تا ہوں بھی اسلام کی میں وہی بات بتا تا ہوں جی برائے میں وہی بات بتا تا ہوں بھی درست بچھتا ہوں میر سے زد کی تو موئی کوئی ہی کردینا چا ہے میں جو مہیں رائے دے رہا ہوں میں دائے گا میں وہ مہیں درست بھتا ہوں میر سے زد کی تو موئی کوئی ہی کردینا چا ہے میں جو مہیں رائے دے رہا ہوں می کوئی کوئی ہی کردینا چا ہے میں جو مہیں رائے دے رہا ہوں میں دائے گا گا کہ میں تو مہیں رائے دے رہا ہوں میں رائے گا گوئی ہی کردینا چا ہے میں جو مہیں دو تو کہوں کوئی ہی کردینا چا ہے میں جو مہیں رائے دے رہا ہوں میں رائے کوئی میں وہ کی ہوئی کوئی ہی کردینا چا ہے میں جو مہیں دائے دے رہا ہوں کہی رائے کوئی ہی کردینا چا ہے میں جو مہیں دی بات کی کردینا چا ہے کہ موافق ہے۔ (لاحد اللہ تو اللہ کوئی کی کردینا چا ہے کہ کے میں ہوئی ہے۔ (لاحد اللہ تو اللہ کوئی کی کردینا چا ہوئی ہوئی ہیں کردینا چا ہوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کردینا چا ہے کردینا چا ہوئی ہوئی کردینا چا ہوئی ہوئی کردینا چا ہوئی ہوئی ہوئی کرد

وقال الذِي المن يقوفر إنّ أخاف علينكُومِنْ يوفر الدُخرَابِ فِمِنْ دَابِ قَوْمِنُوجِ الدَخرَابِ فِمِنْ دَابِ قَوْمِنُوجِ الدَخرَابِ فِمِنْ لَدَابِ قَوْمِ نُوجِ الدَانُ فَلَا الدَّهُ اللهُ عَلَيْكُومِنْ مَا اللهُ عَلَيْكُومُ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَلِقَوْمِ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُو

اورعاداور شودادران کے بعدواکوں کا حال موااور اللہ بندوں پر کسی طرح بھی ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا اورا سے میری قوم بلاشبہ بیں تعہارے بارے میں

يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُنْ يِرِيْنَ مَالَكُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ الله

يوم التناد كانديشد كمتابول جسون تم يشت مجير كروالس الوقو حقمهار سلتا الله سي في الداكوني محى نده وكااور الله جي مراه كرسام كوني محى

فَهُالَهُ مِنْ هَادٍ ®

مرايت دينے والانبيں\_

بندہ مومن کا سابقہ امتوں کی بربادی کو یا دولانا اور قیامت کے دن کی بدحالی سے آگاہ کرنا

قسطسید: بندہ مومن نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے تہدیداور تخویف سے بھی کام لیااور یوں کہا کہا ہے میری قومتم جوحت کے انکار پراوراس شخص کی تکذیب پرتلے ہوئے ہوتہارا بیدویہ خودتہارے حق میں سیجے نہیں ہےتم سے پہلے بھی قویس گزری ہیں ان کی طرف اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیج قوموں نے ان کی تکذیب کی اور برباد ہوئے اس طرح کی ہلاک شدہ جو جماعتیں گزری ہیں ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی گزری ہے عاداور شود بھی اس دنیا میں آئے اور بہاد ہو کیں ان کے بعد بہت می قومیں آ کیں جنہوں نے اپنے اور بہاد ہو کیں ان کے بعد بہت می قومیں آ کیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھالا یا اور جھٹلانے کا مزہ پایا لیعنی ہلاکت اور بربادی کے گھاٹ از گئے اللہ تعالی نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے ان لوگوں کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہلاک فرمایا ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا۔

بندہ مؤمن نے سلسلہ کلام جار رکھتے ہوئے مزید یوں کہا کہ دیکھوتہ ہیں ہمیشہ دنیا ہی میں نہیں رہنا ہم مزا بھی ہے قیامت کے دن پیشی بھی ہونی ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے اور پکارا جائے گا (اس پکارے جانے کی وجہ سے یوم القیامة کو یوم النتا دکے نام سے موسوم کیا، اُس دن بہت می ندائیں ہوں گی)

جب پکار پڑے گی تو تم پشت پھیر کرچل دو کے لیعن محشر سے دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ کے دوزخ سے بھا گنا چا ہو گے تو بھا گ نہ سکو گے اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمادے گا کہ تہمیں دوزخ میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی چیز تہمیں عذاب سے نہیں بچا سکتی اور اس کے تھم کوئیس ٹال سکتی۔

دیکھوتم رائے حق قبول کرلو ہاں اگر اللہ تعالی کی طرف ہے تمہاری گرائی کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو پھر تمہیں کوئی ہدایت دینے والانہیں وکئی نیٹ لیا اللہ فیکا لکہ ومن کا دیندہ مؤن نے اپنے مخاطبین کی ہدایت سے ناامید ہوکراییا کہا۔

ولقن جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبِينَةِ فَمَا زِلْتُمْ فَى شَكِّرَةً كَالْمَرْبِهُ حَتَّى إِذَاهِلَكَ قُلْتُمْ الله وَكَالَمُ يَهُ الله مِن يَعِدُ الله مِن يَعْدُ الله مِن يُعْدُ الله مِن يَعْدُ الله مِن الله مُن الله مِن ال

مسرف ومرتاب کا گراہ ہونا اور ہرمتکبر جبار کے دل پراللہ کی طرف سے مہرلگ جانا

قسسيسي: مردمون كاسلسله كلام جارى ہال في پہلے قفرعون اوراس كى قوم كوڈرايا اوريا ددلايا كرديكھوتم ہے پہلے اللہ تعالىٰ كے رسولوں كو جھٹلا كرگزشتہ امتيں ہلاك ہو چكى ہيں اس كے بعد ان سے خصوصى طور پر حضرت يوسف عليہ السلام كى بعثت كا تذكرہ كيا جو الل مصر كى طرف مبعوث ہوئے تھے آئيں يا ددلايا كرديكھو حضرت يوسف عليہ السلام دلائل كے ساتھ تمہارے پاس آئے ليكن تم في ان كو بھى جھٹلايا اور انہوں في جودعوت پيش كى اور اللہ تعالىٰ كے احكام بتلائے تم اس ميں برابرشك كرتے رہے تم في سليم نہ كيا كہ يہ اللہ كے رسول ہيں اور ان كى وعوت حق ہو اور تم في نہ صرف يہ كہ حضرت يوسف عليہ السلام كى رسالت كا انكاركيا بلكہ ان كى وفات ہوجانے پريوں كہد ديا كہ اگريہ بالفرض رسول جھ تو اب ان كے بعد اللہ تعالىٰ كوئى رسول نہ جھيجے گا اللہ كے رسول كى رسالت كا انكارى ہونا اور اپنى طرف سے يہ تجويز كردينا كہ اللہ انكار اللہ اب كوئى جمى رسول في رسول كى رسالت كا انكارى ہونا اور اپنى طرف سے يہ تجويز كردينا كہ اللہ انكار اللہ اب كوئى جمى رسول في حوادت ہے۔

جولوگ بغاوت اور سرکتی میں صدیے بڑھ جائیں اورا نکا مزاج شک کرنے کا بن جائے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی گمراہ فرمادیتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ نخواہ بلادلیل اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے رہیں ان کی یہ جھگڑے بازی اللہ کے نزدیک اورا ہل ایمان کے نزدیک بہت زیادہ بغض اور نفرت کی چیز ہے۔

مردمون نے مزید کہا کہ میں تو یہ مجھتا ہوں کہ تمہارے دلوں کر مہرلگ چی ہے اب تہمیں حق قبول کرنانہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے تمہارے دلوں پر مہرلگادیتا ہے ایسے خص کے دل میں اللہ تعالی نے تمہارے دلوں پر مہرلگادیتا ہے ایسے خص کے دل میں ذرا بھی حق قبول کرنے کی بالکل ہی گئے کئی نہیں رہتا اس میں حق سیجھنے اور حق قبول کرنے کی بالکل ہی گئے کئی نہیں رہتا ہ

فا كدہ: صاحب روح المعانی نے اول تو حضرت يوسف علي السلام كنام كے ساتھ بن يعقوب كوريا ہے اور حضرت يوسف علي السلام جو كنعان سے آكر مصر ميں صاحب اقتدار ہو گئے تصاور ان كے سامنى بى ان كے والد بن اور بعائى تمام الل وعيال كے ساتھ مصر ميں آكر بس گئے تصافييں يوسف علي السلام كومرادليا ہے اور جَساءَ مُحمم ميں جو ضمير خطاب ہے اس كامطلب بدليا ہے كہ اس سے الل مصر كے آباؤ اجداد مراد بيں پھرايك بي قول قبل كيا ہے كہ آبت بالا ميں جس يوسف كاذكر ہے وہ حضرت يوسف الصريق علي السلام كے بوئے تصان كو بھى اللہ تعالى نے نبى بناكر جيجا تھا انہوں جس يوسف كاذكر ہے وہ حضرت يوسف الصريق علي السلام كے بوئے تصان كو بھى اللہ تعالى نے نبى بناكر جيجا تھا انہوں

نے بھی مصر میں بیں سال قیام کیا اور بہلوگ انکی دعوت میں شک ہی کرتے رہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

وقال فِرْعُونُ يَهَامِنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَكِي ابْلُغُ الْكَسْبَابُ السَّمُونِ فَأَطَّلَعُ إِلَى السَّمُونِ فَأَطَّلُعُ إِلَى السَّمُونِ فَأَطَّلُعُ إِلَى السَّمُونِ فَأَطَّلُعُ إِلَى السَّمُونِ فَأَعَلَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

الْمِمُوْسَى وَإِنِى لَاظُنَّهُ كَاذِبًا وُكُنْ لِكُنْ يَعِنْ عَوْنَ سُوْءِ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السَّمِيْلِ وَمَا الْمُرْمُونِي وَمَا السَّمِيْلِ وَمَا

موی کے معبود کا پید جلاف اور بے تک میں آوا سے جھوٹا ہی جھتا ہوں اور ای طرح فرعون کے لئے اس کا براعمل مزین کردیا گیا اوروہ راستہ سے دوک دیا گیا

كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَالِبُ هُ

اور فرعون کی مذہبر ہلا کت ہی میں لے جانے والی تھی۔

# فرعون کا اُوپر چڑھنے کیلئے اُونچامحل بنانے کا حکم دینااوراسکی تدبیر کابر بادی کاسبب بننا

تفسید: جب فرعون کے سامنے حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو اس نے سوال وجواب کے تل
کی دھمکی دی بوی ڈیکٹیں ماریں اوراپے عوام کو دھو کہ دینے کے لئے طرح طرح کی باتیں نکالیں انہیں با توں میں سے
ایک سیہ بات تھی کہ اُس نے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ ذراا یک کل بینی اُو پُی عمارت تو بناؤ میں اُو پر چڑھوں گا۔ آسانوں
کے راستوں پر پہنچوں گا اور مولی علیہ اسلام کے معبود کا پچھوٹے معبودا ہے ہی ہوتے ہیں دعولی تو اس کا پی تھا کہ
میں سب سے بردارب ہوں اور حال اس کا پی تھا کہ آسانوں کی خبر جانے کے لیے اُو پُی عمارت کا اور سیڑھیوں کا بختاج تھا
چونکہ صرف عوام کو دھوکا و بنا مقصود تھا اس کیے بلند عمارت کا تھم دینے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے ہی سے یوں کہ دیا کہ
میں مولی کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ (فرعون نے جو اُو نچا کل بنانے کو کہا تھا اس کا ذکر سورۃ القصص میں بھی گزرچکا ہے فاؤ قِلْہ لِیٰ
علی مولی کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ (فرعون نے جو اُو نچا کل بنانے کو کہا تھا اس کا ذکر سورۃ القصص میں بھی گزرچکا ہے فاؤ قِلْہ لِیٰ
علی مان عَلَی الطّینُن (۴۶٪) کی تفسیر کا مطالعہ بھی کر لیا جائے۔ (دیکھوا نوار البیان ص ۲۸ ج کے))

وگان الله زُین لِفِرْ عَوْن سُو وَعَمَلِهِ اوراى طرح فرعون کے لئے اُس کی بدکرداری مزین کردی گئی جے دہ اچھی ہجھتا تھا۔ وصُدَّ عَنِ السِّبِیْلِ اوروہ راہ حق سے روک دیا گیا موٹی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے تدبیری سوچتا رہا مگرکو کی تدبیر کام نہ آئی و منا کینک فرز عُوْن الا فی تبکاب اور فرعون کی تدبیر ہلاکت ہی میں لے جانے والی تھی جوسو چاسب اُلٹا پڑا بالآخر ہلاک ہوا خود بھی ڈوبا اپنے لشکروں کو بھی لے ڈوبا۔

قىال تىعىالىي فى سورة طە ، فَعَيْثَيَهُ فَيْنَ الْحَرَّمَا عَيْشِيهُ فَهُ وَاحْلَا فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَلَى (سوفرعون كواور اس كِشكرول كوسمندركايك بوے حتىه نے ڈھانپ ليا اور فرعون نے اپنی قوم كوگراه كيا اور سحے راہ نہ بتالی)۔

وقال الذي المن يقوم التبعون المركر سبيل الرشاد في فوم الكاهن و الحيوة الكنيا الرشاد في فوم الكاهن و الحيوة الكنيا اور وض ايمان لاياس نه كها كدا عرى قوم يراا جاع كروين مهي بهايت والا راسة بناد لا المعرى قوم يدنيا والى زعرى متناع في المراب المرف المحاة ومن عمل سيت في في المرف المحاة ومن عمل سيت في في المرف المحاة ومن عمل سيت في المرف المرف المحاة ومن عمل من عمل سيت في المرف المحاد ويا من عمل من عمل المرف المحاد ويا من عمل المرف المحاد ويا من المحاد والمرف المحاد ويا من المحاد والمرف المحاد والمرف المحاد والمواد وا

نيك عمل كيامرد مويا عورت اور حال بيه وكدوه مومن موتوبيلوك جنت مين داخل مول كياس مين أنبيس بحساب رزق ديا جائ كا

وَيْقُوْمِ مَا لِنَ ادْعُوَكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونِنِيَّ إِلَى النَّادِ هُ تَدْعُونِنِي لِأَلْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ

ورائے مری قوم کیابات ہے می جہیں نجات کی طرف بانا ہوں اورتم بچے دوزخ کی طرف بلاتے ہؤتم تھے س بات کی دورت دیے ہوکہ میں اللہ کے ساتھ کو کروں اور اس چرکوس کا شرکے بناوی

### مردمومن کا فناء دنیا اور بقاء آخرت کی طرف متوجه کرنا'اینامعامله الله تعالیٰ کے سیر دکرنا

قسفسید: مردمون کاسلسله کلام جاری ہے درمیان میں فرعون کی اس بات کا تذکرہ فریایا کہ اس نے اپنے وزیر ہایان سے ایک او پی عمارت بنانے کا عظم دیا اور یوں کہا کہ میں اس عمارت پر پڑھ کرموئی کے معبود کا پیتہ چلا کوں گا، مردموئ من اور تو م فرعون کو مزید فیصت کی اول تو اس نے بیکہا کہ تم لوگ میرا اتباع کرو میں تمہیں ہدایت کا داستہ بتاؤں گا جیسے میں موئی علیہ السلام پر ایمان لایا ایسے ہی تم بھی ایمان لا وَاور بید نیا جن برتم ول دیئے پڑے ہوارت کو مزید کو میں تمہیں کو سب پھی بھی دے ہوارت کو اس کے بارے ہوا ورای کوسب پھی بھی دے ہوا ور بید نیا والی زندگی تھوڑی کی سے چندروزہ ہے اس میں جو پھی سامان ہو وہ بھی تھوڑا سا ہوا ور میں تھوڑے دن کا م آنے والا ہے اس ذرای و نیا کے لئے تم اپنی آخرت پر باد نہ کر وہوشن کفر پر مرے گا اس کے لئے وہاں موسی خولوگ ایمان کے مارای دنیا جا کہ اس کے لئے وہاں دائی عذاب کے دارالقر ار ہے حقیقت میں دائی عذاب ہے وہاں کے مدار القر ار ہے حقیقت میں جو لوگ ایمان کے مراحمومن نے مزید کہا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نیکوں اور برائیوں کا بدلہ دیا کی بارلہ وا تا ہی طع گا جس درجہ برائی کی تھی اور نیک عمل کا بدلہ بہت زیادہ طع گا جس درجہ برائی کی تھی اور نیک علی کا بدلہ بہت زیادہ طع گا جس درجہ برائی کی تھی اور نیک عمل کا بدلہ بہت زیادہ طع گا جس درجہ برائی کی تھی اور نیک علی کا بدلہ بہت زیادہ طع گا ہی وہ بال آئیس بے حیاب رزق دیا جائے گا تم لیا تو اس کے لئے اللہ نے برماور ایمان قبل کرو۔

مردمون نے یوں بھی کہا کہ میں تہمیں ایسے کام کی طرف بلاتا ہوں جس میں آخرت کی نجات ہے اور تم مجھے اس چیز کی طرف بلاتے ہوجودوز نے کے داخلے کا سبب ہے میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے بید عوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کیسا تھ کئی کو شریک بناؤں جبکہ شرک کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں صَا لَئِنسَ لَیْ بِیہ عِلْمٌ کہا اور انہیں بیبتادیا کہ تمہارے پاس بھی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات رکھی اپنے او پراور سمجھا دیا ان کوقوم کو خطاب کرتے ہوئے مزید کہا گا اُن اُدعو کہ اِلی اُنوزین الفکال (یعنی میں تہمیں اپنے معبود کی طرف بلاتا ہوں وہ عزیز ہے کو خطاب کرتے ہوئے مزید کہا گا اُن اُدعو کہ اِلی اُنوزین الفکال (یعنی میں تہمیں اپنے معبود کی طرف بلاتا ہوں وہ عزیز ہے کوئی زبر دست ہے بہت مغفرت کر نیوالا ہے ) اگر کسی کوغذاب دینا چاہتو اسے کوئی روکنے والانہیں لہٰذاتم کفر سے قوبہ کر لواور بخشش کے دائرہ میں اُنٹی میں معانی کیسے ہوگ ۔

آ جاؤ یہ نہ سوچو کہ ہم نے جواب تک کفروشرک کیا ہے اور اعمال بدکا ارتکاب کیا ہے اس کی معانی کیسے ہوگ ۔

آ جاؤ یہ نہ سوچو کہ ہم نے جواب تک کفروشرک کیا ہے اور اعمال بدکا ارتکاب کیا ہے اس کی معانی کیسے ہوگ ۔

آ جاؤ یہ نہ سوچو کہ ہم نے جواب تک کفروشرک کیا ہے اور اعمال بدکا ارتکاب کیا ہے اس کی معانی کیسے ہوگ ۔

آ جاؤ یہ نہ سوچو کہ ہم نے جواب تک کفروشرک کیا ہے اور اعمال بدکا ارتکاب کیا ہے اس کی معانی کیسے ہوگ ۔

مردمون نے یہی کہا کہ اوگر جو مجھے کفروشرک کی طرف بلاتے ہویہ باطل چیز ہاوراس میں بربادی ہے یہ جو کم شرک اور کفر کی دوست دے رہے ہو یہ بھل نہ بات ہے ہے نے جو بت تراش رکھے ہیں یہ تو ذرا بھی نہیں سنتے ہیں نہ شرک اور کفر کی دوست دے رہے ہو یہ میں ایک جا بلانہ بات ہے ہے نے جو بت تراش رکھے ہیں یہ تو ذرا بھی نہیں سنتے ہیں نہ اس کہ ایک ہیں یہ تو دنیا میں تہماری دوست کی حقیقت ہا اور آخرت میں اس کا کوئی نفع چہنی والانہیں ہے۔ قبال صاحب الروح فالمعنی ان ما تدعو ننی الیه من الاصنام لیس له استجابة دعوة لمن یہ دعوہ اصلا اولیس له دعوة مستجابة ای لا یدعی دعا یستجیبه لدا عیه فالکلام اما علی حذف المضاف او علی حذف الموصوف (تفیرروح المعانی کے مصنف کھے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کی طرف ہم جھے بلاتے ہوانہیں جو پکارے دواس کی پکار کا جواب ہرگر نہیں دے سکتے یا ان کو پکارنے والے کی کوئی دُعاءِ متبول نہیں ہے لیجن کوئی الیک دُعاءِ نہیں ہے دواس کی بیکار کا جواب ہرگر نہیں دے سکتے یا ان کو پکارنے والے کی کوئی دُعاءِ متبول نہیں ہے لیکن کوئی دُعاءِ متبول نہیں ہے لیکن کوئی دُعاءِ متبول نہیں ہے لیکن کوئی دُعاءِ متبول نہیں ہے کہ کوئی دُعاء متبول نہیں ہے کہ کوئی دُعاء متبول نہیں ہے کہ کوئی دُعاء متبول نہیں ہے لیکن کوئی دونے ہے اس کوئی دونے ہو کی کوئی دونے ہو کا کوئی دونے ہو کی دونے ہو کہ کوئی دونے ہو کی دونے ہو کوئی دونے ہو کی دونے

وَانَّ مُرَدُّنَا إِلَى اللهِ (مردمون في مزيد كها كه بم سب كالوثا الله كاطرف ب وَانَّ الْمُسْرِ فِيْنَ هُـ هُوا صلاب النَّالِهِ (اور بلاشبه حدسة كرده جانے والے بى دوزخى بول كے) اس ميں تركيب سے بي بناديا كم تم لوگ مسرف بوحد سے آكے بوصنے والے بوايمان قبول كروتا كم آگ كے عذاب سے في سكو۔

فَسَتُنْكُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُوْ (سَوْمَ عَقريب جان لوك كرجويس تم علمتا بول) وَافْقِ صُ اَمَّدِي إِلَى الله (اوريس اپنا معالم الله كرر دكرتا بول) اگرتم نے مجھے تكليف دين كااراده كيا تو ميں الله تعالى سے اميد كرتا بول كروه ميرى تفاظت فرمائے گا۔

مردمومن كاقوم كى شرارتول مے محفوظ ہوجانا اور قوم فرعون كابر بادہونا

یہاں تک مردمومن کا کلام تھا آ گے اللہ تعالی شانہ نے اس کی تفاظت کا اور آلی فرعون کے متلائے عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا فوٹ خالئے اللہ سیائے سیائے گئے اس کو ان لوگوں کے مراور تدبیر کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دیا ہے گئے گئے گئے اللہ سیائے گئے گئے اور فرعون اور آلی فرعون پر براعذاب نازل ہو گیا بیلوگ دریا میں غرق ہوئے اور ڈوب مرے آگر و ساتھ بیائی فرعون کے اس کا مرمی کھا ہے کہ جب مردمومن کوئل کرنے کا فرعون نے منصوبہ بنایا (جن کا مومن ہونا بعد میں ظاہر ہوگیا تھا) تو وہ ایک بیسے کی کھا ہے کہ جب مردمومن کوئل کرنے کا فرعون نے منصوبہ بنایا (جن کا مومن ہونا بعد میں ظاہر ہوگیا تھا) تو وہ ایک

پہاڑ کی طرف چلے گئے ان کے پیچے فرعون نے ہزار آ دی بھیج دیئے ان آ دمیوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اوران لوگوں کو درندے کھا گئے اوران میں سے بعض پہاڑ میں پیاسے مرکئے اور بعض لوگ فرعون کے ان کی حفاظت ان کو یہ کہ کرفل کر دیا کہ تم قصد اس مخص کو لئے کرنمیں آئے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

آخر میں فرمایا اکٹا اُدیٹو کھٹوٹ عکیکھا عُدُو گا ہے عیدیگاہ (بیاوگٹ وشام آگر پیش کے جاتے ہیں آل فرمون غرق ہو گئے مرکئے برزخ میں پیٹی گئے وہاں وہ میں شام دوزخ کی آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اس پیش کرنے میں ان کی سزا بھی ہے آگ پر پیش کئے جاتے ہیں تو اس کی لیٹ پینچی ہے اور انہیں بھی بتایا جاتا ہے کہ تہمیں ای میں داخل ہونا ہے بیتو برزخ کا معاملہ ہوا اور قیامت کے دن انہیں اصلی دوزخ میں داخل کیا جائے گا ارشاد فرمایا و کیونور تھوٹو السکا تھے گا آل فرعون کا اسکا العکا الدی اور جس دن قیامت تے دن آئی ہوگی فرشتوں سے کہا جائے گا کہ آل فرعون کو تخت ترین عذاب میں داخل کرو۔

#### عذاب قبركا تذكره

کافروں اور فاستوں کیلئے عذاب قبر میں جتال ہونا احادیث شریفہ سے ثابت ہے حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت کر یمہ اکٹا دیفوٹ کا کیٹے کا عذاب کر یمہ اکٹا دیفوٹ کا کیٹے کا گاؤ کا گا

فُضُلِهُ

محض بارم

# دوز خيول كا آپس ميں جھكرنا جھوٹوں كابروں برالزام دھرنا

# دوز خیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض کرنا

دوزخی عذاب ہلکا کروانے کے لئے دوزخ پرمقررہ فرشتوں ہے بھی عرض معروض کرینگے اوران سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کردوکہ وہ ایک ہی دن جماراعذاب ہلکا کردے وہ سوال کریں گے کہ یہاں تہمارے آنے کا جوسب بنا ہے وہ کیا ہے؟ تم جاننے ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے تھے انہوں نے ایمان کی دعوت دی تھی وہ جبہتہ ارک تا بھان کی دعوت دی تھی وہ جبہتہ ان کو جواب دیں گے جبہتہ ان کی وہ واب دیں گے جبہتہ ان کے جان پروہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم ایسے لوگوں نے لئے کہو بھی سفارش نہیں کر سکتے تم ہی دعا کر لؤد ہاں انکاد عاکرنا بیکارہوگا ان کی دعاضا تع ہوگ کا فروں کی کوئی دعاو ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔

اِئَ الْنَصْرُ رُسُلُنَا وَالْنِيْنَ امْنُوْا فِي الْحَيْوةِ النَّهْ أَيْ وَيُومُ يَقُومُ الْانَهُادُ فَي يُومُ لا يَنْفَعُمُ اللَّهُ الْحَيْدِ وَ اللَّهُ الْحَيْدِ وَ اللَّهُ الْحَيْدِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْكُوالِ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ و

ظالموں کوان کی معذرت کام ندد می اوران کے لئے لعنت ہے اوران کے لئے برے گھر میں رہنا ہے۔

# الله تعالیٰ کا بنے رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا وعدہ فر مانا اور ظالمین کے ملعون ہونے کا اعلان فر مانا

قفسیو: دوآیوں کا ترجمہ ہان میں دوباتیں بنائی ہیں اول یہ کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوالی زندگی میں مدد کرتے ہیں ) مدوقو ہوتی ہے بعض مرتبد دیرلگ جاتی ہے اور اس دیر لگنے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں انہی حکمتوں میں سے ایک میر بھی ہے کہ کا فروں کو مہلت دی جاتی ہے جوان کے حق میں استدراج ہوتا ہے اور اس استدراج کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ کر شرارت اور بغاوت کرتے ہیں چھر دنیا میں ان سے انتقام لے لیا جاتا ہے۔

ويكوم يعقومُ الْكَثْهَادُ (اورجم اس دن بھی رسولوں اور ايمان والوں كى مددكريں في جس دن كواہ كھڑے ہوں كي يعنى فرشتے كوائى ديں كے كدرسولوں نے تبلغ كى اوركا فروں نے جمطلایا۔

دوسری بات بیدواضح فرمائی کہ قیامت کے دن ظالموں کوان کی عذرخواہی نفع ندد ہے گی وہ دنیا میں بھی مستحق لعنت میں اورآ خرت میں بھی ملعون ہول گے۔

اور جوانبيس رہنے كا گھر ملے گاوہ برا گھر ہوگا يعنى دوزخ ميں جائيں جوآگ والا گھر ہے۔

وَلَقُلُ الْبَيْنَامُوْسَى الْهُلَى وَاوْرَتْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ الْكِتْبُ هُلَى وَذَكْرى لِأُولِى الدولي الدو

الْكَلْبَابِ ﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعُدَالِلهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْنِكَ وَسَبِحْ بِحَدْلِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ

والول کے لئے سوآپ مبر سیجئے بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اپنے گناہ کے لئے استغفار سیجئے اور مبح شام اپنے رب کی شیج بیان سیجئے

وَالْإِبْكَارِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِنُونَ فِي اللَّهِ يِعَيْرِسُلْطِنِ اللَّهُ مُرَّانَ فِي صُدُورِهِمْ

جوحد کے ساتھ ہو بلاشبہ جولوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے جوان کے پاس آئی ہوان کے سینوں میں تکبر

اللاكِبْرُمَّا هُمْ بِبَالِغِيْةِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۗ

بى ہے وہ بھى بھى اس تك يُنتيخ والے نبين سوآپ اللہ سے پناہ طلب سيجة بلاشبدہ وسننے والا ہے و يكھنے والا ہے۔

صبر كرنے اور استغفار كرنے اور سبيج وتحميد ميں مشغول رہنے كا حكم

تفسید: ان آیات میں اول و حضرت موی علیه السلام اور انکی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا کہ ہم نے موی کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ (یہ کتاب حضرت موی علیه السلام بی کے واسط سے انہیں ملی تی جوسرا پا ہدایت تقمی ) یہ کتاب ہدایت تقی اور عقل والوں کے لئے نفیحت بھی تقی انہوں نے (قدردانی نہ کی حضرت موی علیہ السلام کو بھی ایذ اکیں پہنچا کیں اور توریت شریف پر بھی عمل نہ کیا) جس طرح موی علیہ السلام نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے اورائے گناہ کے لئے بھی استغفار سیجے (اگر مبر میں کی آجائے تو اس کی استغفار کے ذریعہ تلافی کر دہیجے کیونکہ مبرکی کی آپ کے شان عالی کے لائق نہیں ہے اس لئے مجازاً اس کو گناہ سے تعبیر فر مایا اور استغفار سے اس کے تدراک کا تھم دیا اور صبح شام یعنی ہروقت اللہ تعالیٰ کی تیجے دہلیل میں گئے دیے۔

# الله کی آیات میں جھرا کرنے والوں کے سینے میں کبر ہے

پھر فرمایا کہ جولوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھڑا کرتے ہیں قر آن کوئیں مانے اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں ان کے سینوں میں بس تکبر گھسا ہوا ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم غالب ہو جا کیں گے حالا نکہ وہ غالب ہونے والے نہیں ہیں آپ اللہ کی پناہ لیجئے بلاشبہ وہ سمجے اور بصیر ہے۔

کف فی السموت والکرنض اکبر من عملی الناس ولکی اکثر الناس کا بعث کمون الناس کا بعث کمون البت آسانوں کا اور زمین کا بیدا فرمانا لوگوں کے بیدا کرنے سے زیا وہ بری بات ہے کین اکثر لوگ نہیں جانے '

وكايستوى الكفلى والبصيرة والذين النؤا وعيلواالطبلعت وكاالسين وتعليلاها

اور بر ابر نبین نابینا اور و یکھنے والا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے برے لوگوں کے برابر نبین بین لوگ م

تَتَنَكَّرُونِ ﴿ إِنَّ الْمَاعَةُ لَاتِيكُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِيَّ ٱكْثَرَالْعَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

تھیجت حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ قیا مت ضرورآنے والی ہے اور لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

# بینااور نابینااورمومنین صالحین اور برے لوگ برابز ہیں ہوسکتے

قسفسید: ان آیات میں قیامت کا آنا ثابت فرمایا ہا اور جولوگ وقوع قیامت کو مستبعد بجھتے تھان کا استبعاد دور فرمایا قیامت کا اٹکار کرنے والے بول کہتے تھے کتبروں سے نکل کر دوبارہ کیے زندہ ہوں کے بیان لوگوں کی ناتیجی اور بیوتونی کی بات تھی اللہ جل شاف نے ارشاد فرمایا کہ دیکھویہ آسان اور بیز مین اتنی بڑی بڑی چزی ہم نے پیدا کیس ایک مجھ دار منصف آدی خور کرے گا اسکی مجھ میں بھی آئے گا کہ مردہ جسم میں جان ڈالنا خالق ارض وساء کے لئے ذرا بھی بڑی بات نہیں ہے بات توسید می سادی ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مردوں میں روح دوبارہ آسکتی ہے مزید فرمایا کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوسکتے اس کو تو بھی بچھتے ہیں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے مقابلہ میں بدکر دار برابر نہیں ہوسکتے جب یہ بات بچھتے ہوتو یہ بھی مجھوکہ اچھوں کو اچھابدلہ ملنا ہے اور بڑوں کو بڑا بدلہ ملنا ہے للبذا قیامت قائم ہونا ضروری ہے تا کہ ہر ایک اپنے اپنے کئے کا بدلہ پالے حقائق سامنے رکھ دیئے جاتے ہیں لیکن تم لوگ کم نفیحت حاصل کرتے ہو بلا شبہ قیامت ضرور قائم ہوگی اس کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِيْ أَسْتِعِبُ لَكُورُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيْدُ خُلُونَ

اورتمبارے دب نے فرمایا کہتم مجھے پکارو میں تہراری دعا قبول کروں گا بلاشہ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب بحالت ذلت

جُعِيْمُ دَاخِرِيْنَ<sup>®</sup>

جہم میں داخل ہوں گے۔

## الله تعالى كى طرف سے دعاكرنے كاحكم اور قبول فرمانے كاوعدہ

قفسید: اس آیت کریمی علم فرمایا ہے کہم جھے پکارویس تمہاری دعا قبول کروں گایداللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام اوراحیان ہے کہ بندوں کواپنی ذات عالی ہے ما تکنے کی اجازت دیدی اور پھر قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمالیا دعا ما تکنے میں جو کیف ہے اسے وہی بندے جانے ہیں جو دعا کے طریقہ پردعا کرتے ہیں دعا سرا پا عبادت ہے جیسا کہ آیت ختم پر فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ کَیْنَکُدُیْدُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ اَسِیْنَ خُلُونَ بِیْنَ کُنْ اِیْنَ کُلِیْدُونَ عَنْ عِبَادُتِیْ اَسِیْنَ خُلُونَ بِیْنَ کُنْ الله اِنْ اللّهِ اِنْ اللّهِ اِنْ اللّهِ اِنْ اللّهِ اِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

#### دُعاء كى ضرورت اور فضيلت

حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اللہ عاء منے العبادة (محلاۃ الممائع میں ۱۹۳۹) کہ دُعاء عبادت کامغز ہے جھکنے کے اعدر جواصل چیز ہوتی ہے اسے مغز کہتے ہیں اور اسی مغز کے دام ہوتے ہیں اگر بادام کو پھوڑ وتو اس میں سے گری نکتی ہے اور اسی گری کی اصل قیمت ہوتی ہے اگر چھکلوں کے اعدر گری نہ ہوتو بادام بے دام ہوجاتے ہیں عباد تیں بہت میں ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور ذات پیش عبادت کا مغز ہے اور اصل عبادت ہے عبادت کی حشور کے حضادت کی حقیت ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور دات ہے ساتھ عاد اللہ جل شانہ کے حضور کی دعا میں سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے اس لئے دعا کو عین عبادت اور عبادت کا مغز فر مایا دعا کرتے وقت بندہ اپنی عاجزی حاجت مندی کا اقرار کرتا ہے اور سرا پانیاز ہو کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت پیش کرکے لیا تا اور للکتا ہے اور لیکتا ہے اس کو کوئی روکنے والا ہیں ہوہ انہ ہیں ہے دہ قالونہیں ہے وہ قادر ہے کہ کہ جاتا جا ہے دے سکتا ہے اس کوکوئی روکنے والا ہیں ہوہ بے نیاز ہاس کوکسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور تخلوق کر میا جاتا ہے اس کوکسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور تخلوق کر میا ہر اور بختا جا ہے دے سکتا ہے اس کوکوئی روکنے والا نہیں ہوہ بے نیاز ہے اس کوکسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور کا والی میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا بیشنا کی میا در اس کی جاتا ہے تا ہیں ہوتا ہے تا ہیں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا بیشنا کی میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا بیشنا کے ساتھ تا در دقیوم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا بیشنا کو اس کیا تھی جیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا بیشنا کہ کے خوالے کو اس کو سوال کرتا ہے تو اس کا بیشنا کیا جب اپنیا تو اس کی سوالوں کرتا ہے تو اس کا کہ کے خوالے کیا کہ کو کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوالوں کرتا ہے تو اس کا کہ خوالے کو اس کی سوالوں کرتا ہے تو اس کا کہ کی کا خوالے کو اس کو کرتا ہے تو اس کی کی کو کو کو اس کی کی کرتا ہے تو اس کی کے دورا تا ہے اس کی کو کو کو کرتا ہے تو اس کی  کرتا ہے تو اس کی کرتا ہے تو کرتا تا 
سراپا عبادت بن جاتا ہے اور بید عااللہ تعالی کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بن جاتی ہے اس کے برعکس جو مخص دعا سے گزیر کرتا ہے وہ اپنی حاجب مندی کے اقرار کوخلاف شان مجھتا ہے چونکہ اس کے اس طرزعمل میں تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعوی ہے اس لئے اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

چونکه دعاعبادت بی عبادت ہے اس لئے رسول الله علیہ فیالیہ فیالیہ فیالیہ من اکسوم عملی الله من الله من الله من الله من الله علی الله من الله علی الله من الله علی الله من الله علی الله علی الله من الله علی الله عل

اورآ تخضرت عليه ميكانة في ريمى فرمايا مه من لم يسئل الله بغضب عليه (مكاوة المائع ص١٩٥) (جوش الله يعضب عليه (مكاوة المائع ص١٩٥) (جوش الله عصوال بين كرتا الله الله عنا راض موجاتا ب

انسان اپنی بھلائی اور بہتری کے لئے جتنی تدبیریں کرتا ہے اور دکھ تکلیف نقصان اور ضرر سے بیخے کے لئے جتنے طریقے سوچنا ہے ان میں سب سے زیادہ کا میاب اور آسان اور مور طریقہ دعا کرنا ہے نہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ مال کا خرچ ، بس دل کو حاضر کر کے دعا کر لی جائے خریب امیر بیارا اور صحت مند مسافر اور تیم بوڑ ھا اور جو ان مرد ہو یا عورت مجتم ہویا تنہائی برخض دعا کرسکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ لا تعجز وافی اللہ عاء فاللہ لن بھلک مع اللہ عاء احد (الرغیب دائر بیب للی نظالمند ری) (دعا کے بارے میں عاجز نہ بوکو کو کو کہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگر کوئی تحض ہلاک نہوگا)

جولوگ دعا سے عافل ہوتے ہیں گویا ہے کواللہ تعالیٰ کائتا ہے نہیں بچھتے اور ان سے بڑھ کروہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ختاس گھسا ہوا ہے وہ دعا کرنے کواپی شان کے خلاف بچھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آیت بالا میں فرمایا کہ جولوگ میری عبادت سے بعنی مجھ سے دعا کرنے میں اپنی شان سجھتے ہیں ایسے لوگ ذِلت کی عبادت سے بعنی مجھتے ہیں اگر دعا کرتے بھی ہیں تو دالت میں جہنم میں داخل ہوں گے لوگوں کا میطریقد دہ گیا ہے کہ دنیا دی اسباب ہی کو سب بچھتے ہیں اگر دعا کرتے بھی ہیں تو دران سے کیا بس فررانام کو ہاتھ اٹھا گئے ہیں نہ دل حاضر نہ آ داب دعا کا خیال ہاتھ اٹھائے اور منہ پر پھیر لئے 'یہ بھی پیتے نہیں کہ زبان سے کیا کمات نظے اور کیا دعا ما گئی فضائل دعا کے بارے میں ہم نے ستقبل کتاب کھ دی ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔

الله النوى جعل لكواليك لمتنكنوافيه والنهار منبصرا الله لكوف فضل على الله النوى بعن الله النوى بعن الله النوى بالنها الله النوى النو

الطَّيِّبَاتِ وَذِلِكُمُ اللهُ رَبُّكُو أَنْ يَكُولُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَالْحَ لِرَالُهُ إِلَّا هُو فَاذْعُوهُ

بیاللہ ہے تبہارا رب ہے۔ سوبابرکت ہے اللہ جورب الخلمین ہے وہ زعرہ ہے کوئی معبود نیں اسکے سواتم اسے پکارواس طرح سے کہ

مُعْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ ﴿ الْحَمْدُ لِلْهِ مَنْ الْعَلَمِينَ ٩

خالص اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہوسب تعریف ہاللہ کیلیے جوتمام جہانوں کاپروردگار ہے۔

# الله تعالی ہر چیز کا خالق ہے کیل ونہارارض وساءاسی نے پیدافر مائے

قفسید: ان آیات میں اللہ تعالی کے انعامات کمیرہ اور اللہ تعالی کی صفات جلیلہ بیان فرما کمیں ارشاد فرمایا کردیکھو اللہ تعالی نے تمہارے لئے رات دن بنائے رات میں آرام کرتے ہو سکون اور چین سے رہتے ہواور دن کوالی چیز بنا دی جس میں دیکھتے بھالتے ہو آتے جاتے ہورزق تلاش کرتے ہورات اور دن دونوں اسکی بوی فعتیں ہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا برفضل ہے کین اکثر لوگ شکر ادائیں کرتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی رب ہے وہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے ای کے سواکوئی معبود نہیں ہے ان باتوں کا تقاضا ہے کہتم ای کی طرف متوجہ ہوای کی عبادت کرواس کو چھوٹر کر کدھر جارہے ہوتہ ہارا کدھر کورخ ہے معبود برحق کی طرف سے ہٹ کر تمہارا کدھر کو ہے؟ اس کے بعد بیتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ لوگ ہٹا دیئے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اس بات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ شیاطین الانس والجن ان کوحق سے ہٹا کردوسری طرف لے جاتے ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ کی مزید چند نعتوں کا ذکر فرمایا اول بیر کہ اللہ نے تہمارے لئے زمین بنائی جس پر آ رام سے رہتے سہتے ہودہ بلتی جلتی نہیں ہے اور اس نے آسان کو تہمارے لئے ایک جھت بنادیا او پردیکھتے ہوتو دل خوش ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تہماری صورتیں بنا کیں اور اچھی صورتیں بنا کیں پھر مزید ہیر کرم فرمایا کہ پاکیزہ عمدہ چیزیں عطاء فرما کئیں جو کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور پہننے کی بھی ہیں اور دوسرے مواقع پر بھی استعال ہوتی ہیں جس نے تہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے اللہ ہے تہمارارب ہے باہر کت ہے رب العلمین ہے وہ زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے جیتی ہے از لی ابدلی ہے ان باتوں کو سمجھواور لیقین کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہذا اس کو پکارواس سے مانگواس کی عبادت کر واور الی عبادت کرو کہ عبادت کرواکہ اللہ تھی کے لئے ہے عبادت اور طاعت خالص اس سے لئے ہوآ خریس فرمایا اگ ہے شائی کی گیاری العلمی پی رسب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے عبادت اور طاعت خالص اس سے لئے ہوآ خریس فرمایا اگ ہے شائی کی گیاری العلمی پیش (سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہو تمارے جانوں کا پروردگار ہے)

تُكَرِّمِنْ عَلَقَةِ تُكِرِيُكُو لِمُعْلِمُ لَمُ لِمَبِّلُغُواْ اَشُكَاكُونَ مُّ لِتَكُونُواْ اللَّيُوفَا اَوْمِنْكُو عَرِجْهُ وَعَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللْ اللَّذُونُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِلْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُولِمُ اللَّ

> میں تہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا مجھے تھم ہواہے کہ رب العالمین کی فرمانبرداری کروں

قسفسی : یتین ای ایت کار جمہ بہا آیت میں رسول اللہ علیقتی کو کم فرمایا کہ آپ مشرکین سے فرمادیں کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ بچے ہیں میں قو صرف اللہ جل مجد ہیں کی عبادت کروں گائم اللہ تعالیٰ شانہ کو چھوڑ کر جوغیروں کی عبادت کر تے ہو میں تہارا ساتھ ہیں دے سکتا جھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں شرک اختیار کروں جھے تو یہ مجھے دیا گیا ہے کہ میں شرک اختیار کروں جھے تو یہ مجھے دیا گیا ہے کہ رب العالمین جل بجد ہی خالف فرما نبرداری کروں بیاعلان کر کے مشرکین کو بیتا دیا کہ تم جو یہا مید لئے بیٹھے ہو کہ میں اپنی تو حید کی دعوت کو چھوڑ دوں گایا تہاری طرف کچھ جھک جاؤں گایہ تہارا جھوٹا خیال ہے کہ دوسری آیت میں انسان کی تخلیق کے خلف ادوار بتائے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ نے جہیں مٹی سے پیدا فرمایا یعنی انسان کی ابتدائی تخلیق کے بیدا فرمادیا اس طرح سے ان کی پوری کی ابتدائی تخلیق کے بیدا فرمادیا اس طرح سے ان کی پوری نسل کی اصل مٹی سے بیدا ہوتا ہے مردکا نطفہ عورت کے دم میں جاتا ہے بچھوڑ سے کے بعد بینطفہ علقہ یعنی جماہوا خون بن ہرفر دم دکے نطفہ علقہ یعنی جماہوا خون بن جاتا ہے بھر ایہ جہاہوا خون چہائے کے قائل ایک گوشت کا گوشت کا گوشت کے ہواللہ تعالی و ہیں رحم اللہ کی صورت بنادیتا ہے بھر اللہ تعالی دیا ہی جو کہ کو میں جاتا ہے بھر اس میں دوس چھوں دی جاتی ہو کہ کو اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق وہ باہر آ جاتا ہے جب باہر آ جاتا ہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہر بچہ گرز رتا تھائی کی مشیت کے مطابق وہ باہر آ جاتا ہے جب باہر آ جاتا ہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہر بچہ گرز رتا تھائی کی مشیت کے مطابق وہ باہر آ جاتا ہے جب باہر آ جاتا ہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہر بچہ گرز رتا تھائی کو تھائی تھائی کو گھوٹی کے گوئی کھوٹی کے گھوٹی کھوٹی کے گھوٹی کھوٹی کے گھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کو کھوٹی کوٹی کوٹی کوٹی کے گھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کے گھوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹ

# انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار وادوار

اس تفصیل اور تفیر کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الجے کے پہلے رکوع اور سورہ الومنون کے پہلے رکوع کوسا منے رکھا گیاان دونوں جگدا جمال کی تفصیل ہے اس کے بعد زندگی کے مزیدادواربیان فرمائے ،اولا الشجر لِتَسِّ لُکُوْفَ آ اَسُّ کُورُ سورة المؤمن

يبقيكم لتبلغوا أشدكم يعنى الله في تمهين حالت طفلى من بيدافر مايا يحرتم كواتى زندگى دى كه طاقت كرمان يعنى جوانى ك زمانه كوي الله المعالى قوت بهى دى تمحيه بى دى عقل بهى عنايت فرما كى اورتوت كويا كى بهى عطا فرما كى شريك المين الميونيا پرتمہاری جوانی آ کے برھتی رہی برھایا قریب آتا چلا گیاحی کہتم بوڑھے ہو گئے۔

پھر بيضروري نبيس كه جرفض جوان مويا برخض بوڑھا بواللد تعالى بعض كويملية بى اٹھاليتا ہے بہت سے لوگ بوھايے یانے سے پہلے ہی جوانی آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لئے جاتے ہیں اور موت ان کا صفایا کردیتی ہے اس کو وَمِنْكُوْهُنْ يُتُوفِي مِنْ قَبُلُ مِن بيان فرمايا كِرفرمايا وَلِتَبْلُغُوا اَجَلًا مُسَتَى يعنى عنف ادوار \_ كزرت موت آخر میںسب کومقررہ اجل یعنی قیامت کے دن تک پنچنا ہے یعنی اُس دن حاضر ہونا ہے دہاںسب کی حاضری ہوگی اور جو زندگی دی گئی تھی اس میں جواعمال کئے اُن کا محاسبہ ہوگا۔

وَلَعَكُنُكُوْ تَعْقِلُونَ اورتا كم مجملوك مختلف ادوارے جوگزرتے موسيكول كزارے جارے جي اوراس مي حكمتول اورعبرتو س كى كيا كياباتيس بير

تيسرى آيت ميں سي بتايا كدالله بى موت ديتا ہاوروبى زنده فرماتا ہاوراس كے عم كوكوئى روكنے والانبيس ب جب کی چیز کو وجو د میں لانا ہوتو اس کا کن (ہو جا)فر ما دینا ہی کافی ہے اُس کا علم ہوا اور چیز وجو و بیں آئی فَلْمُ كَانِكُونُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ جُونُم إياس من بيتايا كالله تعالى كى چيزكے بيدا فرمانے من اسباب اور آلات كامتاج نبيس ہے کی چیز کو وجود میں لانے کے لئے اس کا ارادہ ہی کافی ہے مرید توضیح کے لئے انوار البیان ص ١٩٥ج اکا مطالعہ کیا جائے۔

الَّهُ تَكُ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ استخاطب كياتونة أن لوكول كؤيس ديكها جواللدكي آيات على بحظرا كرت بين كهال الفي تحريب جارب بين و ولوك جنبول في اس كتاب كوتبطاليا اوراس جيز كوتبطاليا

ٱرْسَلْنَابِهِ رُسُلُنَا تُفْسُوْفَ يَعُلُمُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي آعَنَا قِهِمْ وَالسَّلْسِ لُ يُسْحَبُونَ ﴿

جس کوہم نے رسولوں کے واسط سے بھیجا سوعنقر بیب وہ لوگ جان لیس کے جبکہ انگی گر ڈوں میں طوق ہوں گے اور ذبحیریں ہوں وہ مجیمیزے جا تمیں گے

فِي الْحِيثِيرُ ثُمَّرِ فِي النَّارِيُسُجُرُونَ فَاتُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُثْثِرُ كُونَ <sup>هَ</sup>مِنَ گرم پانی میں پھران کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا پھران ہے کہاجائے گا کہ وہ معبود غیراللہ کہاں گئے جنہیں تم شریک بناتے تھے

دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْاصَلُوا عَنَا بَلَ لَهُ نَكُنْ تَنْعُوْامِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَنْ اللَّهُ يَضِ لُ اللهُ الْكَفِرِيْنَ ®

وہ جواب دیں گے کہ دہ تو ہم سے عائب ہو گئے بلکہ ہم تواس سے پہلے کی چیز کی عبادت کرتے ہی نہ تصاللہ تعالیٰ ای طرح کا فروں کو ذَلِكُمْ عِالْنَتُهُ تَفْرُحُون فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقّ وبِمَا كُنْتُمُ تَمْرُحُونَ ادْخُلُوا ابْواب جهتم

گراه فرما تا بے بیاس وجہ سے کہتم زمین میں ناحق اتر اتے تھے ادراس وجہ سے تم اکٹر کرتے تھے داخل ہوجاؤ جہنم کے درواز وں میں

خلدين فِيهَا فَهِشُ مَثْوَى الْمُتَكَيْرِين فَاصْدِر إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَامَّا نُرِيتُكَ

اس میں ہمیشدرہو کے سوئرا تھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کاسوآپ مبر سیجتے بیشک اللہ کا وعدہ جل ہے سواگر ہم آپ کواس میں سے

بعض الذِي نعِدُ هُمُ أَوْنَتُوكَيْنَكَ فَالْيُنَا يُرْجَعُونَ

بعن بين يدكدادي حس كربار عض بم في أيس بيل عبداديا بها بم آب كودة ت دعدي أد مارك المرف سبادات والمي ك

دوز خیوں کا طوقوں اورز نجیروں میں گھسیٹا جانا دوزخ میں داخل ہونا اور ان سے بیسوال ہونا کہ تمہارے باطل معبود کہاں ہیں

تفسیو: اوپر چندآیات کا ترجمدذ کرکیا گیا ہے اوّلا اُن الوگوں کی وعیدذ کرفر مائی جواللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑے بازی کرتے ہیں اور جواللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغا م کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں فر مایا کہ بیلوگ عنقریب اپنی مرا کو جان لیں گے جبکہ اٹکی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ذبحر یں ہوں گی ای عالت میں فرشتے آئیس تھیئے ہوئے کھولتے ہوئے اور لتے ہوئے بانی میں لے جائیں گے دم ان اُن سے دریا فت کیا جائے گا کہ اللہ کے سواتم نے جو مبعود بنار کھے تھے وہ سب کہاں گئے بیلوگ اول تو یوں کہیں گے کہ وہ سب غائب ہو گئے ہمیں اُن سے کہ فو خون ہیں پہنچا پھر کہیں گے کہ وہ سب غائب ہو گئے ہمیں اُن سے کہ فو خون ہیں پہنچا پھر کہیں گے کہ وہ سب غائب ہو گئے ہمیں اُن سے کہ فو خون ہیں پہنچا پھر کہیں گے کہ وہ اور کہتے ہیں اول سے کہ فو خون ہیں بہتچ پھر کہیں گے دومطلب لکھے ہیں اول یہ کہ تھی کہ تھے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے سواجن لوگوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ بھر بھی نہ تھے معلوم ہوا کہ ہم سب غلطی پر تھے ایک چیز کی پرستش کی جو لائٹ بھن کے دوم اللہ کی پرستش کی جو لائٹ کھن تھی کہ دوم الانعام میں ہے کہ وہ یوں کہیں گے واللہ کی پرستش کی جو لائٹ کو کھن کے جیسا کہ وہ الانعام میں ہے کہ وہ یوں کہیں گے واللہ کی پرستش کی جو لائٹ کھیں گے جیسا کہ وہ الانعام میں ہے کہ وہ یوں کہیں گے واللہ کی پرستش کے جو لی ہوئی کہ بولی کے بیا کہ وہ الانعام میں ہے کہ وہ یوں کہیں گے واللہ کی پرستش کے دوئی کی برستش کی جو لی ہوئی کہ بھی کہ وہ ایک کھی کہ کو لئے کہیں گے جو نے بولیں گے دوئی کو کہ کی کہ تھی کہ کو کہ کیا تھی کہ بولی کے دوئی کہیں گے والڈ کو کہن کے دوئی کو کھی کے دوئی کی کھی کے دوئی کی کہ کو کہ کی کے دوئی کی کہ کی کو کھی کی کہ کی کے دوئی کی کھی کی کھی کھی کھیں کے دوئی کی کھی کی کھی کی کہ کی کو کی کھی کی کھی کھی کی کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کو کی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کھی کی کھی کی کھی کھی کے دوئی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کے کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کہ کھی کھی کو کھی کی کھی کھی

اور جویسحبون فی الحمیم ثم فی الناریسجرون فرایا ہاس پربعض اللعلم نے بیاشکال کیا

ہے کہ سورہ وخان کی آیت فی صبی الے اللہ مِنْ عَذَابِ الحیدیو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تحیم کاعذاب جم سے پہلے ہے حقیقت میں اس میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے کیونکہ سورہ زمر کی آیت میں بہیں فرمایا کہ بالکل ابتداء میں داخلہ تحیم سے پہلے حیم کاعذاب ہوگا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد بھی حیم ہو بھی جیم ہواس طرح تقدم اور تاخر ہوتا رہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اس کے بعد رسول اللہ علی کے کو مبر کی تلقین فرمائی فاضیڈ رات وعد اللہ علی کہ میں کہ اللہ کا وعدہ سیا ہے کفر پر جو کافروں کو عذاب ہوگا وہ بھی ہے فاضیڈ رات وعدہ سی کہ میں اس کے بعد رسول اللہ علی ہوگا وہ بھی ہے فاضیڈ رات وعدہ کر ہے ہیں اگر ہم فی اللہ کی بیٹ سے بھی حصد آپ کو دھلا دیں بیش آپ کی حیات میں اس کا نزول اور ظہور ہوجائے یا اس کے نوول سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیدیں تو بیدونوں با تیں ہوگئی ہیں جو بھی صورت ہو بہر حال ان سب کو ہمارے ہی بیاس آنا ہے لہذا ہم ان کو آخرت میں کفر کی سزادے دیں گے۔

وكقيل أرسكنا لسكا قِن قَبْلِكَ مِنْهُ مُرْمَن قَصَصْناعليْك وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ نَقَصُصْ

آپے بیان نہیں کیا اور کس رسول کو بیقدرت نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے اذن سے پھر جب اللہ کا تھم آجائے گا تو حق کے ساتھ

يَالْحُقَّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ فَ

فيصله كرديا جائے گا اوراس وقت باطل والے خسارہ میں روجا كيں گے۔

ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض کانہیں کیا ، کسی نبی کواختیار نہ تھا کہاؤن اللی کے بغیر کوئی نشانی لے آئے

قسفسیسی: آیت بالایم دوبا تین ذکر قرما کین اولارسول الله علی کی خطاب کرے قرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بوی تعداد میں رسول بھیج جن میں ہے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کردیا اور بعض کا تذکرہ ہیں کیا (جن حضرات کا تذکرہ قرمایا ہے سورہ بقرہ اکرہ نہیں کیا (جن حضرات کا تذکرہ قرمایا ہے سورہ بقرہ اکرہ نہیں کیا دیار میں خدور ہیں بیاس کے معارض نہیں ہے کہ اجمالی طور پر ان حضرات کی تعداد سے اللہ تعالی نے آپ کو باخر فرمادیا ہو تفصیلی اخبار و آثار کا بیان نہ فرمانا اجمالی عدد جانے کے منافی نہیں مندا حمد میں حضرت ابوذررضی اللہ تعالی عند سے دوایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہاء کرام کی کتنی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوجیں ہزار (مزید فرمایا کہ ) ان میں تین سو پیررہ رسول تھے۔

پررہ رسول تھے۔
(مکلوۃ المسانے ۱۵)

چونکہ بیصدیث متوانز نہیں ہےاس لئے علماء نے فرمایا کہ ایمان لانے میں حضرات انبیاء کرام علیم کا خاص عدد ذکر نہ کرے بلکہ یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں عظامتہ اور نبیوں پرایمان رکھتا ہوں۔ دوسری بات بہ بتائی کہ کمی نبی کو یہ قدرت نہ کی اور نہ بیا فقیار تھا کہ خود سے کوئی مجز ہ لے آئے جتنے بھی مجزات امتوں کے سامنے لائے گئے وہ سب اللہ کے اذن اور مشیت سے تصرابقین انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام سے بھی ان کی امتوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق مجزات طلب کئے وہ حضرات خود مخار نہ تھے جوخود سے مجزات پیش کردیتے اللہ تعالی نے جومجز ہ چاہا ظاہر فرما دیا (آپ سے بھی امت کے لوگ خود تر اشیدہ مجزات طلب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر نہ ہونے ہرآ بی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر نہ ہونے ہرآ بی تکذیب کرتے ہیں یوکئی بات نہیں ہے انبیائے سابقین علیم الصلواۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ سی کی تعلیم الصلواۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ سی دنیا ہیں آپ سی سی مقرات کی خود مرات می بھر جب اللہ کا تھی دنیا ہی ایس کے ایسا ہوگ اور ایس مقرات کی بھر جب اللہ کا تھی اور ایس مقرات کی ہوئی اور ایس مقرات کی بھر باللہ کا میں بڑ جا کی خوار اللہ باطل عذاب میں مقبلا ہوں گے و تھیں کہ کا گی طرف سے ضرور فیصلہ ہوگا ورتی فیصلہ ہوگا۔

ہلاکت اور بربادی میں بڑ جا کیں گے لہذا آپ انتظار فرما کیں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور فیصلہ ہوگا اور تن فیصلہ ہوگا۔

الله الذي عَمَلُ لَكُو الْانفامُ لِتَرَابُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

الله وه بجس نِتبارے لئے مولی بنائ اکتم أن می ہے بض پر موار مؤادران می بض كوكماتے موادر تبارے لئے ان میں منافع بی ولِتَبُلُغُوْا عَلِيْهَا حَاجَةً فِي صُلُ وَرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيَكُمْ الْسِيالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

اورتا كتم أن پرسوار موكرا يل حاجت پر منبخ وج تنهار سينول على ماوران پراور كشتول برلد بوئ چرتے مواور و تهم بس اپن شانيال د كها تا م

فَأَيِّ أَيْتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ بِيدِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبَةً

وہ ان سے زیا دہ تھے اور ان سے قوت میں بھی سخت تھے اور زمین میں بھی اگل نشانیا ل بہت ہیں سوائل کمائی اُن کے

روان كريوروع الروان عروف من في من البيتات فرِحُوا بِمَاعِنْدُ هُورِينَ الْعِلْمِ وَكَالَى الْعِلْمِ وَكَالَ

میجه کام ندآئی سوجب أسك پاس مارے رسول دلييس لے كرآئے تو جوعلم اسكے پاس تھا اسكى وجدے بڑے اترائے اوران پروہ

بِهِمْ قَاكَانُوْا بِ يَسْتَهُزِءُوْنَ فَلَكَا رَآوَا بِأَسْنَا قَالُوٓا الْمِكَا بِاللَّهِ وَحْدَةُ وَكَفَرْنَا بِمَا

عداب نازل ہوگیا جس کانداق بنایا کرتے تھے موجب أنہوں نے ہارے عداب کود یکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے الله پر جو تنہا ہے

كُتَّابِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُ مُ لِتَاكِلُوا بَأْسَنَا ﴿ سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَلَ

اورہم جن چیزوں کواللہ کا شریک بناتے تھان کے محکر ہیں سوان کے ایمان نے اکو کھنفٹ ندیاجب أنبوں نے اماراعذاب دیکھا اللہ کی سنت ہے جواس کے

خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْكَفِرُونَ فَ

بندوں میں گزرچکی ہےاوراس موقع پر کفر کرنے والے خسارہ میں رہ گئے۔

چو یا ئیوں اور کشتیوں کی نعمت کا تذکرہ

گزشته قوموں کی بربادی کا تذکرہ

اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اِ اَ اِ اَ اَ اَ اِ الْ اخوا السورة) کیاان اوکون نے سفر نیس کیااورنا فرمان پرانی اُ متوں کے مکان اور کھنڈر اور کو کیس اور این کی جائے ہیں اور باربارد کیھے ہیں اُن امتوں کا انجام بھی دکھے ہیں اور یہی معلوم ہے کہ دولوگ اِن سے عدو ہیں بڑھ کر تھے اور طاقت ہیں جی زیادہ کی بہت ہیں انہوں نے مفہوط قلع بنائے پھروں کو متر ہیں بڑھ کی بہت ہیں انہوں نے مفہوط قلع بنائے پھروں کو مراث کرائی کو بنائے کین رسولوں کی تکذیب کی جہسے عذاب آیا تو اسب چزیں دھری رہ گئیں جو کھی کا تھے وہ کو جھی کا مذایا۔ جب اللہ کے رسول کھلے ہوئے مجوات اور آیات واضحات کے کرآئے تو ان لوگوں نے رسولوں کی باتوں کی طرف جب این اور این میں دیا اور این ہوں کی اور انہیں دیا اور این ہوں کی طرف میں اور کی اور انہیں دیا اور این ہور دعوات انہیائے کرام علیہ ہم الصلا و داسلام کی طرف سے جو تکذیب پر عذاب آنے کی جردی گئی تھی اس کا نداق اُڑا ہے تھے اُس نے ان کو تباہ کی میں کا نداق اُڑا ہے تھے اُس نے ان کو تباہ کہ کہ کہ میں اللہ وحدہ الاشر کی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سوائی ہم برت حاصل کریں۔ جب اُن لوگوں پر عذاب آن ہم اُسکے مکر ہوتے ہیں کی اور انہیں عوادت اللہ ایک اور انہیں عوادت اللہ ہم کہ اُن کو کو اُن کی کہ کہ اسلام کی طرف ہوتے ہیں گئی ہوتا ہے جب عذاب آنے ہے کہ ایمان کر کیا جائے اللہ کی دیں عادت ان کا ایک اُن کو گئی اور ایس موقعہ پر کا فراوگ خمارہ ہی ہیں پڑکے ) و لا یست سے میں ذاک الا ہم اسلام کے ماجاء مصور حافی سورہ یو نوس علیہ السلام کی اجاء مصور حافی سورہ یو نوس علیہ السلام کی ماجاء مصور حافی سورہ یو نوس علیہ السلام کی ایک کران پر ازم ہے کہ اللہ قوم یو نیس علیہ السلام کی اجاء مصور حافی سورہ یو نوس علیہ السلام کی ایک کران پر ازم ہے کہ اللہ اللہ کو ایک کو ایک کران پر ازم ہے کہ اللہ اللہ کو میں دور کی کو کو ایک کران کو کرائی کو ایک کرائی کو ایک کرائی کو ایک کرائی کرائرم ہے کہ اللہ کو میں میں کہ کا کو ایک کرائی کرائی ہم کو کہ کو ان کی کرون کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی 
وحده لاشريك پراوراس كة خرى في براوراس كورين پرايمان لائيس تا كرسايقدامتون كي طرح بلاك شد وجائيس. وهذا آخر نفسير مورة الغافر، والحمد لله العزيز الغافر والصلوة على النبي الطيب الطاهر، وعلى من اتبع سنة من كل ذاكر و شاكر

#### المَّنْ الْمُنْ الْمُلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

سورة كالسبعاة كم معظم من نازل بوكى ال من جون آيات اور چركوع بين

لِسُمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِدِ يُو

﴿ شروع الله ك نام س جو برا مهرمان نهايت رحم والا ب

خَمَقَ تَنْزِيْلُ مِنَ الرَّمْنِ الرَّحِنِيوَ وَكِتْبُ فُصِّلَتْ الْنَهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ فُ

و يكام بنازل ياكيا بيد كن رجم كالمرف بيركاب بحرك آيتي مفعل طريقه بريان كائ بي الحني رقر آن بوور بي بال اوكول ك لي جوجان بين

بيئيرًا وَنَذِيرًا فَأَغُرُضَ أَكْثُرُمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ٥ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي آكِتَةٍ قِبَاتُنْ عُونَا إليه

بشارت دية والا اورة دان والا بينسوان على ساكثر لوكول في احراض كيامود والكنين سنت اورانبول في كماجس ييز كالمرف بمي بالتي بين سك بار مش الماسيدل بدول على بين

وَفِي اَذَانِنَا وَقُرُو مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَاعْمِلُ إِنَّا عَمِلُونَ ٥

اور مارے کانوں میں ڈاف ہے اور مارے اور مبارے درمیان پردہ ہے سوتم کام کئے جاؤین کہ مکام کرنے والے ہیں۔

## قرآن کی آیات مفصل ہیں وہ بشیر ہے اور نذیر ہے منکرین اس سے اعراض کرتے ہیں

ہمارےدلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کا نوں ہیں ڈاٹ گی ہوئی ہے تہماری دعوت نہ ہمارے کان سفنے کو تیار ہیں اور نہ ہمارے دلوں کواس کا قبول کرنا گوارہ ہے اور حرید یوں کہا کہ تم اگر چہ حمی اور جسمانی طور پر قریب ہولیکن حقیقت ہیں ہمارے اور تہمارے درمیان بُعد ہے اور پردہ ہے جو بچھ کہو ہم سفنے اور ماننے والے نہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا گائے مکل انٹنا غید گؤن کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں ہما ہے کہ تمہارا کا انٹنا غید گؤن کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں ہمارے تہمارا کا انٹا کو اور کا نوں بنے جو یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور کا نوں میں ڈاٹ ہے چونکہ اس سے اصرار علی الکٹر مقصود تھا اس کئے و جَعَلْنَا عَلَی قُلُو ہِم ہُمَ اَرْکَنَّ ہِ وَفِی الْکُنْ مِنْ اللّٰ اِسْ کے منافی نہیں ہے جس میں جَعُلُ الْاَکْرِیْ اللّٰ مِنْ اللّٰہ کی البت اللّٰہ جل شانہ کی طرف کی گئے ہے۔ اذا نبھ ہُم وَقُرُ اس کے منافی نہیں ہے جس میں جَعُلُ الْاکْرِیْ اللّٰہ کی نبیت اللّٰہ جل شانہ کی طرف کی گئے ہے۔

قُلْ إِنْهَا آنَابِسُرُ مِثْلُكُمْ يُولِى إِنَّ آنْهَا إِلْهُ كُوْ إِلَا وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوۤ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ \*

آپ فراد یج می او تمهادای جیدا بشر بول میری طرف دی کی جاتی ہے کتم بالا مبدومرف ایک می جود بالذاتم نحک طریقته پاس کی طرف تنویدہ وجاوادوس ساستعفاد کو

وكيْل لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْكِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْلْخِرُةِ هُمُ كَفِرُونَ وَإِنَّ الْكِيْنَ اور ہلاکت ہے ان لوگوں كے لئے جوشرك كرنے والے بين جوزكوة نبين ديے اور وہ آخت كے محر بين بلاشہ جولوگ

ع عن دون ع عرض رع واع بن بررو، بن ديد ادرو ارت عرض امنوا وعيلواالطبيات لهُذراجُرْغيْرُ مُمنون فَ

ا بمان لائے اور نیک عمل کے ان کے لئے اج ہے جو ختم ہونے والانہیں ہے۔

آب فرماد بیجئے میں تمہارا ہی جسیابشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، مشرکین کیلئے ہلاکت ہے اور اہلِ ایمان کیلئے تواب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا

تفسید: قرآن کے خاطبین جو یہ ہے تھے کہ متہیں کیے اللہ کا نی منی تو ہماری ہی طرح کے آدی ہواس کا جواب دے دیا کہ بی ہوں تو تمہا راہی جیسا آدی لیکن مجھے اللہ تعالی نے ایک الی نفنیات اور خصوصیت عطاء فر مائی ہے جو تم بین بیس ہواورہ میں جھے اللہ تعالی نے نبوت ورسالت سے نوازا ہے چونکہ میں اللہ تعالی کا پیغیر ہوں اس لئے میں حمہیں اللہ تعالی کی بات پہنچا تا ہوں تمہا رامعودایک ہی ہے یعنی اللہ تعالی شانہ جس نے سب کو پیدا فر مایا عقل صحح کا بھی تقاضا ہے کہ خالق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حکموں کو مانیں اور ہر طرح کی بھی اور بے راہی اور فیڑھے پن تقاضا ہے کہ خالق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حکموں کو مانیں اور ہر طرح کی بھی اور جرائی اور فیڑھے پن سے دور رہا جائے تم سیدھی راہ چلواللہ تعالی کو واحد مانو اور صحح طریقہ پراس کا دین اختیار کرواور میں تبجھو کہ ہماری بخش کیے ہوگی شرک اور کفر ہے تو بہت بڑی بناوت لیکن جب کوئی کا فراور مشرک تو بہر لے یعنی کفراور شرک کوچھوڑ کرایمان قبول کرواور اللہ تعالی سے استعفاد کرو۔
لو بچھال سب بچھ معاف ہوجا تا ہے لہذا تم ایمان قبول کرواور اللہ تعالی سے استعفاد کرو۔

اس کے بعدمشرکین کی ہلاکت اور بربادی بیان فرمائی فویل لِلْدُفْرِ کِیْنَ اور بربادی ہے مشرکوں کے لئے

الَّذِيْنَ كَايُؤُنُّونَ الزَّكُوةَ اوانبيس كرت (نماز كاتوكيا بابندى كري كيجوبوا كام موه تومال خرج نبيس كرسكة جومعمولي چيز مهاته كاميل م كل ان پرمسلط م وهُمْ ياللاْخِرَة هُمْ كَافِرُونَ اوروه آخرت كم مَكر بين-

قُلْ إِنِّكُمْ لَتَكُفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَ آنْدَادُ الْاك رَبّ

آپ فرماد یجے کیاتم ایسی ذات کا انکار کرتے ہوجس نے زمین کودودن میں پیدا فرمایا اورتم اس کے لئے شریک تجویز کرتے ہو کا مسارے

الْعَلْمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَلِرُكَ فِيهَا وَقَدَّدُ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي آرَبْعَكُ

جہانوں کارب ہے اوراس نے زمین میں بہاڑ بنادیے جواس کے اوپر موجود ہیں اوراس نے زمین میں برکت دکی اوراس نے زمین میں اس کی غذا کسی مقرر کردیں جار

اَيَّافِرْسُوَاءٌ لِلسَّالِيلِيْنَ ۞ ثُمَّ السَّوْتَى إِلَى السَّمَاءِ وهِي دُخَانٌ فَعَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اغْتِياطُوعًا

دن من بہ بورے ہیں بوچھندالوں کے لئے بھراس نے آسان کی المرف آوجفر مائی اس حال میں کمدہ دھواں تقاسواس نے آسان اور فیمن سے فرمایاتم دووں فوثی سے آؤ

ٱوْكَرُهًا ْقَالْتَا اَتَيْنَا طَآبِعِيْنَ فَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فَيُوْمَيْنِ وَاوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ

یاز بردی ہے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوثی کے ساتھ حاضر ہیں سواس نے دودن میں سات آسان بنادیتے اور برآسان میں اس کے مناسب

امُهَا وُزِيَّنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيُحَ وَعِفْظًا وَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ا

تحم بھیج دیا اور ہم نے قریب والے آسان کوستاروں سے زینت دے دی اور حفاظت کی چیز بنادی پی تقدیر ہے عزیز کی علیم کی۔

## زمین وآسان کی مخلیق کا تذکرہ ان دونوں سے اللہ تعالی کا خطاب ٔ اوران کا فرما نبر داری والا جواب

قضسید: ان آیات میں اللہ تعالی نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کی شناعت اور قباحت بیان قرمائی نیز آسان اور مین کے پیدافر مانے اور آسان وزمین سے متعلقہ امور بیان قرمائے۔

ارشادفر مایا کیاتم اس ذات پاک کی تو حید کا انکار کرتے ہوجس نے زمین کو دودن میں پیدا فر ما دیا اتن بڑی زمین کا وجو سمجھدار عظندانسان کے لئے بیفتن دلانے کے لئے کافی ہے کہ اس کا پیدا فر مانے والا وحدہ لاشر کیا ہے اس کی تو حید کے قائل ہونے کے بجائے تم نے بیکر دکھا ہے کہ اس کے لئے شریکے شہرا دیے جنہیں تم اس کے برابر سمجھتے ہوانہوں نے پھر بھی پیدانہیں کیا اور دہ خود پیدا فر مانے والے کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے ہیں وہ اپنے خالق کا برابراور ہمسراور شریک اور مقابل کیسے ہوسکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فر مایا ہے وہ سارے جہانوں مشریک اور مقابل کیسے ہوسکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فر مایا ہے وہ سارے جہانوں

سورة لحم السعلة

کامالک ہاور بروردگارہے م اور تمہارے باطل معبودای خالق جل مجدہ کی مخلوق اور مملوک ہیں۔

خالقِ کا تنات جل مجدہ نے صرف زمین ہی کو پیدائبیں فر مایا زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا فر مائیں دیکھواس نے زمین کے اور بو بھل اور بھاری پہاڑ پیدا فرماً دیتے اور زمین میں برکت رکھ دی صاحب روح المعانی ارشادفر ماتے إلى:قلدر سبحانة ان يكثر خيرها بَان يكثر فيها النباتات وانواع الحيوانات التي من جملتها الانسان (معنی الله تعالی نے زمین میں خیرو برکت رکھ دی اوروہ اس طرح سے کہ اس میں طرح طرح کے نباتات اور حیوانات بیدا فرمادیئے جاندار چیزوں میں انسان بھی ہے۔

زمین میں غذا ئیں بھی رکھ دیں جوانسانوں اور حیوانوں کے کام آتی ہیں بیغذا ئیں زمین سے نکلتی ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل میوے سبزیاں اور دیگر کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں اور پہلے سے تجویز فرما دیا کہ گتنی کتنی چیزیں پیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس معلاقہ میں پائی جائیں گی اور کس کے حصہ میں کتی خوراک آئے گی فعی روح المعانی بين كميتها واقدار ها وقال في الارشاداي حكم بالفعل بأن يوجد فيما سيأتي لاهلها من الانواع المنحتلفة اقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة. (روح المعاني من بي كروزي كي مقدارو انداز واضح فرمادیااورالارشاد میں ہے یعنی بالفعل حکم دیدیا کہ اہل زمین کیلئے مختلف انواع کی روزی جوان کے مناسب ہوگی حکم کے مطابق معین مقدار میں موجودر ہے گی)

فِيُّ ٱدْبَعَكُةِ ٱيَّاكِيرُ بِيهٰ وَرُورُهُ كَام حِارِدِن مِيلِ مِن مِينَ وَوِن مِينَ مِينَ مِن بِيدائش فرمائی اور برکت کار کھودینا اور روزیوں کامقررفر مانا ہوا چونکہ دیگر آیات میں آسانوں اورزمین اوران کے درمیان چیزوں كى تخليق چيدن ميں بتائي ہاس لئے مفسرين كرام نے ذكورہ بالاتفسر اختيار كى ہدودن زمين كے پيدا فرمانے كاوردو دن دوسری چیزوں کے (جوندکور ہوئیں)اوردودن آسانوں کی تخلیق کے جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ انٹیا اللہ۔

سُوّاً السّاكِيلِيْنَ يه بورے جاردن میں يو چھنے والوں كے لئے تغير درمنثور ميں بحوالہ حاكم اور پہلی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے قتل کیا ہے کہ یہودی رسول الله عظی کے خدمت میں حاضر ہوئے اورآ سانوں اورز مین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا آپ نے انہیں جواب دے دیا پھر اللہ تعالی نے آیت بالا ناز ل فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا سُوَا الساليلين كميهاردن بي يور ان وكان كور عراب من جوسوال كرف والي بير

اس كے بعد آسانوں كى تخليق كاتذكر وفر مايا تُحَوّ المتلقة عَلَي إلى التكآء وهي دُخان (الايتيسن) مجرآسان كى طرف توجه فر مائی اوروہ اس وقت وهوال تھا بعنی اس کا مادہ دخان کی صورت میں تھا اللہ تعالی نے اس کو پیدا فر مایا اور زمین اور آسان دونوں سے فرمایا کہتم دونوں کو ہمارے محم کے مطابق آنالازم ہوگا خوشی سے آؤیاز بردی سے بین ہمارے احکام تکویدیہ جوتم دونوں میں جاری موں گےان کےمطابق بی جہیں رہالازم موگا صاحب روح المعانی کصے بیں کہ طوع او کرو گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جوتمہارے اندرتا تیر ہوگی ای کےمطابق ہوگاتم اس کے خلاف بیس کر سکتے اور یہ مقصدتیں ہے کہ انہیں مانے نہ مانے کا اختیار دے دیا قالتاً اکتیناً طالِعیان آسانوں اور زمین دونوں زمین نے عرض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ فر ما نبرداری کے لئے حاضر ہیں۔

فَعَضْ مُنَ سَبْعُ سَمُعُواتٍ فِي يُوْمِينِ (سوالله تعالى في دودن من سات آسان بنادي واوْلى في كُلِّ سَمُ المُوكا (اور برآسان مين اس كمناسب اپناهم بيج ديا) يعن جن فرشتوں سے جوكام لينا تفاده ان كوبتاديا۔

وكينكاالسَّمَا الدُنكاومت أويم وفظا (اورجم فريب والع الانكارون عند ينت دى اوران ستارول كو

حفاظت كاذر بعد بناديا شياطين او بركى باتين سننے كے لئے او پرجاتے بي تويستارے أنبين مارتے بين جيسا كم سورة الملك كى آيت وَلَقَانُ رَبِينَا السَّمَاءُ الدُّنْيَاءِ مَسَائِيمُ وَجَعَلْنَهَا لُجُومًا لِلشَّيْطِينِ مِن بيان فرمايا ہے۔

ذلك تقديرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (يه تقديم بي يعنى طے كرده امر باس ذات باك كى طرف سے جوعزيز يعنى زبردست باور عليم ب

سورہ بقرہ کی آیت محوالی کے خلق ککو قافی الارض بھی اورسورہ حم سجدہ کی آیت بالا اورسورۃ الناز عات کی آیت بالا اورسورۃ الناز عات کی آیت والارض بھی کہ اللہ کے اس کو ملانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا اوراس کے اور بھاری پہاڑ پیدا فرما دیے بھرسات آسان بنادیے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے اس کے بعد زمین کے مادہ کوموجودہ صورت میں پھیلا دیا۔

# قریش کے انکار وعناد بررسول اللہ علیہ کا آیات بالا پڑھ کرسانا

قسفسیس : قرطبی ۳۲۸ بر ۱۵ میں کھا ہے کہ ایک دن قریش نے آپس میں یوں کہاجن میں ابوجہل بھی تھا کہ محمد علیہ کا معاملہ ہمارے لئے اشکال کا باعث بن گیا ہے (واضح طور پر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں) تم ایسا کرد کہ ایسے خص کو تلاش کرد جو شاعر بھی ہوادرکا ہن بھی ادر ساحر بھی ایسا خص ان کے پاس جائے ادر گفتگو کر کے دائیں آئے ادر جمیں واضح طور پر بتادے کہان کے دعوی کی کیا حقیقت ہے یہ بن کرعتبہ بن ربعہ نے کہا کہ اللہ کی شم میں کہا نت اور شعرادر سحر تینوں سے دائف ہوں اگران تینوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو جھے پہتہ چل جائے گاان کوگوں نے کہا کہا چھاتم محمد (علید السلام) کے پاس جاؤ اور بات چیت کرد۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہرسول النھا گئے نے عتبہ بن ربید کے سامنے سورہ کم مجدہ کے شروع سے آیت بجدہ تک تلاوت کی عتبہ کان لگا کرسنتار ہا آنحضرت علیہ نے جب قر اُت ختم کردی تو فر مایا سے ابوالولید تو نے س لیا جو میں نے کہا آگے تو جانے ریا تو ایمان لائے یانہ لائے عذاب میں گرفتار ہوتو جانے۔

عتبہ آنخضرت اللہ علیہ کے پاس سے اٹھا اور قریش کی مجلس میں پہنچا وہ اس کی صورت دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ کی شم ابو ولید کا رخ بدلا ہوا ہے بید و مراچہرہ لے کر آیا ہے اس کے بعد عتبہ سے قریش نے کہا اے ابوالولید تو کیا جبرلایا؟ کہنے لگا اللہ کی تسم مجمد حقیقہ سے میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا بھی نہیں سنا میں اللہ کی تسم کھا کر کہتا ہوں کہوہ نشعر ہے نہ کہا نت ہے لہٰذا اس مسئلہ میں تم میری بات مان لومحہ عقیقہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو (عقیقہ ) اور انہیں پھے نہ کہواللہ کی تسم میں جمعتا ہوں کہ ان کی باتوں کا ضرور جہ جا ہوگا کہ اگر اہل عرب نے ان کو تتم کر دیا تو دو مروں کے ذریعہ تہارا کا م چل جائے گا اور اگر محمد تقلیقہ با دشاہ بن گئے یا ان کی نبوت کا مظاہرہ ہوگیا تو تہ ہیں کر قریش کہنے گے۔ اے ابوالولید محمد عقیقہ کے بیادہ کو کہا کہ یہ میری رائے ہے آئے تم جو جا ہوکرو۔

فَانَ اعْرَضُوا فَعُلُ انْنُ لُكُلُمُ صِعِقَةً مِثْلَ صِعِقَةً عَادٍ وَتُمُودُ ﴿ اِذْ جَاءَتُهُ مُ الرّسُلُ عَر عُراكُره الراضُ كريرة آپ فراد بح كرين تهين اي آنت عداما وريس آنت عاد ثور بر آن بكيان كريان كآكے عاديج عدول مِنْ بَيْنِ اَيْنِ يَوْمُ وَمِنْ خَلْفِهِ مُ اللّا تَعْبُلُ وَالْكِلّا اللّهُ قَالُوا الْوَشَاءُ رَبُنَا الاَنْزُلُ مَلَيْكَةً وَانَّا آئے كہ اللہ كے مواكى كى عبادت ندكرو انہوں نے كہا كہ اگر ہمارا دب عابتا تو فرشے نازل فرما ديا مو باشہ بِمَا الْرَسِلْتُهُ بِهِ كُورُونُ فَالْتَاعَادُ فَاسْتَكَبُرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَسْتُكُومُ الْمَالُونِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَسْتَكُرُوا وَلَ جَاءُ وَ لَا يَعْدِ الْحَقِي عَلَيْهِ مُولِكَ جَاءُ وَ لَا يَعْدَ اللهُ الْمَانِي خَلَقَهُ مُعُولَا اللهُ الْمَانِي خَلَقَهُ مُعُولَا اللهُ الْمَانِي خَلَقَهُ مُعُولَا اللهُ الْمَانِي خَلَقَهُ مُعُولَا اللهُ الْمَانِي خَلَقُهُ مُعُولَا اللهُ الْمَانِي خَلَقُهُ مُعُولَا اللهُ 
حق مے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ اور تہدید عادو ثمود کی بربادی کا تذکرہ

تفسید: ان آیات بیل آن کریم کے خاطبین کو تنبی فرمائی ہے کہ تہار سامنے واضح طور پردائل آنچے ہیں نشانیاں دیکھ بچے ہوان سب کے باو جود پھر بھی اعراض کرتے ہوا یمان نہیں لاتے الہذا سجھ لو کہ عذاب آ جائے گاتم سے پہلے الی احتیل گزری ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹا یا پھران کو عذاب نے آ دبایا عاد وخمود (دو تو ہیں گزر پھی ہیں انہوں نے الی احتیل کے اس بھر جانا ہے عذاب ہوئے ان پر جوعذاب کی مصیب آئی میں تمہیں اس اسپنے اپنے رسول کی تکذیب کی پھر جسٹلائے عذاب ہوئے اور ہلاک ہوئے ان پر جوعذاب کی مصیب آئی میں تمہیں اس جیسی آفت سے ڈرا تا ہوں اللہ تعالی کے پیٹے ہم یک ہم السلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو تو حید کی دعوت دی کہ اللہ کے سواء کسی کی عبادت نہ کرویہ لوگ دلیل سے دین قو حید کی تر دید نہ کر سکے اور حضرات انبیاء کرا میلیم الصلو قوالسلام کی شخصیات پر اعتراض کرنے گئے کہ تم تو آدی ہو جسے ہم و سے تم اگر اللہ تعالی کورسول ہیں ہو تھی ہی ہو کہ ہم اللہ کے پیٹے اور ایسے ایسے ادکام کے کرآئے ہیں اور تو حید کی دعوت ہم ان سب باتوں کے مشر ہیں۔

میتودونوں قوموں کی مشتر کہ ہاتیں تھیں اب الگ الگ بھی ان کا حال میں قوم عاد بڑے ڈیل ڈول والے تھے انہیں اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور بڑے غرور کے ساتھ کہنے گئے کہ

صن اللك ويكافَّقة (كدوه كون بجوطاقت مين بم سي بره كرب انسان كى بوقونى ديموكده ونيامس اموال واولا داور قوت اور طاقت بر محمند كر ليتاب اور تكبريس آكر بدى بدى باتين كهدجاتا ب فرض كروموجود ومخلوق ميس کوئی بھی مقابل نہ ہوتو جس نے پیدا فر مایا اس کی قوت تو بہر حال سب سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے ان لوگوں نے اینے خالق تعالی شانہ پرنظرنہ کی اور تکبر کی بات کہدوی ان کی اس بیوتوفی کوظا ہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الْكُمْ يُدُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ مُوَالَّةً (كيا انهول فنيس ديما كه الله تعالى طانت كاعتبار ي بہت زیادہ ہے جس نے انہیں پیدافر مایا۔

وكانوا بالتِكام كان (اوربيلوك مارى آيات كاا تكاركرت تصواضح دلاكل ديك موسة اورجان بوجهة انهول نے حق سے مندموڑ ااوراس کے قبول کرنے سے انکار کیا۔

فَأَنْسَلْنَاعَلَيْهِ عَدِيْمًا صَرْصَرًا (سو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیج دی فی آیکام نیسات (منحوں دنوں میں) لِنُذِيْ يَعْهُمُ عَذَابَ الْخِذْي فِي الْعَيْوةِ الدُنْيَا على الْمِين ونياوالى زندكى من دلت كاعذاب يجمعا كي اوراس عذاب بربس نہیں ان کے لئے آخرت میں بھی عذاب ہے اوروہ اس دنیا والے عذاب سے برھ کر زیادہ ذات اور رسوائی والا ہوگا وهُ فرك يُنْتَكُرُونَ اورو بال ان كى مدوندكى جائے كى ميجو مال ودولت اورافراداولا دير كھمنڈ ہےسب دھرارہ جائے كاسورة الحاقد من فرمايا ب سَعْرَهَا عَلَيْهِ مُرسَبْعَ لِيَالِ وَتُنْفِيهُ أَيَامِ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهُا صَرْعَى كَانَهُ وَأَعْبَاذُ نَعْلِ عَالِوية قوم عاد يرجوتيز مواجيج بقى وه سات رات اورآ محدون ان يرمسلط فرمادي تقى سوائ خاطب تواس قوم كواس طرح كراموا و مکھنا کہ گویا وہ گری ہوئی محجوروں کے تنے ہیں) بدلوگ بزے ڈیل ڈول والے تھے اپنی قوت بر محمنڈ کئے ہوئے تھے تندوتيز ہوانے بالكل ہى ان كا ناس كھو ديا تحجوروں كے تنوں كى طرح زمين پر كر كئے سورة القمر ميں اسى كو كَانَهُ مُ اَعْدادُ مُعَادُ مُعَلِيهُ مُنْقَعِيرِ فِرمايابٍ

احادیث شریفہ سےمعلوم موتا ہے کہ تحوست کوئی چیز نہیں ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کدرسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خوست کی چیز میں ہوتی تو گھر میں اور گھوڑے میں اور عورت میں ہوتی (رواہ ابوداؤد كمانى المشكل و ٣٩٢) قوم عاد كے بارے ميں جوية رمايا كمنحوں دنوں ميں ان پرتيز مواجيج دى بيان كيساتھ خاص ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ دن سب کیلئے منحوں ہیں اگرایا ہوتا تو سارے ہی دن منحوں ہوتے کیونکہ بیان پرایک ہفتہ سے زماده تيز ہوا جلی۔

اس کے بعد قوم مود کا حال بیان فر مایا و اکتا انتو و فیک نیام م اورر بے مودسوہم نے انہیں ہدایت دی معنی ان کی طرف بی جیجاجس نے انہیں حق کاراستہ بتایا اور توحید کی دعوت دی انہوں نے سجھ سے کام ندلیا ہدایت کو اختیار ند کیا اور اندھار ہے یعنی مرای کورجے دی جب مدایت کونه مانا تو انہیں عذاب کی مصیبت نے پکڑلیا اور وہ اسپے برے کرتو توں کی وجہ سے ہلاک کردیے گئے صاعقہ کا اصل معنی بحل کا ہے جو بارش کے دنوں میں چیکتی ہے اور بھی بھی اس سے مطلق آفت بھی مراد لے لیتے ہیں۔

و نَجْنَيْنَا الّذِينَ امْنُوْا وكَانُوْايتَقُونَ (اورجم نے ان لوگوں و نجات دی جوایمان لائے اور درتے تھے) یعن الله تعالی

كاخوف كهاتے تھے۔

ۅۘۘۑۅؙم يُحثَرُ اعْدَافِ اللهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ هُحَتَّى إِذَا مَاجَآءُوْهَا شَعِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ اور جس دن الله كريمن دوزح كى طرف جح ك جائي كے بعروه و ك جائيں كے يهال تك كه جب دوزخ كے باس آجائيں كے توان كے كان ٱنْصَالُاهُمُ وَجُلُودُهُمْ عَاكَانُوْ ايَعْمَلُون وَقَالُوْ الْجُلُودِهِمْ لِمُسْتَعِمْ تُمْعَلَيْنا وَالْوَا اور تکھیں اور کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گوادی دیں محرجوو کیا کرتے تھاوروہ اپنی کھالوں ہے کہیں کے کرتم نے ہمارے خلاف کیوں کوادی دی ؟وہ جواب میں کہیں کے انْطَقَنَااللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُوْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ وَمَا كُنْتُمْ لہمیں اللہ نے بولنے والا بنادیا جس نے ہر چیز کو بولنے والا بنایا ہے اوراس نے تہیں پہلی بار پیدا فر مایا اورتم ای کی طرف کونا ہے جاؤ گے اورتم اس وجہ سے تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَتُنْهَا عَلَيْكُ مُرْتُمُعُكُمُ وَلاَّ أَبْصَارُكُمُ وَلاجُلُودُكُمُ وَلِكِنْ ظَنَنْتُمُ وشیده نہیں ہوتے تھے کرتمہارے کان اور تہاری آئھیں اور تہاری کھالیں تہارے خلاف کواہی دیں گے اور لیکن تم نے بیٹیال کیا تھا ٱؾۧٵڵڷؙۿؘڵٳ**ۑۼٚڶۘۯؙ**ڲؿێۣٵڡۣؠ؆ٲؾۼ۫ؠڵۏڹ۞ۏۮڸڴۿڂػؙڴۯٲڷؽؽڟؘڂڹ۫ؿٚۼڔڗڮؙۿٵۯۮٮڴۿ كمالله بهت سے أن اعمال كؤبيل جان جنهيں تم كرتے ہؤاور تمهارا يكان جوتم نے اپنے رب كے بارے ميں كياس نے تمہيں ہلاك كرديا فَأَصْبَكْتُمْ رِّمِنَ الْخَلِيرِيْنَ ۚ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّالُ مَنْوَى لَهُ مْرِورَانْ يَسْتَغْتِبُوا فَهَاهُ مُرْمِنَ سوتم نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو گئے سواگر مبرکریں تو آگ ٹھکا نہ ہان کے لئے اور اگر راضی کرنا چا ہیں تو ان کی ورخواست قبول نہیں کی جائے گ الْمُغْتِيدِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُ ثُمْرِقُرُنَا ۚ فَرَيَّنُوا لَهُ ثُمِّ مَا أَيْنِ أَيْنِ أَيْنِ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ اورہم نے ان کے لئے ساتھیوں کومسلط کر دیا سوانہوں نے ان کے لئے ان چر وں کومزین کردیا جوان کے آگے اور چھے ہیں اوران پر یات اب ہوگی الْقَوْلُ فِي ٱمُحِرِقَلْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِينَ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُكَانُوْا خَسِرِينَ فَ ان جاعوں میں شامل ہو کر جوان سے پہلے جنات میں سے اورانسانوں میں سے گزر پکی ہے بے شک وہ خسارہ والے ہیں

الله کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیاجاناان کے اعضاء کا ان کے خلاف گواہی دینااور عذاب سے بھی چھٹکارہ نہ ہونا

تفسید: ان آبات میں اللہ کے دشمنوں لینی کا فروں کی مصیبت بیان فر مانی کہ قیامت کے دن انہیں دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا جماعتیں جماعتیں بن کراس کے قریب پنچیں گے ایک جماعت آئے گی وہ روک لی جائے گی پھر دوسری جماعت آئے گی وہ بھی روک لی جائے گی جب یہ جماعتیں جمع ہوجا کیں گی اور دوزخ کے قریب پنچ جا کیں گے قو ان کے خلاف ان کے کان اور آٹکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی دنیا میں جو جو حرکتیں کی تھیں یہ اعضاء مب بتا دیں گے کہ اس محض نے ہمیں ایسے کاموں میں استعال کیا آٹکھیں اور کان تو اعضاء ہیں اس دن کھالیں لیعنی چڑے بھی گواہی

دیں گے کہ یوگ ایسے ایسے اعمال کرتے تھے۔ چڑا تو پورے بدن کو گھرے ہوئے ہاوروہ ہرگناہ ہیں استعال ہوتا ہے سورہ النور اور سورہ کینین میں ہاتھوں اور پاؤں کی گوائی کا بھی ذکر ہے جب کا فروں کے اعضائی ان کے خلاف گوائی دے دیں گے جن کے بارے میں انہیں وہم و گمان بھی ندتھا تو وہ کہیں گے کہ لوگر تھے ڈیٹھ ٹاٹھ ڈیٹھ علینا کہم نے ہمارے خلاف کیوں گوائی دی اس گوائی دی اس گوائی کا نتیجہ یہ ہے کہ تہمیں بھی عذاب ہوگا اور ہمیں بھی 'کونکہ ہمارے جسم کے اجزاء میں تم بھی شامل ہو ہمارے برے اعمال سے محر ہونا تمہمیں ہی عذاب ہوگا اور ہمیں بھی کہ نہ ہو ہمارے برے اعمال سے محر ہونا تمہمیارے بات کے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ نہ بولے اور خاموش رہ کر گوائی کو چھپا لیہ جس اللہ تعالی نے ہمیں زبان دے دی اور تھم دے کر کہلوایا تو یہ کیے مکن تھا کہ ہم گوائی نہ دیے تمہمارا جو خیال تھا کہ ہم ہونے ہوئے دیال غلط تھا اللہ جسے چاہے ہوئے کی قوت دے سکتا ہے جس نے ہر ہر بولنے والی چیز کو بولنے والا بنایا اس نے جمیل بھی توت کو یائی عطافر مادی۔

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ وہ میں میں حاضر ہے آپ وہ ہیں گیا ہے۔ نے فرمایا تم جانتے ہوئیں کس بات سے بنس رہا ہوں ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں آپ نے فرمایا (قیامت کے دن) بندہ جواپنے رب سے خاطب ہوگا اس کی وجہ سے جھے ہلی آگی بندہ کہے گا اے رب کیا آپ نے بھے اس بات کا وعدہ نہیں دے دیا کہ جھے پڑھا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اس تھے سے دوعدہ ہاس پروہ کہ گا کہ بس تو جس اپنے خلاف کی گوائی کو تاسوات ایسے گواہ کے جو جھی کی اس سے ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ بس تو جس سے ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ آج تیرانش ہی تیرے خلاف گوائی دینے کو کافی ہے اور کرام' کا تبین بھی تیرے خلاف گوائی وہ بن کی کو ائی ہیں اس کے اعداس کے بعداس کے منہ پرمہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعدا سے کہا جائے گا کہ بولولہذا اس کے اعداء سے کہا جائے گا کہ بولولہذا اس کے اعداء سے کہا تھا کہ اور ہو تہارے کی دارہ ہو تھا اس کے اعداء سے کہا گا کہ بولولہذا کہ دور ہو تہارے لئے ہلاکت ہے تمہاری ہی طرف سے قبیل کر اللہ یہ کہرے اندر کی کوئی چیز ہواس کا مقصد ہی تو تھا کہ تو تو بیان کی گوائی چیز ہواس کا مقصد ہی تو تھا کہ تو تو تھا کہ تو تا ندر کی کوئی چیز ہواس کا مقصد ہی تو تھا کہ تو خلاف کوئی چیز ہواس کا مقصد ہی تو تھا کہ تو خلاب سے نی جاؤی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ منافق قیامت کے دن یوں کیے گا کہ اے رب میں آپ پر ایمان لایا اور ہیں نے نمازیں پڑھیں 'روزے رکھے اور صدقات ویلے اور جہاں تک ممکن ہوگا ہی تقریف کرے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا یہاں ابھی پند چل جاتا ہے پھر اللہ تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا کہ ہم ابھی گواہ پنیش کرتے ہیں اس پروہ اپنینس میں سوچے گا کہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی وے گا کہ ہوا سے منہ برم ہرلگا دی جائے گی اور اس کی ران ہے اور گوشت سے ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو! لہذا اس کی ران اور اسکا گوشت اور اس کی ہوائی دیں گی میر گفتگواس لئے کرائی جائے گی کہ اللہ تعالی پرکوئی اعتراض شہر سے ہی جو بچھ مذکور ہوا منافق ہے متعلق ہاں سے اللہ تعالی کوناراضگی ہوگی۔ (سے سلم میرہ میرہ)

یہاں جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ سورة النور میں فرمایا کہ مجر مین کی زبانیں بھی گواہی دیں گی اور سورة لیسین میں اور سلم

شریف کی حدیث میں فرمایا کہ منہ پرمہریں لگادی جائیں گی اس میں بظاہر تعارض ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیر مختلف احوال کے اعتبار سے ہے بعض احوال میں زبانیں گواہی دیں گی اور بعض مواقع میں ان پرمہر لگادی جائے گی۔

وَهُوَخُلُفَكُو اَوْلُ مَرَةِ وَ الدِّهِ وَرَجُعُونَ (الله تعالى نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے تمہیں پہلی بار دنیا میں پیدا فرمایا پھر مرجا و گے اور اس کی طرف لوٹ کرجا و گے ) اس نے دنیا میں زبان کو بولنا سکھایا آخرت میں دوسرے اعضاء کو بھی بولنے کی طافت دے دیگاس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

وَمَا كُذُنَّهُ وَتُسْتَقِرُوْنَ (الایة) یہ بھی کافروں سے خطاب ہے وہاں ان سے کہا جائے گا کہتم دنیا میں جو کام کرتے تھے اس کاتمہیں ذرا بھی اخمال نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہارے کان اور آتھیں اور چڑے تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے لہذاتم ان سے نہ چھیتے تھے نہ چھپ سکتے تھے جس کی وجہتے تم دلیری کے ساتھ گناہ کرتے تھے تم سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا گلوق کے بارے میں تو تمہارا خیال تھا ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی خیال کررکھا تھا کہ وہ تمہارے بہت سے اعمال کوئیں جانیا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ میں کعبہ شریف کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تین آ دمی آئے ان میں سے ایک ثقفی تھا اور دوقریتی تھے ان کے پیٹ بھاری تھے اور کم سمجھ تھے انہوں نے کچھالی با تیں کیں جنہیں میں (ٹھیک سے) نہ ن سکا ان میں سے ایک نے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ بھاری باتوں کوسنتا ہے دوسرے نہ کہا بلند آ واز ہوتو سنتا ہے اور بلند نہ ہوتو نہیں سنتا تیسرے نہ کہا کہ اگر وہ سنتا ہے تو سب پھھ سنتا ہے میں نے بیقصہ رسول اللہ علیہ کوسا دیا تو اللہ تعالیٰ نے وکھا کہ نہ تھی تھی تھی ہوئی سے میں النہ بیات بھی ہے کہ تمہارے اعضاء بھی تمہارے خلاف کہ اللہ تعالیٰ سب پھھ سنتا ہے اور اس کے سننے اور جانے کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ تمہارے اعضاء بھی تمہارے خلاف گواہی وے دیں گے لہذا ایمان اور اعمال صالح سے متصف ہونا ضروری ہے۔

#### کا فرول کوان کے گمان بکہ نے ہلاک کیا

 ہمارے بہت سے اعمال کاعلم نہیں ہے اس گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے اگر اللہ تعالیٰ کوعلم والا جانے اور یہ یقین کرتے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے تو خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے اور اس نے جواعضاء کی تعمین ان کوئیکیوں میں استعال کرتے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان کیا اور اعضاء کو بھی غلط استعال کیا آج یہاں خیارہ میں یعنی پوری ہلاکت میں پڑگئے۔

قان تیکٹورڈ فالقاد منوری کھڑ (سویدلوگ جودوزخ میں داخل کرنے کے لئے جمع کردیئے گئے ہیں ان کودوزخ میں داخل ہونا ہی ہے اور انہیں اس میں رہنا ہی ہے اور ہمیشہ رہنا ہے صبر کریں یا نہ کریں دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے بینہ سبجھیں کہ دنیا میں تکلیف پر صبر کر لیتے تھے تو بعد میں اچھی حالت آ جاتی تھی وہاں صبر کرنا کوئی کام نہیں دے گا وکراں تیکٹیڈیڈوڈ فیکا کھڑ فین الدیکٹیڈیڈوڈ فیکا کھٹیڈیڈوڈ فیکا کھٹیڈیڈ فیکا کھٹیڈیڈ کی راوراگروہ یہ چاہیں کہ اللہ تعالی کوراضی کرلیں اور اس کے لئے درخواست کریں تو ان کی بید درخواست منظور نہیں کی جائے گی راضی کرنے کا موقع موت سے پہلے تھا ایمان لاتے اعمال صالح کرتے نافر ماندوں سے بیتے تو آج عذاب کامند ندویکھنا ہوتا۔

# مشركين اور كافرين بربر بسائقي مسلط كرديت كئ

سورة الزخرف میں فرمایا و مین یکندگی عن ذِکر الزخمن نکھیٹ کا شیطانا فکو کہ قریق و اٹھٹھ کیکٹ کو نکا استبیل و کیکٹ کیون کا الکا کا اور جو حض اندھا بنا ہے رخمن کی یا دسے ہم اس پرتعینات کردیا کرتے ہیں ایک شیطان سودہ اس کے ساتھ رہتا ہے شیاطین ان کو روکتے ہیں راہ سے اور یہ لوگ سجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں و سکتی علیہ کے الکون فئی امکھ قد کہ کٹ ون قبلو فی آئیون قبلو فی آئیون قبلو فی آئیون و الانس اور ان پرعذاب والی بات ثابت ہوگی اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ طرف سے میں سے اور اندتعالی کی طرف سے میہ طرف سے میہ طرف سے میں میں شامل کردیئے گئے یعنی وہ بھی عذاب ہیں داخل ہوئے اور یہ بھی انہیں میں شامل کردیئے گئے یعنی وہ بھی عذاب ہیں داخل ہوئے اور یہ بھی انہی میں شامل کردیئے گئے یعنی وہ بھی عذاب ہیں داخل ہوئے اموال کے مالک ہوئے کیکن ربیا شہدیہ سب لوگ خدارے والے تھے ) دنیا ہیں آئے زندگی کمی جان میں اعتماد سے گئے اموال کے مالک ہوئے کیکن سب بچھ کو دیا اور ضائع کردیا اب و عذاب ہی عذاب ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْالِا تَسْمُعُوْا لِهِنَا الْقُرْانِ وَالْعَوَّا فِيْهِ لَعَكَّكُمْ تَعْلِبُوْنَ ﴿ فَكُنْذِ يُقَنَّ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کومت سنواوراس کے درمیان شور بچایا کرؤشایدتم غالب رہؤسوجن لوگول نے الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنَ ابَّا شَدِيْكًا وَلَجُزِينَهُ مُ اَسْوَا الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ ففر کیا ہم انہیں ضرور ضرور بخت عذاب چھادیں گے اور ضرور انہیں برے کاموں کی سزادیدیظے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ بدسزا ہے جَزَاءُ أَغْدُا واللهِ التَّالُ لَهُ مُونِهَا دَارُ الْخُلُو جَزَاءً يَهَا كَانُوا بِالْيِنَا يَجْعَدُونَ ٥ الله كردشنول كى جوآ گ بان كے لئے اس من بيشكار بنا جاسبات كے بدله من كده مارى آيول كا تكاركيا كرتے تھے وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبِّنَا آرِنَا الَّـذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بَجْعُلُهُمَا اورجن لوگوں نے تفریبادہ کہیں گے کداے تمارے پرورگار جنات میں سے اورانسانوں میں سے جن اوگوں نے جمیس گراہ کیا ہم کوانیس دکھاد بیخ ہم آئیس تَعْتَ أَقُلُ امِنَالِيَكُوْنَا مِنَ الْرَسْفَلِيْنَ ®إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارَتُبْنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْاتَ نَكُرُلُ یے قدموں کے نیچ کرلیں تاکہ بدودوں گروہ خوب زیادہ ذکیلوں میں سے موجا کیں بلاشبہ جن اوگوں نے یوں کہا کہ مارار ب اللہ ہے پھر متنقیم رہال پر عَلَيْهِمُ الْمَلَيِكَةُ الاَ تَخَافُوا وَلا تَعْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الْكِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ® فرشتے نازل ہوں گے کہتم خوف نہ کرو اور رئے نہ کرو اورخوش ہو جاؤ جنت کی خبر سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نَعْنُ أَوْلِيَوْ كُمْ رِفِي الْحَيُوقِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ فَي اَنْفُكُمُ ہم دنیاوالی زندگی میں تمبارے رفتی ہیں اور آخرت میں بھی اور تمبارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جس کی تمبارے نفول کوخواہش ہوگ وَلَكُوۡ فِيهَامَاتَكُ عُوۡنَ ٥٠ نُزُلَّا مِّنۡ عَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ٥٠ اور تمبارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جوتم طلب کرد گئے مہمانی کے طور پر ہے غور دیم کی طرف ہے۔

كافرول كافرآن سننے سے روكنا اور شوروشغب كرنے كامشوره دينا

قسفسیو: بیرات آیات کا ترجمہ ہے اول کی چارآ بتوں میں کا فروں کی شرارت اور جماقت کا اوران کے عذاب
کا تذکرہ فرمایا ہے اورآ پس میں جووہاں بروں اور چھوٹوں میں دشنی کا مظاہرہ ہوگا اس کو بیان کیا ہے دسول الله اللہ جب
قرآن مجید تلاوت کرتے اور لوگوں کوساتے تو مکہ کے مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے نیچے والوں کو تھم
ویتے تھے کہ اس قرآن کو نہ تو خود سنو اور نہ دوسروں کو سننے دو جب محد رسول الله الله قالة قرآن پر هیں تو تم لوگ اس میں
شوروغل مچاؤلا یعنی با تیں کرؤ بے تکی آوازیں نکالوالہذاوہ لوگ آئے ضرح سے تھے روسامشرکین جو اپنے نیچے کے لوگوں کو ان
تالیاں بیٹتے تھے اور شور کرتے تھے اور او نجی آواز سے اشعار بھی پڑھتے تھے روسامشرکین جو اپنے نیچے کے لوگوں کو ان

باتوں کا تھم دیتے تھے ان کا مقصد میتھا کہ قرآن کی آواز دب جائے اور چیخ و پکار کرنے والے غالب ہوجا کیں تا کہ قرآن آگے نہ ہو ھے اور اس کے مانے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو۔

مشرکین کی حرکتوں کو بیان فرمانے کے بعد جن کا وہ دنیا میں ارتکاب کرتے تھان کی سزابیان فرمائی اورارشا و فرمایا
کہ ہم آئیں سخت عذاب چکھا کیں گے بیلوگ جو برے اعمال کیا کرتے تھے آئیں ضروران کی سزادیں گے آیت کر بحہ میں
عذاب دنیا یاعذاب آخرت کا ذکرئیں ہے مطلق عذاب کی وعید ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے دونوں جہان
کا عذاب بھی مراد ہوسکتا ہے اور دونوں میں سے کی ایک کا بھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ
عذا با اللہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور دونوں میں سے کی ایک کا بھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ
عن الجانشی ٹی گا سے غزوہ بدر کا عذاب مراد ہے اور آئنو آ الذی کا اُٹھ ایکٹ کیا گؤن سے آخرت کا عذاب مراد ہے مطلب یہ
ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی شخت عذاب میں جنال ہونگے اور آخرت میں بھی برے اعمال کی سزایا کیس گے۔
پھر فرمایا کہ اللہ کہ دشنوں کو (آخرت میں جو ) سزا مطل گی آگ کی صورت میں ان کے سامنے آئے گی یعنی نارجہ نم
میں داخل ہوں گے اور ایسانہیں کہ تھوڑے سے دن سزا بھگت لیس تو جان بخشی ہو جائے بلکہ آئیں اس آگ میں بھیشر رہنا

# گراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے بردوں کوسامنے لایا جائے تا کہ قدموں سے روندڈ الیں

دنیا میں تو یہ حال تھا کہ چھوٹے موٹے لوگ اپنے ہوے اور سرداروں کے بہکانے سے کفر پر جے رہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے ان کے بہکانے والوں میں جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے جو آئییں حق قبول ٹہیں کرنے دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ قرآن پڑھا جائے ٹوتم شور فل کرویہ لوگ ان کی بات مان لیتے تھے یہ تو ان کا دنیا میں حال تھا پھر جب آخرت میں حاضر ہوں گے تو اپنے بڑوں پر فصہ ہوں گے اور دانت پلیس کے کہ انہوں نے ہمارا تاس کھویا لہذا بارگاؤ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پر وردگار جنات میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمارا تاس کھویا لہذا انہیں ہمارے کا عزہ چکھادی 'بتا ہے وہ لوگ کہاں جی ہم انہیں اپنے یا وک سے ہوجا کی ان سے بدلہ لے لیں انہیں اپنے پاؤں کے پنچمسل دیں بادکانی میں تاکہ وہ خوب زیادہ ذلت والوں میں سے ہوجا کیں۔

#### ابل استقامت كوبشارت

اس کے بعد اہل ایمان کی نسیلت بیان فرمائی اوران کی اجمالی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور پھر ایمان پر جے رہے بعنی اس کے نقاضوں کو پورا کرتے رہے ان پر فرشتے ناز ل ہوتے ہیں اوران کو بشارت دیتے ہیں کہتم خوف نہ کر واور رخ نہ کر واور جنت کی خوشنجری س لوجس کاتم سے اللہ کے نبی نے اور اللہ کی کتاب نے وعدہ کیا ہے۔ فرشتوں کے جس نزول اور بشارت کا ذکر ہے اس کا وقوع کب ہوتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی نے فقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں نازل ہوتے وقت فرشتے آتے ہیں اور فدکورہ بالا بشارت دیتے ہیں اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جا کیں گے اس وقت بھی فرشتے یہ بشارت دیں گے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ یہ بشارت فیکورہ بالا شیوں احوال کے ساتھ ماص فہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کے فیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریقہ المہام ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا القاء کرتے رہتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ فیر کے کاموں میں آگے بوصتے رہتے ہیں حضرت عطاء این الی رباح نے فر مایا کہ آلات نے افو اکا مطلب یہ ہے کہ ساتھ بارے میں ربنجیدہ مت ہووہ بخش دیے جا کیوں کے بارے میں ربنجیدہ مت ہووہ بخش دیے جا کیں گے۔

#### فرشتول كاامل ايمان سيخطاب

خون افرایدہ کے فرقی الحیاوق الگونیا و فی الاخرق فرشتے الل استقامت مونین سے ریمی کہتے ہیں کہ ہم دنیا درآ خرت میں آفرات کی الحیاد و الله نیا کہ ہم دنیا درآ خرت میں تمہارے دلا ہیں تمہارے درگار ہیں تمہارے دلوں میں حق کی بات ڈالتے ہیں اور تمہیں خیروصلاح کامشورہ دیتے رہتے ہیں اس معلوم ہوا کہ موت سے پہلے بھی ملائکہ کا نزول ہوتار ہتا ہے جوالل ایمان کولی دیتے ہیں اور خیروصلاح کی باتیں بتاتے ہیں اور شرور سے بچاتے ہیں دنیا میں انکی بیدوی ہوا خرت میں بھی دوئی کاظہور ہوگا شفاعت بھی کریں گے اور اکرام کی اتھ پیش آئیگے اور اکرام کی اتھ پیش آئیگے اور اکرام کی دیا بھی دیں گے اور میار کہا دہی۔ فیفع مُفلَی اللہ او کہ کرسلامتی کی دیا بھی دیں گے اور مبار کہا دہی۔

فرشتے جو جنت کے دافلے کی پیشکی بشارت دیں گے اس بشارت کے ساتھ اجمالی طور پر نعتوں کا تذکرہ بھی فر مایا وہ کہیں گے کہ آخرت میں شہیں جو جنت کا داخلہ ملے گاوہ داخلہ بہت بردی نعت ہے وہ ہرتم کی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے جنت میں تبہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کردی جائیگی اور وہاں جو بھی کچھ مانگو گے اور طلب کرو گے سب کچھ موجود ہوگا ایسانہ ہوگا کہ کوئی خواہش زکی رہ جائے اور کوئی مطلوبہ شئے عطاء ندی جائے۔

غفوررحيم كي طرف سےمہمانی

آخر میں فرمایا گؤاؤ میں عُفُودِ آجید وہاں جو کھے عطا کیا جائے گاغفور دھیم کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا دیکھوسب سے بڑی ذات کے مہمان بن رہے ہوجس نے تمہارے سب گناہ اور خطا کیں معاف فرمادی ہیں اور مہر بانی فرما کر تمہیں یہاں داخلہ دے دیا ہے جس ذات عالی کے مہمان ہواس کی مہمانی اس کے شان کے لائق ہے جس کا تقاضا میہ ہے کہممان کی جوخواہش ہو پوری کی جائے اور جو کچھ طلب کرے وہ اسے دیا جائے۔

وكمن آخسن قؤلًا قِسمَن دعا إلى الله وعمل صالعًا وقال إلى من البسلية في وكا المسلية في وكا المسلية في وكا الداس عاجي س بالما ويك المالية من المالية من المالية وي الم

تستوى الحسنة ولا التيتئة إذف بالتي هي الحسن فإذ الني بينك وبين علاوة المناوة المناه وبين علاوة الها المناه وبين على المناه وبين على المناه وبين المناه وبين على المناه وبين المناه والمناه وبين المناه والمناه والمنا

## داعی الی الله کی فضیلت ٔ اخلاق عالیه کی تلقین شیطان سے محفوظ ہونے کے لئے الله کی پناہ لینا

اس کے بعداچی خصلت مین جلم اور کر دباری مسن خلق عفواور درگزر کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت عمدہ اور بہت بلند صفت ہے جو ہرایک کونصیب نہیں ہوتی۔ و ما ایک کھٹھا الله الکن بن صَبَرُوّا وَمَا اِلْکُتُھا اللّا دُوْ حَظِ عَظِیمِهِ (اور یہ بلنداخلاقوں کی صفت انہی لوگوں کودی جاتی ہے جو ہونے نصیب والے ہیں۔ جب کوئی فخض نیک کاموں میں لگتا ہے تو شیطان اس کے نفس میں برے برے وسوے ڈالتا ہے اس کے بارے میں فرمایا و اِمْمَا یَ نُوْرَعُ کَاکُ مِنَ الشَّیْطُنِ نَدُنْمُ کَاللَّهُ اِللَّهِ ﴿ اور اگر آپ کوشیطان کی طرف سے پھو وسوسہ آنے گئے تو آپ اللّٰہ کی پناہ مانگیں اِنّکا مُوالسِّیمِ یُمُ الْعَکِیمُ (بِ شک اللّٰہ سننے والا جانے والا ہے )

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لفظ نزغ عربی زبان میں کی کئری یا انگی سے چھانے کے لئے بولا جاتا ہے جے اردو کے محاورے میں کچو کہ دینا کہہ سکتے ہیں ذراؤرا سے وسوسے قرآتے ہی رہتے ہیں شیطان بھی زورداروسوسہ بھی ڈال دیتا ہے اس کئے اسے نؤغ سے تعییر فرمایا جب کوئی تحص دعوت قدے گا فیر کی بات کرے گا اور نالف اور منکر کی تکلیف دہ باتوں پر مبر کرے گا تو شیطان اس موقع پر کچوکا دے گا اور مثلاً بول مجھائے گا کہتم تو حق بات کہدرہ ہو۔ تمہیں چھوٹا بنے اور دینے کی کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر اللہ کی پناہ لے اور ایموڈ ویا للہ مون الشینظن الرکھی میر پر کھرا کے بوج جائے۔

وَمِنْ الْيَدِهِ النَّهُ وَالنَّهَ أَرُواللَّهُ مُسُ وَالْقَكُرُ لِاسْتُمُونُ وَالِلشَّهُ مِنْ وَلَا لِلْقَكْر

اور الله كى نشانول مى سے رات ہے اور دن ہے اور چاند ہے اور سورج ہے مت مجدہ كروسورج كو اور نہ چاندكؤ

وَاسْجُدُوْالِلَّهِ الَّذِي خَلْقَهُنَّ إِنْ كُنُتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ اسْتَكُنْبُوْا فَالَّذِينَ

ادر بحدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا فرمایا اگرتم اس کی عبادت کرتے ہو سو اگر وہ تھر کریں تو جو عِنْ کُونُ ایت الله کالنگار و کھ فرا کی کی کوئی ایت آگا گاگ تری

تیرے رب کے مقرب ہیں وہ رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے بیہ کہ

الْأَرْضَ خَاشِعَةً كَانَا ٱنْزُلْنَاعَلِيمَا الْمَاءِ الْمَتَزَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخَيَاهَا لَهُ فِي

تو زمن کو دبی ہوئی حالت میں دیکتا ہے چر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں تو وہ ابحر آتی ہے اور برطتی ہے

الْمُؤَثِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيْرُه

بلاشبة جسنے اس كوزنده فرمايا و بى مردول كوزنده كرنے والا ہے۔

رات اوردن جا نداورسورج الله کی نشانیوں میں سے ہیں ان کے پیدا کرنے والے کوسجدہ کرو

قسفسید: ان آیات می الله تعالی کی قوحید پربعض دلائل قائم فرمائے ہیں ادر غیر اللہ کو بحدہ کرنے ادر غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے الله تعالیٰ کی

ي ا

قدرت اورمشیت سے ایک دوسرے کے آگے چیچے آتے رہتے ہیں ادر سورج اور چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فر مایا اور دوشنی بخشی اور ان کے گردش کرنے کا مدار مقرر فر مایا اور طلوع وغروب کے اوقات مقرر فر مائے جس ذات یاک نے ان کو پیدا فر مایا صرف وہی مستحق عبادت ہے۔

لانتُنجُ دُوْالِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَهُرِ (يمشركين كوخطاب بي مطلب يه به كهم مورج كوجده نه كروان كوبرى چزين سجه كرجده كرتے موطال نكه جس نے انہيں بيدا كيا وہ سب سے برا باور صرف و جى عبادت كامستی ہا ای كوفر بایا واسب که فرایا الله الله الله فرای خلقه کی (اور الله كوجده كروجس نے انہيں پيدا كيا) إنْ كُنْ تُحَدُّ اِيّا الله تعبُر وَن (اگرتم ان كے پيدا كر فال كى عبادت كرتے ہوتو مخلوق كى عبادت نه كروفال كى وہ عبادت معتر نہيں جس كے ساتھ مخلوق كى جم عبادت كى جاتى ہوالہذا شرك اختيار كرتے ہوئے تہمارا يدعوى كرنا كه ہم الله كے عبادت كرا ميں بي فلط ہے۔

فَانِ السُّتَكُنْدُوُ (الاید ) سواگر وہ لوگ تکبراختیار کریں اور آپ کی بات مانے میں عار مجھیں اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بازنہ آئیں تو انہیں بتادیں کہ اللہ تعالیٰ کی کی عبادت اور سجود کا تحق جہتر سے سم اسے سجدہ کرویا نہ کرواس کی ذات عالی صفات بہر حال بلنداور بر ترتب ہاں کی بارگاہ اقدیں میں جوفر شتے حاضر ہیں وہ ہمہ تن اور ہروقت تبیع میں مشغول رہے ہیں ذرا بھی نہیں اکتا تے اور اسے ان کی تبیج اور عبادت کی بھی حاجت نہیں ہے )

# زمین کا خشک ہوکرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُ وْنَ فِي الْمِينَا لَا يَغْفُونَ عَلَيْنَا ﴿ اَفَهَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مُرْمَنْ بلاشبہ جولوگ ہماری آینوں میں مجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں کیا جو محض آگ میں ڈالا جائے گاوہ بہتر ہے یاوہ يَأْتِيَ أَمِنًا يَوْمِ الْقِيْمَةِ إِعْمَكُوا مَا شِعْتُمُ النَّهُ مِمَاتَعُمْكُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّهُ مُوا فخص جوقيامت كيدن امن كي حالت بين آئے كائم كركوجوجا ہوبے شك وہتمهار كامول كو يكفيدالا بينديشك جن لوگول نے ذكر كے ساتھ كفركيا بِالذِّرُ لِتَاجَاءُهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيزٌ هَٰ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَامِنَ جب وہ اسکے پاس آگیا اور بے فک حال یہ ہے کہ وہ کتاب عزیز ہے اس کے پاس باطل نہیں آتا آگے سے اور ف عَلْفِهْ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿ مَا يُعَالُ لَكَ الْاَمَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنّ سے وا تاری ہوئی ہے حکمت دالے کی طرف سے جوستود واوصاف ہے آپ نے بیس کہاجا تا گروہی جوآپ سے پہلے دسولوں کے لئے کہا گیا بلاشبہ بِّكَ لَنُّ وْمَغْفِرَةٍ وَذُوْعِقَابٍ لَلِيْجٍ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْانًا اَعْجَبَيًّا لَقَالُوْالُوْلَا فُصِّلَتُ ب مغفرت والا باوروردناك عذاب دين والا بئاوراگر بهم اس كوفر آن عجى بنادية توريوك كهته كداس كي آيات كوكيول واضح طريقه پرييان بين كيا كيا يَّتُهُ ﴿ ءَاعَجَى حَيَّ وَعَرَبِيُ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ امْنُوْاهُدُّى وَ شِفَآ ۗ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ یر کیابات ہے کدرسول عربی ہےاور کتاب مجی ہے آپ فرماد بیج کدوہ ایمان والوں کے لئے ہدایت ہےاور شفائے اور جولوگ ایمان نہیں الاتے فِي الْذَانِهِ مُ وَقُرُ وَهُ وَعَلَيْهِ مُ عَمَّى أُولِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ ٥ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اوروہ ان پر گرائی کا سب بنا ہوا ہے بدوہ لوگ ہیں جنہیں دور سے بگارا جاتا ہے۔

ملحدين مم پر بوشيده بين بين جوجا موكرلواللدد يكها با

 نکالتے ہیں جواصول کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جولوگ ہماری آیات میں مجروی اختیار کرتے ہیں ان کا حال ہم پر پوشیدہ نہیں ہے انہیں الحاد اور بے دینی کی سزا ملے گی اس کے بعد فرمایا اُفکین فیلٹی فی الکار قیامت کے دن دوقتم کے لوگ ہوں گے بعض وہ لوگ ہوں گے جوامن واطمینان کے ساتھ بخوف ہوں گے اور جنت میں واخل کر دیئے جا کیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جرانی پریشانی اور گھرا ہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جا کیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جرانی پریشانی اور گھرا ہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے بھر دوز نے میں داخل کر دیئے جا کیں گے اب بتانے والے بتا کیں اور بچھدار لوگ جواب دیں کہ جو شخص دوز نے میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا دہ شخص بہتر ہے جوامن و چین اور اطمینان اور اس کے بعد بھی امن و چین کے ساتھ می جر جنت میں بھی ای شان سے داخل ہوگا قیامت کے دن بھی سکون اور اطمینان اور اس کے بعد بھی امن و چین کے ساتھ خوش و خرم رہے گا (جَعَلَنَا اللّٰ اللہ منہم)

اِعْمَدُواْ مَا شِعْتُوْ اِنْكَا مِمَا تَعُمُدُوْنَ بَصِيرٌ ﴿ كُرُلُو جَوْ جَا بُوبِ شِكَ اللَّهُ تَمَهَارِ كَامُونَ كَا وَ يَكِينَ وَالا ہِاس مِن تہدید ہے کہ قرآن کے مخالفین اور منکرین جو جاہیں کرلیں اپنے کئے کی سزا پائیں گےوہ بینہ مجھیں کہ ہم جو پچھ کرلیں گے اسکی خبر نہ ہوگی اللہ جل شاندا نکے اعمال کودیکھتا ہے وہ اسکے اعمال کی سزادے گا۔

اِنَ الْذَيْنَ كَفَرُوْ اَيْالَيْ كُوْر (الآية) (بلاشبر جن الوگوں نے ذکر يعنی قرآن كا انكاركيا ، جب كه وہ ان ك پاس آگيا تو انہوں نے فور وفکر نہ كيا ) اگر فور وفکر كرتے تو منكر نه ہوتے وَ اِنْ دَلَيْتُ عَزِيْدٌ (اور بلاشبہ وہ عزت والی كتاب ہے) لا يَالْتِ اللّٰهِ الْمِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهْ (باطل بات نه اس كے آگے ہے آسكتی ہے نه اس كے پیچے ہے) لیمی کمی پہلواور كى جہت ہے اس كا احمال نہيں تَنْزَيْلٌ قِينْ حَكِيْمِ جَهِيْدِ وہ اتارى كَنْ ہے حكمت والے كی طرف ہے جس كی ذات وصفات محمود ہیں۔

## رسول التدعليك كوسلي

منایفال کک الکافاک قین فین کیلوئی کی فین کا کاس می رسول التعلیق کوتیل دی ہے مطلب ہے ہے کہ آپ کے بارے میں جوکا فرلوگ معاندانہ طریقے پر کچھ کہتے ہیں جس ہے آپ سے بہا جو رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں کہا جو رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں ان دہنگ کُنُو مُعَفِّقُو (بلاشبہ آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے) وَدُوْعِقَالِ الْکِنْدِ (اور در دناک عذاب والا ہے) آپ کے خالفین اگرا پی حرکتوں سے باز آگے اور ایمان تبول کرلیا تو دیگر اہل ایمان کے ساتھ ان کی بھی مغفرت ہوجائے گیا ور اگران لوگوں نے تو بہنہ کی اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے ایمان تبول نہ کیا تو در دناک عذاب میں جتلا ہوں گے۔

#### مكذبين كاعناد

وَلَوْجَعَلْنَهُ قُوْلُنَا الْحَيْدِيَالْقَالُوْلُو فَصِلْتُ إِينَهُ (اوراگرجم اس كوقر آن مجمى بنادية تويدلوگ كتب بيل كهاس كى آيات كوكيول واضح طريقه پربيان نبيس كياگيا) جس کوئی سے بیر ہواور عناد پر کمربا تدھ لے اس کانفس اور شیطان طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں قریش کے سے ایک میشوشہ چھوڑا کہ بیتر آن عربی میں کیوں ہے جمی بینی غیر عربی جمی زبان میں بھی ہوتا تواس کا مجزہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہوجا تا اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں ارشاد فر مایا کہ اگر ہم قرآن کو جمی زبان میں نازل کرتے تو بدلوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ بدلوگ اس دفت بیر جمت نکا لئے کہ ہم تو عرب ہیں ہمارے سامنے قوع بی میں آیات ہوتیں جن میں صاف صاف بیان ہوتا اور بداعتر اض اٹھاتے آگئے کہ بھی تو عرب ہیں ہمارے سامنے توع بی میں آیات ہوتیں عربی ہوتا تو کہتے کہ بربی میں آیات ہوتیں عربی ہوتا تو کہتے کہ بی اور رسول اعتراض ہے تو کہتے ہیں کہ عربی کیوں ہے اور بجی ہوتا تو کہتے کہ عربی کیوں نہیں مقصود محض اعتراض ہے تول جن کہ بین میں کرتے ہیں۔ قال صاحب السروح و حاصلہ انہ لو نزل کہ ایس اس ہے کہ اگر آن آن آئیں کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا اسل بہ ہے کہ اگر آن آئیں کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا گئیں غیر عربی نیان سے کہا گئیں میں غیر عربی نوان سے کیا واسط ؟) (ص ۲۹ ای ۲۲۲)

#### قرآن مومنین کے لئے ہدایت ہے اور شفاہے

قُلْ هُوَلِلَانِيْنَ اَمْنُوْاهُدَّى وَشِفَاءً (آپ فرما دیجے کہ بیقرآن ایمان والوں کے لئے ہمایت اور شفاء ہے) والدَّن یُن کا یُوُمِنُوْنَ فِی اَذَا نِهِ هُو وَقُرُّ وَهُو عَلَیْهِ هُو عَدَّی اور جولوگ ایمان نیس لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھے بن کا سب بنا ہوا ہے اُولِک یُنکادوُن مِن مُکانِ بَعِیْدِ (بیلوگ دور جگہ سے بلائے جاتے میں) لین بیلوگ ایسے میں کہ جیسے کی کو پکارا جائے وہ آواز تو سے لیکن بات نہ سمجھے حق کی آواز کانوں میں پڑتی ہے لیکن اسے مجھنا اور قبول کرتانہیں جائے۔

#### يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ كَيْفْسِر

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اُولیک یُنادون مِن مُنگان ہُونی کا یہ مطلب (جواو پر لکھا گیا ہے حضرت علی کرم الله وجہ اور حضرت مجاہد سے مروی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کفر اور اعمال بدکی وجہ سے برے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے اور یہ پکار دور سے ہوگی تا کہ اہل موقف بھی اس آ واز کوئ لیں جس سے ان لوگوں کی شہرت ہوجائے کہ یہ لوگ ایسے تھے۔

وَلَقَلُ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِي الْحِرْ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى الديدا في بات عربي عن كوكاب دي وال من اخلاف يا كيالها كراك بات نبولى جواب كرف على المرف على عقوان كدميان فيمل بين في من عمل صالحاً في مثلي من في من عمل من عمل صالحاً فلن في المسائم السائم كرياجا تاديد بالمربي من عمل كرياجا والمربي المرف عند من برعوع بين جمن فيك كل كياموه الكرجان كرياجا ومن في الكرياد والمربي المرف عند من برعوع بين جمن فيك كل كياموه الكرجان كرياجا وجمن في الكرياد والمربي المرف المربي المرف المربية 
#### فَعَكَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ"

وبال اى پر باورآ پ كارب بندول برظلم كرنے والانبيس ہے۔

# ہر شخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے اور برے مل کا وبال براعمل کر نیوالے برہی ہے

تفسید: اوپرآنخضرت علیہ کوسلی دیے ہوئے فرمایا تھا کہ معاندین کی طرف ہے آپ کے بارے میں وہی باتیں کہی جاتی ہیں جوآپ ہے پہلے رسولوں ہے کہی گئیں اس کے بعد گذشتہ رسولوں میں ہے ایک رسول بعنی حضرت موئی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہم نے موئی کو کتاب بعن توریت شریف دی اس کتاب میں اختلاف کیا گیا کی نے اس کی تقدیق کی اور کسی نے اسے جھٹلایا آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جوآپ کے خاطبین کا معاملہ ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے بحرفرمایا کہ آپ کے رب کی طرف ہے ایک بات طے ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ جھٹلانے والوں پر مقررہ وقت پر عذاب جس کی کا اگریہ طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کردیا جاتا یعنی گزشتہ امتوں کی طرح عذاب بھی کران کو خم کر دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جھٹلانے والوں پر مقرب کران کو خم کر دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ باعث دیا جس میں بڑے ہوئے ہیں اور یہ شک باعث تر دواور یا عشواضطراب بنا ہوا ہے)۔

بعض حفرات نے منے نے کی خمیر عذاب کے فیصلے کی طرف راجع کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب موجود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اس شک نے ان کور قد میں ڈال رکھا ہے عذاب کی و عید سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے۔
میٹ عَیلَ صَالِمًا فَلْنَفْیہ ہِ ﴿ جُوْحُصْ نیک کام کرے گااس کا پیٹل اس کے لئے نفع مند ہوگا اوراس پر ثواب ملے گا)
کو میٹ اَسانی فعکین کھا (اور جو حُض براعمل کرے گا تو اس کا و بال اور ضررای پر پڑے گا) و مینا رکھ کے بنظام میں نیک کا بدلہ دے گا اورا یہا نہ ہوگا کہ جوکوئی برائی نہ کی ہووہ اس کے کا رب بندوں پڑھلم کر نیوالانہیں ہے) وہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کا بدلہ دے گا اورایہا نہ ہوگا کہ جوکوئی برائی نہ کی ہووہ اس کے اعمال نامہ میں لکھودی جائے اور پھر اس کیوجہ سے عذاب دیا جائے۔

قیامت کاعلم الله تعالی بی کو ہے اس دن مشرکین کی حیرانی وبربادی

من من الركان المان المان الدت الى الدت الى الدت الى الدت الى الدت الى المان ا

اس کے بعد بعض دیگراشیاء کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ ان کاعلم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے جب درخت پر پھل آتے ہیں اولا ایک غلاف کی می صورت بنتی ہے ابتداء میں پھل ذراسا ہوتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اپنے غلاف سے باہر آجاتا ہے ارشاد فر مایا کہ جربھی کوئی پھل اپنے غلاف سے باہر لکلٹا ہے اور جس کسی عورت کو حمل قرار پاتا ہے اور جوبھی کوئی عورت بچھنتی ہے اللہ تعالیٰ کوان سب کاعلم ہے اس میں چند چیزوں کا ذکر ہے دوسری آیات میں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔

جولوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں دلائل قدرت کود کھ کربھی تو حید کے قائل نہیں ہوتے بیلوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ تم نے جواپے خیال میں میرے شرکاء بنار کھے تھے وہ کہاں ہیں وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم آپ کو فجرد سے دے ہوں کہ یہاں اس دفت ہم میں کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے والانہیں کہ آپ کا کوئی شریک تھا دنیا میں تو پوری ضد کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جب سمجھایا جاتا تھا تو حق نہیں بات کے گوائی دینے کی میدان قیامت میں شرک سے مظر ہوجا میں گے اور یوں کہیں گے والله رَبِنَا مَا کُنا مَشُو کِیْنَ اور جب سمجھایی کے کہ افکار کچھ فا کہ وہ نہیں دے سکتی تو افراری ہوکر یوں کہیں گے ہوا گاؤ والله رَبِنَا مَا کُنا مَشُو کِیْنَ اور جب سمجھایی ہیں ہے کہ انکار کچھ فا کہ وہ نہیں دے سکتی تھے اور اور یعنی کہ کہ بیوہ ہیں ہم آپ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے جو مددی امیدر کھتے تھے وہ کوئی بھی مددنہ پہنچا سکیں گے وَظَنْدُوا مَا لَهُمْ مِنْ مُحیْصِ (اور یعین کرلیں گے کہ ان بکے لئے بھا گئے کا کوئی موقع نہیں )۔

لا ينت مُ الْإِنْسَانُ مِن دُعَاَ الْخَيْرِ وَإِنْ صَدَّهُ النَّرُ فَيْوُسُ قَنُوطُ وَلَمِن الْدُقْنُ رَحْمَةً مِتَامِنَ اللَّهُ وَيُوسُ قَنُوطُ وَلَمِن الْاَقْنُ الْحَدَّةِ مِنَامِن اللَّاعَ اللَّهُ مِنَامِل اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

عِنْلَ لُولُونُ فَى لَكُونِيْنَ الَّذِيْنَ لَكُونُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْنِيْقَتُهُ حُرِّقِنْ عَذَابٍ عَلَيْظٍ ﴿ وَلَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْظٍ ﴿ وَلَا أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وَانْهُ مَنَاعَلَى الْإِنْسَالِ اَعْرَضَ وَنَا إِنِجَانِيهٌ وَإِذَا مَسَّهُ الثَّرُ فِكُو دُعَا عَرِيْضِ

نعت عطاكر في بي قوده اعراض كرتا إدرايك جانب ودور جلاجاتا باور جب ات تكليف بيني جاتى بق لمي جوزى دعادالا موجاتا ب

## انسان كائت دنيااور ناشكرى كامزاج اور دقوع قيامت كاانكار

خصید: ان آیات میں انسان کا ایک مزاج بیان فرمایا ہاوروہ یہ کدانسان برابراللہ تعالی سے خیر کی دعا کرتا ہے مال بھی مانگا ہے اورصحت بھی اور دوسری چیزیں بھی جب تک یہ چیزیں پاس رہتی ہیں تو خوب خوش رہتا ہے اورا گر کوئی تکلیف پہنچ جائے مریض ہوجائے تک دی آجائے تواس پر ناامیدی چھاجاتی ہے وہ بجھتا ہے کہ بس اب تو میں مصیبت ہی میں رہوں گا بھی میری حالت کھیک ہونے والی ہیں ہے (بیان لوگوں کا حال ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو

نہیں پڑھااس کے رسول علیہ کی ہدایات بڑھل نہیں کیا' نیک بندوں کی صحبت نہیں اٹھائی )۔ محمد و سال اگر ہمیں از ان کو این جہ یہ محکمدادین خبران عافیہ بندوں مالداری سے نواز دیں ا

الله تعالی نے فرمایا کہ کافروں کوہم ان کے اعمال سے باخبر کر دیں گے اور بتادیں گے کہتم نے غلط سمجھا تھا تم اپنے الله تعالی نے فرمایا کہ کافروں کوہم ان کے اعمال سے باخبر کر دیں گے اور بتادیں گے کہتم نے غلط سمجھا تھا تم اپنے

اعمال کے اعتبار سے عزت اور کرامت کے مستحق ہیں ہو ذلت اور اہانت کے مستحق ہو وکنٹیڈی ٹیفٹنگ ٹیر قون عَذَابِ عُلینظ (اور ہم انہیں ضرور ضرور خت عذاب چکھائیں گے) اس وقت جھوٹی باتوں اور جھوٹے دعووں کا پیتہ چل جائے گا۔

اس کے بعد انبان کے مزاج کی ایک حالت بتائی اوروہ یہ کہ جب ہم انبان پر انعام کرتے ہیں لیعنی جب اسے نعتیں دیے ہیں تو تکبر کے انداز میں ایک طرف کودور چلا جاتا ہے تعنی وہ اللہ تعالی کاشکر گزار ہیں ہوتا یہ مال اور نعتیں جو موجب شکر تھیں ان کو تکبر کا ذریعہ بنالیتا ہے نعتوں کے زمانے میں اس کا بیحال ہوتا ہے اور جب اسے تکلیف بین جاتی ہوتا ہے۔ تو کمبی چوڑی یہ دعا کیں کرنے لگتا ہے انسانوں کا جو حال ان آیات میں بیان فر مایا ہے عموماً مشاہدہ میں آتار ہتا ہے۔

قُلْ ارَايْتُكُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كِفُرْتُمْ بِهِمَنْ اَضَالُ مِمَّنْ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ®

آپ فرماد يجئ كرتم بتاؤ اگريي قرآن الله كى طرف سے مو پھرتم نے اس كا انكاركيا تو اس سے بوس كر گمراه كون موگا جودوركى مخالفت على برد كيا

لے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دُعاء کی جومفت بیان کی گئی ہے اس سے لازم آتا ہے کہ دُعاء کمی بھی ہو کیونکہ دُعاء طویل جب بن ہوتی ہے جبکہ وہ چوڑ ائی سے زیادہ کی بھی ہوور نہ تو طویل نہ ہوگا۔ سَنُويَهِمُ الْيَتِنَافِى الْافَاقِ وَفِي الْفُسِهِ هُرِحَتَى يَتَبَيّن لَهُ هُواَدُالْحَقُ اُولَهُ يَكُفِ بِرَتِكَ مَعْتَرِيبَ اللهِ اللهُ ال

منكرين كوفرآن عكيم كے بارے ميں غوروفكرى دعوت الله تعالى كاعلم ہر چيز كومجيط ہے

حَتْی یکنیکی لَوْمُ اَنْدَالْتُونُ (یہاں تک کدان برظاہر ہوجائے گا کہ بیقر آن حق ہے) قرآن کاحق ہونا مجھداروں برظاہر ہوگیا' ماننانہ ماننااور بات ہے دشن بھی جانتے ہیں گومانتے نہیں۔

اُل کُونیکنٹ بِرَتِك اَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ مِنْ مِنْ اِللَّا آپ کرب کی بیات کانی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر شاہر ہے)اس نے آپ کی رسالت کی بار بارگوائی دی ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا گوائی دینا کافی ہے آپ ان لوگوں کے اٹکار اور عناد سے مغموم ندہوں۔

الا الفائد (الأية) (خرداريدلوگ اپ رب كى ملاقات كى طرف سے شك ميں بڑے ہيں انہيں وقوع قيامت كاليقين نہيں اس لئے الكار پر كمر بائد هر كلى ہے كيكن بيرنہ جيں كما كلى حركتوں كا اللہ تعالى كو كم نہيں ہے وہ ہر چيز كو اپ اصاطفى ميں لئے ہوئے ہے للبنداوہ الكى حركتوں اور كرتو توں يرمز اديكا۔

وهذا اخر ما يسر الله تعالى لنا في تفسير سورة خم السجدة ليلة الثاني والعشرين في محرم الحرام سنة ١٨ ١ من هجرة سيد الانام البدر التمام صلى الله تعالى عليه وسلم الى يوم القيام وعلى اله واصحابه البررة الكرام.

#### ڔٷؙٳؽڒؾڛٷؿڵڮ ڝٷڷؿۅؽٷؿڗؿؽؿ ڞؿۏڮؿڹؽٷۼ

مورة الثوري كممعظمين نازل موكى السيس ترين آيتي اورياني ركوع بيل

#### لِسُمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحِكِ يُو

﴿ شروع الله ك نام ب جو بدا مهربان نمايت رحم والا ب

حَمَّةً عَسَىٰ ٥ كَذَٰ لِكَ يُوْجِئَ اليَكَ وَإِلَى الَذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُ اللهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ولا مَا

حد عسق ای طرح وی بھیجا ہے آپ کی طرف اوران کی طرف جو آپ سے پہلے تھاللہ جو از بے علیم ہے ای کیلئے ہے جو پھے

فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْرَضِ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَكَادُ السَّمُونَ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِي

آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اوروہ برتر ہے بوا ہے کچھ بحید نہیں کہ آسان اوپر سے محمد برای

وَالْمُلْلِكَ يُسُرِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضُ ٱلْآبَاكَ اللهَ هُوَالْغَفُورُ

اور فرشتے اپنے رب کی تیج بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کیلئے مغرت طلب کرتے ہیں خروار! الله ای

الرَّحِيْمُ وَالَّذِيْنَ الْمُعَنَّدُوْمِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَاءَ اللهُ حَفِيْظُ عَلَيْهِ مُرِّوَمًا أَنْتَ عَلَيْهِ مُ يُوكِيْكٍ

مغفرت كرنے والا ہےاور جن لوگوں نے اللہ كے سوادوسر كارساز تجويز كرد كھے ہيں دہ الله كى نگاہ ميں ہيں آپ ان كى ذمد دارنبيس

وُكُذُلِكَ آوْحَيْنَا الْيُكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِر أُمِّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْزِر يَوْمَ الْمُعْمِ لَا

اورای طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی وی بھیجی تا کہ آپ ام القری اور اس کے آس پاس کے رہے والوں کوڈ رائیں اور جح

رُيْبَ وَيْهُ فَرِيْقٌ فِي الْجُنَّاةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَجُعَلَهُ مُ الْمَنَّ وَالحِرَةً وَالْكِنْ

ہونے کے دن سے ڈراکیں جس میں کوئی شک نہیں ایک فرایق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر

يُن خِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمُونَ مَالَهُ مُرْمِنْ وَلِي وَلَانصِيْرٍ وَالمَّانَّكُ فُوامِنْ

الله چاہتاتوان سب کوایک ہی جماعت بنادیتا اوروہ جے چاہتا ہےائی رحمت میں واخل فرماتا ہے ظالموں کے لئے کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار کیاان اوگوں نے اللہ کے

دُونِهَ أَوْلِياءً ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُو يُحْيِ الْمُؤْتَىٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهُ

سوا کارسازینا رکھے ہیں سو اللہ بی کار ساز ہے اوروہ مردول کو زندہ کرے گااور وہ ہر چیز پرقاور ہے۔

اللدتعالى عزيز بے كيم بے على بعظيم بے فور بے رحيم بے تسم سے فور ہے رحيم ہے تسمسيد: يدورة الفوري كي يہادوع كارجمه به جوسات آيات ير شمل بان آيات ميں الله تعالى ك

صفات جلیلہ بیان فر مائی ہیں پہلی آیت میں رسول اللہ اللہ سے خطاب کر کے فر مایا کہ جس طرح بیہ ورت اینے فوائد پر مشتل ہوکرآپ کی طرف نازل کی جارہی ہے اس طرح آپ پردوسری سورتوں کی بھی دحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو حضرت انبيائ كرام عليهم السلام تصان بروى كالني يدوى الله تعالى فيجيجى جو عتريز يعنى زبردست اورغالب باور حكيم یعن حکمت والا ہے آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اُس کا ہے اسکی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے وہ برتر ہے اور عظیم الثان ہے تکادالتہ التہ او کے بعیر نہیں کہ آسان اپنے اور سے بھٹ پڑیں اس میں مشرکین کی حرکت بدی شاعت اورقباحت بیان فر مائی ہے کیونکہ آ مے مشرکین کے شرک کا ذکر آر ہا ہاس لئے پہلے بی اُن کی تر دیدفر مادی اور بدایا بی ے جیے سورة مریم میں فرمایا: وَقَالُوا الْحَنْنَ الرَّحْلُنُ وَلَدُا لَقُلْ جِنْتُمْ شِيكًا إِذًا تَكُادُ النَّمُونَ يَتَفَطَّزْنَ مِنْهُ وَتَنْفَقُ الْكَرْضُ وتخوال بال هداً ان دعوالات على ولكما ( اور كمت بي كرحن اولا در كمتاب بيتوتم اليي بعاري بات لائ كمعب نبيس آسان بھٹ بڑیں اس کے باعث اور زمین سنق ہو جائے اور گر بڑیں بہا ڑٹو ٹ کر کہ ثابت کیا رحمٰن کے لئے فرزند) آیت کی یفیرصاحب معالم التزیل نے اختیار کی کبعض دیگرمفسرین نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے بہت بدی کثیر تعداد میں ہیں وہ آسانوں میں بحدہ کئے ہوئے بڑے ہیں اور بہت سے فرشتے دوسرے کامول میں سکے ہوئے ہیں ان فرشتوں کا بوجھ اتنازیادہ ہے کہ اس کی وجہ ہے آسانوں کا بھٹ پڑتا کوئی بعید بات نہیں آیت کا میعنی لینا بھی بعید نہیں ہے چونکہ اس کے بعد فرشتوں کی تیج وتحمید کا ذکر ہے اس لئے اس کا بیمعنی بھی مرحبط ہوتا ہے حضرت ابوذ رغفاری رضى الله تعالى عند بروايت بكرسول الله علي في ارشادفرمايا أطَّتِ السماء وحق لها ان عاط والذى نفسى بيده ما فيها موضع ادبع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد الله. (آسان يُريُرُ بولاً ماور لازم ہے کہ وہ ایس آوازیں نکالے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آسان میں چارانگل جگہ بھی (رداه احمد والترندى وابن ماجيكا في المشكلة وص ١٥٥٠) الي نبيل ب جهال فرشة ني سجده من اين پيثاني ندر كار كلي مو)

اور فین فوقیق جوفر مایاس کامی مطلب ہے کہ آسان پھنا شروع ہوں تواو پرسے پھیں گے پہلے سب سے او پر والا آسان پھراس سے ینچے والا پھراس سے بنچے والا۔

وَالْمَالِكَ يُسَبِّهُ وَنَ مِمَنْدِ رَبِّوَمِهُ (اور فرشتے اپ رب کی تبیع میں مشغول رہتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شانِ عالی کے لائق نہیں ان سے اس کی تنزیداور پا کی بیان کرتے ہیں اور اس کی صفات عالیہ بیان کرتے ہیں جن سے وہ متصف تنمیر قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تبیع کا مطلب بیہ ہے کہ وہ تبجب سے سجان اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین کو کیا ہوگیا وصدہ لاشریک کے ساتھ غیروں کوشریک کرتے ہیں اور خالق جل مجدہ کی ناراضگی اپ سر لیتے ہیں۔ مشرکین کو کیا ہوگیا وصدہ لاشریک کے ساتھ غیروں کوشریک کرتے ہیں اور خالق جل مجدہ کی ناراضگی اپ سر لیتے ہیں۔ وکیست تعفیر والوں کے لئے استعفار کرتے ہیں) یعنی اہل ایمان جو دنیا میں ہے ہیں

ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

الگات الله موالفه و التحديم (خرداراس مي كوئي شك نيس كدالله غور برجم ب) اس كے بعد شركين كا تذكره فرمايا كدانهوں نے الله كوچور كرا بے لئے كارساز بنالئے يعنى بيلوگ بتوں كى يوجا كرتے ہيں الله تعالى ان كا عمران ہے يعنى ان

کا عمال ہے باخبر ہے وہ ان کومزاد ہے گا اور آپ کو ان برکوئی اختیار نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گامزاد ہے دیگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بیقر آن وہی کے ذریعہ دیا جوعر بی جی ہے تاکہ آپ اُم القری لیعنی مکہ والوں کو ڈرائیں (جو آپ کے اولین مخاطب ہیں) اور ان ان کو گور کو گئی ڈرائیں جو مکہ کے چاروں طرف رہتے ہیں لیمنی دیگراہل عرب ان سب کو کفر کی مزاہے کو رائیں اور بتادیں کو اگر ایمان ندائیں تو اس کی شخت مزائے اور آپ ان سب کو جمع ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن بندوں کے دون ہے بھی ڈرائیں اس سے قیامت کا دن مراد ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن بندوں کے درمیان فیصلہ کے جائیں گے اللہ تعالیٰ فیصلہ ذیا میں اور ایک فیصلہ دنیا جس کے واقع ہونے میں ہوگی کی در کر نیوالا نہیں 'پہلے ہے اسکا فیصلہ ہے فرزی فی المنیونی فی النہونی (ایک فربی جنت میں ہوگا اور ایک فربی دوزخ میں ہوگا ) بیا جمالی فیصلہ دنیا میں سادیا ہور قیامت کے دن ہر فربی گوا لگ الگ کر دیا جائے گا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفروذرخ میں چھا ہمیں گئے۔

ہاور قیامت کے دن ہر فربی کو الگ الگ کر دیا جائے گا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفروڈرخ میں ہوگا ہورا کی مشیت کے مطابق ہوتا ہمیں گئے ہیں گئے تھیں ہوئے ہیں ہی رہت میں داخل فرمادیا ہیں ہوئے ہیں فرمایا وکوئوشٹنگ اگر تیک گئی تو فیس میں اور اہل کفر بھی سورہ الم سمیدۃ میں فرمایا وکوئوشٹنگ اگر تیک کا گئی تو ہوئے۔

اور اگر ہم جا سے ہر نقس کو اس کی ہوایت دے۔

والفليلون مانه فرقين ولي ولانوير (اورظالموں كے لئے كوئى دوست اور مددگار نہ ہوگا) اللہ تعالى كى حكمت اور شيت اپنى جگہ بےلين انسانوں كو ہوش اور گوش اختيار ديا ہے اورايمان وكفر كافرق بتا ديا ہے اور دونوں كى جز اوسز ابھى بتا دى ہے اس لئے قيامت كے دن اپنے اختيار كوغلط استعال كرنے كى وجہ سے بكڑے جائيں كے كفروشرك ظلم ہے جب ظلم كى سز الحكى توكوكى بھى حمايتى اور مدد كارنہ لے گا۔

مشركين كى ترديد

اسكے بعد شرک كا ابطال كيا اوراس قبات بيان فر مائى اور فرمايا اُمِدا اُحْدَةُ اُولِيَا آءِ ( كيا انہوں نے اللہ کو چور کر دوسرے كارساز بنا لئے) يہ انہوں نے براكيا كاللہ فوالون ( كارساز اللہ بى ہے) وَهُو يُخى المُوفَى ( اور ده مردول كوزنده فرما تا ہے )اس كسواكى كو اسكى قدرت بى نہيں و هُو عَلىٰ كل شَىٰ يَهُ قَدِيْرُ اور نہ صرف يہ كدوه مردول كو زنده فرما تا ہے بلكہ وہ ہر چز پر قادر ہے جو قادر طلق ہا ہے چھور كركى دوسرے كوكارساز بنا تا جمات كى بات ہے۔ وَكَالْمُ اللّهِ ذَلِكُو اللّهُ كَرِيّى عَلَيْهُ تُوكَكُلُهُ وَاللّهِ اللّهِ ذَلِكُو اللّهُ كَرِيّى عَلَيْهُ تَوكَكُلُهُ وَاللّهِ اللّهِ فَلِي اللّهِ ذَلِكُو اللّهُ كَرِيّى عَلَيْهُ تَوكَكُلُهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا لَهُ كُورُ اللّهُ وَكُلُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ا

التماوت و الْأَرْضِ يَبْعُطُ الرِّنْ قَلِمَنْ يَشَاءُ ويَقْبِرُ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ السَّمُوتِ و الْأَرْضِ يَبْعُلِيْمُ و اللهِ عَلَيْمُ و اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

#### تم جس چیز میں اختلاف کرواسکا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے اس نے تمہارے جوڑے بیدا فرمائے

قسفسید: ان آیات میں اللہ جل شانہ کی صفات جلیاء عظیمہ بیان فرمائی ہیں پہلے تو یفر مایا کہتم جن چیز وں میں اختلاف کرتے ہوائیں اللہ کا طرف اور اس کے مطابق عمل کرؤ پھر دسول اللہ علی ہے ہوائیں اللہ علی ہے کہ کہ جانے سے میں نہیں ڈرتا۔

مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اوراس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے تنہاری جانوں سے تنہارے جوڑے بنائے ہیں یعنی حضرت آدم اور حضرت حواعلیہا السلام سے لے کر آج تک جونسانا بعد نسل بنی آدم پیدا ہورہے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان میں پیسلسلہ رکھا ہے کہ مرد بھی پیدا فرمائے ہیں اور عور تیں بھی مرد عور توں کے جوڑے ہیں اور عور تیں مردوں کے اس طرح اس نے مویشیوں میں بھی کی قسمیں پیدا فرمائیں اور ان میں بھی نرو مادہ پیدا کئے جن سے ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔

یکرو کُم فِیْهِ (وهاس خلق کوریعتماری تشرفراتا ہے)اوراس کی قدرت ہے تمہاری سلیں چلی ہیں۔
قال القرطبی ای یخلفکم وینشنکم "فیه" ای فی الرحم، وقیل فی البطن، وقال الفواء وابن کیسان "فیه" بمعنی به و کلالک قال الزجاج معنی "یلرؤ کم فیه" یکثر کم به، ای یکٹر کم یہ بیان "فیه" بمعنی به و کلالک قال الزجاج معنی "یلرؤ کم فیه" یکثر کم به، ای یکٹر کم یہ خعل یہ جعل یہ جعل کم ازواجا، ای حلائل، لانهن سبب النسل، وقیل ان الهآء فی "فیه" للجعل و دل علیه جعل فکانه قال یخلفکم ویکٹر کم فی الجعل (علام قرطی کتے ہیں یین تمہیں پیدا کرتا ہے اور مال کرتم میں پرورش دیتا ہے اور بحق نے کہا" فیہ بیان میں فراءاور این کیمان نے کہا ہے تعنی میں خوا دیروں تا ہے یعنی تمہیں فاوند جوڑے بنا کر بوجاتا ہے کیونکہ ہویاں نے کم فی ایس پرولالت کرتا ہو ایک کرمایا و تمہیں پیدا کرتا ہے اور بنا نے میں تمہیں زیادہ کرتا ہے )

#### كَيْسُ كِمِثْلِهِ شَيْءٌ

لکیں کیٹی کیٹیا ہے شکی ٹو (اللہ کی طرح کوئی بھی چیز ہیں ہے خالق تعالیٰ شانہ بی کا وجود حقیق ہے وہ ہمیشہ سے ہے جس کی کوئی ابتداء مہیں وہ ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہانہیں وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے بے مثال ہے اسکی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں اسکی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں صفات کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ کسی کے لئے بول دیا گیا ہے تو وہ محض اشتراک لفظی کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں بھی متو حداور یکتا ہے اور ااور اپنی صفات میں بھی متفرد ہے اور اپنے اساء میں بھی جولوگ اللہ تعالی کی طرف تجسیم کی نسبت کرتے ہیں یا اُسکے لئے مکان اور زمان اور جہت تجویز کرتے ہیں اور جوا سے تشبید اور تعطیل سے متصف کرتے ہیں وہ سب کمراہ ہیں خالق شانہ کی محید کے مشکر ہیں خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی مشابہت نہیں۔

قال القرطبي والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه و ملكوته وحسني أستماثيه وعبلي صفاته لايشبه شيئا من مخلوقاته ولايشبه به فلاتشابه بينهما في المعني الحقيقي، اذ صفات القديم جل وعزبخلاف صفات المخلوق اذ صفاتهم لاتنفك عن الاعراض والاعراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل باسمائه وبصفاته على ما بينا ه في (الكتاب الاسنى في شرح اسماء الله الحسني) وكفي في هذا قوله الحق: كَيْسُكِيثُوم تَكَيْعٌ " وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات وزاد السيوطي رحمه الله بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ ، وجلت الذات القديمة ان يكون لها صفة حديثة، كما استحال ان يكون للذات المحدثة صفة قديمة، وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم. (علامة رضي فرماتے ہیں اس باب میں جواعقادر کھنا جاہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بزرگی والا ہے اپنی عظمت و کبریائی اور مالکیت میں اور اپنے اساء حنی میں اور اپنی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کے بالکل مشابنہیں ہیں اور نہ اللہ تعالی مخلوق کے مشابہ ہے البذاحقیقت کے لحاظ دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے کہ قدیم ذات کی صفات بلند ہیں اور بزرگی والی ہیں بخلا ف مخلوق کی صفات کے کیونکہ مخلوق کی صفات تو اغراض اور اعراض سے جدانہیں ہوسکتیں اور اللہ تعالی اعراض واغراض سے منزہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو قدیم ہیں جیسا کہ ہم نے الکتاب الأسی فی شرح اساء اللہ الحسنی میں بیان کیا ہے اور اس بارے میں الله تعالی کی حق ذات کابدارشاد کافی ہے کہ لیکسس کے مِفلے مشیء بعض محققین علماء نے کہا ہے وحیدا کی ذات کے یقین سے مان لینے کا نام ہے کہ جوذات کی اور ذات کے مشابرہیں ہے اور کسی صفت سے معطل ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے ایک بیان کا اضافہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے نداس کے نام جیسا کوئی نام ہے اور نہ اس کے تعل جیسا کوئی فعل ہے اور نہاس کی صفت جیسی کوئی صفت ہے مگر صرف لفظی موافقت اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند ب كداس كوئى صفت نى پيداشده موجيها كديرال ب كركسى فانى ذات كى كوئى قديم صفت مويدال حق الل السنة والجماعة كاندہبہ)

و هُو السّيدية البصير (اوروه سنفوالاب ويكفوالاب ومربات كوستناب مرجز كود كماب)

#### الله بی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں

آسانوں کی اور زمین کی تنجیاں یعنی سارے خزانوں کا وہی مالک ہے یکٹ مطالز فرق لِمَنْ یَشَکُا وَیَا فَدِوہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لئے جا ہے اور تک کر دیتا ہے جس کے لئے جا ہے اِنگا یا پگل شیءِ عَلِیْمُ بِحَثِک وہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ الله المراكز الدين ما وطى يه نوعا قالن ق افكينا إليك وما وهدينا به إبرهيد الله المراكز الدي الله المراكز المن المركز المراكز المنظم المن المن المركز ال

# الله تعالى نے تمہارے لئے وہى دين مشروع فرمايا ہے جس كى وصيت فرمائى نوح اور موسى اور عيسى عليهم السلام كو

قفسید: اللہ تعالیٰ کی تو حیداور فرما نہرواری اوراس کے دسولوں اور کتابوں اور فرشتوں اور قیامت کے دن پراور تقذیم
پرایمان لا نا بیاصل دین ہے اور بہی تمام انبیائے کرام علیم السلام کا دین ہے ان امور پرشفق ہوتے ہوئے مسائل فرعیہ
متعلقہ عبادات اور معاشرت وغیرہ میں اختلاف رہا ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے
اسی دین کومشروع لیمی مقرد فرمایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراہیم کواور موک کو اور عیسیٰ کو وصیت کی اور یہ آپ اس وین کو مشروع لیمی مقرد فرمایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراہیم کواور موک کو اور عیسیٰ کو وصیت کی اور بہتم کو اور عیسیٰ کی کو میں اس میں ہوئے ہوئے اس بھی تا کہ بہتم السلام وحوت دیتے رہے جی کہ تر ایف آپ کو دین کا مل عطافر مادیا ہے جو عقائد کے اعتبار
سے ان بنیا دی عقائد پر مشتمل ہوتے ہوئے جو انبیائے سابھیں علیم السلام کے ستھانسانی زندگ کے ہر شعبہ کے احکام
واخلاق وا واب پر مشتمل ہوتے ہوئے جو انبیائے سابھیں علیم السلام کے ستھانسانی زندگ کے ہر شعبہ کے احکام

اَنْ اَوَيْ مُواالِدِّيْنَ كَمِاتِهِ وَلاَ تَتَفَرَقُوْا فِيْ اِلْ بَيْ فَرِ الاِلْمِى الْمَعْنَى يَهِ عَلَا مَ لَكُواس كُورَ كَمْت كُرواس مِن تبديلي ندكروايياندكروكركي بات برايمان لائركي پرندلائ اوركي بات كوماناكي كوندمانا اور (بني اسرائيل ايياكيا كرتے تي جنہيں عبي فرمائي هي اَفَتُوْمِنُونَ بِمَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِمَعْضِ)

## مشر کین کوآ کی دعوت نا گوارہے

گری کی الدیشر کین کا تن مخوفی الینی مشرکول کویہ بات گرال گزرتی ہے جس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں ان کا نا گوارگزرنا دوطرح سے تھا اول اس طرح کہ مشرکین نے تو حیدکوچھوڑ دیا تھا اور اللہ کے سواد دسرے معبود بنالئے تھے رسول اللہ علیہ نے جب انہیں تو حید کی دعوت دی تو انہیں بڑی نا گوارگزری اور بری گی اور دوسری بات بیتی کہ وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ اللہ نے تھے کہ اللہ نے آپ ہی کوئی کیول بنایا ہم میں سے کی مالدارکوئی بنانا جا ہے تھا ان کے جواب میں فرمادیا

#### اللدجي جابخا بنابناليتاب

الله مُخْتِيَّ النَّهِ مَنْ يَشَاءُ اللهُ حَلَى وَ فِإِمِنَا جَائِى طُرف مَنْ فِي لِمَنَا جِلِينَ ابْنَا بِنَا اور جَوُلَى فَضيلت كى ودينا مو اس كے لئے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وَيَهُ بِنِی َ النَّهُ وَمِنْ فِیْنِیْ فِ اور جَوْض الله کی طرف رجوع موتا ہے اسے ابنا راستہ بنا دیتا ہے یعنی اسے ہوایت وے دیتا ہے ارا ۃ الطریق کے بعد ایصال الی المطلوب بھی فرما دیتا ہے یعنی قبول ہوایت کی قوفیق دے دیتا ہے۔

### علم آنے کے بعد لوگ متفرق ہوئے

و کا انککو گؤ آلا کون بحث ما جاء کو گوالی کے اور لوگ ضدا ضدی کے باعث اس کے بعد مقرق ہوئے جبکہ اُن کے پاس علم آچکا تھا حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ بیتر لیش کمہ کے بارے میں فر مایا ہے بیلوگ آرز وکرتے تھے کہ اور کی طرف کوئی نبی بھجا جائے اور قسمیں کھاتے تھے کہ اوار کی پاس کوئی نبی آگیا تو ہم پرائی امتوں سے بڑھ کر ہدایت والے ہوں کے جب رسول اللہ عقاقی کی بعث ہوگی تو منکر ہوگئے آپس کی ضدا ضدی نے انظر قربی باور کے باور کھرا ایس کی ضدا ضدی نے انظر فرقے بنا و کے بچھو گول نے ایمان قبول کیا اور بچھا وگر کی برجے رہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بدہ کہ اس سے الل کتاب مراد ہیں یہودیوں کو صد کھا گیا اور جانے ہو جھتے ایمان نہلا کے اور نصاری بھی انہیں کی راہ پرچل پڑے ان لوگوں کو مقر قرق ہونا اور رسول اللہ عقیقے سے اختلاف کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کے بیان میں اور اظہار جمت میں کوئی کی تھی کہ و نیا اور مال وجاہ کی طلب نے آئیس ایمان سے روگا۔ (ھندا ما فدکوہ القوطبی ص ۱۲ ج ۱۷ و ذکو قولا ثالثا وقال قیل اُمم الانہ یا عامق میں فانھم فی بینھم احتلفوا لما طال بھم المدی فامن قوم فکفر قوم اہ (ریدوہ ہے جوعلامہ قرطبی نے وکر کیا ہے اور ایک تیسرا قول بھی وکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انہیاء کی امتوں میں اختلاف میں میں اور ایک تیسرا قول بھی وکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انہیاء کی امتوں میں اختلاف مور جو بہ بابقہ انہیاء کی امتوں میں اختلاف مور جب اب بہ باب عرصہ گذر اتوا کی گروہ ایمان والار ہا اور ایک گروہ گیا )

وَلُوْلَاكِلِمَةُ سَبُقَتْ مِنْ رَبِكَ إِلَى اَجَلِ مُسَعَى لَقُوهِى بَيْنَهُ فَرُ اورا كُرآب كرب كى طرف سے پہلے بات ندكى جاتى (يعنى يہ فيصله ندم كرون عنداب نيس ديتا تواب تك فيصله و چكا موتا يعنى عذاب (يعنى يه فيصله ندم كرون عنداب من يا من عنداب نيس ديتا تواب تك فيصله و چكا موتا يعنى عذاب

آچکا ہوتا) اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اجل مسمی سے دنیا میں عذاب بھی آگیا کے ما کان فسی بدر کان الذین اور نواالکنٹ بن بعند هِ فرقی شاتی مِنهٔ مُونِ (اور بلاشبہ الوکول کوان کے بعد کتاب دی گئ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں جوز ددمیں ڈالنے والا ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس سے یہود ونصاری مراد ہیں جنہیں ان لوگوں کے بعد کتاب دی گئ جوتی میں ان سے پہلے اختلاف کر چکے تصاورا کی قول ہے ہے کہ اُور نواالکی تنب سے قریش مراد ہیں جن کے پاس قرآن مجدآیا اور مُن بُعَدِ ہو فرسے یہودونصاری مراد ہیں اور مندی خمیر قرآن کریم کی طرف یا محمد سول اللہ علیہ کے کی طرف راجع ہے۔

فَلِذَ لِكَ فَأَدْعُ وَالْسَتَقِعُمُ كُمَا أَمِرْتَ وَلا تَتَبِعُ اهْوَاءَهُمُ وَقُلْ امنتُ بِمَا انزل الله من كِتْبِ

وأمِرْتُ لِاغْدِلْ بِينْكُمْ اللهُ رَبْنَا ورَبُكُمْ لِنَا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ اعْمَالْكُمْ لَاجِمَّة بيننا وبينكم

ورجحة عمدياكيا كتبدار عدميان عدل وكول الشهدادارب بورتهادارب بحدار يداخته المدار العال الدرتبدار يداع المال بين ادار مادرتبدار مداري الكرام والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعا

اللهُ يَجْمُعُ بَيْنَا ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرَةُ وَالَّذِيْنَ يُحَاتَجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتِجُ يُبَ لَهُ

الله بميں اور تمبين جع فرمائے كااوراى كى طرف جاتا ہے اور جولوگ اللہ كے بارے ميں جھڑتے ہيں اس كے بعد كداس كى دوت كومان ليا كيا ہے اكى

جُبَّهُمُ دَاحِضَةً عِنْدُ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَنَابُ شِيئًا ﴿ اللَّهُ الَّذِي آنْزُلَ

الْكِتْبَ بِالْحِيِّ وَالْمِيْلُ وَمَا يُكُورِيْكَ لَعَلَ السَاعَةَ قَرِيْبُ ﴿ يَمْتَعُجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ

اورآ پکوکیاپیة ہے بجب نبیں کرقیامت قریب ہوجولوگ خزت پرایمان نہیں لاتے وہ اس کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور جولوگ ایمان لائے

بِهَا وَالَّذِيْنَ امْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ انْهَا الْحَقُّ الَّا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي

وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانے ہیں کہ وہ حق ہے خبر داراس میں شک نہیں کہ جولوگ قیامت کے بارے شک کرتے ہیں وہ دور ک

السَّاعَةِ لَفِي ضَلْلِ بَعِيْدٍ اللهُ لَطِيْعَ إِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآَّ وَهُو الْقَوِيُ الْعَزِنْيُرُ

مرابی میں بڑے ہو ئے بین اللہ بندول پر مہرمان ہے وہ رزق دیتاہے جے جاہے اوروہ تو ی ہے عزیز ہے۔

#### استقامت اورعدل كاحكم، كافرول سے برأت كا اعلان

تفسید: اوپرجس دین کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسکی نوح اور ابراہیم اور موئ عیسیٰ علیہم الصلو ۃ والسلام کو وصیت کی اور آپکی طرف دعوت دیتے رہیں اور آپ کو وصیت کی اور آپکی طرف دعوت دیتے رہیں اور آپ کو جس طرح تھم دیا گیا ہے اس طرح متنقیم رہیں اور مشرکین کی خواہموں کا اتباع نہ کریں آبیس آپ کا دین تا گوار ہے اور یہ بھی نا گوار ہے کہ آپ انہیں دین تو حید کی دعوت دیں اگر آپ کی دعوت میں ذرای بھی کچک آگئی اور انجی کسی بات کو مان لیا

تواستقامت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

مزید فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالی نے جو بھی کتابیں نازل فرما کیں ہیں سب پرایمان لاتا ہوں جن میں قرآن مجید بھی ہوادنود قرآن مجید بھی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم سے کوئی بات کہوں اور خود کمل نہ کروں اور تمہیں تکلیف میں ڈالوں اور خود آزادر ہوں البذاتم میری بات مانواسے و اُمیرٹ کے لائیوں کہیں گھڑ میں بیان فرمایا:

معاندین کی دلیل باطل ہے

والکنین کی آخون فی الله (الآیات) اور جولوگ الله تعالی کے بارے ہیں جھڑتے ہیں یعنی اس کے بینیج ہوئے دین کو قبول کرنے میں جھڑا ہے ان کی کررہے ہیں حالانکہ بہت سے عقل وقہم والے لوگوں نے اسے مان لیا ہے ان جھڑا کرنے والوں کی دلیلیں باطل ہیں ان کی کوئی دلیل الی نہیں جوتو حید کے خلاف عقیدہ رکھنے کو ثابت کردے آگر چہدہ اپنی جہالت سے سیجھتے ہیں کہ ہماری دلیل کام دینے والی ہے لیکن جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے واس وقت پہ چلا جائے گا کہ اکنی دلیل باطل تھی اس باطل پر مجروسہ کئے رہے اور دنیا میں کفروشرک پر جے رہے الله تعالیٰ کا اُن پر بڑا عصہ ہے اور قیامت کے دن بخت عذاب میں جنال ہوں گے۔

مِنْ بَعْث مَا اسْتَجْعَیْب لَهٔ عِل به بتایا کہ اللہ کے نی نے جوتو حید کی دعوت دی بہت سے لوگوں نے اُسے قبول کیا آپ کے مجزات دیکی کرین اسلام میں داخل ہوگئے معاندین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے تو حید کی دعوت قبول کر لی ہے کوئی دیوانے تو نہیں ہیں یہ بھی تو بچھدار ہیں ہم بی کوضد کرنے کی کیاضرورت ہے، قسال فی معالم التنزیل ای استجاب له الناس فاسلموا و دخلوا فی دینه لظهور معجزته.

#### الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا

الله الذی آئزل الکتب بالی و المیمیزان الله وی بجس نے قت کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں اور میزان کونازل فرمایا حضرت این عباس رضی الله تعالی عند نے اورا کثر مفسرین نے فرمایا کہ میزان سے عدل وانصاف مراد ہے کیوں کہ میزان بعنی تراز وعدل وانصاف کا آلہ ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جزاو مزامراد ہے بعنی طاحت پر جو قراب ملے گا اور معصیت پر جوعذاب ہوگا اسے میزان سے تعبیر فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میزان سے تراز وہی مراد ہے کیونکہ اس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے اور کی بیشی کا پہند چلایا جاتا ہے۔

#### عجب نهين كه قيامت قريب مو

وُمَايُدُرِيْكَ لَعُكَ السَّاعَة قَرِيْبُ اورآپ كوكيا خرع بنيس كدقيا مت قريب بواس من بظام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوخطاب بيكن واقعى طور پر بر مكلف اس كا مخاطب به برخص فكر مند بوكد قيامت آن پرميرا كياب كاعقا كداورا عمال كاحباب بوگا تو مِس كن لوگول مين بونگا قيامت كى تاريخ نبيس بنائى كن بوسكتا به كيمنقريب بى واقع بو جائي لهذا بروقت فكر مند بونا جا بيد -

یستک فیول بھا الکن بن کا کیو موٹون بھا جولوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ قیامت آنے کی جلدی مجاتے ہیں چونکہ اس کے آنے کا یقین نہیں ہے اس لئے بار بار بوں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ جاتی جلدی آ جاتی چونکہ اس کے آنے کا یقین نہیں ہے اس لئے بار بار بوں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ جاتی جلدی آ جاتی چاہئے والدن بار اس کے آنے کا گوئی کی الکا کھی اور جائے ہیں کہ وہ حق ہے الکا ایک الدن کی کا گوئی کی السکا کے تو کی ضال کھی خیال کھی خیال کھی خیال کھی خیارے میں وہ دور کی گرائی میں ہیں دلائل کے قائم ہوجانے کے بادجود بھی انکار پر اصرار کرتے ہیں۔

#### الله تعالیٰ اپنے بندوں پرمہر بان ہے

وهُوَ الْقَوِيُّ الْعَيْنِيْ (ووقوى بھى ہے اورعزیزہے)اس كى مہر بانى اور دادود بمش كوكوئى نہيں روك سكتا۔

اورآ خرت میں اس کے لئے کوئی بھی حصر ہیں۔

# طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا 'اور طالب دنیا کو آخرت میں پچھنہ ملے گا

قسفسيد: الآيت كريمه ين آخرت كطلب كارول اورد عادارول كي نيون كااورا عمال كاوران كاجوبدله ملے گا اس كا تذكره فرمايا بــ ارشاد فرمايا كه جوفض آخرت كى كيتى چا بتا بيتى دنيا بي ايمان سے متصف بــ اور اعمال صالحة على لكاربتا ب-اوروه جابتا ب كرمير ان اعمال كا آخرت على تواب دياجات الله تعالى أس بهت زياده تواب دے گاایک نیک کی تم از کم دس نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں اور ایک نیکی کاعوض سات سوگناہ دینے کا قرآن مجید میں ذكرب كَثْلُ حَبَّةَ أَنْبُنَّتُ سَبْعَ سَنَالِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِنْكَ حُبَّةً اللهِ سَات مو كنا الواب بتانے كى بعد والله يضعف لمن يَسَاءُ مجى فرماديا حضرات علائ كرام ني اس سية اب كياب كرنيكول من اضافه مونا اور برها چراها کران کا تواب ملنا کوئی سات سو پر مخصرتین بالله تعالی اس سے بھی زیادہ دے گاجس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں علم عمل پھیلانے والوں اور دین کا چرچا کرنے والوں اور اعمال صالح کوآ کے برھانے والوں کا تواب توبہت ہی زیادہ ہے جب تک معلمین ومبلغین کے بتائے ہوئے اعمال اور پڑھائے ہوئے امور کےمطابق لوگ عمل کرتے رہیں گے ان حضرات کوان کے عمل کا بھی تواب ملتارہے گا اور عمل کرنے والوں کے تواب میں سے پھے بھی کی ندموگ جس طرح داندڈالنے کے بعد کھتی برحتی ہاورایک داند ہونے سے بہت سے دانے حاصل موجاتے ہیں ای طرح آخرت كاعمال مين بهي اضافه موتار بهاب الى لئے آخرت كے لئے مل كرنے والوں كے عمل كؤ آخرت كى كيتى سے تعیر فرمایا ، پر فرمایا کہ جولوگ دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی کو جائے ہیں اس کے لئے عمل کرتے ہیں ہم انہیں دنیا میں سے کچھدے دیں گے جتنا وہ چاہتے ہیں اتنادیں پااس ہے کم وہیش دیں بہر حال جو کچھ ملے گاتھوڑا ہی ہوگا آخرت کے اجر وثواب کے مقابلے میں تو کسی دنیا دار کا بوے سے بواحصہ یاسٹک کے درجہ میں بھی نہیں آسکتا جتنی بھی دنیا مل جائے تھوڑی ہی ہوگی اور میمی ضروری نہیں کہ طالب دنیا کو دنیا مل ہی جائے جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی مشیت بر موقوف ہے اور چونکه اصلی دنیادارمومن نبیس موے اس لئے آخرت میں انبیس کے بھی نبیل مانا سورة الاسراء آیت کی تصریح اورتشریح دوباره ر ولين ارشاد فرمايا: من كان يُويدُ العَاجِلة عَتَلْنَالَة فِيقًا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُويْدُ تُوَجَعُلْنَا لَهُ جَهَدُي يَصْلَمُ الْمُذْمُومًا مُّنْ حُورًا @ وَمَنْ آزَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيِهَا وَهُو مُؤْمِنْ فَأُولِكَ كَانَ سَعْيَهُ فَرَمْ أَذَا و جُوفِ وَيَا كَ نيت ركع گاہم ایسے محض کودنیا میں جتنا جاہیں گے جس کے لئے جاہیں گے دے دیں گے پھرہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گےوہ اس میں بدحال را ندا ہوا داخل ہوگا اور جو محض آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے کوشش کرے گا جیسی کوشش اس کے لے ہونی جاہے اور و مومن بھی ہوگا سوبیاوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گا۔

اَمُ لَهُ ثُمْ شُكِرُكُواْ شُرِعُوا لَهُ مُرْضِ الدِينِ مَالَمُ يَأْذُنْ يَهِ اللّهُ وَلَوْ لَا كَلِمُ الْفَصْلِ لَعُضِي الدِينِ مَالَمُ يَأْذُنْ يَهِ اللّهُ وَلَوْ لَا كَلِمُ الْفَصْلِ لَعُضِي اللّهِ الله عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

المينه المنظر و إن الظليدين لهذ عن اب آلي في ترى الظليدين مشفقين مينا كسروا وهو المينه في المينه في المينه في المين المينه في المين المينه في المين ا

ان لوگوں نے شرک اختیار کر کے اپنی جانوں کوعذاب کا مستحق بنادیا ہے کین اللہ تعالی نے طے فرمادیا ہے کہ عذاب دنیا میں فلاں وقت ہوگا اور آخرت میں ضرور ہوگا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں ابھی عذاب دے دیا جاتا عذاب کی تا خیر سے خوش نہ ہوں خوب ہجھ لیس کہ فالموں کے لئے دردناک عذاب ہے جس میں ضرور ہی جتلا ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے یعنی قیامت کا دن ) جب فالمین یعنی مشرکین اور کا فرین

اپنی کرتو توں کی وجہ سے عذاب سے ڈرر ہے ہوں گے لیکن بیڈر تا پچے مفید نہیں ہوگاان پر عذاب هرورواقع ہوکر ہے گااور الل ایمان اعمال صالحہ والے بہشتوں کے باغوں میں نعتوں میں مشغول ہوں کے وہاں جو پچھے جا ہیں گےان کے پاس ان کے لئے موجود ہوگا بیجنتوں کا داخلہ اللہ تعالیٰ کا برافضل ہے (بید نیا کی چہل پہل اس کے سامنے پچھے بھی نہیں) تیسری آیت میں اول تو مونین اعمالِ صالحہ والوں کی نضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بثارت دیتا ہے کہ ان کو ایسی تعمیں ملیں گی۔

### دعوت وتبلیغ کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا

اس کے بعد فرمایا گال آن کا کھڑ تاکیا ہو آجرالا المودة فی الغراف (آپ فرماد یجئے کہ میں اس پرتم سے کی عوض کا سوال نہیں کرتا بجو رشتہ داری کی مجت کے اس کا مطلب سے ہے کہ میں جو پھے تہمیں تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور ایمان لانے کی باتیں کرتا ہوں میری یہ مخت اور کوشش صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہے میں تم سے پھی تم نہیں چاہتا ہاں اتی بات ضرور ہے کہ میری تہاری دشتہ داریاں ہیں دشتہ داری کے اصول پر جو تہاری ذمہ داری ہے اسے پوری کروصلہ رحی کو سامنے رکھ کر مجھے تکلیف نہ پنچا کہ تو بیدوسری بات ہے فہو است ناء منقطع و لیس بمتصل حتی تکون المودة فی القربی اجو آفی مقابلة اداء رسالة .

رشتہ داری کے اصول پرتم میرے حق کو پہچانو اور ایذ ارسانی سے باز آؤتم اللہ وحدہ کا شریک پر ایمان بھی نہیں لاتے اور دشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے ایذ رسانی پر تلے ہوئے ہوریہ وعربوں کی روایت کے بھی خلاف ہے۔

الا الْمُوَدَّةُ فِي الْقُرُّفُ كَا اِيكِ مطلب معالَم التزيل مِي حَفرت ابن عباس رضى الدُّعنها سے يُنقَلُ كيا ہے كہ ميراتم سے بس بہی سوال ہے كہ اللہ تعالى كا تقرب حاصل كرواوراس كى فرما نبردارى كروعمل صالح اختيار كر كے اس كى دوتى كى طرف بڑھتے رہو (جب ايبا كرو گے تو ميراا جربھی چند در چند ہوكر جھے ملے گااورتم لوگ بھی اللہ كى رحت كے ستى ہوگے ) وكمَنْ يَقَدِّوْ حَسَنُهُ فَيْوَدُ لِهُ فِيهُا كُونَهُ مَا اُور جوكو كَيْ خَصْ كوئى نَكَى كرے گا ہم اس كے لئے اس میں خو فی كا اضافہ كر دیں گے ) یعنی اسے و چند كر كے اس كا تو اب بوھادیں گے۔

اِنَّ اللَّهُ عَكُفُوْلُ شَكِعُوْلٌ (بلاشبالله بخشف والا ب قدردان ب) للذا گناموں سے توبه کرواور نیکیوں میں لگ جاؤ اور خوب زیادہ ثواب یاؤ۔

#### قرآن کوافتر اعلی الله بتانے والوں کی تر دید

 €01V**)** 

آتی رہنااس بات کی واضح دلیل ہے کہ پرلوگ اپنی اس بات میں جموٹے ہیں کرآپ نے اللہ پر جموث بولا ہے۔ وکیکٹ الله الباطل اور اللہ تعالی باطل کومنادیتا ہے لہذاوہ ان کی باتوں کومنادے گاویحق الحق بکلماته اوروہ

حق كوايخ كلمات كي ذريع غالب كرديتا ب) للذاوه اسيخ دين في كوكلمات كي ذريعية ابت فرماديكا-

اِنَّهُ عَلَيْهُ بِنَدَاتِ الصُّدُودِ (بلاشبرالله سينوں كى باتوں كوجائے والا ہے (اگر كى نے كوئى انجى يائرى بات سينہ میں چھيا كرر كھى تواللہ تعالى اس كى جزاوسزاديدے گا)

## وهُو الَّذِي يَفْبَلُ التَّوْبُةَ عَنْ عِبَادِم و يَعْفُواعَن السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اور وہ ايا ہے جو الْ بندوں كى توبة تول فراتا ہے اور برائيں كو معاف فراتا ہے اور وہ جانا ہے جو يَحْدِمُ كرتے ہو

وَيَنْتَعِيْبُ الَّذِيْنَ أَمُّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَيَزِيْدُ هُمُرِّمِنْ فَضْلِه وَالْكَفِرُونَ لَهُ مُ

اورجولوك ايمان لائے اورا عمال صالحه كئے اوران كى دعا قبول فرما تا ہے اورا پے فضل سے استخدا عمال ميں اضا فدفر ما تا ہے اور جو كافر بيں ان كيليے

عَنَابُ شَدِيْكُ ٥ وَلَوْبِسُطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ

سخت عذاب ہے اورا گراللہ اپنے بندوں کیلیے روزی فراخ کردی تو دہ زمین میں بغاوت کرنے لگیں اور کیکن دہ ناز لفرما تا ہے ایک انداز ہ

بِقَدَدٍ مَّا يَنَا أُوْ إِنَّ إِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرُ ٥ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا

کیماتھ جودہ جا ہتا ہے بلاشبدہ اپنے بندوں سے باخر ہے دیکھنے والا ہے اور دہ ایسا ہے جولوگوں کے نامید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے

وَيُنْشُرُرُ مُنَاهُ وَهُوَالُولِيُّ الْحَبِيْلُ۞

اورا بی رحت کو پھیلا دیا ہے اوروہ ولی ہے متحق حمہ۔

الله تعالی توبہ قبول فرما تا ہے اور تمہارے اعمال کوجا نتا ہے اپنی مشیت کے مطابق رزق نازل فرما تا ہے اور جب ناامید ہوجا ئیں بارش برسا تا ہے

قسسيى: ان آيات مى الله تعالى شانه كى صفات جليله او تعميم الشوائى با اول تويفر مايا كمالله تعليم بندول كى توبة بول فرماتا باورگنامول كومعاف فرماتا بدوم يفر مايا كرمايا كرم جوبهى بحيم لكرتي موده اس جانتا به است كى توبكا بهى علم بهاور صرف زبانى توبكوبهى جانتا بها سوم يفر مايا كه جولوگ ايمان لائه اور نيك عمل كه الله تعالى ان كى دعاؤل كوتيول فرماتا به ( تيك اعمال ميل يهى داخل به كدعاكر في والاحرام روزى سے بچتام و ) چهارم بيفر مايا كه الله تعالى الله تعالى الله عن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعمل كالمبت زياده تواسعطافر ما تا ب

اورا کی عمل کوکی گنا کر کے خوب بو هاچ ها کر تو اب عطافر ما تا ہے پنجم بیفر مایا کہ کافروں کے لئے خت عذاب ہے (وہ دنیا کی زندگی ہے دھوکہ نہ کھا کی اندازہ کے کی زندگی ہے دھوکہ نہ کھا کی اللہ تعالی اپنی مشیت سے خاص اندازہ کے مطابق رزق عطافر ما تا ہے آگر وہ بندوں کے لئے رزق کو پھیلا دے یعنی بہت زیادہ دے دے اور بھی کو بہت زیادہ مال بل جائے ) تو زمین میں بعناوت کرنے گئیس کیکن وہ ایسانہیں کرتا کچھلوگ زیادہ پیے والے بیں پھھیم پیے والے بیں پھھیم پیے والے بیں پھھیم پیے والے بیں کچھ تھیں اور مسکیین بیں سب کواس نے اپنی محکمت کے مطابق پیدا فر مایا ہے اور ہراکی کواپنی محکمت کے مطابق موجودہ حال میں رکھا ہے وہ اپنی بندوں سے باخبر ہے اور سب پھھ دیکھتا ہے ہفتم بیفر مایا کہ اللہ تعالی بندوں کے لئے اس وقت بارش بر ساتا ہے جب وہ تا امید ہو تھے ہوتے ہیں وہ بارش بھی برساتا ہے رحمت بھی پھیلاتا ہے بارش میں دیر ہوتی ہے تو بندے نامید ہوجو جب وہ بارش ہو جاتی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی پھیلاتا ہے بارش میں دیر ہوتی ہے تو بندے نامید ہوجو جب وہ بارش ہو جاتی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی کھیلا تا ہے بارش میں دیر ہوتی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی ہے بارش میں دیر ہوتی کی اکمون کی حاجمتیں پوری ہو جاتے ہوئے فرایا کے گئوت کی حاجمتیں پوری کا مستحق ہے۔ اور سات کے ایک اللہ تعالی کی سات ہے اور اس کے سارے افعال لائن ستائش ہیں وہ بہر حال تعریف کا مستحق ہے۔

وَمِنْ الْيَهِ خَلْقُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَكَ فِيهِمَا مِنْ دَابَاةٍ وَهُوعَلَى

اوراس کی شانیوں میں سے ہے آ سانوں کا اورز مین کا پیدافر مانا اوران جانوروں کا پیدافر مانا جواس نے ان دونوں میں پھیلا دیتے ہیں اوروہ ان کے

جَمْعِهِ مُ إِذَا يَشَأَءُ قَدِيْنُ ﴿ وَمَا آصَابَكُمْ قِنْ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كُسَبَتْ آيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا

جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے اور تہمیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے سودہ تہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ معانب

عَنْ كَثِيرٌ ۗ وَمَا ٱنْتُمْ مِمُعِيزِينَ فِي الْاَبْضَ وَمَالْكُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَرْلِ وَلَا

فرما دیتا ہے اور تم زمین میں عاجز بنانے والے نہیں ہو اور تمہارے لئے اللہ کے سواء کوئی ولی اور

نَصِيْرٍ وَمِنْ الْيَدِ وَالْبُورِ فِي الْبُحْرِكَالْاعْ لِلوفْ إِنْ يَشَا يُسُكِنِ الرِيْحَ فَيَظْ لَلْنَ

مدگارئیں ہے اوراس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں جو سندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں اگروہ چاہتے ہواکوروگ دے سویہ کشتیال سمندر کی

رُوَاكِنَ عَلِى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِيتٍ لِكُلِّ صَبَّادِشَكُوْرِ الْوَيُولِقِهُ نَ بِمَاكْسُبُوا

پت پردک ہونکرہ جائیں بلاشہاس میں نثانیاں ہیں ہرمبر کرنے والے کھٹے یادہ آئیں کا عمال کا وجہ ہلاک فراوئ و کیعف عن گئی پڑھ و کیعف کر الکی نیک کیجاد لون فئ این تناما کھ فرقی قرق تھے نیوس

اور بہت سوں کومعاف کردے اور وہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو ہماری آیات میں جھڑتے ہیں ان کیلئے کوئی بھی بچنے کی جگز نہیں ہے۔

آسمان وز مین اور چو با بول کی تخلیق میں الله کی نشانیاں ہیں میں الله کی نشانیاں ہیں مصدید: ان آیات میں الله تعالی شاندی شان تخلیق اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہے ارشاوفر مایا کہ انسانوں کا

اورز مین کاپیدافر مانا اوران کے اندر جو جاندار چیزیں پیدا فر مائی اور پھیلائی ہیں ان کو وجود بخشا پیاللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی نشانیوں میں سے ہے ساتھ ہی ہی بھی فر مایا کہ پیخلوق جوآ سانوں میں اورز مین میں پھیلی ہوئی ہے کو کی مختص میہ نہتے کہ ان کو جمع کرنا کیسے ہوسکتا ہے؟ ان کو جمع کرنا اللہ تعالی کے لئے بہت آ سان ہے اسے اس پر قدرت ہے کہ ان سب کو جمع فر ما دے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا۔

## جوبھی کوئی مصیبت مہیں پہنچی ہے تہارے اعمال کی وجہ ہے ہے

پھر فرمایا کہ میں ہے جس کسی کو جو بھی کوئی تکلیف پیچی ہوہ تہارے اپنے اعمال کی دجہ سے پیچی جاتی ہے اور اللہ تعالی ہر گناہ پر تکلیف نہیں بھیجتا اگر ہر گناہ کی دجہ سے مصیبت بھیجی جائے تو ہوسکتا ہے کہ آرام وراحت کا نمبر ہی شآئے بہت ہے گناہوں سے اللہ تعالی درگز رفر ماتا ہے لہذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آتی۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند بروایت به که رسول الله علیه فی ارشاد فرمایا که کمی بهی بنده کوکوئی ذرای تکلیف یابوی تکلیف بین با با کالی بنده کوکوئی و رای تکلیف بین تکلیف یابوی تعلیف یابوی جائے تو موسکتا ہے کہ آرام و راحت کا نمبر بی نہ آئے بہت سے گنا ہوں سے الله تعالی ورگز رفر ما تا ہے لہذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آئی۔

حطرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه بروایت بے که رسول الله علی فی ناموں وضی الله علی بروای کا کری بھی بنده کوکوئی ذرای نکلیف یابوی تکلیف پینی جاتی ہے تو وہ گناه کی وجہ بروتی ہے، اور الله تعالی جن گناموں کومعاف فرمادیتا ہے وہ ان گناموں استرائی کا موں کے بیں جن پرمواخذه موتا ہے۔

اوراحفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا ہے کہ مون مرداورموکن مورت کوجان و مال اوراولا دیمی تکلیف پینچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی باتی نہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ اہل ایمان پر جوتکلیفیں آتی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ آخرت میں گناہوں پر جوعذاب ہے وہ بہت سخت ہے دنیا میں جوتکلیفیں پنچتی رہتی ہے وہ معمولی چیزیں ہیں۔

رسول الله عَلَيْ كَايِمِى ارشاد ہے كہ الله تعالى كى بندہ كے لئے كوئى بلندمرتبددينے كافيصله فرماديتا ہے كيكن وہ اپنے عمل سے اس مرتبہ تك يَخْفِ سے قاصررہ جاتا ہے قالله تعالى اسے تكليف ميں جنال فرماديتا ہے يہ تكليف اس كے مال جان اور اولا دميں پہنچ جاتی ہے پھر الله تعالى اس پر مبرعطافر ماديتا ہے يہاں تك كه اس مرتبہ پر پہنچاديتا ہے جو الله كی طرف سے اس كے لئے پہلے ہے مقرر كرديا كيا تھا۔

(مكافرة المصابح ١١١١ دام دواوداؤد)

یادر ہے کہ وکیا آگ آنگؤ میں جوخطاب ہے بیعام مؤین سے ہے البذابیا شکال پیدائیں ہوتا کہ حضرات انبیائے کے کرام ملیم السلام تو معصوم تھے ان پر تکلفیں کیوں آئیں ان حضرات کو جو تکلفیں پنجیں گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ رفع درجات کی وجہ سے پنجیں۔

اس کے بعد فرمایا کتم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہولیتی اللہ تعالی جہیں جس حال میں رکھے اس میں رہو گے اس سے بھاگ کرکہیں نہیں جاسکتے اور غیراللہ سے امیدیں بائد ھنا بھی فائدہ مندنہیں ہوسکتا اللہ تعالی کے سواء کوئی ولی (لیعنی کارساز)نصیر (لیعنی مردگار)نہیں ہے چرفر مایا کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی ہیں بہاڑوں کے برابر بدى بدى كشتيال سمندر ميں چلتى بين جنهيں آج كل باخره اور بحرى جهاز كہتے بين ان كشتيوں مين خود بھى سوار بوكر سفركرتے ہیں اوران پر مال بھی لے جاتے ہیں بھاری بھاری کشتیال سامان سے لدی ہوئی سمندر میں جاری ہیں کشتیال ہوا کے ذر بعدان کوچلاتے ہیں بیہوائیں اللہ تعالی کے علم سے چلتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ جائے ہوا کوروک دے اور بیے شتیال سمندروں میں کوری کی کھڑی رہ جائیں اس میں صبراور شکر کرنے والے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

شایکی کےدل میں بدوسوسرآئے کہ اب توبوے بوے جہاز بٹرول سے چلتے ہیں ہواؤں کاان کے چلتے میں دخل نہیں ہےاس وسوسہ کا جواب بیہ ہے کمقصوداللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور بندوں کا احتیاج بیان کرنا ہے پٹرول بھی تو الله تعالى نے پیدا فرمایا ہے اوراس کے استعال کا طریقہ بھی بتایا اور مشینوں اور انجنوں کی سمجھاوران کے چلانے کے طریقے

مجمى توالله تعالى نے الہام فرمائے ہیں۔

اُؤْيُوْ يِقِفُنَ بِهَا كُسُبُوُا وَيَعْفُ عَنْ كَيْنِيرِ مِن بِيفِر ما يا كه جيسالله تعالى كوير قدرت ب كه مواكوروك دے جس كي وجه ے کشتیال سمندر میں کھڑی رہ جائیں تواہے بیجی قدرت ہے کہ جولوگ کشتیوں میں سوار ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کشتیوں کو تباہ کر دے (جس کا ایک طریقہ بہ ہے کہ ہوا کیں خوب تیز چلنے لگیں اوراس کی وجہ سے کشتیوں میں بھونچال آ جائے اور جولوگ مشتول میں سوار ہیں اینے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوجائیں اوراسے بیمی اختیار ہے کہ بہت سول کو معاف فرماد \_ يعنى غرق نفرما ي ونيايس مواخذه نفرمائ كراي قانون كمطابق جمي عاب ترت يس مزاد \_ \_ وَيَعْلَمُ الّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيَتِكَامُ الْهُوْمِنْ فَيَحِيْصِ (اورجب كتى والوس كى بلاكت مون كان وه لوك جان لیں جو ہماری آیتوں میں جھڑے کرتے ہیں کدان کے لئے بیاؤ کی کوئی جگہنیں ہے جولوگ قرآن کواللہ کی کتاب نہیں مانع مشرک میں بتوں کی دہائی دیتے ہیں ان کے سامنے جب مشتوں اور کشتوں میں سوار ہونے والوں کی تباہی کا منظر سامنے آ جائے تو وہ بھے لیں کہ اللہ کے عذاب سے بیخے کا کوئی راستہیں اورغیر اللہ کو پکارنے کا کوئی نفع نہیں۔

قال البغوى في معالم التنزيل (وَيَعَلَمَ) قرأ أهل المدينة والشام وَيَعْلَمُ برفع الميم على الاستشناف كقوله عزوجل في سورة برأة "وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ " وَقَرَأَ لَأَحْرُونَ بالنصب على الصرف والبجزم اذا صرف عنه معطوفه نصب، وهو كفوله تعالى. "وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ" صرف من حال البجزم الى النصب استخفافاً وكراهية لتوالى الجزم. (علام بغويٌ في معالم التزيل من كهاب "وَيَعْلَمَ" مديداورشام كقراء في يَعْلَمُ مِيم كضمه كماته برها عال لئيدنياجمله عجيها كمورة براءة من ب"وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يُشَاءُ" اوردومرول فنصب كماته يرها بحرّ ف كى بنياد يركونكه جب جزم ب اس کامعطوف پھیراجاتا ہے قصب دی جاتی ہاوروہ اللہ تعالی کا ارشادو یَعْلَمَ السَّابِویْنَ ہے۔ جزم سے نصب کی طرف اس لئے چھیرا گیا ہے تا کتخفیف مجھی موجائے اورسلسل دوجز میں بھی شآئیں) فَكَا اُوْتِيْ تُحْرِقُ شَيْءٍ فَكُتَاءُ الْحَيْوِقِ اللَّهُ نَيَا وَمَاعِنْ اللهِ خَيْرٌ وَابَعْي لِلَّذِيْن امْنُوا

اور آوج کی رتیع می میتوکلون فوالزین یجنینیون کب برالافی و الفوایش و اذاما

اور ای رب بر بردسر کرت بی اور جو کیره گاموں ہے اور به حیال کی باتوں ہے بچ بی اور جب انہیں

غضبوا هُمْ یعْفِرُون فوالزین استجابوا لرتیع موالات کی الوں کے بچ بی اور جب انہیں

مراب بات موان کردیت بی اور جنوں نے ایپ رب کی کو ماناور نماز قائم کی اور ان کام آپس کے مورے میں

مراب بات موان کردیت بی اور جنوں نے ایپ رب کی کو ماناور نماز قائم کی اور ان کام آپس کے مورے میں

مراب بات موان کردیت بی اور جنوں نے ایپ رب کی کو ماناور نماز قائم کی اور ان کام آپس کے مورے میں

اور جو بھی آم نے آئیں دیا اس می مے فرق کرتے بی اور جن کا مال یہ ہے کہ جب ان وظم کی جاتا ہے تو وہ بدلہ لے ہیں۔

اور جو بھی آم نے آئیں دیا اس می مے فرق کرتے بی اور جن کا مال یہ ہے کہ جب ان وظم کی جاتا ہے تو وہ بدلہ لے لیت بیں۔

جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے یاس ہے اہل ایمان اور اہل تو کل کے لئے بہتر ہے

تفسید: اُن آیات مِیں دنیا کی بِ بِاتی بِ اور آخرت کے اجور اور ثرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بہتر ہیں اور زیادہ باتی رہنے والے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ بیا جور وثرات اہل ایمان کولیس کے پھر اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے (۱) یہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں (۲) کبیرہ گنا ہوں سے اور فیش باتوں اور فیش کا موں سے پر ہیر کرتے ہیں (۳) اور جہ ان کو خصر آتا ہو معاف کر دیتے ہیں (۳) اور یہ لوگ اپنے رب کا تھم مانتے ہیں لیمی دو وجان سے قبول کرتے ہیں اور ان کے امور آپس میں باہمی مشور سے وجان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر کمل کرتے ہیں اور ان کے امور آپس میں باہمی مشور سے سے طے ہوتے ہیں (۲) اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہو تو جو دیا اس میں سے خرج کرتے ہیں (۷) اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہو وہ بدلہ لے ہیں ) یہ ایسے امور ہیں جن کا پابند ہونا زندگی بھر نباہتے وہ جا بانا ہم کام ہاں میں تو کل کرنا بھی ہے اور گنا ہوں اور فحش کا موں سے بچنا بھی اور غصر آ جائے تو معاف کرنا بھی اور معاف کرنا بھی اور معاف کرنا بھی اور معاف کرنا بھی ہے اور گنا ہوں اور فحش کا موں سے بچنا بھی اور غصر آ جائے تو معاف کرنا بھی کرنا ور اجباب اوا کرنا و کی آتا ہوا الضاف قبور اس کے لئے آخرت کے اجر و ثر اب کا خیر مونا اور باقی ہونا ظاہر ہے۔

دنیا کے بارے میں یہ جوفر مایا کتہیں جوکوئی چیز دی گئے ہوہ دنیا کی زندگی میں کام آنے والی ہے اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول یہ کہ جولوگ دنیا میں جیتے اور استے ہیں ان میں موٹ بھی ہیں اور کا فربھی ہیں دنیا سے فائدہ حاصل کرنے میں موٹن یا کا فراور نیک بدکی کوئی تخصیص نہیں سب اس سے متمت اور مستفید ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں جے جو کچھ ملا ہے وہ دنیا ہی کی حد تک ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے سب پہیں دھرارہ جائے بیان فرمائی کہ دنیا میں گئی سب پہیں دھرارہ جائے

(بالجو كماللدك ليخرج كياس كاثواب وبال جائ كاجه ومِمّا دَرَفُتْ فَهُ مُنْفِقُونَ مِن بتاديا)

آخر میں فرمایا والکن بن اذاکھ البی می مور البی می می می اس میں اس میں اس میں اس میں مظلوم کو فالم سے بدلہ لینے میں اس میں مظلوم کو فالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے سیاق کلام سے می مفہوم ہور ہا ہے کہ جتناظلم ہوا ہے اس قدر بدلہ لیا جاسکا ہے مرید تفصیل آئندہ آیات کی تغییر کے ذیل میں پڑھئے۔

وَجَزَوُ اسْتِعَةِ سَيِّعَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ

اور برائی کا بدلہ برائی ہے اُس جیسی سوجو محض معاف کروے اور صلی کر لے تو اس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے بلاشبہ وہ طالموں کو

الظّلِمِيْنَ ﴿ وَكَبَنِ انْتَصَرُ بَعْنَ ظُلْمِهِ قَاوُلِكَ مَا عَلَيْهِمُ مِنْ سَبِيلِ ﴿ إِنَّهَا

پند نہیں فرماتا اور البتہ جو محض مظلوم ہو جانے کے بعد بدلہ لے لے سو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں '

السَّمِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْدِ الْعَقِّ أُولَيِكَ

الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں نافق سرکٹی کرتے ہیں ہے وہ لوگ

لَهُ مُعَدًا كُالِيْمُ وَلَمَنْ صَبُرُوعَ فَرَانَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِةُ

ہیں جن کے لئے درد تاک عذاب سے اور البتہ جس فصر کیا اور معاف کردیا بلاشیدید مت کے کامول میں سے ہے۔

#### برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور سلح کرنے کا اجراللد تعالیٰ کے ذمہ ہے

مضعید: او پرجوآیات فدکور ہوئیں ان میں ہے آخری آیت میں نیک بندوں کی صفات میں یہ بتایا تھا کہ جب ان برظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں اس میں چونکہ کی ہیشی کا ذکر نہیں ہے اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا افضل ہے اس لئے بطور استدراک ان آیات میں اقالا تو یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ بس ای قدر لینا جائز ہے جتنی زیادتی دوسر فریق نے کی ہوا گرکسی نے اس سے زیادہ بدلہ لیا جو اس پرزیادتی کی گئی تی تو اب وہ اس قدر ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ ثانیا یہ فرمایا کہ بدلہ لینا جائز تو ہے گئی ان افضل ہے کہ بدلہ نہ لیا جائز تو ہے گئی ان افضل ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے معاف کر دیا جائے ہوئی معاف کر دیا جائز تو ہے گئی ان سے اس کا اجرعطا فرمائے گا معاف نہ کرے تو زیادتی ہمی نہ کرے کونکہ اللہ تعالی ظالموں کو دوست نہیں رکھتا عالی ہو جائی کی دوس کے گئی تا اور اس نے اس کا جو کھی اور اس کے اس کا مواخذہ کرنے جائے گئی ہوئی اور کی گئی ہوئی کے دول کے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ دوست احباب کنبہ وقبیلہ کے لوگ اب اگراس سے بدلہ کا بدلہ لینگے تو یوگ ظالم ہوجائیں گیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا جس یا دونوں جگہ ان کی گرونت ہوگی یہ لوگوں پڑھم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکھی کرتے ہیں ان کے دنیا میں بات شرحی میں ناحق سرکھی کرتے ہیں ان کے دنیا میں بات شرحی میں فرمایا کہ دنیا میں بات شرحی میں ناحق سرکھی کرتے ہیں ان کے دنیا میں بات سرکھی کرتے ہیں ان کے دنیا میں بات سرکھی کرتے ہیں ان کے دنیا میں بات شرحی میں خوال کی گھور کے ہیں ان کے دنیا میں بات شرحی میں خوالے کیا کہ دائی کی دو کر نے ہیں ان کے دول کی کھور کے ہیں ان کی موافی کیا کہ دائی کی دو کر نے ہیں ان کی کہ دول کے ہیں ان کی کھور کیا جو کی کہ کی دول کے ہوئی کی کو کو کی کھور کیا جو کی کے دول کی دول کی دول کیا کہ کو کھور کی کے دول کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا کے دول کی کھور کے ہیں ان کی کھور کیا کہ کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کیا کھور کیا کہ کور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کور کھور کی کھور کی ک

کئے در دناک عذاب ہے رابعاً ایک عام اعلان فرما دیا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت اور صبر کے کاموں میں سے ہے ہر مخص اس بڑمل کرنے کوتیا رنہیں ہوتا حالا نکہ اس کا اجروثو اب بہتے بڑا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ موی ابن عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب آپ کے بندول میں آپ کے نزد یک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جوشن (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کردے۔ (مکلو ة المصاح ۴۳۳)

وَمَنْ يُضِلِل اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ بَعُدِهِ وَتَرَى الْعُلِيدِينَ لَمَا دَاوُاالْعَدَاب

اورالله جم و کراه کرے اس کے لئے اس کے بعد کوئی چارہ مرزئیں اور جب ظالم اگ عذاب کودیکھیں گے واست فاطب و آئیں اس مال می دیکھے گا کہ ۔ یقو گون کے لئے الی مرکز مین سیدیل ہو کا کہ کم یعرضون علیہ اخرشعین من النّ لِّ

یوں کبرے بول کے کیاوالی سے جانے کاکوئی راست ہے؟ اور آئیں اس حال میں دیکھے گا کده دوز ٹرپیش کے جارہ مول کے ذلت کی وجہ

ينظرون مِن طَرُفٍ خِفِي وقال الذِينَ المنوارات الخييرين الذين خيروا انفسه مر

بحظے ہوئے چھی ہوئی نظرے و کھتے ہوں گے اور ایمان والے کہیں گے بلاشبہ پورے خسارہ میں پرجانے والے وہ بیں جواپی جانوں سے

وَاهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَ أَوْ إِلَّالِ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيْمِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَأَءَ

اورائے کھر والوں سے قیامت کے دن خسارہ میں پڑ گئے خبر دار اس میں شک نہیں کہ ظالم اوگ دائی عذاب میں دہیں گئے اوران کے لئے اللہ کے سوا

يَنْصُرُونَهُ مُوتِي مُنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضَلِل اللهُ فَمَالَ المُ مِنْ سَبِيلِ اللهُ فَمَالَ المُ مِنْ سَبِيلٍ اللهُ

مدوگار نہ ہوں گے جوان کی مدو کریں اللہ کوچھوڑ کر اور جے اللہ مگراہ کروے اس کے لئے کوئی راستہ بی نہیں۔

#### قیامت کے دن ظالموں کی بدحالی ہلاکت اور ذلت کا سامنا

قسفسی : بیچارآیات کاترجمہ ہے پہلی آیت میں بیتایا کہ اللہ تعالی جے گمراہ کرد ہے بینی ہوایت سے محروم فرما دے تواس کے لئے کوئی الیانہیں ہے جواس کا دلی اور کارساز ہے کوئی فض اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی اس کی مدد نہیں کرسکتا پھر ظالموں یعنی کا فروں کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ عذا ب کو دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ کیا ایسا کوئی راستہ ہے کہ ہم والپس کردیئے جائیں بھی جائیں پھروہ اس ایمان لائیں کفر اختیار نہ کریں کیا دیاں وہاں ہے والی کا کوئی قانون نہیں مزید فرمایا کہ بیلوگ جب دوزخ پر پیش کئے جائیں گے یعنی اس میں داخل کئے جائیس گے تو ذات سے جھے ہوئے ہوں گے اور نچی نظر سے دکھ رہے ہوں گے اہل ایمان کہیں گے کہ آج تو علی جائیں ہو تا کہیں گے کہ آج تو علی العیان پنہ چل گیا کہ اہل ایمان کہیں اس کی جائیں جانوں کا جی مالی ہوئی اہل وعیال کا بھی ان کی جائیں بھی ہلاک ہوئی اور ان کے متعلقین کی بھی ٹمام کا فروں کے لئے دوزخ ہے چھوٹے درجہ کے لوگ ہوں یا سردار ہوں یہ بھی ہلاک ہوئیں اور ان کے متعلقین کی بھی ٹمام کا فروں کے لئے دوزخ ہے چھوٹے درجہ کے لوگ ہوں یا سردار ہوں ہو

لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے اور اہل وعیال سے بھی اور وہاں کاعذاب تھوڑا سانہیں اور تھوڑ ہے سے دن کانہیں
ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور دائی عذاب ہے ای کوفر مایا و کا گانات کھٹے ڈٹن اُڈلیا آ یکٹے کُوف اللہ شرف دُفون اللہ (اور ان ان کے لئے مددگار شہوں کے جوان کی مدد کریں اللہ کچھوڑ کر) یعنی کوئی شخص اگریہ چاہے کہ اللہ کے خلاف کوئی ان کی مدد کرد سے یعنی انہیں دوز رخ سے چھڑاد سے تو ایسانہیں ہوسکتا۔ و کھٹی کی فیسل اللہ فیکا لیا ہوٹ سیدیل (اور جے اللہ ان کی مدد کرد سے اس کے لئے کوئی راستہ بی نہیں)

يعن اے وفى ہدایت دینے والانہیں كما قال تعالىٰ فى سورة الكهف وُمَن يُحْسَلِلْ فَكَنْ يَجِدَلَ وَلِيّا مُوشِدًا اس آیت میں سابق مضمون كود برادیا ہے جوتا كيد كے لئے ہے۔

اِسْتَجِيبُوْ الرَسِّكُوْمِنْ قَبُلِ أَنْ يَازَى يَوْمُ لِلْمُرَدِّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُوْمِنْ مَالْجَا

تم است رب كا تحم مانو اس سے پہلے كه وه دن آجائے جس ميں الله كى طرف سے واپس كرنا نه بوگا، تمهارے لئے اس

تَوْمَيِنِ وَمَالَكُهُ مِنْ تَكِيْرٍ وَانْ اعْرَضُوا فَهَا آلُسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيْظًا الْ عَلَيْكَ

دن پناه لينے كى جكدند موكى ندكوئى تكيركرنے والا موكا يس اگروه اعراض كريں توجم نے آپ كوان بر تكران بنا كرنيس بيجا آپ كے ذمه

إِلَا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا آذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَارَحْمَةً فِرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُ مُ سَيِّعَةً إِمَا قَالُمَتْ

مرف بہنجانا ہے اور بااشبہ بات بیہ کے جب ہم انسان کواپی المرف سے دعت چکھادیے ہیں اواس پرخوش موتا ہے اور اگران کے کراہ توں کی وجہ سے نہیں

اَيْرِيْهِ مُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْلُ بِلْمِ مُلْكُ السَّمَا وَ وَالْاَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ مِي الْمَنْ يَشَاءُ

کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بلاشبہ انسان ناشکری کرنے لگتا ہے اللہ ہی کے لئے ہے آسانوں کااورز مین کا ملک وہ پیدا فرما تا ہے جو جاہے

إِنَاقًا وَيَهِبُ لِمَنْ يَتِنَا وَ الثَّاكُورَةُ أَوْيُزَوْجُهُ مُؤَكِّرًا نَاقَ إِنَاكًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَاأَهُ

جے چاہے بیٹیال عطا فرماتا ہے اور جے چاہے بیٹے دیتا ہے یا بیٹے اور بیٹیال دونوں جنسول کو جمع کر دیتا ہے اور جے چاہے

عَقِيْمًا الله عَلِيْمُ قُولِيُرُ

بانجه بناديتا بالشبده جانے والا باور قدرت والا ب

### قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو

قسسید: ان آیات میں اوّلاً بیار شادفر ملیا کہ جب قیامت کادن آئے گا تو واپس نیس کیا جائے گاوہ واقع ہوگیا سوہوگیا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات مان لؤا کیان بھی قبول کرواور عملِ صالح بھی اختیار کروجب قیامت کادن ہوگا تو کس کے لئے کوئی پناہ نہ ہوگی اللہ جس کو پناہ دے اس کو پناہ ل سکے گی اور کا فروں کے لئے کوئی پناہ کی جگہیں اس دن جس محض کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اس میں کسی کو کچھ بھی کس کے بارے میں ہے کہنا ختیار نہ ہوگا کہ دیکوں ہوااور کیوں ہور ہاہے۔

انسان کا خاص مزاج رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا!

اس کے بعدانیان کا ایک مزاج ہتایا اور وہ یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے اور رحمت الی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خوب خوش اور گمن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے جوانسانوں کے اپنے کرتو توں کی وجہ سے پہنچتی ہے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور ایسے بول بولتا ہے کہ جوسابقہ نعتیں تھیں گویا وہ اسے لی ہی نہتیں موجودہ نعتوں کاشکراد انہیں کرتا اور معاصی ہے تو بہ بھی نہیں کرتا۔

# الله تعالی کی شان خالقیت کابیان وہ اپنی مشیت کے مطابق اولا دعطافر ما تاہے

اس کے بعد فرمایا کہ آسانوں اور زمین کا ملک اللہ ہی کیلئے ہے وہی ان کا خالق اور مالک ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے انسانوں کی جو اولا دہوتی ہے بیرسب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے ہوتی ہے کی کو مجال نہیں جو اس کی مشیت کے سامنے دم مار سکے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں بعنی مرداور عورت ان میں کی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا ہیٹی دونوں جنسیں عطافر ما دیتا ہے اور ضروری نہیں کہ مردعورت کا میل ملاپ ہوجائے تو اولا دہو ہی جائے اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بانچھ بنا دیتا ہے وہ علیم بھی اور قدر بھی ہے وہ سب کے حال جان ہے حکمت کے مطابق عطافر ما تا ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے اسے ہر چیز پر قدرت ہے اسے کوئی روک مہیں سکتا اس کی قدرت سے اسے کوئی روک خہیں سکتا اس کی قدرت سب پرغالب ہے۔

وكا كان لبشران يُكِلِمهُ الله إلا وحيًا أوْمِن وَرَائِي جِهَابِ أَوْبُوسِلَ رَسُولًا فَيُوْرِي بِإِذْنِهِ ورى برك ليه بوذين عرف الله إلى وي كذريه بايده كي بجه عال طرع بالمرع بالمثرى الله تحق عدده الله ما كالمنت تكري ما يسكا فرانه على حكيم و وكذرك أوحيناً إليك دوحًا مِن أمْرِ نَا لما كُذْت تكري على شيت كما بن وى بنها من بنها من من الله عاده والمرع من الله في المرك على الله من الله في المرك المناف لك المرك المنه المرك المناف المرك المنه المرك المنه المرك المنه المرك المنه المرك المنه المنه المنه المنه المرك المنه المرك المنه 
#### إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّالُونِ وَمَا فِي الْكَرْضُ الاَّ

صراط متعقم کی طرف ہدایت دیتے ہیں جواللہ کاراستہ بس کے لئے دوسب کھے ہوآ سانوں میں ہے اور جوز مین میں بے خبردار

#### إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُؤْرُةُ

الله بي كى طرف تمام امورلوشي بير-

## بندے اللہ تعالی سے کیے ہم کلام ہوسکتے ہیں؟

میں ڈالا گیا ہودہ ظنی ہےاور کسی کواس پرشر ایعت کے خلاف عمل کرتا اور دوسروں کے مل کراتا جائز نہیں ہے۔ فائدہ نمبر ۲: آیت کریمہ میں جواو من وراج حجاب فرمایا ہے اس سے نورانی حجاب مراد ہے جے مسلم میں ہے۔

جابالنور (اس کاپردہ نورہ) لو کشف لا حرقت سبحات وجهہ ما انتهیٰ الیه بصر ہ من خلقه (مشکوہ المصابح ص ۱۱ ) (اگروہ اے کھول دے تواس کے وجہ کریم کے انواراس کی مخلوق کو وہاں تک جلادیں جہاں تک اس کی نظر کینچی ہے )

حضرت موی علیه السلام نے پردہ کے پیچے سے کلام کیا تھا اللہ تعالی نے اس کا تحلیمیں دیا کہ دنیا میں اللہ تعالی کود کھے لیں اورد کھنے کی حالت میں بات چیت کرلیں جنت میں اللہ تعالی شانہ قوت برداشت عطافر مادے گاد ہاں اللہ تعالی کود یکھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وگڈلاک اُوسی نیکا کی دُفتی اُوسی اُنٹونی اُنٹونی اُنٹونی اور جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انہیاء کرام کی طرف

وی بھیجی اسی طرح آپی طرف بھی روح لینی نبوت کی وقی بھیجی بعض مفسرین نے روح سے نبوت اور بعض حضرات نے روح سے قرآن مرادلیا ہے مناکڈنٹ تک دی کا الکیٹ والا الانائ (آپنیس جانے تھے کہ تماب کیا ہے اور ایمان کیا ہے)
لیمین نبوت طنے سے پہلے آپ کو بیا پند ندھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور نہ آپ کو ایمانیات کا تفصیلی علم دیا گیا تھا جب آپ کو نبوت عطاکی گئی اللہ کی کتاب کا اور ایمان کی تفصیلات بتادی کئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کتاب کا اور ایمان کی تفصیلات بتادی کئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کتاب کا اور ایمانیات کا علم ہوا گواجمالی ایمان پہلے سے حاصل تھا۔

قال القرطبى والصواب انهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكف فى شئي من ذلك وقد تعاضدت الاخبار والأثار على الانبياء بتنزيههم عن هذه النفيصة منذولدوا، ونشأتهم على التوحيد والايمان بل على اشراق انوار المعارف و نفحات الطاف السعادة ومن طالع سيرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك. (علام قرطبي فرماتي بين اورضي بات بيب كانبياء يمم السلام نبوت ملئ سي بهل بهى الله تعالى كى ذات وصفات كے بارے ميں جمالت اوركي قتم كرشك وشبت پاك ہوت بين ولادت سے بى اس ولادت سے بىل به قائد كى نقائص سے پاك ہونے بين ولادت سے بىل ان اوركي تا ماديث وآثار كرت سے مروى بين دان كي نثو ونما تو حيد وايمان بى پر ہوتى ہے بلك انوارات ومعارف اور سعادت كے الطاف كرات محموقى ہے مروى بين دان كي نثوت تك ان كي بير تول كا مطالعه كيا ہے اس پر يہ حقيقت واضح ہوجاتى ہے)

وَلَكِنْ جَعَلَنْهُ نُورًا نَهُو بِي إِمَنْ تَشَكَآهُ مِنْ عِبَادِنَا (اورليكن بم نے آپ كوتر آن ديا اوراس قرآن كوايك نور بناديا جس كے ذريعہ بم اپنے بندوں بل سے جے چاہيں ہوایت دیں) وَ إِنْكَ كُتُهُو فَي إِلَى حِمَّا لِحِ مُسْتَقِيْمِهِ (اور بلاشبہ آپ سيد هے داستہ كی ہوایت بتاتے ہیں جس میں كوئى كئيں ہے۔

اپ سيد هے داستہ كی ہوایت بتاتے ہیں جس میں كوئى كئيں ہے۔

حِمَا لِحَ اللّٰهِ الّٰذِي كُذَمَا فِي السَّا فَي السَّا فَي الْكَنْفِ وَمَا فِي الْكَنْفِ قُلْ

(جوالله کاراستہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جوآ سانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بیراستہ اس کا تجویز کیا ہوا ہے اور وہ اس پر چلنے والوں سے راضی ہے لہذا اس پر چلیں ) الگر آلی الله تصدیر الائمؤ کہ (خر دارتمام اموراللہ ہی کی طرف کوٹیں گے ) وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جز ایا سزادے گا۔

ولقد تم تفسير سورة الشورئ بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله تعالى على التمام وحسن الختام والصلواة والسلام على سيدالانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام.

# المنافق المنا

#### قرآن کتاب مبین ہے عربی میں ہے تقیحت ہے ۔ انبیائے سابقین کی تکذیب کر نیوالوں کو ہلاک کر دیا گیا

قال القرطبى وانتصب صفحاً على المصدر لان معنى افنضرب افنصفح وقيل التقدير افنضرب عنكم الذكر صافحين. (علامة طبي فرمايا صفحاً مفعول مطلق بون كي وجرس منصوب م كيونكم افَنضر بُ كامعنى م الذكر صافحين.)

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں گئے ہی نمی جیجے ہیں (لفظ گم کلیر کے لئے ہے) مطلب یہ ہے کہ ہم نے گئے تھے کین امتوں کا طریقہ یہ ایک جو بھی نمی جیجے ہیں (لفظ گم کلیر کے لئے ہے) مطلب یہ ہے کہ ہم نے کثر تعداد میں نمی جیجے کین امتوں کا طریقہ یہ درہا کہ جو بھی نمی جیجاجا تا اس کا فداق بناتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں جولوگ بہت زیادہ زور آور سے موجودہ مخاطبین کی ان لوگوں کے مالت گزر چکی ہے ان میں سے بعض کا انہیں لوگوں کے مالت گزر چکی ہے ان میں سے بعض کا انہیں علم بھی ہے پھر بھی قر آن کی تکذیب کررہے ہیں اپنے انجام کی طرف نظر نہیں کرتے و ھا خدا مشل قبول ہے تھا انہوں نے وکٹ کہ الدین من قبلیم و مائیک فوا مو مشارکہ آلیک تھے فرائیل کی گئی کان کیا گئی کان کیا گئی کان کیا اور جولوگ ان سے پہلے تھا نہوں نے جھلایا اور انہیں ہم نے جو کچھ دیا تھا لیوگ اس کے دویں حسر کو بھی نہیں بنچے سوانہوں نے میرے دسولوں کو جھلایا سو کیسا عذاب ہوا میرا)

وَكَيْنُ سَالَتُهُ مُ مِنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْرَصْ لَيُقُولُنَّ خَلَقَهُ لَا لَعُزِيْزُ الْعَلِيمُ ﴿ الَّذِي

ادر اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ انہیں عزیز علیم نے پیدا فرمایا

جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ مَنْ الْحَجَعَلَ لَكُوْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُوْ تَهُ تَكُونَ فَوالَّذِي نَوْلَ مِنَ

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوٹا بنا دیا اور تمہارے لئے اس نے راستے بنا دیے تا کہتم ہدایت پاؤ اور جس نے ایک انداز سے

التَمَا مِنَا إِنْقَدُونَا بِهِ بِلْدَةً مَيْتًا كُذَ الْكَ تُغْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ

آسان سے پانی برسایا پھرہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کوزندہ کردیا۔ای طرح تم نکالے جاؤ گے اور جس نے تمام اقسام کو پیدا فرمایا

كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْرَنْعَامِمَا تَزْكَبُونَ ﴿ لِتَمْتَوُا عَلَى ظُهُوْرِةٍ ثُعّر

اورتمہارے کئے کشتیاں اور جانوروں میں سے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن پرتم سوار ہوتے ہوتا کہتم ان کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ پھر

تَنْكُونُوانِعْمَةَ رَسِكُمُ إِذَا اسْتُونِ تُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوْ اسْبُلْنَ الَّذِي سَخَّرَكَا لَمَا

ا پندرب کی احمت کویاد کروجب تم اس پر بیشه جا داورتم یول کهویاک بده دات جس نے اس کو جمارے لئے مسخر فرمادیا اور جم اس کوقا کو میس کر نیوالے

كُتَّالَة مُقْرِنِيْنَ فُو اِلْكَالِلُ كَتِبَالْكُنْقَلِبُوْنَ®

نه تقاور باشك بم البخ رب كى طرف لوث كرجانے والے بيں۔

آسمان وزمین کی خلیق زمین کو بچھونا بنانا کشتیوں اور جو بالوں کی نعمت عطافر مانا منسید: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور بندوں کے لئے جونفع کی چزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے بعض چزوں کا تذکرہ فرمایا ان سب چیزوں کو دجود بخشے اور بندوں کے لئے مخرکرنے میں توحید کے دلائل ہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے بیدریافت کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا تو بیلوگ خودی
اقر اری ہونے کہ انہیں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جو عزیز بھی ہے بینی غالب اور زبر دست ہے اور علیم بھی ہے جوسب کچھ
جانتا ہے پھر فرمایا آلی نی جعکل کنگو الکو فش کھٹر اسم نے تہمارے لئے زمین کو فرش بنایا (جس پر آ رام سے رہتے ہواور
بستے ہو) و جعکل کنگو فیصا کسٹر اور اس نے تہمارے لئے اس میں راستے بنائے لگا کھٹر تھو تو ہون تا کہ تم ہدایت پاؤلین متم اپنے اسفار میں جاؤ تو ان راستوں سے گزرواور اپ مقاصد پورے کرواور بیمن بھی ہوسکتا ہے کہ تم فکر کرواور ہدایت پاؤ اور تو حید پر آؤکہ جس ذات پاک نے بیز مین پیدا فرمائی اور اس میں راستے بنائے وہ وحد والٹریک ہے۔

پھر فرمایا والڈی خکق الْازُواج کُلھا (اور وہی ذات ہے جس نے مخلوق میں طرح طرح کے انواع واقسام پیدا فرمادیئے ندکر بھی ہیں موث بھی ہیں میٹھی چزیں بھی ہیں اور کٹھی بھی سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی اوپر بھی ہیں اور نیچ بھی و دائیں جانب بھی ہیں اور بائیں جانب بھی وغیرہ وغیرہ۔

وَجَعَلُ لَكُوُرِّنَ الْفُلُكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَوْكَبُوْنَ (اوراس نے کشیاں اورسواریاں پیدا فرمائیں جن پرتم سوار ہوتے) لِنسَّنتُوَاعَلٰ ظُوْوْدِ تاکمتم الحجی طرح ان کی پشتوں پر بیٹے جاؤ جب خوب اچھی طرح جم کر جانوروں کی پشت پر بیٹے جاتے ہیں قواس کو ایڑھ مار کر چلاتے ہیں اوران کی پشتوں پر بیٹے اور جنے کے طریقے بھی اللہ تعالی نے بتادیے ہیں گھوڑے پرزین کتے ہیں اوراونٹ پر کجاوہ با ندھتے ہیں اس کے اٹھے ہوئے کو ہان کے باوجوداس کی کمر پر بیٹھتے ہیں اور اس پر سفتے ہیں اور اس کی کر پر بیٹھتے ہیں اور اس کی مر پر بیٹھتے ہیں اور اس کی مر پر بیٹھتے ہیں اور اس کی کر پر بیٹھتے ہیں اور اس کی مر پر بیٹھتے ہیں اس کے اسٹھے ہوئے کو ہان کے باوجوداس کی کمر پر بیٹھتے ہیں اور اس پر سفر کرتے ہیں۔

وقولة تعالى ما تركبون ما موصوله والعائد محلوف والضمير المجرور في ظهوره عائد الى لفظ ما وجمع الظهور رعاية للمعنى.

(الله تعالى كارث ادمًا تَوْكَبُونَ مِن مَاموصوله ب اوراس كى طرف لوٹے والى خمىر محدوف باور ظهور و كى مخمير محرور لفظ ماكى طرف لوثى باور ظهور كومعنى كى رعايت كرتے ہوئے جمع لايا كيا ہے۔)

#### سوارہونے کی دعاء

ثُعُرَيْكُ كُونُواْنِعُمُ لَهُ وَيَكُونُواْ الْسَتُونِيْتُوْعَكَيْهِ فِرَمُ الْخِرْبِ كَالْمَتُ وَيَادُونِ الْمِ الْمِيْدُونِ الْمِنْ الْمَدْنُولِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(اور بلاشبہ ممایخ رب کی طرف جانے والے ہیں) اس میں بیہ تادیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کاشکر اواکریں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی وھیان رکھیں اور بار بار مراقبہ کریں کہ اس و نیا میں نہیں رہنا مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے ذندگی کا اور نعمتوں کا حساب بھی ہونا ہے۔

جب چانور پرسوار بوتواس دعا کا اجتمام کرنا چاہے سن ترفدی (کتاب الدعوات) میں ہے کہ حضرت علی رضی الله جب چانور پرسوار بوتو اس دعا کا اجتمام کرنا چاہے سن ترفدی (کتاب الدعوات) میں ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ کی خدمت میں سواری کے لئے جانور لایا گیا جب رکاب میں پاؤل رکھا توبیسہ الله کہا بھر جب اس کی پشت پر بیٹے گئو آلکے مُلڈ لله کہا بھر بیا آلی کہ مُنظر نین وَ إِنَّا المی رَبِنَا الله عَلَیْوُن وَ الله پاکھر بیا آلی کے جس نے اس کو جارے قبضہ میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے ) اس کے بعد تین بار آلکہ و کہ کہ کہ کہ کہ کہا پھر بید دعا پڑھی : سُبُ حَانک اِ بِنِی ظَلَمُتُ نَفُسِی فَاعُفِولُ فِی فَا نَاہُ لَا یَعُفِولُ اللّٰهُ نُوبُ الْآنَتَ (الے اللّٰہ وَ پاکہ کہا گئر کہا پھر بید دعا پڑھی کہا گئر کہا پھر بیا گیا ہم کہ بیا گیا کہ یا دول کی خدمت میں عرض کیا گیا امیر الله آئی کہا کہا ہوں کو حرف تو ہی بخش ہے ) اس کے بعد آپ بنے عرض کیا گیا امیر الله آپ کیوبیس بنے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہا ہوں کو کئی ہمیں بخش ہیں جب بندہ رَبِ اغْمِر کی کہتا ہا اللہ آپ میں بخش۔ (دور فی المشلا ہوں ۲) کی خدمت میں عرض کیا گیا کہا تھا گئی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ گنا ہوں کوکو کی نہیں بخش۔ (دھو فی المشلا ہوں ۲) کیا تھا گئی کہا کہا تھا گئی کہا کہا تھا گئی کہا ہوں کوکو کی نہیں بخشا۔ (دھو فی المشلا ہوں ۲)

سَخَّوَ لَنَا كَاتَشْرَتُ

سواری کی جودعا قرآن وصدیث میں بتائی اس میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے انسانو! اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو فائدہ اٹھاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مجرب کی مستقل فائدہ اٹھاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مجرب کی مجرب کی مستقل نعمت ہے ان پر سواری کرو سامان لا دوایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جاؤ'اگر اللہ تعالیٰ ان کو سخر نیفر ما تا تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے (جب جانور بدک جاتا ہے قابو سے باہر ہوجاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی شخیر کا پہتہ چاتا ہے)

وجعلوال وران الله من عباده جنوع المن الرائسان الكفور من المرائع المرائع المنافي المرائع المنافي المنا

#### الله تعالیٰ کے لئے اولا د تجویز کرنے والوں کی تر دید فرشتوں کو بیٹیاں بتانے والوں کی جہالت اور حماقت

تنفسيو: مشركين عرب اورديگرمشركين جود نياميل تھيا ہوئے تصاوراب بھي يائے جاتے ہيں جن ميل نصاري بھی ہیں انہوں نے اللہ تعالی کے لئے اولا دتجویز کرلی سب جانع ہیں کہ اولا داینے باپ کامُحرد وہوتی ہے اللہ تعالی کے لئے اولا دنجویز کرنااس کے لئے جزوتجویز کرنا ہوا ال عرب فرشتوں کواللہ کی بٹیاں بتاتے تصحبیا کہ نصاری حضرت عیسی علیہ السلام كواور يهود حضرت عزيرعليه السلام كوالله تعالى كابيثابتاتي بين الله تعالى شانئه في مشركين كابي عقيده بيان فرما كرارشاد فرمایا اِنَّ الْانسَانَ لَكُفُودُ مَينينَ (بلاشبانسان صرح ناشكراب)اس برلازم بكالله تعالى كي نعتول كاشكراداكركيكن وہ تو تو حید کے خلاف بات کرتا ہے اللہ تعالی کیلئے اولا دنجویز کرتا ہے۔ ریمنع حقیقی کی شکر گزاری کے تقاضوں کےخلاف

ہاور صرح ناشکری ہے۔

اس کے بعد فرشتوں کواللہ کی بٹیاں بتانے والوہ کی تر دید کی اور بطور استفہام انکاری ارشاد فرمایا کتم کیسی باتیں کرتے ہو کیااس نے اپنے لئے اپ مخلوقات میں سے اپنے بیٹیاں پیند کرلیں اور تہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیااس کے لئے اولاد ہوناعیب کی بات ہے وہ اس عیب سے پاک ہے لیکن تم اپنی بے وقوفی تو دیکھو کہ رحمان جل مجدہ کے لئے اولا د تجویز کر نے بیٹے تواس کے لئے بیٹیاں تجویز کرویں اس کوسورۃ النجم میں فرمایا الکُاوُالذَّ کُوُوَ لَهُ الْأَنْثَىٰ بِلْكَ إِذًا قِنْسَمَةٌ يُضِيْزَى (كيا تمہارے لئے بیٹے اوراس کے لئے بٹیاں یتواس حالت میں بے دھنگی تقسیم ہے۔

اس کے بعدار شادفر مایا کہ ان کا پنامیال ہے کہ جب انہیں خبردی جاتی ہے کہ تمہارے ہال اڑکی پیدا ہوئی تو اس خبر سے چروسیاہ موجاتا ہے اورغم میں گھنے لگتا ہے جس چیز کوایے لئے اتنازیادہ مکروہ بچھتے ہیں اس کواللہ کے لئے تبحویز کرتے ہیں اور ب نہ سوچا کہ جو چیز زینت میں اور زیور میں نشو ونمایاتی ہے تعنی لڑکی اور کسی ہے جھگڑا ہوجائے تو ٹھیک طرح اپنادعوی بھی بیان نہ کر سکے کیاایس چیز کواللہ کی اولا دقر اردیتے ہیں؟ ایس کمزور چیز کواللہ کی اولا دتجویز کر بیٹھے حماقت پرحماقت کرتے چلے گئے۔

المثيه كواخلقه في (كيابياس وقت حاضرت جب الله تعالى في فرشتون كوبيدا فرمايا) لعنى بيتو موجوز بيس تص انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیے تجویز کرلیا کہ وہ عورتیں ہیں بیان کی جرأت جاہلانہ اور مشركانہ ہے سُتُكُنَّتُ شَهَا دَتُهُمْ (ان كاجويه دعويٰ ہے كه فرشتے الله كى بيٹياں ہيں لكھا جاتا ہے قيامت كے دن اے اپنے اعمال نامد میں پائیں کے وید عُکون (اوران سے سوال کیاجائے گا) کہم نے جوبیات کہی تھی اس کی کیادلیل تھی۔ (والسین فى قوله تعالى ستكتب زيدت للتا كيد كما ذكرة صاحب الروح ص ٢٢ ج ٢٥) (اورسَتُكْتَبُ مِن جوسین بے بیتا کید کیلئے زیادہ کی گئی ہے جیسا کرصاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے)

وَقَالُوْالُوْشَاءَ الرِّحْمِنُ مَا عَبَدُنْهُمْ مَا لَهُمْ يِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ اللَّا يَغُرُصُوْنَ ا اوران لوگوں نے کہا کہ اگر رحمان جا ہتا تو ہم غیر الله ک عبادت نہ کرتے انہیں اس بات کی بچھ بھی تحقیق نہیں وہ محض انکل سے بات کرتے ہیں ، امراتیکائم کِنگامِن قَبُلِه فَهُ بِهُ مُسْتَمْسِكُون ابْلُ قَالُوْ الْاَ وَجُلُ نَا اَبَاءَتَاعَلَى الْمَهِ عِنهِ الْمَالِيَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### مشرکین کی ایک جاہلانہ بات کی تر دید آباء اجداد کو پیشوا بنانے کی حماقت اور ضلالت

لوگوں کا یہ کہنا کہ کفر وشرک کے اعمال پرہم کوقد رت اورافتیار دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اس مل سے اللہ افتال ہونے کی دلین ہیں ہے سے افکالی راضی ہے بیان اوگوں کی جہالت کی بات ہے کیونکہ امتحان کے لئے قد رت دے دینا راضی ہونے کی دلین ہیں ہے پیلوگ اپنے کفر وشرک کو جائز کرنے کے لئے افکل بچو با تیں کرتے ہیں افرائیگا ہم کے بیٹا ہون قبیل ہونے و آئیں اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نازل کی جائی اوراس میں شرک کی اجازت ہوتی تواس مجید سے پہلے ان پرکوئی کتاب نازل کی جائی اوراس میں شرک کی اجازت ہوتی تواس کو دلیل میں چیش کرتے ان کے پاس باپ دادوں کی تقلید کے علاوہ کھی ہیں ہے جب آئیس تنہیہ کی جاتی ہے کہم باطل پر ہوتو کو دلیل میں چیش کرتے ان کے پاس باپ دادوں کی تقلید کے علاوہ کھی ہیں ہے جب آئیس تنہیہ کی جاتی ہے کہم باطل پر ہوتو دلی کہم نے اپ باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے ہم آئیس کے پیچھے چل رہے ہیں اوراک کو ہما ایت کو قرید فرق نگائی میں گئی اوراک کو ہما ایت کی حداج ہیں۔ دلیل صحیح تقل ہوگائی ہوگائی کی آئرسک کی تھے جسے جسے دلیل میں کہم نے آپ سے پہلے ڈرانے والے جسے جسے اور جس طرح یہ لوگ کو رائی کہم نے آپ سے پہلے ڈرانے والے جسے جسے ان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپ دادوں کو ایک تھا جن کی طرف ہم نے آپ سے پہلے ڈرانے والے جسے جسے میں وہ اور جس طرح یہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپ دادوں کو ایک تھا جن کی طرف ہم نے آپ سے پہلے ڈرانے والے جسے جسے میں وہ اور حس طرح ہوگاؤں کی کہم نے آپ سے پہلے ڈرانے والے جسے جسے حسے میں وہ اور جس طرح ہوگاؤں کو ایک مقتدی ہیں۔ مقاورہ ہم ان کے مقتدی ہیں۔ مقاورہ ہم ان کے مقتدی ہیں۔

لوگوں کی بہ جاہلانہ بات سورہ بقرہ اور سورہ ما کدہ اور سورہ لقمان میں بھی ذکر فرمائی سورہ بقرہ میں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے اُوکو کان اِباآؤہ فر لایع قیلون شیئے گا کا کھنٹ کوئی (کیا اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے آگر چہ دہ سمجھ ندر کھتے ہوں اور ہدایت پرنہ ہوں) اور سورۃ لقمان میں فرمایا اُوک کان الشیک طکسان یک عُو ہم اللی عَدَابِ السّیعی (کیا اپنے باپ داداوں کا اتباع کریں گا گرچہ شیطان آئیں دوز نے کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو) خلاصہ یہ کر باپ دادوں کی تقلید کوئی چڑ نہیں ہاں آگروہ ہدایت پر ہوں تو ان کا اتباع کیا جائے گراہی میں کسی کا بھی اتباع کرنا گراہی کے دوروں کی تقلید کوئی چڑ نہیں ہاں آگروہ ہدایت پر ہوں تو ان کا اتباع کیا جائے گراہی میں کسی کا بھی اتباع کرنا گراہی

ہے، اتباعاس کا کرے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یا فتہ ہو کھا قال تعالیٰ وَاتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اَلَّی۔

قال اُوکو وَ اُنْکُو یَا اُنْکُو یَا اُنْکُولُ کِ اللهِ اِسْ اللهِ اسْتُولُ کِ اللهِ اللهُ ال

وَإِذْ قَالَ إِبُرْهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهَ إِتَّرِي بَرَآءُ قِبَّاتَعُبُدُونَ الْكَالَّذِي فَطَرَفْ فَالْك اود جاراتم نا جاب عادا بُاهْم عَهَا كريافِيْن ان يزول عيزامول من كمّ عبادت مد مواعات ذات كرس نصي عباد بالرس مي كان مك يمارك

سبية برين وجعلها كلمة باقية في عقب العلم يرجعون بل متعث هؤلاء وه جحه مايت ديتائ اوراس في بعد س آف والى اولاد ش باقى رخ والاكلم چوز دياتا كده باز آئين بلك من في أنيس اوران ك وَابَاءَهُمُوحَتَّى جَاءَهُمُوالْعَقُّ ورَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَتَاجَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواهِ ذَا سِحُرَّقَ إِنَّا

باپدادد ل کوسامان دے دیا یہاں تک کدان کے پاس تن اور رسول میں آگیا اور جب ان کے پاس تن آیاتو کہنے گے کہ بیجادد ہے اور بے شک

به کفرون®

ہماں کے مکر ہیں۔

#### حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نثرک سے براُت کا اعلان فر مانااور دعوت ِ فن کاان کی نسل میں باقی رہنا

قسفسیو: حفرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے قریب مشرکین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھان کے علاقہ کے لوگ بت پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی ان کا باپ بھی مشرک بت پرست تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کوقو حید کی دعوت دکی لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور حق کو قول نہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ میں تمہارے معبود وں سے برکی اور بیز ارہوں میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے جھے پیدا کیا اس نے جھے ہدایت پر کھے گالفظ فَطَوَنِی میں تعریف ہے کہم لوگ جمانت کے کام میں گے ہوئے ہو اس بھی اس بھی اس کے بیدا کیا جمہیں بھی اس نے بیدا کیا جس نے جھے بیدا کیا المبذا پیدا کر نے والے کی عبادت کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اعلان کردیا اورا پنی بیوی کو لے کرفلسطین چلے گئے راستہ میں ایک اور بیوی بھی مل گئ (جس کی تفصیل سورۃ الانبیاء میں بھی گزر چکی ہے) دونوں بیویوں سے اولا دہوئی بنی اساعیل اور بنی اسرائیل ان کی اولا دہوئی بنی اساعیل اور بنی اسرائیل ان کی اولا دہوئی میں اور جی دونہوں نے کلم تو حید کی دعوت دی اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ان کی بیات ان کی اولا دہوئی بنی باتی رہی جے یہاں و جھکھا کیلے گئے آئے گئے گئے ہے ہے اور سورۃ بقرہ میں و و کھی بھا آ ابر ہے کہ بنوزیہ و کی تعقون بنا میں بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ تو حید کی دعوت دی اور اسے اپنی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی نسل کے لوگ شرک سے باز آئیں لگا تھوٹ میں جو بات بتائی ہے۔

قریش مکه اسملیم علیه السلام کی اولاد میں سے تھے اور شرک اختیار کئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیه السلام نے اپنی اولا دکوتو حید پر جمنے کی وصیت فرما کراپنی ذمہ داری پوری فرمادی تھی لیکن اہل عرب اکثر مشرک ہوگئے تھے پھر جب نہی عربی سیدنا محمد رسول اللہ علی نے تو حید کی دعوت دی تو برس ہابرس کی محنت کے بعد قریش مکہ نے شرک چھوڑ ااور تو حید پرآگئے فصلی اللّٰہ علی خلیلہ و حبیبہ.

اس کے بعد فرمایا بک مکھنے می الایة) ان لوگوں کے پاس حق قرآ گیا ہے لیکن قبول کرنے سے گریز کررہے ہیں اس کا سبب سیب کدان کواوران کے باپ دادوں کویس نے دنیا کا سامان دے دیا بیوگ اس میں مشغول ہیں اس

مشغولی نے ان کو یہاں تک پنچادیا کہ جب ان کے پاس حق آگیا اور رسول میں لین محمد رسول التھائی تشریف لے آئے جنہوں نے واضح طور پر تو حید کی دعوت دے دی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے باقی رکھا تھا جب بھی حق کو تبول کرنے ہیں۔ رکھا تھا جب بھی حق کو تبول کرنے سے اعراض کررہے ہیں۔

وَلَتَاجَآءِهُو الْحَقُّ قَالُواْهِ لَمَاسِعُ وَقَالِنَامِ كَفِرُونَ (ادرجب ان ك پاس تن آگيا تو كن سكي بيجادو بهم اس نبيس مانة) قرآن كوان لوگول نے جادوبتاديا اوراس كى دعوت قلى كومانے سے منكر ہوگئے۔

وَقَالُوْالُوْلَانُزِلَ هٰنَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرُيْكِيْنِ عَظِيْمٍ وَاهْمُ يَقْنِمُونَ رَحْبَ

اور ان لوگوں نے کہا کہ بیقر آن دونوں بستیوں میں ہے کی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت

ريك بحن قسنابينه مُ مِعِيثة مُ في الْكَيْوةِ اللَّهْ يَا الْكَنْ الْمُعْنَا بَعْضَامُ وَنَ بَعْضَ دُرَجْتٍ

لِيكَنِّفُ بَعْضُهُ مُربِعُضًا اللَّهُ وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرُقِهَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلًا آنَ يَكُونَ التَّاسُ تاكبان ش سايد دومر عسكام ليتار جادرات كرب كرمت ال بهتر جوده حمّ كرت بين ادراكريه بات نه وق كرب

أُمَّاةً وَاحِدَةً كَمِعَلْنَالِمَنْ تَكُفُرُ بِالرِّحْمِن لِبُيُوتِرِمُ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلِمَا يَظُهُرُونَ فَ الْمَاءُ وَالْحِدَةً كَامِعَارِجَ عَلِمَا يَظُهُرُونَ فَ

لوگ ایک ہی طریقہ پر ہوجائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لئے جورحمان کے ساتھ كفركرتے ہیں ان کے گھروں كی چھتوں كوچا ندى كى كرديتے

وَلِبُيُوتِهِمْ اَبُوابًا وَسُرِرًا عَلَيْهَا يَكُونَ فُوزُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَتَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ

اورزیے بھی جن پردہ پڑھتے ہیں ادر گھرول کیلئے درواز ہے بھی اور تحت بھی جن پردہ تکید گاتے ہیں اور سونے کے بھی اور بیسب پچھ سرف دنیاوالی

الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدُرَتِكَ لِلْنُتَقِينَ اللهُ

زندگی کاسامان ہے۔ اورآ پ کے دب کے پاس آخرت متقول کیلیے بہتر ہے۔

مکہ والوں کا جاہلانہ اعتراض کہ مکہ یاطائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا اہل دنیا کو دنیا ہی محبوب ہے سونے جاندی کے اموال دنیا میں کام آتے ہیں اور آخر ہے متقبوں کیلئے ہے۔

منسيد: دنياداردنيابى كوبزى چرتبجهة بين جس كے پاس دنياوى مال واسباب زيادہ ہوں يا چودهرى تشم كا آدى ہو كى تىم كى سردارى اور بردائى حاصل ہواسى كوبردا آدى تبجهة بين خواہ كيسا بى بردا ظالم خائن سودخور كنجوس كھى چوس ہو جب كى بىتى يامحلّە بىس داخل ہواوردريافت كردكه يہاں كابردا آدى كون ہے قوم ہاں كے رہنے والے كى ايسے بى شخص كى طرف

اشاره كرتے ہیں جو مالداراورصاحب اقتدار ہوا خلاق فاضلہ والے انسان اللہ کے عبادت گزار بندے علوم ومعارف کے حاملین کی بیرائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں عموماً انسانوں کا یہی مزاج اور حال رہاہے رسول اللہ عظیم کی اخلاق فاضله اورخصال حميده كسب معتقد اورمعترف تطلكن جبآب في نبوت اوررسالت كاعلان كياجهال تكذيب اورا نکار کے لئے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈ ان میں سے ایک میجی تھا کہ آپ پیسے والے آ دی نہیں اور آپ کو د نیاوی اعتبار سے کوئی افتد اربھی حاصل نہیں لہٰذا آپ کیسے نبی اور رسول ہو گئے؟ اگر اللہ کورسول بھیجنا ہی تھا اور قرآن نازل كرنايى تقاتو شهركمه بإشبرطاكف كي بزية وميول من سي كي مخض كورسول بنانا جا بي تفاوي رسول موتااي پرقرآن نازل موتا الله تعالى في ايك الي حض كورسول بنايا جو بييه كورى كاعتبار سے برتر نبيس اور جے كوئى اختيار اور اقتدارى برترى بھى حاصل نبيل بيد بات مجھ ميں نبيل آتى معالم التزيل ميں كھاہے كدان لوگوں كا اشاره وليد بن المغير ة اورعروه بن مسعود تقفی کی طرف تھا پہلا محف الل مکه میں سے اور دوسر المحف الل طائف میں سے تھابید دونوں دنیاوی اعتبار سے بزے معجعے تھے ان ناموں تعین میں اور بھی اقوال ہیں اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تر دید فرمائی اور جواب دیتے موے ارشادفر مایا اکمفریقیمون رسمت رکیك (كيابيلوگ آپ كرب كى رحت يعنى نبوت كوتقسيم كرتے ہيں) بياستفهام الکاری ہمطلب بیہ کہ انہیں کیاحق ہے کہ منصب نبوت کوا سے طور بر کسی کیلئے تجویز کریں رسول بنانے کا اختیار انہیں کس نے دیا ہے کہ یہ جس کیلئے جا ہیں عہدہ نبوت تجویز کریں اللہ تعالی کواختیار ہے اپنے بندوں میں سے جسے جا ہے نبوت ورسالت سے سرفراز فرمائے وہ جے منصب نبوت عطافر ماتا ہے اس ان اوصاف سے متصف فرما دیتا ہے۔ جن کا نبوت كيلي مونا ضروري بسورة إنعام من فرمايا الله اعْلَمْ حديث يَجْعَلُ رِسْلَتُ الله خوب جان والا باي پیغام کو جہاں بھیج) ان لوگوں کو نہ کسی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور نہ نبی کے اوصاف تجویز کرنے کا ..... پھر فرمایا بإنث ديا) ورفعنا العضائ وقل بعض درجية (اوردرجات كاعتبارے بم في بعض كو بعض برفوقيت دے دى كى كوغى بنايا كى كوفقيركى كو مالك اوركسي كومملوك إيكتيزاً بعضه في يعض المخيريّا (تاكه بعض لوكوبعض لوگوں كواپنے كام ميں لاتے ر ہیں) اگر سجی برابر کے مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا اب صورت حال بیہے کہم پیسے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں اس طرح سے عالم كانظام قائم ہے مالدار كام ليتے بيں كم پيےوالے مزدوري ليتے بيں دنيااس طرح چل رہی ہے جب الله تعالی شانئے نے دنیاوی معیشت کوانسانوں کی رایم پرنہیں رکھا جوادنی درجہ کی چیز ہے اور اپنی حکمت کے موافق بندوں کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقسیم فرمادیا تو نبوت کا منصب سی کولوگوں کی رائے کے موافق کیسے دے دیا جاتا 'جوبہت ى بلندوبالا چيز ٢-قال القرطبي فاذالم يكن امرالدنيا اليهم فكيف يفوض امرالنبوة اليه، وَرَحُمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (علامقرطبي فرماتے بين جب دنيا كامعالمان كے سردنيس و نبوت اس كافتياريس كيےدى جاسكتى ہے) (اورآپ كےرب كى رحمت اس بہتر ہے جو يدلوگ جمع كرتے ہيں) يعنى جن لوگوں كودنياوى چزیں دی گئی ہیں وہ انہیں جمع کرنے سمیٹنے میں گئے ہوئے ہیں انہیں مجھنا جائے کہ پروردگار جل مجدہ کی رحمت لعنی جنت اوروہاں کی متیں اس سے بہتر ہیں۔

الله تعالی کے نزدیک دنیا آئی زیادہ ذلیل ہے اگروہ اسے این وشمنوں کو بھی دیدے تواس میں کیا تعجب کی بات ہے پھر کا فر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں انہیں آخرت میں کوئی نعت نہیں کمنی لہذا انہیں دنیا میں بہت کچھ دے دیا جاتا ہے مومن بندوں کو کا فروں کی دنیاد کچھ کر دال ٹیکانہ مومنانہ مجھداری کے خلاف ہے۔

حضرت شدادرضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کارشادفر ماتے ہوئے سا کہ اے لوگو! یہ بات بلاشک وشبہ ہے کہ دنیا ایک سما مان ہے جوسب کے سامنے حاضر ہے اس میں سے نیک وبدسب کھاتے ہیں اور بلاشبہ آخرت کا وعدہ سی ہے اس میں وہ بادشاہ فیصلہ کرے گا جو عادل ہے قادر ہے وہ حق ثابت فرمائے گا اور باطل کو باطل کر دے گاتم آخرت کے بیٹے بنواورد نیا کے بیٹے مت بنو کیونکہ ہر مال کا بچراس کے بیٹھے بیٹھے جاتا ہے۔ (مشکلو ق المصائح ۱۳۵۵)

فانی ہے یہ چیزیں بھی حقیر ہیں اور فانی ہیں )۔

والدخرة عنى كتاف المنتقين (اورآخرت يعنى اس كى باقى رہنے والى نعتيں آپ كے رب كنزوك متقين كے الديم متن كاورو فعتيں وائى مول كى) لئے ہيں وہ وہاں ان مے متنع موں كے اورو فعتيں وائى مول كى)

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُولِدَ قَرِيْنَ وَالْهُ مُرلِيصُدُّ وَنَهُ مُعن

اور جو محض رحمٰن کی تھیجت سے اندھابن جائے ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں مودہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بلاشیدہ ان کوراستہ

السَّمِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ مُرْتُحُمَّ كُون ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يلينَ بَيْنِي وَبَيْنَك بُعْد

روكة بين اورياوك خيال كرت بين كدومهايت يافت بين يهال حك كدجب مارے پاس آئ كاتو كيم كاك مير عاور تير عدوميان

الْمُرِقَيْنِ فِيثِي الْقَرِيْنُ ﴿ وَكُنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ إِذْ ظُلَمْ تُمُ الْكُنْ إِلَى الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

مشرق اورمغرب والى دورى موتى سوتو براسائهي تقا اور جبتم فيظلم كياتو آج تههيں بيه بات هر گزنفع شددے كى كتم عذاب مين شريك ہؤ

اَفَانْتَ تُسْمِعُ الصُّمَ اَوْتَهُدِى الْعُنِي وَمَنْ كَانَ فِي صَلْلِ مُبِيْنٍ ® فَإِمَّا نَنْ هَبَنَ بِكَ

کیا آپ بہروں کو سنادیں کے یا ندھوں کو ہدایت دے دیں گے اور ان لوگوں کو جو صرت گراہی میں ہیں 'سواگر ہم آپ کو لے جائیں تو

ٷَٵٛٳڡؚڹٛهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿ اَوْنُرِينَكَ الَّذِي وَعَنْ نَهُمْ وَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُثَنَّقِدُونَ ﴿ وَاسْتَمْسِكَ

مجى ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں یا ہم آپ کو وہ چیز دکھادیں جس کا ہم نے ان سے وعد وکیا ہے۔ موبلاشہ ہم ان پر قدرت دکھنے والے ہیں سوآپ کی

بِالَّذِيْ أُوْرِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَإِنَّهُ لَذِكُو لِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُمْعَكُونَ ®

طرف جودی گائی ہاں پرمضولی سے قائم رہے باداشیہ آپ مراط تنقیم پر ہیں اور باشبہ قرآن ٹرف ہے کے اور آپی قوم کے لیے اور عقریبتم سے وال کیا جائے گا

وَشَكُلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ تَبُلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْسِ الِهَدَّ يُغبَدُفُنُ

اورائ رسواول میں بے جنہیں ہم نے آپ سے بہلے بھیجا ہال سدریافت کر لیج کیا ہم نے دمن کے مواد مرے معبود تجویز کتے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟

جور حمٰن کے ذکر سے عافل ہواس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کہ دوسروں کو بھی تو عذاب ہور ہاہے آپ علیہ کی زندگی میں بھی ان پرعذاب آسکتا ہے تفسید: لفظ یَعْشُ عَشَیٰ یَعْشُو ہے یَدْعُو کے دزن پرمفارع کا صیغہ ہے مَن شرطیہ داخل ہونے کا دجہ ہے جو دم ہے جس کی دجہ سے داؤ حذف ہو گیااس کا لغوی معنی ہے کہ تھوں میں کوئی بیاری نہ ہوت بھی نظر نہ آئے اور بعض حفرات نے اس کا یہ عنی بتایا ہے کنظر کمزور ہوجائے جس سے اچھی طرح نظر نہ آئے آیت کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگوں کے پاس حق آیا اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت آئی لیعنی انہوں نے قر آن کو سنا اور سمجھا لیکن قصداً وارادہ اُس کی طرف اندھے بن گئے جولوگ اس طرف کے اور ان کو تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جا تا ہے اب یہی شیطان ان کا ساتھی بنار ہتا ہے اور ان کو حق قبول نہیں کرنے دیتا اور حق پر نہیں آنے دیتا یہ شیاطین جو اس شم کے لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں اور یہ لوگ جن کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں راہ حق سے ہے جانے اور گر اہی میں پڑجانے کے باوجود یہی جھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ساتھی شیاطین میں جانے ہیں داہ حق سے ہدا کہ ہم ہدایت پر ہیں نے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور ہیں نے شریف میں نے ہرا یک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور میں شیطان اس قرین کے علاوہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہ میں سے ہرا یک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور کرین شیطان مقرر ہے۔ (رواہ مسلم)

ان گراہوں کی دنیا میں توشیاطین ہے دوئی ہے لیکن جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو گراہ ہونے والا آدئی اپنے ساتھی لینی شیطان ہے کہے گا کہ تو نے میراناس کھویا کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوتا جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان ہے تو میرابراساتھی تھا تو نے جھے گراہ کیا اور کفروشرک اور برے اعمال کو اچھا کر کے بتایا۔ کھا فی المسور ق حم المسجدہ و کتیکھنگا لیکٹری فرائے فرینڈوالٹے تھے گابیٹن ایڈیٹری وکا فرائے فرائے فرائے فرائے فرائے فرائے فرائے فرائے فرائے کی اور ہم نے ان کے لئے کھی اتھوں ہے والے مقرر کرر کھے تھے سوانہوں نے ان کیا گئے پچھلے اعمال ان کی نظر میں اچھے بنا کردکھار کھے تھے )۔ دنیا میں تو گراہوں کا دوستانہ تھا شیاطین بھی کا فرتھے اور جن انسانوں کو بہکاتے تھے وہ بھی ان کے بہکانے کی وجہ ہے کفر پر جے رہے تھے پھر جب قیامت کے دن موجود ہوں گے تو سب کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا وہاں ایک دوسرے کو عذاب میں دیکھیں گئے گئی اس اس بات ہے کی کو پھونغ نہ ہوگا کہ سب دوز خ میں نہیں ہیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں نہیں ہیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں نہیں ہیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں نہیں ہیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں نہیں ہیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں نہیں ہیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں نہیں ہیں ہو جہاں اس بات سے کس کو پھونغ نہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کیونکہ وہاں کا عذاب بہت بخت ہے۔

دنیا میں جو بہت سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو حق جانتے اور پیچانتے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے اور نفس وشیطان ان کو یہ مجھا دیتا ہے کہ اور بھی تو کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو سلمان نہیں ہیں جو ان کا حال ہوگا وہی ہمارا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ عذاب میں پڑنے والوں کے ساتھ عذاب میں جانا یہ کوئی مجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جائیں گے تو یہ دکھ کر کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ دوسر بے لوگ بھی عذاب میں ہیں۔

بہت ہے وہ لوگ جومسلمان ہونے کے دعویدار ہیں ان کا بھی پیطریقہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرائف انجام دوحرام سے بچواور گناہوں کو چھوڑ وتو کہد دیتے ہیں کہ اور کون شریعت پر چل رہا ہے جوہم چلیں 'پیر جاہلانہ جواب ہے یہاں تو گنا ہگاروں کی جماعت میں شریک ہونانفس کو اچھا لگ رہا ہے لیکن روز قیامت جب گنا ہگاروں کی صف میں کھڑ ہے ہوں گے اور عذاب میں جتالا ہوں گے اس وقت اس بات سے کسی کو پچھوٹا کدہ نہ ہوگا کہ ہم بھی عذاب میں جیں تو کہ اور وزاروں آدی بھی تو عذاب میں جیں اس بات کا خیال کرنے سے کسی کا عذاب ہما ہوجائے گا۔

اکفائٹ شیم الف تر رائدی (کیا آپ بہرول کوسنا سکتے ہیں یا اندھوں کوراہ پرلا سکتے ہیں جوصری گراہی ہیں ہیں اس میں رسول اللہ علی کہ کہ جولوگ بہر اور اندھے ہیں اور صری گراہی ہیں ہیں آپ انہیں ہوایت پڑییں لا سکتے بعنی ان کو ہمایت وینا آپ کے اختیار سے خارج ہے آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں آپی آئی ہی ذمہ داری ہے۔ فالحاکت بینی ان کو ہمایت وینا آپ کے اختیار ہے انہیں کو لے جائیں بینی دنیا ہے اٹھا لیس (یا کم معظمہ سے نکال کر لے جائیں) تو ان لوگوں کا پھر بھی عذاب سے چھٹکارہ نہیں ہم ان سے انتقام لے لیس گے آپ کے سامنے ہو جے ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کے بعد ہو ہمیں سب پر قدرت ہے بعنی انہیں کفری سز اضرور ملے گی بعض مضرین نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ کو تکست ہوئی تھی ہوئے قیدی بھی ہوئے آپ کے بیم سے انتقام کا تذکرہ ہے۔

فَاشْتَنْ فَ بِالَّذِي أَوْرِي إِلَيْكَ (سوجووتى آپى طرف بيجى ہے يعنى قرآن نازل كيا كيا اس پرآپ مضبوطى سے قائم رہني آپ سيد هے داستے پر بين دعوت كے كام من لگار منااور جمار منابي آپى د مددارى ہے اس ميں الله كى رضا ہے كوئى مانے ندمائے آپ اپنا كام كئے جائيں۔ (كلا فسرہ القرطبى)

وَإِنَّ لَيَكُرُّ لَكُ وَلِقَوْمِكَ (اور بلاشبه يقرآن شرف بآب كے لئے اورآپ كي قوم كے لئے)اس آيت ميں الله جل شانہ نے امتان فرمانیا اور سول اللہ علیہ کو خطاب فرمایا ہے کہ بیقر آن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے باعث شرف ہالله تعالی شانهٔ مالک الملک ہاور ملک الملوک ہے سب بادشاموں کابادشاہ ہے اس کاسی سے خطاب فرمانا سے بہت برا شرف ہے محدرسول التُعليف يرالله تعالى نے اپى كتاب نازل فرمائى اور بار آب كو خاطب فرماياس مين آپ کے لئے بڑے شرف اور فخر کی بات ہے چرآپ کے واسطہ سے آپ کی قوم کوخطاب فرمایا اور ان کی زبان میں اور ان کی لفت میں قرآن مجیدنا زل فرمایاان کے لئے بھی ہے بات بڑے شرف کی ہے بہت سوں نے اس کی قدر دانی نہ کی اور كفر پر مر گے اور بہت سول نے قدروانی کی اس پرایمان لائے اس کی تلاوت کی اس کو پڑھااور پڑھایا اور آ کے بڑھایا بیسب اہل عرب کے لئے بوے شرف اور فخر کی چیز ہے نزول قرآن سے لے کرآج تک پورے عالم میں قرآن مجید بر هااور بر هايا جاتا ہے جتنے بھی پڑھانے والے ہیں سب کی سند حضرات صحابہ تک پنجی ہے جنہوں نے قرآن کوسیکھا اور سکھایا اور اس کی قراوت اور روایات اور طرق ادا کوآ کے بر حایا قرآن مجید کی وجہ سے عربی زبان کی پوری دنیا میں اہمیت ہوگئی اس کے قواعد لکھے كے بلاغت يركتابين تفنيف كى كئيں قرآن كى وجه سے خود عرب بھى بلند ہو گئے ورندزول قرآن سے پہلے دنيا ميں ان كى كوكى حیثیت نظی یمن مس مسری کا اقتدار تهااور شام میل قیصر اف کااور دینمنوره میل یمودی صاحب اقتدار بند موت سے۔ لِقُولِكَ سے بعض حضرات نے قریش مکہ کومرادلیا کیونکہ قرآن مجیدان کی لغت میں نازل موااور بعض حضرات نے مطلقاع بي بو لنه والول كومرادليا بي تفيراس صورت ميس بجبكه ذكر سيتذكره مرادليا جائي جس كا حاصل ترجمه شرف اور فخر کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے قومِ ک سے عام مونین مراد ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ قرآن آپ کے لئے ہے اورآپ کی قوم نعنی اہل ایمان کے لئے نقیحت ہے۔ وسوف تنظون (اورتم لوگوں سے سوال ہوگا) کہ اس قرآن کا کیا تن ادا کیا اوراس پر کیا عمل کیا اوراس کی کیا قدر کی۔

وسُفُلْ مُنْ اُرْسُلْنَا مِنْ قَرِیلِکَ مِنْ رُسُلِنَا (اور جورسول ہم نے آپ سے پہلے بھیج ان سے دریافت کر لیجئے کیا ہم
نے رحمان کے علاوہ معبود خمبرائے جن کی عبادت کی جائے ) یعنی ایسانہیں ہے اس میں بظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن اصل مخاطب یہ وداور نصاری اور مشرکین ہیں اور انہیائے کرام علیم السلام سے دریافت کرنے کا مطلب سے ہے کہ ان کی کتابوں کے بعض حصے موجود ہیں انہیں و کی کر تحقیق کر کی جائے تھیں کریں گے توبیدواضح ہوجائے کہ کی بھی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی ہے اور بعض حصے موجود ہیں انہیں و کی کر توریت اور انجیل جانے والوں میں سے جو حضرات ایمان لے آئے تھے ان سے سوال کرنا مراد ہے۔ کہ ما ذکر القرطبی، وقال ایضاً والحطاب للنہی صلی الله علیه وسلم والمواد اُمته.

(جیبا کہ علامہ قرطبی نے فرمایا اور یہ بھی کہ خطاب حضور عقیقہ سے جادر مرادامت محمد ہے)

ولقن ارسلنا مُوسى باليتنا إلى فرعون وملايه فقال إنى رسول و العلمين فلتا جاء هُد

بِإِنْتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَا نُرِيْهِ مُرِّنَ إِيَّةٍ إِلَّاهِيَ ٱلْبُرُمِنُ أُخْتِهَا وُ أَخَذُ نَهُمْ

مارى نشانيال كرآئة ويكاكب ووان نشانيول پر بننے كئاور بم أبيس جو بھى كوئى نشانى ديتے تقدود دسرى نشانى سے بر ھاكر موتى تھى اور بم نے

بِالْعَ نَابِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ٥ وَقَالُوا يَا أَيْهُ السِّعِرُادْعُ لَنَارَبُكَ عَاعِم كَ عَنْكُ أَنْنَالُمْ مَتُكُونَ ٥

أثين عذاب كراته بكزاتا كدوازا باكيل وفهول في كول المعادد كواري وبساس الماري كال في عدد كالمراح الماثرة م إدارة المناس المراح الم

فَلَتَاكَشُفْنَاعَنَّهُ مُ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ يَنَكُنُونَ ﴿ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ

سوجب ہم نے ان سے عذاب بٹادیا تو یکا کی وہ عبد کوتو ژرہے ہیں اور فرعون نے اپن قوم میں منادی کرادی اس نے کہا کہ اے میری قوم

الكيس لي مُلكُ مِخْرُو هٰذِهِ الْأَنْهُ رُبَّجُرِي مِنْ يَحْدِي الْكَالْبُحِرُونَ الْمُلاَبِّحِرُونَ الْمُلاَتِبُحِرُونَ الْمُلاَتِبُ

کیا مرے لئے معرکا ملک نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جاری ہیں مرے نیچ کیا تم نہیں دیکھتے، بلکہ میں اس محص سے بہتر ہوں هٰ الّذِن مُو مُحِمِدُن له وَلَا يُكَادُ يُهِمِيْن ﴿ فَلَوْلَا ٱلْقِي عَلَيْهِ السُّولَةِ مِّنْ ذَهِبِ اَوْجَاءَ مَعَكُمُ

جو ذلت والا ب اور وہ واضح طور پر بات بھی نہیں کرسکا اسواس پرسونے کے تکن کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ساتھ

الْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَالْسَتَعَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُكَانُوْ اِقُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَكُلَّا

فر شتے آ جائے نگا تار جماعتیں بنا کر سواس نے اپنی قوم کومغلوب کرلیا سوانہوں نے اسکی اطاعت کی بلاشہدہ اوگ فاسھین تھے سوجب

اسَفُوْكَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرِقُنْهُ مُ آجْمَعِيْنَ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْإِرْنِيَ

انہوں نے ہمیں غصد لایا تو ہم نے ان سے انتقام لےلیا۔ سوہم نے ان سب کوفرق کردیا پھرہم نے آئیس آسندہ آنے والوں کے لئے سلف اور نمونہ بنادیا۔

# حضرت موسی علیه السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا' اور ان لوگوں کا معجز ات دیکھ کر تکذیب اور تضحیک کرنا' فرعون کا اپنے ملک پر فخر کرنا اور بالآخرا بنی قوم کے ساتھ غرق ہونا

قسفسید: ان آیات میں حضرت موی علیه السلام کی بعثت ورسالت اور فرعون اور اس کی قوم کے سر داروں اور چوہدریوں کی تکذیب پھر ہلاکت اور تعذیب کا ذکر ہے جب حضرت موسی علیہ السلام فرعون اور اس کے اشراف قوم کے یاس الله تعالی کی نشانیاں یعنی معزات لے کر پہنچ تو ان لوگوں نے ان کا فداق بنایا جب حضرت موی علیه السلام نے اپنی لا فھی کو ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اڑ دھا بن گئ تو فرعون اوراس کے درباریوں نے کہا کہ ابی بیکیا مجزہ ہے بیتو جادو کا کرشمہ ہے۔اس کے بعدان لوگوں نے جادوگر بلائے ان سے مقابلہ کرایا جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیس جو حاضرین کو دیکھنے میں دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہور ہی تھیں حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالاتو وہ ان کے بنائے مودھندے کو چٹ کرنے لگااس پر جادوگر ہار مان ہو گئے جس کا واقعہ سورۃ الاعراف سورۃ طا اورسورۃ الشعراء میں ندكوره ب حضرت موى عليه السلام كا دوسرام جزه يد بيضا تهااس كامقابله كرنى كو جهت بى ند بهو كى اورند بوسكي تقى كونكه وه امرغیرا نتیاری تھا ان کے علاوہ اور بھی معجزات تھے جو فرعونیوں کے لئے بھیجے گئے تھے جن کا ذکر سورہ اعراف میں یوں بيان فرمايا ب وَأَنْسَلْنَاعَكَيْهِ مُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُنْلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْتِ مُفصَّلْتٍ (لِعني مم ن ان يرطوفان اور ٹڈیاں اور جو ئیں اور مینڈک اور خون بھیج دیا تو ضیح وتشریح کیلئے آیت بالا کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے 'یہ چیزیں ان پر عذاب كے طور پرتھيں مضرت موى عليه السلام كے متعدد معجزات تھے جب كوئى نشانى ظاہر ہوتى تھى تو وہ اپنى ساتھ والى دوسری نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تواسے جادوہی سمجھ رہے ہیں تم کہتے ہو یہ میرے رب کی طرف سے ہے جو مجھے بطور معجز ہ عطاء کیا ہے اور تم یہ بھی کہتے ہو کداگر تم ایمان لے آؤ گے تو میرارب تمہارے اس عذاب کو ہٹا دے گا ہماری سمجھ میں یہ بات آتی تونہیں ہے ہم تو تہہیں جادوگر ہی سمجھ رہے ہیں لیکن اگر تمہارے رب نے ہماراعذاب ہٹادیا تو ہم ضرورراہ پر آجائیں گےاللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہٹادیاجا تا تھا تواپنا عہد توڑ دیتے تھے اور کا فر کے کا فربی رہتے تھے فرعون کوفکر لگی ہوئی تھی کہ میخض بڑے بڑے مجزات دکھا تا ہے کہیں ایسانہ ہو کہ میری قوم کے لوگ اس بات کو قبول کرلیں اور میری حکومت اور سلطنت جاتی رہے اور یہی بروابن جائے لہذاس نے اپنی قوم میں آیک منا دی کرا دی اوراین برائی ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ دیکھویں مصر کابادشاہ ہوں میرے ینچے نہریں بہتی ہیں میں اس محض سے بہتر مول جونبوت كادعوى كرر باب بيمير ، مقابلي من ذلت والاباس كى مالى حيثيت بهي نبيس اوربياوراس كا بهائى اس قوم میں سے ہے جو ہمارے خدمت گزار ہیں فرمانبردار ہیں فقالوًا اَنْدُمِنُ لِبُنْدُنِي مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَالْنَاعْدِدُونَ بداول و دنیاوی اعتبارے مجھے کم ہیں اس کی کچھ حیثیت نہیں اور دوسری بات رہے کہ یہ اچھی طرح بیان بھی نہیں کرسکتا (حضرت موی علیدالسلام کی زبان میں جولکنت بھی اس کی طرف اشارہ کیا) اور تیسری بات بیے کداگر میخض ہی ہے تو بہت برا مالدار ہونا چاہئے اگر نبی ہوتا تو اس پرسونے کے نگن ڈالے جاتے اور چوتھی بات بیہے کداس کی تائید کے لئے فرشتے آنے چاہئیں تھے جولگا تار مفیس بنا کرآ جاتے اس کی تائیداور مدد کرتے۔

سے بولہ ناریں بنا حراجائے اس کا نیا اور مدور کے۔

ہرقوم کے چھوٹے لوگ بڑے لوگ بڑے لوگ کا طرف دیکھا کرتے ہیں بڑے لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھان کی دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگ بھی مغلوب ہو گئے اور موٹی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے فرعون کی اطاعت کا دم بحر نے کا رہے اس کی قوم کے چھوٹے بڑے لوگ فائن اور نافر مان تھے شرارت سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے کفر پر ہے کا فیصلہ کیا سمجھانے سے بازنہ آئے موٹی علیہ السلام کی اور مجزات کی بےاد بی کی اور مجزات کو جاد و بتایا بیسب با تمیں اللہ تعالی کی علیہ کیا سمجھانے سے بازنہ آئے موٹی علیہ السلام کی اور مجزات کی بےاد بی کی اور مجزات کو جاد و بیان کرنے کا واقعہ بیان کرنے کا خصب نازل کرنے والی تھے میں ہوئے دو الوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والا مون دیا دیا کے بعد فرمایا تھے موٹی کہ بیلوگر دیا جو کے اور کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والوں کے لئے ان کا واقعہ جرت اور تھی ہوئے آئے سرحی کی وجہ سے عذاب میں جتا ہوئے ڈبود نے گئے بعد میں آئے والوں کے لئے ان کا واقعہ جرت اور تھی ہوئے ہیں اور اس بات کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گی ان میں تھو یہ انے لوگوں جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گی ان میں تھے یہ اور اس بات کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گی ان کے ساتھ یہ انے لوگوں جیسا معاملہ کیا جائے گا۔

قولة تعالى ام انا حير قال ابو عبيدة أم بمعنى بل ليس بحرف عطفي ، وقال الفراء إن شئت جعلتها من الاستفهام وان شئت جعلتها من النسق على قوله اليس لى ملك مصر ، وقيل هى زائدة وقوله مُقترنين معناه قال ابن عباس رضى الله عنه يعاونونه على من خالفة وقال قتادة متنا بعين قال محاهلة يمشون معه والمعنى هل ضم اليه الملائكة التى يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على امره ونهيه فيكون ذلك اهيب فى القلوب.

وقوله تعالى فاستخف قَومَهُ قال ابن الاعرابي المعنى فاستجهل قومه لنخفة احلامهم وقلة عقو لهم، وقيل استخف قومه قهرهم حتى اتبعوه يقال استخفهٔ خلاف استشقلة واستخف به اهانه.

"مُسَقُتَ وِنِیُنَ" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عظم فرماتے ہیں: اس کامعنی ہے وہ مخالفوں کے خلاف اس کی مدد کرتے ، قادہ کہتے ہیں اس کامعنی ہے منت اب عِینُ نکے بینی اس کی مدد کرتے ، عجابہؓ کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے مطلب میں ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان فرشتوں سے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوئے جواس بات کی دلیل ہوتے کہ یہ الله کی طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان فرشتوں سے کثر ت حاصل کرتا اور امرو نہی کا ان پرتصرف کرتا تو اس سے دلوں میں رعب پڑتا۔

"فيا سُتَيِحَفَ قَومَهُ" ابن الاعرابي كتي بين اس كامعنى إس كي قوم معقلي وبوقوفي كي وجه ي حضرت موی علیہ السلام کو ناسجیم بھتی رہی ، بعض نے کہامعنی رہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم نے فرعونیوں کے ظلم کو ہلکا سمجھا اوراس کی اطاعت میں گےرہے کہاجاتا ہے خالفت نے اسے بلکا کردیا، اوراس نے اس کی اہانت کی۔ " فَلَمَّا أَاسِفُوْنَا" حضرت عبدالله بن عباس مردى ب كماس كامعنى بانهول في جميل غضبناك كيااور غصه دلايا، اوراللدتعالى ك عصد كامطلب الرسر ادي كاراده موقويدات اللى ك صفت المرمرادسرا عقويعل كاصفت م) وكتا حُيرِب ابْنُ مَرْكِيم مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُون @ وَقَالُوَاء الْهُتُنَا خَيْرًا مُرْهُوْمًا اور جبان كرا مندين مرم ك معلق الك عجب مضمون بيان كيا كوا جاكمة م كوك ال كاجب في رج بين أو المول في كما كيا به لم عدو بهزي إده ال الوكون في بيات جواب ضَرَيْوْهُ لِكَ إِلَاجَكَ لَا 'بَلْ هُمُوَقُوْمٌ خَصِمُوْنَ وإِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ بیان کی ہے مرف جھڑنے کے طور پر بے بلکہ بات میہ کر پوگ جھڑا او ہیں وہ نہیں ہے گرایک ایسا بندہ جس پرہم نے انعام کیا ادرہم نے اسے مَثُكُر لِبَنِي إِنْرَاءِيُلُ ۗ وَلَوْنِشَاءِ لِحُعُلْنَامِنَكُمْ مِثَلِّكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ بنی اسرائیل کے لئے ایک نمونہ بنادیا' اوراگر ہم جاہتے توزین میں تم سے فرشتے ہیدا کردیتے جو کیے بعدد مگرے رہا کرتے اور بے شک لِلسَّاعَةِ فَكُلْ تَمْتُرُكَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ وَلَا يَصُلَّ تَكُمُ الشَّيْظِنُ وہ قیامت کے علم کا ذریعہ ہیں سوتم لوگ اس میں شک نہ کرواور میراا تباع کرویہ سیدھارات ہے اور شیطان تہمیں ہرگز نہ روک دے ٳڽۜؖٷڵڮؙڿؙۼۘۯۊؙڟؠۣؽؙٷۅڬڷؾٳڿٳ؞ۼؽڶؽؠٳڶڹؾۣڹؾؚٷٳڶۊڽؙڿؿ۫ؿؙڬؙۿڔٳڵڿؚڬؠڗۅڵٳؙڔؾؚؽڷڰؙۏ بلاشبده تمبارا كلادش باور جب عيل واضح مجزات لي كرآئ توانهوں نے كها كه من تمبارے پاس حكمت لي كرآيا بول اور تا كه من تمبارے ليے بعض بعض الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي الْحَفَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاطِيْعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُ وَهُ وہ با تعی بیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہوسوتم اللہ ہے ڈردادر میری اطاعت کرو بلاشبراللہ ہی میرارب ہے اور تبہارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرو هٰنَاصِرَاطٌ مُسْتَقِيْمُ ۞ فَاخْتَ لَفَ الْكُنْوَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فُويُكُ لِلَّذِينَ طَلَمُوْامِنْ يرسيدهاراسته بيئسو جماعتوں نے آپس ميں اپنے ورميان اختلاف كرليا۔ سوجن لوگوں نے ظلم كياان كے لئے ہلاكت ہے عَنَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ ﴿ هَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ ثَالِيَّهُ مُرْبَغْتَةً وَهُ مُرَلايَثُمُ عُرُونَ ٥ اس دن کے عذاب سے جودر دناک ہوگا' بیلوگ بس قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچا تک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہو۔

ٱلْآخِلَاءَ يؤمَرِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ الْاالْتَقِينَ ﴿ جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن مول کے مگر جولوگ ہیں ڈرنے والے

مورة النحوث

# قريش مكه كى ايك جاملانه بات كى ترديد حضرت عيسى عليه اصلوة والسلام كى ذات گرامی کا تعارف الله تعالی کی خالص عیادت بی صراط متنقیم ہے

قضسيد: تفير قرطبي مين لكهاب كقريش في عبدالله بن ذَبُعُوى عيد كها (اس وقت اس في اسلام قبول نبيس كيا تَقا كَهُ مُحْمَدِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ مَعَنَمٌ بالشبرتم لوك اوروه جن كي الله كيسوا عبادت كرتے مودوزخ كا ايدهن مو (يورة الانبياءكي آيت ہے) تو عبداللدين زبعري يون كركنے لگا كميس موجود موتا تواس كى ترديد كردينا قريش نے كها كدتو كيا كہتا اس پرعبدالله نے كها كديس يوں كہتا كديد سے (عيسى عليه السلام) بيں جن کی نصاری عبادت کرتے ہیں اور بیعزیر ہیں جن کی یہودعبادت کرتے ہیں تو کیا بید دنوں دوزخ کا ایندھن ہیں قرنسٹ کو بیہ بات پندآئی اورانہوں نے خیال کیا کہ یہ الا جواب کرنے والاسوال ہے یہ بات س کروہ لوگ بہت خوش ہوئے اور خوثی ك مارك چيخ شكسورة الانبياء من ال لوكول كاجواب كزر چكاب إن الذين سبقت لهُ فرقينا المنه في اوليك عَنامُنه كافن (بلاشبة جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دورر کھے جائیں گے)

اورایک روایت میں یوں بے کرسول اللہ عظیم نے ایک دن یول فرمایایکا مَعْشَرَ قُرَیش کا حیر فی احد يُعب د من دُون السُلْهِ (احِقريش كي جماعت اس مِن كوئي خيرتيس ب الله كے سواجس كي عباوت كي جاتي ہو) يين كر قریش کہنے لگے کیا آپ ینہیں فرماتے کئیسی علیہ السلام نبی تھے اور عبرصالے تھے آپ کے کہنے محطابق وہ بھی دوزخ میں جانے والوں میں شار ہوئے کیونکہ ایک جماعت نے ان کی عبادت کی ہے انہوں نے بیجی کہا کہ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کی گئی اگر وہ سب دوزخ میں ہوں گےتو ہم اس پرراضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی عیسیٰ اور عزیر اور ملائکہ (علیهم السلام) كے ساتھ موجائيں يعنی ان حضرات كا جوانجام موگاوی ممارے معبودوں كا موجائے گا۔

ان لوگوں کا مقصد صرف جھڑنا اور الزام دینا تھا حق اور حقیقت سے انہیں کچھ واسطہ نہ تھا یہ تو ایک سیدھی بات ہے کہ جوحضرات الله تعالى كے محبوب مقرب بين وه وزخ ميں كيوں جانے لكے؟ ليكن محض جھڑے بازى كے لئے انہوں نے الى بات كبى اس كوسام مرك كراب بيلى دوآ يول كامطلب بحوليس وكتا فيرب اين مرتيك ادر جب ابن مريم يعنى عيلى عليه السلام كم متعلق ايك اعتراض كرنے والے نے ايك عجب مضمون بيان كيا يعني يوں كہا كه ہمارے معبود ووزخ ميں ہوں گے اور عیسیٰ بھی دوزخ میں ہوں گے تو اس بات کوئن کر قریش مکہ خوشی میں چیننے لگے اور حضرت رسول ا کرم علیا <del>کہ</del> ے کہنے لگے کیا جارے معبود بہتر ہیں یاعیسی؟ ان کا مطلب بیقا کہ جب عیساتی خیر ہیں حالانکہ ان کی عبادت کی گئی تو ہمارے جو دوسرے معبود ہیں وہ خیر ہول یہ کیول نہیں ہوسکتا ان لوگوں کو چونکہ صرف جھڑنا ہی مقصود تھا اس لئے فرمایا ما ضمود الكار الكاجك الاحكالا كدان لوكول في جوآب كسامنا بن مريم كى بات بيان كى بي مين جنكر كى غرض سے طریقہ بیہ کوت باتوں میں جھڑتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوا مامرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہدات کے بعد جن لوگوں نے بھی گراہی اختیار کی انہیں جھڑے بازی دے دی گئی لینی ان کا مزاج جھڑے بازی کا بن گیا اس کے بعدرسول الله علیہ نے بیآیت ماضر بو وہ لکے گلا بل کہ خوار کے میں اللہ کا دی اور اللہ کا ایک کا بن کی کھے تھوٹوں تلاوت فرمائی۔ (رواہ الرزی)

ان کو الاعبد انعم نے انعام کیا ایمی بن مریم علیہ السلام محض ایک ایسے بندے ہیں جن پہم نے انعام کیا لیمی عیسی علیہ السلام پرہم نے انعام کیا انہیں نبوت سے سرفراز کیا نبی تو اس لئے آتے تھے کہ وہ اللہ کی توحید کی دووت دیں نہ ہے کہ دہ اپنی علیہ علیہ السلام پرہم نے انعام کیا انہیں نبوت سے سرفراز کیا نبی تواس کے ان کی عبادت کی وہ اُن کی حماقت ہے ان کے اعمال کی سراحضرت عیسی علیہ السلام کو کیوں ملئے گئی؟ جنہوں نے ان کی عبادت کی وہی دوز خ میں جانے والے ہیں اور جن بتوں کی عبادت کی گئی دوز خ میں داخل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام دیگر انہیائے کرام علیم السلام کی طرح اللہ کے زدیکہ موسم ہیں۔

وَجَعُلْنَا مُمَثُلًا إِبِينَ إِنْكَ وَلِلَ (اورجم نَعَينَ عليه السلام كوئى اسرائيل كيلنے ايك موند بناديا تھا) أنہيں بغير باپ ك پيدا كيا جس سے اللہ تعالی شاند کی قدرت كالمد كالوگوں كوئم موكيا وہ بغير باپ كے بھی پيدا فرمانے پرقدرت ركھتا ہے قسال القرطبى اى اية وعبرةً يستدل بھا على قدرة الله تعالىٰ فان عيسى كان من غير اب.

اس کے بعد فرمایا وکونشاؤ کھانی اور اگرہم جا ہے تو زین میں تم سے فرشے پیدا کردیے جو کے بعد دیگرے زمین میں رہا کرتے ) یعنی انسانوں سے فرشے پیدا کردیے جوزمین میں رہے ان کی پیدائش بھی آدمیوں کی طرح بوتی اور موت بھی یعنی وہ دنیا میں آتے جاتے رہے بیالفاظ کا ظاہری ترجمہ ہو ھو قبول فی تفسیرہ اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے بیکھا ہے کہ اگرہم چاہتے تو فرشتوں کو زمین میں آباد کردیے اپنی مخلوق مخلوق ہی ہے کہ اگرہم چاہتے تو فرشتوں کو زمین میں آباد کردیے اپنی مخلوق کو آسان میں مخبرانا کوئی ایسا شرف نہیں ہو کی فرشتوں کا آسان میں مخبرانا کوئی ایسا شرف نہیں ہے کہ وہ معبود ہوگئے یا یہ کہ آئیس اللہ کی بیٹیاں کہا جا سے وا او یقال لھم بنات الله . (معنی ہے کہ اگرہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو زمین میں مخبرا دیے ،ان کے آسان میں مخبرائے میں کوئی ان کا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت شروع کردی جائے کوزمین میں مخبرا دیا جائے )

آیت بالا کا ایک مطلب معالم التزیل جسم س۱۳۳ ش بیلها به کداگر بم چاپین تو تهمین بلاک کردین اورتمبارے بدلد زمین طلب معالم التزیل جوزمین کرآباد کرنے میں تمبارے خلیفہ بوجا کی اور میری عبادت اور فرمانبرداری کریں فید کون فرمانبرداری کریں فید کون فیطة منکم بمعنی بدلا منکم قال القرطبی ناقلا عن الذهری ان من قد تکون للبدل بدلیل هذه الایة.

وَإِنَّا لَكِ أَعْدِ لِلسَّاعَةِ (اور بلاشبوه قيامت علم كاذربيه)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اِنْدُ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہادر مرادیہ ہے کہ قرآن مجید قرب قیامت کی نشانی ہے ( کیونکہ حضوراقدس علیہ کا تشریف لانا بھی اسبات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے کسم قال المنبی صلی الله علیه وسلم بعثت انا والساعة کھاتین (میں اور قیامت اس طرح بھیج گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں

قریب قریب ہے۔

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ إنسه کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رائج ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آمان سے نازل ہوں گے ان کا نزول قریب قیامت کی دلیل ہوگا (یا در ہے کہ قریب اور بعد اُمُو راضا فیہ میں سے ہیں۔ بعد اُمُو راضا فیہ میں سے ہیں۔

كَاتْكُواللهُ وَكَطِيْعُونِ (سوتم الله سے ڈرواورمیری اطاعت كرو) اِنَّاللَهُ وُرَبِّيْ وَرَجُكُمْ فَاعْبُلُوهُ (بلاشبدالله بی تہارارب ہےاورمیرارب ہے وقم اس كى عبادت كرو) هذه احِراطٌ مُسْتَقِیْدُ (بیسیدهارات ہے)

معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جومجزات ظاہر فرمائے تھے (جن میں مُر دوں کا زندہ کرنا اور مٹی کی چڑیا بنا کراس میں پھونک کراڑا دینا بھی تھاان کی وجہ سے اندازہ فرمالیا تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعدلوگ میرے معبود ہونے کاعقیدہ بناسکتے ہیں البذا انہوں نے پہلے ہی تردید کردی نصاری پرتعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے باوجود کہ اللہ تعالی ہی میر ااور تہارارب ہے اور تم اسی کی عبادت کرو پھر بھی ان کومعبود مانتے ہیں۔

فَاخْتَ كُفُ الْاَحْوَابُ مِنْ بَيْنِهِ فَر (آپس مِن جماعتوں كے درميان اختلاف ہوگيا) يعن حضرت عيلى عليه السلام المتحت كرا الله عليه السلام الله تعليم الله على الله الله على 
فَوْيُكُ إِلْكَانِينَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اللّهِ وَرسوجن لوگول نظم كيا يعنى شرك اوركفركو اختيار كيا ان كے لئے ہلاكت و بربادى ہے جو دردناك عذاب كي صورت ميں ظاہر ہوگى يعنى قيامت كے دن عذاب ميں جاكيں گے

هنگ نظرُون الاالتاعة أن تأنيه مُربَعْته و هُمَّة وهُمُولاينهُ مُونون (بس بدلوگ اس بات كا انظار كرر به بين كه الحكه پاس الها كله في الله الما كافته الله الله كافته الله كافته من الله الله كافته الله الله الله كافته كافت كافته كافت

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فعل مضارع یظر ون کی ضمیر قریش کی طرف راجع ہے ان کے سامنے قوحید کے دلائل ہیں قرآن کا معجوظ سامنے ہے گھر بھی توحید پرنہیں آتے انہیں اس کا انظار ہے کہ اچا تک قیامت قائم ہوجائے اور انہیں پید بھی نہ ہو کہ وہ بھی اچا تک آنے والی ہے جونکہ وہ لوگ وقوع قیامت کو مانتے ہی نہ تھے۔صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی کم فہمی بیان فرمائی 'جیسے کوئی محض اس چیز کے انظار میں ہو جو ضرور واقع ہونے والی ہو اور جب وہ واقع ہوجائے کا لائکہ وہ اس کے وقوع کو اپنے لئے خیر سجھتار ہا ہو۔

قوله تعالىٰ اذاقَوُمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ.

قال القرطبى ج١ ا ص١٠٠ قرأ نافع و ابن عامر والكسالى "يَصُدون" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون، قاله النَّحَعَى، وكسر الباقون، قال الكسائى: هما لغتان، مثل يَعُرُشون، وَينمُون و ينمُون، ومعناه يضبُجُون، قال الجوهرى: وصَد يَصُد صديدا، أى ضَبّج وقيل انه بالضم من الصدود وهو الاعراض، وبالكسرمن الضجيج، قاله قُطُرب، قال أبوعبيد: لوكانت من الصدو دعن الحق لكانت: اذا قومك عنه يصدون قال الفراء هما سواء، منه وعنه، ابن المسيب: يصدون يضجون، الصحاك يعجون، ابن عباس: يضحكون، أبوعبيدة: من ضَم فمعناه يعدلون ، فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون ولا يُعَدّى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصله به أجل الميل يعدلون ولا يُعَدّى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصله به "يصدون" والمعنى يضجون منه، انتهى.

وقوله تعالى وَلا بَيِّنَ لَكُمُ متعلق بمقدر وجنتكم لأبين لكم (ذكره في الروح)

يعياد لاخوف عليكم اليؤم وكاكائم تحزنون النون المنوا باليتنا وكانوا مسلوين والمدرد المنوا باليتنا وكانوا مسلوين والمدرد المنوا باليتنا وكانوا مسلوين والمدرد المدود المردد المدرد 
ٱوْرِثْتُمُوْهِ إِبِمَا كُنْتُمُ رَعُمْ لُوْنَ ۖ لَكُوْفِهُا فَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

وادث بنائے گئے ہوتہار عاعال کے بدلد ش ب جوتم کرتے تھے تمہارے گئے اس میں بہت میوے ہیں ان میں سے تم کھار ہے ہو۔

قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس میں دشمن ہوں گے نیک بندوں کو کوئی خوف اور رنج لاحق نہ ہوگا انہیں جنت میں جی جا ہی نعمتیں ملیں گی جن سے آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوگی

من عن ان آیات میں قیامت کے دن کے بعض انعامات کا اور اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ جولوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجا کمیں گے ایک دوسرے پرلعنت كرير كے يكفن بغض كر بعضا يہ جودنيا ميں دوى ہے جس كى وجہ سے ايك دوسر سے وايمان پرنبيس آنے ديتے قيامت كدن وبال بن جائى اورآ يس كى دوى كرف والے ايك دوسرے كوشمن موجا كيس كے إلا المنتقفون مال جو لوگ متقی تھے کفروشرک ہے بچتے تھے یعنی اہل ایمان تھے ان لوگوں کی دوتی قائم رہے گی خاص کروہ متقی حضرات جو چھوٹے بوے گناہوں سے پر ہیز کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو بخشوانے کی کوشش کریں گے اوران کے لئے سفارش کریں گے، موننین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ تعالی شانیہ کا اپنے بندول کیلئے مہر بانی کا علان ہوگا کہ اے میرے بندول آج تمہارے اوبرکوئی خون نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہو کے خمکین ہو گے آئندہ خوشی ہی خوش ہے ایک اُنٹوا مالیتا و کا نوامسلوین (بدوه لوگ موں کے جو ماری آیات پرایمان لائے اور فر مانبردار سے ) پھر فر مایا اُدخلوا الجناة اَنْهُمْ وَاَزْوَاجَكُو تُعْبُرُونَ (لیعنی فرمانبر داروں سے کہا جائے گا کہتم اور تمہاری ہویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ و ہاں داخل ہو کرجو بہت سے انعامات سے نوازے جائیں گےان میں سے ایک بیانعام بھی ہوگا کہ نوعمراڑ کے ان کے پاس ماکولات سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں (پلیٹیں)اورمشروبات ہے جرے ہوئے سونے کے آبخور کے لیکرآتے جاتے رہیں گے بیتوایک جزوی نعت ہوئی پھرایک قائدہ کلیہ کے ارشاد فرمایا وفیفا کما تَشْتِهِ فیاد الْاَنْفُسُ وَتَلَكُ الْاَعْيُنَ (اور جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی نفوں کوخواہش ہواورجس ہے آلکھیں لذت یا ئیں ) دنیا میں کوئی مخص کتنا بھی مالداراورصاحب اقتدار ہوجائے اسے بیہ بات حاصل نہیں ہوسکتی کہ جو بھی کوئی نفس جا ہے وہ سب پچھل جائے بلکہ بیلوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریثان رہتے ہیں ان کو کھانے پینے اور اور سے بچھانے کی چیزیں منگانی پرتی ہیں جوبعض مرتبہ حاصل بھی نہیں ہوتیں اور حاصل ہو بھی جائیں توصحت کی خرابی کی وجہ ہے اچھی نہیں لگتی اور ہرخواہش کے پورا ہونے کا تو کسی کے لئے بھی دنیا میں موقعة نيس بئيبال سونے كى پليٹول اور بيالوں كاذكر ب اور سورة الدهر ميں جاندى كے برتنوں كا بھى تذكره فرمايا ہے س سونا جاندی دہاں کا ہوگا یہاں کے حقیر سونے جاندی پرقیاس نہ کیاجائے جے صاف کرنا اور مانجھنا پڑتا ہے دنیا میں مردول اور ورتوں کے لئے سونے جاندی کے برتن استعال کرنا حرام ہے جنت میں اہل ایمان کے لئے ماکولات اورمشروبات

الل جنت كانعامات بتاتے ہوئے وَتُلَانُ الْأَعَدُنَ بَهِى فرمایا كہ جنت میں وہ سب بچھ ملے گا جس سے آتكس لانت حاصل كريں كى يعنى جنت میں ايك كوئى چيز سامنے نہ آئي جبكاد كھنانا گوار ہو جو بھى بچھ ہوگا جس پر بھى نظر پڑے كى آئكھوں كومزہ بى آئيگا وہاں ايسے مواقع بھى نہ ہوں كے كہ كوئى چيز سامنے آئے اور اسكے ديكھنے سے روكا جائے يہ ابتلا اور استحال و نيا بى ميں ہو وہاں بدنظرى كاكوئى موقعہ نہ ہوگا بلكہ نظر بى بدنہ ہوگى مزيد فرمايا وَانْ تُوفِيْهُمَا لَمْ لِلْ وُنَى (اور تم اس حنت ميں بھٹ بود گئے۔

الل جنت كايمان اوراعمال صالحى قدروانى كرتے موئ ارشاد موگا وَيَلْكَ الْجِنَّةُ الْكِتْنَ اُولِيْتُهُ وَهُولِيَهُ الْمُنْ اَوْرَاعُهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّةَ اللَّهُ الل

آخر من فرمایا لکفیف الکی النیزا مهارے لئے جنت میں بہت سارے میوے ہیں مِنْهَا تَاکُلُونَ (جن میں سے تم

کھارہے ہو)

### إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَنَابِ بَعُنَّمُ خِلِانُ نَ ۗ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُ مُ وَيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۗ وَمَا ظَكَمْنَهُ مُ

بلاشبه محرم اوك جنم كعذاب من بميشد بين كان عداب بلكانه كياجائ كااورده اى من ناميد موكر يزيد بين كاور بم نان برظم نيس كيا

وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الْظُلِمِيْنَ ®وَنَادُوْ الْمِلْكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكُ وَالْ إِنْكُوْمِ مَاكِثُونَ ®

ليكن ده خودى ظالم تصاوره ديكارين كركها ب الكتبها دا يورد كار دادا كامتمام كرديده جواب دين كركه به شكتم اي ش رموكنها شربه متمهار بي ياس

لَقَدْجِمُنكُمْ بِالْحُقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ لِرْهُوْنَ ﴿ أَمْ أَبْرُمُواْ فَاكَا مُبْرِمُونَ ﴿ آمْر

ق لا الدوليكن تم مس المرحق فرا كرف والي بين كيانهول في كول مفوط قدير كرل ب وجم مفيوط قدير القدارك والي بين كياده و يحق بين كر بمنين سنة

يخسَبُوْنَ أَكَالُانَسُمُعُ مِيرَهُ مُرَو نَجُوْلُهُ مُرْكِالًى وَرُسُلُنَالَكَ يُهِمْ يَكُنُبُوْنَ<sup>©</sup>

ان کی چیکی باتوں کوادران کے خفیہ مشوروں کفہاں ہم ضرور سنتے ہیں اور ہمارے بیسیے ہوئے (فرستادے) ان کے پاس لکھتے ہیں۔

مجر مین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کاعذاب ہلکانہ کیا جائے گا دوزخ کے داروغہ سے ان کا سوال وجواب

من من من الله ایمان کی تعتیل بیان فرمانے کے بعدان آیات میں کا فروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کے مجرمین یعنی کا فرلوگ دوزخ کے عذاب میں پڑے ہول گے اوراس میں ہمیشدر ہیں گے بیعذاب بہت سخت ہوگا جیسا

کدد دسری آیت میں ذکر فرمایا ذراد برکو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہوکر پڑے رہیں گے بیمبلسون کا ایک ترجمہ ہا اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے تزینون من شدہ الباس یعنی تخت عذاب کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے۔ وَمَا ظَلَمُنَا هُمُ وَلٰکِنُ کَانُوا اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ (اور ہم نے ان پرظم نہیں کیالیکن وہ بی ظلم کرنے والے تصدینا میں ان کے پاس حق آیا ایمان کی دعوت پیش کی گئانہوں نے اسے قبول نہیں کیا اپنی جانوں کو انہوں نے خود ہی جنالے عذاب کیا۔

اس کے بعدائی آیک درخواست کا ذکر ہے حضرت مالک علیہ السلام جودوز نے کے خازن یعنی ذمہ دار ہیں ان سے عرض معروض کریں گے کہ اے مالک تمہارا عرض معروض کریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہارا کام ہی تمام کر دےگا یعنی جمیں موت ہی دیدے) تاکہ ہم اس عذاب سے چھوٹ جاکیں وہ جواب دیں گے ایک شخص مال عداب سے چھوٹ جاکیں وہ جواب دیں گے ایک شخص مال عداب سے کھوٹ کا کی جمیں موت ہی دیں گے ایک تکم مال کوئوں کی الدیم میں مہارہ ناہے)

سنن ترفدی میں ہے کہ اہل دوز خ آئیں میں مشورہ کریں گے کہ دارہ ضم ہے دوز خ سے عرض ومعروض کریں البذاوہ ان سے کہیں گے ادْعُوْارَ تَبِکُوْفُوَقُوْفُ عَکَا اِوْمُاقِنِ الْعَنَابِ (تم بی ایپ پروردگارے دعا کرو کہ کی ایک دن تو ہم سے عذاب ہلکا کردے) وہ جواب دیں گے اوکٹو تلک تالین گؤٹا کہ بیٹن المبتاز کیا کہتا ہارے پاس تہارے پنجر مجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے اور دوز خ سے نیج کا طریقہ نہیں بتلاتے تھے؟) اس پر دوز خی جواب دیں گے کہ ہلی لیمی ہاں آتے تو تھے کیا کہ بیک بہتا نہ مانا کو اور وہ بھی بے نیجہ ہوگی کیونکہ کا فرون کی دعا (آخرت میں) بالکل بے اثر ہے لیے دعائیں کر سکتے تم بی دعا کر لو اور وہ بھی بے نتیجہ ہوگی کیونکہ کا فرون کی دعا (آخرت میں) بالکل بے اثر ہے لیکٹو فیکٹو کیا گؤٹون گائونگ اے مالک (تم دعا کروکہ) تہارا پروردگار (ہم کوموت دے کر) ہمارا کام تمام کردے وہ جواب دیں گے ایکٹونگ گائونگ تم ہمیشا ہی حال میں رہوگے (نہ نکلو گے نہ روگے)۔

حضرت اعمش رحمته الله عليه فرماتے تھے کہ مجھے روایت پنچی ہے کہ مالک علیه السلام کے جواب میں اور دوز خیوں کی درخواست میں ہزار برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

(عزاه صاحب المشكوة الى الترمذى وقال قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث، قال على القارى في المرقاة اى يجعلون مرقوفاً على أبي الدراء لكنه في حكم المرفوع فان امثال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الراى اص)

لَقَدُ جِمْنُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاِئَ أَكُوْلُهُ فَي كُوفُونَ مُشركين كوخطاب بكريم نے تمہارے پاس حق پہنچا دیا حق واضح كرديا تو حيد كى دعوت سامنے ركھ دى اس كے دلائل بيان كرديئے ليكن تم نيس مانتے تم ميں سے اكثر لوگ حق كو براجانتے ہيں اوراس سے نفرت كرتے ہيں بيرحق سے دور بھا گناانمى حالات كا پيش خيمہ ہے جواہل دوزخ كے احوال ميں بيان كے گئے ہيں۔

قریش مکدرسول الله علی کے تکلیف دینے کے مشورے کرتے رہتے تھے موقع ملنے پر تکلیف بھی پہنیاتے سے آپ کوشہید کرنے کا بھی مشورہ کیا آپ کی دعوت انہیں بہت ہی ناگوارتھی الله تعالی نے فرمایا اُفرائز مُوَّا اُفْرُا ( کیا انہوں نے کوئی مضبوط تدبیر کرلی ہے اور اس کے مطابق آپ کو تکلیف دینے کا پختہ مشورہ کر چکے ہیں ) فَاِکا اُمْرُومُوْن (سوہم

مضبوط تدبیر کرنے والے ہیں) یعنی ان لوگوں کو اپنی تدبیروں پر جروسہ کرنا اور پہ خیال کرنا کہ ہم آپ کی مخالفت میں
کامیاب ہوجا کیں گے یا آپ کوشہید کر دیں گے بیان کی تا تھی ہے بے وقونی کی باتیں ہیں ہاری مداآپ کیسا تھ ہے
ہمارے مقابلہ میں ان کی تدبیر کامیاب نہیں اس میں جہاں مشرکین کو تنبہ ہے رسول اللہ علی کے کھی آلی ہے کہ ان کی
تدبیر آپ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوگی سور قالقور میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا
اُدُین یُدُون کَیْدُا فَالْدَیْن کَفُووْا اُمْ الْکِیدُدُون کیا بیاوگ تدبیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے کفر کیا وہ ی
تدبیر میں گرفتار ہونے والے ہیں)

پر فرمایا اکٹر پیکسکرون انگالانسٹ می کورو می کوروں کے ایران کی سیجھتے ہیں کدان کی خفیہ باتیں اوروہ مشورے جو چکے چکے کرتے ہیں ہمان کی اور کوشیوں کو جانتے چکے چکے کرتے ہیں ہم نہیں سنتے )ان کا یہ جھنا غلا ہے بلی ہم ان کی بات ہیں اور خفیہ باتوں کو اور سر کوشیوں کو جانتے ہیں ورک کا کا کہ نہوں کا اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں لہذا ایسا خیال کرنا کہ چکے چکے جو باتیں کرلیں گے اس کاعلم اللہ تعالی کوئیس یہ جہالت کی بات ہے اللہ تعالی کو ظاہر کا اور باطن کا زور کی آواز کا اور آہتہ کی آواز کا اور آہتہ کی آواز کا سے کا موافق سزادے گا۔

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْ لِمِن وَلَكُ فَأَنَا أَوْلُ الْعَيدِينَ ﴿ سُبُعْنَ رَبِ السَّلْوَتِ وَالْكَرْضِ رَبِ

آپ فرماد بجتے کہ اگر دمن کیلئے اولا دموقو میں سب سے پہلے عبادت کر نیوالا مول آسانوں اورز مین کارب جوعرش کا بھی رب ہے

الْعَرْشِ عَبّايَصِفُونَ ﴿ فَكُنْ لَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ

ووان باتوں سے پاک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں وآپ اکو چھوڑ ہے باتوں میں گئیں اور کھیلا کریں یہاں تک کداس دن سے ماقات کرلیں جسکاان سے دعدہ کیا جاتا ہے

وَهُوالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْاَرْضِ إِلَّهُ وَهُوالْتُكِيثُمُ الْعَلِيْمُ وَتَابِرُكُ الَّذِي لَهُ اللهُ وَهُوالْتُكِيثُمُ الْعَلِيْمُ وَتَابِرُكُ الَّذِي لَهُ اللهُ

اوراللدوه بجوآسان مين معبود باورز مين مين معبود باوروه محكمت والا باورعم والاب اوربابركت بوه ذات جس كيلي ملك ب

التماوة والأرض وكابينهما وعِنْك اعِلْمُ السَّاعَة وَ اليه وتُرْجَعُون وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ

آسانوں كا اورزين كا اورجو كچھان كے درميان باوراسكے پاس قيامت كاعلم باوراى كى طرف لوث كرجاؤ ك اورجن كوبيلوگ

يَكْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَامَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَلَيِنْ سَأَلْتَهُ مُ

الله كسوالكارت بين وه شفاعت كاختيار نبيس ركعتم بال جنهول فرح كى گوابى دى اوروه جانت بين اورا كرآب ان سے سوال كزيں كه

مَّنْ خَلَقَهُمُ لَيُقُولُنَّ اللهُ فَأَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَوُلَا يُؤُمِنُونَ ۗ فَاصْفَحُ

أبين كس نے بداكيا يى كين كے كوئين اللہ نے بيداكيا موروك كدحرالے جارے بين اورا سے رسول كاس بات كن خرب كدا سے مرسد بدا شريدوك اعمان بين الاتے سوآ بال س

عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

اعراض سیجے اور کہدد یجئے کہ میراسلام ہے سودہ عقریب جان لیں گے۔

### الله جل شائك صفات جليله كابيان اورشرك سے بيزارى كا اعلان

قسفسی : چندآیات پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کاذکر تھا اور اس سے پہلے بیذکرآیا تھا کہ شرکین فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں ان لوگوں کی تردید و ہیں کردی گئی تھی بہاں مکر دتر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجے کہ اگر دخمان جل شانہ کی اولا دہوتی تو ہیں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا دخمان جل شانہ کے لئے کوئی اولا دہیں ہے میں عبادت کرتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی کہ دہ آسانوں کا اور زمین کا اور عرش کارب ہے دہ ان سب با تول سے پاک ہے جومشر کین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ان لوگوں کوآپ جھوڑ دیں ہے اپنی بیہودہ باتوں میں گے رہیں اور دنیا میں کھیلتے رہیں دنیا میں ساری ا لہودلعب ہے جیسا کہ سورۃ الحدید میں فرمایا اِغلَمُوْ آ اَنْہُاالْحَیْوۃُ اللّٰ نِیْالَوجُ وَلَهُوْ ان لوگوں کا باطل میں لگا رہنا اور کھیل میں مشغول رہنا یہاں تک آ کے بڑھتارہے گا کہ بیلوگ اس دن سے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے یعنی بعض حضرات نے موت کا دن اور بعض حضرات نے یوم بدراور بعض حضرات نے یوم القیامة مرادلیا ہے۔

کیر فرمایا کہ اللہ آسانوں میں بھی معبود ہے اورزمین میں بھی معبود ہے یعنی معبود حقیق وہی ہے اور مستحق عبادت بھی وہی ہے جولوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جگہ جمین سائی کرتے ہیں اور غلط جگہ پیشانی کورگزتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے یعنی بری حکمت والا ہے اور علیم بھی ہے یعنی بڑے علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ستحق عبادت نہیں۔

پھر فرمایا وکٹر کا الّذی اوروہ ذات عالی شان ہے جس کے لئے آسانوں کی اورزمین کی اور جو پھھان کے درمیان ہےاں سب کی سلطنت ہے اوراس کے پاس قیامت کے یعنی اس کے وقت مقرر کاعلم ہے اوراس کی طرف تم کولوث کرجانا ہے وہاں ایمان اورا عمالی صالح کی جز ااور کفرومعاصی کی سزاسا منے آجائے گی۔

مشركين سے جب يہ كہاجا تا تھا كہ شرك برى چيز بوشيطان كے پى پڑھادينے سے يوں كہدديتے سے كہم انكى عبادت اس لئے كرتے ہيں كہ بداللہ كے زويك ہارے لئے سفارش كرديں گے۔

یان کاایک بہانہ تھااللہ تعالی شانئے جن کوشفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی وہ کیا سفارش کرسکتے ہیں اور بے جان کیسے سفارش کریں گے جس کی بارگاہ میں سفارش کی ضرورت ہوگی اس نے کب فرمایا کہ بیمیرے ہاں سفارشی بنیں گے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف اپنی عبادت کا تھم دیا ہے اس کے نبیوں نے تو حید کی دعوت دی اور شرک سے روکاان کی بات نہ مانی مشرک بے اور جوازِ شرکت کا حیلہ بھی تر اش لیاان لوگوں کو واضح طور ربتا دیا کہ جنہیں اللہ کے سوابچارتے ہواور اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کرسکیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کے جونیک بندے ہیں وہ شفاعت کرسکیں

گانبیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گا کیکن وہ بھی ہو محض کی سفارش نہیں کریں گے جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارش کریں گے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الامٹن شہد کریائی وہ می گائون کو اجازت ہوگی اس کی سفارش کریں گے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الامٹن شہد کریائی وہ میں اور سورہ انہا ہی آیت و لایشڈ فعون ڈلا لیمن اڈتھ میں بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ الامٹن شہد کریائی وہ می کھٹے کہوں سے حضرات مل کہ اور حضرت عیلی اور حضرت میں عزر یعلیہ السلام اور ان جیسے حضرات مراد ہیں گوان حضرات کی عبادت کی گئی لیکن اس میں ان کا کوئی دخل نہ تھا یہ حضرات شفاعت رکیس کے اور نہ ہی انہیں اس کی اجازت ہوگی۔

پھر فرمایا کہ کیٹن سُکا لُتھ کئے (الایہ) اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا تو یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی ہے پھراپی حمادت سے غیر دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی ہے پھراپی حمادت سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کوفر مایا کائی یُوڈ کھڑی سویہ لوگ کہاں اللہ جارہے ہیں پیدا کیا اللہ نے اور عبادت کریں غیر اللہ کی یہ تو عقل اور فہم سے بہت دورہے۔

الله تعالی شاند نے آپی درخواست کے جواب میں فرمایا فاف فوع تھ فراس سے اعراض سیجے ) یعنی ان کے ایمان لانے کی امید ندر کھے (کمانی الروح) و گال سکا ہو اور آپ ان سے فرما سے کہ میراسلام ہے بیسلام وہ نہیں جو ملاقات کے وقت دعا دینے کے لیا جاتا ہے بلکہ سلام متارکت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ملاقات کے وقت دعا دینے کے لئے کیا جاتا ہے بلکہ سلام متارکت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اللہ فوا عرض والله فوا عرض و الله و ا

فسوف يعلمون سويلوگ عقريب جان ليس كيني كفروشرك كاعذاب ان كسامة جائے گا۔

ولقد تم تفسير سورة الزخرف والحمد لله اوّلاً واحرًا والصلوة والسلام على من أرسل طيّباً وطاهرًا وعلى من تبعه باطناً و ظاهراً.

### المُن 
سورة الدخان مكم عظمه يس نازل موئى باس من انسخة يات اورتين ركوع ميس

بِسُمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِكِي

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا ميريان نهايت رحم والا ب

خمرة والكِتْبِ الْمُهِيْنِ أَلَّا النَّوْلُنُهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيهَا يُغْرَقُ

ا من المار مين كى بلاشبهم في ال كومبارك رات من نازل كياب بلاشبه م وراف والع مين الى رات من

كُلُّ ٱمْرِحَكِيْرٍ ۗ ٱمُرَّاصِّ عِنْدِ نَا أَنَا كُنَا مُرْسِلِيْنَ ۚ رَحْدٌ صِّ رَبِكَ إِنَّهُ هُوالتَمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۗ

برامر محيم كافيصله كياجاتا بجويماري المرف بطورهم كصاورينا سبلاشه بم يعيخ والع بين آب كدب كالمرف سدحت كطور بر واشهده سنفوالا ب جاسنة واللاب

رَبِ السَّمَاوِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْنُكُنْتُمُ مُوْقِنِيْنَ ۗ لِآلِهُ لِلْمُوْمِعُي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

وہ آسانوں کااورد مین کااورجو کھان کےدرمیان بان سب کارب ہا گرتم یقین کرنے والے مؤس کے سواکوئی معرونیس وہ زند فریاتا ہاورموت دیتا ہو تہ ہارااور تم سے پہلے

اْبَالِكُمُوالْكُولِيْنَ مِلْ مُمْرِفِي شَاكِي يَلْعُبُونَ ٥

جتمهارےباپدادےگررگنان کارب بالکددادگ شک می بڑے و عصل کے ہیں۔

قرآن مجید مبارک رات میں نازل کیا گیا اللہ کے سواکوئی معبود ہیں ۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اگلے بچھلے تمام لوگوں کارب ہے

يه جوسوال بيدا موتاب كقرآن تو ٢٣ سال مين نجمانجما يعني تحوز اتحوز اكركنازل موا بحرر مضان مين اورشب قدر

میں نازل ہونے کا کیامعنی؟ اس کا ایک جواب تو بعض علاء نے بید یا ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتداء شب قدر میں ہوئی اورا کشر حضرات نے بیفر مایا ہے کہ پورا قرآن مجید شب قدر میں لوح محفوظ سے ساء دنیا یعنی قریب والے آسان میں نازل کی گیا اس کے بعد ۲۳ سال میں وقافو قاحب احوال نازل ہوتا رہا کیونکہ شب قدر خیرات اور برکات والی رات ہوتی ہے اس لئے اسے لیلۃ مبار کہ سے تبییر فرمایا اِنگامے نگامی نیاد ٹین بلاشیہ ہم ڈرنے والے ہیں یعنی رسول اور قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو اعمال صالحہ کی جزاء اور برے اعمال کی سرائے آگاہ کرنے والے ہیں تا کہ خیر کوا ختیار کریں اور شرسے تجیس۔

فی ایفری کالی آفری کی اس رات میں ہرامر کیم کا فیصلہ کردیا جاتا ہے صاحب معالم النزیل نے کیم کو محکم کے معنی میں لیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کا قول تقل کیا ہے کہ شب قدر میں ام الکتاب (لوح محفوظ) ہے وہ چیزیں علیحدہ کرکے لکھ دی جاتی ہیں جوآئندہ پورے سال میں وجود میں آئیں گی۔ خیر اور شراور ارزاق و آجال سب پھی لکھ دیے جاتے ہیں حتی کہ دیا جاتا ہے کہ فلال فلاح محض حج کرے گا اور علیحدہ ککھ کرتھویں البی کے مطابق کام کرنے والوں یعنی فرشتوں کے حوالہ کردیا جاتا ہے۔

امر المن عني ما (يدفيط ماري طرف سامر كطور يرصادركيا جاتا ب)

قال الفواء: نُصب على معنى " فَهُمَالَفُرُقُ كُلُّ أَمْدِ حَكِيْدِ " فوقاً و امرًا اى ناموا مرًا ببيان ذلك (معالم التنزيل ج م ص ١ ٩ ) إِنَّاكُنَا مُرْسِلِيْنَ بِشَكَ بَم رسالت كطور پرآپ واورديگرانبياء كرام يهم السلام مجيخ والے تھے۔

رُحْدُ مِنْ لَيْكُ (لِينَ اس قرآن كانازل فرمانا آپ كربى طرف سے رحت فرمانے كى وجہ سے ہے اللہ تعالى شاند نے اپنى تلوق پر رحم فرمايان كى ہدايت كے لئے اپنى كتاب نازل فرمائى فى معالم التنزيل ناقلاً عن الزجاج أنزلنه فى ليلة مبركة للرحمة )

اِنَّهُ هُوَالْتَهِيْمُ الْعَلَيْمُ (بلاشبه وه سننے والا جانے والا ہے) رَبِّ التَّمُوكِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيُنَهُمُا (وه آسانوں كا اور نمین كارب ہواور جو کچھان كے درمیان ہاں كا بھى رب ہے) اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِدِيْنَ الرَّمْ يَقِينَ كَر نے والے ہوتو سمجھلو كداللہ تعالى نے پیغبروں كو بھجا اور كتابوں كونازل فرمایا۔

لکالکولا مو بھی میں گئے ہے گئے ہے۔ اس کے سواکوئی معبورتیں وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے ) رَبَّحُنُو وَرَبُ ابْآیِکُوالْا کَالِیْنَ وہ تمہارارب ہے اور جوتم سے پہلے باپ دادے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہیں۔

بل من من الله المن المن المديداوك شك ميں بڑے ہوئے كھيل رہے ہيں ندآخرت كے فكر مند ہيں ندولاك ميں غور كرتے ہيں اور ندائي جان كونقصان اور ضرر سے بچانے كا دھيان ہے بچوں كی طرح كھيل كود ميں مصروف ہيں۔انجام كی فكرنہيں۔

فَانْتَقِبُ يُوْمُ تَأْتِى السّمَاءُ بِلُ حَانِ مِّي يَنِ فَعَنَى الكَاسُ هٰذَاعَذَابُ الْبِيُو نَبُنَا الْمُشِفُ عَنَا مَانَعَانَ فِي النّاسُ هٰذَاعَذَابُ الْبِيُو نَبُنَا الْمُشِفُ عَنَا مَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَقَالُوْ امْعَكُمْ فِجْنُونَ ٥ أِمَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قِلْيُلَّا إِمَّكُمْ عَآلِكُونَ ۗ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ

اور كننے كلك كدي شخص سكھايا مواد اواندے بلاشبة م عذاب كوتھوڑے وقت كے لئے مثادي كئے بشكتم لوشنے والے مؤجس روز ہم

الْكُبُرِيُّ إِنَّامُنْتَعَيِّمُوْنَ®

بڑی پکڑ کریں گے بلاشہ ہم انتقام کینے والے ہیں۔

اس دن کا انتظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف سے لوگوں بردھواں جھا جائے گاہم بردی پکڑ پکڑیں سے بیشک ہم انتقام لینے والے ہیں تفسید: بیمات آیات کا ترجمہ ہے پہلی ایت میں فرایا آپ اس دن کا نظار سیجئے جس میں آسان کی طرف ایک دھواں نظر آئے گاجولوگوں پر چھاجائے گا۔اے دخان مین کہتے ہیں۔

### دخان سے کیا مراد ہے؟

اس بارے میں ایک قول ہے کہ بید دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا جب ظاہر ہوگا تو زمین میں چالیس دن ارہے گا اور آسان اور زمین کے درمیان کو بحر دے گا۔ اس کی وجہ سے اہل ایمان کی کیفیت زکام جیسی ہوجائیگی اور کفار اور فیار کی ناکوں میں تھس جائے گا اور سانس لینے میں آئیس خت تکلیف ہوگی حضرت علی اور حضرت این عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہر برہ اور زید بن علی اور حسن اور ابن ابی ملیکہ کا یمی فرمانا ہے کہ دھواں اب تک ظاہر نہیں ہوا قیامت کے قریب ظاہر ہوگا صحیح مسلم میں دس نشانیوں کے ذیل میں دھو تیں کا تذکرہ موجود ہے جس کے راوی حضرت حذیف بن اسید عفاری ہیں (صحیح مسلم میں 18 میں کے نیل میں حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت فیکورہ بالا میں جس دھو تیں کا ذکر ہے وہ قیامت کے تریب ظاہر ہوگا ان حضرات کا استدلال اسی حدیث ہے۔

دور اقول حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے۔ جے حضرت امام بخاری نے اپنے سی میں لقل کیا ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں بعض حضرات کا یہ قول لقل کیا گیا کہ فدکورہ دخان سے قرب قیامت کا دھوال مراد ہے تو حضرت ابن مسعود کو بین کرنا گواری ہوئی اور فرمایا کہ جے علم ہووہ علم کی بات بتا دے اور جے علم نہ ہووہ یوں کہہ دے کہ اللہ کو معلوم ہے کیونکہ نہ جانے کا اقرار کرنا علم کی بات ہاس کے بعد فرمایا جب قریش مکہ نے رسول کریم سی کی نافر مانی کی تو آپ نے ان کو بدوعاد بدی اللہ تھے مائے علیہ مسبع کسیع یوسف (اے اللہ ان کے مقابلہ کی نافر مانی کی تو آپ نے ان کو بدوعاد بدی اللہ تھے میں علیہ مسبع کسیع یوسف (اے اللہ ان کے مقابلہ میں میری مدوفر ماان پر سامت سال تک قط بھیج دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قبط آیا تھا) اللہ تعالی نے آپ کی وعا قبول فرمائی جب قبط پڑا اور قریش مصیبت میں جتلا ہوئے تو ان کی ہر چیز ختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ مردار اور ہڑیاں کہا نے کہا نے گئے بھوک کی مصیبت کی وجہ ان کا بی حال ہوگیا کہ آسمان کی طرف د کھتے تو دھواں نظر آتا تھا اس کو اللہ تعالی کے انہوں نے دعا کی نے بہلے فرمادیا تھا کا ذکتوب نی کور کے ان کا بی حال ہوگیا کہ آسمان کی طرف د کھتے تو دھواں نظر آتا تھا اس کو اللہ تعالی کے دعا کی نے بہلے فرمادیا تھا کا ذکتوب نی کور کے ان کی بی خراب میں جتلا ہوئے تو انہوں نے دعا کی نے بہلے فرمادیا تھا کا ذکتوب نور کے ان کی بی خور کی مصیبت کی وجہ سے ان کا بی حال ہوگیا کہ آسمان کی طرف د کھتے تو دھواں نظر آتا تھا اس کو اللہ تعالی کو دعا کی کے بعد فرمادیا تھا کا ذکتوب کور کور کے ان کور کے ان کے بیات کی دور کے تو انہوں نے دعا کی کہ کور کے بیات کی دور کی تو انہوں نے دعا کی کور کی کے دور کی کور کی کور کے دور کور کے تو انہوں نے دعا کی کور کے دور کی کور کی کور کی کور کے دور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کو

ریکا اکیفف عکا الفکراب اِن المؤونون اے ہمارے دب عذاب دور فرماد ہے باشہ ہم ایمان لے آئیں گے۔

حضرت عبداللہ نے اِنکا کا اُنفو فرالفکراب فلا لگر اُنگو عکہ لو دور کر دیا جائے گا ؟ بینی آیت کر یمہ کے عذاب دور کر دیا جائے گا ؟ بینی آیت کر یمہ کے عذاب دور کر نے کا ذکر ہا اور قیا مت کے دن کا عذاب دور نہیں کیا جائے گا لہذا معلوم ہوا کہ سورت الدخان میں دخان میں نے قیامت کے دن کا عذاب مرا ذہیں اس کے آئے قصہ بیہ ہے کہ جب قریش مکہ بہت زیادہ مصیبت میں جتال ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ابوسفیان کو بھیجاوہ اس وقت تک مسلمان منہیں ہوئے تھا انہوں نے آپ کی خدمت میں ابوسفیان کو بھیجاوہ اس وقت تک مسلمان منہیں ہوئے تھا نہوں نے عرض کیا اے محمد آپ صلار تی کا عکم کرتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے آپ اللہ حالت میں ہوگے کے کہ اس عذاب کو ہنا دے آپ نے دعا کرد یہ بیں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے آپ اللہ حالت میں ہوگے کیکن کفرین عزاب کو ہنا دے آپ نے دعا کرد کی اللہ تعالی کی طرف سے بارش بھیج دی گئی وہ لوگ آپھی حالت میں ہوگے کیکن کفرین جو آپ ہے تا کہ دی میکڑیں کے بری کوئٹ بے تک ہم بدلہ لینے والے عالی می کوئٹ کے بری کوئٹ بی تھر بہت کو بری کوئٹ بو تک ہم بدلہ لینے والے ہیں بین کی کوئٹ خود ایمان نہ دلاے اس لئے فرمایا آئی گھٹھالڈ کڑی کوئٹ ہیں گھڑی کوئٹ کوئٹ ہیں بھڑی کوئٹو الحق کی اس ہو ان کو سوت کی اس کو اور اعراض کیا ہو ہو ہوں کہ جس کو دور وں نے سے کہ ان کے باوجود ایمان نہ دلاے اس لئے فرمایا آئی گھٹھالڈ کڑی کوئٹ ہیں گھڑی کوئٹو الحق کی کہ اس ہوا میں ہو اس کے اور حول ان کی اور اعراض کیا ہو اے اور کہنے گئی کہ اس کودور وں نے سے ایمان ہو اے اور دور ایمان سے امر کی کی دور وں کا پڑ ھایا ہوا ہوں ہے جان سے بیا مید کردا کوئٹ کی کوئٹ کی دور وں کا پڑ ھایا ہوا ہوا ور دیوانہ ہوات کی دور وں کا پڑ ھایا ہوا ہوا ہوائی کیاں گور وہ بوال سے بیا مید کردر وں کا پڑ ھایا ہوا ہوا ہو ہو اس کے بادا سے بیل کی دور وں کا پڑ ھایا ہوا ہوائی کے اور کوئٹ ان کے بادی ور ان کے عوام ہو ہو کہ کوئٹ اور کوئٹ اور اعراض کیا دور ایکان لئے آپ کی کی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کے بادر کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کی کوئٹ کی کوئٹ کی کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کو

وُلُقُلُ فَتَنَا قَبُلُهُ مُوَ قُوْمَ فِرْعُونَ وَجَاءُهُمُ رَسُولُ كَرِيْعِ اللهِ 
وأوريتُها فؤمًا أخرين "فكا بَكَتْ عَلَيْهِمُ التَّهَا بُوالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ "وَلَقَلْ

4011

دہ خوتی کی حالت میں رہا کرتے تھے اور ہم نے ان چیزوں کا دوسر سے کو کو ارث بنا دیا سوندان پر آسمان رویا ند میں اور اس کی گی اُور رہے بات واقعی ہے

بَعِيْنَا بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ فَمِنْ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَّا مِنَ الْمُعْيِفِيْنَ

كريم نے بن امرائيل كوذ كيل كرنے والے عذاب سے نجات دى جونر كون كي طرف سے تھا بينك ده برد امركش اور ہاتھ سے نكل جانے والول بيل سے تھا

وَلَقُدِ اخْتَرُنْهُ مُعَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِ أَنَ أَوَ اتَيْنَامُمْ مِنَ الْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلَوُا مُبِينً ®

اوریہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بن اسرائیل کواپے علم کی روسے جہال والوں پرفوقیت دی اورہم نے ان کوالی نشانیاں دیں جن میں انعام تعاوضع طور پر۔

قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا اور نافر مانی کی وجہ سے ان لوگوں کاغرق ہونا' بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات بإنااورانعامات ربأنيه يسفوازاجانا

قسفسيي : ان آيات مين فرعون كي نافر ماني كااوربطور سر الشكرون سميت سمندر مين و وب جانع كاتذكره فرمايا ہے۔ارشادفر مایا کہ ہم نے ان سے یعن قریش مکہ سے پہلے قوم فرعون کو آز مایا ان کے پاس رسول کریم بعنی حضرت موی علیدالسلام تشریف لائے۔جواللہ تعالی کے نزدیک مرم ومعظم تصافبوں نے فرعون سے اوراس کی جماعت سے کہا کہ بنی اسرائیل کوئم دکھ تکلیف دیے ہوانہیں مصیبت میں جالا کررکھا ہے ان اللہ کے بندوں کوئم میرے حوالے کر دواور میرے ساتھ بھیج دویس جو کھے کہدر ہاہوں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں اس کارسول این ہوں میں تم سے بی کہتا ہوں کہر کشی نہ کرو۔اللہ کے مقابلے میں مت آؤ۔اس کی اطاعت کرو میں تمہارے پاس واضح دلیل ہے لیعن معزات کثیرہ لے کرآیا موں جب حضرت موی علیه السلام نے تبلیغ فرمائی اور حق بات پنجائی تو فرعون اور اس کی جماعت ان کے قتل کے مشورے شروع كردي حضرت موى عليه السلام في فرمايا كه من اس ساي ربى بناه ليتا مول كمتم مجهد سكسار كرويعن مجه چھروں سے مارکر ہلاک کرومزید فرمایا کہ اگرتم مجھ پرایمان نہیں لاتے تو کم از کم بیکرو کہ مجھ سے دوررمو مجھے کی قتم کی تكليف مت پنچاؤ كيونكداس سے تمهاراجرم اور زياده شديد موجائے گاوه لوگ بدايت پر ندائے اورسر مثى كرتے رہے حضرت موی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیلوگ مجرم ہیں ان کوسزادی جائے اللہ تعالی شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت موی علیه السلام کوهم دیا که را تون رات بنی اسرائیل کولے کر روانه موجاؤ آبادی سے نکل جاؤ اور سمندر کی راہ لےلوجبتم روانہ ہوجاؤ کے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گایعنی فرعون اوراس کالشکرتمہارے پیچھے آپنچے گا۔ حضرت موی علیه السلام بنی اسرائیل کو لے کررات کے وقت روانہ ہو گئے فرعون کو پہند چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو

لے کران کے پیچے چل دیا اللہ تعالی شانہ نے موی علیہ السّلام کو پہلے سے ہی ہدایت کردی تھی کہ جب سمندر پر پہنچوں تو

اہل دنیا کواپی دنیا اور دولت پر کھیتیوں پر باغوں پر مال وخزانوں پر بہت غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے فرعونیوں کو بھی بڑا گھمنڈ تھا جب ڈوب گئے تو سب کچھ دھرارہ گیا فرمایا کہ ڈیکٹر گؤا ہون جگئے و گئے گؤون اور وہ لوگ کتنے ہی باغ کتنے ہی چشے اور کتنی ہی کھینیاں اور کتنے ہی عمدہ مکانات اور کتنے ہی آرام کے سامان چھوڑ گئے جن میں وہ خوش ہوکر دہا کرتے ہے۔
گذالی (یہ ای طرح ہوا و کا وُلِیُنْ الْحَوْلُ الْحَرِیْنُ (اور ان چیزوں کا وارث دوسری قوموں کو بنا دیا دوسری قوم سے بی اسرائیل مراد ہے جیسا کہ سورہ الشعراء میں وَاوُدُ وَسُنَا هَا بَنِیْ السُورَ آئِدُلُ فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں ضروری بحث سورہ شعراء کی آیات بالا کی تغییر میں و کھی لی جائے۔

پھر فرمایا فی ایک علیہ التہ آؤ والکروش و کا کا اُنوا منظرین (سوان پر آسان اورز مین کورونا نہ آیا اوروہ مہلت دیے جانے والے نہ سے اللہ تعالی نے مبغوض اور مغضوب میں ہونے کیوجہ سے ہلاک فرمادیا اور بہلوگ نہ صرف اللہ تعالی کے مبغوض سے بلکہ اللہ تعالی کی مخلو تی کو بھی ان سے بغض تھا گو تکوین طور پر بامرالی ان پر بارش بھی ہوتی تھی اورز مین بھی ان کا رزق اگاتی تھی کی ایک اللہ تعالی اور اس کے ظیم (آسان وزمین) ان سے راضی نہ تھے للہ ذاان کے بیک وقت غرق ہونے پر آئیس ذرا بھی ترس نہ آیا اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے دہ ذرا بھی نہروئے۔

### مومن کی موت برآسان وزمین کارونا

حضرت انس موایت ہے کہ رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی مون بندہ ہے اس کے لئے آسان میں دورروازے ہیں ایک دروازے میں ایک دروازے سے اس کا من اوپر جاتا ہے اورایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ جب اس کی موت ہوجاتی ہے تو دونوں دروازے اس پررونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کی آبکت علیٰ ہے الارض کو کا کا اُنوا مُنْظریْن ۔ (رواہ التر مذی فی تغییر سورة الدخان)

# بني اسرائيل برانعام اورامتنان

اس کے بعد بنی اسرائیل پرامتان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر نیوالے عذاب سے نجات دی لینی فرعون سے اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواپے علم کی روسے دنیا و جہان والوں پر فوقیت دی لینی ان کے زمانے میں جولوگ تصان سب کے مقابلے میں انہیں برتری عطافر مائی۔ (فی معالم التنزیل علی عالمی زمانهم)

مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی قدرت کی الیم بڑی بڑی نشانیاں دیں جن میں صریح انعام تھا۔ یعنی وہ الیمی چیزیں تھی جوان کے لئے نعمت تھیں'اور قدرت الہی کی بڑی نشانیاں تھیں۔ مثلاً انہیں فرعون کے چنگل سے نکالنا جوان کے لڑکوں کو ذرج کر دیتا تھا اور ان کے لئے سمندر کو پھاڑ دینا اور با دلوں کا سامیہ کرنا اور من وسلو کی نازل کرنا پھر انہیں زمین میں اقتدار بخشا ان میں انبیاء اور ملوک بیدا فرمانا۔

اِنَ هَوُكُو لِيهُ فَوُكُو لِيهُ وَلَوْنَ هِي إِلَا مُونَتُنَا الْأُولَى وَمَا مَحُن بِمُنْتُو بِينَ فَانُو الإِلْإِلَيْنَا الْأُولَى وَمَا مَحُن بِمُنْتُو بِينَ فَيَ مارى بِها موت ہادرہم دوبارہ زندہ کے جانے والینیں بین موتم ہارے باپ دادوں الن گنننو صلی قائن المحمود قائد المحمود قائد المحمود قائد المحمود قائد المحمود قائد المحمود قائد المحمود والمحمود والمحمود المحمود والمحمود 
منکرین قیامت کی کٹ ججتی کی ہواگ قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں جو ہلاک کردیئے گئے

تفسید: ان آیات میں اول قومترین بعث کا قول قل فر مایا ہے پھرائی بات کی تردید فر مائی ہے محرین نے بیکھا کہ یہ جوتم کہتے ہوکہ مرنا ہے اور مرکر پھر بی اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہے یہ بم نہیں مانتے ہمارے نزدیک بس یہی بات طے شدہ ہے کہ ہم پہلی بار جو مریں گے قبس مرگئے اسکے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات نہیں مانتے 'ان لوگوں نے مزید یوں بھی کہا کہتم دوبارہ زندہ ہونے کی خبرد سے ہوچلو ہمارے باپ واوول کولا کردکھا دوا گرتم اپنی بات میں سے ہو (کہ دوبارہ اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے) ان کی تردید میں فرمایا اُھی کے نیڈا مُدوّدُورُ بَہُر وَ اَلْاِدُنْنَ مِن قَبْلُوهُ اَفْلَمُنْهُ لَا اُلْمُ اَلَا اُلْمُ اللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ الله کے رسول کی رسالت اور دعوت کے محر ہیں ایک بنیاد پر محر ہورے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے محر ہیں ایک کو دنیاوی طور پر بوتی قوت والا مجھ رہے ہیں اوراسی بنیاد پر محر ہورے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے محر ہیں ایک کو دنیاوی طور پر بوتی قوت والا مجھ رہے ہیں اوراسی بنیاد پر محر ہورے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے محر ہیں این کو دنیاوی طور پر بوتی قوت والا مجھ رہے ہیں اوراسی بنیاد پر محر ہورے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے محر ہیں ایک کو دنیاوی طور پر بوتی قوت والا مجھ رہے ہیں اوراسی بنیاد پر محکر ہورے ہیں یہ سوچنا

اور سجھنا بالکل ہی غلط ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان سے پہلے (یمن کے بادشاہ) تبع کی قوم گزر چکی ہے اور ان میں بھی بہت ہوت میں تب بہت ہی قوم گزر چکی ہے اور ان میں بھی بہت ہوت میں قرری ہیں جنہیں اپنی قوت اور شوکت پر بڑا تھمنڈ تھار سولوں کی تکذیب کیوجہ سے جب ان پر عذا ب آیا تو شوکت وقوت نے کچھ بھی کام نہ دیا سوہ سبا میں فر مایا وگذاب الذین میں قبیلہ وکھ ایکٹو اور الیا گذار سولی کے میں اور مال سے بہلے لوگوں نے جھٹلایا اور حال ہے ہے کہ بیلوگ اس کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچ جوہم نے ان کودیا تھا سوانہوں نے میرے دسولوں کو جھٹلایا سوکیسا تھا میر اعذا ب۔

## تبَع كون تضي؟

میتی کون تھا جس کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بہت پچھ کھا ہے صاحب معالم التو یل میں ماہ ۱۳ میں نے اس کے بادشاہ ہوں کا لقب تھا جسے تھے وکر کی اور نجاشی ہوں کے بادشاہ ہوں کے القاب تھا جسے تھے وکر کی اور نجاشی اور نجاشی ہوں کے بادشاہ کو تیج کہا جاتا تھا بیکون ساتیع تھا جس کا آیت بالا میں ذکر ہے؟ اس کا نام اسعد بن ملیک اور کنیت ابو کرب کھی ہے تھے بن آخی (صاحب السیرة) ما تعلیم کی آب بالا میں ذکر ہے؟ اس کا نام اسعد بن ملیک اور کنیت ابو کرب کھی ہے تھے بن آخی (صاحب السیرة) حضرت ابن عماسی آب نے اللہ مین ذکر ہے؟ اس کا نام اسعد بن ملیک اور کنیت ابو کرب کھی ہے تھے بالا میں ذکر ہے؟ اس کے اور اس سے المی حضرت ابن عماس کے پاس کے اور اس سے کہا ارادہ کیا جب المل مدینہ کو ایس کے پاس کے اور اس سے کہا کہ کہا ہوا کا کہ کو کہ اور اس میں کہا کہ جب المل مدینہ کو ایس کے پاس کے اور اس سے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہوا ہے گا کیونکہ یہ کہا کہ کہا ہوا ہے گا کیونکہ یہ کہا کہ کہا کہ کہا ہوا ہے گا کیونکہ یہ کو ایس کے ایس کے اور اس کے باز آگیا پھر الک کہوں کا کہا کہ کہا کہ بہ تہیں ہوں ہے المحل کے ایس کے ایس کے باز آگیا پھر کو ایس کے باز کہوں نے کہا کہ بہت ہیں تبدیل کے پھولوگ ملے کو ایس کے کہا کہ بہت ہیں ہوں نے بیا گر بتاتے ہیں جس میس موتی زبر جداور چا ندی کا خزانہ ہا کہ بہت ہیں بندیل کے پھولوگ ملے کون سا گھر ہے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر مکہ معظمہ میں ہے تی بندیل کا مقصد اس کی خیرخواہی نہیں بلک ایس کے موال کیا کہ وہ معظمہ میں ہے تی بندیل کا مقصد اس کی خیرخواہی نہیں بلک ایس کے موال کیا وہ موروز ہا لک کہوا۔

 دین کی دعوت دی اوران سے کہا کہ میں نے جودین اختیار کیا ہے تہہارے دین سے بہتر ہے بھرانہوں نے آگو تھم لیعنی فیصلہ کرنے والی چیز بنایا اس پرآگ نے اہل یمن کے بتوں کو اور جو کھے انہوں نے بتوں پر چڑھاوے چڑھا ہے ان سب کوجلا دیا اور یہودی علاء کو دیکے کرآگ بیجے ہٹ گئی یہاں سے یمن میں دین یہودیت تصلیح کی ابتداء ہوئی تج نے نبی اکرم علی پہنے پرآپ کی بعثت سے سات سوسال پہلے ایمان اگرم علی بعثت سے تقریباً ایک سوسال پہلے ایمان قبول کیا حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالی عدفر ماتی تھیں کہ تیج کو برانہ کہو وہ نیک آدمی تصاب کے بعد صاحب معالم التزیل نے حضرت بہل بن سعد سے بیحدیث فل کی رسول اللہ علی فی نے فرمایا کہ تیج کو برانہ کہو کیونکہ وہ مسلمان ہوگیا تھا بیا حدیث مسندا حمر سی میں مذکور ہے۔ پھر بحوالہ مصنف عبدالرزاق جدیث فیل کی ہے کہ (جو حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تو اللہ میں نہیں جانتا کہ تیج نبی تھے یاغیر نبی۔

ان روایات کے بیڈو ثابت ہوا کوئی ایھے آدی تھے لین ان کی قوم کب اور کیے ہلاک ہوئی اس کا پہنیں چانا جب کہ سورہ ق میں اور سورہ دخان میں قوم نی کے ہلاک کے جانے کی تصریح ہا گرمعالم النز میل کے بیان سے میں بھولیا جائے کہ باوجود یہ کہ آگ نے فیصلہ کر دیا تھا پھر بھی تی گوم ایمان نہ لائی اور کفر پر جمی رہی اور اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو یہ قرین قیاس ہے یہاں تک لکھنے کے بعد تفسیر ابن اکثیر میں دیکھا انہوں نے اس تی کا نام اسعد بتایا ہے اور کنیت ابوکر یہ کھی ہو انہوں نے اس تی کا نام اسعد بتایا ہے اور کنیت ابوکر یہ کھی ہو اور اب کانام ملیکولکھا ہے اور بیسی کھا کہ اس نے ۲۲۲ سال تک حکومت کی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی وفات ہوگئی تو وہ لوگ مرتد ہو گئے آگ اور بتوں کی ہو جا کمنے قوم نے اس کی ہوت پر اسلام قبول کرلیا تھا لیکن جب اس کی وفات ہوگئی تو وہ لوگ مرتد ہو گئے آگ اور بتوں کی ہو جا کمنے اور گئے لہٰذا اللہ تعالی نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمادیا جیسا کہ سورہ سبامیں فدکور ہے مضرابن کثیر کا فرمانا ہے کہ تو م تی اور سبامیں ہورہ سبامیں فدکور ہے مضرابن کثیر کا فرمانا ہے کہ تو م تی اور سبامیں ہی تو م کامصدات ہے۔

پھر فر مایا و مناخلقنا التکون و والکرض و مناینه کالیوین اور ہم نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو کچھان کے درمیان ہےاس طور پر بیدانبیس کیا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔

مُّا خُلَقَةُ الْمُأَلِّدُ الْحُقِّ وَلَا كُنَّ الْكُرْكُ فُرْكُ وَلَا يَعْلَمُونَ (ہم نے ان دونوں کو حکمت ہی ہے بنایا ہے کین اکثر لوگنیں جانے)
ان کے بنانے میں جو حکمتیں ہیں ان میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اس سے ان کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا ملہ پر
استدلال کریں سورہ کیس میں فرمایا اوکینس الّذِی خُلق النہ لوت والاُرض بقدرِ عَلَی اَنْ یَخْلَق مِثْلُهُ وَمُولِئُنَ الْعَلِیمُو کیا وہ
وات جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے جیسے پیدا فرمادے ہاں وہ قادر ہے اور بہت پیدا کرنے والا ہے بروع ملم والا ہے۔

# قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا

 دے گا کیونکہ اللہ تعالی ان پرم فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کردیں کے اِنکہ ھوالْعَیْزِیْدُ الرَّحِیْمُ بِشک وہ زبردست ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے الرَّحِیْمُ وہ مومن بندوں پرم فرمانے والا ہے۔

لفظ مَوْلَى وَلَى يَلَى سے ماخوذ ہے آپس میں جن دوآ دمیوں میں دوئی ہوان میں سے ہرایک دوسرے کامولی ہوتا ہود ناوی تعلقات قیامت کے دن ختم ہوجا کیں گے کوئی کی مدذ ہیں کر سے گا اور دوئی اور قریبی تعلق کچھام نددے گا ہاں اللہ کی رحمت جس پر ہوجائے گی اس کے لئے خیر ہوگی اور وہ صرف اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے اس دن کوئی کا فرکی کا فرکو نفع خبیس پہنچا سکتا ساری دوستیاں ختم ہوجا کیں گی اہل ایمان میں سے جے اور جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اس کونفع پہنچ جائے گا۔

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُوْمِ ۗ طَعَامُ الْأَثِيْرِ ۗ كَالْمُهُلَ يَعْلِيٰ فِي الْبُطُونِ ۗ كَعَلِي الْمِيْدِهِ خُنُوهُ

بلاشبدزقوم كاورخت كنهكار كالكهانا موكاجوتيل كى تلجسك كالمرح موكانوه پيۇل ميں ايسا كھولے كاجيسے كرم يانى كھولتا ہے اس كوپكرو

فَاغْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْبَحِيْدِ فُكِّرُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهُ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيْدِ وَدُقَّ إِنَّكَ انْت

پھراے تھیٹے ہوئے دوزخ کے بچوں ﷺ تک لے جاؤ پھراس کے سر پر گرم پانی کے عذاب سے ڈال دؤتو چکھ لے بے شک تو

الْعَزِنْذُ الْكَرِنْيُو اِنَّ هٰذَامَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْتَرُ وُنَ ٩

معزز طرم ہے۔ بینک یونی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے

دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے زقوم ان کا کھانا ہوگا'سروں پرگرم پانی ڈالا جائے گا

حفرت ابن عبال رض الله تعالى عند عدوايت كدمول المعالية في آيت كريم القوا الله حق تفية ولا تكوُّتُن إلا و أن تُعرفُ في المون

تلاوت فرمائی چرفرمایا که زقوم کاایک قطره دنیا میں عبک جائے تو دنیا والوں کی کھانے کی چیز وں کو بگاڑ کرر کھ دے ابغور کر لوکداس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا زقوم ہوگا۔

ائل دوزخ کودوزخ میں جوزقوم کھانے کو ملے گادہ پیٹ میں جا کرگرم پانی کی طرح کھولے گا پھراوپر سے ان کے سرپر گرم پانی ڈالنے کا تھم ہوگا بیگرم پانی ڈالا جانا ستقل عذاب ہوگا یہاں فرمایا ہے ٹھڑ صُبھوا فکو ق دُالسہ مِنْ عَذَابِ الْسَيْمَيْدِ اور سورہَ جَ مِیں فرمایا یُصِدِ مِنْ فَوْقِ دُوُوْسِهِ مُحَالِمِی نِیْمُ کُورِہِ مَا فِیْ بُطْوْنِهِ مُد وَالْبُلُودُ ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا جوکاٹ دے گا ان چیز دل کو جوان کے پیڑوں میں ہوگی اوران کے چیزوں کو)

الله تعالیٰ کاارشاد ہوگا کہائے پکراو پھر دوز خ کے چی والے جے میں تھیدے کرلے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کا عذاب ڈال دویعنی گرم یانی ڈال دوجوسرایاعذاب ہے۔

قال القرطبي والعتل أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله أى تجرة اليك لتذهب به الى حبس أو بليّة عتلت الرجل اعتله واعتله عنلاً اذا جذبته جذبا عنيفا. (علامة طبي كمّ بين عُتُل كامتن يه به كرّ كن يه كرر كان على المرابي المرف كيني تاكه السرجل كسي آزمانش من لي جائي عتدلت السرجل أعتله واعتله عتلاً جب تواسي كن كرماته كيني )

دنیا کی بڑائی کاانجام

دوزخی دہاں ایسے عذاب میں مبتلا ہوگا حالانکہ دنیا میں براعزت والاسمجھا جاتا تھااس کا برانام تھا اورشہرت تھی بادشاہ تھا صدرتھا یا وزیرتھا بڑے بڑے القاب تھے دہ اپ آپ کو برا آ دمی سمجھتا تھا دوزخ میں بخت عذاب کی وجہ ہے اس کا برا حال ہوگا اس کی دنیا والی حالت یاد ولانے کے لئے (جس کو بہت بری کامیابی سمجھتا تھا) کہا جائے گا دُق اِلْنَگُ اَنْتُ الْعَرِّنَدُ الْکَرِیْدُ تو بیعذاب چکھ لے دنیا میں تو بری عزت والا اور بڑے اکرام والا سمجھا جاتا تھا یہ چندون کی برائی اور چہل پہل پر جولوگ جان اور دل سے فدا ہیں دہ اس سے عبرت حاصل کریں۔

اِنَّا هٰذَا اَمَا كُنْتُوْمِ اِنَهُ مُوْوَنَ (الل دوزخ سے بی بھی کہا جائے گا کہ بیو ہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے)

# إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَعَامِ أَمِينٍ فَ فَي جَنْتٍ وَعُيُوْنٍ فَي كَلْبُ وُنَ مِنْ سُنُكُسٍ وَ إِسْتُ بُرُقٍ

بلاشبة تقى لوگ امن دالى جكه مين مول مح باغول مين اور چشمول مين مول كرده سندس اوراستبرق كالباس بيني مول كر

مُتَقْمِلِيْنَ أَكُذَٰ لِكَ وَزَوْجُنْهُ مُرْمِعُوْرِعِيْنٍ ﴿ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَالِهَ وَ امِدِيْنَ ﴿

آ من ما من بیشے ہوں سے بیات ای طرح سے باور ہم بری بری ہی کھوں والی حوروں سے ان کا تکاح کردیں شے و الوگ اس میں اطمینان سے برتم کے میو سے منگا کیں گے

لايذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَا الْمُوْتَةَ الْأُوْلَ وَوَقْمُهُمْ عَنَابَ الْجَهِيْمِ فَضَلًّا

میل موت جوانیس دنیا میں آ چکی تھی اس کے سواموت کونہ چھیں گے اور الله تعالی انہیں دوز خ کے عذاب سے بچالے گا جوآپ کے

### مِّنْ رَبِّكُ دُلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ®

رب کی طرف سے نصل موگار بردی کامیابی ہے

## متقيول كےانعامات باغ اور چشمئے لباس اوراز واج 'ہر شم کے پھل اور حیات ابدی

قضسيد: دوز خيوں كے عذاب بتائے كے بعدال جنت كے بعض انعامات ذكر فرمائے۔اولاً توبیفر مایا كمثقى لوگ امن وامان کی جگہ میں ہوں گے یعنی جنت ایس جگہ ہے کہ جہال سی قتم کا خوف و ہراس کے اطمینانی کے چینی نہیں ہوگ اور ہمیشہ ای حالت میں رہیں گے انہیں بھی خوف یاغم نہ ہوگا نہ وہاں سے نکا لے جانے کا خطرہ ہوگا۔ ٹانیا پیفر مایا کہ میم قل لوگ باغوں اورچشموں میں ہو کے ثالاً بیفرمایا کسندس اور استبرق کالباس بینے کے سندس باریک ریشم کواور استبرق موٹے ریٹم کو کہتے ہیں رابعاً پہ فرمایا کہ آپس میں مقابل ہو کرایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گےمفسرین نے اس کی تفسیر كرتے ہوئے فرمایا ہے لا یوی بعضهم قفا بعض لین اس تنب سے آمنے سامنے بیٹے ہول سے كركس كى پشت كى طرف نہ ہوگی خامسا یفر مایا کہ ہم حور عین سے ان کا نگاح کردیں کے لفظ حور حورا کی جمع ہے (اگر چدار دواستعال میں حور کو مفرد سمجها جاتا بحوراء كور يرتك كي ورت كوكت بن جس كارتك خوب أنكهول ميل في رابهوا وراجها لك رابهوا ورعين عیناء کی جع ہے اس کامعیٰ ہے بردی آتھوں والی عورت اللہ تعالی حورمین کواہل جنت کے نکاح میں دے دیں مے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت زمین کی طرف جھا تک لے تو آسان اور زمین کے درمیان کوروش کردے اور ان دونوں کے درمیان کوخوشبووں سے بھردے اور فر مایا کہ بدواقعی بات ہے کہاس کے سرکادو پٹرونیا سے اوردنیا میں جو پھھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (رواه النخاري)

اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے رسول الله الله كافر مان قل كيا ب كه برجنتي كي ( كم از كم ال

ہویاں ہوگان میں سے ہرایک سر جوڑے بہنے ہوئے ہوگاس کی پنڈلی کا گودابا ہر سے نظر آئے گا (رواہ الرفدی) سادساً بيفر مايا كدال جنت برتم يحمو و طلب كري محسابعاً يون فرمايا كدومان أنبيل بهي بهي موتنبين آئ كى

دنیایں جوموت آگئی می اس کے بعداور کی موت پرخطرہ نہ ہوگا فامنا پیفر مایا کہ اللہ تعالی انہیں عذاب دوز خ سے بچا لے گا عذاب دوز بے سے بیانا اور جنت میں داخل فر مانا بیسب محض الله تعالیٰ کافعنل ہوگا (الله تعالیٰ کے ذرکسی کا میجے واجب نہیں

ہے بیاس کافضل ہے کماس نے ایمان پراوراعمال صالحہ پر جنت دینے کااور دوزخ سے حفوظ فرمانے کا وعدہ فرمالیا ہے۔ آخر مين فرمايا ب ذلك هُوَ الْفُوْدُ الْعَظِيْمُ (يدجو يحمد دكور موايرى كاميابي باس مين الل دنيا كو عبيه به كمتم جس

چز کوکامیانی سمجھ رہے موہ وہ فائی چزیں ہیں جنت کی طرف رخ کرؤاوراس کے اعمال میں لگووہاں جو ملے گاوہ بری کامیابی ہے۔

### ٷٳٮۜٛؠٵؽؾۜۯڹ؋ؠڸؚٮٵڹڮڰڰۿؽؾڰڴۯۏڽ<sup>۪</sup>ٷٳؽٚڠڹٳؠۿۿۿؙۯؾؘۊڹٷؽؖ

موبات بی ہے کہ ہم نے اس قرآن کا آپ کی زبان پرآسان کردیا تا کریول تعیمت حاصل کریں وآپ انظار کیجے باشیده وال محی انظار کردہے ہیں۔

ل حافظ ابن جرنے فتح الباري من الكھا ہے كہ جوبات ظاہر ہوہ يہ ہے كہ جفتى كيليے كم ازكم دويويال بول كا۔

# ہم نے قرآن کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آیا نظار کریں کیاوگ بھی منتظر ہیں

قسفسیو: یہ سورۃ الدفان کی آخری دوآ یتی ہیں یہ سورت قرآن کریم کی تم کھانے اور مبارک رات میں نازل فرمانے کے ذکرے شروع ہوئی تھی آخری سورت میں پھر قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آپ آپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آپ کی زبان برآسان کریں ہے آپ کی زبان برآسان کریں ہے تہ ہی عربی ہی عربی ہی ہی ہی ہی اوران کے سامنے بیان کریں تا کہ بیلوگ فیسے سے ماصل کریں نیز یہ فرمایا کہ آپ انظار فرما تھی انظار فرما تھی انظار فرما تھی انظار فرمائی ہی دفرمائے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنے جائے تو آپ مجھ لیس ان کے انظار اور آرز دسے پھے ہونے والانہیں ۔ اللہ تعالی آپ کی مدفرمائے گا جیسا کہ سورۃ الطور میں فرمایا امریکاؤلوں کیا ہوئی ہوئی ہوئی انظار کردہ ہیں آپ فرما دیجئے تم انظار کروسو میں ہی ہیں کہ یہ شاعر ہیں ہم اس کے بارے میں موت کے حادثہ کا انظار کردہ ہیں آپ فرما دیجئے تم انظار کروسو میں ہی تمہار بے ساتھ انظار کرنے والوں میں ہے ہوں۔

وهذا آخرما وفق الله تعالى في تفسير سورة الدخان والحمد لله الرحمن المنان، والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على سيد ولد عدنان، وخير الانس والجان، وعلى اله وصحبه أصحاب العلوم والعرفان، ومن تبعهم باحسان إلى أن يتنا وبَ الملوان ويتعاقب النيران. (وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر الثالث من ١٨١٨)



## ١

سورة الجاثيه كممعظمه من نازل مولى السيستنس آيات اور چار ركوع بيل

#### بِسُمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحِكِي يُو

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مهربان نہايت رحم والا ہے

ڂڝۧ؋ۧؾؙڹٝۯڹڮ الكِتْبِمِنَ الله الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ إِنَّ فِي التَمْوَةِ وَالْرَضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ

النون اتارنا ہے كتاب كالله كى طرف سے جوعزيز ہے تكيم ب بلاشبة سانوں ميں اورز مين ميں نشانياں ہيں مونين كے لئے

وَفِي عَلْقِكُمْ وَمَايَبُتُ مِنْ دَابَةِ أَلْتُ لِقَوْمِ ثُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ

اورتمبارے پیدا کرنے میں اورجو چو پاے اللہ تعالی بھیلاتا ہان کے پیدا کرنے میں شانیاں ہیں ان اوگوں کے لئے جویقین مکت ہیں اور استار مذان کہ کے بیجے

اللهُ مِنَ السَّمَاءُ مِنْ تِنْتِ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ اللَّ لِقَوْمِ

آئے میں اور جورز ق اللہ نے آسان سے اتارا ہے گھراس کے ذریعے زمین کواس کی موت کے بعد زندہ فرمادیا اور مواؤں کے پھیر نے میں نشانیاں

تَعْقِلُونَ عِلْكَ الْيُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ فَهِ آي حَدِيْثٍ بَعْدَ اللهِ وَالْيَتِهِ يُؤْمِنُونَ

میں ان اوگوں کے لئے جو بھے میں بیاشدی آیات میں جو ہم آپ روق کے ماتھ طاوت کرتے میں مور اوگ اللہ کا درس کی آیات کے بعد س بات رایمان الا کی گ

بیکتاب عزیز و حکیم کی طرف سے ہے آسان اور زمین انسان کی تخلیق کیل ونہار کے اختلاف اور بارش کے نزول میں معرفت الہید کی نشانیاں ہیں

قسفسی : ان آیات میں اول تو پزر مایا ہے کہ پر کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ عزیز بھی ہے جیم بھی ہے۔ اس کے بعد تو حید کی نشانیاں بیان فرمائی ۔ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لئے بہت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لئے بہت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان ان کو دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہار سے پیدا کرنے میں اور جو چو پائے زمین میں پھیلا رکھے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں اور دلائل ہیں جولوگ یقین رکھتے ہیں اس طرح رات اور دن کے آگے بیچھے آنے میں اور اللہ تعالی نے جو آسانوں سے رزق نازل فرمایا لینی بارش جس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہوجانے سے بعد زندہ فرمایا یعنی اس کی خشکی کو دور فرما کر اس میں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور سبزیاں پیدا فرمادی اور ہوا کو بھی کرم ہیں کہی شونڈی کمیتیاں اور سبزیاں پیدا فرمادی اور ہوا کو بھی کرم ہیں کہی شونڈی کمی نفتے دیے والی ہے کہی ضرر ہوگئی کاموں میں لگایا جو بھی پورب کو جاتی ہیں اور بھی پچھم کو بھی گرم ہیں کہی شونڈی کمی نفتے دیے والی ہے کہی ضرر

پہنچانے والی ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں عقل والے دیکھتے ہیں اور سجھتے ہیں بیسب امور قادر مطلق جل شانۂ کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہیآ یات جن کوہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں جودی کے ذریعے آپ تک کہ پہنچی ہیں ہیآ وگئی ہیں ہیں کے دریعے آپ تک کہ پہنچی ہیں لیان ہیں لاتے ان آیات کو سننے کے بعد ان کو کیا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلاک سامنے آگئے۔ اس کی آیات جو وی کے ذریعے آپ تک کہ بنچیں آپ سے ان لوگوں نے سنی ان پروہ ایمان نہیں لائے اس سب کے بعدوہ کس بات پرایمان لاکیں گے۔

## وَيْلُ لِكُلِّ ٱلْأَلِهِ آلِيْدِهِ يَنْهُمُ الْبِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُعِيُّرُمُ مُسْتَكِلِيرًا كَانَ لَمْ يَسْمُعُهَا \*

بدى خرابى برجمو فى كى جى افرىان بالله كى آخول كونتا برجال كىدىد برجى جاتى بير بجرده كبركر تربوع اصرادكتا بيكوياك ال ف الوناي بين موايف حش كو

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ الِيُعٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنَ الْتِنَاشَيْنَا إِنَّنَا مَاهُزُوًا الْوَلَلِكَ لَهُمْ عَذَاب مُعِينَ فَ

آپدردناک عداب کی بشارت و عدیج اور جب ده ماری آجوں میں سے کی آیت کو جان لیتا ہے وان کا فدات بناتا ہے ان او کوں کے لئے ذکیل کرنے والا عداب ب

مِنْ وَلَا يَرِمْ جَمَلَمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كُسْبُوْاشَيًّا وَلَا مَا اتَّعَنَّدُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيٓا وْ وَلَهُمْ

ان کے گےدوز خے ہانبوں نے دنیا میں جو پچھ کمایا اوراللہ کے سوانہوں نے جوکار ساز بنائے ان میں سے نہیں کوئی بھی پچھ نفی نہیں دیکا اوران کے لئے

عَنَاكِ عَظِيْرُ هٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِالْبِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَنَاكِمْ نِ رَجْزِ إِلَيْدُ اللَّ

براعذاب برایک بری بدایت براورجن او گول نے اپ رب کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے عذاب ہے تی والا دردناک۔

# ہرجھوٹے "گناہگاراورمتکبراورمنگرکے لئے عذاب الیم ہے

 اس بوے جمو نے اور بوائے گنبگار کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یُنٹی الله و تشکی علیٰ ہو (بیاللہ کی آیات کوسنتا ہے جواس پر پڑھی جاتی ہیں) فع کھوڑ و شنگر گوڑا پھروہ اپنے کفر پر اورشرارت پر اور گنبگاری پر اصرار کرتا ہے اس کا بیاصرار تکبر کرنے کی حالت میں ہے گائی کھ کیٹر بیٹھ کی اوہ کمبر کرتے ہوئے اس طرح بے دخی اختیار کرلیتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی آیات کوسنا ہی نہیں) فیکٹر فواعک کا ایکٹیو سوآپ اے در دناک عذاب کی خوشخبری سنادیں) میشخص میں نہ سمجھے کردنیا میں برا ہوں سردار بنا ہوا ہو ہمیشہ اس حال میں رہوں گا بید نیا فانی ہے تھوڑی سی ہمرنا بھی ہے موت کے بعد اللہ کے رسول اور کتاب کو تبطلانے والے در دناک عذاب میں داخل ہوں گے۔

هٰدُاهُدُی (بیقرآن سرایا ہدایت ہے اس پرایمان لانا اور عمل کرنا لازم ہے) ندکورہ صفات سے متصف ہونے والوں کے لئے تینوں طرح کاعذاب بیان کرنے کے بعدار شادفر مایا والدِّنْ کُفُرُوْ ایالیتِ دَیّھو (الابیۃ) اور جن لوگوں نے ایپ رب کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے شخت عذاب کا بڑا حصہ ہوگا جودر دناک ہوگا وہاں کاعداب المیم بھی ہے بینی در دناک اور مُھِینُ ہے بینی ذلیل کرنے والا اور عظیم بینی بڑا بھی ہے۔

الله الذي سَخَرَلُكُمُ الْبُرُ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ

الله وہ ہے جس نے سمندر کومنحر کیا تا کہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کے فضل ہے تلاش کرواور تا کہتم

تَشَكُّرُونَ ﴿ وَمَعَرَكُمُ مِنَا فِي التَمَاوِتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَاليتِ لِقَوْمِ

شكركر داورجو چزي آسانوں من اورزين من جي ان سبكوا پي طرف تتبهارے لي مخربناديا بلاشباس من نشانيال جي اُن لوكول كے لئے

يَنْفَكُرُونَ<sup>©</sup>

جوفكركرتي بين-

تسخیر بحراورتسخیر مافی السلوت والارض میں فکر کر نیوالوں کیلیے نشانیاں ہیں مفسید: ان آیات میں اللہ تعالی کے انعامات اور دلائل وحید بیان فرماتے ہیں۔

اولاً سمندر کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے سمندر کوتمہارے لئے منحر فرمادیا یعنی تمہاری ضرورتوں میں کام آنے والا بنا دیا اس تنجیر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں ان کشتیوں میں سفر کرتے ہواورا کیک جگہ سے دوسری قُلْ لِلَّذِبُ امْنُوْا يَغُفِرُ وَالِلَّذِينَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِي قَوْمًا يُمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ®

آپایمان دالوں سے فرماد یجے کان لوگوں سے درگز دکریں جواللہ کے ایامی امیرنیس رکھتے تاکر اللہ برقوم کواس کی جزادے جو کماتے ہیں ،

مَنْ عَبِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ آسَاءً فَعَلَيْهَا ثُثُمِّ إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ٩

جو شخص نیک کام کرے سودہ ای کی جان کے لئے ہاد جو تھی کوئی براکام کرے اس کادبال ای کفس پر بے پھرتم اپنے دب کی طرف لوٹا نے جاؤ گے۔

آپاہل ایمان سے فرمادیں کہ منگرین سے درگزر کریں ہر شخص کا نیک عمل اسی کے لئے ہے اور برے مل کا وبال بھی عمل کرنے والے برہے

قسفسی : صاحب روح المعانی لکھے ہیں کہ یکھُورُوْا جواب امر ہونے کیجہ سے جُرُوم ہے تقدیر عبارت یوں ہے فار لیری کا منظر اعفو وا یکھُورُوْا یعنی آپ ای ای اوالوں سے فرمادیں کہ درگزر کر ووہ اس پھل کرتے ہوئے ان لوگوں سے درگزر کریں جواللہ کے دِنوں کی امیز ہیں کرتے یعنی کا فرلوگ جنہیں اس خیال کا نہیں کہ اللہ تعالی دنوں کو پلٹ دیتا ہے ہمیشہ یکساں زمانہ نہیں رہتا وہ دشمنوں سے انتقام لے لیتا ہے صاحب روح المعانی نے اس کی دوسری تفسیر حضرت مجاہدتا لع رحمت اللہ علیہ سے یوں نقل کی ہے کہ ان لوگوں سے درگزر فرما کیں جنہیں ان اوقات کی امیز نہیں ہے جواللہ تعالی نے موشین کو تو اب دینے کے لئے مقرر فرمائے ہیں جن میں موشین کو کا میابی حاصل ہوگی یعنی وہ لوگ آخرت کو مائے ہی نہیں ان سے درگزر کریں 'جربحض علماء کا بیول بھی تھا ہے کہ یہ آیت قال کا تھم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی جب جہاد کا تھم نازل ہوا تو یہ تھم منسوخ ہوگیا اور بعض علماء کا قول قل کیا ہے کہ لئے نہیں ہوا بلکہ چھوٹی چھوٹی بھوٹی با تیں جو دشمنوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں جن سے ایذاء پہنچتی ہے یا وحشت ہوتی ہاں باقوں سے درگزر کرنا مراد ہے۔

لیکٹونی قومانیما گانوایکٹیٹون (لیمن آپ ایمان والوں کو درگزر کرنے کا حکم دیں وہ درگزر کریں اللہ تعالی ان کے اعمال کی انہیں جزادے گا اور کا فروں کے مل کی کا فروں کوسزادے گا۔

مَّنْ عَيِلَ صَالِحًا فَلْنَفْيَهُ وَ (جَرِحُض نَيكَ مُل كريسوُوه اس كجان كے لئے ہے) وَمَنْ اَسَاءً فَعُلَيْهَا اورجس نے برے كام كے ان كاوبال اس پرہوگا) فُورُ إلى رُتَكُورُ جُعُونَ ( پھرتم اس كي طرف لوٹائ جاؤگ ) اہل ايمان كوايمان كااعمال صالح اورا خلاق حسن كا ثواب ملے گا اوران كے خالفين كافرين اور شركين اپنى بداعماليوں كى وجہ سے عذاب كے ستحق ہو نگے۔

كى وجد الشبات كارب قيامت كون النامور من ال كدرميان فصل فرمائ كاجن من ووآلي من اختلاف كرتے تھے۔

# بنی اسرائیل پرطرح طرح کے انعامات کتاب تکم اور نبوت سے سرفراز فرمانا طیبات کاعطیہ اور جہانوں پرفضیات

قصدی : بدد آیات کا ترجمہ میں آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بن اسرائیل کو کتاب دی اور حکم دیا ................. بعض حضرات نے حکم کا ترجمہ فقعہ فی الدین کیا ہے اور بعض حضرات نے اس سے مسیس مراد لی ہیں اللہ تعالی نے انہیں نبوت بھی دی یعنی ان میں کثرت سے بی بھیج سورہ ما کدہ میں فرمایا وَاِذْ قَالَ مُوسلی لِقَوْمِ اِنْگُواْ وَالْمُعَالَّةِ اَلْهُ عُلَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ 
وَرُزَقُتْهُ مُوْرِقِ الطَّيِبَاتِ (اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں دیں) لینی عمدہ اور طال اورلذت والی چیزیں عطا فرمائیں وَفَصَّلْنَهُ وَعَلَی الْعَلِیٰنِ (اور ہم نے انہیں جہانوں پرفضیلت دی لینی ان کے زمانہ میں جولوگ تھے بی اسرائیل کو ان پرفضیلت عطافر مائی۔

وَاٰتَیْنُهُ مْنِیَنْتِ مِنَ الْاَمْرُ (اورہم نے انہیں دین کے بارے میں کھے ہوئے واضح دلائل عطا فرمائے) جن میں سے حضرت موی علیدالسلام کے مجزات بھی تصصاحب روح المعانی نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے رسول اللہ عظام کی بعثت کی نشانیاں معلوم حس لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لاگ عظام کی بعثت کی نشانیاں معلوم حس لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لوگ میہ جانتے ہوئے آپ کی بعثت اور رسالت کا یقین ہوتے ہوئے منکر ہو گئے۔ فاکٹا ہے آجھ و قاعر فوا کفی والیہ پھر جب وہ چیا نے ہیں اس کا افکار کر بیٹھے)

الخَتَكُفُوْآ إِلَامِنْ بَعُلِيمًا جَآمِهُمُ الْعِلْمُ بَغِيا بَيْنَهُمْ (سوانبول نے آپس میں اختلاف نبیں کیا گراس کے بعدان کے پاس علم آگیا آپس کی ضداضدی کی وجہ سے)

بَدُفِ اَکَایکِ مطلب تو بی ہے کہ آپس کی ضداضدی کی جہ سے اختلافات میں لگ گئے دلائل واضح سا منے ہوتے ہوئے سے منہ موڑ ااور ریاست اور چو ہدراہٹ کی جہ سے اختلافات میں پڑگئے اورا یک معنی ہے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے کہ جسے آپ تشریف لے آئے تو کہنے اللہ علی ہے کہ میں سے ہمیشہ نبی آٹان کی طرف سے بیہ بتایا گیا ہے کہتم میں سے ہمیشہ نبی آٹا رہے گا ان میں سے صرف چند ہی آ دمی مسلمان ہوئے اور آج تک اسلام اور مسلمانوں کی لاف ان کی سرگرمیاں جاری ہیں علامہ گاان میں سے میں کہ رکی اسلام اور مسلمانوں کی لاف ان کی سرگرمیاں جاری ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیاوی ریاست اور چو ہدراہ نسی کی جہ سے آپس میں ایک دوسرے سے بغاوت کی اور انہاء کرام گوئل کردیا بہی حال آپ کے زمانہ کے مشرکین کا ہان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں کی نوزوں ریاست کے بیاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں کی دنیاوی ریاست کے بیاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں کی دنیاوی ریاست کے بیاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں کی دنیاوی ریاست کے بیاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں کی دنیاوی ریاست کے بیاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں کی دنیاوی ریاست کے بیاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں دنیاوی ریاست کے جلے جانے کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کرتے گائی درہ تا ہوں کیا ہوئی کی ڈھیلی کوئی الیان کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کے میاب کا ذور ہوئی کی اس کا درب قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ فرمائے گاجن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے ک

تُحرَّجَعُلْنْكَ عَلَى شَرِيْعَةِ مِنْ الْكُمْرِ فَأَتَبَعْهَا وَلَا تَتَبِعْ الْهُوَآءِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْهُورِكُنْ پرنم نة پوليد خاص طريقه پركديا موتب كاتباع يجي اوران اوكول كنوابشول كاتباع نه يجي جنيس جانة باشروه لوگ الله كم مقابله على

تُغَنُّوُا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيِّاً وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُ مُ آوَلِياً بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَ الْمَتَّعِيْنَ هَٰذَا

آپ کو چھ نفع نہیں دے سکتے اور بے شک ظلم کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور الله متقبول کا دوست ہے بیقر آن

بصَابِرُ لِلتَّاسِ وَهُدُّى وَرَحْمَةٌ لِتَوْمِ يُوْقِنُونَ

لوكول كے لئے داشمند يول كااور ہدايت كاذر العيب اور دمت بان لوگول كے لئے جو يقين ركھے ہيں۔

دوست میں وہ آبس میں ایک دوسرے کی مدد کی نیت رکھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ وَالْیَ الْنُعِیْنَ ( اورالله متقبوں کاولی ہےوہ دنیا میں بھی ان کی مد دفر ما تا ہےاور آخرت میں بھی مد فرمائے گا۔

تیسری آیت میں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ بدلوگوں کے لئے دانشمند یوں کا ذریعہ ہے اس میں غور کریں تو بصیرت کی باتیں یا کیں گے۔ مزید فرمایا کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور دمت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جویقین رکھتے ہیں۔

امْرْحَسِبُ الَّذِيْنَ اجْتَرْحُواالتَيِّاتِ أَنْ تَجْعَلَهُ مُكَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعِلُواالصَّلِلْتِ سُوَاءً تَحْيَاهُمُ

جن لوگوں نے برے کام کے کیادہ پینال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابرکردیں کے جوابیان لاتے اوراعمال صالحہ کے کہان کامرنا

ومَهَاتُهُ مُرْسًاءً مَا يَحَكُمُونَ فَوَحَلَقَ اللهُ التَهُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ وَالْجُزْى كُلُّ نَفْسٍ

اور جینا برابر ہو جائے ہیہ برا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ نے پیدا فرمایا آسانوں کو اور نین کو جن کے ساتھ اور تا کہ ہر جان کو

بی اسبب و م لایک وی اسبب و می ایک موری اسبب و می ایک می ایک این ایک ایک می ایک می ایک می ایک می ایک می ایک می

کیا گنامگار سیجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے برابر کر دیں گے

قسفسید: یدوآیات کارجمدے پہلی آیت میں الل باطل کاس گمان کی رویوفر مائی کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ہم سے بڑھ کر درجہ والے نہیں ہیں اللہ تعالی نے ونیا میں ہمیں مال ویا ہے آخرت میں بھی ہمیں نعتیں دی جائیں گی جسیا کہ سورہ ہم مجدہ میں بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے وُلَین ڈیجفٹ اِلی رَبِی اِنْ اِنْ بِیْ عِنْدُ وَلَا حُسْنَی (اورا اگر میں این رب کی طرف واپس کردیا گیا تو بلاشہ میرے لئے اچھی حالت ہوگی۔

الله تعالی نے ارشادفر مایا کہ مجر مین کفار مشرکین بی خیال کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جو
ایمان لاتے اور اعمال صالحہ کے ان کا بی خیال غلط ہے بیہ بات نہیں گئی ہم دونوں فریق کی زندگی اور موت کو برابر کردیں گے
دنیا میں موشنین کی زندگی اور ہے وہ فرما نبر دار ہیں اور موحد ہیں اللہ کے دین پر ہیں اگر چہ مال شہواور کا فرمشر ہیں اپنے
خالق کے باغی اور نافر مان ہیں پھر موت کے بعد موئ کو نعتیں ملیں گی جنت میں داخل ہوں گے اور کا فرعذاب میں بہتلا
ہوں گئ دوز خ میں جا کیں گے لہذانہ دونوں کی زندگی برابر ہے اور نہ دونوں کی موت برابر موئن دنیا میں بھی کا فرسے
بہتر ہے اور آخرت میں بھی کا فرسے بہتر ہوگا کا فروں کا بی خیال کرنا کہ موت کے بعد بھی ہم موشین سے اچھی حالت میں
رہیں گے بیان کی جہالت کی بات ہے جھوٹا اور غلط خیال ہے اس کو فرمایا سائے مائے گئائوں (براہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے
ہیں) قبال صاحب الروح قولۂ عزوجل سَوَاء بدل من الکاف بناء علی انھا بمعنی مثل و قولہ تعالیٰ
مَدُّسَاهُ مُ وَمَمَا تُھُمُ فاعل سُواء اجری مُحری مستو کما قالو مرد نے برجل سواء ھو والعدم احد

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں سواء بدل ہے کاف سے اس بنیاد پر کہ کاف مثل کے معنی میں ہے۔ اور مَ سُحیّا اُمْمُ وَمَمَا تُهُمُّ، سَواءً کا فاعل ہے جو کہ مُستو کا قائم مقام ہے جیسا کہ کہتے ہیں مورت ہو جل سواء هو والعدم میں ایسے آدی کے پاس سے گذرا کہ اس کا ہوتا نہ ہوتا برابر ہے) (دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمینوں کو حق ( یعنی حکمت ) کیساتھ پیدا فرمایا اور اس لئے پیدا فرمایا کہ آئیس دیکھے والے سے جھ لیں کہ برفض کو اس کے اپنے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ طے گاکسی پرذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

وقوله تعالىٰ لتجزىٰ كل نفس بما كسبت معطوف على لفظة بالحق اى خلقها ليدل سبحانه و تعالىٰ بها على قدرته وليعلم الناس أنه تعالىٰ يجزى كل نفس بما كسبت فان الخالق جل مجده لم يخلق السموات والارض عبثا بلا حكمة ولا الانس والجان عبثاً بل خلقهم ليجزيهم باعمالهم قال تعالىٰ افحسبتم انما خَلَقُنا كُمْ عَبَداً وَانْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون.

( لِشُجُونِی کُلُ نَفُسِ بِمَا کَسَبَتْ، بِالْحَقِ کَلَفظ بِمعطوف ہے۔ معنی بیہ کراللہ تعالی نے اساس کے پیدا کیا ہے تا کراللہ تعالی اس سے اپنی قدرت کی دلیل دے اور تا کرلوگ جان لیس کراللہ تعالی برنفس کواس کے کئے کابدلہ دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو بے فائدہ اور بے حکمت پیدائیس فرمایا اور خدائسان وجن بے کار پیدا ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس لئے پیدا کیا تا کہ ان کوان کے اعمال کاصلہ دے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے افسحسبتم انما خلقنا کے عَبَداً وَ اَدُّکُمُ اِلْیُنَا لَا کُورُ جَعُونَ )

افر میت من اتخف الها هول و واضله الله على على وختم على سمعه و قلبه وجعل كياب ناس من اتخف الها هول و واضله الله على على على بحرم على الدور الله و الله الله الله الله الله و الله و الله و الكه و الله 
وَإِذَا اتُّتُلَى عَلَيْهِ مُ الْتُنَابِعِنْتِ مَاكَانَ حَبّتُهُ مُ إِلَّ انْ قَالُوا انْتُوْا بِالْإِنَاآنَ كُفْتُمُ طِي قِينَ 
اور جبان كاور مارى كَلَى كُلْ آيات الوت ك جاق بين وان ك جمتاس كوا بخينين موقى كه مارك بدور كول آوار تم يجه و قُلِ اللهُ يُحْدِينَكُونُ مُعْ يَجُمُعُ كُورُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةُ لِلاَرْيَبِ فِيهُ وَلَكُنّ النّاسِ فَلُولِ اللّهُ يَعْدِينَكُونُ مُعْ يَعْمُ مُعَلِّمُ اللّهُ يَعْمِ الْقِيمَةُ لِلاَرْيَبِ فِي عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

نہیں جانے۔

اے مخاطب کیا تونے اس شخص کودیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنامعبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گر اہ کر دیا

قفسيو: ان آيات من مشركين كي مرائي بنائى كرده غيرالله كى جى عبادت كرتے بين اور دقوع قيامت كا بھى انكار كرتے بين ان لوگوں كا طريقہ يہ ہے كمانہوں نے اپنفس كى خواہش ہى كو معبود بنار كھا ہے جس كى عبادت كرنے كو جى چاہتا ہے اى كى عبادت كرنے لگ جاتے بيں بھى اس پھر كے سامنے جھكے عاجزى كررہے بيں بھى اس پھر كو بحده كے ہوئے نظر آتے بين علامہ قرطبى نے حصرت سعيد بن جبير نے قل كيا ہے كہ عرب كے مشركين كا يہ طريقہ تھا كہ كى پھر كو پوجنے لگتے تھے پھر جب اس سے اچھا پھر نظر آجاتا تھا تو پہلے پھر كو پھينك ديتے تھے اور دوسرے پھر كو پوجنے لگتے تھے يعنى ان كامعبودان كي نفس كى خواہش كے مطابق ہوتا تھا۔

آیت کا دوسرامعنی مفسرین نے بیتایا ہے کہ آپ نے انہیں ویکھا جواپینفس کے پابند ہیں؟ انہیں ہدایت سے کوئی محبت نہیں اور گراہی سے کوئی نفرت نہیں جونفس چاہتا ہے وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں یتفیر پہلے مفہوم کو بھی شامل ہے عربی میں ھوکی خواہش نفس کو کہتے ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کرتر آن مجید ہیں جتنی جگہ بھی ھوئی کا ذکر ہے فدمت کے ساتھ ہی ہے سورۃ القصص میں فرمایا وکمن اکٹ کی میٹن اللہ کا ذکر ہے فدمت کے ساتھ ہی ہے سورۃ القصص میں فرمایا وکمن اکٹ کی شمن کا اتباع کیا)

ا نتاع ھو کی کے بارے میں ضروری تنبیہ

جیسا کنفس کی خواہش کفر پر جما کردھتی ہے اور اسلام قبول کرنے سے بازر کھتی ہے اس طرح بہت سے مدعیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بڑھ پڑھ کر گناہ کرتے ہیں جونفس کی خواہش ہوتی ہے وہی کرتے ہیں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں ڈکو تیں بھی حساب کر کے نہیں دیتے حرام مال بھی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں دشمنوں کی طرح شکل و صورت بناتے ہیں اور ان کے جیسالباس پہنتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب رہتے ہیں اجاع مَولی لیمیٰ نفس کی خواہش پر چلنا برباد کر دینے والی چیز ہے اور نفس کی خالف کرنا کامیابی کا راستہ ہے سورۃ الناز الله على فرمایا وكمتاً مَنْ خَافَ مَقَامَر دَيّه وَنَفَى النّفُسُ عَنِ الْهُوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةُ فِى الْمَافْي (اورليكن جوض اپنے رب كے سامنے كمڑے ہونے سے ڈرااور نفس كوخواہش سے روكا توب شك جنت اس كا محكانہ ہے)

مومن بندہ پرلازم ہے کفنس کی خواہموں سے خبر دار رہے جائز اور طلال خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے کیان اگر نفس کی ہرخواہش پورا کرنے کے پیچھے پڑاتو نفس تباہ کر کے چھوڑے گارسول الٹھائے کا ارشاد ہے کہ ہوشیار وہ ہے کہ ہوشیار وہ ہے جواپے نفس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کواس کی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالی سے امیدیں با ندھتار ہا۔
(مکلوۃ المصابح ص ۱۵۵)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول الله علقہ نے ارشادفر مایا کہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین

چزیں ہلاک کرنے والی ہیں نجات دینے والی یہ چزیں ہیں۔

ا- بوشيده اورظا برطريق يرالله كاتقوى اختياركرنا

٢ ـ رضامندي اورناراضگي مين حق بولنا

۳ ـ مالداری اور تنگدی میں میاندروی اختیار کرنا۔

رسول الله عظامة في ارشادفر ما يا كه تمن چيزين بلاك كرنے والى يہ بين ـ

انفس کی خواہش جس کا اتباع کیا جائے

۲۔ منجوی جس کی اطاعت کی جائے۔

سانیان کااین نفس پراترانااوریان میسب سےزیادہ بخت ہے۔ (مفکوة المصابح ص ۲۳۸)

مون پر لازم ہے کہ اپنفس کی خواہشوں کورسول اللہ علیہ کے لائے ہوئے دین کے تالع کردے جیسا کہ حدیث شریف میں ارشادے کا فیومن اَحدُکُم حَتّی یَکوْنَ هَوَاهُ تَبُعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ (مَعَلَوْ المَاعَ ص ٣٠) (البت اس کے لئے منت کرنی پڑتی ہے فس کود بانا پڑتا ہے اوراسے خیر کے لئے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔

و اَصَٰ لَهُ اللّهُ عَلَى عِلْي رَاورات الله في علم والا ہوتے ہوئے گراہ کردیا) وَ عَنْهُمُ عَلَى اَمْ وَ اَعْلَى عَلَى اِحْدَ ہِ اِعْدُوہَ وَ اَعْدَ اِللّهِ عَلَى عَلَى اِحْدَ ہِ اِعْدَ اِعْدَ اِللّهِ عِلَى اِللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قولة تعالى: على عِلْم يجوز ان يكون حالا من الفاعل أى اضله الله عالما بانة من اهل الصلال

في سابق علمه، ويجوزان يكون حالا من المفعول أي أضله عالما بطريق الهدى.

("عَلَى عِلْم" بِيهِى جائز ہے كديدفاعل سے حال ہولين الله تعالى نے اسے گراہ كيا استے از كاعلم سے به جائے ہوئے كہ يہ جائے ہوئے كہ يہ خالى ہے كہ يہ خالى ہوئے كہ يہ گراہوں ميں سے ہادر يہ ہى ہوسكتا ہے كہ فعول سے حال ہولين الله تعالى نے اسے گراہ كيا اس حال ميں به ہوئيت كاراستہ جانتا تھا۔ "فَصَفَ يَّهُ لَهِ يُهِ مِن بَعْدِ اللّه" لين الله تعالى كى طرف سے اس كو گراہ كرنے كے بعدا ہے كون ہدايت دے سكتا ہے؟ بعض نے كہا اس كامنى ہے اللہ تعالى كے علاوہ اسے كون ہدايت دے سكتا ہے )

. وقوله تعالى: فمن يَّهُديُهِ مِنُ بِعُدِ اللَّهِ أي من بعد اضلال اللَّه آياه وقيل معناه فمن يهديه غير اللَّه

#### د ہر یوں کی جاہلانہ باتیں اور ان سے ضروری سوال

اس سے بعد مشرکین کے افار قیامت کے کا تذکر وفر مایا و قالغاما چی الکت الله فیا ان لوگوں نے کہا کہ جس کا نام زندگی ہے دہ ہماری اس دنیاوالی زندگی کے سوا پھیٹیں ہے ہمیں ایک ہی باربیزندگی ملی ہے مرنے کے بعد پھر جی اٹھنائہیں مود و تخیا موت وحیات کامیسلسله جاری ہے ہم مرجائیں گے اور ہماری اولا داس دنیا میں پیچھے زندہ رہ جائے گی چروہ بھی مر جائیں گے اور ان کی اولا و زندہ رہ جائے گی یہ قیامت کا آنا اور حساب کتاب ہونا جاری سمجھ میں نہیں آتا وَمَا أَنْهُ لِكُنّا آلِا الدَّهْرُ اور بمين بلاكنبين كرے كا مكرز مان عوماً مكرين اسلام كا يهى عقيده بكرز مان بى سب يجوكرتا ب د نیا میں آتے ہیں مرجاتے ہیں قیامت اور حساب کتاب کچھنیں ان میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے دجود کے بھی قائل میں کین موت اور حیات اور انقلابات اور حوادث اور مصائب کوزمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جب تکلیف پہنچی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانہ نے ایسا کیااور زمانہ کو جو برا کہتے ہیں یہ برا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ سب پچھ حوادث اور انقلابات اس کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتے ہیں اور زمانہ خوداس کی مخلوق ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جواللہ تعالی کے دجود کوئییں مانتے اور ہرنشیب وفراز کوز مانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نہ عالم کی ابتداء کے قائل ہیں اور نہ انتہاء کے، ان كوعرف عام ميں د ہرى كہاجاتا ہے ان لوگوں سے اگر بات كى جائے كەز ماندتورات دن گزرنے كانام ہے اس ميس كوكى تا خیرنبیس پھرز مانہ میں تو خورتغیرات میں وہ فاعل مخار کیے ہوسکتا ہے اور یہ جومخلوق کی انواع واقسام ہیں اورآپس میں امتیازات ہیں انبانوں میں قلب ہے اور جوارح ہیں اور درخت ہیں ان کے پھل مختلف ہیں مزے مختلف ہیں جانور کی صورتیں اوران کے اعمال مختلف ہیں اور اس طرح کے ہزاروں امتیازات ہیں بیصرف رات دن کے گزرنے سے وجود س آ گئے آم کا چھل برااورجامن کا چھل چھوٹا کیوں ہے مجود کا تنالسا کیوں ہے اس کے پھل چھوٹے کیوں ہیں بڑے بڑے سندروں کا یانی شور کیوں کرتا ہے میٹھا کیوں نہیں ہوتا مکسی کے اولا دہوتی ہی نہیں کسی کے صرف اڑ کے ہوتے ہیں سن محصرف الزكيال موتى بين توان سب باتول كے جواب سے دہر بدعا جزرہ جاتے ہيں۔

وُكَالَهُ فَهِ بِذَالِكَ مِنْ عِنْ عِنْ وَلَهُ وَ اورانہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے) اِنْ هُ فَرِ اِلْاَ يُطُنُّونَ بِسِ اَنْكُلْ بِجِو با تیس کرتے ہیں) ان لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے قیامت رک نہ جائے گی وہ ضرور واقع ہوگی جواس کے منکروں کے لئے عذاب شدید کا باعث بنے گا۔

#### منكرين قيامت كي حجت بازي

وُاذَاتُ عَلَيْهِ وَ اورجب ان کاو پر ماری آیات تلاوت کی جاتی بین جن میں قیامت واقع ہونے کا بھی تذکرہ موتا ہا وراس کا امکان اور وقوع کے دلائل دیے جاتے ہیں قواصلی دلیل سے عاجز ہوکر کٹ بجی پراتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت آنے کی جو خر دے رہے ہواگر تمہارا یہ خر دینا بچ ہے تو ہمارے باپ دادوں کوسامنے لے آؤ جنہیں مرے ہوئے زماند درازگر رچکا ہے اگر وہ لوگ زندہ ہوکر سامنے آجا میں تو ایک تو ہمیں موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین آجائے گادوسرے ہم ان سے بو چھالیں گے کہ موت کے بعد کیا کیا ہوا اللہ تعالی شانہ نے فرمایا فیل اللہ عُنینے گئے آپ فرماد ہے کہ کہ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے لینی کے مون کے بعد کیا کیا ہوا اللہ تعالی شانہ نے فرمایا فیل اللہ عُنینے گئے (پھر تمہیں موت دے گا) اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے لینی بھر وہ تمہیں قیامت کے دن جع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں یعنی تم مانویا نہ مانو ایا ہمانو اللہ تعالی کی کا پا بند نہیں جو تہمارے کہنے کے مطابق تمہارے باپ دادوں کو زندہ فرمائے اس نے دقوع قیامت کی خرد یہ کی اللہ تعالی کی کا پا بند نہیں جو تہمارے کہنے کے مطابق تمہارے باپ دادوں کو زندہ فرمائے اس نے دقوع قیامت کی خرد یہ کی اس کا دورہ کے دلائل ہی کا پا بند نہیں جو تہمارے کہنے کے مطابق تمہارے باپ دادوں کو زندہ فرمائے اس نے دقوع قیامت کی خرد یہ کی اسالہ تو کہنے گئے کہ اللہ تعالی کو کہنے کہ دلائے کی کہنے کے دلائے گئے کے دلائے گئے ہمانے کہنے کے دلائے گئے کہنے کے دلائے کے دلائے گئے کہنے کے دلائے گئے کہنے کے دلائے کے دلی کے دلی کے دلی کے دلیک کے دلیا کے دلائے کہنے کہنے کے دلیا کے

وَلِلْهِ مُلْكُ التَمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَيُومُ تِقُومُ السّاعَةُ يُومَمِ نِي يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتُراى اوراللہ ہی کے لئے ہے ملک آسانوں کااورز مین کا اورجس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ میں پڑجا کیں گے اورا سے خاطب ق كُلُّ أُمَّاةٍ جَاثِيَةً "كُلُّ أُمَّةٍ تُنْ عَي إِلَى كِتْبِهَا ۚ ٱلْيُؤْمِرَ تُجْزَؤُنَ مَا كُنْ تُمْرَتُعُكُونَ ۖ هٰذَا كِتْبُنَا ہرامت کود کھھے گا کہ وہ گھنوں کے بل گری ہوئی ہوگی ہرامت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائیگی آئے تہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جوتم کیا کرتے تضیہ ہماری کتاب يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ إِنَّاكُنَا نَسْتَنْسِءُ مَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ®فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا مين حق كرساته والتي ب بشك بم كهوا ليت تع جو يجهم كرت تف سوجولوگ ايمان لائ اور نيك عمل ك الصلِعات فين خِلْهُ مُرَبُّهُم في رَحْمَتِه ولك هُوالْفَوْزُ الْمُبِينُ وَامَّا الَّذِينَ لَفَرُوا "افَكُمْ ان کارب انہیں اپنی رحت میں داخل فرمائے گا یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا کیا تمہارے پاس میری عَكُنْ إِلَيْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُمْ رَتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ آیات نہیں آئیں جوتم پر برچی جاتی تھیں؟ سوتم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے اور جب کہا گیا کہ بے شک اللہ کا وعده حَقُّ وَالسَّاعَهُ لَا رُنْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مِنَا نَدُرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ الْاطْنَّا وَمَا نَحْنُ حق باورقیا مت کے آنے میں کوئی شک نہیں قوتم نے کہا ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا ہے ہم قوبس یوں ہی خیال کرتے ہیں اور ہم بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۞ وَبِكَ الْهُمْ سِيّاتُ مَاعَبِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهُرْءُوْنَ ۞ وَقِيْلَ یقین کرنے وار نبس بین اور جو کل انہوں نے کئے تھان کے برے نتیج ظام ہو گئے اور جس چیز کی دہذاتی بنایا کرتے تھے دوان برنازل ہو گئ اور کہدیاجائے گا

الْيُومُ نِنْسَا كُورُكُمْ الْسِيدَةُ وَلِقَاءِ يُومِكُوهُ الْوَالُوالْقُوالْوَالُوالُوالْكُورُونَ الْحِيرِيْنَ وَلِكُورُ الْيُومُ لِلْمُالُورُونَ الْحِيرِيْنِ وَلِيَّا اللَّهُ وَالْحَدُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِّلِي الللْمُوا

قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور اپنی اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی اہل ایمان رحمت میں اور اہل کفرعذاب میں ہوئے

تفسید: بیسورۃ الجاثیہ کے آخری رکوع کی آیات بیں اول تو یفر مایا کہ آسانو آ اورزین کاملکھر ف اللہ ہی کے لئے ہاں کے سب کچھ پیدافر مایاوی خالق ہاور مالک ہادر باشادہ ہے ملک اور ملکوت سب اس کا ہے پھر آخری دو آتوں میں بھی اس مضمون کو دہرایا ہے درمیان میں قیامت کے احوال وابوال بیان فرمائے اور موثنین اور کافرین میں جو قیامت کے دن احمیاز ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا اور مجرمین سے جو گفتگو ہوگی اس کو بتایا۔

ارشاد فرمایا فکی فرنگور النگائی کومیتی بخشر النبطانی (اورجس دن قیامت قائم ہوگی باطل والے یعنی مجرمین محرمین مشرکین مشرکین اورکا فرین نقصان میں پڑجائیں گے) ان لوگوں نے دنیا میں بہت پچھ کمایامال حاصل کیا ، جاہ اورشہرت کے لئے کوششیں کیس اپنی دنیا وی اغراض کے لئے حضرت انبیائے کرام ملیم السلام کی تکذیب کی اور اس انداز سے زندگی گزاری جیسے ہمیشدای دنیا میں دہیں گئے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گئے تنہا ہوں گئے نیا اولا وہوگی نداصی بہوں گئے نیا حسارہ ہی جرم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی جرم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی خمارہ ہی جرم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی جرم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی جرم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی بادی ہی بربادی ہیں ہی بربادی ہیں ہی بربادی ہی ہربادی ہی بربادی ہی ہربادی ہی ہربادی ہی بربادی ہی ہربادی ہربادی ہی ہربادی ہربادی ہی ہربادی 
وُمُوْلِی کُلُ اُمُکَةِ جِالِیْکُ (اور جو بھی امتیں دنیا میں گزریں ان میں سے ہرامت گھٹوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی لینی ہر هخص خاکف اور پریشان ہوکر فہ کورہ صورت اور حالت میں ہوگا یہ جاشیہ کالفظی ترجمہ ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاشیہ نیخی مُنجعَمَعَة ہے یعنی سب امتیں جمع ہوں گی۔

قائدہ: لفظ جا شیکا ترجما گر مُسخفَ مُوتواس میں توکوئی اشکال پیدائیس ہوتا اور اگریہ محق کئے جائیں کہ حساب کے وقت سب ادب سے دوز انوں بیٹے ہوں گے تو اس پرجھی کوئی اشکال پیدائیس ہوتا اور اگریہ محقی لئے جائیں کہ حساب کے ڈراور گھرا ہمٹ کی وجہ سے سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور حضرات انبیائے کرام علیم السلام کی امتوں کے صالحین کوان میں سے عام مخصوص مند البعض کے طور پر مشتی مان اراجائے تب بھی اشکال باتی نہیں رہتا اگر لفظ نے سب کی معاون معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی معاون معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی معاون نہیں کی گئی اس لئے اگر ذراد رکو صالحین کی بھی ہے گھیت ہوجائے تو یہ بھی معاوض نہیں ہے۔ مدت اور مقدار بیان نہیں کی گئی اس لئے اگر ذراد رکو صالحین کی بھی ہے گھیت ہوجائے تو یہ بھی معاوض نہیں ہے۔

اس کے بعدائل ایمان کی جزابیان فرمائی کا گذاانی نین امنوا (جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل فرمائے گا ، جہاں رحمت ہی رحمت ہوگی ہے جست اور رحمت کھی ہوئی کا میابی ہے بھر کا فرین کی سزا کا تذکرہ فرمایا و اُکھ اُلڈن نین گفروا (الایسات) جن لوگوں نے تفرکیا تیا مت کے دن عذاب میں داخل ہوں کے جب مصیبت میں گرفتارہوں کے تو چھ کارہ کے لئے معذرت کریں گاس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائیگا اُفکا فریک نُوٹ اُرہوں کے تو چھ کارہ کے لئے معذرت کریں گاس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائیگا اُفکا فریک نُوٹ نُوٹ کی گئے گئے کہ کہ کہ معذرت کریں گاس جن بی جائی گا اُفکا فریک نُوٹ کی برائی جمعے رہے کہ بی بی بی بی برائی جمعے رہے کہ بی بی بی برائی جمعے رہے کہ بی برائی اور حق قبول کرنے والے لوگ تھے ) تم نے تکبر کیا حق کو مانہ زندگی اختیار کی آئی تمہارے لئے اس جرم کی سزا کا فیصلہ کیا گیا ہے ان سے مزید خطاب ہوگا کہ زنیا میں تمہارا ایہ حال تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے یہ جاجاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے یہ جاجاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اس میں شک نہیں ہے تو جواب یوں دے دیے تھے۔

من المنافري من المناعة (مم نبيس جانة قيامت كيا چيز م) إن نَظُنُ الكظنَّا (مم خيال نبيس كرت مُرتهيرا الله المناعة (مم خيال نبيس كرت مُرتهيرا الله من المطلب يه تقاكه مارى مجه مين تونبيس آياكه قيامت قائم موكَّى تم لوگوں كے كہنے سے يوں بى چلاموا خيال دل مين آجا تا ہے وَمُناخَفُ بِمُنْ تَدُفِيْنِيْنَ (اور مم يقين كرنے والے نبيس بيس)

بدلوگ قیامت کاصرف انکار بی نہیں کرتے تھے۔اس کا فداق بھی بناتے تھاس کے فرمایا وَبُدُ الْهُ وَسِیَاتُ مَاعِدُوا (اور انہوں نے جو برے کام کئے تھان کے برے نتائج وہاں ان کے سامنے آجا کیں گے ) وکھا تی بھوخم منا کا اُنوایہ پیئٹ کہ فروق و

(اوران پروه عذاب نازل موجائے گاجس کا استہزاء اور تسخر کیا کرتے تھے) جب ان سے کہاجا تا تھا کہ قیامت پرایمان لاؤاور برے اعمال سے بچوتو حق کی دعوت کا فداق بناتے تھاس کا نتیجہ سائے گیا۔

وقف النور اورجر من سے كہا جائے گا كہ آج ہم تہيں بھلا دیے ہيں (يعنى تہيں عذاب ميں ڈال كرچھوڑ دیے ہيں (يعنى تہيں عذاب ميں ڈال كرچھوڑ دیے ہيں جيے كوئى چيز بھول بھلياں كردى جاتى ہيں بين بين بحضا كہ بھى عذاب سے چھ كارہ ہوجائے گا) جيسے تم نے آج كے دن كو بھلايا ايسے بى بميشہ كے لئے تہيں رحت سے محروم كرديا كيا اور تباراكوئى مددگار نہيں ہے۔

مجرین سے مزید خطاب ہوگا کہ یہ جو کھی نتجہ (عذاب کی صورت میں) تمہارے مائے ہے بیاس وجہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا نمی بنایا تھا اور تمہیں دنیاوالی زندگی نے دھو کے میں ڈالے رکھا تھا' آئ جب یہاں دوزخ میں ڈال دیے گئے تو نہ عذاب سے نکالے جاؤگے اور نہ یہ موقعہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالی کو راضی کر لویہ موقعہ دنیا میں تھا وہاں تو بہ کر سکتے تھے اور اپنے رب کوراضی کر سکتے تھے' جب موت آگئی اور اس کے بعد میدان حشر میں پہنچ گئے تو کوئی طریقہ خالت و مالک جل مجدہ کے راضی کرنے کانہیں رہا۔

# الله بی کے لئے حمد ہے اور اسی کے لئے کبریاء ہے

فُلْا والْعَمَدُ (الى اخو السُورة) (سوالله بى كے لئے حمد ب جوآ سانوں كا بھى رب ب اورز من كا بھى رب ب اورسارے جہانوں كارب ب اوراس كے لئے بوائى ہے آسانوں ميں زمين ميں اوروه عزيز بھى ب اروكيم بھى باس كا كوئى فيصلہ حكمت سے خالى نہيں )۔

وهذا احر تفسير سُورة الجاثية، والحمد لله رب كل راكبة وما شية والسلام على من علم اعمالاً لها أجورٌ باقية وطاغية.



# النَّعَا الْكَعَا فَ كِيْنَةً وَالْحَ مِنْ وَكُولَا الْهِ الْهِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ا

سورة الاحقاف كممعظم بين نازل مولى اس من بنيتس (٣٥) آيات اور جار ركوع بين

#### لِسُمِ الله الرَّحْسُ الرَّحِ لَيْ

﴿ شروع الله ك نام سے جو بوا مہریان نہایت رحم والا ب

حَمَوْ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ وَمَا خَكَفُنَا النَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

ا الله الله الله الله كل طرف سے جو عزيز بے عليم بے ہم نے نہيں پيدا كيا آسانوں كو اورز مين كو

بِينَهُ مَا اللهِ الْحَقِّ وَاجَلِ مُسَمَّى وَالدِيْنَ كَفَرُواعَمَا أَنْذِرُوْامُغِرِضُوْنَ قُلْ ارْءَيْتُمُ

مرحق كى ماتھادرائيك ميعاد هين كے لئے اور جن اوگول نے تفركيادہ اس چيز سام اض كئے ہوئے ہیں جس سے درائے گئے آپ فر ماد يجئے كہ جن كو

تَاتَكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَرُوْنِي مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ آمْلِهُ مُرشِرْكُ فِي السَّمُوتِ

تم الله كے علاوہ پكارتے ہوان كے بارے على بتاؤ مجھے كھادوانہوں نے زمین كے اجزاء ميں سے كيا پيدا كيا؟ كياا كے لئے آسانوں ميں

اِنْكُونِيْ بِكِتْبِ مِنْ قَبْلِ هٰذَا آو اَفْرَةِ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ٥ مَنْ اَصَلُ

كونى ساجها ب؟ لے آؤمير ، پاسكونى كتاب جواس ، پہلے ہو ياكونى ايساعلم لے آؤجون تقول موكر آيا مواكر تم سيج مؤاوراس سے

مِمَّنْ يَدْعُوا صِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ٓ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآ إِيمَ

بڑھ کر کون گراہ ہو گا جواللہ کے سوا اے پکارتا ہو جو قیامت کے دن تک اس کا جواب نہ دے اور وہ ان کے پکارنے سے

غْفِلُون ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ إَعْلَاءً وَكَانُوا بِعِبَادِ بَهِمْ كُفِرِيْن ﴿ وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ

غافل میں اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گاتو دہ ان کے دشن ہوجائیں گے اوران کی عبادت سے منکر ہوں گے اور جب ان پر واضح

الْتُكَابِيِّنَةٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُهُ الِلْحَقِّ لِتَاجَآءِ هُمْ هِذَا سِعُرُ مُبِينٌ ٥

آیات تلاوت کی جاتی ہیں قوجن لوگوں نے تفر کیاوہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب النے پاس آگیا کہ پیکھلا ہواجادو ہے۔

مشرکین کے باطل معبودوں نے بچھ بھی پیدائہیں کیاوہ جن کو پکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب نہ دیں گے!

قسفسیسو: بہاں سے سورۃ الاحقاف شروع ہورہی ہے اس سورت کے تیسرے رکوع میں احقاف کاذکرہے اس لئے یہ سورت اس نام سے موصوف اور مشہور ہوئی اوپر جن آیات کا ترجمہ کیا گیا اس میں تنزیل قرآن اورآسان اور زمین اور جو پھوان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا تذکرہ فر مایا ہے اور بتایا ہے کہ ان سب کہ بخلیق حکمت کے ساتھ ہے اور اجل مسلی لینی مقررہ وفت تک کے لئے ہے جب مقررہ معیاد پوری ہوجائے تو یہ چیزین فنا ہوجا کیں گی قال فسی معالم التنزیل لینی یوم القیامة و هو الاجل اللہ ی تنتهی الیہ السموت والارض ، و هو اشارة الی فنائها (معالم التزیل میں ہے "لینی تیامت کا دن ہی وہ مقررہ وقت ہے جس پر آسان وز مین این انتہاء کو پی جا کیں گے اور بیان کے فناء ہونے کا شارہ ہے "کی سب کھوتو حید کے دلاک میں سے جی اس کے بعد مشرکین کی حماقت اور ضلالت بتائی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی محلوق میں سے ان چیز وں کو پیارتے ہیں جو قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سیس بلکہ انہیں خربھی نہیں ہے کہ میں کوئی پیار ہا ہے۔

اس کے بعد فر مایا گرافا کھیٹر الگائش (الآیة) (اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کے جاکیں گے تو بی عبارت کھرنے والے اپنے معبودوں کے دشن ہوجا کیں گے بیمنہ وم اس صورت میں ہے جبکہ کا نوا کی خمیر مرفوع علید این کی طرف اور کھی ہے کہ اس کا عکس مرادہ واور مطلب سے کہ معبودین اپنے عابدوں کے دشن ہوجا کیں گے جیسا کہ سورة فقص میں ہے۔ تابکا اُن الیّانی کھا کا اُن الیّانی ایکٹرون کے دستا کہ سورة فقص میں ہے۔ تابکا اُن الیّانی کھا کا اُن الیّانی کا کا اُن کے دستا کہ سورة بیا کہ سورة فقص میں ہے۔ تابکا اُن الیّانی کا کا اُن الیّانی کا کا کو کا کہ سے کہ اس کا کا کو کا کہ بیا کہ سورة فقص میں ہے۔ تابکا اُن کی کا کا کو کا کہ بیا کہ سورة فقص میں ہے۔ تابکا اُن کی کا کا کو کا کہ بیا کا کو کی بیا کہ بیا ک

#### منكرين قرآن كى أيك جاملانه بات

اس کے بعد منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات نقل فر مائی اور وہ یہ کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کے بارے میں کہ دیتے ہیں کہ ریتو کھلا ہوا جادو ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نندے سکے اور قرآن کے بارے 

## قریش مکہ کی اس بات کا جواب کہ آپ نے قرآن اپنے پاس سے بنالیا ہے

 مراتے ہیں در حقیقت ان کا جواب محذوف ہے اوروہ کما جلنی ہے اور جو ندکور ہے وہ اسکامسبب ہے جسے محذوف کا قائم مقام بنایا گیا ہے یا اس ندکور کیوجہ سے محذوف سے صرف نظر کیا ہے)

هُوَ اَعُلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيْهِ (وه ان باتوں كونوب َ جانا ہے جن ميں تم كگےرہتے ہو) يعنى الله كى دى جارے ميں جوتم باتيں بناتے ہو ہمى اسے جادو بتاتے ہو ہمى افتر اءتے جبير كرتے ہوان سب باتوں كواللہ تعالى خوب جانتا ہے بينہ سمجھوكہ بيصرف باتيں ہيں خوب مجھ كوكہ ان كابدلہ لے گا اور مزادى جائے گا۔

کیفی بید شهیدًا بینی و بینکم (میر اورتهار کے درمیان الله کا گواہ ہونا کائی ہوہ میر بارے میں اس بات کا گواہ ہے کہ میں اس کارسول ہوں اور اس کی کتاب لا یا ہوں اور تمہارے بارے میں اسکا گواہ ہے کہ تم حق کو جھٹلار ہے ہو اور اس کے قبول کرنے سے انکاری ہو میرے امر کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہاری تکذیب کی سزا تمہیں ملے گ وہوالغافور الرسے پیٹو (وہ نفور بھی ہے اور رحیم بھی) تم تو بہ کروا بمان لا وُوہ بخش دے گایہ جو کفر کے ساتھ تمہیں رزق ال رہا ہے اور زندگی گر روہ ی سرزادے ویا۔

میں کرنے کے بارے میں تہمیں ملک اور تیجے کہ میں رسولوں میں ہے انو کھارسول نہیں ہوں) جھ سے پہلے بھی رسول آئے جن کے بارے میں تہمیں علم ہے اور تو ان کے سراتھ ان کی خبریں پہنی ہیں تو حید کی جو دعوت انبیاء سابھیں علیم رسول آئے جن کے بارے میں تہمیں ملم ہے اور تو ان سے بھی جھڑات طاہر ہوئے تم نے بھی میرے مجڑات دیکھ لیے جو اللہ تعالی نے جھے عطافر مائے بندوں کے تجویز کردہ مجڑات کا ظہور ہونا ندان کے نبی ہونے کے لئے شرط تھا نہیر کی نبوت کے لئے شرط تھا نہیر کی بنوت کے لئے شرط تھا نہیر کی بنوت کے لئے شرط ہے اگر تم غیب کی خبریں پوچھنا چاہتے ہوتو میں غیب دائی کا مدی نہیں ہوں اور نہ غیب جا نتا نبوت اور رسالت کے لئے شرط ہے اگر تم غیب کی خبریں پوچھنا چاہتے ہوتو میں غیب دائی کا مدی نہیں ہوں اور نہ غیب جا نتا نبوت اور رسالت کے لئے سے کے خبریں کی ایک گئیں اگر تم میری تاکہ میری تکذیب کرنے کی وجہ ہے میان اس کیا حال ہوگا کہ شرتہ اسی میں تو اس اس کی امیاں کیا گئی گئیں آگر تم میری تاکہ دیا تھی کی امیان نہ لاے تو تہمیں دنیا میں کیا گئی تھی تو اس اس کا امیان کرتا ہوں جس کی میری طرف وہی کی جاتھ ہوں جس کی میری طرف وہی کہ جاتھ ہوں جس کی میری طرف وہی کی جاتھ ہوں جس کی میری طرف وہی کی جاتھ ہوں جس کی میری طرف وہی کی جاتھ ہوں جس کی خبریں کہ سکتا این آئے کہ الا کہ گئی تو اس اس کا امیان کرتا ہوں جس کی میری طرف وہی کی جاتھ ہوں ہوں جس کی میری کیا تھی کہ اس بارے میں کو تی واضح کر دیا دلائل جیش کر دیے اب نہ ماتو تو تم جاتو ہوں جس کے حق واضح کر دیا دلائل جیش کر دیے اب نہ ماتو تو تم جاتو ہوئی۔

قُلْ آرئی شُخُونِ کان مِن عِنْ اللهِ (آپ فرماد یجئے کہتم بیبتاؤ کہ اگر بیقر آن الله کی طرف ہے ہواورتم اس کے منکر ہواور بنی اسرائیل میں ہے کوئی گواہ اس جیسی کتاب کے صدق پر گواہی دے کرائیان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو بلاشبالله ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں شرکین مکہ سے ایک سوال فرمایا اگروہ اس میں غور کرتے اور جواب کے فکر مند ہوتے تو آئیں ایمان لانے کا راستہ مل جاتا اور کفر پرنہ جے رہتے اس آیت سے پہلے گزر چکا ہے کہ شرکین یوں کہتے تھے کہ یقر آن انہوں نے خود بنالیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کی نبست کردی ہے اس آیت میں ان کا جواب و بیتے ہوئے فرمایا کہتم اس قر آن کے منکر ہور ہے ہواور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی گواہی دے دی کہ اس جیسی کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہوئے تی ہوئے کیوجہ سے کفر پر ہی اڑے جیسی کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہوئے تی ہو اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم تکبر میں جتلا ہونے کیوجہ سے کفر پر ہی اڑے

رہے تو کیا یہ گراہی نہیں ہے گراہی پر جے رہنا اور بڑی گراہی ہے۔اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور تم اپنے انکار
تکذیب کی وجہ سے عذاب کے ستحق ہوعذاب آجائے گا تو کچھ نہ کر سکو گے لہذا سوچواور غور کر واورا بیان لے آؤ مزید ترخ کے
یہ کہ اے محکور تہار نے سامنے تحدر سول علیہ گئی ہوت کے طابت کرنے اور قر آن کے اللہ کا کتاب ہونے کی بہت ی
دلیلیں آچکی ہیں ..... اب ایک اور بات تہار ہے سامنے چیش کی جارہی ہے اور وہ یہ کہ بی اسرائیل یعنی یہودی توریت
شریف کے حامل تھے تو ریت شریف کو گم کرنے کے باوجوداس کے فتظر تھے کہ عرب میں سے ایک نی تشریف لائیں گئی ان میں اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آن جیسی کتاب اللہ بی کی طرف سے ہو کئی ہوتی ہا ان میں سے گئی آدمی ایمان لا چی ہیں اور وہ گئی ہودی اہل عملے ہو کہ اور ان سے سہمیں کی طرف سے ہو کئی ہو کہ بوکہ یہودی اہل علم ہوابات بھی کر چی ہو
مثلاً یہ کہ روح کیا ہے اور اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقر نین کون تھے تہیں ان سوالات کے جوابات بھی کر چی ہو
اسرائیل میں سے جولوگ ایمان نہ لائے انہوں نے بھی جوابوں کی تصدیق کی اب تہمیں ایمان سے دو کئے والی کیا چیز ہے
سرد کے والی چیز تنبر ہے جوتہار سے دلوں میں گھسا ہوا ہے اس تنبر کوچھوڑ دوا بیمان تجول کر وور نہ تہمار ایر اانجام ہوگا جب تن سے سے است آگیا تو بنی اسرائیل کے نیک دل افراد نے اسلام قبول کر لیا تہمیں بھی قبول کر وور نہ تہمار ایر انجام ہوگا جب تن کون تھا تھی کہ دور کے والی کی بردا کے گیا۔

قال صاحب الروح: اى وشهد شاهد عظیم الشأن من بنى اسرائیل الواقفین على شئون الله تعالى واسوار الوحى بما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعانى المنطویة فى التوراة من التوحید والوعد وغیر ذلک قانها فى الحقیقة عین ما فیه کما یعرب عنه قوله تعالى (وانه لفى ذبر الاولین) على وجه و کذا قوله سبحانه: (ان هذا لفى الصحف الاولى) (صاحب روح المعانى لفى ذبر الاولین) على وجه و کذا قوله سبحانه: (ان هذا لفى الصحف الاولى) كسنون اوروى كامرار سے في بحام الثان كواه في كواى دى، بى امرائيل الله تعالى كسنون اوروى كامرار سے توراة ملى كى وجه و قد تقوراة من قرآن كريم جيم مضامين تح مثلاتو حيد، وعد ووعيد وغيره بلكة وراة كمفامين بعيد قرآن كريم جيم مضامين تح مثلاتو حيد، وعد ووعيد وغيره بلكة وراة كمفامين بعيد قرآن كريم كمفامين من تقويبا كوالله تعالى كارشاد في بيان فرمايا كدورانه كورنه كورن هذا لفى الصحف الأولى)

علىٰ مِثْلِهِ كَ بارے مِن صاحب معالم التزيل فلا الله كالفاش ذاكد إور مطلب يہ كه بى اسرائل من سے اور ان كان من عندالله كارے من فرمايا كه اس كى سے اور ان كان من عندالله كارے من فرمايا كه اس كى جزام كندوف مو له ان الله لا يهدى القوم الطالمين. (اوروه اَلَيْسَ قَدُ ظَلَمْتُمُ ہے اس پر إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِيْنَ ولالت كرتى ہے)

اس کے بعد حضرت جسن سے نقل کیا ہے کہ اس کی جزامحذوف ہے اوروہ فَ مَن اصل منکم ہے جیا کہ سورہ حم سجدہ کی آخری دوآیتوں سے پہلے فر مایا ہے۔

كافروں كى كئے جتى كى ترديد توريت شريف كاامام اور رحمت ہونا اہل ايمان اور اہل استقامت كا انعام الہيہ سے سرفراز ہونا

قفسی : انسانوں میں چھوٹائی ہوائی کودیوے کا مزاج ہے مالدارلوگ اپنے کوغریوں سے بہتر اور زیادہ بچھدار بچھتے ہیں ای سلسلہ کی ایک بات اللہ تعالی نے یہاں نقل فرمائی ہوں سے اللہ کی ایک بات اللہ تعالی نے یہاں نقل فرمائی ہے اور وہ یہ کہرسول اللہ علیہ کے دور تو حدید پر جب پچھلوگ ایمان لے آئے تو جولوگ کفر پر جے رہ تو انہوں نے کہا کہ عقل وہم اور احوال دنیا و بہتر ہوتا تو جو محمد کر عقل وہم اور احوال دنیا و بہتر ہوتا ہو ہو محمد رسول اللہ علیہ بیش کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف آئے نہ ہو مھاور بدلوگ آئے ہو ھے جود نیاوی اللہ علیہ بیش کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف آئے نہ ہو مھاور بدلوگ آئے ہو ھے جود نیاوی اور کا حوال کے اعتبار سے بھسٹری ہیں اور ہم سے بیچھے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس دین کوان لوگوں نے قبول کیا ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا جن کا فروں نے بدبات کی انہوں نے اپنی بہتر نہیں ہو سکتا جن کا فروں نے بدبات کی انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہوا ہوں کو تھر ہمی آئے ہو ھو بیات کی انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہوا ہوں کو تھر ہمی ایک میں اور ہما ہے جور نے والوں کو تھر ہمی اجب قرآن کے ذریعے ہوایت کا داستہ نہ پایا تو قرآن کے بارے ہیں کہددیا کہ بیہ پرانا کے دور بیا جہاں ہوں اللہ علیہ نے تکھوالی ہیں۔ جھوٹ ہوں کہا کرتے تھے کہ بیہ پرانے لوگوں کی باتیں جو محدرسول اللہ علیہ نے تکھوالی ہیں۔

یہ سب بچھ عناد کے طور پر تھا۔ قرآن کے چینی فانڈالمنور قران کے جینی البتہ اسے البتہ اسے البتہ اسے البتہ اسے الساطیر الکا کیائی کہ کفر میں مزید تی کرلی دوسری آیت میں توریت شریف کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن سے پہلے موکی علیہ

السلام کوکتاب دی گئی تھے جے اللہ تعالی نے خاطبین کے لئے امام یعنی پیشوااور دھت بنایا تھا یہ کتاب یعنی قرآن گذشتہ کتب الہیدی تقد بین کرنے والا ہے و بی زبان میں ہے تا کہ پرقرآن ظالموں کو یعنی مدمعظمہ کے مشرکوں کو ڈرائے نیز اجھے کام کرنے والوں کے لئے بشارت ہے صاحب روح المعانی نے اس آیت کریر کامطلب کلھا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ پرقرآن کرنے والوں کے لئے بشارت ہوئی اورقرآن اس کی پرانا جھوٹ ہے تبہارا بیق کی سیسے جبکہ تم ہے مان چھے ہو کہ موٹی علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اورقرآن اس کی تقدیق کرنے والا ہے دونوں کے مضامین متحد ہیں جیسے توریت شریف اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی قرآن بھی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی قرآن بھی اللہ تعالی کی طرف میں ہے اس کے مضامین کو بھیتے ہو اس جبارت کی کتاب تعلیم کرنے سے کیا چیز مانع ہے جبکہ وہ عرف العبد الفقیوں

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں رسول اللہ عظیہ کوتیلی دی گئی اور بیہ مطلب ہو کہ اس کتاب سے پہلے مویٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی وہ پیشوائتی اور دحمت تھی اسکو ہانے والے بھی تھے اور ان کے خالفین بھی سے اس مارح آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے ہانے والے بھی ہیں اور منکرین بھی ہیں منکرین و مکذبین کی طرف سے جواید این بچے مثلاً اس کتاب کو پرانا جھوٹ بتا کیں تو آپ مبرکریں جیسے موئی علیہ السلام نے مبرکیا۔

اس کے بعداف جاب استقامت کے بارے بی فرمایا کہ جن لوگوں نے رَبُنا اللّه کہااللہ تعالی کورب مانے کا اقرار کیا اور بیا قرار زبانی نہیں تعادل سے تعااور تحض وقی طور پر نہ تھا اس پروہ استقامت کے ساتھ جےر ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ان لوگوں کے لئے وعدہ ہے کہ آئیس کوئی خوف لاحق نہ ہوگا اور رنجیدہ بھی نہ ہوں گے در حقیقت استقامت بہت بری چیز ہے حضرت سفیان بن عبداللہ تعنی رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں جھے آب ایک بتاویں جے میں مضوطی سے تھا ہے رہوں آپ نے فرمایا فیل احمد نے باللّه فیم استقیم کرتم اللہ الله فیم استقیم کرتم الله الله (میں اللہ برایمان لایا) کہدو (پھراس یہ جے رہوں آپ

ان حفرات کوبٹارت دیتے ہوئے مزیدارشاد فرمایا کہ پہلوگ جنت دالے ہیں اس میں ہمیشدر ہیں گے دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کابدلہ دیا جائے گا۔

تَتُقَبُّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَجَّا وَزُعَنَ سِيَابُهُمْ فَى اَصْحَبِ الْجَنَّةُ وَعُلَ الصِّلَ قِي مِن كَالِمِن عَلَى الْمِن عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ وَقَالُ الْمُلْكِلُوا وَلَا مُنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه

## والدین کے بارے میں وصیت 'نیک بندوں کی دعا اوران کا جز'نا فر مانوں کاعناد وا نکاراورا نگی سزا

تفسیو: یہ پانچ آیات کا ترجمہ کہ بگی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کوتاکید کی کہ وہ اپ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئی میں میں مضمون سورۃ العنکبوت رکوع اول اور سورۃ القمان رکوع دومیں بھی گزرچکا ہے مال باپ چونکہ فاہری طور پر دنیا میں آنے کا سب ہیں اور اپ بچ کی دیکھ بھال اور پر درش اور پر داخت میں جان و مال لگاتے ہیں اپنا آرام کھوتے ہیں ان کے لئے مشقت برداشت کرتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا۔
انسان کی والدہ جو تکلیف اٹھاتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گئٹ اُوٹ کُرھا اُو کو صَعَتْ اُوٹ کُرھا انسان کو والدہ مہینوں پید میں رکھتی ہیں جمل کے زمانے میں مشقت برداشت کرتی ہے پھر جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو کواس کی والدہ مہینوں پید میں رکھتی ہیں جس کے بیاموت کہ بی خواول مال کو در دزہ کی تکلیف بھی برداشت کرتی ہے اور عین والا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتی ہے اور عین والا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتی ہے اور عین والا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتی ہے اور عین والا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتی ہے اور عین والا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتی ہے اور عین والا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتی ہے اور عین والا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتی ہے۔

ولادت ہے وہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ انسان کا مال کے پید میں رہنا پھر پیدے ہا ہرآ کر دودھ پینااں میں تمیں مہینے لگ جاتے اس کے بعد یہ فرمایا کہ انسان کا مال کے پید میں رہنا پھر پیدے سے باہرآ کر دودھ پینااں میں تمیں مہینے لگ جاتے ہیں بیعام حالات کے اعتبارے ہے۔ دودھ پلانے کے زمانہ میں بھی والدہ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے باپ ضرورت کی سورة الإحقاف

چزوں کا اہتمام کرتا ہے مال کما کر لاتا ہے بیدون بھی ماں باپ کے مشقت اور تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعدان انسانوں کا حال بیان فرمایا جواہل ایمان ہیں آئیس اللہ تعالی کی نعتوں کا بھی احساس ہے اور مال باب ك خدمتول كالبحى ان كے بارے مل فرمايا كم جب بيا بى جوانى كو كانى جاتے بيں اور جوانى سے آ مے بوھ كر جاليس سال عمر موجاتی ہے (جو موش گوش مجھ کے اعتبارے بہت اچھی عمر موتی ہے نداس میں جوانی کی بہکانے والی امتلیں موتی ہیں اور نہ بر حاید والاضعف موتا ہے) ایسے نیک آ دمی کا بیطریقہ موتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اس بات کا پابندر کھیے اور استقامت دیجے کہ میں آپ کی تعتوں کاشکر ادا کروں جن سے آپ نے مجھے بھی نوازاہےاورمیرے والدین کوبھی (والدین کے نوازنے سے ظاہری اسباب کے طور پر میں وجود میں آیا) اور مجھے پیہ بھی توفق دیجے اوراس پرقائم رکھیے کہ میں ایے عمل کروں جن سے آپ راضی موں اور بینکے عمل کرنا جن میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے جھے ہی تک محدود ندر ہے میری ذریت میں بھی میرے نفع کے لئے صلاحیت پیدا فرما دیجئے (اس میں اولا دے لئے اوراپے لئے دنیا اور آخرت کی خیر کی دعائے اولا دھی صلاحیت ہوگی تو نیک عمل کریں گے جن سے ماں باپ کی خوشی ہوگی اور ماں باپ کی جو خدمت کریں گےاس سے انہیں راحت ہوگی ) اولا دمومن نیک صالح موگ (جن کے نیک بنانے میں مال باپ کوہمی وظل موگا) تو آخرت میں بھی ان کے اعمال کا تواب مال باپ کو مطے گا (جبکداولاد کے ثواب میں پھھ کی نہ آئے گی) نیز صالح اولا د ماں باپ کے لئے نیک دعا بھی کرتی ہے والدین کواس کا نفع بھی بنچ گالفظ اَصْلِح لِی میں لام ہاس کے معنی کی طرف یقور اساا شارہ کیا ہے نیک انسان اللہ تعالی سے نیک عمل کی بھی دعا کرتا ہے اور ٹیک اولا دی بھی اور اللہ کے حضور میں توبہ بھی کرتا رہتا ہے نیز اپنی فرما نبرداری کا بھی اقرار کرتا رہتا ہے۔ای کوان الفاظ من نقل فرمایا اِنّی تُبنتُ اِلْیَكَ وَ اِنّی مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (اے رب بے شک میں آپ کے حضور میں توبدكرتا موں اور بے شك ميل فرما نبر داروں ميں سے موں )\_

جن مؤس بندول كااو يرتذكره مواال كوخو خرى ديت موسة ارشادفر مايا أوليك الذين تتعبّن عنه مدافست ماعم لذا (بدوہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے کاموں کوہم قبول کریں گے) وُنتھا کورُعن سَیا آتا، (اورہم ان کی برائیوں سے درگز رکردیں گے) فی اصلی العنکة (بدلوك جنت والول من شارمول كے)\_

قال صاحب الروح: كالنين في عدادهم منتظمين في سلكهم، (صاحب روح العانى فرماتي بين الل جنت ك شاريس مول كاورانبيل ك نظم عوابسة مول ك) وعُدَالصِّدْقِ الَّذِي كَانُوْا يُوعَدُونَ (ان كابي جنت كا داخلداس وعده كےمطابق وموافق موگا جو وعده ان سے حضرات انبياء كرام عليم الصلاة والسلام كى زبانى كيا جاتا تھا'بيه وعده الله كي طرف سے تھا۔ سي تھا پورا ہونا ہی تھا۔

#### فائدهأولي

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی جوانی میں اور خاص کر جب جالیس سال کی عمر کو پہنچ جائے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر کی طرف متوجہ ہونا جا ہے ایوں تو ہمیشہ ہی اللہ تعالی کی نعمتوں کاشکر واجب ہے کیکن ہوش گوش اور وقت وطاقت کے زمانہ میں اس طرف توجہ کرنا اور زیادہ ضروری ہے جونعت اپنی ذات پر ہے اور جونعت والدین پر ہے اس کا بھی شکر ادا کر ہے اور اپنی اولا داور صلاح اور فلاح کے بارے میں فکر مندہ واور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا گور ہے۔

#### فائده ثانيه

آیت کریمہ میں مدت حمل اور مدت رضاع (لینی دودہ پلانے کا زمانہ) تمیں ماہ بتایا ہے عامندالفقہا فر نے اس کا رمطلب لیا ہے کہ اس میں چھ ماہ حمل کے اور چوہیں ماہ دودھ پلانے کے زمانے کے ہیں لہذا حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینہ اور دودھ پلانے کی مدت دوسال ہے اس کے بارے میں سورة البقرہ میں فرمایا ہے۔

میں سورة البقرہ میں فرمایا ہے۔

والوالون في فرض أولاد مُن حولين كامِلَيْ لِمَن اراد أن في تع الرضاعة (اور ما مي افي اولادكو دو سال بورے دودھ بلائي اور دورھ بلانے كى مدت بورى كرنا جاہے) نيز سورة لقمان مي فرمايا ہے مكتنه الله كا كو في الله في عالمين اس كى مائن معف پرضعف الله كراس كو بيك ميں ركھا اوردوبرس ميں اس كا دودھ جھوشا ہے) اس ميں بھى يہ بتاديا كدودھ بلانے كازماندوسال ہے۔

قرآن عیم میں حمل کی اکثر مدت نہیں بتائی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ دوسال ہے اور حضرت عائشہ صلی اللہ تعالی عنہما کے قول سے استدلال کیا ہے کہ بچہ بیٹ میں دوسال سے زیادہ نہیں رہتا اگر چہ تکلہ کے سایہ کے برابر ہو حضرت عائشہ کا یہ قول امام دار قطنی نے روایت کیا ہے لیکن جب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ ہماری پڑون ہے اس کا ہر بچہ چارسال میں پیدا ہوتا ہے خود حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بیٹ میں تین سال رہے وہیں ان کے دانت نکل آئے تھے چونکہ اس پر عامتہ الوردو مسائل میں سے کوئی مسئلہ موقون نہیں ہے اس لئے زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔

مت حمل جو چو ماہ بتائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چو ماہ سے زیادہ حمل نہیں رہ سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ چو ماہ
پورا ہونا تو ضروری ہی ہے اس سے زیادہ بھی حمل کی مدت ہو سے جی اسے علیہ علیہ مطور پر نو ماہ میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔
حمل کی تم سے تم مدت چو ماہ ہے اس پر یہ سکلہ ستقرع ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور تاریخ
نکاح سے (چاند کے صاب سے) چو ماہ پورے ہونے سے پہلے اس عورت کے بچہ بیدا ہوگیا تو یہ بچہ اس مرد کا نہیں مانا
جائے گا اور اس شخص کی میراث کا مستحق نہیں ہوگا۔

#### فائده ثالثه

گڑھا و کو سطا کہ گڑھا (کہ مال نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا درمشقت کے ساتھ جنا) پھراس کے بعد دودھ پلانے کا ذکر فرمایا و کھٹ کہ وضل کا ٹکاٹون شکٹر اوددھ پلانا اور اس زمانے میں بچد کی خدمت کرنا یہ بھی مال پر پڑتا ہے باپ کا کام اتنا ہے کہ پیسے کما کرلے آئے اور تھوڑی بہت بچے کی دیکھ بھال کرلیا کرے اور مال کو بہت دیکھنا سنجالنا پڑتا ہے اس لئے حدیث شریف میں مال کی خدمت کرنے کی زیادہ تا کید فر مائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فر مائے میری حسن مصاحبت (اور خدمت) کے اعتبار سے سب
سے زیادہ کون مستحق ہے آپ نے فر مایا تیری والدہ اس نے کہا پھرکون؟ آپ نے فر مایا تیری والدہ! اس نے کہا پھرکون
عفر مایا تیری والدہ! سائل نے کہا پھرکون؟ آپ نے فر مایا تیرابا ہے۔
(صیح ابخاری ص۸۸۳)

علاء کرام نے فرمایا کہ تین بار ماں کاحق اس لئے بیان فرمایا کہ وہ تین تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جن کااو پر ذکر ہوا اور پیجی فرمایا کہ مال خرج کرنے میں والدہ کازیادہ خیال رکھنالازم ہے

نیک بندوں کا جوابے والدین سے حس تعلق ہونا جاہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعدان لوگوں کا ذکر کیا جن میں بغاوت کی شان ہوتی ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جوند صرف بیر کہ والدین کی نافر مانی کرتے ہیں بلکہ ایمان ہی نہیں لاتے جب والدين ان ميں سے كى سے كہتے ہيں كرتو الله براور قيامت كے قائم مونے برايمان لاتو وہ برے انداز ميں انہيں جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تف ہے تم دونوں پر کیاباتی کرتے ہوتم جھے سے کہدرہے ہو کہ میں قیامت کے دن قبروں ے نکالا جاؤں گا یہ بھی کوئی مانے والی بات ہے جھے سے پہلے گتی امتیں گزر چکی ہیں ان کو بھی تمہارے جیسے لوگوں نے یہی کہا تھا كەمركرزنده موجاد كے آج تك توان ميں سے كوئى زنده موانيين مير يزويك توبيصرف باتين بى باتين بين اس كى ب بات س كرمال باب الله سے فريا دكرتے ہيں كراسے ايمان كى توفق دے اوراس سے كہتے ہيں ويلك (مِنْ (تيرے لئے ہلاکت ہایان کےآ) یعنی ان باتوں سے تو ہلاکت کے دھانہ پر کھڑا ہے ایمان لےآتا کہ ہلاکت سے فی جائے۔ ان وعث اللوحق (ب شك الله كا وعده قت ب )اس في جوبتايا باور پيشكى خردى ب كمرد ي زنده مول عقرول ے اٹھیں کے بیدوعدہ تق ہے ضرور پورا ہوگا قیامت ضرور آئے گی قبروں سے نکلنا ہوگا بیٹی ہوگی حساب ہوگا ' بیرجوتو کہتا ہے کہ بہت ی امتیں گزر کئیں کوئی زندہ مور نہیں آیا ہاس کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں موگی اللہ تعالی شانئ نے اس کا جووفت مقرر فرمایا ہے وہ ای وقت آئے گی اس کے واقع ہونے میں دیرلگنااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آنی ہی نہیں ہے یہ بات س کر و چض کہتا ہے کہ بیدوبارہ زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کی باتیں پرانے لوگوں کی باتیں ہیں نقل درنقل ہوتی چلی آرہی ہیں سچائی ہے ان کا کوئی واسطنہیں ہے (العیاذ باللہ) ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا أوليك الكذين حقى عَليْهِ والْقُولُ (يدوه اوك جن يرالله كى بات ثابت موكى) يعنى ان كاعذاب مي متلا مونالازم موكيا) فِي أَمُهِ وَكُدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وْ مِن الْجِنِّ وَالْانْسِ (بيلوگ جنات بين اورانسانون كي اس جماعت ميس شامل بين جن كو عذاب میں مبتلا ہونا ہے) اِنگاف کانوا خیرین (بلاشبہ پہلوگ خسارہ والے ہیں) ایمان لاتے تو جنت میں جاتے اور نعتیں ملتیں اور کامیابی کی زندگی گرارتے جب ایمان ندلائے تو عذاب نار کے ستحق ہوئے ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

پھر فر مایا وکوئل درجٹ قبہ اعجافیا (اور ہر ایک کے لئے درجات ہیں اہل ایمان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت عالیہ میں درجات ملیں گے اور اہل کفرکودوزخ کے طبقات سافلہ میں جاتا ہوگا۔

قال فى الجالالين فدرجات المؤمن فى البعنة عاليه و درجات الكافر فى النار سافلة الكافرة فى النار سافلة الكافرة الفيرة الني من على المرتبين من كافرك المركبية المركبة الم

درجات نیچے سے نیچ ہوں گے) (اوران کے لئے درجات اس لئے مقدراور مقرر کردیئے گئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال کی جز الوری پوری دیدے) وکھٹے کا فیط کمٹون (اوران پر ذراسا بھی ظلم نہ کیا جائے گا) نہیں موس کی نیکی ضائع جائے گی اور نہ کئی غیر مجرم کومزادی جائے گی۔

ويومُ يُغرضُ إِلَّ إِنْ يَنَ كَفُرُ واعلَى التَّالِ أَذْهَبْ تَعْرَطِيِّالِتَكُوفَ حَيَالِكُمُ التَّالْ السَّمَّتَعُتُمُ

اورجس دن كافروں كوآگ برچيش كيا جائے گاان سے كہا جائے گا كہتم نے اپنى لذتوں كواپنى دنياوالى زندگى بين فتم كرليا اوران سے

بِهَا وَالْيُوْمَ بَعُنِ وَنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ تُمُرَّتُنَكَّكُيرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْعَقّ

نفع حاصل کرلیا سوآج تمہیں سزا کے طور پر ذات کا عذاب دیا جائے گا اس سب سے کہتم زین میں ناحق تکبر کرتے تھے ۔ ویکا گذشتہ تفسیقون®

اوراسبب كتم نافرماني كرتے تھے۔

کافروں سے کہاجائے گا کہتم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیامیں ختم کردیں آج تہمیں ذلت کاعذاب دیا جائے گا

تفسی : اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب کا فرون کوآگر پیش کیا جائے گا لیمی دوزخ میں داخل کرنے کے لئے آگ کے سامنے لائے جا تیں گے تو ان سے کہاجائے گا کہ اب تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے تہمیں یہاں آنے کا یقین نہیں تھا دنیا ہی کوسب کچھ بھے تھے دنیا ہی کے لئے جا اس کے لئے مرے لذت کی چیزوں کے پیچھے پڑے انہیں کوسب کچھ بھی اول سے حرام نے فس کی ہرلذت پوری کی اب تمہارے لئے لذت کی چیزوں میں سے پھی پڑے انہیں کوسب کچھ بھی اول سے حرام نے فس کی ہرلذت پوری کی اب تمہارے لئے لذت کی چیزوں میں سے کچھ بیس ہے جب اللہ تعالی کے دسول علی ایمان کی دعوت دیتے تھے اور قیامت پرایمان لانے کو فرماتے تھے تو تم ایمان لانے کوا پی شان کے خلاف بیجھے تھے اور برابرنا فرمانی کرتے چلے جاتے تھے ذمین میں ناحق تکبر کرنے اور نا فرمانیوں میں برحتے چلے جانے کے وض تمہار کی وجہ سے آج تہمیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا دنیا میں کفر پر جے رہنے میں اپنی عزت تھی ۔ آج اس کے موض تمہارے لئے ذلت کا عذاب دیا جائے گا دنیا میں کفر پر جے رہنے میں اپنی عزت تھی ۔ آج اس کے عوض تمہارے لئے ذلت کا عذاب دیا جائے گا دنیا میں کفر پر جے رہنے میں اپنی عزت تھی ۔ آج اس

تعالی سے دعا میجئے تا کہ آپ کی امت کو وسعت دیدے۔

فارس اورروم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے میں کرآپ علی نے نے

فرمایا اے ابن خطاب کیاتم اب تک ای میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزے کی چزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں اور یہ بھی فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی المنظور میں سے بھی فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ایک دن حضرت فرمایا گئی ہے طلب کیا لہذا آپ کی حضرت زید بن اسلم ہے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر ضی اللہ عند نے بینے کے لئے بچھ طلب کیا لہذا آپ کی خدمت میں یانی چیش کیا گیا جس میں شہد طلا ہوا تھا حضرت عمر نے اسے دکھ کر فرمایا یہ ہوتو عمرہ چڑ لیکن میں اسے بیوں گا خوم کی خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہے ان سے کہا جائے گا اُڈھنٹ می کو کیا گئا گؤ الگؤ کیا گوالگؤ کیا گا استمال کرنے سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دنیا ہی میں دے دی جا کیں یہ فرمایا کر اور اس شہد کے ملے ہوئے یائی کونیس بیا۔

ادراس شہد کے ملے ہوئے یائی کونیس بیا۔

(منگلو ۃ المصابح ص ۱۳۵۰)

واذُكْرُ آخَاعَادٍ إِذْ أَنْذُر قَوْمَ لا بِالْكَفْقَافِ وَقَنْ خَلَتِ النُّذُرُمِنْ بَيْنِ يكَيْهِ وَمِنْ

اورقوم عادے بھائی کاذکر سیجے جبکہ اس نے اپنی قوم کوا تھاف میں ڈرایا اور حال سے بہلے اور پیچے ڈرانے والے گزر چے ہیں ا

خَلْفِهِ الْاتَعْبُدُ وَالْاللَّهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَ إِبَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۗ قَالُوْ آجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا

بیکالشک مواکی کی عبادت ندکرد بیشک بیل تم پر بزسیون کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہول دوگ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا کہ بیس ہمارے معبودوں سے بیٹادے

عَنْ الِهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَبَلِّ فَكُنُو

سوقہ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اے لے آاگر بچوں میں سے ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کے علم اللہ ہی کے پاس ہے اور می<del>ں ت</del>مہیں

مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آرَاكُمْ قَوْمًا تَجُهُ لُؤْنَ ﴿ فَلَهَّا رَاؤَهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ آوْدِيتِهِ مُ

وهبات پہنچا تا ہوں جو میں دیکر بھیجا گیا ہوں اور کین میں تھی ہمیں دیکھید ماہوں کہ جہانت کی باتی کررہے وضو جب انہوں نے بادل کی صوت میں اے پی وادیوں کے سامنے تا ہوادیکھا

قَالْوَاهْ ذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا مِلْ هُو مَا اسْتَغْجَلْتُ مْرِبِهُ رِيْحٌ فِيهَا عَذَا كَ الِيْرُ فُتُكَمِرُ

تو کہنے لگے کہ بیبادل ہے جوجم پربارش برسائے گا بلکہ بیوبی چیز ہے جس کی تم جلدی مجارہ ہے تھے ہوا ہے جس میں دوناک عذاب ہے واپنے دب کے تھم سے

كُلُّ شَيْءِ بِإِنْرِرَتِهَا فَأَصْبِعُوْ الرايْرَى اللامَسْكِنْهُ وْزَكْنَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِيْنَ®

ہر چیز کو ہلاک کردے گی سووہ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سواکوئی دکھائی نیددیتا تھا'ہم ایسے ہی مجرم قوم کوسر ادیا کرتے ہیں'

وَلَقَنْ مَلَنَّهُمْ فِينَمَا إِنْ مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَٱبْصَارًا وَٱفْهِكَا أَفَهُمْ

اورجم نے آئیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں شہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کو سننے کی قوت دی اور آ تکھیں کھی اور دل بھی سوائیس

> قوم عاد کی طرف حضرت ہودعلیہ السلام کی بعثت' قوم کاا نکاراور تکذیب' پھر ہلا کت اور تعذیب'

قفسیو: یہ پورے ایک رکوع کا ترجمہ ہاں میں قوم عاد کے تفروع ناد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کے بہلغ کرنے کا پھر قوم عاد کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہاں قوم کے پغیر حضرت ہود علیہ السلام سے جن کو یہاں اَ خَاعادِ کے عنوان سے ذکر ہے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام عاد ہی کے قوم میں سے سے اس لئے اَ حَاعَاد فرمایا ''لفظ''الا حُقّاف حِقْف کی جمع ہے۔ قوم عاد کا رہنا سہنا اور بود و باش یمن میں تھی جس علاقہ میں بیلوگ رہتے سے وہاں ریت کے پہاڑ سے اس لئے اس احتاف سے تعید فرمایا جھٹ اس کی ہاڑیاں ایس ہوتی اور نیے جھٹی ہوئی ہوریت کی بہاڑیاں ایس ہوتی ہیں جو گولائی لئے ہوئے اور نیے جھٹی ہوئی ہوریت کی بہاڑیاں ایس ہوتی ہیں جو تندر بت میں مضبوطی سے مظہر نے اور قرار پانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ڈھلتا چلا جاتا ہے۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنی آگائی عَلینکُوعَنَّ اَب یَوْمِ عَظِیْمِی ( میں تم سے بوے دن کے عذاب کا اندیشرکرتا ہوں) بعنی اگرتم نے حق کو قبول نہ کیا تو تم پر براعذاب آئے گا۔

 رث لگالی اگرتمہارایہ ڈراناضیح ہے اور واقعی تمہاری بات ہے کہنہ مانے پرجم عذاب میں گرفتار ہوجا کیں گے توبس لے آؤ.....اگرقول سے ہے دریکی کیاضرورت ہے؟

قال اِنگاللِعِلْهُ عِنْدَ اللهِ حضرت ہودعلیہ السلام نے فرمایا کی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے وہی جانتا ہے کہ کی قوم پر کب عذاب آئے گا اور کب ہلاک ہوگی میرا کام عذاب لا نانہیں ہے مجھے اللہ نے جو پیغام دے کر بھیجاہے میں تواس کے پہنچانے کا یابند ہوں اور تمہیں اس کی تبلیغ کرتا ہوں میں تو تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں اور تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔

فکتا کافی کارشا مستقیل اودیته فر (الآیة) (ان لوگول پرعذاب آنے کی بیصورت ہوئی کہ خت گری کی وجہ کی کا وجہ کے کر میدان میں آگئے ای حال میں آئیس ایک بادل آتا ہوانظر آیا اے دیکھ کر بہت خق ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ بادل تو ہم پر پانی برسائے گاوہ یانی برسانے والا بادل کہال تھاوہ تو وہی عذاب تھا جسکی جلدی مچارہ تھے وہ عذاب ہوا کی صورت میں آگیا یہ وابہت خت تھی جوائے رب کے تھم سے ہر چیز کو ہلاک کرتی جارہی تھی۔

سورہ ذاریات میں فرمایا کما تک دُرمِن شکی اِ اَتَّ عَلَیْهِ اِلْجِعَکُتُهُ گَالزَّهِیْهِ (دہ ہواجس چڑ پہنچی تھی اے ایسا بنا کررکھ دیتی تھی جیسے چورا ہو) سورۃ الحاقہ میں فرمایا و اَفَاعَادُ فَالْمِیْکُوا اِرِنِیِ حَرْصِ عَلَیْہِ اِسْحَدُرکَا عَلَیْہِ مُسَبِّہُ لِیَالِ وَ اَنْہِ اِسْمُ اِلْمَاکُومُ اَنْہُ اَلْمُومُ اَنْہُ اَنْہُ اَنْہُ اَنْہُ اَنْہُ اَنْہُ اَلَٰہُ اَلٰہُ اَلٰہِ اِسْمِ اَلْمَالُ اِلْمَاکُومُ اَنْہُ اِلْمَاکُومُ اَنْہُ اِلْمَاکُومُ اَنْہُ اِلْمَاکُومُ اَنْہُ اَلٰہِ اِلْمَالِ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمِ اِلْمَالُ اِلْمُاکُومُ اَنْہُ اِلْمَالُ اِلْمَالِ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اللّٰمِ اِلْمَالُ اللّٰمِ اِلْمَالُ اللّٰمِ اِلْمَالُ اللّٰمِ اللّٰمُ 
قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل مکہ کو توجہ دلائی و گفٹ میکنے ہی الآبیة) اور ہم نے قوم عاد کو ان چیزوں کی قوت دی تھی جن کی توت وقد رہ تہمیں نہیں دی ان کے پاس جو مالی وجسمانی تو تیں تھیں وہ تم ہے کہیں زیادہ تھی جب وہ کفر پر جے رہنے کی وجہ ہے ہلاک کردیے گئے تو تمہاری کیا حیثیت ہے ۔۔۔۔۔؟ وہ لوگ نہ تو بہرے تھے نہا ندھے تھے نہ باول کے بوقو فی تھے ہم نے انہیں کان بھی دیئے تھے اور آئھیں بھی اور دل بھی لیکن جب ان پر عذاب آیا ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی نہ ان کے حواس ظاہرہ بچا سے اور نہ کی تدبیر سے عذاب سے محفوظ ہو سکے جس کا دل اور دماغ ہے ادر اک ہوتا ہے بی عذاب کا انگار اور دماغ سے ادر اک ہوتا ہے بی عذاب کا انگار کر تے تھے (کوئی دنیاوی مصیبت عام حالات میں آجائے تو کچھ حواس ظاہرہ سے اور پھے عقل وہم کے ذریعہ سوچ بچار کر تے تھے (کوئی دنیاوی مصیبت عام حالات میں آجائے تو کچھ حواس ظاہرہ سے اور پھے عقل وہم کے ذریعہ سوچ بچار کر

ے اور کوئی تدبیر نکال کر بھی بھی بھی ارمصیبت سے نکلنے کا پچھ راستہ نکل آتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا افکار کرنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو آنکھ کان سوچ سجھ پچھ چیز فائدہ نہیں دیتی۔

وَحَاقَ بِهِ مُعَاكَانُوْارِ الْ يَدُنَّتُهُ وَفُونَ (اوران يروه عذاب نازل ہوگيا جس كا ذاق بناتے تھے) يعن الله كن بى حضرت ہود عليه السلام سے جو تھے كے اور كتے تھے كيا عذاب عذاب كى رف لگاتے ہوعذاب آنا ہے تولے آؤا بى اس بات كانہوں نے نتیجد كے ليا عذاب ميں جتال ہوئے اور بالكل برباد ہوگئے۔

وصَرَفْنَا الْأَيْتِ لَعَلَهُوْ يَدُّ عُرُونَ (اورہم نے انہیں باربارنشانیاں بنادی تھیں تا کہ وہ نسیحت حاصل کریں) کین دہ بالہ خروہ ہلاک ہونے والے مشرک تھاللہ کے سواانہوں نے معبود بنار کھے تھاوران کے تقرب کواپی مشکلات دورہونے کا ذریع بحصے تھے جب عذاب آیا توانہوں نے ذرا بھی مدند کی بلکه ان سے غائب ہو گئے ان لوگوں کی یہ بات کہ یہ معبود ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچے گا جھوٹ تھی اپی تراشی ہوئی تھی جھوٹ سے مجھوٹ مائدہ نہ بہنچا ان لوگوں کی یہ بات کہ یہ معبود ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچے گا جھوٹ تھی اپی تراشی ہوئی تھی وہ کھوٹ میں معبود ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچے گا جھوٹ تھی اپی تراشی ہوئی تھی وہ کے فائد نین انگیڈ وا مِن دُون الله قرنگا الهم سے سواللہ کے سواجن جن چیز دل کو انہوں نے تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنار کھا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدونہ کی بل صُلُقًا عَدُمُونُ وَاللّٰ اِلْکُونُ اللّٰ اِلْکُ اِللّٰ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہوگی اور گھڑی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات تھی )

وَإِذْ صَرَفْنَا الْيَكِ نَفُرًا صِنَ الْجِنِي يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوْ الْحَوْرِيةِ وَالْمَالِيَ الْمُعْمَا الْمُعْمَى اللّمِي الْمُعْمَا الْمُعْمَالِكُولُولُ الْمُعْمَالُولُولُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالِكُمْ اللّمُ الْمُعْمَالِكُمْ اللّمُ الْمُعْمِلِكُمْ اللّمُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمِلُولُ اللّمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللّمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْ

اُولِیِک فی صَلَلِ مُعِدِینِ ﴿ اُولَدُیرُوْانَ اللّه الّذِی خَلَق السّموتِ وَالْرُضُ وَلَهُ یہ وَلَ مَل مون مُرای من میں کیا انہوں نے دیما نہیں کہ اللہ نے آبادوں کو اورزین کو پیدا کیا وہ ان کیمی بخلق بن یقل مِن مُرای من میں کیا انہوں نے دیما نہیں کہ اللہ نے آبادوں کو اورزین کو پیدا کیا وہ ویوم کیمی بخلق اُن مُنحی الْمَوْقَ وَالْمَوْمُ اللّهِ اِللّهِ مَن مُن مُن مُن اَللّه اللّه وَاللّه مُن وَلِينا مُقَالُو اللّه وَرَيْنا مُقَالُ فَلُ وُقُوا لَعُلُولُ اللّه وَرَيْنا مُقَالُ فَلُ وُقُوا کُولُولُ آک بِین کے ما کی اِن اُللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله وَرَیْنا مُقَالُ فَلُ وُقُوا کُولُولُ آک بِین کے ما کی اِن کے ایک اُن کُولُولُ آک بیما کہ اُن کُولُولُ آگ بیما کہ کہ مارے دب کی یہ دورام واقی ہے! ارشاد ہوگا تو کھولا کہ اُن کُولُولُ آگ بیما کہ اُن کُولُولُ آگ بیما کہ کہ مارے دب کی یہ دورام واقی ہے! ارشاد ہوگا تو کہ اُن کُولُولُ آگ بیما کہ کہ مارے دب کی یہ دورام واقی ہے! ارشاد ہوگا تو کہ اُن کُولُولُ آگ بیما کہ کہ مارے تا ہے۔

الْعَانُ اِن اِن سِالِ سِالِ مِن کے کُمْ مُولُولُ آگ بیما کہ کہ مارے تا ہے۔

### جنات کارسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہونا پھرواپس جا کراپنی قوم کوایمان کی دعوت دینا!

قفسیو: رسول الله علی و رسول الشقین تے یعن آپ انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھا ور جنات کی طرف مجھی یہاں سورۃ الا تھاف میں اور سورۃ الجن میں جنات کا خدمت عالی میں حاضر ہونا اور آپ سے قرآن مجید سننا نہ کور ہے علی علائے حدیث نے بیان کیا ہے کہ رسول الله علی جنات کی آبادی میں آخر بیف لے گے اور آئیس احکام دید ہی تبلیخ فرما کی محدثین کی اصطلاح میں اس کولیلۃ الجن کہتے ہیں حضرات محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ چوم تبدیش آیا معالم المتریل میں اکھولیۃ الجن کا واقعہ چوم تبدیش آیا معالم المتریل میں کھھا ہے کہ رسول الله علی کہ کو اللہ تعالی کا تم ہوا کہ جنات کو تبلیخ کریں آئیس ایمان لانے کی دعوت دیں معالم المتریل میں گھراللہ تعالی نے نیوابتی کے رہنے والے جنات میں سے ایک جماعت کو آپ کے پاس بھی دیا آپ تھر نے اور قرآن سنا میں محدود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ بیلے گئے یہ جمرت سے پہلے کا واقعہ ہم تشریف لے جانے کہ جائے گئے ہم جمرت سے پہلے کا واقعہ ہم تشریف لے جانے کہ اس کھی کہ اللہ تعالی کہ کہ میں اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ بیلے گئے یہ جمرت سے پہلے کا واقعہ ہم تشریف لے جانے کہ اس کھی کہ اللہ تعالی کہ کہ میں ہم تھی ہم کہ اللہ کھی کے مور کے مور کی اللہ کا میں کہ کہ کہ میں ان کو رائمانی کے میں کہ کہ میں اور کی کو رائی کا میں کہ میں میں کہ کہ میں ہم کہ کہ ان کہ بیلی کہ کہ کہ نیز کی آئی کی میں ہم کی کہ کہ کہ نیز کی آئی کی میں نے عرض کیا کہ جھے نیز کی آئی کہ جھے نیز کی آئی گی میں نے عرض کیا کہ جھے نیز کی آئی جھے نیز کی آئی جھی نیز کی کی جان عزیز کا خیال آر ہا تھا بار بار خیال ہوا کہ میں لوگوں کو بلاؤں تا کہ آپ کا حال معلوم کریں فرمایا آگرتم آئی جگے ہے کہ حال کی خوال کی وال کی کی جان عزیز کا خیال آئی آئی آئی کی میں نے عرض کیا کہ کی خوال کی کیا کی کی جان عزیز کا خیال آئی آئی آئی گھے گھے کیا کی کیا کی کی کی جان عزیز کا خیال آئی آئی تھا کہ کیا کی کی جان عزیز کا خیال آئی تھا کہ کیا کی کی جان عزیز کا خیال آئی کی کیا کی کی جان عزیز کا خیال آئی کی کی جان عزیز کا خیال آئی کی کیا کی کیا کی کی کیا کی ک

چلے جاتے تو اس کا پھاطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے تہمیں کوئی ایک لیتا' پھر فرمایا کیاتم نے پھیدہ یکھا عرض کیا کہ میں نے کا لے رنگ کے لوگوں کو دیکھا جو سفید کپڑے لینے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ شہر تھیں بین کے جنات تھے انہوں نے بھے سے کہا کہ ہمارے لئے پھے بطور خوراک تجویز فرما دیجئے لہٰذا میں نے ان کے لئے بڑی اور گھوڑے وغیرے کی لیو' نیز اونٹ اور بکری وغیرہ کی مینگئی تجویز کردی میں نے عرض کیا بیار سول اللہ ان چیز وں سے ان کا کیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی بڈی پائیں اس پر اتنا ہی گوشت سلے گا جتنا اس دن تھا جس دن اس سے گوشت چھڑا یا گیا اور جو بھی لید پائیں گے انہیں اس پر وہ دانے لیں گے جو جانوروں نے کھائے تھے (جن کی لید بن گئ تھی میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے سخت آوازیں سنیں یہ کیا بات تھی؟ فرمایا جنات میں ایک قل ہو گیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آئے تھے میں نے ان کے درمیان تی کے ساتھ فیصلہ کردیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ہڈی کو جنات کی خوراک اور میگئی کوان کے جانوروں کی خوراک تجویز کیااوراس کی وجہ سے

ان سے استخباکرنے کی ممانعت فرمادی۔

ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کابیان یول بھی نقل کیا گیا ہے کہ لیلۃ الجن کی صبح کورسول الله علیہ ف غار حراکی طرف سے تشریف لائے ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم رات بھرآپ کوڈھونڈتے بھرے آپ سے ملاقات نہ ہوسکی' فکر اورغم میں ہم نے پوری رات گزاری آپ نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے ایک بلانے والا میری طرف آیا تھا میں اس کے ساتھ چلاگیا تھا۔ اور ان کوقر آن مجید سنایا۔

کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کیا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

و من آلی نیجب داری الله (الآیه) (بیجنات کے کلام کا تمتہ ہے یا جملہ متا نفہ ہے؟ دونوں صور تیں ہو یکتی ہیں اس میں بیا علان فرما دیا کہ جوکوئی شخص اللہ کے داعی کی بات نہ مانے یعنی ایمان نہ لائے تو وہ اپنا ہی نفصان کر یگا اور عذاب میں گرفتار ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف جب گرفت ہوگی تو کہیں بھاگ کرنہیں جاسکے گا اور اللہ کے سواکوئی مدد نہ کرسکے گا جس نے اللہ کے داعی کی نافر مانی کی وہ واضح گراہی میں ہے۔

جولوگ توحید کے منکر ہوتے ہیں وقوع قیامت کے بھی قائل نہیں ہوتے لہذا دعوت توحید کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا اور منکرین کا استبعاد دورکرتے ہوئے فرمایا کہا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہیں کو تو تم مانے ہواتی بڑی بری بری چیزوں کو پیدا فرمایا اور اسے ذرا بھی تھان نہیں ہوئی جس نے ان کو پیدا فرما دیا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اور دوسری چیزوں کو موت دے کردوبارہ زندہ فرمائے؟ تم تو غوری نہیں کرتے اگر غور کروگے تو بیات باسانی سمجھ میں آجائے گئی بلی وہ ضرور دوبارہ پیدا کرسکتا ہے مردوں کو زندہ کرسکتا ہے ایک علی گئی تھی فی کیا تا تھی فی وقد پر کے تادر ہے۔ (بید بات باسانی سمجھ میں آجائے گئی تھی اور دوبارہ پیدا کرسکتا ہے مردوں کو زندہ کرسکتا ہے ایک علی گئی تا تھی فی دو کر دوبارہ پر کے شک وہ ہر چیزیر قادر ہے )۔

اس کے بعد کافروں کو یاد دہانی فرمانی کہ قیامت کے دن جب الل کفرآگ پر پیش کئے جائیں گے یعنی اس میں داخل ہونے گئیں گے بعد کا فروں کو یاد دہانی فرمانی کہ قیامت کے دن جب الل کفرآگ پر پیش کئے جائیں گری سزادوز خ ہے تو داخل ہونے گئیں گئی ہوئیا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ کفری سزادوز خ ہے تو تم اس نبیس مانے تھے اور جو حضرات اس بات کی خبر دیتے تھے تم اس کا فدان بناتے تھے اب بولو کیا گئے ہو کیا ہے آگ جو تم بارے سامنے ہے اس کا سامنے ہونا اور تم ہارااس میں داخل ہونا حق ہے یا نہیں گالوا بائی و در ہونا و ماس پر کہیں گے کہ ہاں واقعی ہے تا ہم مانے ہیں تصدیق کرتے ہیں وہ اس بات کو تم کھا کر کہیں گے کین اس وقت اقر اراور قتم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا گال گائی فوقو الفری اب بھی کو ۔

فَاصْدِرُكُمَاصَيْرُ اُولُوا الْعَزْمِرِ مِن الرَّسُلِ وَلاَسَتَغِيلَ لَهُ ثُمْ كَانَهُ فَي يُومُ يَرُونُ مَا مو آپ مبر يجئ بيد مد والے پنيبروں نے مبر كيا ، اور ان لوگوں كے لئے جلدی نہ يجئ جس ون يہ لوگ يُوعَكُ وَنَ لَمُ يَلِبُنُوْ آلِا سَاعَةً مِنْ تَعَادِ بِلَغُ فَهِلَ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ فَ وعده كى چيز كوريكيس كويامرف ون كوالي گُرى عُمر عقي پنجاديا بولاكنيس بول كرنافر مانى كرنے والے ہیں۔

## رسول الله علية كوسلى اورصبر كى تلقين

تفسید: رسول الله علی و و تاور محت اور محد و جد برابر جاری ربی آپ کی اطبین انکار و مناد پر تلے ہوئے تھا س سے آپ کورنے ہوتا تھا اللہ تعالی نے آپ کو تلی دینے اور مبری تلقین کرنے کے لئے فرمایا کا ضور کی کہا صبر اُولوا الْعَرْمِر مِن الراسُیل (سوآپ مبر کیجے جسے ہمت والے پنج بروں نے مبرکیا) و کا تشتیجی کے لئے گئے (ان لوگوں کے لئے جلدی نہ کیجے) یعنی ان برجلدی عذاب آجائے اس فکر میں نہ پڑیے گا تھے تھوں کے ان موری کے اس میں جود کی دوری کے اس میں جود یو گئے ہوں کے ایک موجہ سے ہی ہے ہے۔ چیز کودیکھیں کے گویا کہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھرے یعنی عذاب میں جود یو لگ رہی ہے وہ اس کی جہ سے ہی ہے۔

رہے ہیں کہ عذا بنہیں آئے گالیکن جب عذاب آ جائے گا تووہ یوں مجھیں گے کہ دنیا میں جوزندگی گزاری وہ صرف ایک کھڑی ہی تھی دنیا کی لمبی زندگی کوجس میں خوب مزے کئے اسے شدت عذاب کی وجہ سے بھول جائیں گے بکلی میں تداء مخدوف كي خرب يعني بيرجو بجي تهمين بتايا كيا سنايا كيانفيحت اورموعظت كاعتبار سي كافى ب بعض حضرات نے فرمايا كه لهذا جومحذوف ہے اس كامشار اليه قرآن مجيد ہے مطلب بيہ كه قرآن كريم نے الله كى طرف سے تهبيں حق پہنچا ديا ثواب کی چیزیں بھی بتادیں گناہ کے کاموں ہے بھی آگاہ کردیا تبلغ کاحق ادا کردیا ابٹل نہ کرو گے توعذاب میں گرفتار ہوگے۔ فَهُلُ يُهُلُكُ إِلَّا الْعُوْمُ الْفُسِيقُونَ (سوعذاب كذريعيفاس لوگ بى بلاك مول كے) جواللہ كے باغی بين اس

فائده: آيت كريمه من جو أولوالعُرُورِين الرُسُلِ فرمايا بعض مفرات كنزديك مِن بيانيه باوران مفرات ك نزد كي آيت كا مطلب بيب كم الله تعالى ك تمام رسول اولوالعزم يعنى مت اور حوصله والصي تصحيف ال حضرات في صركياآپ جمي صبر سيجيئاس كي تغيير كى بناء برتمام انبياء كرام اورسل عظام فيهم الصلاة والسلام اولوالعزم كي صفت سيمتصف تصاور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ من جعیفیہ ہاور مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے جورسول بھیجے تھان میں جواولوالعزم تھے آپ ان کا اتباع سیجئے جب بیتغیر کردی گئی تو سیجھنے کی ضرورت محسوں ہوئی کدان حضرات میں کون کون اولوالعزم تھے پھران حضرات کے نام تجویز کئے گئے کسی نے صرف حضرت پونس علیہ السلام کا استثناء کیا اور کہا کہ وہ اہل عزم نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کوچھوڑ کر چلے جانے میں جلدی کی تھی اور اللہ تعالی شانۂ نے نبی اکرم علیہ کوخطاب کرتے ہوئے والا تکن کصاحب الحورت فرمایا ہے (اور بعض حضرات نے فرمایا کداولوالعزم سے وہ حضرات مرادیں جو سورہ انعام کی آیات ویلک مجنیناً میں ندکور ہیں اور یہ اٹھارہ ہیں ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالی شانہ نے فرمایا اُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَعِهُدْ مَهُمُ اقْتَكِهُ الله تعالى في ان كومدايت دى وآب ان كى مدايت كا اتباع سيجع اورحضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اولو العزم سے وہ حضرات مراد میں جواصحاب شرائع تھے لینی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسی مهم السلام به چار بین پانچوین صاحب شریعت سیدنامحدرسول التفایی بین و الله تعالی اعلم بالصواب.

قال العبد الفقيران القول الاوِّل اصح لان سياق الكلام يدل على كثرتهم لا على عدد قليل فتدبرُ. (بنده عاجز كهتاب كربهلاتول زياده يحيح ب كونكه سياق كلام ان كى كثرت پردلالت كرتاب نه كه قلت پر، بس غوركرنا جائے)

وهذا آخر تفسير سورة الاحقاف انعم الله بتما مه وحسن ختامه وصلى الله تعالى على سيد رسله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه اولى الأحلام والنهى.

#### 

# الله تعالى كى راه مصروكن والول كى بربادى اورابل ق يرانعام كااعلان

تفسيد: يهال سي موره محر علي شروع موراي م

آیات ندگورہ بالا میں اہل کفراور اہل ایمان کے درمیان فرق داختی فرمایا ہے اور اہل کفری سز ااور اہل ایمان کی جزا ایان فرمائی ہے اول کا میں اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان فرق داختی سے دوکا اللہ نے ان کے اعمال ضافع کردیے کفر شرک پرتو کسی خبر کی امیدر کھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اہل کفر جو بعض مرتبہ صلاحی یا خدمت خلق کے کام کرتے ہیں آخرت میں ان چیز وں کا بھی کچھنیں ملے گاا عمال ضافع کرنے کا سبب کفر ہی بہت ہے پھراو پرسے جنہوں نے اللہ کراست میں ان چیز وں کا بھی کچھنیں ملے گاا عمال ضافع ہونے کا ایک مزید سبب بن گیامونین کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک مل کے اللہ ان کے انتدان کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرما دے گا آیت کر بہم میں ایمان کی تعریف فرمانے ہوئے کا آئی کے بعد کی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کے جمہ علی ہے پرایمان نہ لائے اور ساتھ ہی دکھ انتحال کے اتارے جانے کی جس میں محدر سول اللہ علی ہوئے کی اور جو پھھ آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اتارے جانے کی قریش اور تھد یق فرمائی اور ساتھ ہی دیکھ اور کی رسالت اور دی کھور سول اللہ علی کے درسول ہونے کی اور جو پھھ آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اتارے جانے کی قریش اور تھد یق فرمائی اور بیا تارک کے دور کھور سول اللہ علی اور بیا تھا دیا کہ جو کا کو اور اللہ ایمان کے حال کو اللہ تعالی سردے گائے اس وجہ سے ہور اس ایک کہ جو کی اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تعالی سرد دے گائے اس وجہ سے ہور ارشاوفر مایا کہ یہ جو اہل کو گور اور الل ایمان کے حال کو اللہ تعالی سرد دے گائے اس وجہ سے ہے کہ

کافروں نے باطل کا اتباع کیا اور اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا' اتباع الحق کے ساتھ لفظ میٹ نیٹوٹھ بھی فرمایا اس میں ہے بتادیا کہت وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو (اس تکت کو یا در کھنا چاہئے)

گُذٰلِكَ يَضُوبُ اللّهُ لِلنّائِس اَمُثَالَهُمُّ (الله تعالی ای طرح لوگوں کے لئے امثال بیان فرما تا ہے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ امثال سے احوال مراد ہیں یعنی الله تعالی مونین اور کافرین کے احوال بیان فرماتا ہے مونین کوت پر بتاتا ہے اور ان کے بتیج میں فلاح اور فوز کی بشارت دیتا ہے اور کافروں کے بارے میں بتا تا ہے کہ وہ باطل کا اتباع کرتے ہیں جس کا متیجہ خبیت اور خسران ہے۔

كَاذَالْقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا الْخُنْتُمُوهُمْ فِنَكُ رُوالْوَثَاقَ فَالمَّا

سوجب كافرون بيتهارى في بحيز موجائة ان كاروني مادويهال تك كرجب تم الجم طرح سان كافل ريزى كردوة فوب منبوط باندهد وهر مناً أبعُهُ و إِمّافِ كَمَا أَيْ حَتْى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارِهَا أَنَّ ذَٰ لِكُ فُولُوْ بِيثَا أَوُ اللّهُ كَانْتُ كُرُوبُهُ هُولًا

اس كے بعد یا تو بلامعاد ضرچ مورد دویاان كى جانوں كابدلد كرچ مورد و جب تك كرازائى اپنة تھياروں كوندر كاد ئے ياى طرح ہے اورا كراللہ جا ہے ان سے انتقام لے لئے

وَلَكِنْ لِيَهُلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَغْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَكُنْ يُضِكَ اعْمَالُهُمْ

اور کیکن تا کہتم میں بعض کا بعض کے ڈر بعیامتحان فرمائے اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے سواگر ہرگز ان کے اعمال ضائع ندفر مائے گا'

سَيَهْ رِيْهِ مْ وَيُصْلِحُ بَالَهُ مُ فَوَيْنَ خِلْهُ مُوالْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُ مُ الْكَذِيْنَ الْمُنْوَالِنَ

وه أبيس عنقريب مقصودتك پهنچاد بالاران كا حال درست فرماد بالارانيين جنت مين داخل فرماد بالاسمى انبين بيجيان كراد بالاسال والوا

تَنْصُرُواللَّهُ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَمِّتُ أَقُدُ الْكُمْ وَالَّذِينَ كُفُوافَتُعُسَّالَّهُ مُ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ

اگرتم الله کی مد کرو کے قودہ تمباری مدفر مائے گااور تمبین ثابت قدم رکھے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا سوان کے لئے ہلاکت ہاور الله ان کے اعمال کوضائع کردے گا

ذلك بِأَنَّهُ وَكِرِهُوا مَا أَنْزُلَ اللَّهُ فَأَخْبُطَ اعْمَالَهُ مُو افْكُو يَسِيدُ وُافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

بیاں وجہ کے انہوں نے اس چیز کو کروہ جانا جواللہ نے نازل فرمائی سواس نے ان کے اعمال کوا کارت کردیا۔ کیا پیوگ زمین میں نہیں چلے بھرے سوانہوں نے

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُدْدَمَّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرُولِلْكِفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ®ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى

المولی الموال و المان سر را المولی الله المولی کے الله المولی کے الله المولی

الصلاي جنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَايَتُمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَّا

ا سے باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی اور جولوگ کافر ہیں وہ عیش کرد ہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جو پائے

## تَأْكُلُ الْاَنْغُامُ وَالنَّازُمَتُوكَى لَهُ ثُمْ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَكُ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّذِي

کھاتے ہیں اور جہنم افکا ٹھکاند ہے اور بہت ی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کردیایہ بستیاں آپ کی بستی سے زیادہ سختے تھیں جنہوں نے

آخْرَجِتُكَ آهُلَكُتُهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُ مُو افْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِتَنَةٍ مِنْ رُتِهُ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ

آپ کونکال دیا ان بستیوں کا کوئی مدرگار نه ہوا جولوگ اپنے پر ور دگار کے واضح راستہ پر ہوں کیا وہ ان مخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی

عَمَلِهِ وَالْبُعُوااهُواءَ هُمْ

بر ملی ان کواچھی چیز بتائی گئی اور جواپی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں۔

# جهادوقال كى ترغيب قيدبوك كاحكام مجامدين اورمقتولين كى فضيلت

تفسید: یآیات متعدد مضامین پر مشمل ہیں جہاداور قال کے بعض مسائل بتائے ہیں اور فی سبیل اللہ جہادکر نے والوں کی نضیلت ظاہر فر مائی ہے اور کا فروں کی بدحالی اور بربادی کا تذکرہ فر مایا ہے ارشاد فر مایا ہے کہ جب کا فروں سے تہارا مقابلہ ہوجائے اور قل وقال کی نوبت ہوجائے تو دشمنان اسلام کے قل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کرؤان میں سے جو قل ہوجا کیں ان کے علاوہ جوزندہ ہوں ان کوقید کرلواور اچھی طرح کس کے ان کو باندھواس کے بعدان کواحسان کے طور کریا اینے قیدیوں کو چھڑانے کے بدلدان کوچھوڑ دو۔

اس کی تشری اورتفیر ہے ہے کہ جب دوتو موں میں جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرنے والے مقتول بھی ہوتے ہیں اورا یک فریق دوسر نے فریق کے افراد کوقید کرلیں توان کے ساتھ کیا مالہ کیا جائے فریق دوسر نے فریق کے افراد کوقید کی اس کے بارے میں یہاں سورہ محمد ( علیقی ) میں دو تھم بیان فرمائے ہیں اول یہ کہ ان پراحسان کردیا جائے لینی بغیر کسی معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے یا دوم یہ کہ اپنے قیدی ان سے معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے یا دوم یہ کہ اپنی کو اپنی کردے تیسری صورت یہ ہے کہ مالی عوض لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے واپن کے دیا جائے کے اور ان کے بدلہ کا فرقیدیوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا تھا اور چوشی صورت یہ کہ انہیں قبل کردیا جائے تیل کرنا ورفد یہ لے کرخوش کے خور دیا سورہ انفال میں فرکور ہے۔

اور پانچویں صورت بیہ ہے کہ انہیں غلام باندی بنا کرمجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے اورا کیک صوت بیہ ہے کہ ان قیدیوں کوذمی بنا کر دارالاسلام میں رکھ لیا جائے۔

حضرت امام ابوحنیفه رحمته الله کے نزدیک بالکل ہی بطور احسان کے چھوڑ دینا کہ نہ قیدیوں کا تبادلہ ہواور نہ مال لیا جائے اور نہ ذمی بنایا جائے بیرجائز نہیں ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص احکام القرآن جلد دوم ٢٩٢ میں لکھتے ہیں کہ سورۃ انفال سورۃ (محمقظ اللہ ) کے بعد نازل ہوئی سورۃ محمد میں جومَن اورفداء کی اجازت ہے اس کوسورۃ برأت کی آیات فاقتُکُواالْمُنْمُ کِیْنَ حَیْثُ وَجَنْ مُنْوَمُ اور قاتِلُواالَ ذِیْنَ لَا یُوْمِئُونَ پائلیٰہ وَلَا پالْیوَمِ الْاخِرِ نے منسوخ کردیالہذا فدااور مَن کی اجازت نہیں رہی فوجب ان یکون الحکم المذکور فیھا ناسخاللفداء المذکور فی غیرھا او (پی ضروری ہے کہ اس میں فرکوری مفدیہ کے اس علی فرکوری ہے کہ اس میں فرکوری کے اس علی کے اس کو جوڑ دیا جائے ہو جو دوسری جگرانے کے لئے بطور میا دلہ چھوڑ دیا جائے حضرت امام ابو صنیف رحمت اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا اور حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایس کا دوست ہے دہی ہے ارز نہیں ہے البت ام محمد رحمت اللہ علیہ نے سر کیر میں کھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتوالیا بھی کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ہے وکؤ یکٹ الله کانتھ کرونی کے (اورا گراللہ چاہت وکافروں سے انتقام لے) بعنی کی طرح کا کوئی بھی عذاب و کے کہ بلاک فرماوے وکؤی لیکٹ ایکٹ کے ذریعے اور کی بھی عذاب و کے کہ بلاک فرماوے وکؤی لیکٹ ایکٹ کے ذریعے امتحان فرمائے بعنی جم جہاد کا تھم دیاس میں تبہاراا متحان ہے کہ وہ کون ہے جوجانتے ہوئے بھی کہ مقتول بھی ہوسکتا ہوں اللہ تعالی کے حکم کو مانتا ہے اور جہاد کے لئے نگل کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کافروں کا بھی امتحان ہے کہ سلمانوں کے مقابلہ میں آگر مقتول ہونے اور کسلہ ناوں کے مقابلہ میں آگر مقتول ہونے اور کسلہ ناوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کا معاملہ دیکھ کرتن کو قبول کرتے ہیں بیانہیں۔

پھر فرمایا وَالْدَنِیْنَ قُتِلُوا فِیْسَبِیْلِ الله وَفَلَنْ یَنْضِلُ اَعْمَالُهُمْ (اورجولوگ الله کی راه میں قبل کئے گئے الله ہرگز ان کے اعمال ضائع ندفر مائے گا)اس میں بیہ تا دیا کہ جہاد میں امتحان کی حکمت کے ساتھ ساتھ تمہارا فائدہ بھی ہے الله کی راه میں قبل ہوجا ذکے تو بیصرف امتحان کی کامیا بی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے اعمال کے موض بڑے بڑے انعا مات ملیں گے ) شہادت کا درجہ عطاکیا جائے گا۔

سیکھی یھے وکیصلی بالھو (اللہ انہیں مزل مقصودتک پہنچادے گا اوران کا حال درست فرمادے گا) قبر حشر اور تمام مواقع میں ان کا حال درست فرمادے گا وی فی فیلئے گائے گئے اور آنہیں جنت میں داخل فرمادے گا جوان کی مزل مقصود ہے عکو گئے آلئے گئے (اللہ نے آنہیں جنت کی پہچان کراوی) یعنی دنیا میں اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ آنہیں اس کی پہچان کرادی ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کئیں گے تواپنی ایک بہچان کرانے کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کئیں گے تواپنی اس ای پہچانے تھے بلکہ ان سے زیادہ اپنی جنت والی مقرر کردہ مقام کووہ اس طرح جانے ہوں گے جسے اپنے دنیا والے گھروں میں اس کو پہچانے تھے بلکہ ان سے زیادہ اپنی جنت والی مقرر و جگہ کے داستے کو پہچانے ہوں گے۔ (کہا ورد فی الحدیث)

اس کے بعدمسلمانوں سے مرد کاوعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یکن اُمنُوَّا اِنْ تَنْصُرُواللهُ یَحْمُرُ لُو وَیُکَیّتُ اُمنُوَّا اِنْ تَنْصُرُواللهُ یَحْمُرُ لُو وَیُکِیّتُ اَمْدُو الله یک مدرکرو کے لینی اس کے دین کی بلندی کے لئے کوششوں میں لگو گے (جس کا دو محتاج نہیں ہے) تو وہ تہاری مدوفر مائے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔

مونین کاانعام بیان کرنے کے بعد کافروں کی بدحالی بیان فرمائی والدّنین گفروافته مالہ فراض آغیالہ فرر (اورجن لوگوں نے کفرکیا ہلاکت ہاں کے لئے اور اللہ نے اس کے اعمال ضائع کردیئے ) دنیا میں بھی مونین کے ہاتھوں ان کی جانبی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے ہلاکت لیخی عذاب شدیداور دائی ہے خلاف ہا کہ فور الله فالمنظم انتخالہ فراس کے اللہ الله فالمنظم انتخالہ فران کی ہے ہلاکت اور اعمال کا جو ہونا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کونا پند کیا جو پھھاللہ نے نازل کیا لہذا اللہ تعالی نے ان کے اعمال حوفر مادیے )

#### د نیامیں چل پھر کر عبرت حاصل کریں

اس کے بعد منظرین کو سبیہ فرمائی کہ اپنی دنیا اور ساز وسامان اور عارت سے دھوکہ نہ کھا کیں ان سے پہلے بھی تو میں
گزر چکی ہیں جو ہلاکت و بربادی کا منہ دکھ چکی ہیں ارشاد فرمایا افکا فیکیٹیڈو افی الوکون فیکٹو لوٹا کیف گان عاقبہ الکنٹی میٹ بھی جن ہیں میں ارشاد فرمایا افکا فیکیٹر المناز میں ہیں ہے ہوئے سے کہا ہے ہے کہ کرے سو ان لوگوں کا انجام دکھ لیتے جوان سے پہلے تھے)
دمگر الله علیہ فی اللہ نے ان کو ہلاک فرمادیا) و للکوفیون امکٹا لھا (اور کا فروں کے لئے ایسی کئی چیزیں ہیں) یعنی موجودہ جو کفار ہیں اور ان کے بعد جو بھی کا فربھی ہوں گے ان کے لئے دنیا ہیں ای طرح عذاب ہوگا اور ہلاک کردیے جا کیں گے اور آخرت میں شدیداوردائی عذاب ہیں جنال ہوں گے۔

# الله تعالی اہل ایمان کامولی ہے

ذلك مان الله مولى الذين المنوا (بيرجو كه فدكور موالين الله ايمان كا جنت من داخل مونا اور الل كفركا ونيا وآخرت من برباد مونا اس وجد سے ب كه الله ايمان والول كا مولى ب يعن ان كا ولى ب مدد كار ب كار ساز ب ) وكات السافي ين كر كون كار ساز مدد كار بين ) وكات السافي ين كر كون كار ساز مدد كار بين ) ـ

#### ابل ایمان کاانعام اور کفار کی بدحالی

اس کے بعد الل ایمان کا انعام اور کا فروں کی طرز زندگی (دنیا میں) اور ان کا عذاب بیان فر مایا جوآخرت میں ان کے لئے تیار کیا گیا ہے فرمایا اِن الله کُوخوں اَنْ بَنْ اَمْنُوْا وَعَی لُواالصٰلِیٰ ہِدَیْتِ بَعُویی مِنْ تَحْیَۃ کَالاَنْهُورُ (بلاشہ الله داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کے ایسے باغوں میں جن کے یہے جنہریں بہتی ہوں گی ) والکّن بُن کَفُروُایسَمَتُونُوں وَیُاکُلُون کُلُاکُا کُلُون کُلُاکُالُون کُلُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُالُون کُلُاکُون کُلُاکُون کُلُاکُالُون کُلُون ک

سر کوں پر مردو مورت آپس میں لطف اندوز ہوتے ہیں حرام حلال کاشرم وحیا کا کوئی وحیان نہیں اور اب تو قانونی طور پران کی بعض محکومتوں نے مرد کا مرد سے استعماع اور استلذاذ جائز قر اردے دیا ہے اب بیلوگ یہاں تک اثر آئے کہ آدمیت اور انسانیت باتی ندری تو کیا حرج ہے حروقو مل رہا ہے انسانیت اور شرافت کو کھیں تو بہت کی لذتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے لہذا وہ الی انسانیت سے بحر پائے جس سے حرومی فرق آئے اور لذت کو بکتہ گئے سے بورپ اور امریکہ کے کافروں کے احساسات ہیں ایشیاء والوں نے بھی ان کی راہ اختیار کرنا شروع کردیا ہے۔

اہل مکہ کو تنبیہ

اس کے بعد اہل کمہ کو عبیہ فرمائی اس میں خطاب تو رسول اللہ علیے کو ہے کیونکہ آپ کواس میں تسلی دی ہے اور سنانا محرین کو بھی ہے تا کہ وہ عبرت حاصل کریں ارشا وفر مایا و گاؤٹ ٹوٹ قائیۃ ادر کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والے آپ کی اس بستی کے رہنے والوں سے قوت میں زیادہ بخت ہے جس نے آپ کو نکال دیا ہے ہم نے ان کو ہلاک کردیا کوئی بھی ان کا مدد گارنہ تھا ان کو بھی اپنی قوت اور طاقت پرغرور کرنے کا کوئی مقام نہیں۔

#### ابل ایمان اورابل کفر برابر نبیس ہوسکتے

پر فرمایا اُکھون گان علی بینی قرن اکتاب (الآیة) جوش اپ رب کی طرف سے دلیل پر ہوگا کیا اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کا براعمل اس کے لئے مزین کردیا گیا ہے (اس نے کفر کوا چھا سمجھا اور ایمان سے دور بھا گا اور جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کا اجاع کیا لیمن تو حید کو چھوڑ ااور شرک کوا ختیار کیا یہ استفہام انکاری ہے مطلب سے ہے کہ اہل ایمان جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور کا فرلوگ جن کے برے اعمال کفر اور معاصی انہیں اچھے لگتے ہیں اور اپنی خواہشات کے بیجھے بڑے ہوئے ہیں یہ دنوں فرلی تی مومن اور کا فربر ار نہیں ہو سکتے۔

مثل الجنة التي وُعِد المتعون فيها أنها وَمِن ملاء عير السن وانه ومن لبن كويتغير السن وانه ومن لبن كويتغير المرد و المدر المرد و المرد

# كُلِّ التَّكُرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِ مُ كُمِّنْ هُوخَالِدٌ فِي التَّارِوسُقُوا مَآءٍ حَبِيمًا فَقَطَّعَ آمْعَآءِ هُمْ

برتم كي المان كدب كالمرف ي يحث من كيا ليادك ال بيسيم و يحتة بين جويث ووث تلدين كالوكول الوالي ال ويابا جاري المودون كالتزيول كالزير كالزير كالأري والساك

# اہل جنت کے مشروبات طیبہاوراہل نار کامشروب ماءمیم

تفسید: اس آیت بیل مجمی مونین کے انعابات اور کافروں کی سزاییان فرمائی ہے اول تو جنت کا حال بیان فرمایا جس کا متقول سے وعدہ ہے جنت بیل بہت کی تعتیں ہیں ان بیل نہریں بھی ہیں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے سریا بیل خوا اور مرایا لذت ہوگی اور بالکل صاف شہدی نہریں ہیں۔

ان آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جنت میں جو کچھ چینے پلانے کے لئے دیا جائے گا اس میں لڈت ہی لذت ہوگی نہ عقل میں فتورآئے گاندنشہ ہوگا'نہروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا وکھٹے فیفامِن کین الشکرنتِ وَمَغْفِرُةُ مِّنْ رَبِّعِهِمْ اوران کے لئے ہرتم کے پھل ہوں گے اوران کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی )

اس ك بعد فرمايا كمن هو خالِكُ في الكال (الآية) يهال عبارت حذف بي يني من كان في هذا النعيم كمن

هو خالمد في النار جوش ان فركوره بالانعتول من موكاكياان لوكول كاطرح موسكتا بي جو بميشددوزخ كآ ك من ربي كاورجنبيس كولتا مواكرم بإنى بلايا جائے جوان كي آنتول كوكاث والے كا)

حضرت ابوالدردارضی اللہ تعالی عذر سول خدا علی ہے ۔ دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا دوز خیوں کو اتی رر دست بھوک لگا دی جائے گی جوا کی ہی اس عذاب کے برابرہوگی جوان کو بھوک کے علاوہ ہور ہا ہوگا لہذاوہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے اس پر ان کو ضریح کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے۔ پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طعقیام فی نے فی خصیہ کے بین اس کے قان کیا جائے گا جو کھوں میں انک جائے گائی کا اس کے اتار نے کے لئے تینے کی لئے تدبیریں سوچیں گے تو یاد کریں گے دوبالہ کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کریں گے ہوئی انکے والا کھانا دیا جائے گا جو کا کھان کے اتار نے کے لئے پینے کی لئے تدبیریں سوچیں گے تو یاد کریں گے ، چنا نچے کھولتا ہوا پائی لو ہے کے سنڈ اسیوں کے ذریعہ ان کے ساخے کردیا جائے گا تو بہت کے اندر کی چیزوں کے چیزوں کے قریب ہوں گی تو ان کے چیزوں کو بھون ڈالیس کے پھر جب پائی پیٹوں جائے گا تو پیٹ کے گا تو بہت کے اندر کی چیزوں ایس کے پھر جب پائی پیٹوں میں ہوئے گا تو پیٹ کے گا تو بہت کے اندر کی چیزوں ایس کے پھر دوایت کرتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ نے کو ٹیسٹی جن مثافی تھائے کے گئی ہوئی مذافی تھیں کہ درسول اللہ علیہ کہ تو وہ اس سے نفرت کرے گا پھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو چھرے کو بھون ڈالیگا گھراور قریب کیا جائے گا تو چھرے کو بھون ڈالیگا گھراور قریب کیا گھراور قریب کیا ہوں کیا گھرا ہوں کر کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔

اس كَ بعدرسول خدا عَلَيْهُ في بيآيات الدوت فرمانى (اول آيت سورة محد عَلَيْهُ يعنى) وَسُقُوا مَآءَ حَوِيمُا فَقَطَعُ آمَعَاءَهُمُ ورسرى سورة كمو عَلَيْهُ يعنى) وسُقُوا مَآءَ حَوِيمُا فَقَطَعُ آمَعَاءُهُمُ ورسرى سورة كهف كي آيت يعنى وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يَعَانُوا بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوهُ بِنسَ الشَرَابُ (مَكَاوَ المَانَ مَن ١٠٥٠ ارتمَى)

وَمِنْهُ مُمِّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خُرَجُوْامِنْ عِنْدِكَ قَالُوْالِلَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمُ مَاذَاقَالَ

اور بعض آدی ایے ہیں کدو آپ کی افرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کرجب واوگ آپ کے پاس سے باہرجاتے ہیں اوال علم سے کتبے ہیں کر صفرت نے ایمی کیابات

انِعًا اُولِيكَ الَّذِيْنَ طَبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالنَّبُعُو الْمُواءَهُمْ ﴿ وَالزِنْنَ اهْتَكُ وَا ذَا دَهُمْ هُلَى يَ الْمُواعِلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالنَّبُعُو الْمُواعِنِينَ اللهُ عَلَى ال

الدال كالحقوى كاوفق ويتاب مويلوك بس قيامت كانتظرين كدوان بدفعة آبزت مواس كاعلا تيس أو آجي بين وجب قيامت ال كسامنة كخرى ولحاس وقت

لَهُ مُ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرِيهُ مُ فَاعْلَمُ أَنَّ لِآلِكُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْإِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ال وجماكيل مربوكا؟ وآب كاليتين ركي كرونشك وكلال تبارثين اوت بيل اوراني خطاك مانى التقدر بيادرب مسلمان مردول اورب مسلمان مودول ك لي جمي

والله يعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمْ وَمَثُولِكُمْ

اوراللدتمهارے چلنے پھرنے اور سے سہنے کی خبرر کھتا ہے۔

## منافقین کی بعض حرکتیں ان کے قلوب پر مہر ہے بیلوگ اپنی خواہشوں کے پابند ہیں

قفسیو: بیچارآیات کار جمہ کہا آیت میں منافقین کی ایک خصلت بدگا تذکرہ فرمایا ہے منافقین ظاہر میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے اورا غدر ہے کا فرتے جس کسی کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہواس کے رنگ ڈھنگ خدو خال اور چال ڈھال ہے اس کے دور گی معلوم ہوجاتی ہے ای سلطے کی یا یک کڑی ہے کہ منافقین جب رسول اللہ عقالیہ کی کہ مبارک میں حاضر ہوتے تھے تو تھے ہوے دھیان ہے من رہے ہیں مبارک میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کی باتوں کی طرف بظاہر کان لگا کرا ہے بیٹھتے تھے جسے ہوے دھیان ہے من رہے ہیں میارک میں حاضر ہوتے تھے تو دوسرے حضرات میل میں مائل معلوم ہوجاتی ہے ایک متوجہ نہیں ہوتے تھے جب مجلس سے باہر آتے تو دوسرے حضرات اللہ عقاد لوں سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے جب مجلس سے باہر آتے تو دوسرے حضرات کھنی ایک منافقت تو بھی کیا فرمایا ؟ پہلی منافقت تو بھی کہ جھوٹ موٹ کان لگا کر بیٹھے اور دھیان سے با تیں نہیں اور دوسری منافقت یکھی کہ مسلمانوں پر بیظاہر کرنے کے لئے ہمیں آنحضرت عقاد کی بیٹھے اور دھیان ہے یہ معلوم کرتے تھے کہ آپ نے ابھی ابھی کیا فرمایا 'اللہ تعالیٰ شافہ' نے ارشاوفرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہرلگادی ہے اور بیا پی خواہشوں کے بیچے پڑے ہوئے ہیں آئیس راہ جن پر آنائیں ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالی ان کومزید ہدایت دیتا ہے (جیسے جیسے احکام نازل ہوتے ہیں وہ ان سب پرایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے جاتے ہیں) اور اللہ ان کو ان کا تقوی نصیب فرما تا ہے (احکام پر بھی عمل کرتے ہیں اور جن افعال واعمال مے مع فرمایا ہے ان سے بھی بچتے ہیں)

تیسری آیت میں منظرین اور منافقین کو تو نیخ فرمائی کہ ان لوگوں کا طور طریقہ ایسا ہے کہ بس قیامت ہی کا انتظار
کررہے ہیں (ندایمان لاتے ہیں ندا عمال خیر میں مشغول ہوتے ہیں نہ گناہوں سے بچے ہیں اور ندا نذار وتبشیر ان کے حق
میں مفید ہوتا ہے نہ عذا ہ کی وعید ہے متاثر ہوتے ہیں نہ جنت کی بشارت کا یقین کرتے ہیں اب کیارہ گیا؟ بس قیامت کا
آنا باقی ہے اس کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچا تک آجائے اور قیامت آجائے تو تھیجت حاصل کریں سوقیامت کی علامت کی علامت کی ہیں خود نبی کریم علامات قیامت کی علامت میں سے ہے اور مجز وشق القمر کی کہلی آیت میں بیان فرمایا او ترکہت اللہ کے گئو اس مفتون سے اور مجز وشق القمر کی کہلی آیت میں بیان فرمایا او ترکہت اللہ کے گئو اس مضمون کو کائی لوٹ کا نہ موقعہ ہوگا نہ اس سے بچھے فاکرہ ہوگا اس مضمون کو کائی لوٹ کا نہ موقعہ ہوگا نہ اس سے بچھے فاکم یو موگا اس مضمون کو کائی لوٹ کا الم کی بیان فرمایا ہے اس مضمون سورۃ الفجر کی آیت کریمہ و جاتی ترکی کے بیون کر میا گاور اب کہاں ہے تھیجت حاصل کرنا یعنی اب اس کا فاکمہ کی تو ہیں۔
مضمون سورۃ الفجر کی آیت کریمہ و جاتی ترکی کو کی تو میں کرے گاور اب کہاں ہے تھیجت حاصل کرنا یعنی اب اس کا فاکمہ کی تو ہیں۔

## توحيد برجم رہنے اور استغفار کرنے کی تلقین

چوشی آیت میں ارشادفر مایا کہاہے اس علم اور یقین پر جے رہیں کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراپنے گناہوں کے

لئے استغفار کریں اس میں آنخضرت عظیمی کوخطاب ہاور آپ کے توسط سے دیگراہل ایمان کو بھی خلاف شان نبوت جو کوئی امر آپ سے صادر ہوگیا اسے لَدِنْبِکَ سے تعیر فرمایا جیسا کہ خطاء اجتہادی سے بھی ایساوا قع ہوا' معصیت حقیقت کا صدور انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام سے نبیس ہوسکتا۔

صاحب معالم التر یل لکھے ہیں امر بالاست فار مع اند مغفور لد لیستن بد امتد (یعنی آپ کو استغفار کا تھم دیا گیا حالانکہ آپ کاسب کچھ بخشا جاچکا ہے تا کہ امت آپ کا اتباع کرے) آپ نے فرمایا ہے کہ پیشک میرے دل پرمیل سا آتا ہے اور بیشک میں اللہ سے دوانہ و فعاستغفار کرتا ہوں اور بعض روایت میں ہے کہ آپ ہرمجل میں سومر تبداستغفار فرماتے ہیں۔

صاحب معالم النز بل مزيد لكت بي هذا اكرام من الله تعالى لهذه الامة حيث امونبيهم ان يستغفر للذنوبهم وهو الشفيع الممجاب فيه (بيالله تعالى كاطرف ساس امت كاكرام بكران ك في كوهم فرمايا كران كران المان كران و الدين المنظار كريس آپ كى ذات كرامى كوالله في شفاعت كرف والانجى بنايا اورشفاعت قبول كرف كا وعده بحى فرمايا -

## وريبيه ومثولكم كأفسر

## فَاصَمَهُ وَ وَاعْلَى الْمُصَارِهُ وَ الْكَلِيتَ الْرُونَ الْقُرُانَ الْمُعَلَّى قُلُوْبِ الْفُعَالَهَا ﴿ فَالَ الْمُعَلِي الْمُعَالَمُهَا ﴿ فَالْمُعَلَّ الْمُعَلِي الْمُعَالَمُهَا الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## منافقين كي بدحالي اورنا فرماني

قسفسیسو: ان آیات بین الل ایمان کاشوق جهادمنافقین کاتھم جهادئ کرگھرا ہے اور پریشانی بین پڑنے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان والے بین وہ کہتے ہیں کہ کوئی بی سورت کون نازل نہوئی بیادکام جدیدہ کے نازل ہونے اور ان پڑس کرنے کے اشتیاق بین کہد دیتے تھے جب کوئی بھی سورت نازل ہوتی تو ایمان والے خوش ہوجاتے تھے کین جومنافقین تھے وہ نزول احکام سے ورتے رہتے خصوصاً جب کی سورت بین قال کا تھم نازل ہوتا تو بس ان کا برا حال ہوجا تا تھا ان کے دلوں بین مرض لینی نفاق تھا نہ سے دل سے رسول اللہ علیہ کے واللہ کا رسول مانتے تھے نہ قرآن کو مانے تھے نہ قرآن کو مانے تھے نہ قرآن کو بین مان کی بین نفاق تھا نہ سے دل سے رسول اللہ علیہ کا داران کا اثر ان کے چہروں مانتے تھے نہ وقوع قیا مت کا لیشن رکھتے تھے بینے کی پرموت کی شمل طاری ہوجائے یہ لوگ سمجھے تھے اب رکھرکھاؤ کے جہادی بوقویہ اس سے بواعذاب ہوگیا ای کوفر مایا کی گئی گھٹھ کے جددل کی شرکت تو مستقل کو سے اور اگر میدان جہاد میں مقتول ہوتو یہ اس سے بواعذاب ہوگیا ای کوفر مایا کی گئی گھٹھ کے ختم یہ ان کی گہٹی تھے دال ہے۔ صاحب معالم التریل رحمت اللہ کلصتے ہیں اولی لک ای ولیک و قاویہ کے ماتکرہ ۔ (یہ 'اولی ہم'' کا ایک مطلب ہے اس صورت میں طاعة وقول معروف علیحدہ جملہ ہوگا اور ایک صورت بیہ کہ اولی ہم مبتدا ہواور طاعة اس کی خبر ہوگی کماذ کر البغوی ، فلیجہ بر)

طاعة وقول معروف ( مين منافقين كوچائي كرجب الله تعالى كاكونى هم نازل بهوتو تك دل بون كى بجائيليل كه بهارا كام وفر بانبردارى كرنا اورا حجى بات كبنا يعنى دل ساور زبان سے سليم كرنا ہے۔ قبال صاحب معالم التنزيل اى لمو اطاعوا و قالوا قولا معروفاً كان امثل واحسن ، ثم قال وقيل هو متصل بما قبله واللام بمعنى الباء في بهم طاعة الله ورسوله و قول معروف بالاجابة و هذا قول ابن عباس في دواية عطاء (صاحب معالم التربل فرماتے بيں يعنى اگروه اطاعت كرتے اورا حجى بات كيت تو بہت بى درست اور بهتر بهوتا چركها كريض نے كها معالم التربل مقصل ہے اور لام باء كمعنى ميں ہے يعنى ان كوائل يمي تفاكروه الله تعالى اوراس كے رسول كى اطاعت كرتے اور يوعلاء كى دوايت كمطابق معرب عبدالله بن عباس كا تول ہے ) اطاعت كرتے اور قبول كرتے اور يوعلاء كى دوايت كمطابق معرب عبدالله بن عباس كا تول ہے ) فاذا عرب الد تعالى الله بي جهادكر نے كا واقعى علم مو فاذا عرب الد تعالى الله الله كا قول ہے )

فاذاعزم الامر فلوص قوااللهٔ لکان خیرالهه را بحرجب صبوی کے ماتھ ما میا میں بہاد سرے ہوں ما ہو گیا تواس وقت بیلوگ اپنے دعویٰ ایمان اور دعوی فرماں برداری میں سپے ثابت ہوتے توبیان کے لئے بہتر تھا۔ فکٹل عَسَیْتُمْ اِن تُوکِیْنَتُواَنْ تُعُنِیدُ وَاِنی الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوَا الْسَامَدُوْ (سوکیا بیصورت حال پیش آنے والی ہے کہ اگر تم والی بن جاو تو زمین میں فساد کرداور آپس میں قرابت کے تعلقات کوقطع کردو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیمنافقین کوخطاب ہے جے استفہام کی صورت میں لایا گیا ہے اس میں ان کو تو بخ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ تہمارے جو احوال معلوم ہیں لینی دنیا پرحص کرنا اور جہاد کی بات سے تھبرانا اور شرکت جہاد سے کتر انا اس بات کو جانے کے بعد کیا کوئی شخص تم سے سوال کرسکتا ہے کہ اگر شہیں ولایت فی الارض مل جائے بعنی عامة الناس کے والی اور متولی بنا دیئے جاؤ اور شہیں افتد ارسپر دکر دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور شتہ داریوں کو کا ف پیٹ کرد کھ دو کے بعنی تمہارانی فسادا تنا آ کے بوجے گا کہ تہمیں رشتہ داریوں کی پاسداری بھی ندر ہے گی اور آپس کے تعلقات کوئم کرڈ الو کے بعنی تم سے بیسوال کیا جاسکتا ہے اور سائل کا بیسوال کرنا درست ہے۔

قال صاحب الروح: فالمعنى انكم لما عهدمنكم من الاحوال الدالة على الحرص على الدنيا حيث امرتم بالجهاد الذى هو وسيلة الى ثواب الله تعالى العظيم كرهتموه وظهر عليكم ما ظهر حقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف حالكم ياهنو لاء ماترونَ هل يتوقع منكم ان توليتم ان تسفسدوا في الارض المخ : (صاحبروح المعانى لصح بي كم طلب يه بو نيا پرتمهارى حمص كجوالات ظامر هو يح بين كرتمهين جهاد كاعكم موجواللد تعالى ك طرف سے ثواب عظيم كا ذريع به تو تم في است تا پندكيا اور تمهارى جو حالت موثي سوموكى للذا جو آدى تمهين جا ان امواور تمهار عالات سے آگاه موتوده تمهين كه سكتا به كرا ب لوگو! تمهاراكيا حالت موثيل سوموكى للذا جو آدى تمهين جا نيا مواور تمهار سوكالت سے آگاه موتوده تمهين كه سكتا به كرا ب لوگو! تمهاراكيا خيال ب اگرتمهين والى بنايا جائحة تم زيمن عن في ادكروگو .)

بیتر جمداور تفیراس صورت میں ہے جبکہ تولیتم کا ترجمہ والی اور صاحب اقد ارہونے کالیا جائے اور بعض مغسرین نے
اس کا ترجمہ اُغْسِ صُنتُم لیا ہے صاحب بیان القرآن نے اس کواختیار کیا ہے انہوں نے اس کواستفہام تقریری قرار دیا ہے
اور مطلب بیلکھا ہے کہ اگرتم جہاد سے کنارہ کش رہوتو تم کو بیا خیال بھی چاہئے کہ تم دنیا میں فساد مچاد و گے اور آپس میں قطع
قرابت کردو کے بعنی اگر جہاد کو چھوڑ دیا جائے تو مفیدین کا غلبہ ہوجائے گا اور کوئی انتظام باتی ندر ہے گا جس میں تمام
مصلحوں کی رعایت ہواور ایسا انتظام ندہونے کی وجہ سے فساد ہوگا اور حقوق کی اضاعت ہوگ۔

پھر فرمایا: اُولیک اَلَانین لَعُنَهُ الله فاصَلَهُ هُوَاعُنی اَصُالِهُ ہُو (بیدہ اوگ ہیں جن کواللہ نے رحمت سے دور فرما دیا سو انہیں بہرا کردیا اور اُن کی آئھوں کواندھا کردیا لہذاان سے قبول حق کی اور راہ حق پر چلنے کی کوئی امید نہ کی جائے۔

## تدبرقر آن کی اہمیت اور ضرورت

اَفُلَایَتَکَاکِرُوْنَ الْقُرْانَ (کیابیلوگ قرآن میں غورنیس کرتے) اَفْرعَلْ قُلُوْپِ اَفْفَالُهُمَا یاان کے دلوں پر قفل ہیں اس میں تو بڑے ہاؤر منافقوں کے حال کا بیان ہے مطلب ہیہ ہے کہ انہیں قرآن میں تذہر کرنا چاہئے تھا قرآن کے اعجاز اور معانی اور دعوت تق کے بارے غور کرتے تو نہ تو منافق ہوتے اور نہ وہ حرکتیں کرتے جوان سے صادر ہوتی رہی ہیں ان کے تدہر نہ کرنے کا انداز لیہ ہے کہ جیسے ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔

قال صاحب الروح: واضافة الاقفال اليها للدلالة على انها اقفال مخصوصة بها مناسبة لها

غیسو مسجانسة لسائد الاقفال المعهودة. (صاحبروح المعانی فرماتے ہیں اتفال کی ان کی طرف اضافت اس بات پردلالت کرنے کے لئے ہے کہ میخصوص تالے ہیں جوانہیں کے مناسب ہیں مشہور ومعروف تالوں کی طرح ہیں۔)

\$ YIL \$

اِنَ الَّذِينَ ارْتَكُوْا عَلَى أَدُبَارِهِمْ مِنْ بَعُدِ مَانَبُيْنَ لَهُ مُ الْفُكُولُ الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُ مُ وَالْفَالِدِينَ السَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُ مُ وَالْفَالِينَ لَهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ يُطْنُ سَوَّلَ لَهُ مُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى السَّيْطُ فَ سَوَّلَ لَهُ مُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

بے شک جولوگ پشت پھیرکر پلٹ گئے اس کے بعد کمان کے لئے ہدایت فاہر ہوگئی شیطان نے ان کے سامنے مزین کردیااور آئیس تا خیروالی ہا تیں

كَهُمْ ﴿ ذَلِكَ رِأَنَهُ مُوَالُو الِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَلَ اللهُ سَنُطِيْعَكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ

سمجادينياس وبسك كانبول في اللوكول بي الشكنازل كي موغر مان كالبندكيا كريم بعض كامول ش تبهارى اطاحت كريس كاورالله الناس

السُرُارَهُمُ وَالْكَيْفُ إِذَا تُوقَعُمُ الْمَلْيِكُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهُ مُ مُواَذَبُارَهُمُ وَذَلِكَ بِأَنْهُمُ الْبَعْوُا

خیہ باتی کرنے کوجان کے موان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ال کی جانوں کو بشش کرتے ہوئے ان کے چروں اوران کے پشتوں پر مارد ہے ہوں کے بیداس وجہ سے کہ نہوں نے اس چیز کا اتباع کیا

مَا ٱسْخَطَ الله وَكُرِهُوا رِضُوانِهُ فَأَحْبِطَ اعْمَالُهُمْ اللهُ

جس نے اللہ کونا راض کردیااورانہوں نے اللہ کی خوشی کونا پیند کیا چراس نے اکارت کردیے ان کے اعمال

## مرتدین کیلئے شیطان کی تسویل اور موت کے وقت ان کی تعذیب

قسفسیسو: حضرت ابن عمال رضی الله عند فرمایا کران آیات میں بھی منافقین کاذکر ہے ان سے جو خالفانداور
باغیانہ کرکتیں ظاہر ہو کیں ان کی وجہ سے ان کے لئے دبوائے اسلام پر باتی رہنے کا بھی کوئی راستہ ندر ہا اور بعض حضرات
فے فرمایا کہ اس سے اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے رسول الله علیہ کو آپ کے ان اوصاف کود کھے کر پیچان لیا جو اپنی
کتابوں میں پاتے سے پھر بھی کفر پر جے رہے (اس کوار تعدو اعلی ا دبار ھم سے تعییر فرمایا کیونکہ آل حضرت علیہ کی
تشریف آوری سے پہلے دبوی کیا کرتے سے کہ ہم ضروراتباع کریں گے اس دبوے کے مطابق جو پھے کرنا تھا اس سے پھر
گے ) آیات کا نزول جن لوگوں کے بارے میں بھی ہوا الفاظ کا عموم ہر طرح کے مرتدین کوشال ہے ارشاد فرمایا کہ بہد کہ وارت کے مرتدین کوشائل ہے ارشاد فرمایا کہ ب
شک جولوگ پشت پھیر کردین حق سے پھر کے حالا نکہ ان پر ہوایت واضح ہوگئی تھی شیطان نے ان کا ناس کھویا اس نے کفر
اور ارتد ادکواور پر ساعمال کوان کے سامنے اچھا کر کے بیش کیا حق اور حقیقت کو جانے ہوئے دنیا کی ظاہری زیدت کو انہوں
نے ترجیح دی شیطان نے مزید میا کہ ان کو یہ بتایا کہ دیکھو کہ ابھی دنیا میں بہت رہنا ہے اور زیادہ ون جینا ہے اسلام
قول کر کے بیہ بھی زندگی آرام سے کیے گزارو گے و کے دیکھو جو لوگ اسلام قبول کر لیے سے کئی تکھوں میں پر جاتے ہیں۔
ذول کر کے بیہ بھی زندگی آرام سے کیے گزارو گے و کے دیکھو جو لوگ اسلام قبول کر لیے تا تائی کا مشارالیہ اور اٹھنے کی کھی اندائی کا نگارائی کا اللہ کی کی کھوڑ اندائی کی کھوڑ ان سے کون لوگ مرادی ہیں اور بہ غیض الائنو سے سے بامراد ہے اس بارے میں مفسرین نے متعدد
کیا ہے اور اٹلیدیئن کی ہوڑا سے کون لوگ مرادی ہیں اور بہ غیض الائمو سے کیا مراد ہاں بارے میں مفسرین نے متعدد

اقوال لکھے ہیں باتھ کی باکوسید لینے کی صورت میں وہی قول قرین قیاس ہوگا جس سے د لک کامشار الیہ مسبب اور باکا

مرخول سبب بن سکا ہوعلامہ قرطبی نے ذیا یک کامشادالیہ اَعلیٰ لَهُمْ کو قرار دیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ شیطان کا آئیس کمی والی با تیں سمجھانا اس سبب ہے ہے کہ انہوں یعنی منافقوں اور یہود یوں نے مشرکین سے کہا جن کو اللہ کا نازل فرمودہ نا گوار ہے کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کر لیں کے یعنی محمد رسول اللہ علیہ کی مخالفت میں (مشلاً) آپ سے دشنی رکھنے میں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اور دین اسلام کو کر ورکر نے میں ہم تمہاری بات مان لیں محمد ہماری سبب باتوں کی اطاعت کا وعد فہیں کرتے یہ لوگ کا فرتو پہلے ہی سے متصر پرصفات کفریہ کا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے شیطان کو انہیں دھیل دینے اور کفر میں آگے بڑھانے کا موقع مل گیا (تفیر قرطبی ۲۵ ج۱۷)

#### موت کے وقت کا فرکی ماریبیٹ

پرفر مایا فکنف اذاتو فتھ والنیکہ (الآیة) اس میں منافقین کی موت کے وقت کی بدحالی کابیان ہے مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ان کوعذاب نہ ہوا تو بہذہ محصل کہ وہ عذاب سے محفوظ ہو گئے ہرکا فرکوعذاب ہونا ہی ہے جوموت کے وقت سے ہی شروع ہوجاتا ہے ارشاد فر مایا کہ ان منافقین کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کررہ ہو بطئے اور ان کے چروں اور پشتوں کو ماررہ ہوں گئے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ دنیا میں بدلوگ جہاد سے فی رہے ہیں ان کا یہ بچاؤ کتنے دن چلے گابا لآخرم ہی گے اور موت کے وقت سے ہی ان کی پٹائی شروع ہوجائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جوکوئی بھی محفوظ کی مالت میں مرتا ہے فرمایا ہے کہ جوکوئی بھی محفوظ کی حاصر ہیں محسوس نہیں کرتے مگر ایسا ہوتا ضرور ہے جیسا کہ برزخ کے احوال مرنے حصہ پر مارتے رہے ہیں اورد کھنے والوں کونظر نہیں آتے سورة الانفال میں فرمایا۔

 تعالیٰ کی ناراضگی کاسب ہے) اورا یمان قبول نہ کیا (جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کاسب ہے) اللہ کوراضی کرنے والے عمل سے ان کونفرت اور کراہت تھی ان کے موت کے وقت بیسزا ملے گی اوراس کے بعد بھی براعذاب ہی عذاب ہے اورانہوں نے دنیا میں جوکوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر تواب دیا جا سکے ان اعمال کوبھی اللہ نے اکارت کر دیا یعنی آخرت میں ان ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

آمرَحِيب الذين فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ انْ لَنْ يُخْرِجُ اللهُ أَضْعَانَهُ فِي وَلَوْ نَعَا أَوْ لاَرينا كَهُ ف

کیاان لوگوں نے خیال کیا ہے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ اللہ ان کے کینوں کونہ نکا لے گااورا گرہم چاہتے تو آپ کوانہیں دکھادیے '

فكعرفته في بسيد مه في وكتعرفته في كون القول والله يعلم اعمالكو وكنبلونكم

حَتَّى نَعْلَمُ الْجُهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّيْرِيْنَ وَبَبْلُوُ اخْبَارُكُوْ

تاكه بمم ميس عيجابدين كوادر صركر فيوالول كوجان ليس اورتاكه بم تمبار عاعمال كوجانج ليس

## منافقین کےدلول میں مرض ہے طرز کلا اسے ان کا نفاق پہنچانا جا تاہے!

وَلْنَبُلُونِكُوْ حَتَّى نَعُلُوالْمُهِوِيْنَ مِنْكُوْ (لِعِن اعمال شرعيد جہاد وغيره كے جواحكام نافذ كئے جاتے ہيں ان كے ذريعہ تمہارى آزمائش كى جاتى ہے ہم ضرور ضرور تمہارى آزمائش كريں كے تاكم قلص مجاہدين اور صابرين كا ظاہرى طور پرعلم ہوجائے و نَبُلُو آخْبَارَ كُمُ (اور تاكہ ہم تمہارے احوال كوجائج كيس)۔

اِنَ الْدِنْ بَنِ كَفُرُوا وَصِلُ وَاعَنْ سِيدِ لِ اللهِ وَشَاقُوا الرَّسُولُ لَمِن بَعْدِ مَا تَبِينَ كَهُمُ الْهُلُى لَى اللهِ وَشَاقُوا الرَّسُولُ لَمِن بَعْدِ مَا تَبِينَ كَهُمُ الْهُلُولُ فَى اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الرِّيْنِ اللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الرِّيْنِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الرِّيْنُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الرِّيْنُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے'ان کے اعمال حبط کئے جائیں گے

قفسيد: اوپرچارآيات كاترجمه كيا گيا ہے پہلی آیت ميں فرمايا كه جن لوگوں نے كفر كيااورالله كرات سے دوكا اوررسول كى مخالفت كى اور ہدايت ظاہر ہونے كے بعداس سے پھر كئے ايسے لوگ اللہ كو پھے بھی نقصان نہيں پہنچا كئے (بيد لوگ اپنی ہی جانوں كونقصان پہنچا كيں گے اور انہيں قيامت كے دن بربادى كاسامنا ہوگا) و نيا ميں انہوں نے جوكوئى عمل ايسا كيا تھا جس پراللہ كى طرف سے الل ايمان كوثواب ماتا ہے قيامت كے دن كافروں كواس كا كچھ بھى ثواب نہ ملے گا يہ اعمال بالكل اكارت ملے جاكميں گے۔

دوسری آیت میں بیتھم فرمایا کداللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواوراپنے اعمال کو باطل نہ کرؤ اعمال صالحہ

مابقدایمان میں شک کرنے اور کفروشرک اختیار کرنے اور بعض کمیرہ گناہوں کی وجہ سے باطل ہوجاتے ہیں یعنی ان کا اور ختم ہوجا تا ہے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے قبل کیا ہے کہ لا تبط لوا بالدیداء والسمعة (کریا کاری اور شہرت کی طلب کے ذریعہ اپنا الکوباطل نہ کروآ یت عام ہے اس کے منہوم میں ہروہ چیز داخل ہے جس سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔

تیسری آیت میں ارشادفر مایا کرجنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے داستہ سے دوکا پھر حالت کفر میں مرکے اللہ تعالی ہرگزان کی مغفرت نہیں فرمائے گاہاں اگر کسی کا فرنے اسلام کی مخالفت کی اور اللہ کے دین سے دوکر ارہا پھر توبہ کرلی یعنی اسلام تبول کرلیا پھر حالت اسلام ہی میں مرکیا تواس کے زمانہ کفر کاسب پچھمعاف ہوجائے گاای بات کو بیان کرتے ہوئے رشول اللہ علیہ علیہ مشکو قالمصابح نے حضرت عمروبن عاص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اما علمت یا عمروان الاسلام بھدم ما کان قبلہ مشکو قالمصابح صسم الازمسلم (اے عمروکیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گزاہوں کو (جوزمانہ کفریس کے فتم کرویتا ہے)

## نفلی نماز روزہ فاسد کرنے کے بعد قضاءوا جب ہونا

حنفیدکافد بب بہ ہے کہ اگر کوئی مخص نفل نمازیانفل روزہ شروع کر کے تو ڑد ہے تو اس کی تضاوا جب ہے اس کے دلائل بھی بیش کیا ہے تشریح بہت کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ استے اعمال کو بھی لکھے ہیں ان میں ہے آیت بالا کو بھی دلیل میں بیش کیا ہے تشریح بہت کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ استے اعمال کو باحث ہوگئی جس کو باطل نہ کرو جب کسی نے ایک رکعت پڑھلی یا گھنٹہ دو گھنٹہ روزہ رکھ لیا پھر تو ڑدیا تو اس سے وہ عبادت بھی میں رہ گئی جس کو شروع کیا تھا پوری عرفے سے پہلے ہی باطل کردے دونوں طرح سے ابطال کی ممانعت پر آیت کر بھر کی دلالت ہوتی ہے شنخ ابن ہمام فتح القدیم میں کھتے ہیں قسال تسعالی و الا تبطلوا اعمال کے من ابطالها قبل اتمامها بالافسادا و بعدہ بفعل ما یحبطه و نحوہ.

## كمز درنه بنوا در شمنول كوسلح كى دعوت نه دو

چوتی آیت میں فرمایا فَلا تھونوا و کَدُعُوا اِلگالتائير (اے مسلمانو!تم ہمت مت مارداورا پنے دشمنوں کوسلم کی طرف مت بلاؤ)اس میں بیارشادفرمایا کہ جب کافروں ہے جنگ شن جائے تو تم جنگ پرآ مادہ رہواور جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی کروری نہ کھاؤ کرور پڑجانے میں میجی واخل ہے کہ خود سے دشنوں کوسلے کی دعوت دی جائے اگر دشمن صلح کی بات اٹھ تیں تو بعض احوال میں صلح کر لینا جائز ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع ہوجیسا کہ سورہ انفال میں فرمایا وَ إِنْ جَنْسُوْلِلِلْمَنَالَمِ وَاَجْنَعُ لَهُنَا وَ تُوکِلُ عَلَى اللّٰهِ مزیدتو ضیح کے لئے سورۃ انفال کی ندکورہ بالا آیت کی فسیرد کھے لی جائے۔

تم ہی بلندر ہو گے اگر مومن ہو

پر فرمایا و اَنْدُوْالْ کَلُوْنُ یہاں صرف یمی الفاظ ہیں اور سورہ آل عمران میں فرمایا ہے و کا تھنڈوا و کا تھنڈنوا کو آئے۔ اُنڈوالْکَفُلُونُ اِن کُنڈو کُونِینُ اس میں یہ وعدہ فرمایا کتم غالب رہو گے اگرتم موس ہولہذا صفات ایمان تقوی کی جب آخرت اور فکر آخرت امانت واری اوائے فرائض و واجبات ترک معاصی کی صفات ہے متصف رہیں اگر ایما ہوگا تو مسلمان ہی غالب رہیں گے اگر ایمانی صفات کھو پیٹھیں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے دشمنوں پر غلبہ پانے کا وعدہ نہیں بعض صلات میں قلت عدد کی وجہ سے جو ترک قبال کی اجازت ہے وہ اس کے معارض نہیں اس بات کے بچھنے کے لئے آیت کریمہ اُکان کے فقت اللہ عَنْ کُنْ فرع کیا کہ اُن فرن کھنے گا کی فیسرد کھی کی جائے۔

پھرفر مایا واللہ منعکف اور اللہ تمہارے ساتھ ہے لہذا جم کر پوری قوت کے ساتھ وشنوں سے مقابلہ کریں اور اللہ تعالی پر بھروسہ کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مد کرنے کی نیت سے قال کریں ای سورت کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے پائٹ الکہ نین امنوان تنظیر واللہ پنٹ کرف فرو میں تھا ایک انگا (اے ایمان والواگرتم اللہ کی بعنی اس کے دین کی مدد کرو گوت اللہ تہاری مد دفر مائے گا اور تہارے قدموں کو جمادےگا۔

پر فرمایا وکن یکر گؤ اَغْمَالگُو (اور وہ تمہارے اعمال میں ہر گزکی نہ کرے گا)وہ ہر مل صالح کا ثواب دے گا بشرطیکہ اسے باطل نہ کردیا ہواللہ تعالی نے اعمال صالحہ پر وعدہ فرمایا ہے کہ ایک عمل کا ثواب کم از کم دس گنا دیا جائے گا اور اس سے زیادہ جتنا جا ہے نضل ورحمت سے عطاء فرمائے گا۔ فکن ٹیٹویٹ پُریّن اِفکا یکٹاٹ بُخْسگا وَکلاکھ تُگا

قال القرطبى في تفسيرهو لَنْ يَّتَو كُمُ اَعُمالَكُمُ آى لن ينقصكم، عن ابن عباس وغيرة ومنه وللم ومنه المموتورالذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه وتره يَتوه وتوا وترة ومنه قوله عليه السلام "من فاتته صلاة العصر فكانما وتراهله وماله" أى ذهب بهما. (علام قرطي الي تغير من فرمات على وكن من فرمات على الله وماله" أى ذهب بهما. (علام قرطي الي المن فرمات على وكن الله وماله وماله وماله "كن من وكا عادراس موتور وول من الله وماله وماله وماله وماله "كن من وركم وكا عادراس موتور و والله وماله وماله وماله وماله وماله وركم وركم وكا وراس موتور والله وماله وماله وركم وركم وركم وكا وراس موتور والله وماله وماله وركم و الله وماله وركم و الله وماله وركم وركم و الله وركم وركم وركم و الله وماله وركم و الله و الله وركم و الله و الل

م التا الحبوة الدنيالية ولا وياس الهدور المرور الهداء ويا- المرور المدار التناكم المؤركة وكران المناكم المؤركة وكران المؤرد المرور الم

تُنْ عُوْنَ لِتُنْفِقُوْ إِنْ سَبِيلِ اللّهِ فِينَكُمْ مَنْ يَبِخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنْكَا يَبْخُلُ اللّهِ فَوَنَكُمْ مِنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنْكَا يَبْخُلُ اللّهِ فَوَنَكُمْ مِنْ يَبْخُلُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے منجوس کا و بال بخل کر نیوالے برہی ہے الله غنی ہے اور تم فقراء ہو!

مستسيس : گزشته آيت يسمونين سے خطاب تھا كرتم ست ند بنواور كافرول سے سلى كرنے كى طرف نه جيكوالله تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال کوضائع نہ فرمائے گاان آیات میں مسلمانوں کو چند تنبیبہات فرمائی ہیں کچھ عام احوال سے اور کھے فی سبیل الله اموال خرج کرنے سے متعلق بین اول توبیفر مایا کہ دنیا کھیل ہے نفوس کو بہلانے والی چیز ہے سورة العنكبوت من بھى يەضمون بومال يېمى فرمايا بوكان الدار الدخرة كهى العيوان (اور بلاشبة خرت والا كمرى زندگی ہے) کھیل کود سے مقاصد هیقیہ حاصل نہیں ہوتے مقصد حقیقی لینی ہمیشہ نعتوں اور فرحتوں اور لذتوں میں رہنا یہ موت کے بعد دارآ خرت ہی میں نصیب ہوگا ای کے لئے کوشش کرنا لازم ہے انہیں اعمال میں مشغول ہوجو وہاں کام آئيں پر فرمايا وَإِنْ تُوفِينُوا وَتَكَفُّوا يُؤْمِنُهُ أَجُودُكُو اوراكرتم ايمان پر جي رہے اور تقوي افتيار كيا (جس ميں فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور ترک معاصی سب داخل ہے) تو اللہ تمہارے اعمال کے اجور عطاء فرمائے گامفسر قرطبی نے اس کے کی معنی لکھے ہیں اول یہ کہ اللہ تہمیں سے تم نہیں دے گا کہ پورے اموال زکو ہیں دے دو، اور دوسر امطلب یہ ہے کہ تمہارے اموال کواپی راہ میں خرج کرنے کا تھم دیتا ہے اس کا تواب تمہیں کول جائے گا اور ایک بیمطلب لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کسی جگد مال خرج کرنے کا تھم ہوتا ہے تو وہ تہارے اموال کا سوال بہسیں ہے وہ تو ای کا مال ہے ای نے تم کوعطاء فرمایا وہی مالک حقیق ہے اپنی رضا کے لئے جو مال بھی خرچ کرنے کا تھم فرمائے اس پر راضی رہنا جا ہے كونكداس فاينامال طلب فرمايا- (لا يستلكم اموالك كاترتبان تُومِنُوا يرجيها كداس كجزاموف كامقتنا ہے بایں معن نہیں ہے کدا گرامیان ندلا و تو تمہارا مال لے لے گا بلکہ بایں معنی ہے کدامیان ندلانے والے سے تو ہماری کوئی خصوصیت بی نہیں اس میں تو سوال اموال کا احمال بی نہیں ، البت شاید ایمان لانے کی صورت میں ڈرتا کہ کہیں دوستی میں فرمائش نه د نے لکیں جیسا کرا کثر الل دنیا میں مشاہدہ کیا جاتا ہے)

إِنْ يَنْ كُلُمُو هَا فَيْخُولُمُ فَتَنْ كُولُوا وَمُغْرِبُهُ آضْعًا نَكُو (الروه تم تتهارك الطلب كرك اورانتها ودرجه تك طلب

قرمائے تو تم بخل کرو گے اور اللہ تعالی تمہاری نا گواری کو ظاہر فرمادے گا یعنی تم اس صورت میں مال خرج نہ کرو گے اور خرج کرنے کا تحر نے کا تحکم ہوتے ہوئے خرج نہ کرنے کی ظاہری ہے ملی ہے تمہارے اندر کی نا گواری ظاہر ہوجائے گی اور یہ بات ظاہر ہوجائے گی اور یہ بات ظاہر ہوجائے گی اور یہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ تھم ہوجائے گی کہ تھم ہوجائے گی کہ تو کہ اوا نیکی کے طور پر بالم اللہ تو کرتے کا تحکم ہوجا تو ہیں دینداری کے دعویدار بھی پورا حساب کر کے پوری زکوۃ ویتے کو تیار نہیں اگر پورے اموال کا خرج کرنے کا تھم ہوجا تو کیا حال ہوجا خوب مجھ لیا جائے اس مضمون کو بعد والی آیت میں بیان فر مایا ارشاد ہے کہ آئے تو کھ گؤ کہ اُن کے قوائی تیا تھی اللہ تھ فی کھوئی کرتے ہیں )
ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو کنچوی کرتے ہیں )

ومن تیننگ فانگ یمنگار عن نفید (اور جوش بنل اختیار کرے گاکنوس بند گاتو وہ خودا ہے ہی سے بخل کرتا ہے لین اپن ہی جان کوخرچ کرنے کے منافع سے محروم رکھتا ہے خرج نہ کرنے کا ضررخودای کو پینچتا ہے۔

واللهُ الْفَيْنُ وَأَنَّهُمُ الْفَقَرَاةِ (اورالله عن ہے اورتم محاج ہو) الله تعالی تنہیں عطاء فرما تا ہے اے نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہوہ بناز ہے تم سب اس کے تاج ہواس غلط بنی میں کوئی ندرہے کہ شرع قوانین کے مطابق جواموال خرج کرنے کا تھم ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فقع ہے (العیاذ باللہ)

## اگرتم دین سے پھرجاؤتواللددوسری قوم کولے آئے گا

آخر میں فرمایا وَانْ تَتُولُوَّا يَسْتَبْهِا لْ قَوْمُا عَيْرِكُمْ لَهِ (اوراگرتم روگردانی كرودين اسلام كی طرف سے برخی اختيار كراوتو الله تعالى تنهار بدله دوسرى قوم كولے آئے گا)

فی اینگاؤنوا آنگاؤنو (پھروہ تہارے جیسے نہ ہوں گے) اس میں ان مسلمانوں کو جونزول آیت کے وقت موجود تھے خصوصاً اور تمام بعد آنے والے مسلمانوں کوعموماً تنبیہ فرمادی کہ کوئی فخص بین سجھ لے کہ دین اسلام کی نصرت اوراس کے اعمال ٔ انفاق مال ٔ اور جہاد فی سمیل اللہ وغیرہ۔

مجھ پریامیری قوم پر موتوف ہے اللہ تعالی کسی کامختاج نہیں ہے وہ خالق اور مالک بھی ہے غنی بھی ہے قادر مطلق بھی ہے جس کو جاہے جس کام میں جاہے استعال فر ماسکتا ہے۔

عجمى اقوام كى دينى خدمات

 مجى الكاموتة فارس كے بہت سے لوگ اس كو حاصل كرليس كے۔ (سنن ترندى ابواب تغير سورة محر الله عليه )

ورحقیقت ایبای ہوا جب المی حرب کو اسلامی خدمات کی طرف توجہ ندری تو اللہ جل شانئے فارس کے شہروں اور بستیوں سے ایسے افراد پیدافر مائے جنہوں نے خوب بڑھ پڑھ کرعلوم اسلامید کی خدمت کی حضرت امام ابو حقید در حمت اللہ علیہ بی کو لے لوجن کا علم اور تقو کی اور شان تفقہ عوام اور خواص سب کو معلوم ہے پھر حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لؤ اور کی بن ابراہیم بخی کا ترجمہ بھی پڑھ لوجوا مام ابو حقیقہ کے شاگر دہتے ان سے امام بخاری نے گیارہ علما شیات کی روایت کی ہے ابوعید قاسم بن سلام ہروی تھیم بن جماد مروزی آخی بن ابراہیم مروزی نہیر بن حرب تنیہ بلا ثیات کی روایت کی ہے ابوعید قاسم بن سلام ہروی تھیم بن جماد مروزی آخی بن ابراہیم مروزی نہیر بن حرب تنیہ بن سعید بلخی ابوجھ مروزی نہیر بن حرب تنیہ امام ابوداؤو، (صاحب السن ) سلیمان بن اقعیف البحیانی ، صاحب السن امام ابو محمد بن الحق بن نہیں الم ابوطوع برائے ہی بن میں الم ابوطوع بی بی نیسا بوری سے اللہ کو بی بن میں الم ابوطوع برائے ہی بن میں الم ابوطوع برائے ہی بن میں الم ابوطوع برائے ہی بیا بیا با جا تا ہے تبذیب الاساء والے سے حضرت امام میں المجان و صاحب السن کی بی نیسا بوری سے ان کو تشری کی بن میں میں الم ابوط کو اللہ الم الم بی کو بیا بی خوم برائی کی بی بیسا بوری سے الکی قبید تھا اگر وطن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واللہ خات میں لکھا ہے کہ یو بیلہ بی تو میں ان کا اسم گرامی بھی ذرکہا جاسک ہے۔

یہ چنداساء محدثین کرام کے ہم نے حافظ ذہی گی تذکرۃ الحفاظ سے منتجب کرکے لکھے ہیں مزید مطالعہ کیا جائے تو فارس کے محدثین کی بڑی تعدادسا منے آجائے گی حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے جو تذکرۃ الحفاظ کا تکملہ لحظ الالحاظ کے نام سے لکھا ہے اس سے بھی انتخاب کرلیا جائے حافظ ابوالقاسم طبرانی صاحب المعاجم ادرحافظ ابوحاتم محمد بن حبان استی ادر ابن اسنی ابو بکر دینوری اور حافظ ابوقیم اصبہانی اور صاحب اسنن امام بینٹی کا اضافہ توکر بی لیں۔

بیہ منے چندمحدثین کرام کے اساءگرامی لکھے ہیں جو بلادفارس کے رہنے والے تقد و سرے بلاد مجم کے محدثین ان کے علاوہ ہیں اہل مغرب کے جن حضرات نے کتاب وسنت کی خدمت کی ہاں کو بھی فہرست ہیں لے لیا جائے ، حضرت امام ابوعرو دوانی امام شاطبی امام ابن الجزری کے اساءگرامی کو بھی فہرست میں لکھ لیس مفسرین عظام اور فقہائے کرام کا تذکرہ باقی ہاں کی بھی فہرست بنالی جائے امام ابو صنیف رحمت اللہ کے فقہ کوآ کے بوھانے والے تو اہل فارس ہی متے جنہیں علائے ماور کو نیم ہے دار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اسلام تبول کرنے کے بعدتا تاریوں نے جواسلام کی خدمت انجام دی ہیں اور ترکوں نے جو سیلنی جنگیں لڑی ہیں ان کو بھی دھن میں رکھنا چاہئے کہ نیٹ کا گئیں گئی گئی کے موم میں تمام مجمی اتوام آجاتی ہیں رسول اللہ علیہ نے بطور مثال فارس کا تذکرہ فرمادیا ہے۔

وَهذا آخر الكلام فِي تفسيرسورة محمد عليه الصلوة والسلام وَعَلَى آلهِ وصَحِبه البَررة الكَرام والحَمد لله تعَالَىٰ على التَمام،



فتح مبين كاتذكره نفرعز يزاور غفران طيم كاوعده

منسيد يسورة الفتح كابتدائي آيات كاترجم كياكيا باسورت من فتحمين كاورسلح مديبيكا ورفت خيركا

تذکرہ ہاورآخر میں رسول اللہ عظافیہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنین کی توصیف اور تعریف ہاس سورت کا ابتدائی حصہ سفر میں نازل ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ عقافیہ کے حدیدیہ کے بعد واپس مدینہ منورہ کے لئے تشریف لار ہے تھے اور حضرات صحابہ کے دلوں میں اس بات کا رخی تھا کہ عمرہ نہ کرسکاس وقت سوۃ الفتح نازل ہوئی رسول اللہ عقافیہ نے ارشاو فر مایا کہ جھے پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو جھے ساری و نیا سے ذیا وہ محبوب ہے۔ جب آپ نے اِنافقت کا لک فقت اللہ عند کا ایسی ایک ایک ایک میں کہ یا رسول آللہ میا تک میں کہ ایسی کہ اور سائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبارک ہواس میں تو آپ کے بار سے میں فر مایا کہ ایسا ایسا ہوگا سوال ہے ہے کہ ہارا کیا ہے گااس کا بھی پہ چلنا جا ہے اس پر آیت کر یمد دائی خوال اللہ نور کی از ل ہوئی۔ (ذکرہ البندی معالم التریل میں ایسی کہ ابناری خصراص ۲۰۰۰ ت

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیاتی سفر میں سے حضرت عربی خطاب رضی اللہ علی عدیمی آپ کے ساتھ چل رہے ہے ایک روز رات کے وقت ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی آپ کے ساتھ چل رہے ہے گئے سوال کیا آپ نے چر خاموثی افقیار فر مائی پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا تیری مال تجھے گم کرے پریشانی کے وقت اہل عرب اپنے بارے میں بیکمات بول دیا کرتے تھے تھے نین بارسوال کر کے رسول اللہ علی تا ہے گئی کو تکلیف میں ڈالا تین بارسوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا یہ سوچے ہوئے میں جلدی سے اپنے اون کو کرکت و کے کرسب مسلمانوں سے آگے بڑھ گیا اور میں اس بات سے ڈرنے لگا کہ میرے بارے میں قرآن مجیدی کوئی آیت کہ میرے بارے میں قرآن مجیدی کوئی آیت کا زل ہو جائے تھوڈی ویر میں ایک آوازشی ایک شخص دورے پکار کر کہ رہا ہے اے عمر رسول اللہ علی تھی خدمت میں حاضر ہو جاؤ میں ڈرا کہ واقعہ میرے بارے میں قرآن مجیدی کوئی آیت نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ علی تھی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کوسلام کیا آپ نے فرمایا کہ اس رسول اللہ علی ہی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کوسلام کیا آپ نے فرمایا کہ اس رات میں جھی پرایک نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ علی گئی فائم نینا تلاوت فرمائی۔

ایکی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیز وں سے زیادہ مجبوب ہے جن پر سوری تکا ہے پھر آپ نے اگاؤنم نینا تلاوت فرمائی۔

(مجھے ابخاری کی انجازی کی ایک درمائی۔

(مجھے ابخاری کی ان کا درمائی۔

(مجھے ابخاری کی ان کا درمائی۔

## صلح حديبيه كالمفصل واقعه

رسول الله علی کوری کی کہ نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں تی کہ آپ کوادر آپ کے اصحاب کو ہجرت کرنے پر مجود کردیا تھا ذی قعدہ ۱ میں رسول الله علی ہے ہے کہ این چیچے نمیلہ بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کر دوانہ ہوگئے مدید منورہ کے رہنے والے اور آس پاس کے دیہات کے باشندوں کو بھی سفر میں ساتھ چلنے کے لئے فرمایا آ ہیا نے عرہ کا احرام با ندھ لیا اور حضرات صحابہ نے بھی تا کہ لوگ یہ بھے لیس کہ آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے صرف بیت اللہ کی نیارت کرنا مقصود ہے آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے تھے (جوج وعمرہ میں حرم مکہ میں ذی کئے جاتے ہیں) دیارت کرنا مقصود ہے آپ اپنے تو بشر بن سفیان کھی سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قریش مکہ کو آپ کی جانور بھی اور تھیں کھا کھا کر بیع ہدکرر ہے ہیں کہ آپ کو مکہ میں وافل نہ ہونے دیں گور تھیں وافل نہ ہونے دیں گا کہ اور خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اپنے ہواروں کولیکر کراع الیم مر (ایک مقام کا جونے دیں گا ور خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اپنے ہواروں کولیکر کراع الیم مر (ایک مقام کا حد دیں گے اور خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اپنے ہواروں کولیکر کرائ الیم مقام کا حد دیں گے اور خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اپنے ہواروں کولیکر کرائی الیم مقام کا دیر دین ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اپنے ہواروں کولیکر کرائی الیم مقام کا دیر دیں گے اور خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اپنے ہواروں کولیکر کرائی الیم کی کھوٹر کی کہ کو کھوٹر کینگر کرنا کے اس کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کرنے کو کھوٹر کرنے کہ کو کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کی کو کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر ک

نام ہے) میں پہنچ بچے میں آپ نے بین کرراستہ بدل دیا اور اتنی ہاتھ کی طرف روانہ ہو گئے یہ با قاعدہ راستہ نہیں تھا کھاٹیاں تھیں دشوار گزار مقامات سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ زم زمین میں پہنچ گئے اور مقام حدیبیہ کے راستہ پر پڑ گئے حدیبیہ کمہ اور جدہ کے درمیان ہے حرم کے حدود وہاں ختم ہوجاتے ہیں (عسفان سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے حدیبیہ واقع نہیں ہوتالیکن چونکہ قریش کے آڑے جانے کا امکان تھااس لئے آپ راستہ بدل کرحدیبہ پڑتھ گئے۔

جب قریش کے سواروں کو پید چلا کہ اپنے راستہ بدل دیا ہے تو واپس قریش کے پاس کمہ معظمہ چلے گئے ادھررسول اللہ علقہ اپنے اصحاب کے ساتھ مقام حدید پیسے گئے گئے وہاں پنچ تو آپ کی او ٹنی بیٹے ٹی صحاب نے ہما بیتو آگے برجنے سے ہٹ کرنے گئی آپ نے فرمایا ہٹ کرنا اسکی عادت نہیں ہے اسے اسی ذات پاک نے روک دیا جس نے ہاتھی والوں کو کمہ معظمہ میں وافل ہونے ہے روک دیا تھا کیونکہ قرایش کمہ کہ آڑے آ جانے اور مکہ معظمہ کے داخلہ میں رکاوٹ ڈالنے کا گمان تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر آج قریش نے جھے سے کسی ایسی بات کا سوال کیا جوصلہ رحمی کی بنیاد پر ہوتو میں اس میں اسکی موافقت کرلوں گا اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اگر مجھے کسی ایسی بات کی دعوت دیں گے جس میں ان میں موافقت کرلوں گا اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اگر مجھے کسی ایسی بات کی دعوت دیں گے جس میں ان کی حرمت کا مطالبہ ہوجنہیں اللہ تعالی نے معظم قرار دیا ہے تو ان کی بات مان اوں گا۔

صدیبیی قیام توفر الیالین و بال پانی بهت بی کم تھا حضرات صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ یہال تو پانی نہیں ہے نہ وضوکر سکتے ہیں نہ چنے کا انتظام ہے بس بھی تھوڑ اسا پانی ہے جو آپ کے بیالہ ش ہے آپ نے اپنا دست مبارک اس بیالہ میں رکھ دیا آپ کی مبارک الگیوں سے پانی کے جشمے جاری ہو گئے راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ہم لوگ پندرہ نے پانی بیا وضوکیا کسی نے دریافت کیا کہ آپ حضرات کی تفداد تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عند نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سوتھا گرا کی لاکھ بھی ہوتے تو وہ یانی سب کے لئے کانی ہوجا تا۔

#### حضرات صحابه كي محبت اور جانثاري

عروہ بن مسعود حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے عجیب منظرد یکھا حضرات محابہ گی محبت اور جانثاری دیکھ کر آتکھیں کھٹی رہ گئیں رسول اللہ علی وضوفر ماتے تھے توجو پانی آپ کے اعضاء سے جدا ہوتا حضرات محابہ اسے گرنے نہ دیتے تھے اور فور آبی اپنے ہاتھوں بیں سے لیتے تھے جب آپ ٹاک کی ریزش ڈالتے تھے اسے بھی جلدی سے اپنے ہاتھوں بیں لیتے تھے۔
لے لیتے تھے اور آپ کا اگر کوئی بال گرتا تھا تو اسے بھی گرنے سے پہلے بی ایک لیتے تھے۔

صودہ بن سسود ثقفی نے واپس ہوکر قریش مکہ ہے گہا کہ دیکھو بھی گی بار کری قیصراور نجاشی کے پاس گیا ہوں (یہ تینوں باوشاہ سے) بھی نے کہا بدار نہیں دیکھے بھے بھر رسول اللہ علی ہے کہ ساتھی ہیں اگرتم نے جنگ کی تو یہ لوگ بھی بھی انہیں تنہانہیں چیوڑیں گے اب دیکھ لوتہاری کیا رائے ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ علیہ نے دعز ہے عربی خطاب سے فرمایا کہ تم معظمہ جاؤ وہاں قریش کو بتا دو کہ ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے حضرت عمر ضی اللہ عنہ نے معذرت پیش کر دی کہ قریش کو معلوم ہے کہ بھی ان کا کتا برا اور میر نے قبیلہ نی عدی بیس سے وہاں ایسے نے معذرت پیش کر دی کہ قریش کو معلوم ہے کہ بھی ان کا کتا برا اور میر نے قبیلہ نی عدی بیس سے وہاں ایسے افراد نہیں ہیں جو میری تھا تھت کر کئیں بیس آپ کو رائے دیتا ہوں کہ آپ بھان بن عفان کو بھی دیں قریش کے نواز دیکر اشراف قریش کے پاس بطور کمائندہ بھی جو بیا تاکہ دو قریش کو ہو تا دیں کہ آپ جنگ کے ادادہ سے تشریف لائے بیس کہ مورسول اللہ علیہ کو کہ بھی دائوں ہونے کی اجازت دیں البتہ تم چا ہوتو طواف کر سے ہوانہوں نے جواب دیا کہ ہم ہیہ بات مائے کو تیاد نہیں کہ جورسول اللہ علیہ کو کہ بھی دائل ہونے کی اجازت دیں البتہ تم چا ہوتو طواف کر سے ہوانہوں نے جواب دیا کہ ہم کہ ان کو تیاد کی کہ بین کی کہ کی اوراد تار دیں کہ جھی کروں گا حضرت عثان کو تریش کہ کہ نیاد دیا کہ بیس کہ جو رسول اللہ علیہ کو کہ بھی کروں گا حضرت عثان کو تریش کہ کو بیا اورادھ رسول اللہ علیہ کو کہ بین کروں گا حضرت عثان کو تریش کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو بیا ہو تو طواف کر بیں گے تو بیس بھی کروں گا حضرت عثان کو تریش کہ کہ کہ کہ کان کو تی کہ کہ کہ کہ کی کو کہ کی کہ کہ کی کہ کان کو تیاد کی کہ کہ کہ کہ کی کو کی کے دورس کا حضرت عثان کو تریش کردیں گیا ہوئی کو بھی کہ کی کہ کی کو کی کو کیا کہ کو کی کہ کہ کی کو کی کہ کی کو کی کو کی کو کردیں گا حضرت عثان کو تریش کہ کہ کی کہ کی کو کی کو کیا کو کہ کہ کیاں کو تریش کی کو کی کی کو کو کی کو کر کی کی کو 
#### بيعت رضوان كاواقعه

جب یزبر پنجی تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم تو یہاں سے بیس بٹیں گے جب تک قریش سے جنگ نہ کر لی جائے چونکہ بظاہر جنگ از کی فضاین گی تھی اس لئے رسول اللہ علی ہے نے حضرات صحابہ سے بیعت لیمنا شروع کیا اور ایک فض کے علاوہ آپ کے تمام اصحاب نے اس بات پر بیعت کر لی کہ ہم جم کر جنگ بیس اتھودیں کے اور داہ فرار افتیار نہ کریں کے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو قودی کے ہوئے تھے اس لئے آنحضرت علی ہے نہ معظم سے خود ہی بیعت کر لی اللہ عنہ کی طرف سے جرابی بیعت ایک ورخت کے بنچ ہوئی تی جو اس کے ایک ہاتھ کو دوسر سے ہاتھ سے ملایا اور فرمایا کہ بیب بیعت عثان کی طرف سے جرابی بیعت ایک ورخت کے بنچ ہوئی تی جو مقام صدیبی بیس تھا اور اس کے بارے بیس آیت کریمہ لفک دینوی اللہ عن اللہ ورخت کی آئے ہی اللہ بی اللہ بیس تھا اور اس کے بارے بیس آیت کریمہ لفک دینوی اللہ عن اللہ ورخت کی کہتے ہیں اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو درخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو درخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو درخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو

مورة الفتح

حضرات صحابرض التعنيم في بيت كى اس كا تواب بحى ال كيا اور الله تعالى كى رضا مندى كاتمغ بحى نصيب موكيا جس كا قرآن مجيد ميں اعلان ہوگيا جورہتى دنيا تك برابر بر هاجا تار ہےگا۔

اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمر وکو گفتگو کرنے کے لئے بھیجا اور یوں کہا کہ محم علیہ السلام کے پاس جاؤاوران سے صلح کی گفتگو کرولیکن صلح میں اس سال عمرہ کرنے کی بات نہ آئے اگر ہم اس سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو عرب میں ہماری بدنا می ہوگی اور اال عرب یوں کہیں گے کہ دیکھ او محمد رسول النافظی اپنی قوت اور زورے مکی میں داخل ہو گئے سہبل ابن عمرو نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کبی گفتگو کی پھرآپس میں سکھ کی شرطیں طے ہو کئیں (سیح بخاری (باب الشروط في الجهادص ٢٤٤ جاوراجع معالم التزيل ص ١٩٩ جس تاص ٢٠٣) جوانشاء الله تعالى عنقريب ذكر كي جائيس گي۔

## مستح حديبيبيكامتن اورمندرجه شرائط

منتج بخاري ١٣٨٢ ١٣٨١ ورسيح مسلم ١٠٠٦ من ب كه حضرت على رضى الله تعالى عند ملح نامه لكف كيتواس مين انهون نے بطور عنوان لکھ دیا صنا ا قصلی علیہ محدر سول اللذاس برسہیل بن عمرواوراس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے رسول آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں محمد بن عبداللہ بھی ہوں چرحضرت علی سے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ کومٹاد وحضرت علی نے عرض کیا کہ میں تو بھی بھی آپ کی اس صفت کوئیں مٹاؤں گا (بینافرمانی کی شمنیں ہے نازوانداز کی بات ہے) اس ك بعد صلح نامد كشروع من "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله "مكها كيا-

تصحیح مسلم ۱۰۵ ج ایج می ہے کدرسول الله علی نے حضرت علی سے فرمایا کد کھوبسم الله الرحم الله علی اس برسمیل بن عرونے کہا کہ یہ سم اللہ الرحمٰ الرحیم کیا ہے ہم اس کوئیس جانتے بلکہ وہ کھوجوہم پچانتے ہیں اور و وہاسمک اللهم ہے (آپ نے اس کو بھی منظور فر مالیا کماذکرہ النوری)

البدار والنهاية ١٦٨ج م مي صلح نام كامتن جولقل كياب وه ذيل مين ورج ب

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض و على انه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه ، وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال، وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهد هم دخل فيه وانك ترجع عامك هذا فلاندخل علينا مكة ، وانه اذا كان عام قابل حرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها لغيرها.

قوجمه: بدوه ملح نامد بجس كى محربن عبدالله في سيل بن عروت ملح كان باتول رصلح كالني-ا۔دس سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے ان دس سالوں میں لوگ امن وامان سے رہیں گے اور ایک دوسرے

(رحلدكرنے) سے دكر بي كے۔

٧ قریش میں ہے جوشف اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد علیہ السلام کے پاس آجائے گا اسے واپس کرنا ہوگا۔

سراور محرعلی السلام کے ساتھیوں میں سے جو تف قریش کے پاس آ جائے گاوہ اسے واپس نہیں کریں ہے۔

سم اورایک بدبات ہے کہ مارے درمیان مفری بندر ہے گی ( بعنی آپس میں جنگ ندکریں مے ) الزائی والی بات

اے اور ایت یہ بات ہے کہ اور اور ایس کے اور بعض حصرات نے گھڑی بندر کھنے کا یہ حق بتایا ہے جو پچھ ہم نے سلح کی ہے یہ ا کو گھڑی کی طرح باندھ کر ڈال دیں گے اور بعض حصرات نے گھڑی بندر کھنے کا یہ حق بتایا ہے جو پچھ ہم نے سلح کی اور کوئی فریق سے ول سے ہے دل گھڑیوں کی طرح ہیں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں لبندا ہماری یہ گھڑی نہ کھلے گی اور کوئی فریق

دحوكه بإخيانت كاكام نذكر سكا-

۵۔نہ کوئی ظاہری طور پر چوری کرے گا اور نہ خیانت کے طور پر کی کو تکلیف دے گا ( ظاہراور باطن کے اعتبادے ہر شرط کی یابندی کی جائے گی )

٧\_اورجوفض محرعليه السلام كساتهكوكي معابدة اورمعاقده كرنا جاب وه كرسكتاب-

٥\_ اورجوجهاعت قريش سے وكى معابده ومعاقده كرنا جا ہے اسے اس كا افتيار ہے۔

٨\_آب اس سال واليس موجائيس مكه معظمه ميس واخل ندمول-

٩ \_ اورآ كنده سال الي صحابة كساته عمره كے لئے آكي اس وقت كم معظم من داخل بول اور صرف تين دن رابي -

ا۔اں وقت جب عمرہ کے لئے آئیں تو آپ کے ساتھ فقر سے بتھیار ہوں جنہیں مسافر ساتھ لے کر چاتا ہے

تکواریں نیاموں میں ہوں گی اس کالحاظ کرتے ہوئے داخل ہوسکیں گے۔

جب بیشرطین کسی گئیں قو شرط نمبر ۲ کے مطابق بونز اعین اعلان کردیا کہ ہم محدرسول التھا ہے کے عہد میں ہیں اور بنو کر نے اعلان کردیا کہ ہم محدرسول التھا ہے کے عہد میں ہیں اور بنو کر نے اعلان کردیا کہ ہم قریش میں ہیں پھر بہی معاہدہ فتح کمہ کا سبب بن گیا کیونکہ قریش مکہ نے بنو کمری مدو کردی جب بنونز اعرب ان کی جنگ چھڑی ) معاہدہ کی جوشرطیں اوپر نہ کور ہوئیں ان میں سے بعض سمجے بخاری (مسیح بخاری السروط فی الجہادص سام میں نہ کور ہیں اور بعض سنن الشروط فی الجہادص سام میں نہ کور ہیں اور بعض سنن الی داؤد میں بھی مروی ہیں۔

## حضرت عرش كاتر دداورسوال وجواب

کے حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کو بعض شرطوں کا تبول کرنا نا گوار مواوہ رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں اور کیا قریش مکہ باطل پر نہیں؟ آپ علیہ نے قرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں! پر خرسوال کیا کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں اور کیا ان کے مقتولین دوز نے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے مقتولین دوز نے میں ہیں؛ عرض کیا پھر کیوں ہم اپنے و بن میں ذکت گوارا کریں اور ہم کیوں اللہ کے فیصلے کے بغیر جو ہمارے ان کے درمیان (قال کے ذریعہ) ہووا پس ہوجا کیں؟ بیمن کر رسول اللہ عقالیة نے فرمایا کہ میں اللہ کارسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کرتا ہوں وہ میری مدفر مانے گا حضرت عرف مرض کیا کیا اللہ عقالیہ کے فرمایا کہ میں اللہ کارسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کرتا ہوں وہ میری مدفر مانے گا حضرت عرف مرض کیا کیا

آپ نے بینیں فر مایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے اور طواف کریئے؟ آپ نے فر مایا کیا ہیں نے ای سال کے بارے ہیں
کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت الو بکر ہے بھی ان کا بہی سوال و جواب ہوا جب رسول اللہ علیہ نے نصلے کرلی اور پوراصلے نامہ
لکھ دیا گیا ابو جندل نے مسلمانوں ہے کہا کہ دیکھو ہیں مسلمان ہوکر آیا ہوں مشرکین کی طرف واپس کیا جار ہا ہوں مجھے بردی
بردی تکلیفیں دی گئی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلولیکن مسلمان رسول اللہ علیہ کے سیامنے پھر نہیں کر سکتے سے صلح کی جو
شرطیں آپ نے منظور فرمالی تھیں سب کے مطابق عمل کرنالازم تھا بالآخر ابو جندل کو وہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ علیہ نے
شرطیں آپ نے منظور فرمالی تھیں سب کے مطابق عمل کرنالازم تھا بالآخر ابو جندل کو وہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ علیہ اور جو
ارشاد فرمایا کہ جوشخص ہمارا بن کرہم کو چھوڑ ہے گا اللہ تعالی اس کوہم سے دور فرما دے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ) اور جو
شخص ان میں سے ہوگا اور ہمارا بن کر آئے گا (پھر ہم شرط کے مطابق اسے واپس کردیں گوتی) اللہ تعالی اس کے لئے کوئی
راستہ نکال دےگا۔
(مجے مسلم ص۱ے)

## حلق رؤس اورذن تجبدايا

جب صلح نامد کھا جا چا تو آنخفرت سرورعالم علیہ نے صحابہ کو کم دیا کہ اپنے ہدایا کو ذرائح کرواور سرمنڈ الویہ بات می کرکوئی بھی کھڑا نہ ہوا کیونکہ حضرت صحابہ اس امید میں سے کہ شاید کوئی الی صورت پیدا ہوجائے کہ وقت سے پہلے احرام کھولنا نہ پڑے اور عمرہ کرنے کا موقع مل ہی جائے ) آپ کے تین بارار شاد فرمانے کے بعد بھی جب کوئی کھڑا نہ ہوایا کے اپن تشریف لے گئے اور ان سے پوری صورت حال بیان کی (کہ میں ہدایا کے ذرائح کرنے کا اور سرمونڈ نے کا تھم دے چکا ہول کین صحابہ اس پڑ کمل نہیں کررہے ہیں) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چا ہے ہیں کہ بیا گئے ذرائے اور طلق والا کام کرگز ریں تو آپ با ہر تشریف لے جا کر کس سے بات کئے بغیرا پنے اونٹوں کو ذرائے فرما دیں اور بال مونڈ نے والے کو بلا کر اپنے سرکے بال منڈ وادیں آپ با ہر تشریف بات کے بغیرا پنے اونٹوں کو ذرائے فرما دیں اور بال مونڈ نے والے کو بلا کر اپنے سرکے بال منڈ وادیں آپ با ہر تشریف لاے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہدایا ذرائے فرما دے ہیں اور طلق کروالیا ہے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہدایا ذرائے فرما دے ہیں اور طبق کروالیا ہے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسے ہدایا کو ذرائے کرویا اور ایک دوسرے کا سرمونڈ نے لگے۔

میں کو میں اور سے جدایا کو ذرائے کرویا اور ایک دوسرے کا سرمونڈ نے لگے۔

(صحیح بناری میں کی بی جب آپ کو دیا اور ایک دوسرے کا سرمونڈ نے لگے۔

(صحیح بناری میں کو دی کے دی کا اور کیا کہ دوسرے کا سرمونڈ نے لگے۔

(صحیح بناری میں کو دی کے دوسرے کا سرمونڈ نے لگے۔

#### حضرت ابوبصيراوران كے ساتھيوں كاواقعہ

وہ جورسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اہل کہ بیں ہے جوش ہمارے پاس آئے گا اور اسے شرط کے مطابق واپس کر دیں گے واللہ تعالی اس کے لئے وکی راستہ نکال دے گا اس کے مطابق اس کاحل بید نکا حضرت ابوبسیر آیک صحابی مسلمان ہو کر گھہ سے مدید منورہ بی گئے کہ والوں نے ان کو واپس کرنے کے لئے دوآ دی بھیج رسول اللہ علیہ نے شرط کے مطابق ان کو واپس کر دیا وارد وسرا بھا گئے تھے حضرت ابوبسیرضی اللہ عند نے ان دوآ دمیوں میں سے جوانہیں لینے آئے سے کو ان کر دیا اور دوسرا بھاگ کر مدید منورہ میں آکر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ میراساتھی تو قل کے ضرورا سے کوئی خوفنا ک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میراساتھی تو قل کے ضرورا سے کوئی خوفنا ک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میراساتھی تو قل کیا جا ور ٹر بھی قل ہونے والا ہوں بیچے سے حضرت ابوب میر بھی حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ

کی جوذ مدداری تھی وہ تو اللہ تعالی نے پوری کردی ہے آپ نے جھے واپس کردیا ہے چراللہ تعالی نے جھے ان ہے ہوان ہے ت دی ہے آپ نے فرمایا کہ بیاڑائی کو پھڑکا نے والا ہے کاش اے کوئی سجھانے والا ہوتا بین کر ابو بھیڑنے سجھ لیا کہ آپ جھے پھر واپس کردیں گے البذاوہ مدینہ منورہ سے نکل گے اور سمندر کے کنارے پر پڑاؤڈ ال لیا۔ جب ابوجندل کواس کا پہہ چلا تو وہ بھی ابو بھیڑکے پاس بھنے گے اور اب جو بھی کوئی شخص قریش مکہ میں سے مسلمان ہوتا ابو بھیروضی اللہ عنہ کے پاس بھنے جاتا یہاں تک کہ وہال کے سمندر کے کنارے ایک جماعت اسمنی ہوگئی قریش کا جو بھی قافلہ شام کی طرف جاتا تھا بیا گوگ اسے روک لیتے اور قافلے کے آدمیوں کوئی کردیتے اور ان کے اموال چھین لیت تھے جب بیصورت حال ماسے آئی تو قریش مکہ نے رسول اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو بلا لیں اور اب بھم اس شرط کو واپس لیتے ہیں کہ بھارا کوئی شخص آپ بے باس جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا جو بھی شخص ہم میں سے آپ کے پاس بہنچ گا اسے واپس کرنے کی ذمہ داری آپ برنہ ہوگی اس پر رسول اللہ علیہ نے نان لوگوں کو پیغام بھیج دیا کہ واپس آجا میں۔ (میجی ابناری میں ۱۹۸۰ میری)

رسول الله علی نے ابوبصیر کے نام خطاکھ دیا کہ دینہ منورہ آجائیں جب گرامی نامہ پہنچا تو وہ سیاق موت میں تھے ان کی موت اس کے ان کی موت اس مالت میں ہوئی کدرسول اللہ علیہ کا محتوب گرامی ان کے ہاتھ میں تھا حضرت ابوجندل نے آئیس دنن کر دیا اور وہاں ایک مجد بنا دی اور چراپ ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوگئے اور برابر وہیں رہتے رہے تی کہ حضرت عرائے ذیانہ میں شام کی طرف چلے گئے اور وہیں جہاد میں شہید ہوگئے۔ (فق البادی ساتھیوں)

صلح حدیدیی ندکورہ تفصیل کے بعداب آیات بالا کاتر جمہ دوبارہ پڑھ لیجئے ان میں فتح مبین کی خوشخری ہےاور رسول اللہ علیات کی انگلی بچھلی تمام لغزشوں کی معافی کا اور تھیل نعت کا اور صراط متنقیم پر چلانے کا اور نصر عزیز کا اعلان ہے۔

## اہل ایمان پرانعام کا علان ٔ اور اہل نفاق اور اہل شرک کی بدحالی اور تعذیب کا بیان

اللہ تعالیٰ نے مؤسین کے ول میں سکون واطمینان نازل فرمادیا تا کہان کا ایمان اور زیادہ بوھ جائے اور یہ بھی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت ہے اہل ایمان کومر دہوں یا عورت ایس جنوں میں داظل فرمائے گاجن کے بنج نہریں جاری ہوں گی جن میں واضل فرمائے گاجن کے بنج نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ بمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے میں پانچ با تیں بتا میں اول مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے میں پانچ با تیس بتا میں اور کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں اس برے گمان میں یہ بھی داخل ہے یہ لوگ اللہ کے ایکان نہیں کرتے ہیں کہ مؤسین مغلوب ہوں گے اور کا فردں کے حملے ہے برایمان نہیں اور مشرک عورتیں اور مشرک عورتیں بیں اس کے انہیں بھی وعید میں شریک کرلیا گیا۔

 تیسری اور چقی بات بتائی وغیضب الله علیه هو کفته هی اوراللدان پر غصه مواادران پر لعنت کردی اور پانچویں بات بتائی وانک کرد جه نکتر کران کے لئے جنم تیار کردیا اور آخر میں اس ضمون کو وسکاء ٹ مصید گا پڑتم فرمایا کہ جنم برا محکانہ ہے۔

كافرون كوزك دينے كے لئے اپني دوسرى خلوق كوجى استعال فرماسكتا ہے۔

فا کدہ: ان آیات میں ایک جگہ وکان الله علیه الحکیم اور ایک جگہ وکان الله عزیر الحکیم افر مایا ہے اس میں بہتا دیا ہے کہ اللہ تعالی علیم بھی ہے اسے اپنے دوستوں کا بھی علم ہے اور شمنوں کا بھی وہ سب کے ظاہر و باطمن کو جا نتا ہے وہ عزیز بھی ہے یعنی وہ زبردست ہے اس کے فیصلے اور ارادے کوئی بلٹ نہیں سکتا اور وہ علیم بھی ہے اپنی حکمت کے مطابق جے

عابتا بانعام ديتا بج جي عابتا بعقاب وعذاب من بتلافر اديتا ب-

سب کچھ معاف فرمادیا؟ آپ نے فرمایا کو کیا میں اللہ کا سر کر اربندہ نہ بنوں۔ ( جی ابھاری ک ۱۵۰ اس العجدوم) مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے مجھ پر اتنا ہوا کرم فرمایا تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اور زیادہ عبادت میں لگ جاؤں۔

اِتَا اَنْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَنِ نِرًا هِ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ

بلاشبہ ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تا کہ تم اللہ پراور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو

وسُلِعُوهُ بُكُرةً وَاصِيْلًا

اوراس کی تعظیم کرواور منح وشام اس کی تبییح بیان کرد-

## رسول الله عظية شامدا ورمبشرا ورنذيرين

قفسیو: اس آیت میں رسول اللہ علیہ کی تین بڑی صفات بیان فرمائی اول شاہد ہونا دوسر مے بیشر ہونا تیر ہے نذر بہونا عربی میں شاہد گواہ کو کہتے ہیں قیامت کے دن آپ اپنی امت کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ بقرہ و کیکٹون الرّسُول عکینگئے میں بیان فرمایا ہے دوسری صفت یہ بقرہ و کیکٹون الرّسُول عکینگئے میں بیان فرمائی کہ آپ بندیم ہیں بعنی ڈرانے بیان فرمائی کہ آپ بندیم ہیں بعنی ڈرانے بیان فرمائی کہ آپ بندیم بیل کے بیارت دینے والا اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ بندیم بین اور اعمال صالحہ پر اللہ کی رضا اور اللہ کے انفام اور اللہ کی ناراضگی والے ہیں تبشیر یعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کی رضا اور اللہ کا کام تھا خاتم الانبیا واللہ نے بھی اے پورے اہتمام کے ساتھ اور عذاب سے ڈرانا یہ حضرات انبیا علیم الصلو قوالسلام کا کام تھا خاتم الانبیا واللہ غیب والتر ہیب کے عنوان سے انجام دیا احاد یہ شریف میں آپ کے انذار اور تبشیر کی سیکٹروں روایات موجود ہیں اور التر غیب والتر ہیب کے عنوان سے علیم است نے بڑی بڑی کری کتا ہیں تالیف کی ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونِكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ إِيْدِيْهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنَكُثُ

بلاشبہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ بی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے سوجو محفی عہدتو زدے گااس کا

عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعْهَ كَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيْهِ آجُرَّا عَظِيمًا هُ

تو ڈناای کی جان پر ہوگا اور جو خص اس عبد کو پورا کرد ہے جواس نے اللہ سے کیا ہے سودہ اسے براا جرعطاء فرما ہے گا۔

## رسول الله علية سے بیعت كرنا الله بى سے بیعت كرنا ہے

قفسیو: جس وقت مقام صدیبیی رسول الله علیه کامقام مدیبیی قیام قاادر حفرات محابه آپ کے ساتھ سے اس وقت مکہ وقت مقام صدیبیی الله علیه کامقام صدیبیی وقات کی خرے کھالی فضاء بن گئ تھی کہ جیے جنگ کی ضرورت پڑ سی ہے اس موقع پر رسول الله علیه نے ایک درخت کے نیچے بیشے کر حفرات صحابہ رضی الله عنهم سے بیعت کی جس میں بیقا کہ جم کر جہاد کریں گے پشت پھیر کرنہ بھا گیں گے بیعت کرنے والوں کے بارے میں عنهم سے بیعت کی جس میں اللہ کے دین کی سے بیعت اللہ تعالی بی سے ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دعوت قبول کرنے والوں کو خود بھی اللہ کے دین پر چلاتے ہیں جو آپ کی فرما نہر داری کرتا ہے وہ اللہ کا فرما نہر داری کرتا ہے وہ اللہ کو فرما نہر داری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما نہر داری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما نہر داری کرتا ہے۔

اس بیعت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اقرار بھی آجاتا ہے اور رسول اللہ عظام کی فرمانبرداری کا بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول علیہ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے سورۃ النساء میں واضح طور پر فرمایا مَنْ یُکِطِعِ الرّسُولَ فَعَدُ اَطَاعَ اللّه -

سیستر اسروں سی میں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہوزبانی اقرار عہدو پیان بھی بیعت ہے لیکن چونکہ بیعت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہوزبانی اقرار عہدو پیان بھی ای طرح مروح محد بیبیہ کے موقعہ پرآپ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمائی اور بیعت ای طرح مروح میں اللہ تعالی شاخہ اعضا اور جوارح ہے) اس لئے ارشاو فرمایا یک اللہ فوق آیڈ یا ہے گئے اور اس بات کو مُوکد کرنے کے لئے جولوگ آپ سے سے تو پاک ہے لئے جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ بی بیٹ اللہ فوق آیڈ یا ہے ہے فرمایا۔

فائدہ: اصحاب طریقت کے یہاں جوسلد جاری ہے بیمبارک ومتبرک ہے اگر کمی تنبع سنت شخ ہے مرید ہوجائے تو برابر تعلق باتی رکھے لیکن اگر شخ خلاف شریعت کسی کام کا تھم دے تو اس پڑل کرنا گناہ ہے اگر کسی فائن یا برعت ہیں ہے بیعت ہوجائے تو اس بیعت کو تو ڑنا واجب ہے۔

سيعول كا المنافزان من الاعراب من الكوران الكو

المُولاً ومن لَمْ يُومِن بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اعْتَلْنَا لِلْكِفِر أَيْنَ سَعِيدًا ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ التّمَاوِتِ اللّهِ وَكُلُّ التّمَاوِتِ اللّهِ وَكُلُّ التّمَاوِتِ اللّهِ وَكُلُّ التّمَاوِلِ وَاللّهِ مَلْكُ التّمَاوِلُ وَاللّهِ مَلْكُ وَلَا مُعْرَفِي وَلِي اللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَلَهُ وَلَا وَلِي اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ اللّ

وَالْأَرْضِ يَعْفُورُ لِمَن يَثَا إِوَيُعَلِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٥

اور زمین کا وہ بخش دے جے چاہے اور عذاب دے جے چاہے اور اللہ بخفے والا ہے مہریان ہے۔

آپ علی کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بد گمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ

من معالم التزيل ١٩١ج من حضرت ابن عباس مني الله تعالى عند القل كيا ب كرجس سال صلح عديديكا واقعہ پیش آیارسول الله الله الله نے مدیند منورہ کے آس پاس دیماتوں میں میمنادی کرادی کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ مورب بین مقصد سیقا که بیلوگ بھی عمرہ کرلیس اور قریش مکہ کی طرف سے کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے یاوہ بیت اللہ سے رو كے لكيں توان سے نمك ليا جائے آپ نے عمرہ كا احرام با عمرها ورحدى بھى ساتھ لى تاكر لوگ سيجھ ليس كرآپ جنگ کے ارادہ سے روانہیں مورہاں وقت ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ روانہ ہوگئ (جن کی تعداد چودہ سویا اس سے كچيزياد فى ال موقع يرديهات مي ربخ والول من ببت الوك يتيده كاورآب كرماته سرمين فد كالمجي رسول الله علی مدینه منوره والی نہیں پہنچ تھے کہ الله تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں پہلے سے آپ کوخردے دی اور فرمایا سیکون کی الشکون مِن الدَعراب شعکتنا آموالناوا ملونا کردیها تیون می سے جولوگ پیچی ال دیے گئے (جن ک شرکت الله تعالی کومنظور ندخی ) وه شرکت نه کرنے کاعذر بیان کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل وعيال نجميل مشغول ركهامم ال كي ضروريات من سكارب يتجها كمرول من جهور ن كر لئے بحى كوئى ند تعالبذا آپ جارے لئے اللہ سے درخواست کرد بھے کہوہ ہماری مغفرت فرمادے جب آمخضرت سرور عالم مدینه منوره والس تشریف لے آئے توبیلوگ حاضر خدمت ہو گئے اور انہوں نے ساتھ نہ جانے کا وہی عذر بیان کردیا کہ میں بال بچوں سے متعلق کام کاج کی مشغولیوں نے آپ کے ساتھ جانے نہ دیا اب آپ ہمارے لئے استغفار کردیں اللہ جل شانۂ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فر مایا کدوہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہدرہے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہے بینی ان کا بیکہنا کہ ماراشریک مونے كا اراد ہ تو تحاليك كمريار كى مشخوليت كى وجه سے نہ جاسكا اور يدكهنا كرآب مارے لئے استغفار كرويں بيان كى زبانى باتی ہیں جوان کے قبی جذبات اور اعتقادات کے خلاف ہیں ندان کا شریک ہونے کا ارادہ تھا اور نداستغفار کی ان کے نزد يك كوكى حيثيت بي الله تعالى برايمان بي بيس لائ جر كناه اورثواب اوراستغفار كى باتول كاكياموقع بي؟ مجران لوگول كوتنمية فرمائي جوجمو في عذرخواي اور حيله بازي كريس كه اگرالله تعالى تهميس كوئي ضرريا نفع پهنچانا جا ہے تو وہ کون ہے جواللہ کی طرف سے آنے والے کسی فیلے کے بارے میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو جب اللہ کے رسول علیہ کے ساتھ چلنے کے لئے تھم ہوگیا تو ساتھ جانا ضرودی تھا' آپ کے ساتھ نہ جانے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرر پہنچ جائے تو اس کوکوئی بھی دفع نہیں کر سکتا بات وہ نہیں ہے جو بطور معذرت پیش کررہے ہواللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے تم قویہ بچھتے تھے کہ اللہ کے رسول قالیہ اور ان کے ساتھی اہل ایمان جو سفر میں جارہے ہیں یہ بھی بھی واپس نہیں آئیں کے دشمن ان کو بالکل ختم کردیں گے یہ بات تمہارے لئے شیطان نے مزین کردی اور تمہارے دلوں میں بیٹھ گی اور تم نے براخیال کرلیا کہ بیاوگ ہلاکت کی راہ پر جارہے ہیں اگر کسی کے جانے کا ارادہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہہ کردوک دیا کہ کہاں جارہے ہو ذرا انظار کردد کھوان کا کیا ہوتا ہے؟

اس كے بعد كا فروں كے لئے وعيد بيان فرمائى وَمَنْ لَقَائِوْمِنْ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاَثَا اَعْتَدُا اَلِلْكِفِي مِنْ سَعِيْسُوا اور جُوْحُصُ الله پراوراس كےرسولوں پرايمان ندلائے سوہم نے كافروں كے لئے دوزخ تيار كيا ہے۔)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت اور مغفرت اور مواخذہ کا تذکرہ فرمایا وَلِلْهِ مُلْكُ التّكُمُوٰتِ وَالْدَّشِ اور الله بی کے لئے ہملک آسانوں کا اور زمین کا) یکھُوْلُونُ اُنْکَا وَیُعَیِّ بُ مَنْ یَکَا وَ (وہ مغفرت فرمائے جس کی چاہے اور عذاب کے لئے ہم ملک آسانوں کا اور زمین کا) یکھُوُلُونُ اُنْکَا وَاللّٰهِ بَعْنَدُ وَالا مہر بان ہے) جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی اور کفر پر جھے رہے اور جھوٹے منہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے استغفار سیجے اگریدلوگ تو بہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادے کا کا فرکی تو بہ بغیرا میمان کے قول نہیں ہوتی۔

سيفول الخالفون إذا انطَلَقْتُمْ إلى معَانِم لِتَاخُنُ وَهَا ذَرُونَا نَتَمِعُكُمْ يُرِينُ وْنَ اَنْ يُبِلِ لُوْا جبتم الموال غيرت لين كه لي علو كوده وكر كبير عجيد الدي كار عين جود وقيه الدي يجي جليل و ولاك عاج بين كماللاك كلم الله في الله عن الل

#### كَانُوْالَايَفْقَهُوْنَ إِلَّاقِلِيْكُاه

تم بم صحدكت موبكه بات يب كدونيس بحة محرتموز اسار

## جولوگ حديبيوالي سفريس ساته في تقان كى مزيد بدحالى كابيان!

قسفسیو: صلح حدیدیک بعد تعوری می مت کے بغیر خیر فتی ہوگیا اللہ تعالی نے دعد ، فر مایا تھا کو عقریب شرکاء حدیدیکواموال غیمت ملیس کے رسول اللہ علی ہے نے خیر کے اموال غیمت شرکاء حدیدیک لئے مخصوص فر مادیے شے تاکہ ان اموال کی محر دی کی تلائی ہوجائے جو آئیس اہل کہ ہے جنگ کر کے بطور غیمت جاصل ہو سکتے سے اللہ تعالی شانہ نے اور اسروال کی محر دیدی کہ جب تم لوگ مغانم خیر کے لئے چلو کے بعنی جگر خیر کے لئے روانہ ہونے لگو کے جس کا نتیج فتح اور اموال غیمت حاصل ہونے کی صورت میں کچھ قبال ظاہر ہوگا تو یہ لوگ جو صلح حدیدیکی شرکت سے قصد آرہ کئے تھے ہوں اموال غیمت حاصل ہونے کی صورت میں کچھ قبال ظاہر ہوگا تو یہ لوگ جو صلح حدیدیکی شرکت سے قصد آرہ کئے تھے ہوں کہ ہم مجمی تمہارے ساتھ چلیں کچھ قبال میں حصہ لے لیس کے اوراموال غیمت میں بھی شرکت ہوجا کیں گاللہ تعالی نے جس مرادی ہوجا کیں گاللہ تعالی نے پہلے سے بھی فرمادیا ہے درمیان میں سے تعلی نے تھی درمیوں میں ساتھ نہ لیا گئی اللہ وہ چا ہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں یعنی اللہ تعالی نے جو تھی دیا ہے کہ تحلفین کو ساتھ نہ لیس کے کہ معالم کو بدل دیں یعنی اللہ تعالی نے جو تھی دیا ہو جا ہے ہیں اور بعض حصرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ مغانم خیر مجوصرف اہل حدیدیے کے لئے مصوص کرویئے گئے تھے اس تھی کو بدلنا چا ہے ہیں۔

چونگہان لوگوں کا مقصد مال حاصل کرنا تھا اور یہ بچھ رہے تھے کہ ذرای محنت ہے اموال غنیمت حاصل ہوجا ئیں گے۔ ایسی نجہ معربی نئے گئی کئی میشین ک

اس کئے سفرخیبر میں ساتھ لگنے کی خواہش فلا ہر کررہے تھے۔ قُلْ لَنْ تَنْکِیْ عُوْدُنَا یہ خبر ہامنی انھی ہے اور مطلب یہ ہے کہتم لوگ سفرخیبر میں ہر گز ہارے ساتھ نہ جاؤ کے لینی ہم تہہیں

ساتھ نہیں گے یا

پر فرمایا فسیفولون بال تحسی و و و کنا کہ جبتم ان سے یوں کہو گے کہ مارے ساتھ نیں چل سکتے تو یوں کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ملم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی میں نہیں ہے بلکہ تم بینیں چاہتے کہ ہمیں اموال غیمت میں شریک کروتمہارا یہ جذبہ اور قول و فعل حمد برمنی ہے تم ہم سے حمد کرتے ہوای لئے یہ بات کررہے ہو۔

بن كانوالكيفقهون الاقليدلا (ا مسلمانون بات بنبين م كتم حدكرد م بوبلكه بات يه كه وه بس تعورى كل كانوالكيفقهون الاقليدية المسلمانون بات بين كرده بس تعوري كل محدد كلت بين مرف دنياوي الموركو بحت بين نفرت دين اورفكرة خرت سان كقلوب خالي بين ـ

یمال پیرجواشکال پیدا ہوتا ہے گدرسول النطائی نے خیبر کے اموال غنیمت میں نے بعض مہاج بن عبشہ کو بھی اموال عطاء فرمائے تھے پھراہل حدیدیے استحقاق اور اختصاص کہال رہا؟ حضرات مفسرین کرام نے اس کے دوجواب دیے ہیں اول یہ کہ آنخضرت سرور عالم علیہ نے انہیں خس یعنی 115 میں سے دیا تھا جس میں مجاہدین غانمین کاحق نہیں ہوتا وہ ہیں اول مستحق ہوتے ہیں اور دوسرا جواب بیہ ہم کہ آنخضرت علیہ نے غانمین سے اجازت لے کران حضرات کو اپنی صوابدید کے مطابق کچھ مال عطاء فرمادیا۔ (راجع معالم النز بل ۱۹۲ جرود ترا المعانی ص ۱۰ جرمان کو مادیا۔ (راجع معالم النز بل ۱۹۲ جرود ترا المعانی ص ۱۰ جرمان کے مال عطاء فرمادیا۔

[ (فامر الله تعالى أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم (ابن كيرص ١٨٩،٣٥)

قُلْ لِلْمُخْلُفِيْنَ مِنَ الْكُورَابِ سَتُنْ عُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُ مُ الْو آپان دیها تیں نے زمایے جیجے وال دیے کے تھے کہ میں ایک ای مراف بلیا جائے جو خت قد والے بعل کے آن کال کردے یا گیٹ لمون فان تولیع فوایو تو گھراللے انجراکسٹا وان تکولو اکٹا تو لائے تحریر قبل یعرب کو اللہ میں ووسل ان ہوجائیں کے موال تر فرمانی کرد کے واللہ میں ایجا موس مطافرہ کے کا اوراکر تر نوکروانی کی جیسان سے پہلے درکروانی کر چے بوقو اللہ میں عن ابا الینہا ہو

## حديبيكى شركت سے بچھر جانبوالے ديہا تيوں سے مزيدخطاب

قسفسی : اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بطور پیشن گوئی ان دیہا تیوں کو بتایا ہے جو صدیبی شرکت سے پیچھے رہ کئے سے کو عظم کرنے کے لئے تہمیں بلایا جائے گاجو بڑی قوت والے ہوں گئے تہ جنگ جو ہوں کے ختے کہ عنظر یب ایک قوم ہے جنگ کرنے کے لئے تہمیں بلایا جائے گاجو بڑی قوت والے ہوں گئے تہ جنگ جو ہوں کے (خیبر کی جنگ میں ہیں ہیں گئے ایک ہم کی سزا ہے ) جنگ لونے کے اور بھی مواقع آئیں گئے آئے والی قوموں سے تم لڑتے رہو کے یا وہ فرما نبردار ہوجا کیں گئے جب تہمیں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے بلایا جائے گا تو اس وقت اطاعت کرو کے (لیخی وعوت دینے والے امیر کی فرما نبرداری کرو کے ) اللہ تعالی تہمیں اجرحن یعنی نیک عوض مطاء فرما دے گا اور اگرتم نے اس وقت روگردانی کی جہاد سے پشت پھیری جیسا کے حد یبیے کے موقع پر پیچے رہ بھی ہوتو اللہ تعالی تہمیں در دناک عذاب دے گا۔

جیائے عدیبیت وں پر بیپورہ ہے، دور معد بن بین روزہ کے جہائے کا در معد بن کا اور جس قوم سے جنگ کرنے جن مواقع میں اعراب ذکورین کو قال کے لئے دعوت دی گئی یہ مواقع کب پیش آئے اور جس قوم سے جنگ کرنے کے لئے تھم دیا گیا وہ کون کی قوم تھی ؟ اس بارے میں معزت رافع بن خدتی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم اس آیت کو پڑھتے تو تھے کیکن یہ پند خدتھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں جب قبیلہ بنو حنیفہ سے جنگ کرنے ہے لئے معفرت ابو بکر صدیق نے دوسیلہ دعوت دی تو سمجھ میں آگیا کہ آیت کا مصدات میں بنو حنیفہ سے جنگ کرنا ہے بنو حنیفہ میا مہ کے دہنے والے تھے اور مسیلہ کذا ہے ساتھی تھے جس نے نبوت کا دعوی کیا تھا اور بعض معزرات نے فرمایا ہے کہ اس قوم سے فارس اور روم مراد ہیں

جن سے جنگ کرنے کے لئے مفرت عرانے دعوت دی تھی اور لشکر بھیج تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی ہوازن مراد ہیں جن سے غزوہ خنین میں جہاد ہوااورایک قول یہ کہاں سے رومی کفار مراد ہیں جن سے خزوہ خنین میں جہاد ہوااورایک قول یہ کہاں سے رومی کفار مراد ہیں جن کے تھے صاحب روح المعانی نے یہ اقوال کھے ہیں ان میں سے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی دعوت مراد ہوتا اقرب ہے کیونکہ انہوں نے جوقال بنو حنیفہ کے لئے دعوت دی سختی وہ ایر المونین ہونے کی حیثیت سے تھی اور امیر المونین کی اطاعت نہ کرنے پرعذاب کی وعید دی گئی ہے اور ساتھ ہی تھی آوٹوئی ہوئی تو اس کے ساتھیوں سے جنگ ہوئی تو اس کے ساتھیوں بی تھی اور اس کے ساتھیوں میں بہت سوں نے اسلام بھی تبول کر لیا تھا (و ھدا عملی ان تکون لفظة او للتنویع والحصر کما ھو المظاھر)

(اورسیاس دقت مجبکدلفظ أو تنویع کے لئے مواور حفرکیلئے موجیا کہ ظاہرے)

قبیلہ بی ہوازن سے جنگ کرنے کے لئے مدیدہ منورہ میں دعوت نہیں دی گئی فتح کہ کے بعدرسول التھا اللہ تعلی تشریف لے سے جہاں بی ہوازن مقابلہ کے لئے جمع ہوئے تھے اور غزوہ تبوک کی شرکت بھی مراد نہیں لی جا سکتی کیونکہ وہ ہاں قبال نہیں ہوا اور ندروی مسلمان ہوئے۔ کیونکہ وہ سامنے بی نہیں آئے اور حضرت عمر نے جوفارس اور روم کے جہادوں کے لئے دعوت دی تھی چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ جہادفرض عین تھا۔ اس لئے اس کوترک وعید کا مصداق نہیں بنایا جاسکتا امیر کا جو تھم جہادفرض کفایہ کے لئے ہووہ ایجا بی نہیں ہوتا یا در ہے کہ اور فیٹر کرنے جہ ہوئے جہدتو یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں گے اور ایک ترجہ یہ کہ وہ فرما نبردار ہوجا ئیں گے۔ یعنی جزید دے کر جھک جا تیں گے اگر قبال بی صفیفہ مرادلیا جائے تو پہلام حتی اقرب الی السیاق ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر نے البدلیة والنہا پیش بی حفیفہ کے قبال کی حفیفہ مرادلیا جائے تو پہلام حتی اقرب الی السیاق ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر نے البدلیة والنہا پیش بی حفیفہ کے قبال کے دعوت و سے براسلام قبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو بکروضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوگے۔ (الب بدایسه کے دعوت دیے پراسلام قبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو بکروضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب بدایسه و النہ ایع موسلے کے اور اسلام قبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو بکروضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب بدایسه و النہ ایع موسلے کہ کی واللہ تعالی اعلی اعلی اعلی بالصواب و الیہ المورجع و الماب.

لیس علی الرعملی حرج و کرعلی الرغرج حرج و کرائی لیریش حرج و من یکطیرالله ایس علی الرکھلی حرج و من یکطیرالله ایس علی الرکھلی حرج و من یک الله ایس اور جو مخص الله و کون گناه نین بیار پر کوئی گناه نیمن اور جو مخص الله و کوسوله یک خِل که جنت مجری مِن مُختما الرکه و و من یکول یک به عن به عن ایک الردهای الرکه الله ایس کرمول کافر بیر به ایس کرمول کافر بیر به ایس کرمول کافر بیر به ایس کرمول کافر بیرون کی مدار کافر بیرون کی مدار کی الرون کی مدار کافر بیرون کی کرمون کی کرمون کی مدار کی مدار کی کافر بیرون کی کرمون کرمون کی کرمون کرمون کرمون کی کرمون کرمون کی کرمون کرمون کرمون کی کرمون ک

# معذوروں سے کوئی مواخذہ بین فرمانبرداروں کے لئے جنت اورروگردانی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے

قسفسید: تفیر قرطی میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے کہ جب آیت کریمہ وان تکوکؤاکٹا الکینٹ فرق فرق قبل کی تحقیق کا بالکینٹا نازل ہوئی (جس میں علم جہادی کرروگردار نی کرنے والوں کے لئے عذاب کی وعید ہے) تو جولوگ اپانج قسم کے تصانبوں نے عرض کیا کہ یارسول الله جمارا کیا ہے گا ہم تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے اس پر آیت کریمہ لیٹ علی الاکھیٰی (آخرتک) نازل ہوئی جس میں یہ بتادیا کہ جولوگ مجبوری کی وجہ ہے جہاد میں نہ جاسکے مثلاً نابینا ہوں یا لنگر نے ہوں یا بیار ہوں تو ان پرکوئی گناہ نہیں ہے یہ ضمون سورۃ التو بھی بھی گزرا ہے وہاں فرمایا ہے کئیں علی الله تعقیٰ الدی خوالیہ ورکھواندار ابیان سرہ میں اللہ تعالیٰ اللہ نہیں کہ جو تحق اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی فرما نبرداری کرے گا اللہ اسے حدوگردانی ورکہ دانی حرکہ کی اللہ اسے درگردانی حرکہ کی اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی فرما نبرداری کرے گا اللہ اسے درگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے درد ناک عذاب دے گا۔

لَقَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ بالتحقيق الله تعالى مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے پنچے بیعت کرزے تھے سوان کے دلوں میں جو پچھ تھا اللہ کو معلوم تھا فَأَنْزِلَ السَّكِينَةَ عَلِيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُكَّا قَرِينًا فَوَمَغَانِمَ لِيْرَةً يَأْخُذُ وْنَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِينًا اورالله تعالى نے ان براطمینان نازل فرمادیا اوران کو گلتے ہاتھ ایک فتح دیدی اور بہت سی محتصر بھی جن کوبیلوگ لےدے بی اور الله تعالی بزاز بروست حَلِمًا ﴿ وَعَلَ كُو إِلَاهُ مَعَانِمُ كَثِيرًةً تَأْخُذُ وَنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هِذَهِ وَكُفَّ أَيْدِي التَاسِ بداحكت والابالله تعالى فيم سي بهت عليه و لاعده كردكها بحن وتم لو كي سومردست تم كويد عدى باوراوكول كم التحتم س عَنْكُمْ وَلِعَكُونَ أَيَهُ ۚ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِ يَكُمْ حِيرًا طَّأَهُ شُتَقِيًّا ۗ فَوْأَخُرِي لَمْ يَقُولُواْ عَلَيْهَا قُلْ روک دیے اور تاکریدال ایمان کے لئے نمونہ و جائے اور تاکم تم کوایک سیرحی راہ پر ڈال دے اور ایک نتح اور بھی ہے جو تبدارے قابو بی نہیں آئی ضا تعالیٰ اس کو كَخَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ®وَلَوْقَاتَكُمُّ الذِيْنَ كَفَرُوْ الوَّلُو الذَّذِيارَ احاط على ميں لئے ہوئے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قاد رہے اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو پشت پھیر لیتے ثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلانصِيْرًا هُ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلُ وَكُنْ يَجِدَ لِسُنَة چر نے کوئی کارساز پائے اورنہ کوئی مدد گاڑ یہ پہلے سے اللہ کا وستور رہا ہے اور اے خاطب تو اس کے وستور میں

بيعت رضوان والول كى فضيلت ان سي فتح ونفرت اوراموال غنيمت كاوعده

قفسید: ان آیات میں بیعت رضوان کاذکر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول اللہ علیہ نے اس بات پر کی تھی کہ جنگ ہونے کی صورت میں ہم ہرطرح سے آپ کا ساتھ دیں گے پیچے نہیں بٹیس گے ہم کرلڑیں گے اللہ جل شاخہ نے اعلان فر ما دیا کہ جن موشین نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی اللہ تعالیٰ ان سے داضی ہے بیہت بولی سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے اس و نیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغیل گیا رہتی دنیا تک کے لئے قرآن پری سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے اس و نیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغیل گیا رہتی دنیا تک کے لئے قرآن پری سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے ارسادہ والوں سے سے دوارت میں اللہ علیہ ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ ان شاء اللہ دوزخ میں ان لوگوں سے کوئی بھی داخل نہ ہوگا جنہوں نے حدید ہیں بیعت کی۔

رضامندی کا علان فر ماتے ہوئے فکیلے مانی ڈائوبھ جھی فر مایا کہ اللہ تعالی نے ان کے اطلاع کی حالت کو جان لیا جس سے ان کے قلوب معمور تھے چراپی مزید نعت کا اظہار فر مایا فَائْزُلُ السَّکِینَ کَ عَلَیْهِ مُ کہ اللہ تعالی نے ان پرسکینہ

نازل فرمادی ان کے قلوب کو پوری طرح اطمینان ہوگیا کہ رسول اللہ عظیقے نے جو پھے مصالحت کی ہے اور قریش مکہ ہے جو محام مالی ہوگیا کہ رسول اللہ علیقے نے جو پھے مصالحت کی ہے اور قریش مکہ ہے جو معام مالی ہوئی ہو انسان کے لئے باعث خیر ہے اور مبارک ہے پھر فتح قریب کی بشارت دی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے لا ھیں صلح حدید پیکا واقعہ پیش آیا اور اس کے دو ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا جہاں بہی انہوں نے شرارتیں جاری رکھیں گیا جہاں بھی انہوں نے شرارتیں جاری رکھیں البذار سول اللہ علیقے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کول گئے۔
صورت میں حصرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کول گئے۔

اس مضمون کے ختم پر وکان اللہ عزیر اُلی اللہ تعالی علیہ والا ہے وہ سب پر عالب ہے وہ جس کو جا ہتا ہے غلبد یتا ہے اور حکمت والا بھی ہے (اس کا ہر فیصلہ جلدی ہویا دیرہے ہوسب پچھ حکمت کے مطابق ہوتا ہے)

اس کے بعد فرمایا وَعَلَاكُمُ اللهُ مُعَالِمُ كَثِیرَةً تَا اُخُدُونَهُا (الله نے تم سے بہت سے اموال غنیمت كا وعدہ فرمایا ہے) فَعَمِّلُ كَكُوْهِا وَ اور ان كے علاوہ اور بہت سے مال غنیمت ملیس گے)۔ مال غنیمت ملیس گے)۔

وگفتگایی گانگایس عَنگُور (اورلوگوں کے ہاتھوں کوتمہاری جانب سے روک دیا یعنی جن لوگوں نے تم پرجملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کی دست درازی سے تمہیں محفوظ فرما دیا جب رسول اللہ علیہ نے جبرتشریف لے گئے اور وہاں اہل خیبر کا محاصرہ فرمایا تو یہاں قبیلہ بنی اسداور قبیلہ بنی غطفان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمان تھوڑ ہے ہیں اکثر غزوہ خیبر کے لئے گئے ہیں لہٰ نا مدینہ منورہ پر جملہ کر کے مسلمانوں کے اہل و حیال اور بال بچوں کولوٹ لیا جائے اللہ تعالی نے ان کے ارادہ کو ارادہ تک بنی رکھا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے مدینہ پر چڑھائی کے لئے نہ آسکے۔

(معالم التوبیل)

فى الروح اى فعجل لكم هذه وكف ايدى الناس عنكم لتنتفعوا بذلك ولتكون آية (وفيه أيضا) والآية الامارة اى ولتكون الله وكف ايدى الناس عنكم لتنتفعوا بذلك ولتكون آية (وفيه أيضا) والآية الامارة اى ولتكون امارة للمؤمنين يعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان اويعرفون بها صدق الرسول فى وعده ايهم فتح خيبر وما ذكر من المغانم وفتح مكة و دخول المسجد الحرام. (روح المعانى من مها الله تعالى نتم المعانى من المغانم وفتح مكة و دخول المسجد الحرام.

ہے اوراس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آیۃ کہتے اُمَارۃ کولیٹن یہ مؤمنین کیلئے نشانی ہے اس سے انہیں پہ چاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز ہیں اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر غنیمت اور فتح کماور مسجد حرام میں داخلہ کے بارے میں حضور علیف کا ان سے دعدہ سے اتھا۔

ویھدیکم صراطاً مستقیماً اینی وہ اللہ تعالی کے فضل سے میں راہ نما ہے اور ہرکام کے کرنے یا چھوڑنے میں اس عمادہ ب

وَيُهُدِيكُمْ عِمَاطًا مُسْتَقِيمًا هو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في كل ما تأتون وتذرون.

لَوُتَقُورُوْعَكُنُهُما (ظاہری معنی توبہ ہے کہ اس وقت توتم کوان پر قدرت حاصل نہیں ہوئی اور بعض حضرات نے یول ترجمہ کیا ہے کہ لن تکونو توجوانھا کہ مہیں ان کے فتح ہونے کی امید نتھی بعض حضرات نے اس کا اردوترجمہ یول کیا ہے کہ وہ فتو حات تہارے خواب وخیال میں بھی نتھیں۔

قَنْ آَحَاظَ اللَّهُ بِهِمَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَعَلَم مِن بِكُرَّم الْبِينِ فَحْ كُروكِ اللهِ فَعَدر فر ماديا بِكُمَان رِتَمِها را قبضه بوگا۔
وكان الله علی كُلِّ شَکَیْ ہِ قَنْ نُرُّ اور الله ہم چَرَ پر قادر بِ الله جب چا ہے جو ملک اور ملکت نصیب فر مائے۔
اس کے بعد فر مایا وَلَوْ قَاتَلَکُوْ الْوَلُو اللهُ عَلَىٰ كُورُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ كُورُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ 
سنة الله التي قد علام معزات انبياء الله كا ما دت رق م كركار فيركم اته انجام حفرات انبياء اكرام عليم الصلوة كون من ما كون تحد الله تبياء الرام عليم الصلوة كون من را ما باوليا كاس في مدوفر ما كل ما ورشنول كومغلوب كيام) وكن تحد كي الله الله تبيين لا اورتم الله كي عادت من تبديل في نه يا وكر ) صاحب روح المعانى فرمات بيل كرة يت كاير مطلب معلوم بوتا م كرا جها انجام بميث معزات انبياء كون من من موايد مطلب نبيس م كر جب بهى بهى كافرول سة قال مواتو كافرول برغلبه مواموه ولعل الموادان سنته تعالى ان تكون العاقبة للانبياء عليهم السلام لا انهم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم وهور موهم المدر شايدم اديم كرالله تعالى كاقان ميم كرانجام كادف انبياء كرموق م يرمطلب نبيس كرجب وهي كفار سائل موقويان برغالب آجا كي اورانيس شكست ديدي)

وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُ مُعَنَّكُمُ وَآيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبُطْنِ مَلَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَّكُمْ

اور الله وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کوتم سے اور تمہارے ہاتھوں کوان سے مکہ میں ہوتے ہوئے روک دیا اس کے بعد کہ تمہیں

عَلَيْهِمُ وكانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا ۞

ان برقابودے دیا تھااور اللہ تمہارے کاموں کود میصفے والا ہے۔

## الله تعالى في مومنول اور كافرول كوايك دوسرے برحملك في سے بازر كھا

اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عذہ یوں روایت ہے کہ الل کمہ یس ہے آئ ۱۸۰ دی جہل بعدیم ہے اتر کرآ گئے یہ لوگ ہتھیار پہنے ہوئے تتھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ غفلت کا موقع پاکر رسول الله الله اور آپ کے صحابہ پر جملہ کردیں آپ نے ان لوگوں کو پکڑلیا وہ لوگ قابو میں آ گئے تو اپنی جانوں کو سپر دکر دیا آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالی شانہ نے آیت نہ کورہ بالا نازل فرمائی (صحیح مسلم ۱۱۱ ج۲) مفسر این کیر کھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے انچے موئن بندوں پر احسان جایا ہے کہ اس نے مشرکین سے ہم تھوں سے جہیں محفوظ رکھا اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی اور مونین کے ہاتھوں کو بھی مشرکین تک نہ پہنچنے دیا۔

اس کے بعد آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئے اللہ تعالی کی تکسیں ہیں کہ کس کی کس طرح حفاظت فرمائے اور مخالف کے قضہ ہونے کے بعد اس کے ملہ ہے کس طرح بچائے اور قلوب کو جس طرح چاہے لیٹ دے رسول اللہ علیقے نے جن لوگوں سے زمی کا معالمہ فرمایا اور معاف کر دیاعمو ما وہ لوگ بعد میں مسلمان ہی ہوگئے۔

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّ وَكَرْعَنِ الْسُبِدِي الْحَرَامِ وَالْهَانِ يَمَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغُ هِي لَهُ بدہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیااورتم کومبحد حرام ہے روکا اور قربانی کے جانور کوروک دیا جور کا ہوارہ گیااس کے موقع میں پہنینے ہے روکا' وكؤلايجاك منوفون ونيسآة متومنت لتمتغكروه تمان تطؤهم فتصيب كمرقبنهم اوراگر بہت ہے سلمان مرداور بہت ی سلمان عورتیں نہ وتیں جن کی تم کو فرز نتی لینی ال کے اس جانے کا احمال نہ ہوتا جس پران کی وجہ ہے تم کو بیفری میں مُعَرَّةٌ لِعَيْرِعِلِمَّ لِيُلْ خِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لُوْتَزَبِّ لُوْالْعَبَّ بْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ضرر بهج جاتا توسب قصه طے کردیا جاتا' تا کہاللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کوچاہے داخل کرے۔ بیمسلمان مرددعورت جدا ہوجاتے تو ہم ان کو عَنَا الْأَالِيْمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُ الْجِمِّيةَ جَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزُلَ اللَّهُ دردناک عذاب دیتے جوال مکمیں سے کا فرتھے۔ جب کدان کا فروں نے اپنے دلوں میں عارکوجگددی اور عاربھی جاہلیت کی تھی سواللہ تعالیٰ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمْهُ مُرَكِلِمَةُ التَّقُوٰي وَكَانُوْآ اَحَقَ بِهَا وَآهُلَهَا \* نے اپنے رسول کواور مومنین کواپی طرف سے محل عطافر مایا اور اللہ تعالی نے ان کوتقو کی کی ہائت پر جمائے رکھااور وہ اس کے زیادہ تحق ہیں وكان الله بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا هُ اوراس کے اہل ہیں اور اللہ تعالی ہرچیز کوخوب جانتا ہے۔

كافرول نے مسلمانوں كومسجد حرام ميں داخل ہونے سے روكا ان برحمیت جاہلیہ سوار ہوگئ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پرسکینہ نازل فرمائي اورانهيس تقوي كي بات يرجماديا!

قسفسيد: ان آيات ميں چندامور بيان فرمائے اول مشركين كى ندمت فرمائى كدانہوں نے مسلمانوں كومجدحرام تک چہنچنے سے روک دیا اور وہ جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے ان کو ان کے موقع ذرج میں نہ جانے دیا ( ان کی حرکتوں کا تقاضار تھا کہان سے جنگ کی جاتی اور انہیں سر ادے دی جاتی)

سیراین کشریل کھا ہے کہ ہدی کے جانور جورسول التھا اینے ساتھ لے گئے تھان کی تعدادستر تھی عمرہ کرے انہیں مکہ عظمہ میں ذبح کیا جانا تھا قریش آڑے آئے لہذا حدیبیہ بی میں حلق کرنا پڑا اور مدی کے جانور وہیں ذبح فرمادیئے دوسرے بیفر مایا کے مکہ معظمہ میں ایسے مومن مرداور مومن عورتیں موجود تھیں جن کا تمہیں علم نہ تھا ہوسکتا تھا کہتم بے علمی میں ا پن قدمول سے انہیں روند ڈالتے اور اس کی وجہ ہے تم کو ضرر کانچ جاتا اللہ تعالی شانہ نے ضعیف مومنین اور مومنات کی وجہ سے صلح کی صورت پیدافر مادی اگر چیقریش مکه کی حرکت ایک تھی کہان سے جنگ کی جاتی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں

کہلولا کاجواب محذوف ہے۔

وجواب لو لا محذوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى على ماسمعت او لالو لا كراهة ان تهلكوا انا سامؤمنين بين ظهرانى الكفار جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لما كف ايديكم عنهم، وحاصله انه تعالى ولولم يكف ايديكم عنهم لانجر الامرالى اهلاك مؤمنين بين ظهرا نيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهو عزّو جل يكره ذلك. (لَو لا كاجواب مخذوف ب-اس بناء برمتن بيب كار ميفدشن موتاكمان جانے من محمل كافرول كورميان مؤمن لوگول كو كاوران كى بلاكت متمهين تكليف بوگاتوان سام تمهار عالم تعديد بيه وتاكمان متيجد بيه وتاكمان ول كار ميان رئيد والى الله تعالى الله عنه المالة على الله والله تعديد الكرا الله تعالى الله ورميان رئيد والله تعديد و اوراس منهمين تكليف بوتى اورالله تعالى الله عنه الله الله عنه الله الله و الله تعديد و الله تعديد و الله و الله و الله و الله والله و الله و

تیسرے اِیْ خِل اللهُ فِی رَحْمَتِهِ مَنْ یَکا اَ فرمایا لین الله شانه نے اہل ایمان کو جنگ کرنے سے بچادیا تا کہ وہ اس کے ذریعہ جنگ کے بغیر جے جاہے اپنی رحمت میں داخل فر مادے یعنی اس نے اہل ایمان کو جنگ سے بھی بچالیا اورانہیں اپنی رحمت میں بھی واخل فر ما دیا جوضعیف موس اور مومزات مکہ میں تصان کے پرامس رہے کی بھی صورت نکل آئی اور مشرکین گی طرف سے جو انہیں ضعیف سمجھ کر تکلیفیں دی جاتی تھیں ان سے بھی چھکارہ صاصل ہو گیا اور پوری طرح عبادت کرنے کے

مواقع بھی نکل آئے بعض حضرات نے فرمایا کرمَن یُشَاءُ سے الل ایمان بھی مراد بیں جنہیں الله کی رحت شامل حال ہوگئ اور مشرکین بھی مراد بیں کیونکہ انہیں سو چنے اور سیحضاور اسلام قبول کرنے کا موقعہ دے دیا گیا (راجی دوح المعانی ص ۱۵۱۱،۲۲۶)

چوتے یہ فرمایا لؤترکتالوالکڈ بنا الکویٹ کفر وامین کھی والیائی اگروہ مونین اور مومنات کافروں سے علیحدہ ہو جاتے جو مکہ معظمہ میں موجود تھے اور ضعف کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے تو ہم کافروں کو دروناک عذاب دے دیتے لینی کافر مقتول ہوتے اور قیدی بنالئے جاتے۔

صاحب روح المعانى لكھتے ہیں كہ جومون مردومورت كم معظمه ميں موجود تھے جن كى وجه سے الله تعالى نے موثین كو

جنگ ہے محفوظ رکھا پینوافراد تھے جن میں سات مرداور دعور تیل تھیں۔ پھر فر مایا اِذْ جنگل اَلَیٰ بُن کَفَرُوْا (الآیة) کہ اِن لوگوں نے تہمیں ایسے وقت میں روکا جبکہ اپنے دلوں میں انہوں نے

حمیت کوجگہ دے دی بیر جاہلیت کی حمیت تھی جس کسی چیز کوانسان اپنے لئے عار اور عیب سمجھے پھراس کی بنیاد پر اپنی جان کو بچانے کے لئے کوئی حرکت یا کوئی بات کرے۔اسے حمیت کہا جاتا ہے جب رسول الشفائی اپنے صحاب رضی اللہ عظم اجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے اور قریش مکہ کواس کا پیتہ چل گیا تو ان پر جہالت سوار ہوگئی اور حمیت جاہلیہ کو سامنے رکھ کرانہوں نے طبح کرلیا کہ آپ کوعمرہ کرنے نہیں دیں گے درنہ عرب میں میں شہور ہوجائے گا کہ مجمد علیہ تھا۔ کہ مدوالوں کی رضا مندی کے بغیر زبر دئتی مکہ کرمہ میں داخل ہوگئے اس طرح سے اہل عرب ہمیں طعنہ دیں گے ان لوگوں نے حمیت جاہلیہ کی وجہ سے سلح نامہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہ لکھنے دیا اور مجمد رسول اللہ جو لکھ دیا گیا تھا اس کی جگہ میں عبداللہ کھوانے کی ضدی۔

فَانْوَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (سوالله نے اپ رسول پر اور موشین پر اطمینان نازل فرما دیا اور انتد انہوں نے لڑائی لڑنے پر اور اس سال عمرہ کرنے پر ضدنہ کی۔ وَاکْزُمُهُ ہُو کُیکِمَۃُ الْتَقُوٰی وَکَانُوْاَ اَحْقَ بِهَا وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَقَانُ صَلَى اللهُ رَسُولُهُ الرِّءِ يَا بِالْحِقَ الدَّهُ عَلَى الْمَسْبِعِي الْحَرَامِ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَسْبِعِي الْحَرَامِ مِن اللهُ ا

## الله تعالیٰ نے اپنے رسول کوسچاخواب دکھایا اس نے آپ علی کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا

اور یہ جوفر ٹایا فکیلے مالکہ تو تا گھوں کے داخل ہونے ڈیل فائٹ اُفریٹا (سواللہ نے جان لیا جوتم نے نہیں جانا) اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ محمظہ کے داخل ہونے میں جوتا خیری گئی اس میں جواللہ تعالیٰ کی بحک تھی جس کا تہمیں علم نہ تھا بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس سال عمرہ کرنا مشکل ہوجاتا اور مشرکین مکہ سے قبل وقال کیا جاتا اور سلح نہ ہوتی تو دوڑ ھائی مہینے بعد جو خیبر رفتے ہوااس کے لئے سفر کرنا مشکل ہوجاتا اور اگر سفر میں چلے ہے تملہ نہ کردیں پی صلح کرنے میں اور دخول مکہ کی تا خیر میں اور اگر سفر میں چلے جاتے تو یہ خطرہ دہتا کہ اہل مکہ کہیں پیچھے سے تملہ نہ کردیں پی صلح کرنے میں اور دخول مکہ کی تا خیر میں جوفائدہ پہنچاس کا تمہیں علم نہیں تھا جھک کی میں دونون ذالک فائٹ افریکی اس اللہ نے مکہ معظمہ کے داخل ہونے سے پہلے جوفائدہ پہنچاس کا تمہیں علم نہیں تھا جھک کی میں دونوں ذالکہ کی اموال غلیمت شرکا وحد ید پہلے کا کہ دے دی کے مقریب بی ایک فتح دے دی) یعنی خیبر کوفتح فر مادیا اور وہاں کے اموال غلیمت شرکا وحد ید پہلے کو دے دی کے دونوں کے اموال غلیمت شرکا وحد ید پہلے کو دے دی کا کو دونوں کے اموال غلیمت شرکا وحد ید پہلے کو دونوں کے اموال غلیمت شرکا وحد ید پہلے کو دونوں کے اموال غلیمت شرکا وحد ید پہلے کا دونوں کے اس کے اموال خلیمت شرکا وحد ید پہلے کا دونوں کے اموال خلیمت شرکا وحد ید پہلے کی کہ دونوں کے اس کے اموال خلیمت شرکا والی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے اموال خلیمت شرکا والے کا دونوں کے د

اس کے بعدرسول اللہ علیہ کی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ جیجا تا کہ وہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تعالی نے بید عدہ پورا فرما دیا اس مضمون کی آیت سورۃ التوبہ میں بھی گزر چکی ہے وہاں تفسیر اور تشریح دیکھی لی جائے۔

وكَفَى بِاللّهِ تَجِيدًا (اورمحررسول الله عَلَيْكَ كَ نبوت برالله تعالى كا گواه بونا كافى ہے) مشركين في نامه مي جو هلذا ما صالح عليه محمد رسول الله لكھنے سے انحراف كيا تواس كى وجہ سے آپ كى نبوت ورسالت كے بارے ميں كوئى فرق نبيں آتا۔

رُنْ الله وَالْهِ الله وَالْهُ الله وَالله وَا الله وَا

# حضرات صحابه كرام رضى اللدعنه كي فضيلت اورمنقبت

قسسید: اس سورت میں جگہ جگہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی تعریف بیان فر مائی ہے پھر یہاں سورت کے ختم پر ان کی مزید تو صیف و تعریف فر مائی ہے اولا ارشاد فر مایا کہ مجمد علی اللہ کے رسول بیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اس مضمون کو سورہ مائدہ میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اس مضمون کو سورہ مائدہ میں ایک ایک فروں کے مقابلہ میں سخت رہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کر یہ سے ایک کیا ہے اہل ایمان کی بیشان ہے کہ کا فروں کے مقابلہ میں سخت رہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کریں بیصفت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنین میں بہت زیادہ نمایاں تھی آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان وشمنان اسلام کے آگے بچھے جاتے ہیں اوران سے ڈرتے ہیں ان سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اوراس سے اور مسلمانوں کے ساتھ تھی کہرتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتے دنیاوی محبت نے اس پرآمادہ کررکھا ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسر کی صفت سے بیان فرمائی تاریکے فرانگی السین السین اللہ استخاطب تو انکواس حال میں دیکھے گا کہ بھی رکوع کئے ہوئے ہیں بھی سجدہ کئے ہوئے اس میں کثرت سے نماز پڑھنا اور نماز دن پر مداومت کرنا نوافل کا اہتمام کرنارا توں کونماز دن میں کھڑا ہوناسب داخل ہے۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ تیکون کھٹنگا قین الله ویضواناً بید حضرات اللہ کافضل اوراسکی رضا مندی علاق کرتے ہیں) جواعمال اختیار کرتے ہیں ان کے ذریعہ کوئی دنیاوی مقصد سامنے نہیں ہے ان کے اعمال اللہ کافضل علاق کرنے اوراللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہیں۔

چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا بینٹی ایک فرکو فرائی الٹی ہوئے اس کامطلب بتاتے ہوئے صاحب
معالم التزیل نے بہت ہے اقوال نقل کئے ہیں جن میں ہے ایک بیر بھی ہے جو ظاہری لفظوں ہے بھی میں آرہا ہے کہ مٹی
بر بحدہ کرنے کی وجہ ہے ان کے ماتھوں پر بچھٹی لگ جاتی ہے اور بعض حضرات سے بینقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ان
لوگوں کے چہرے دوثن ہول گے ان کے ذریعہ پہچانے جائیں گے کہ بیدلوگ نماز پڑھنے میں زیادہ مشغول رہتے تھے اور
بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی عادت اور خصلت اور خشوع و تواضع مراد ہے جو لوگ کثرت سے نماز پڑھتے
ہیں آئیس جو نماز کی برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت بردی صفت خوش طلتی اور تواضع بھی ہے ان کے چہروں
سے ان کی بیصفت واضح ہوجاتی ہے۔

پر فرمایا ذلک منگافونی فی النوالنج (ان کی فرکورہ صفت توریت بین بھی بیان کی گئی ہے) پھر انجیل میں جوان کی صفت بیان کی گئی اس کو بیان فرمایا ارشاد ہے و منگافونی فی الّذِینی لٹ گزار یج انجوج شکط کا (المی النحوہ) کہ انجیل میں ان لوگوں کی مثال بیہ ہیا کہ بیسے کہ کہ بیسے کہ

ليغينظيه والكُفّارُ يعنى الله تعالى في صحابه كرام كوبرهايا جرهايا قوت وطاقت سے نوازا تاكدان ك وربيه كافرول كودك وربية كافرول كوبلاد كوبلاد كافرول كوبلاد كوبلاد كوبلاد كافرول كوبلاد كافرول كوبلاد كافرول كوبلاد كوبلاد كوبلاد كافرول كوبلاد كافرول كوبلاد كافرول كوبلاد كو

(بیلوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکواپے مونہوں سے بجھادیں اور اللہ اپ نورکو پورا کرنے والا ہےا گرچہ کا فروں کو نا گوار ہواللہ وہ ی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے سب پر غالب فرماد ہے اگر چہ شرکوں کو نا گوار ہو) بدوسری آیت هوالذی آرسک سورہ تو بداورسورة الفتح میں بھی ہے جس کا ترجمگر رچکا ہے۔

وعد الله الذي المنوا وعيد الطوليات ونهم مع غفرة والجواعظية الشرتعالى في وعده فرمايا ب كه جولوگ ايمان لا على اورنيك عمل كار الله الم المعطيم و يا جائه كار الله بات بطور قاعده كليه بيان فرما فى مسافقول كاعموم حصرات محال كار من شامل م اوران كه بعد آنے والے اعمال صالح والے مؤتنین كو بھى -

تُعرفر ما المُحَدُّنُ وَسُولُ اللهُ وَالَّذِيْنَ مَعَانَ آلِهُ كَالْوَعَلَى الكُفَّارِ وَعَآءَ بَيْنَهُ فَر (اللية) كِعرفر ما يا لِيَغِيْظَ بِهِ مُ الكُفَّارُ كَعرفر ما يا مُحَدِّنَ وَمَعَ اللهُ الللهُ اللهُ ا

قرآن مجیدی ان تصریحات کود کیے لواور روافض کی دشمنی کود کیے لوجود و تین اصحابہ کے علاوہ باتی سب کو کا فر کہتے ہیں اس فرقہ کی بنیادہ ی بعض صحابہ پر ہے جولوگ حضرات صحابہ کو کا فر کہتے ہیں وہ قرآنی تصریحات کے محکر ہونے کی وجہ سے خود کا فر ہیں قرآن کے جیٹلانے کی وجہ سے جو محمد رسول کا فر ہیں قرآن کی وہ بیں ہے جو محمد رسول کا فر ہیں قرآن ہی وہ نہیں ہے جو محمد رسول علی ہوئے گئے یہ قرآن ہی وہ نہیں ہے جو محمد رسول علی ہوئے گئے پر نازل ہوا تھا وہ قرآن امام مہدی کے پاس ہے یہ کہنا خود کفر ہے اور قرآن نے بھی ان لوگوں کو کا فر بتا دیا جن کے ملی سے بخض ہوگا لیکن نے مسلم کے کہا ربار پڑھ لیا جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ کے سامنے کی نے حضرات صحاب کی طرف سے بغض ہوگا نے حضرات صحابۂ کی شان میں کچھ کہد دیا اس پرار شاوفر مایا کہ جس کسی کے دل میں کسی بھی صحابی کی طرف سے بغض ہوگا تیت کر یمد کا عمر ماس کوشامل ہوگا (لیعنی وہ آیت کا مصداق ہوگا (لیعنی اس پر کفر عائد ہوگا) (تفیر قرطبی)

مورة الفتح

سورة توبہ میں جومہا جرین اور انصاران کے تبعین (اہل السند والجماعة) سے رضا مندی کا اعلان فرمایا ہے۔ اس میں تو کہیں بھی شخص نہیں ہے یادر ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عربہ میں سابقین اولین میں سے تنے اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور شیعہ اللہ تعالی سے داختی ہے دوختر ات انصار اور مہا جرین سے راضی ہے جو خض قصد اُقر آن کو جمثلا کے ایمان سے منہ موڑے اس سے کیا بات کی جاسکتی ہے شیعوں کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عرام مون نہیں تھے شیعوں کو خود اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے کہ بغض صحابہ انہیں کچے سوچے نہیں دیتا عامد السلمین سے ہمارا خطاب ہے ان آیات میں غور کریں تا کہ شیعوں کے تفریعی فک نہ کرے۔

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ علیہ اللہ علیہ نے ان سے عبت کی تو میری عبت کی وجہ سے ان میں اللہ سے حبت کی اور جس نے ان سے عبت کی اور جس نے انہیں اذیت دی سے عبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا جھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے جھے اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ وہ اسے پکڑ لے گا (رواہ التر فدی کما فی المشکل قریم ۵۵)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہدرہے ہیں تو کہدو کہ تم پراللہ کی لعنت ہے تمہارے شرکی وجہ سے۔ (ایضاً)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برانہ کے کہوکی کی برابرسونا خرج کردے توبید (ثواب کے کہوکیوکلہ (ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ) تم میں سے کوئی شخص اگراُ مد (پہاڑ) کی برابرسونا خرج کردے توبید (ثواب کے اعتبار سے ) ان میں سے کسی کے ایک مُدیا نصف مُدکو بھی نہیں پنچے گا۔ (کذانی المشکل قے ۵۵سیانی رسلم)

اس زمانہ میں غلہ ناپنے کا ایک برتن ہوتا تھا اے مُد کہتے تھے۔ ( نے اوز ان سے ایک مُد کاوز ن سات سوگرام کے لگ بھگ بنتا ہے ۱۲)

الله تعالى شانه روافض كي شرك مسلمانو ل ومحفوظ ركھ\_

وهو الهادى الى سبيل الرشاد، هذا آخر تفسيرسورة الفتح، الحمد لله الذى فتح علينا اسرار القرآن وجعلنا ممن يدخل الجنان والصلوة والسلام على خيررسله محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما طلع النيران و تعاقب الملوان.

سورهٔ حجرات مدینه منوره میں نازل ہوئی اس میں دورکوع اورا شاره آیات ہیں حرالله الرّحين الرّح ﴿ شروع الله كے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے ﴾ يَآيَهُ النَّذِيْنَ الْمُنْوَالِاتُقَالِ مُوَابِيْنَ يَكِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّه سَحِيمٌ عَلِيْمٌ ٩ اے ایمان والوتم الله اوررسول سے پہلے سبقت مت کرو اوراللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا جائے والا ہے يَايَّهُ النَّنِينَ امْنُوْ الاَتْرْفَعُوْ آصُواتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهُرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجُهُر اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ نبی سمجی طرح او فجی آواز سے بات کرو جیسے تم بعُضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطُ اعْبَالْكُمْ وَانْتُمْ لِالتَّهُ عُرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ اَصُواتَهُمْ بعض بعض سے او چی آواز سے بات کرتے ہوالیا نہ ہو کہ تنہارے اعمال حط ہو جائیں اور تنہیں خربھی نہ ہو بے شک جولوگ عِنْكُ رَسُوْلِ اللهِ أُولِيكِ الَّذِينَ امْتَكَنَ اللَّهُ قُلُوبِهُ مُ لِلتَّقُولِي لَهُمْ مِّغُفِيةٌ وَ آجْرُ عَظِيْمُ الله كرسول كے پاس اپئ آوازوں كوبست كرتے ہيں يوه لوگ ہيں جن كولوں كوالله نے تقوى كے لئے خالص كرديا ہے ان كے لئے مغفرت ہاور برااجر ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنِكَ مِنْ وَرَآءِ الْحَجْرَاتِ ٱكْتَرُهُ مُرَلَا يَعْقِلُوْنَ ®وَلَوْ اَنَهُ مُرصَبَرُ وَاحَتَى بے شک جولوگ جروں کے باہرے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھے اگر وہ صبر کرتے یہاں تک ک تَغُرُجُ إِلَيْهِمْ لِكَانَ حَيْرًا لَهُ فَمْ وَاللَّهُ عَفُوزٌ رَّحِيْمٌ ۗ

آب ان کی طرف فکل آتے تو ان کے لئے بہتر تھااور اللہ بخشے والا ہے مہر مان ہے۔

تفسید: رسول الله علیه کازواج مطبرات جن گھروں میں رہی تھیں انہیں جرات سے تعبیر فر مایا ہے کیونکہ یہ گھر چھوٹے چھوٹے تھے اور پختہ مارتیں بھی نہ تھیں مجوروں کی ٹہنیوں سے بنادی گئ تھیں چونکہ اس سورت کے پہلے رکوئ میں ان جروں کا ذکر ہے اس لئے بیسورت سور ہ المجرات کے نام سے موسوم ہوئی۔ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالی شانۂ نے تو قیرا وراحز ام کی تلقین فرمائی اوراس سلسلے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالی شانۂ نے تو قیرا وراحز ام کی تلقین فرمائی اوراس سلسلے

میں چندآ داب ارشادفرمائے ہیں۔

حضرت امام بخاری فی عبدالله بن الی ملیکہ سے بواسط عبدالله بن الزبیر فقل کیا ہے کہ بنی تمیم کا ایک قافلہ رسول الله عبدالله بن الزبیر فقل کیا ہے کہ بنی تمیم کا ایک قافلہ رسول الله عبدالله کی خدمت میں آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ کمی شخص کو ہمار اامیر بنا دیجئے (ابھی تک آنخضرت علی الله فی نے پھی بیس فرمایا تھا کہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے اقرع بن فرمایا تھا کہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے اقرع بن حابس کے امیر بنانے کی دائے بیش کی۔

حضرت الوبكروضى الله عندنے حضرت عمروضى الله عندے كہاتم ہارااس كے علاوہ كچھ مقصد نہيں ہے كہ ميرى مخالفت كرو حضرت عمروضى الله عندنے جواب ديا كہ ميں نے آپ كى مخالفت كے طور پراپنى رائے نہيں پیش كى اس پر جھڑا ہونے گئے جس سے دونوں كى آوازىں بلند ہوگئى الہٰ ذا آیت كريمہ يَا أَيْفُ الْكِذِيْنَ الْمُنْوَّالًا تُقَدِّمُوْ اللَّهِ وَاللّٰ عَالَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ ا

معالم التزیل میں ہے کہ اس موقعہ پر شروع سورت سے لے کر اجرعظیم تک آیات نازل ہوگئیں جن میں اللہ اور سول علیقہ کے جا میں ہوت ہوں ہوں ہوں ہے اور سول علیقہ کے جا ہے کہ اس موقعہ پر شروع سورت سے لے کر اجرعظیم تک آیات نازل ہوگئیں جن میں اللہ یہ محم بھی فرمادیا ور سول علیقہ کے جا ہوئے آواز میں بلند کرنے کی ممانعت فرمادی اور پہنے کہ بھی فرمادیا کو خیال رکھواوراس طرح او چی آواز سے بات نہ کر د جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ہے بھی فرمادیا اُن تحدیظ اُنے اُلکو و اُن تو کہ وورون (ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ علیہ کی آواز بلند ہوجائے اور اس کی وجہ سے تبہارے اعمال حیط ہوجا کیں لیمن تبہاری تا تھا کہ دی ہوئے اور اس کی وجہ سے تبہارے اعمال حیط ہوجا کیں لیمن تبہاری اللہ عند آپ کی جا کہ میں اللہ عند آپ کی خدمت میں صاضر ہوتے تو اتنا آ ہت ہولئے تھے کہ یو چھنا پڑتا تھا کہ کیا کہد ہے ہیں۔ (صحیح بناری میں ا

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ٹابت بن قیس صحابی رضی الله عند کوا پی مجلس سے غیر حاضر پایا تو آپ کواس کا احساس ہوا' ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول الله عیس اس کا پہتہ چلا تا ہوں وہ حضرت ٹابت کے پاس آئے اور انہیں اس حال میں ویکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں' دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا؟ جواب دیا کہ میری آواز بلند ہے رسول الله علیہ کی آواز بلند کر چکا ہوں (جوا بی عادت کے طور برتھی ) لبندا میں اہل نار میں سے ہوں ،

نے فرمایا کہ جاؤانہیں جا کر بتادہ کہ وہ اہل نار میں ہے نہیں ہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہیں۔ (صحیح بخاری ص۱۵،۵۱۰) حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بكڑنے يرطريقة اختيار كرايا تھا كہ جب رسول اللہ عليقة كى خدمت ميں حاضر ہوتے تواس طرح پست آواز سے
بات كرتے تھے كہ جيسے كوئى شخص راز دارى كى باتيں كررہا ہو اور حضرت ابن زبير نے بتايا كہ جب بير آيت نازل ہوگئ تو
حضرت عمر اتن آہت بات كرتے تھے كہ صرف رسول اللہ عليقة ان كى بات سكيس حتى كہ بعض مرتب آپ سوال فرماتے
تھے كہ كيا كہا؟ يہاں تك كے اللہ تعالى نے آيت كريمہ إن الذين يَعُضُون اَضُواتهُ فَعَنْدُدُسُولِ اللهِ اُولِيَاكُ الَّذِيْنَ اَمْقَسُ اللهُ
قُلُونَهُ مُولِلتَقَوٰى نَازِلَ فرمائى۔

(بِشک جولوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے لئے خاص کردیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اوراج عظیم ہے۔

اختین لفظ اِمْت حان سے ماضی کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ '' جائی کرنا'' کیا گیا ہے۔ صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں اِمْت کن اُن کھنے میں ہے جس طرح سونے کو پکھلا کرخالص کردیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالی نے ان لوگوں کے قلوب کو تقوی کے تقوی کی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے آداب واحر ام کودیکھواللہ تعالی کی بشارتوں کو اور توصیف کودیکھواور شیعوں کے بخض اور دشمنی کودیکھووہ کہتے ہیں کہ تین عارضی بہ کے علاوہ سب کا فرتھے۔ (العیاف باللہ)

فائدہ: حضرات علاء کرام نے فر مایا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی قبر شریف کے سامنے بھی آواز بلند کرنا مکروہ ہے جیسا کہ آپ کی زندگی میں ایسا کرنا مکروہ تھا کیونکہ آپ کا احترام اب بھی واجب ہے اور آپ کو برذخی حیات حاصل ہے۔

جب فدمت عالی میں سلام پیش کرنے کے کے عاضر ہوتو وہی آواز میں سلام پیش کرے اِن الذین یُنادُونک مِن وَکَا اَلْمُجُولَةِ وَالَّالِيّةِ اِس آیت کے سب زول میں صاحب معالم المتزیل نے متعدد تھے کہتے ہیں جو حضرت این عباس حضرت جابر حضرت زید بن الارقم رضی الله عنم ما نیک ہیں ہو حضرت این عباس حضورہ کیا کہ آو آج اس فیصل کے پاس چلیں جو نبوت کا دعوی کرتا ہے اگروہ واقعی نی ہیں تو ہمیں سب لوگوں ہے آگر ہو کر الرقی میں مشورہ کیا کہ آو آج اس فیصل کے پاس چلیں جو نبوت کا دعوی کرتا ہے اگروہ واقعی نی ہیں تو ہمیں سب لوگوں ہے آگر ہو کر الرقی ان پرایمان لا کر سعادت مند ہونا چاہئے اگروہ نی نہیں ہے بلکہ آئیس بادشاہت ملنے والی تو ہمیں ان کے زیر سابید نعمی گرا ارتی وان پر ایمان لا کر سعادت مند ہونا چاہئے اگروہ نی نہیں ہے بلکہ آئیس بادشاہت ملنے والی تو ہمیں ان کے زیر سابید نعمی گرا ارتی وار حضرت این عباس کی روایت میں ہے کہ قبیلہ نی عبر کے آدی دو پہر کے وقت آئے تھا نہوں نے پکارایسا صحد معد احور جو سرت جابر کی روایت میں ہے کہ بی گرا واقت تھا آپ آرام فرمارہ ہے تھان لوگوں کی چے و پکارے آپ کی آگھ کی گواور السے میں ہی کہ بی کر آوازی الکھ کی گواور سے میں ہوئے و پکارے آپ کی آلی گوئی کو اس کے حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ بی گوئی گوئی کی مین و کر آوازی انگر کوئی کوئی کوئی کی اس کے حسیم کی ہے جو بھی کوئی خطا سرز دوروگی ہوتو بیر کے معاف کرا ہے۔

وہ لوگ مبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو بیان کے کہ بہتر تھا) واللہ عنگوؤ کوئی گوئی خطا سرز دوروگی ہوتو بہر کے معاف کرا ہے۔

يَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْ جَاءِكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبِيَّنُوْ آَنُ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِمِهَالَةٍ فَتُصْبِعُوا

اے ایمان والواگر تمبارے پاس کوئی فاس کوئی خبر لے کرآئے تو اچھی طرح تحقیق کرلوالیا ندہو کہتم نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو ضرر

علىمافعَلْتُمُرندمِيْنَ

پنجادو پھرانے کئے پرنادم ہونا پڑے۔

کوئی فاست خبرد ہے تو اچھی طرح تحقیق کرلو ایسانہ ہو کہ نا دانی کی وجہ سے کسی قوم کو ضرر پہنچا دو

تفسید: معالم التر یا ۲۱۲ ج می لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن الی معیط کے بار نے میں نازل ہوئی واقعہ
یوں پیش آیا کہ رسول اللہ علی نے ان کوقبیلہ بن المصطلق کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں کو پہ چلا کہ
رسول اللہ علی کی طرف سے ایک محص ہمار ہے قبیلہ کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں نے آبادی سے
باہر آکر اکر ام کے طور پر ان کا استقبال کیا چونکہ زمانہ جاہلیت میں ولید ابن عقبہ اور قبیلہ فرکورہ کے درمیان عداوت تھی اس
لئے شیطان کوان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کا موقع مل کیا کہ لوگ تنہیں قبل کرنے کے لئے آرہے ہیں انہوں نے شیطانی
وسوسہ کو حقیقت پرجمول کرلیا اور راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ علی خدمت میں آکر عرض کردیا کہ ان لوگوں
نے زکو ہ دینے سے انکار کردیا ہے اور جمھ قبل کرنے کے لئے آبادہ ہوگئے۔

سین کررسول اللہ علی ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کا قاصد پہنچا ہے ہم بطور اللہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کا قاصد پہنچا ہے ہم بطور استقبال اکرام کے لئے باہر لکلے ہے ہم اراارادہ تھا کہ جواللہ تعالی کا تھم ہے اس کے موافق زکو ہے کے اموال آپ کے قاصد کے والیس ہونا مناسب جانا ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ نے ناراض ہوکرکوئی خطاکھ کر انہیں دالیں بلالیا ہو ہم اللہ کے قاصد نے والیس ہونا مناسب جانا ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ نے ان لوگوں کی بات کا مجروسہ ذکیا دار حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو خفیہ طریقہ پہنچ دیا اور فرمایا کہ جاوا گردہ لوگ ایمان پر باتی ہیں تو ان کے اموال کی اور حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو خفیہ طریقہ پر ہیج دیا اور فرمایا کہ جاوا گردہ لوگ ایمان پر باتی ہیں تو ان کے اموال کی ذکرہ نے لیمان اور کہا گردہ کی خواب کے تو اس کی بات کو کہ میں ہو کہا گردہ کی معلوں کہ کہ جائے کہا ہو گردہ یا انہ ہو کہا گردہ کہا گردہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا گردہ کہا ہو کہ جس میں ہو کہا گردہ کر اس کر اس کہ کہ جس میں ہوں کہ کر گردہ کر اس کہ کہا گردہ کا میں اور چھان بین کرنے بالی کوئی خرالہ کے تو اس کی بات ک کوئی اقدام نہ کریں بلکہ پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کرلیں اور چھان بین کرنے بعد کوئی قدم اٹھا کیں ایسانہ ہو کہ صرف خبرین کر تھتی کہا تھے بھی تو کہ تھے بھی تادہ کا تھے بھی تھی کر تھا تھا کہ تھے بھی تھی کر تھی ہو تھی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کر تھی ہو گردہ کر اندہ کہا کہ کرنے کا بھی جھرا کرنے کہا کہ کرنے ہو گردہ کہ کہا کہ کر تھی ہو گردہ کر اندہ کو گردہ کی تھی ہو گردہ کر اندہ کہ کر تھر کر تھی ہو گردہ کر تھی ہو کر تھی اور چھر بعد میں ان کے بیاتھ مور ہونے کا پید چھتو تھ دامت اٹھائی پڑے۔ کر اور کہا تھی ہو گردہ کر تھی ہو گردہ کر تھی ہو گردہ کہا کہ کر تھی ہو گردہ کر تھی ہو گرد

واقد توایک بزنی تھالیکن قرآن تھیم میں ایمان والوں کو بھیشہ کے لئے تھیمت فرمادی اور متنبہ فرمادیا کہ برخبر بچی نہیں ہوتی خبری تحقیق ضروری ہے اور تحقیق کے بعد ہی کوئی اقدام کیا جاسکتا ہے آیت کے عموم نے بتادیا کہ یہ ہدایت امور دنیا اور امور آخرت سب متعلق ہے ای لئے احادیث شریف کی روایات میں سپچاور متقی آدمی کی روایت قبول کی جاتی ہے جس راوی کا حال معلوم نہ ہوا ہے مستور الحال کہتے ہیں اور اس کی روایت قبول کرنے میں تو تف کرتے ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس آیت کوذکر کہا ہے اور اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ فاس کی خبر ساقط ہے متعول نہیں ہے۔

الرُّشِدُونَ فَضُلَّامِنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۗ

ہدایت والے بیں الله کی طرف سے فضل اور نعت کی وجہ سے اور الله جانے والا تحکمت والا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے فضل وانعام سے تمہار ہے دلوں میں ایمان کومزین فر مادیا اور کفروفسوق اور عصیان کو مکروہ بنادیا

تیسری بات بیفر مائی (جوبطور امتنان ہے) کہ اللہ تعالی نے تہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اسے تہارا محبوب بنا دیا اور اسے تہار سے دلوں میں ایمان کی محبوب بنا دیا اور اسے تہار سے دلوں میں مزین فر مادیا تہارے دل نور ایمان سے منور ہیں اور اس جگرگا ہث کا اثریہ ہوتا ہے کہ سچا مومن بندہ کسی قیمت پر بھی ایمان کی نعمت سے محروم ہوجانے پر داختی ہوتا مزید انعام کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ نے تہار سے دلوں میں کفر کو اور فسوق اور نافر مانی کو کروہ بنا دیا تہہیں کفر سے بھی نفرت ہے اور گرنا ہوں سے بھی۔

ارشادفر مایارسول الله علی فی نین چزیں جس کے اندر موں وہ ایمان کی مضاس کو پالےگا۔

ا جس كيزديك الله اوراس كارسول الله علي مرجز سيرو ورمجوب مول

۲۔ دوسراوہ مخص جو کی بندہ سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے۔

سر جب الله تعالى نے كفر سے بچاديا تو اب وہ كفر ميں واپس جانے كوا تنا بى برا جانتا ہے جتنا آگ ميں ڈالے حانے كوكروہ حانتا ہے۔

جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافر مانی سے نفرت ہوگی ان کے بارے میں فرمایا اور نافر مانی سے نفرت ہوگی ان کے بارے میں فرمایا اور نافر مانی مدخشتیں نفل اور انعام کے طور بر میں اللہ کے مدالا شک کے دمکسی کا کوئی واجب نہیں ہے وہ جے جو بھی نعمت عطافر مائے وہ اس کا نفل ہی نفل ہے اور انعام ہی انعام ہے آخر میں فرمایا و اللہ کے لیڈھ کے کیڈھ اور اللہ علیم ہے اسے سب کا ظاہر باطن معلوم ہے اور عکیم بھی ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق انعام سے نواز تا ہے۔

وَإِنْ طَآلِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْافَاصْلِعُوْابَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْلَ هُمَاعَلَى

اورا گرایمان دانوں کی دد جماعتیں آپس میں قبال کرنے لگیں آوان کے درمیان کی کرادؤ پھرا گران میں سے ایک گروہ دوسر کے گروہ پرزیادتی کرنے واس سے

الْكُخْرِي فَقَاتِلُواللَّذِي تَبُغِيْ حَتَّى تَغِيْءَ إِلَى آمْرِاللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُ مَا بِالْعَدْكِ

جنگ كروجوزيادتى كرد ما بيديهال تك كدوه الله ك علم ك طرف لوث آئے سواگروه رجوع كر ليتوان دونوں كدرميان انصاف كے ساتھ سكى كرادو

وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ اخُونِكُمْ

اورانصاف كرؤب شك التدانصاف كرف والول كويسندكرتا ب ايمان والے كيس بيمائى بھائى ہى تى بىل مواپ دو بھائيوں كورميان ملح كرادؤ

وَاتَّقُوااللهُ لَعَكَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥

اوراللہ ہے ڈروتا کہتم پررحم کیا جائے۔

مومنین کی دو جماعتوں میں قال ہوتوانصاف کے ساتھ کرادو سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں

تفسید: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبدالله اسلام کے پاس تشریف لے جاتے تو اچھا ہوتا (عبدالله بن الى رئیس المنافقین تھا اسلام کے اور مسلما نوں کے خلاف خودیہ اور اس کے ساتھی کچھنہ کچھ نہ کچھ کہ تیں کرتے رہتے تھے جس شخص نے اس کے پاس آنے کی رائے دی تھی اس کا مطلب بظاہر یہ تھا کہ آپ خود بی اس کے پاس تشریف لے جائیں گے تو ممکن ہے اس کا مخالفانہ جذبہ تم ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ

مسلمان ہی ہوجائے رسول اللہ علیہ ایک گدھے پرسوار ہوکر روانہ ہوگے اور آپ کے ساتھ ویکر مسلمان بھی ہے جو پیدل چل رہے تھے آپ ایک شور زمین سے گزرے جب عبداللہ بن الی کے پاس پنچ تو اس نے کہا ای تم جھے و دور ہو تہمارے گدھے کی بدیوسے جھے تکلیف ہور ہی ہاس کے جواب میں ایک انصاری سحائی نے کہا کہ اللہ کی تشم رسول اللہ علیہ کا گدھا خوشبو کے اعتبار سے جھے تکلیف ہور ہے ہو بات من کرعبداللہ بن الی کا قوم میں سے ایک آ دی کو خصہ آگیا اور دونوں میں سے ہو خص کے ساتھیوں کو خصہ آگیا جس کی وجہ سے جہنیوں اور ہاتھوں اور چپلوں سے بھی مار پیٹ ہوئی حضرت الس رضی اللہ عند نے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جمیس ہے بات پنجی ہے کہ اور چپلوں سے بھی مار پیٹ ہوئی حضرت الس رضی اللہ عند نے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جمیس ہے بات پنجی ہے کہ آیت کے اسب بزول بتاتے ہوئے دوسری روایت بھی تقل کی ہیں (اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کوئکہ کی آیت کے اسباب نزول ایک سے ذائد بھی ہوسکتے ہیں)۔

آخر میں فرمایا اِنگاالدو فوٹون اِنحوق کرسارے مومن آپس میں ایمانی رشتہ کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں اول تو انہیں خود ہی بھائی بھائی ہیں اول تو انہیں خود ہی بھائی بھائی بھائی ہھائی ہیں کی طرف سے کوئی خطا ہو جائے حقوق کی ادائیگی میں بھول چوک ہوجائے تو درگز رکرتے رہیں لفظ اِخو ہم میں اس بات کو واضح فرما دیا) اوراگردد جماعتوں میں کوئی بگاڑ ہوجائے اورکوئی فریق درگز رکرنے کو تیار نہ ہوجس سے جنگ وجدال کی نوبت آسکتی

ہے تو دوسرے مسلمان اس وقت کے اہم تقاضے کو پورا کریں بینی دونوں فرایق کے درمیان باہمی صلح کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ان دونوں کی اصلاح اوران کے درمیان صلح کرانے کی ہرمکن کوشش کریں اس کے لئے تدبیریں سوچیں اور آپس میں جوڑ بٹھا دیں اور آپس میں تعلقات استوار کرادیں ان ساری کوششوں میں اور زندگی کے ہرموڑ میں اللہ سے ڈرتے رہیں اگرخوف خدا ہوگا تو حدود شرعیہ کی رعایت کرسکیں گے اصلاح کی کوششیں اور اللہ تعالی کا خوف اللہ تعالی کی رحمت کولانے والی چیزیں ہیں ای لئے آخر میں لَعَلَّمُ مُن حَمُونَ فرمایا

سورة النساء من فرمایا لَافَیْر فی کینی شن بخوله هُ الامن اَمریت کقه اَف اَف مَعَی وَی اَف اَلَی النّاس وَمَن اَعْف لَ فَلِک اَبْتِعَا اَمْ مَوْ اللّه اللهِ اللّهِ وَسُونَ اَلْتَالِيلُ وَمَن اَعْف لَ فَلِک اَبْتِعَا اَمْ مَوْ اللّه اللّهِ وَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَلَى اللّهُ اللّهِ وَلَى اللّهُ اللّهِ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَل

# تَوَابُ رُحِيْمُ ﴿ يَا يَهُا النَّاسُ إِنَا خَلَقُنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَانْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَالِل

توبيول كرنے والا معمر بان ب الوكوا بي تك بم تي تمهيں ايك مرداورا يك ورت سے بيدا كيا ہے اور تمبار مختلف خاندان اور قبيلے بناو يہتا كيآلي ميں

#### لِتَعَارَفُوْا إِنَّ ٱكْرَمَكُمُ عِنْكَ اللَّهِ ٱتَقْلَكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ خَبِيْرُ ۗ

شاخت كركوب شك تم يس ب برامزت والماللد كزويدوه ب جوبيتم يس ب برابر بيز كارب بشك الله جاخز والله بإخرب

### باہمی مل کرزندگی گزارنے کے چنداحکام

خصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تواہے بھائی ہے جھڑانہ کرواوراس ہے نداق نہ کر (جس سے اسے تکلیف پنچے) اوراس سے کوئی ایباوعدہ نہ کرجس کی تو خلاف ورزی کرے (معلوۃ المعانے ۲۳۳) خوش طبعی کے طور پر جو آپس میں نداق کیا جائے جے عربی میں مزاح کہنے ہیں وہ وُرست ہے گرجھوٹ بولنا اس میں بھی جا بزنہیں ہے اورا گرمزاح سے کسی کو تکلیف ہوتی ہوتو وہ بھی جا بزنہیں ہے رسول اللہ علیہ بھی بھی مزاح فرمالیت تھ آپ نے فرمایا میں اس موقع پر بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔

(معلوۃ المعانے ص ۲۳۱)

فقال الله تعالى وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَرَ قِ لُمَرَةِ

یادر ہے کہ وَلاَتُلَیْزُوْا غَیْرَ کُمُ نہیں فرمایا بلکہ وَلاَتَلِیْزُوۤ اَنْفُیکُوْ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں جب کسی کو پھے کہیں گے تو وہ الٹ کر جواب دے گا اس طرح سے اپناعمل اپنے ہی طرف لوٹ کر آجائے گا دوسرے کوعیب لگانے والاخودا پی ہے آبروکی کا سبب بے گا۔

قیسسری نصیحت بیفرمائی و لاتنا بروایالا آقاب اور نمایک دوسرے و برے لقب سے یادکرو) ایک دوسرے و برے لقب سے یادکرو) ایک دوسرے و براقت و سے اور برے القاب سے یادکرنے کی ممانعت فرمایا کے مثلا کسی مسلمان کو فاسق یا منافق یا کا فرکہنا یا اور کسی ایسے نفظ سے یادکرنا جس سے برائی ظاہر ہوتی ہواس سے منع فرمایا کسی کو کتا کیا گدھایا خزیر کہنا کسی نومسلم کواس کے سابق دین کی طرف منسوب کرنا یعنی یہودی یا نصرانی کہنا ہے سب تنا بزبالالقاب میں آتا ہے یہ بھی حرام ہے۔

رسول الله علی کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها پہلے یہودی دین پڑھیں ان کا اونٹ مریض ہوگیا تو آپ نے اپنی دوسری اہلیہ نین بنت بھی سے فرمایا کہ اسے ایک اونٹ دے دو انہوں نے کہا کیا میں اس یہودی عورت کو دے دوں؟ رسول الله علی ہے اس کے اس جواب کی وجہ سے غصہ ہو گئے اور ذی افتح اور محرم اور کچھے ماہ صفر کا حصہ ایسا گز را کہ آپ نے نہ نہیں رکھے (رواہ ابوداؤ دص ۲۷۱ جلام) منداحم ۳۳۷ (۳۳۷ جی میں ہے بیوا قد سفر جج کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آبت میں تنابز بالقاب سے مرادیہ ہے کہ صفی نے کوئی گناہ یا براعمل کیا ہواور پھر اس سے تائیب ہوگیا اس کے بعداس کو اس برے عمل کے عنوان سے پیارا جائے مثلاً چوریا زائی یا شرا بی وغیرہ کہد دیا جائے (معالم النز بل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عیب دار کہد یا جائے (معالم النز بل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عیب دار متابی عیب رکھی تا یا یعن عیب رکھی تا یعن عیب رکھی تا یا یعن عیب رکھی تا یہ تک نور اس گناہ کو نہ کر لے (مقلوق المصائح ۲۱۳۷)

پھر فر مایا یہ فس الاسٹ الفیوق بعثی الایک ان (اورایمان کے بعد گناہ کا نام لگنابراہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مؤمن ہوا گرکسی کا نداق بناؤ کے عیب لگاؤ کے برے لقب سے یاد کرو کے توبیش کا کام ہوگا کہنے والے کہیں گے کہ دیکھو وہ آ دمی فاسق ہے مسلمان ہو کرفش اور گنا ہگاری کا کام کرتا ہے اپنی ذات کو برائی سے موصوف اور معروف کرنا بری بات ہے کوئی محض مؤمن ہواوراس کی شہرت گنا ہگاری کے ساتھ ہویہ بات اہل ایمان کو زیب نہیں ویتی جب اسلام کو اپنادین بنا لیا تو اسلام ہی کے کاموں پر چلیں اور صالحین میں شار ہوں فاسقین کی فہرست میں کیوں شار ہوں' تفسیر قرطبی میں پر فیس پرفٹس الاسٹر الفیٹوڈی کا ایک منی پر کھنا ہے کہ جب کمی تھیں نے گناہ کرلیا پھرتو برکر لی تو اس کوفت کے نام سے یاد کر نابری بات ہا اور مثلاً نومسلم کو کافر بتانا سابق گناہ کی وجہ سے زانی یا سارق یا چور کہنا بری بات ہے یعن جس کے حق میں ہے بات کہدر ہے ہواس کو بڑے لقب سے کیوں یادکرر ہے ہو؟ اس کی آبرو کے خلاف لقب کیوں دے رہے ہو؟

چوقھی نصیحت کھرفر مایا و من آؤیٹ فاولیک کھوالظلائون (اورجو گنا ہوں سے تو بہ نہ کرے سوریاوگ ظلم کرنے والے ہیں)ان کاظلم ان کی جانوں پر ہے تمام گنا ہوں سے تو بہ کریں عموم حکم ان تینوں گمانوں سے تو بہ کرنے کو بھی شامل ہے جن کا آیت بالا میں ذکر گزرا۔

پانچویں نصیحت پھر فرمایا ین آیٹا الذین المنواا جُونیوا کینڈا کی بات یہ ہے کہ بدگمانی بہت ہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں وہ بات ہوتی ہی نہیں جے محض انکل اور گمان سے مطے کر لیا جاتا ہے اور پھراپنے گمان کے مطابق ہمتیں لگاتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں بدگمانی کی بنیاد پرجو باتیں کہی جاتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اس سے آپس میں فتن فساد پیدا ہوتا ہے حالا نکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے خیال کا سمجے ہوتا ضروری نہیں اس لئے میں اس سے آپس میں فتن فساد پیدا ہوتا ہے حالا نکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے خیال کا سمجے ہوتا ضروری نہیں اس لئے میں اس کے ہیں اور بدگمانی سے اپنیا کی مونین سے اچھا گمان رکھیں اور بدگمانی سے پر ہیز کریں ایک حدیث میں ارشاد ہے ایسا کیم و الظنَّ فَانَّ الظنَّ اکْخَذَبُ الْحَدِیثِ (لیمن کے کہان سے بول کے کیونکہ گمان سے باتوں سے زیادہ جموثی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموثی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموثی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموثی بات ہے۔

یادر ہے کہ اگر کمی مخص سے پچھ نقصان کینی کا ندیشہ ہوتواں ہے میل جول میں احتیاط کرنا اوراس کے شرسے بچنے کے لئے سے کے لئے میڈرے نیج کے لئے میڈیال کرنا کو ممکن ہے کہ یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچادے بیاس گمان میں نہیں آتا جو گناہ ہے اپنی احتیاط کرلے غیبت نہ کرے اور گمان کو یقین کا درجہ بھی نہ دے۔

(آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سے گنا ہوں سے بچواور ساتھ ہی ہی بھی فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ وہ بخش دے گا معاف فرما دے گا اور ساتھ ہی گناہوں سے بھی پر ہیز کرتا رہے نیز مسلمانوں کے ساتھ خاص کر جومونین صالحین ہوں اچھا گمان رکھا جائے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشا و فرمایا محسن الظّن مِن حُسن الْعِبَادَةِ (کردس ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔

الظّنّ مِن حُسن الْعِبَادَةِ (کردس ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔

(مظلّق مِن حُسن الْعِبَادَةِ (کردس ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔

ُ البتة مسلمانُوں کوبھی چاہئے کہ ایسے احوال ادرایسے مواقع سے بحییں جن کی وجہ سے دیکھنے والوں کوادر ساتھ رہنے والوں کو بد گمانی ہوسکتی ہے اپنے اعمال واحوال چال ڈھال ادرا قوال میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے لوگوں کی برگمانی کا شکار ہوجائے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں برابن کررہنا بھی کوئی آچھی بات نہیں ہے۔

چھٹی نصبیحت یول فرمانی و کا قاستہ والا اورتم تجس نہ کرد) یعنی لوگوں کے عیوب کاسراغ نہ لگاؤاوراس الاش میں نہ رہوکہ فلا شخص میں کیا عیب ہے اور تنہائی میں کیا عمل کرتا ہے ہیجس کا سرض بھی بہت براہے بہت سے لوگ اس میں میتلا رستے ہیں حالاتکاس کا وبال بہت بوا ہونیا اور آخرت میں اس کی سزائل جاتی ہوار تجس کرنے والا ذکیل موکر رہ جاتا ہے بہت ی مرتبہ بھس میں بدگانی کواستعال کرنا پڑتا ہے جس کی ممانعت ابھی معلوم ہوئی مومن کا کام بیہ کداگراہے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھے واسے چھپائے ندرید کس کے عیب کے پیچھے پڑے اورٹو ہالگائے حضرت عقبہ بن عامروننی اللہ عندے روایت ہے کہرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس کے ظاہر ہونے کو اچھانہیں سمجھا جاتا تو پھراس کو چھیالیا تواس کا تنایز اتواب ہے کہ جیسے کسی نے زندہ فن کی ہوئی لڑکی کوزندہ کردیا۔ (مفلوۃ المسائے ۲۳۳)

اور حطرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ منبر پرتشریف لے گئے اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا کہ اے دولوگوجوز بانی طور پرمسلمان ہو گئے اور ان کے دلول میں ایمان نہیں پہنچامسلمانوں کو تکلیف نددواور انہیں عیب ندلگاؤان کے چھے ہوئے حالات کی تلاش میں ندلگو کیونکہ جو تحص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کے ظاہر ہونے کے پیچھے پڑتا ہے الله تعالی شانداس کے چھے ہوئے عیب کا پیچھا کرتا ہے یہال تک کیاس رسوا کرتا ہے اگرچدہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ (رداہ الرندی) یا در ہے کہ جس طرح سے کسی کے عیب یا گناہ یا بدحالی کا پتہ چلایا جائے سسب تجسس میں داخل ہے چھپ کر باتیں

سننایاایے کوسوتا ہوا ظاہر کر کے کسی کی باتیں معلوم کر لینار سبجس ہے جومنوع ہے۔

ساقويى نصيحت يفرمانى وكايغنت بغضكم بعضا (كتم آيس مسالك دوسركى فيبت نكرومزيد فرمايا أيمُوبُ أحدُكُ وَأَنْ يَأْكُلُ كَنْمُ كَذِيهُ ومَيْتًا فَكَرِ هُ تُنْوَهُ (كياتم من كونَى فَنْ سي بند كرتا ب كدا ب مرب موت بھائی کا گوشت کھائے سواس کوتم نا گوار سجھتے ہو) لین فیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے جیسے تہمیں مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارانہیں ای طرح غیبت کرنا بھی نا گوار ہونا لازم ہے بات یہ ہے کہ غیبت بہت بری بلا ہے نمازی اور تقویٰ کے دعویدار اور اپنی بزرگ کا گمان رکھنے والے تک اس میں مبتلا ہوتے ہیں دنیا میں پچھمسوس نہیں ہوتا قیامت کےدن جب اتنی چھوٹی سی زبان کی تھیتیاں کائنی پڑیں گی اس وقت احساس موگا کہ ہائے ہم نے کیا کیالیکن اس وقت كا پچھتانا كچھكام ندو \_ گااب اس بات كو بجھيں كى غيبت كيا چيز ہے؟ حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله علي في المسالم على الما كياتم جانع مونيبت كيابي عرض كيا الله اوراس كارسول بى زياده جان والے ہیں آپ نے فرمایادِ محر ک أَحَاک بِمَا يَكُونَهُ كَيْمَهارااحِ بِمَا فَيُكُواسِ طِرحَ يادكرنا كراسے برا لگے بیفیت ہے ایک تخص نے عرض کیا کہ جو بات میں بیان کرر ہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے بارے میں کیساار شادہ، فرمایا اگر تیرے بھائی میں وہ عیب کی بات موجود ہے جسے توبیان کرر ہاہے تب ہی تو غیبت ہوئی اورا گرتونے کوئی الی بات بیان کی جواس کے اندرنہیں ہے تب تو تونے اس پر بہتان با ندھا۔ (رواؤسلم ۳۲۳، ۲۰)

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ سی کا واقعی عیب یا گناہ بیان کرنائی غیبت ہے اگر جموثی بات کسی کے ذمہ لگادی تووہ تہمت دھرنا ہوااس میں دوگنا گناہ ہےا کی گناہ تہت دھرنے کادوسراغیبت کرنے کارسول التعلیق نے بیرجوفر مایا کہاہیے بھائی کوا یے طریقہ پریاد کرنا جس سے اسے نا گواری ہواس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سامنے کہنا بھی غیبت ہے اور تہمت دھرنا بھی غیبت میں شامل ہے کیونکہ بیدونوں چیزیں سننے والے کونا گوار موتی ہیں غیبت کی بنیاد یہ ہے کہ جس مخص کے بارے میں کچھ کہا جارہا ہے وہ اسے برا لگے سامنے ہویا پیچیے جولوگ غیبتیں کرتے ہیں پھریوں کہددیتے ہیں کہ میں غلط

تہیں کہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہ سکتا ہوں حدیث بالا سے ان کی جرأت بے جاکا پنة چلا ایسے لوگ نفس اور شیطان کے دھو کے میں بین گناہ کبیرہ کا از دکا بکرتے رہتے ہیں جس کا عذاب اور وبال بہت بڑا ہے اور بجھتے یوں ہیں کہ ہم گناہ سے مَرَی بیں اللہ تعالیٰ شانۂ سجھ دے۔

فیبت کاتعلق چونکہ حقوق العباد ہے بھی ہاس اعتبار سے فیبت ہے بچے کا اہتمام کرتا بہت زیادہ ضروری ہا یک مرتبہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ فیبت زنا ہے بھی زیادہ خت ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ فیبت زنا ہے نیا دہ خت کیے ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص زنا کر لیتا ہے بھر تو بر کر لیتا ہے اللہ تعالی اسے معاف فرماد بتا ہے اورا گر کوئی خص فیبت کر لیتو اس وقت تک اس کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ خض معاف نہ کردے جس کی فیبت کی (معلل المصابح سامی) بات ہے ہے کہ فیبت کر نے میں تن اللہ اور حق العباد ونوں کا ضائع کرنا ہے اللہ تعالی نے چونکہ فیبت کر نے ہے منع فرمایا ہے اس لئے اس کا حق بھی فرمایا ہے اس لئے اس کا حق بھی ضائع کیا اس کا نام احر ام سے لیا جا تا ہے کم از کم اس کی برائی (نہ کی جا تی ، جب فیبت کر لے قو اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کرے اور جس کی فیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے البت بعض اکا بر نے بیفر مایا ہے کہ اگر اسے اطلاع پینچی گئی ہوتو اس کے لئے آئی بار مغفرت کی دعا کرے کہ دل یہ گوائی دے دے کہ فیبت کی ہوائی مانکہ اس کی برائی اس مغفرت کی دعا کرے کہ دل یہ گوائی دے دے کہ فیبت کی ہوائی مانکہ اس کی خفرت فرمادے ۔

معافی مانگ لے اورا گرا طلاع نہ پینچی ہوتو اس کے لئے آئی بار مغفرت کی دعا کرے کہ دل یہ گوائی دے دے کہ فیبت کی ہوائی اور ایس کی مخفرت فرمادے ۔

معافی مانگ ہوگئ ایک حدیث میں ہے کہ فیبت کی گفارت فرمادے ۔

(مقلوۃ المصابح مین)

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئ ایسے لوگوں پر میراگز رہوا جن کے تانب سے ناخن تھے وہ ان سے اپنے چروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے جرائیل سے پوچھا کہکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیدہ لوگ ہیں جولوگوں کی بہ آبروئی کرتے تھے (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ج۲) غیبت کرنے والے آیت کریمہ اورا حادیث شریفہ کے مضامین پراوراس سلسلہ کی وعیدوں پرخور کریں۔

اور حضرت معاذین انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی منافق کی باتوں سے کسی مومن کا دفاع کیا الله تعالی شانہ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیج گا جواس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جس کسی محفوظ رکھے گا دوزخ کے بل پر روک دے گا جب تک

ا پی کهی ہوئی بات سے نظل جائے لینی معافی ما نگ کراسے راضی نہ کر لے جس کوعیب دار بتایا تھا (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ ج۲)

اور حفرت جابر اور ابوطلح رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جس کسی مسلمان کی کسی جگہ بے حرمتی کی جارہی ہواور اس کی آبرد گھٹائی جارہی ہواور وہاں جو خصص موجود ہواس کی مدد نہ کر سے (بعنی برائی کرنے والے کواس کے عمل سے نہ روکے) اللہ تعالی الی جگہ میں اسے بغیر مدد کے چھوٹر دے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا اور جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبرد گھٹائی جارہی ہواور بے حرمتی کی جارہی ہواللہ تعالی اس محض کی جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبرد گھٹائی جارہی ہواور بے حرمتی کی جارہی ہواللہ تعالی اس محض کی الیں جگہ میں مدد فرمانے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔

(مشکورة المصابح ۲۳۳)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے اگر کسی کے سامنے کوئی شخص کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کا دفاع کرے۔

سی جوارشادفر مایا ایجے بُ اَک کُ کُو اَن یَافُل کُنْدَ اَنِیْ کُو مُنْدًا فَکُرِ هُنْدُوْهُ اس بارے میں صدیت شریف میں ایک واقعہ مروی ہوا دوہ یہ کہ ایک صحابی نے زنا کر لیا تھا جن کا نام ماعز رضی اللہ عند تھا انہوں نے رسول اللہ علی ہوئے کہ کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کی کہ میں نے ایسا کیا ہے چران کو سنگسار کردیا گیا ایک شخص نے اپ ساتھ سے راہ چلتے ہوئے کہا کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوثی فرمائی لیکن اسے دہانہ گیا یہاں تک کہ کے کی طرح اس کی رجم کی گئی یعنی چھروں سے مارا گیارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کی بات کہ کہ تھے کی طرح اس کی رجم کی گئی یعنی چھروں سے مارا گیارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کی بات کہ کے برد صحافو ایک مردہ گدھے پرگزار ہوا جواد پرکوٹا نگ اٹھائے ہوئے تھا آپ نے فرمایا فلاں فلاں فلاں کہاں ہیں (ایک بات کہ والا دوسرا بات سنے والا) انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اس میں حاض کی باز دور اس کے مارا کی ہے دور اس کے حوا کہی انجم کی میں سے کون کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ جوا بھی انجمی میں میں میان کی ہے تی ہوئی کی ہے دہ اس گدھے کی فعش کھانے سے زیادہ تحت ہے تم ہائی کی ہے تروئی کی ہے دہ اس گدھے کی فعش کھانے سے زیادہ تحت ہے تم ہائی کی ہے آبروئی کی ہے دہ اس گدھے کی فعش کھانے سے زیادہ تحت ہے تم ہائی کی ہے تروئی کی ہے دہ اس گدھے کی فعش کھانے سے زیادہ تحت ہے تم ہائی کی ہے آبروئی کی ہے دہ اس گدھے کی فعش کھانے سے زیادہ تحت ہے تم ہائی کی بے آبروئی کی ہے دہ اس گوری فور سے کوئی کھانے ہے تھائی کی ہے تی دوراس دفت جنب کی نہروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(ردوہ ابوداور میں ابوداور کی می خوطے لگار ہا ہے۔

(ردوہ ابوداور می اس کو تھی کے بیا کہ دو اس دفت جنب کی نہروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ مردہ مخف کی غیبت کرنا بھی حرام ہے جیبا کہ زندہ کی غیبت کرنا حرام ہے۔ فاکدہ: بیضروری نہیں کہ زبان سے جوغیبت کی جائے وہی غیبت ہوآ تکھ کے اشارہ سے ہاتھ کے اشارہ سے نقل اتار نے سے بھی غیبت ہوتی ہے کسی کی اولا دہیں عیب نکا لے کسی کی بیوی کا کوئی عیب بیان کردے اس میں ڈبل غیبت ہے باپ کی بھی اور اولا دکی بھی اور بیوی کی بھی اور شو ہر کی بھی بہت سے لوگوں کوغیبت کا ذوق ہوتا ہے جس سے ملتے ہیں جہاں ملتے ہیں کسی نہ کسی کا برائی سے تذکرہ کردیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بیجنے کی کوئی فکرنہیں کرتے۔

قائدہ: اگر کی فخض کے شرے مسلمانوں کو کھوظ رکھنے کے لئے کی ظالم کا حال بیان کردیا جائے تو یفیبت حرام میں نہیں آتا۔

اقتھویں فصیدت: پھر فرمایا: کا اتھ کُھا اللہ (اوراللہ سے ڈرو) اس میں سب گنا ہوں سے بیخ کا تھم فرمادیا اور ساتھ ہی اِن اللہ تھ اُگا کی تھی نہم اللہ تو اللہ میں سے جو گناہ ہوگیا ہو اور ساتھ ہی اِن اللہ تھ اُگا کی تھی بندہ کا کوئی حق مارلیا ہوفیبت کی ہو بے آبروئی کی ہواس سے بھی معاف کرا لے اللہ تعالی مہر بانی فرمانے گامعاف فرمادے گا۔

فویں نصیحت: اس کے بعدفر مایا کراے لوگوہم نے تہمیں ایک مرداورایک عورت سے بیدا کیااور تہمارے

رسول الله علی نے ایک مرتبہ صفار چڑھ کر قریش سے خطاب فرمایا اور فرمایا کوا بی جان کودوز ن سے بچالومیں قیامت کے دن تہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا بی کعب نی مرۃ بی عبد من نی عبد مناف بنی باشم بی عبد المطلب اے جماعت بی قریش سب سے الگ الگ خطاب فرمایا اور ان سے بی فرمایا انسق فدو النفس کے من النداد کوا بی جانوں کودوز ن سے بچا واسے بچا عباس بن مطلب اور اپنی بچوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی خاص طور سے میخطاب فرمایا۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی مشکوۃ المصابح ۲۰۰)

نسب کی بنیاد پرنجات نہیں ہوگی ایمان کی بنیاد پرنجات ہوگی اوراعمالِ صالحہ کی بنیاد پررفع درجات ہوگا رسول اللہ علیق کے شفاعت بھی اہل ایمان ہی کے لئے ہوگی۔

جزوی طور پر جونسی شرف کسی کو حاصل ہاں کے بل بوت پر گناہ کرتے چلے جانا اوراپنے کو دوسری قوموں کے مقی لوگوں سے برت بحصنا یہ بہت بڑے دھوکہ کی بات ہے رسول الله الله کا ارشاد ہے کہ الله تعالی نے تم سے جاہلیت کا بخوت (یعنی متکبران مقابلہ بازی) کو اور باپوں پرفخر کرنے کوختم کردیا ہے اب توبس مومن متق ہے یا فاجر شقی ہے انسان سب آدم کے بیلے ہیں آدم کومٹی سے پیدا کیا گیا۔

(رواہ ابوداؤد التر ندی کمانی المشکلة ۱۹۸۳)

وسوي تصيحت: إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ حَبِيْرٌ بِثِكَ اللهُ جَالِكُ بِاخْرِبِ-

استخضارے کہ کیونکہ الله علیم وجیرے کس کا کیا درجہ ہے کون ایمان دارہے کون بے ایمان ہے کون گنا ہوں میں ات پت ہے اور آخرت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب تقوی اختیار کرنے کے لئے فکر مند ہوں تا کہ تنقیوں میں حشر ہواوران کا جیسا معاملہ ہو۔

التعادفة كاتشرت كرت بوع صاحب بيان القرآن فرمات بين "تعارف كمصلحين متعدد بين مثلا ايك نام

کدو خص ہیں خاندان کے تفاوت سے دونوں میں تمیز ہوسکتی ہے اور یہ کداس سے دور کے اور نزدیک کے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے اور بھتر قرب و بعد معلوم ہوتا ہوتی ہے اور بھتر قرب و بعد معلوم ہوتا ہے تو جاتے ہیں اور مثلاً اس سے عصبات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے تو حاجب اور مجبوب مثلاً بید کہ اپنا خاندان ہوگا تو اپنے کو دوسرے خاندانوں کی طرف منسوب نہ کرے گا جس کی ممانعت حدیث شریف میں وار دہوئی ہے آیت کریمہ میں لفظ شُعُون اور لفظ قب ایل فرکور ہے شعب خاندان کی جس کی ممانعت حدیث شریف میں وار دہوئی ہے آیت کریمہ میں لفظ شُعُون اور لفظ قب ایل فرکور ہے شعب خاندان کی جس کی ممانعت حدیث شریف میں وار دہوئی ہے تیں۔

قَالَتِ الْكَعْرَابُ الْمُنَّا قُلْ لَهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوٓ السَّلَمُنَا وَلِمَا يَنْ خُلِ الْإِيمَانُ فِي دیہات کے دہنے والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے آپ فرماد يجيم م ايمان نيس لائے ليكن يوں كھوكہ بم طاہرى فرمانبر دار ہو گئے اور انجى ايمان تہرارے قُلُوْيَكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُواللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَكِتَكُمُ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا مِنْ الله عَفُورً دلول میں داخل نہیں ہوا اور اگر اللہ اور اس کے دسول کی فر ما نبرداری کرو گے اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کی نہیں کرے گا بے شک اللہ غفور ہے تَحِيْمُ ۗ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُعَلَمْ يُرْتَافُوا وَعَاهَ كُوا بِإَمُوالِهِ مُر رجيم ہے ايمان والے وہي بيں جوايمان لائے الله پراوراس كرسول پر مجرانبول نے فك خيس كيا اور انبول نے الله كى راہ ميں اپنے مالوں وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ أُولَيِكَ هُمُ الطِّيرِ قُونَ "قُلْ اَتُعَكِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ اورجانوں سے جہاد کیا ہے وہ لوگ ہیں جو سے ہیں آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتارہے ہو اور اللہ يَعْلَمُوا فَي التَمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُ وِيمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلُمُوا و جانتا ہے جو کھا اور اور میں اور زمینوں میں بے اور اللہ مرچز کا جانے والا بے وہ آپ پراحسان دھرتے ہیں کماسلام لے آئے قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلَىٰ إِسْلَامَكُمْ بِلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ إِنْ هَلْ مُكْمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ آپ فرما و بیجے کہ جھے پر احسان نہ وحرو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان جناتا ہے کہ اس نے جمہیں اسلام کی ہدایت وے دی اگر تم صْدِقِيْنَ ﴿إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ عُمَاتَعْمُلُونَ هُ سے ہو بے شک اللہ آسان اور زمین کی غیب کو جانا ہے اور اللہ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جوتم کرتے ہو۔

# محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ

قسفسیو: معالم التزیل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ فالکت الْکَفُرُاکِ اَمْکَا قبیلہ بی اسد کے چندلوگوں کے بارے میں نازل ہوئی بیلوگ مدیند منورہ میں حضور علیلت کی خدمت میں حاضر ہوئے بیزشک سالی کا زمانہ تھا ان لوگوں نے ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے حالا نکہ دل سے مومن نہ تھے انہوں نے مدیند منورہ کے راستوں میں گندگیاں ڈال کرخراب کردیا اور مالوں کے بھاؤ بھی مبنگے کردیے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ضخ شام جاتے ہے اور کہتے ہے کہ آپ کے پاس عرب کے لوگ اپنی جانوں کو لے کرآ گئے اور ہم اپنا سرار اسامان اور بال بچوں کو لے کرآ گئے اور ہم نے آپ سے جنگ نہی جیا تا ہم کہ ہم ہے ہیں کہ کرآپ پراحسان رکھتے تھے اور مدقات کے اموال آپ سے طلب کرتے تھے اللہ تعالی شاؤ من نے آپ کی یہ با تیس کہ کرآپ پراحسان رکھتے تھے اور صدقات کے اموال آپ سے طلب کرتے تھے اللہ تعالی شاؤ من نے آپ کی تھا یق کر لی اور آپ کے دین کو مان لیا قُلْ اَکھ تُوٹو ہِ مُوْل آپ کہا کہ ہم ایمان لاے لیک شار از بانی دعوی ہے وکئی تھا ایمان شار کے دین کو مان لیا قُلْ اَکھ تُوٹو ہِ مُوْل آپ کہا کہ ہم ایمان نہیں لاے (پرتہاراز بانی دعوی ہے وکئی تھا آپ کہا گئی الدیکن تم یہ ہم سے ہو کہ ہم نے فاہری طور پر بات مان کی ہمان نہیں لاے (پرتہاراز بانی دعوی ہے وکئی تھا الدیک ہے کہ کہ کہ سے ہو کہ ہم نے فاہری طور پر بات مان کی ہمان نہیں ہوا کہ ہمان نہیں ہوا کہ ہمان کہ اللہ کہ ہمان کہ ہم اللہ ہمان ہوتا ہے اور کہ ہمان ہوتا ہے آگری تھی نہ ہو یہ ہمان کہ ہمان کہ ہمان کہ ہماللہ کہ ہمان کہ ہماللہ کہ ہمان کہ کہ ہمان کہ

بہت نے لوگ دنیاوی اغراض کیلئے بین طاہر کردیتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں لیکن اندر سے تقد بی نہیں کرتے مسلمان انہیں ظاہری دعویٰ کی وجہ سے مسلمان سمجھ لیس لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن نہیں ہوتے۔

پھرفر مایا قران تُطِیْعُواللّه وَرَسُوْلَ الْایکِیْتُکُوْ مِنْ اَعْمَالِکُوْ شَیْنًا اورا گرالله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو گے دل و جان سے فلا ہر سے بھی باطن سے بھی لوگوں کے سامنے بھی تنہا ئیوں میں بھی تو الله تعالیٰ تنہارے اعمال سے کوئی کی نہ فرمائے گا یعنی تنہارے اعمال کا پورا پورا تو اب دے گا بلکہ کم از کم دس گنا بڑھا کردے گا اس میں بیہ بات بتا دی کہ ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی آخرت میں کام آئیں گے طلب دنیا کے لئے بیکہنا کہ ہم مومن بیں اور ظاہری طور پر ایمان قبول کر لینا آخرت میں مفید نہیں ہے وہاں کی نجات اوراجر و تو اب ایمان حقیقی پر موقوف ہے بات الله عَنْ فُولَ اُلّہِ عَنْ فُولَ اُلّہِ عَنْ اللّه عَنْ فُولَ اللّه عَنْ فُولَ اللّه عَنْ اللّه عَنْ فُولَ اللّه عَنْ مُوجائے گی۔

اس سب کی معافی ہوجائے گی۔

قولمه تعالىٰ: لا يلتكم قرأ أبو عمر ويالتكم بالألف كقوله تعالىٰ: وما التناهم والآخرون بغير الف وهما لغتان ومعنا هما لا ينقصكم يقال: ألت يالت ألتاً ولاتَ يليت ليتاً اذا نقص (ذكره في معالم التنزيل) (معالم التزيل مل مل عكلاً يَلِتُكُمُ استالاِ عمروفَ لا يَالِتُكُم پرُ ها بِ الف كِ ما تحد يجي الله تعالى كا ارشاد بو ما اكتناهمُ اوردوس ول في يغيرالف كر پرها به اوردونول مورتول مين منى بي الله تعالى الله يكي كا عمر الله المناهم المردوس ول في الله الفي الله المناهم ا

كماجاتا إلت بالت ألتا ولأت يَليْتَ ليتا جب نقصان موجائ)

اس کے بعد فرمایا اِنْمَاالْمُوْمِنُونَ الَّذِیْنَامَنُواْ بِاللهِ وَدَسُولِهِ (الآیة) (اس آیت میں بیتایا کرواتھی اور بچمون وہی ہیں جواللہ پراوراس کے رسول پرایمان لائے بین انہوں نے بچدل سے تعدیق کی ٹُوکُورِیُالُوا پر انہوں نے شکنیس کیا وَجَاهُکُوا یا مُوکِلُو ہُو اَنْہُوں نے شکن اللهِ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جاہد کیا) اس میں کا فروں سے اوراپنے فاندانوں اور دیگر افراد کوشر بعت میں کا فروں سے اوراپنے فاندانوں اور دیگر افراد کوشر بعت اسلامیہ پر چلانے کے سلسلہ میں محت اور کوشش کرتا سب واضل ہے اپنی تقاضوں پر لگانا اس بارے میں مال و جان فرج کرنا بڑے کہا ہوگی بات ہے فس پر قابو یا نے کے لئے فکر مندر بہنالازم ہے صاحب روح المعانی کھتے ہیں فسی جان فرج کرنا بڑے کا ہم قامی خادہ والمعالمیة المصرفة والمالية المصرفة والمالية المصرفة والمعت میں خادہ و محض عیادت بدنی ہوخوا محض مالی خواہ مالی و برنی دونوں تم کی ہوجیے جہاداور جی)

افرات کے موالط وقائ میدہ اور کے جی جی لیعنی ان کا دعوائے ایمان سچاہدہ دیہاتی لوگ جنہوں نے اوپر کے دل سے دنیاسازی کے لئے امنا کہد یا بیلوگ مومن نیس جیں لفظ انما جو حصر پر دلالت کرتا ہے اس سے بیم حتی مفہوم ہوتا ہے۔

یا در ہے کہ آیت بالا میں ان لوگوں کو مومن بتایا ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر اور انہیں اپنے ایمان میں شک بھی نہ ہواس میں واضح طور پر بیہ بتا دیا کہ مض اللہ تعالیٰ پر ایمان لا نا اور تو حید کا قائل ہو جا تا ایمان نہیں ہے جو اللہ کے بہال معتبر ہے اور جس پر نجات کا وعدہ ہے مومن ہونے کے لئے محمد رسول اللہ عقبی پر ایمان لا تا بھی فرض ہے اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو وحدت ادیان کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لین آخر سے کی نجات کے لئے گافی ہے بیان لوگوں کی تر دید ہے جو وحدت ادیان کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لین آخر سے کی نجات کے لئے گافی ہے بیان لوگوں کی تمر ابی ہے۔

 اس آیت میں جو پہنٹون عکینگ گنا النگروا فرمایا ہے اس کے بارے میں بیروال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمکا کہا تھاان کی بات کو لفظ اسلموا سے تجیر کرنے میں کیا تھات ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات تو بیہ بھی میں آئی کہ انہوں نے جوا منا کہا تھاان کا کہلی بار بھی دعوائے ایمان سے نہ تھا اور دوبارہ جوانہوں نے یوں کہا کہ ہم واقعی سے دل سے اسلام لا ہے ہیں یہ بھی او پر بی کے دل سے تھالفظ اسلموائے اس بات کو ظاہر کر دیا اور ایک بات اور بھی میں آئی وہ یہ کہ اس میں احسان دھر نے والوں کو تعبیہ ہے کہ جب سے دل سے ایمان لانے والوں کیلئے اسلام تجول کرنے پراحسان دھرنا کیو ترجی ہوسکتا ہے۔ دھرنے والوں کو تعبیہ کر دی والوں کو اللہ تعالیٰ پراور اس کے درسول تھا تھے پراحسان دھرنا کیو ترجی ہوسکتا ہے۔ اس میں رہتی دیا تک آنے والوں اور دین اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے والوں کو تعبیہ کر دی گئی کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے والوں کو تعبیہ کر دی گئی کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے دین اسلام کا مانے والا فرد تشایم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بٹا دی کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہو وہ اسلام تبول کرتا ہو وہ مسلمان پراحمان پراحمان نے دھول کرتا ہے وہ مسلمان کی اور دی کہ تبول کرتا ہے وہ مسلمان پراحمان کی مدکر یں کین اسے جائے گئے کہ مسلمانوں پراحمان ندوھرے اور ندان سے بھی طلب کرے خود کمائے کھائے آخر زمانہ کو میں گئی تو کہ بہا کہ تھور کرائے کھائے آخر زمانہ کو میں کرتا تھا۔

آ خریس فرمایا اِن الله یک کو عَیْب الملات و الدر فرس (اور بشک الله جانتا ہے آسانوں اور زبین کے غیب کو) لیمن چین چین موئی باتوں اور چین موئی چیزوں کو وہ خوب جانتا ہے والله بیک العمال کے الله میں موئی باتوں اور چین جوئی موئی چیزوں کو وہ خوب جانتا ہے والله بیک العمال کا موں کود کیسے والا ہے۔

وهدا آخر تفسير سورة الحجرات ، والحمد لله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات وقد فرغت منه في الليلة السابعة من شهر شعبان في ١٨١٨م والحمد لله اولا واحرا باطناً و ظاهرا.

